تفير، مديث ، فقه ، نصوف اور اسراد شريعت كاحين مجوعت الكعظيم انسانيكا وبديرا

جَدُيْدِاوْرَبَاعَاوْرَهَ لَيْنَ رَجِبَ مُزَادِقُ فِهِ إِلْهِ مُزَادِقُ أَلْهِ

مُصَنِّفُ جِتْنُالاِبْهُمَامُ إِمَامُ أَبُوعًا يَرْمِمُّالْغِزَالِ مِدِرْجِهِ: مُولانا نُدِيمِ الوَاجِدِي فَامْل دِوجِد

وارالاشاعب

ارددبازار كراجي لم فون الهمامهم

# ترجم اوركمپيولاكتابتك جملزحقوق ملكيت بنام دادالاشاعت محفوظ مسيس

بابتمام، خلیل، شف عثمانی لجامت: شکیل پزنشگ پرس استر، دارالاشامت کراچی ضخامت: صفحات

#### المرشاي

ی فی الطفیق ولد وارد واجسس به سکن دارند من سم دی ر بوی صورت به احد علی الدن اصلی تمنیت وی س به مس م حسد به م خنالی من کا مرجه از رس جرح اخارت کیدید الدوارندی فی طروس ساخ کید به بس می که کم کا ملک باکستان کیدن نمیز ترن منافی مکل واداد شاعت ادر اظراری که مراسترا م رمیا ول کرد دی کیوش منت سای ودسته ارک جرد بادرت ری افارست شاخ کون که

مان مراد و منده مسسم خدور الله المران من مردود و و مندود من مردود و و مندود من مردود و مندود مردود من المردود و من مردود مردو

نیم براور تیم معاولارم و طاق داراتف آیش بوری ریا ب

#### مك كرية

مشمیر کمرد پو : چنیوف بازاد فیصل آباد مکتبرسیدا جمد شهید، ادده بازاد لا مود مکتب رحمانید : ۱۵- ادده بازاد لا مود مکتب نما ندر شدری ، راج با زاد راد لبنشری میشورستی کمیلنی: نیبر بازار بیش اور مکتبرا مرا دی ، تی به بیتال رودشان

بیت انقسرآن امده باندگرای ا ادارة انقسرآن کارژن بیسن بهیدگرای ا ادارة المعسارف کورژ گزای تا مکتبردارانعسلوم مداملز کودژ گزای تا ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰۰ (ادکی- وبور بسیت العلوم ۲۹ زبارتد دو فافارکی لابود

### عرض نا شر نحمدُه و نصلّی علی رَسُولهِ اُلکَرِیم بِسْمِ اللّٰہِ اِلرَّحْلُمِنِ الرَّحِیْمِ

اہم غزالی علیہ الرحمتہ کی مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم عملی کی تعارف کی مختاج نہیں جو اسرار شریعت و طریقت اظلاق و تصوف قلفہ و ذہب محمت و موحمت اصلاح ظاہر و باطن اور نزکیے نئس کے موضوع پر ب حثل و ب نظیر کتاب ہے جس کی اثر اگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ قاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تختیق کے ساتھ اس کا علاج نمایت کت سنی اور دقت نظرے پیش کیا گیا ہے ، حکمت و قلفہ اور تصوف و اظلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو طائف اور دلیپ بنا کر ایسے مؤثر اور عام قم انداز میں پیش کیا ہے کہ ان بسائل کو بانی کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور خصوصیات کے لحاظ ہے ب نظیر کتاب ہے اور اس کو ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں بیش ایک عظیم اس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اصل خصوصیات تو اہل ذوت ہی سمجھ اور جان سکتے ہیں اس لئے اس باب قونا منہ بری بات ہو گی۔ اس لئے ہم اس کتاب کے متعلق چند مشاہیر علاء و حکماء کی آرا و اقوال پیش کرتے ہیں۔

ن رین الدین عراق کا قول ہے کہ امام غزال کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصانیف میں سے ہے۔

عبد النقار فاری جو امام صاحب کے ہم عمراور امام الحربین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی تناب اس سے پہلے نہیں لکمی گئے۔

( ا مام نووی شارح می مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔ ( ۱ )

و میخ ابو محر کازرونی کا دعوی تھا کہ آگر دنیا کے تمام علوم منا دیئے جا کیں تو احیاء العلوم سے میں ودبارہ سب کو زندہ کر دوں گا۔

میخ عبداللد عید روس کو جو برے صوفی گزرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب بوری حفظ میں۔

🔾 میخ علی نے پہیں مرتبہ احیاء العلوم کو اوّل سے آخر تک پردھا اور ہردفعہ فقراء و طلباء کی عام دعوت متی-

شخ می الدین اکبر کو زمانہ جانا ہے وہ احیاء العلوم کو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے ہے۔ (۲)

ایک طرف و ائمہ اسلام اس کو الهامات ربانی سمجے اور دو سری طرف ہنری لوکس آمریخ فلفہ میں ( ۳ ) اس کی نسبت لکمتا ہے کہ ڈیکارٹ (بیر)بوروپ میں اخلاق کے فلنقۂ جدید کا بانی خیال کیا جا آہے) کے زمانہ میں اگر احیاء العلوم کا ترجمہ فرنچ زبان میں ہو چکا ہو تا تو ہر فخص کی کتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو جرا لیا ہے۔

( 1 ) یہ تمام اقوال و آرام الغزالی مولانا شیل نعمانی سے نقل کی عنی ہیں ( ۲ ) شرح احیاء العلوم صفحہ ۱۸۔ ( ۳ ) آریخ ظلفہ از جارج بشری لوقیس جلد دوم

ان مشاہیر کے علاوہ دور حاضر تک علاء اس کتاب کی تعریف میں رطب اللمان ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپ طلباء کو اس کتاب کے مطالعہ کا مخورہ دیتے ہیں۔ مشہور اکابرین کی تصانیف میں جا بجا اس معرکہ الاراء کتاب کے حوالے سلتے ہیں۔ امام غرائی کا نام ہو یا اس کتاب کا حوالہ اس کے بعد مزید کی شد کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے اس کتاب سے صرف عربی سے واقف معزات ہی استفادہ کرستے ہے۔ لین اب اردہ ترجہ کے شائع ہو جانے سے اردہ خوال معزات اور اردہ زبان پر بھی مترقم کا اصان ہے۔ اس موجودہ ترجمہ سے پہلے "مولانا عجم احسن نانوتوی نے اس کتاب کا اردہ ترجمہ کر ویا تھا اور اس پر مخوانات کی تزئین احتر کے والد ماجد جناب مجم معنول ہوا تھا۔ لیکن ماحر مرحوم نے کی تھی۔ یہ لی نواز تھا ہو اگر شن کے لئے زبان مشکل ہونے کی وجہ سے اس متبول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ جو کہ کائی زبانہ علی ہوا تھا ہے قار کین کے لئے زبان مشکل ہونے کی وجہ سے اس متبول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ کر اس کتاب کا جدید اردہ میں پھرے ترجمہ کر دے ترجمہ کر دیا ہو دیو برید سے متعدد اتبارہ عوام کے لیے بھی استفادے کے قابل ہو سکے۔ اللہ تعالی جزائے خردے کہ "فاضل دور کارکنان اوارہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب سے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ اور کارکنان اوارہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ اور اشاحت میں جو جدید کام کر ویا جو کارکنان اوارہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے باتھوں میں ہے۔ اس ادارہ مترجم مولانا غرائے جس کے نتیج میں یہ کہلی مرتبہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ادارہ حدوق عطا فرائے جس کے نتیج میں یہ کہلی مرتبہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ اس

#### اس ایریش کی خصوصیات

۱) بامحاورہ ترجمہ جو بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اور جا بجا معنی کی وضاحت کی فرض سے مبارت کے جملوں میں نقدیم و آخیر کی مئی۔

۲) اصل منی مبارت میں کس کس میں بہت جامع جلول کی وجہ سے اردو میں بات اختصار سے واضح ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اصل عبارت میں دویوار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کی مخل۔

٣) فتنی احکام میں جابجا ماشید میں احتاف کی متدرفتنی کتب سے احتاف کا مجع اور منتی بہ مسلک نقل کیا کیا

م) قرآن كريم كى آيات كا ترجم مولانا اشرف على تعانى كي ترجم ي اتقل كياكيا

۵) جا بجا مرلي اشعار كا ترجمه بمي كرويا ميا

١) جديد كميد ركتب كرائي عن اور هيجى خاص كوشش كى عى ب-

2) پوری کتاب میں عنوانات اور ویلی عنوانات آسان اردو میں قائم کے محے جس سے کتاب کا استفادہ آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جدید ایڈیش کو قبول عام حطا فرمائے آمین اور معنق مترقم ' ناشر اور قاری کے لئے وَخِرة آخرت عابت ہو۔ والسّلام

خليل اشرف عثاني

## فهرست مضامین جلد اول

| منخ | موان                                          | مفح  | منوان                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr  | تعليم كي فغيلت                                | ٣    | ون اثر                                                                                                                         |
| •   | تعلیم- قرآن کی نظریس                          | 19   | عرض مترنجم                                                                                                                     |
| 00  | تعليم احادث نوى صلى الشعليدوسلم               | r.   | كالب اورصاحب كاب                                                                                                               |
|     | کى مدھنى مىں                                  | 4    | احیاے علوم کے فضائل                                                                                                            |
| 14  | تعلیم- محلب و آاجین کے اقوال کی مدشنی میں     | . 44 | احيائے علوم اکار طاء کی نظریس                                                                                                  |
| PA. | فنيلت علم ك مقلى ولاكل                        | ۲۳   | احياء العلوم برامتراضات كاجائزه                                                                                                |
| 4   | فغيلت كامنهوم                                 | "    | الم فرالى كے مختر مالات زندگی                                                                                                  |
| 14  | شئ مطلوب كي تشميل                             | 74   | الم غزال كے مناقب                                                                                                              |
| 4   | مخلف علوم کی نشیلت                            | 74   | المنه                                                                                                                          |
| ۵۰  | كاروبار ذعر كى اوراسى فتميس                   | "    | تقنيفات                                                                                                                        |
| 4   | انبانى جم كے اصفاء سے مثلث                    | YA   | احياءالعلوم                                                                                                                    |
| 4   | ونياوى اعمال مي افغنليت كاسئله                | 79   | احیاءالعلوم کے مترجم۔ ایک مخفرتعارف                                                                                            |
| اه  | تعليم كى انعنليت كاليك اورسبب                 | 71   | چ <u>ش</u> لفظ                                                                                                                 |
| ۵Y  | وسراباب                                       | 70   | يبلاباب                                                                                                                        |
| 4   | پندیده اور تاپندیده علوم اوران کے احکام       | 11   | علم طلب علم اور تعلیم کے فضائل                                                                                                 |
| 4   | فرض مین علم                                   | 4    | ملم کے فضائل                                                                                                                   |
| "   | هیفت کیاہے؟                                   | "    | علم قرآن کی نظریش                                                                                                              |
| 44  | وه علم جو فرض كفاييب                          | ٣٦   | علم- رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نظرين                                                                                     |
|     | فير شرعي علوم                                 | ٠٠م  | علم۔ آثار محابد و ابھین کی دوشن پس<br>ماہر ز                                                                                   |
| 24  | شرى علوم                                      | 84   | طلب علم کی فغیلت                                                                                                               |
| 04  | فتيه علائے دنيا بيں                           | 4    | طلب عکم قرآن کی نظریش<br>در ما سر ما سال                                                                                       |
| 4.  | ود مرے افتراض کاجواب<br>علی میں میں میں تندیا | "    | ظلب طمدا حاديث نبوي صلى الله عليه وسلم                                                                                         |
|     | علم طریق آخرت کی تفسیل<br>اها برده            |      | کی روشنی میں<br>ریاحات میں اور اس کا |
| 41  | علم مكا ثغه                                   | pr.  | طلب علم محلبه و بالحين كي نظريس                                                                                                |

| - т       |                          |                             | <b>Y</b>  | احتاج العلوم جلد اعل                 |   |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| صغ        |                          | منوان                       | صخ        | عنوان                                |   |
| <b>^4</b> |                          | خلامة كمام                  | 47        | علممعلله                             |   |
| 4         |                          | اجتمع علوم ميس علم كي يند   | 48        | فقهائد ونيالور ملائح أخرت            |   |
| 4.        | رام .                    | مخصيل علم كالنعيلي يدمر     | .4        | ملائے کما ہر کا احراف                |   |
| 97        | -X-                      | علم کلام کی ضورت            | 75        | ملم كلام اور فلسفه كي الشيام مين ذكر |   |
| *         | **                       | خلافيات كاعكم               |           | ند کر کے کا محمت                     |   |
| 98        |                          | مختلوكاماحسل                |           | علم كلام كي حيثيت                    |   |
| 98        |                          | چو تقاباب                   | 40        | محلبرى فنيلت كامعيار                 |   |
| "         | ن کے اساب وحوال          | ملم خلاف اوراس كي ولكم      | 77        | کیاشرت فنیلت کامعیارے؟               |   |
| "         | <i>ے کار-تحان</i>        | افتاق في علوم كى طرف لو كوا | 44        | تقرب الى ك ذرائع                     |   |
| 90        | نوحيت                    | وورما ضرك مناظمول كي        | 44        | اكارنشالكاذكر                        |   |
| ,         | 0.                       | پىلى شرىد                   | +         | حعرت الم شافق                        |   |
| u         |                          | دو مری شرط                  | <b>دا</b> | حغرت الم الك"                        |   |
| 97        | w.                       | تيسري شرط                   | ۲۷.       | محنرت الم الوطنيغة                   |   |
| ,         |                          | چونخى شرا                   | ۲۳        | حفرت الم مغيل اورسفيان اوري          |   |
| 96        |                          | پانچیں شرط                  | 40        | تيرابب                               |   |
| "         | *                        | مجعنی شرط                   | •         | وه طوم جنيس لوگ اچما كله بين         |   |
| 44 -      |                          | ساؤیں شرط                   | 4         | ملم ك حن وج كامعيار                  |   |
| 4         |                          | المحوي شرط                  | 40        | ملم نجوم كاستله                      |   |
| 99        |                          | مناظروك فتسانات             | 44        | أيك بُر للغف واقعد                   |   |
| •         |                          | حد                          | 44        | محرف اور مسخ شده على الغاظ           |   |
|           |                          | المحبر المساحبر             | 4         | اقت                                  |   |
| . 100     |                          | کینہ                        | ۸•        | 4                                    |   |
| "         |                          | فيبت                        | *         | وجد                                  |   |
| 4         | • ,                      | نزكيه الس                   | Ay        | Si                                   |   |
| 4         |                          | منجش اور ميب هوكي           | 14"       | فري تذكير                            |   |
| 1.1       | *                        | لوكول كالكيف يرخوشي         | MM        | من گورت قصے اور پُر تکلف سجع         |   |
| 4         |                          | نناق                        | *         | اشعاركامل                            |   |
| 1.4       | مقا <u>لم</u> بسي الزاتي | حق سے فغرت اور اس کے        | ~A\$      | طمرات                                |   |
| 4         |                          | الإ                         | 44        | طلك كابحث                            | • |
| 10        |                          | يانحالباب                   | **        | حكمت                                 | · |

| حياءالعاءم جلداءل                 | - 4        |                                 |       |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| عنوان                             | صخ         | منوان                           | مخ    |
| استاذوشا کردے آواب                | 1-3        | مجعثى علامت                     | 174   |
| طالب علم کے آواب                  | 4          | ساتویں علامت                    | انماا |
| بهلااوب                           | 4          | الموس علامت                     | سوماة |
| و مراادب                          | K          | یقین کے معنی                    | 166   |
| تيراأدب                           | 4          | يقين كے متعلقات                 | 104   |
| چو تما ارب                        | 1-9        | نویں علامت                      | 162   |
| بانعالاب                          |            | وسويس علامت                     | 161   |
| مِمثارب                           | 11•        | ميار موس علامت                  | 100   |
| سالوال اوپ                        | 111        | باربوس علامت                    | 100   |
| المعوال ادب                       | <i>,</i> , | ساتوال باب                      | 14.   |
| نوال ادب                          | 119"       | مقل کی حقیقت اور انهیت          | "     |
| د سوال ادب                        |            | معش کی فغیلت                    |       |
| استاذے آداب                       | 110        | قرآن کریم کی نظریش عش           | . 4   |
| پىلاادب                           | 171        | مقل امادیث کی روشنی میں         | MI    |
| د <i>مرا</i> اوب                  |            | معش کی حقیقت اوراس کی تشمیں     | ,     |
| تيرادب                            | 164        | پلي خم                          | 140   |
| چ تمادب                           | JJA .      | עריתט ליק                       | "     |
| بانجالاب                          | 1          | تيري تم                         |       |
| چ پ ک د ب<br>چمنااوب              | 114        | بع تي ح                         |       |
| سالوال ادب                        |            | الوكون بيس معش كى كيا زيادتى    | 144   |
| المعوال ادب                       | 14.        | صونی اور مقل                    | 141   |
| چفٹاب <b>ا</b> ب                  | 171        | بهلاباب                         | 14    |
| ملم كى آفيس ملائح حق اور ملائع سو | "          | ستناب العقائد                   |       |
| ملائد                             | "          | معا كدكاميان                    | "     |
| ملائے سوی زمت کے مجھ اور دلائل    | 177        | كله شادت كيارك بس اللست كاعتيدة | 4     |
| ملائے آخرت کی پہلی طلامت          | 188        | ومدانيت                         | "     |
| دو سرى ملامت                      | 1174       | ين الله                         | "     |
| تيري علامت<br>تيري علامت          |            | حیات اور قدرت<br>حیات اور قدرت  |       |
| چ نقی علامت<br>چو نقی علامت       | 144        | علم                             | 147   |
| په مارست<br>بانچرین علامت         | 154        | ا<br>اران                       | *     |
|                                   | 17 7       |                                 |       |

|              |                                          |             | A     | احياءالطوم جلدادل            |
|--------------|------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|
| مغر          | · ī                                      | عنوان       | صغر   | منوان                        |
| 194          |                                          | الموس المل  | . 1<5 | سننا اورد يكنا               |
| 4            |                                          | نویں امل    | 164   | كلام                         |
| r            |                                          | دسویں اصل   | 1     | افسال                        |
| . 1          |                                          | دوسراركن    | 144   | دوسراياب                     |
| 4            | •                                        | میلی اصل    | 4     | ارشاديس تدريج اورامقاديات يس |
|              | _                                        | ووسرىاصل    |       | ترتيب كي ضورت                |
| 4-1          |                                          | تيبرىامل    | 4     | مقائد اورمنا غراند مباحث     |
| "            |                                          | چوتقی اصل   | JEA   | أيك استغناء لوراس كاجواب     |
| 4            |                                          | بانجيراصل   | IAI   | امرون يا ہے؟                 |
| <b>7.7</b>   | · 0                                      | مجيئ اصل    | IAP   | ملاء كوهيحت                  |
| " "          |                                          | ساويںامل    | MP    | ايك سوال كاجواب              |
| 7.4          |                                          | الثمويں اصل | . 4   | اس فن کے متعلمین کیے ہوں؟    |
| ,            | *                                        | نویں اصل    | Mo    | علوم کے ظاہروباطن کامستلہ    |
|              | *                                        | وسويس إصل   | M     | حقيقت وشريبت كابروباطن       |
|              | *                                        | تبراركن     |       | بیل حم                       |
| · · // ·     | =" , = , = , = , = , = , = , = , = , = , | بيلااصل     | (A)   | נפיתט ליק                    |
| Y-17         | -                                        | وومرى اصل   | 149   | تیری خم                      |
| 4            |                                          | تيرىامل     | 19-   | چ خی خم                      |
| 7-0          | -0                                       | چومتن اصل   | . 191 | بانجين حم                    |
| 4.4          |                                          | بالجوس اصل  | Mr    | تبرابك                       |
| "            |                                          | فيمثى أصل   | 1     | مقیرہ کے واضح ولا کل         |
| ۲. د<br>۲۰ د |                                          | ساقيں اصل   | 1     | منيد                         |
| ۲A           |                                          | مهمویں اصل  | -     | يهلاركن                      |
| Y-9          | *                                        | نوس آصل     | 4     | پېلي اصل                     |
| 1            | *                                        | وسوس إصل    | 194   | ערטוחל                       |
| 11           | - "_                                     | چوتقار کن   | 4     | تيرىامل                      |
| ۲1۰          |                                          | بہلیاصل     | "     | چ شی اصل                     |
| 4            |                                          | دومرى اصل   | - "   | بانجين اصل                   |
| 4            |                                          | تيسكاصل     |       | مجنى اصل                     |
| <b>P</b> 11  |                                          | چوتنی اصل   | 194   | چینی اصل<br>ساقیں اصل        |

|     |                                          | . 4 | بإء انعلوم جلد أول                 |
|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| مو  | فنوان                                    | معز | محنوان_                            |
| rrr | ارے دور کی حالت                          | 711 | بانچیں اصل                         |
| 780 | صوفيائ كرام اور فكانت                    | *   | چنی اصل                            |
| 4   | نيوں كى نيكيال مقربين كى برائياں         | 111 | ساقين اصل                          |
| yr  | ببلاباب                                  |     | الموي امل                          |
| 4   | نجاست <b>فامری سے پاک ہونا</b>           | 4   | نو <i>ي</i> امل                    |
| ,   | دور کی جانے والی نجامتیں                 |     | وسوين اصل                          |
| YPA | مجاست دور كرف والى چزي                   | rim | چوتماباب<br>چوتماباب               |
| rr1 | بانی کی مجاست کے سلسلے میں معتف کی محقیق | *   | اعان واسلام                        |
| rer | نجاست دوركرنے كا طريقه                   |     | ايمان اور اسلام كي حقيقت           |
| rrr | لامراباب                                 | 4   | ايمان واسلام كلفوى معنى            |
| 4   | <b>حدث کی طمارت</b>                      |     | ایمان واسلام کے شرقی معنی          |
|     | بیت الخلاء میں جانے کے آواب              | 414 | ايمان واسلام كاشرفي تحم            |
| •   | كرك بوكريثاب كرف كاستله                  | YIA | ایک شهرکاجواب                      |
| rch | مجمداور آواب                             | 4   | فرقد مرحبُ کے شملت                 |
| 440 | انتنج كا لمريت                           | 77. | معتزله کے شہدات                    |
| 164 | وضوكا لحرابته                            | וץץ | ايمان مِس نيادتي اوركي             |
| 10- | محموبات وضو                              | Ŋ   |                                    |
| 701 | وضوكے فضائل                              | 777 | بهلا لمريقة                        |
| ror | حسل (نمانے) کا طریقہ                     | 775 | دومرا لمراتش                       |
| 704 | متم                                      | 4   | تيرا لمريغه                        |
| 400 | تبرابب                                   | 444 | ايمانيات مي انشاه الله كاستله      |
| 4   | فنلات بدن سے پاک ہونا                    | 770 | مهلی صورت                          |
| . , | ميل اور رطوبتين                          | 440 | و مری صورت                         |
| 404 | مام من نمانے کامستلہ (واجبات)            | 774 | تيسري صورت                         |
| •   | متجلت                                    | ۲۳۰ | چو تقی صورت                        |
| 494 | مام من آخرت كياد                         | rrr | كتاب اسرار الطهارة                 |
| ירץ | زائدابزائيدن                             |     | المارت كے امرار                    |
| 277 | فعل رسول-توازن مقانون اور ترتیب          | 4   | الممادت کے نضائل                   |
| 740 | واومی کے محدوبات                         | ,   | طهادت کے مراتب                     |
| 144 | كناباسرارالصلاة                          | 777 | صحابه كرام اور كما جريدن كي فكافئت |

| معخ  | عنواب                                                  | مخ         | احیاءالعلوم جلداد <u>ل</u><br>محتوان               |
|------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|      | ول من موجود رہنا ضوری ہے                               |            | مماذک امراد کابیان                                 |
| r. A | نمازك انوار اورعلوم بالحن                              | 144        | سارے. مرزد بایان<br>بہلاباب                        |
| ווץ  | فاشعين كرواقعات                                        | 1          | پرسرب ہے۔<br>نماز مجدہ 'جماعت اور اذان کے فضائل    |
| na   | چو تھا باب                                             |            | ازان کی نغیلت<br>ازان کی نغیلت                     |
| 4    | المت                                                   | p4.        | فرض نمازی فنیلت                                    |
| "    | نماذے پہلے امام کے فرائض                               | ter        | بحيل اركان كي فغيلت                                |
| "    | اول                                                    | ter        | فمازباجمامت كي فعيلت                               |
| ,    | עין                                                    | 740        | مجدے کی فضیات                                      |
| 414  | بوم                                                    | 144        | خشوع ي نعيلت                                       |
| MIY  | چارم                                                   | 749        | مىجداور نمازى جكدى فشيلت                           |
| 1    |                                                        | YAI        | دوسراباب                                           |
| 719  | وفر می در در می این این این این این این این این این ای |            | فماذ کے ظاہری احمال کی کیفیت                       |
| "    | قرأت كے دوران المام كى دمددارياں                       | ,          | تحبير تحريمه سے بہلے اور بعد ش                     |
| "    | ا اول                                                  | TAY        | <b>قرأت</b>                                        |
| 1    | מא                                                     | tap        | دكن                                                |
| 77.  | موم<br>اركان صلوة اورامام كي ذمه داريان                | YAP        | <b>1</b>                                           |
| וץש  |                                                        | 1/4        | تشد                                                |
|      | العل                                                   | 444        | نمازیس ممنوع آمور<br>پی کوئی بر سند                |
|      |                                                        | - 444      | فرائض اورسنن<br>سنتن هر استاه ۳                    |
| "    | ر ا<br>نمازے فرافت کے دقت امام کے اعمال                | <b>YA4</b> | سنتوں میں درجات کا فرق<br>تندی                     |
| 4    | اول                                                    | 79k        | تبسراباب<br>نماذی بالمنی شرائط                     |
| ,    | עי                                                     | 4          | تماری؛ کی طویط<br>نماذیم خشوع اور حضور تکسب کی شرط |
| 4    | עם א                                                   | 791        | عماد اورود سری عباد جس<br>فماذ اورود سری عباد جس   |
| 77   | بانجال باب                                             | 494        | فتهاء اور حضور دل کی شرط                           |
| "    | جعدى فعيلت أواب وسنن اور شرائط كا تفسيل                | 190        | وه بالمني اوصاف جو فمازي ذعري بي                   |
| "    | <i>چد</i> ی نشیات                                      |            |                                                    |
| 70   | جغه کی شرائط                                           | "          | اوصاف زکورہ کے اسہاب                               |
| 74   | جعد کی منتش                                            | 494        | حنور قلب كي نفع بخش دواء                           |
| ,    | وجوب جعد کی شرائظ                                      | p.,        | ان اموری تفسیل جن کالمازے جرد کن اور شرط ش         |

|      |                            | #           | احياء العلوم جلدا ول           |
|------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| منخ  | منوان                      | معخ         | منوان                          |
| 779  | مقتری کا امام سے آگے ہونا  | 774         | جعہ کے آواب                    |
| 40.  | دو سرے فض کی نماز کی اصلاح | "           | پىلا اوب                       |
| 701  | ساتوال باب                 | 779         | د سرا ادب                      |
| 4    | تعلی نمازیں                | <b>TT</b> . | تيرا ادب                       |
| 1    | مبلی شم                    | 1           | چوتما ارب                      |
| "    | اول                        | 777         | يانحال اوب                     |
| 701  | עץ                         | 444         | مجيثا ادب                      |
| 101  | زوال کی هختیق              | 444         | ساتوال ادب                     |
| 700  | موم                        | 770         | آخوال اوپ                      |
| 4    | چارم                       | 777         | نوال ادب                       |
| 104  |                            | <b>#</b>    | وسوال اوپ                      |
| 1    | عقم                        |             | جعد کے دن کے آواب              |
| YOA  | المنتم                     | PPE         | پهلا اوپ                       |
| . "  | ا <b>جم</b>                | 774         | دومرا ادب                      |
| 104  | פניתט בת                   | rrq         | تيسرا ادب                      |
| "    | یک فنبہ                    | ٣٨          | چ تما ادب                      |
| 14-  | دو فنب                     | ابالا       | پانچال ادب                     |
| ודיו | مد فمنب                    | 1           | چینا ادب                       |
| "    | چار فنب                    | 444         | سالةال ادب                     |
| "    | يخ فنب                     | 444         | مجمثا بإب                      |
| 242  | مجد                        | 4.          | چند مختف مسائل                 |
| 4    | ا بغند                     | 4           | فماذين عمل كمنا                |
| ۳۲۳  | الوار کی رات               | *           | جوتوں میں تماز پڑھنا           |
| 4    | پیرکی رات                  | 464         | فماز میں خموکنا                |
| 4    | منکل کی دانت               | 700         | امام کی افتراء کی صورت         |
| 777  | بره کی رات                 | 44          | مسبوق كالحم                    |
| *    | جعرات کی رأت               | 774         | قضا فمازوں کی اوالیکی          |
| "    | مجعد کی دات                | "           | کروں پر مجاست سے نماز کا اعادہ |
| 1710 | ہفتہ کی رات<br>• •         | *           | نماز میں سجدہ سمو              |
| "    | تیری هم                    | MA          | فماذين وسوسه                   |

| مخوان                                     | معخ         | مخزان                                | منخ        |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| سال کے تحرار سے کرر ہونے والی فمادیں      | 740         | د نینے اور کان کی زکڑہ               | 72         |
| میدین کی فماز                             | •           | مدتہ نظر                             | <b>744</b> |
| تراور کی فماز                             | 244         |                                      | 4.         |
| رجب کی نماز                               | 179         | ز کوة کی ادا میلی اوراس کی باطنی اور |            |
| شعبان کی نماز                             | ,           | ظاهری شراند                          |            |
| چ شی شم                                   | - 140       | ا اول                                |            |
| عارضی اسباب سے متعلق نوا فل               | "           | ער                                   |            |
| سمن کی نماز                               |             | ا موم                                |            |
| یارش طلب کرنے کی نماز                     | 141         | چارم                                 | '          |
| باده باده                                 | per         | 7.                                   | ۲          |
| تيتة المبو                                | <b>PCP</b>  | •                                    |            |
| ئىلا دىنو<br>نماز دىنو                    | re a        | زکواۃ کے باطنی آواب                  |            |
| مرين داخل مونے اور كرے باہر نكلنے كى نماز | <b>7</b> 44 | پهلا ادب                             | ٢          |
| نماز استاره                               | 4           | میل دچه<br>میل دچه                   |            |
| قماز ماجت                                 | rcc         | دو مرا ادب                           |            |
| ملأة التبح                                | PEA         | تيرااوب                              | ۵          |
| مروه ادقات بیل نماز                       | 149         | چوتما ارب                            | 4          |
| كتاب اسرار الزكاة                         | WAI         | يانحال ادب                           | 4          |
| ذكاة كے اسرار كا بيان                     |             | من واذي كي حقيقت                     |            |
| پىلا باب                                  | TAY         | ایک اور سوال کا جواب                 | 4          |
| ر<br>زکواہ کی اقسام اور اس کے اسباب دھوب  | 11          | چمنا ادب                             | ۲ ا        |
| چايوں كى دكواة                            | 4           | ماتوال ادب                           | <u>ب</u>   |
| ببلی شرا                                  | ۳۸۳         | المغوال ادب                          | ~          |
| دو سری شرط                                | ,           | پہلی صفت                             | ,          |
| تيس شرط                                   | ,           | دومری صفت                            | ٥          |
| چوتنی شرط                                 |             | تيري مغت                             | ,          |
| بانجيس شرط                                | TAP.        | چ نتی صفت                            | 4          |
| پيداوار کي زکواة                          | 740         | پانچیں صفت                           | ı          |
| چاندی اورسونے کی زکواۃ                    | 744         | فجعنى صفت                            | ٨          |
| مل تجارت کی زکواۃ                         | MAG         | تيرا باب                             | <i>y</i>   |

|                            | r                 | حياء العلوم جلد اول                    |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| . سو                       | منخ مؤال          | عنوان                                  |
| rr.                        | بهم پهلا واجب     | مستحقین زکوه اسباب استحقاق اور ک       |
| ויין                       | دومرا واجب        | زکوٰۃ لینے کے آداب                     |
|                            | الا تيرا واجب     | احقاق کے اساب                          |
| 'Pr'                       | م چقاداجب         | پهلا معرف                              |
| 4                          | ا ٩٠٩ بانجال واجس | دد مرا معرف                            |
| ,                          | اام چمنا واجب     | تيرامعرف                               |
| رد فدیہ                    | * تشاه کفاره ا    | چوتخا معرف                             |
| ypp                        | الله المناء       | بانجال معرف                            |
| •                          | ا م کناره         | چھٹا مقرف                              |
|                            | ۱۹۱۷ اساک         | ساتوال معرف                            |
|                            | ا و افدیہ         | المعوال معرف                           |
|                            | ر دوزه کی منتیر   | زکواۃ لینے کے آواب                     |
| ro                         | ر ا دوسراباب      | پهلا اوب                               |
| اسرار اور بالمنی شرائلا    | ا ۱۳ الاناع       | دومرا ادب                              |
| 40                         | سروم اول          | تيرا ادب                               |
|                            | א נפין            | چ تما ادب                              |
| <b>/</b>                   | דווא שכן          | بانجال ادب                             |
| ,                          | ١١١م چارم         | جوتفا باب                              |
| ire .                      | <i>(</i> *)       | نغلی مد تات - نشاکل و آداب             |
| ra                         | ا العقم           | نغلی مدقات کی نعنیلت                   |
| ed.                        | مهر ایسراباب      | مد قات کا اظهار و انفاء                |
| اور ان کی وطالف کی ترتیب   | ہ اعلی روزے       | اخلام کے پانچ فوائد                    |
| سرار الحج                  | اسم كناب          | اظهار کے چار فائدے                     |
| إر كا بيان                 | 1 = 3 = 1 m       | مدقد لینا افغل ہے یا زکرۃ لینا افغل ہے |
|                            | بلا باب           | كتاب اسرار الصوم                       |
| ل مكه كورد كدينه منوره الم | ا فح کے نشا       | روزے کے امرار کا بیان                  |
| و فيرو ك فضائل             | ·                 | پىلا باب                               |
|                            | ا ج کے نشا        | ردزے کے ظاہری واجبات وسنن کے           |
| یف اور کمد کرمہ کی ا       |                   | اور متجات                              |
|                            | ر کی نشیات        | فلامری واجبات                          |

| عنوان                                  | مغ           | حزان                            | منح        |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| که کرمه ین آیام کی فنیلت اور کرابت     | 749          | چ فما ادب                       | 744        |
| معد منوره کی فنیلت تمام فرول ی         | 101          | يانجال ادب                      | 744        |
| מרחוף                                  | ror          | کمہ کرمہ میں وافل ہونے کے آواب  | 6          |
| ع کے دوب کی شرائط ارکان ع واجبات منہات | 11           | پهلا ادب                        | "          |
| ج کے مج ہونے کی شرائد                  | 4            | دومرا ادب                       | 0          |
| ج اسلام کی شرائط                       | 4            | تيرا أوب                        | ,          |
| اداد وبالغ کے تعلی ج ی شراعد           | 404          | چ تما ادب                       | "          |
| جے کے لازم ہونے کی شرائظ               | V            | بانجال ادب                      | 741        |
| استطاعت                                | "            | مينا ادب                        | "          |
| ارکان جج                               | 700          | طواف بیت اللہ شریف کے آداب      | 140        |
| والجبات عج                             | 4            | يهلا ادب                        | "          |
| ج اور عمو کی ادائیل کے طریقے           | 804          | وومرا ادب                       | ,          |
| ع کے منوعہ امور                        |              | تيراادب                         |            |
| تيرا باب                               | 704          | ج تما اوب                       | 046        |
| سنرکے آغازے ولمن والی تک               |              | بانجال ادب                      | ,          |
| کا ہری احمال کی تنصیل                  | *            | مع اوب                          | 741        |
| منتیں۔ سزے احرام تک                    | *            | سی                              | 749        |
| بهلى ست                                | "            | وقف موفد                        | 14.        |
| دومری ستت                              | 4.           | اً وقوف کے بعد اعمال ج          | 144        |
| تيري منت                               | MA           | ممو كا لحرابته                  | PM         |
| چ حمی منت                              | 11.0         | طواف دواح                       | •          |
| بانجين سنت                             | 409          | مينه منوره كي زيارت آداب وفضائل | ואין       |
| نچىشى سنت                              | Y = 7        | سنرے والی کے آداب               | pay.       |
| مانی سنت                               | r/4+         | تیراب                           | P/A4       |
| الموس سنت                              | P41          | مج کے بالمنی اعمال و آواب       | "          |
| احرام کے آداب                          | 644          | ا مج کے اواب                    | 4          |
| میقات سے کمہ کرمہ میں دافل ہوسے تک     | - <b>/</b> i | پيلا باب                        | <b>4</b> . |
| پهلا اوپ                               |              | دومرا ادب                       | "          |
| ودمرا ارب                              |              | تيراادب                         | PAA        |
| تيرا ادب                               | 1            | ج تما ارب                       | ,          |

| نياء العلوم جلداول                           | 10   |                               |             |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------|
| <b>ع</b> نوان                                | مز   | عثوان                         | صخر         |
| انجوال ادب                                   | ("A9 | قرآن کریم کی حلوت کے فضائل    | 0.7         |
| مِمْ الرب                                    | 4    | قرآن کریم کی نسیلت            |             |
| ساتوان ادب                                   | 19.  | عًا عَلَين كي خلاوت           | 0.0         |
| آخوال ادب                                    | 091  | دو سرا باب                    | . 0.4       |
| نوا <i>ل</i> اوپ                             | "    | الاوت کے ظاہری آداب           |             |
| دسوال اوب                                    | 898  | بهلا اوب                      |             |
| ج سے بالمنی احمال                            | ,    | دومرا ادب                     | *           |
| قم                                           | M9m  | تيرا ادب                      | <b>b</b> ·c |
| هوق                                          | 494  | چوتما ادب                     | "           |
| 27                                           | 4    | بانجوال ادب                   | <b>6.</b> A |
| تطع علائق                                    |      | جهنا ادب                      | · //        |
| <i>زاویله</i>                                | 190  | ساتوال ادب                    | - 2.9       |
| سواري •                                      | 4    | أثموال ادب                    | "           |
| احرام کی خریداری                             | ,    | نوال ادب                      | ۵۱۰         |
| شرے باہر لگنا                                | -    | وسوال ادب                     | oir         |
| داستة مين                                    | 494  | تيرا باب                      | 018         |
| میقات سے احرام و تلییہ                       | "    | تلاوت کے ہاطنی آداب           | . "         |
| مکه بین داخله                                | 194  | پهلا اوپ                      | •           |
| خانه کعبه کی زمارت                           | 4    | وومرا ادب                     | 010         |
| طواف کعبہ                                    | ,    | تبرا اوب                      | 014         |
| احتلام                                       | "    | چوتما ادب                     | -,          |
| يدة كعبد اور لمتزم                           | 694  | بانجال ادب                    | ۵۱۲         |
| صفا اور موہ کے درمیان سعی<br>                | 4    | آیات مفات<br>سر دورو          | 4           |
| وتزف مرفات                                   | 1.   | آیات ا <b>نبال</b><br>دور کرد | DIA         |
| رمی جمار                                     | "    | انبیاء کے ملات                | <b>19</b>   |
| مدینه منوره کی زیارت<br>مدینه منوره کی زیارت | 799  | کمذبین کے حالات               | 4           |
| انخضرت ملے اللہ علیہ وسلم کی زمارت<br>مسلم   | ۵.۰  | چینا ادب<br>در دار            | ٥٢٠         |
| كتاب آداب تلاوت القرآن                       | 0.1  | پيلا مانع                     |             |
| قرآن کریم کی تلاوت کے آواب                   |      | وو سرا بانع                   |             |
| يهلا باب                                     | 5.4  | تيرا الغ                      | ,           |

|   | احياءالعلوم جلداول                     |         |                                                               |                 |
|---|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | عنوان                                  | من      | موان                                                          | منح             |
| , | مي تما انع                             | 011     | استغفار اور لبعض ماثور دعاشي                                  | 70              |
|   | ۔ ساتواں ادب                           | 11      | رعا کی فغیلت                                                  | 1               |
|   | المحوال ادب                            | 277     | آيات                                                          | 1.              |
|   | نوال ادب                               | 474     | اماريث                                                        | 04              |
|   | وسوال ادب                              | 244     | دعا کے آداب                                                   | 4               |
|   | چوتھا باب                              | 019     | پهلا آدب                                                      |                 |
|   | فهم قرآن اور تغییرالرائی               | "       | دد مرا ادب                                                    | 01              |
|   | تغیروالراکی اور مدیث کی مراد           | 011     | تيرا ادب                                                      | 29              |
|   | تغیریالرائی کی ممانعت                  | 077     | جوتفا ادب                                                     | ٠4٠             |
|   | اول                                    | ٥٢٢     | بانجال ادب                                                    | 4               |
|   | سم .                                   | 044     | چمنا اوپ                                                      | 174             |
|   | موم                                    | 070     | ساتوال ادب                                                    | "               |
|   | چارم                                   | "       | المفوال اوب                                                   | •               |
|   | - F                                    | -       | قوال ادب                                                      | 74              |
|   | قرآن اور ملی زمان                      | DTA     | وموال ادب                                                     | *               |
|   | كتاب إلاذكار والدعوات                  | <b></b> | ولا شریف کے فعائل                                             | 77              |
|   | ذکر اور دعا کا بیان                    |         | استغفار کے فضائل                                              | 4.              |
|   | يهلا باب                               | 4       | استغفاری فنیلت مدیث کی دوفنی میں                              | "               |
|   | ذکر کی نعنیات اور فوائد                | 4       | استغفار کی نغیلت اور آثار                                     | <p< td=""></p<> |
|   | ذکر کی نغیلت۔ آیات                     | "       | ا تیرا باب<br>امیر در معاوره این                              | <0              |
|   | امادیث                                 | 261     | مبع و شام ہے متعلق ماثور دعائیں<br>منام ہے متعلق ماثور دعائیں | "               |
|   | آثار<br>سرما سرما                      | ort     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دعا                           | 4               |
|   | ذکری مجلوں کے فضائل                    | 4       | حغرت عائشة کی رعا<br>معرف مانشه کی رعا                        | <4×             |
|   | لااللہ الا اللہ کئے کی فعیلت           | •       | حضرت فاطمه ی دعا<br>محمد من از منافع                          | "               |
|   | تنبع و تحمید اور دو سرے اوکار کے فعاکل | ape     | حضرت ابو برالعدین کی دعا<br>مدمن میرسلده می                   | 144             |
|   | ایک سوال کا جواب<br>سیمبر مال          | oor     | حضرت بريدة الاسلمين كي دعا                                    | <4              |
|   | ذکر اور عالم مکوت<br>بر ماد مد مد م    | 001     |                                                               | 4               |
|   | ذکر الهی اور رحبهٔ شمادت               | 1       | حطرت الوالدروا طلى دعا<br>حصر عصر مل المادوك مدا              | "               |
|   | و مرا باب                              | 744     | حعرت عيني عليه السلام كي دعا                                  | ۸٠              |
|   | دعا کے فضائل اور آداب درود شریف        | . #     | حعرت ابراميم ظيل الله كي دعا                                  | #               |

|       |                                                 | 14   | نياءالعكوم جلداول                             |
|-------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| مني . | عنوان                                           | منح  |                                               |
| 777   | چوتما وظیفہ                                     | ۵۸۰  | حعرت خعر عليه السلام كي دعا                   |
| 4     | بإنجوال وظينه                                   | DAI  | حضرت معروف كرخي كي دعا                        |
| 440   | چمٹا وظیفہ                                      | "    | عتبه غلام کی دعا                              |
| 4     | سانوال د کلیف                                   | DAY  | حعرت آدم عليه السلام كي دعا                   |
| 774   | رات کے وطا کف                                   | "    | حعرب على كرم الله وجهه كي دعا                 |
|       | پهلا وظیفه                                      | DAF  | ابوا كمعتمر سليمان التيئ كي دعا               |
| 444   | دو مرا وظیفه                                    | 846  | حعرت ابرابيم ابن ادبم الى دعا                 |
| 75.   | تيرا دظيغه                                      | 0 44 | چوتھا باب                                     |
| "     | سونے کے آداب                                    | -    | المخضرت معلى الله عليه وملم اور               |
| 750   | چوتفا وظیفه                                     |      | محابہ کرام سے منقول وعائیں                    |
| 444   | بإنجوال وظيفه                                   | 294  | استعاذه کی دعائیں                             |
| 459   | دو سرا باب                                      | 090  | يانچوال باب                                   |
| *     | احوال اور معمولات <b>کا اختلاف</b><br>سرم       | "    | مختلف اوقات کی دعائیں                         |
| 700   | ہدایت کے مختلف راہتے<br>دیر سر                  | 4.4  | دعا کی حکمت                                   |
| "     | وظائف کی مراومت                                 | 4.4  | كتاب الاوراد                                  |
| 400   | تيبرا باب                                       |      | وظائف اورشب بيداري كابيان                     |
| "     | رات کی عبادت کے فضائل                           | "    | پيلا باب                                      |
| "     | مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی نعنیلت         | "    | اوراد کی نغیلت اور ترتیب                      |
| 464   | قیام لیل کی نعنیات                              | "    | اوراد کی نغیلت                                |
| 404   | آیات اور احادیث<br>سن میں علیم                  | 7-9  | مرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب      |
| 701   | آ اور محابہ و آلجین<br>قار کیا سے میں آیہ ہو    | 414  | اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب                |
| 409   | قیام کیل کی آسان تدبیری<br>رات کی تعتیم کا بیان | "    | ون کے وظائف                                   |
|       | رات کی ہے ماہیان<br>  افعنل دن اور راتیں        | 710  | پهلا د کلینه                                  |
| 771   | ا ، ن دور در چن                                 | · }  | ُ وعائيں<br>- برائیں ہو                       |
| •     |                                                 | 714  | قرائت قرآن<br>معرب فن                         |
|       |                                                 | 714  | مسبعات عشررز مصنے کی فغیلت<br>بم              |
|       |                                                 | 719  | هر<br>. د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
|       |                                                 | 471  | نور کی کیفیت<br>د م                           |
|       |                                                 | 744  | وومرا دعينه                                   |
|       |                                                 | ' "  | تيسرا وعميغه                                  |
|       |                                                 |      |                                               |

•

"احیاء علوم الدین" ایک عظیم کتاب کی حیثیت سے علاء اور صوفیل کے حلقوں میں بکسال طور پر مقبول رہی ہے اسلام الا بحریری اپنی بے بناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو میں ترجمہ کی پہلی قسط پیش کر رہا ہوں تو میرے ول میں جذبات کا ایک سمندر موہزن ہے اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات فخر بھی۔

عرض حترجم میں اب مرف اپنے ترجے کے متعلق کچے عرض کرنا ہے 'اس کافیعلہ تو خود ہا شعور قار نمین کریں تھے کہ مترجم نے
مستن کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہاں مرف ان امور کی وضاحت متعمود ہے جن کی اس ترجمہ میں رعایت کی تھی ہے۔
(۱) کتاب عربی زبان میں ہے 'ہم نے عربی سے اردو میں لفظ ہد لفظ ترجمہ کی ضرورت نہیں تھجی اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا' یہ ایک با
محاورہ ترجمہ ہے جس میں مصنف کے مضامین پوری دیا نت اور امانت کے ساتھ اردو میں نتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے' بہت می
جگہوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی نقذیم و آخیر بھی کی تھی ہے لیکن اس طرح کہ مصنف کا مقصد
فوت نہ ہونے یائے۔

(۲) مستف کا اسلوب بیان پُر شوکت ب وہ عبارت میں ایجاز اور تعلوم پر بیساں قدرت رکھتے ہیں ہماب کے اکثر مضامین است تفصیلی ہیں کہ خود اپنی تشریح کرتے ہیں 'کین کمیں کمیں عبارت کے ایجاز نے ان مضامین کو معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچھ مشکل بنا دیا ہے اس صورت میں محض ترجمہ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ کمیں عبارت میں دو چار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کردی گئی ہے۔ اور کمیں حواثی کے ذریعہ اس ضرورت کی تحییل کی گئی ہے 'بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسبیل میں عدارت کے تعلیل میں مدین کر تھا ہے۔ بعض مضامین کی تسبیل میں علامہ سے تر مرتعنی ذریدی گئی ہے۔ بعض مضامین کی تسبیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں عدارت کی تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں تعلیل میں عدارت کے تعلیل میں تعل

(۳) امام غزالی شافعی المسلک سے اس لیے ان ابواب میں جمال فقی ادکام بیان ہوئے ہیں انموں نے شافعی ندہب کی رعایت کی ہے اور اس کے شرورت می کہ ان مسائل میں احتاف کے ذہب کی تفصیل ہمی کیا ہے اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں بیان کردی جائے ، چنانچہ احتاف کی متند فقتی کتب کی مددسے یہ ضرورت ہمی پوری کی گئی ہے اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں احتاف کا میح اور مفتی بہ مسلک نقل کردیا گیا۔

(1) کتاب میں بے شار قرآنی آیات بطور وکیل پیش کی گئی ہیں ،ہم نے ایس آیات کے حوالے ذکر کردیے ہیں اور ہر آیات کے سامنے اس کا اردو میں ترجہ محیم الامت معزت مولانا اشرف علی تعانوی کے ترجمۂ کلامیاک سے نقل کردیا ہے۔

(۵) قرآنی آیات کی طرح ہزاروں احادیث بھی شال کتاب ہیں 'یہ احادیث مخلف کتابوں سے اعذی گئیں ہیں 'ان کی تخریح کا مسئلہ ہوا اہم تھا 'اللہ تعالی حافظ زین الدین عراق کو جزآئے خردے 'انموں نے 'المعندی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریح مافی الاحیاء من الاحبار "کله کرائل علم کو بری دشواریوں سے بچالیا ہے 'احیاء العلوم کا معلق بعض وہ صفح جو تصوف اور باللی علوم کا ذوق نہیں رکھتے برے شرقد سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف معانی بعض وہ صفح جو تصوف اور باللی علوم کا ذوق نہیں رکھتے ہوے شرقد سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا بایدہ ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کردی ہو ایات کا باع م کے مدیث کے نیچ بر یکٹ میں اس کتاب کا نام کلہ دیا

ہے جس سے وہ مدیث ماخوذ ہے 'مدیث کی فتی حیثیت ' یا روای کے نام کی وضاحت ضروری نمیں سمجی گئ 'البت ہم نے محض مدیث کے ترجے پر اکتفانیس کیا بلکہ مدیث کے اصل الفاظ بھی نقی کتے ہیں۔

(٢) مصنف في في موقع بدموقع مضمون كى مناسبت سے اشعار بھى تحرير فرمائے ہيں عربي شعروادب كا ذوق ركھنے والے حضرات ك

فاطرام نے اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ على اشعار بھى درج كے ہيں۔

(2) عنوانات کے اضافے اور بعض جگہ لفظی تبدیلیوں کے لیے مترجم گنگار ہے، کمرابیااس لیے کیا کیا تاکہ ترجمہ عمری اسلوب الکارش سے ہم آہک ہو جائے، پہلے زمانے میں کتابیں لکھے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں مروّج ہے بہعش کتابوں میں ابواب اور فصول کی تغریق کی بات ہی چھوڑ ہے پراگراف بھی نہیں بدلتے تھے 'اس دور کے قارئین شاید ان مسلسل تحریدوں کے محتل ہوں 'لیکن آج کے قارئین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں' امام غزائی کتاب ابواب و فصول کی تغریق کے لحاظ ہے کو محتقد مین کی ہے شار کتابوں سے متاز ہے لیکن ذیلی سرخیوں اور پراگراف کے محاطے میں دہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دبی ہے 'ہم نے محتف موضوعات کی کتابوں (شاہ سکتاب العلم کتاب 'الہارة وغیرہ) کی ترتیب برقرار رکھی ہے ' بھرذیلی ابواب بھی جوں کے تواں باتی رہنے دیے ہیں 'لیکن فصول کے بجائے ہماب کو مختلف بحثوں میں تبدیل کردیا ہے 'اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت سے ذیلی موزانات بھی قائم کردیے ہیں آکہ قارئین ہولت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔

يمال بيد وضاحت بمي ضروري ہے كه كتاب كا كمل نام "احياء علوم الدين" ہے جے ہم نے ازراہ اختصار "احياء العلوم" لكما

ہے 'یہ کتاب اپنے مخفرنام سے زیادہ مشہورہ۔

آس تغییل کے بعدیہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ صحت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے کوشش کی کی ہے کہ کئی ہے کہ کتاب کے مضافین کی متعلی پوری دیانت داری کے ساتھ ہو' نادانت طور پر جو غلطیاں مترجم سے سرزو ہوگئی ہوں' اللہ تعالی انھیں معاف فربائے آگہ قیامت کے روز مصنف کی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔
وہوا کمونق المعین۔

نديم الواجدي (فاضل ديوبند)

#### كتاب اورصاحب كتاب

(اس مضمون كا ابتدائي حصه علامه عبدالقادرا معيدروس بإعلوي كي كتاب ووتعريف الاحياء وهذما كل الاحياء" سے اخذ كيا كيا ہے) -

احیاء العلوم کے فضائل : احیاء العلوم کے فضائل و مناقب اسے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا 'حقیقت بھی یی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنف نے اپنی تماب میں وہ حقائق و معارف پیش کئے ہیں جن سے پہلے لوگ داتف نہیں تھے'اس کا ہر لفظ گو ہر آبدار ہے' ہر مضمون معنی کا سمندر'اس دقت سے آج تک اہل علم و فضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بعقد رموتی سمیٹ کرلے جاتے ہیں۔

بی میں اللہ ابن اسعدیا فی فراتے ہیں کہ علامہ اساعیل حضری بینی سے امام غزالی کی تصانیف کے بارے میں ہو جھا کیا تو انھوں نے فرمایا جمرابن عبد اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سید الانہیاء ہیں بھی بن اور لیں شافعی سید الا تمہ ہیں اور جمرابن غزالی سید المصنفین ہیں' یا فعی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور فقید امام ابو الحن علی حرزہم احیاء العلوم پر شدید نکتہ جینی کیا کرتے تھے' بااثر اور صاحب حیثیت عالم تھے' ایک دن احیاء العلوم کے تمام نے جمع کرنے کا تھم دیا' ارادہ یہ تماکہ جتنے نبخ مل جائیں گے افھیں جعہ کے دن جامع مبحد کے صحن میں آگ دے دی جائے گی' لیکن جعہ کی شب میں انھوں نے جمیب وغریب خواب دیکھا' انھوں نے دیکھا کہ وہ جامع مبحد میں ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم' حضرت ابو پڑاور حضرت عربی موجود ہیں' امام غزائی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب ابن حرزیم پر ان کی نگاہ پڑی تو انھوں نے آتخفرت میلی اللہ علیہ وسلم ہے موض کیا

یا رسول اللہ ایہ جرا مخالف ہے آگر میری کاب ایمی ہے جیسا کہ یہ طفس مجتا ہے تو ہیں اللہ کیا رگاہ میں تو ہو استغفار کروں گا،

اور اگر میں نے اس میں وہ سب پھر کھا ہے جو جھے آپ کی پر کت اور اتباع سنت کے طفل میں حاصل ہوا ہے تو اس مخفس ہے میرا

ایک ایک صفحہ دو کھا ، کمر فرایا بخدا ہے تو بہت عرہ چڑے ، پھر صفرت ابو بر مدیق نے تافیاء العلوم " ہاتھ میں کا اور شروع ہے آخر تک

ایک ایک صفحہ در کھا ، کمر فرایا بخدا ہے تو بہت عرہ چڑے ، پھر صفرت ابو بر مدیق نے کتاب افعالی پوری کتاب پر ایک نظر ذالی اور

موض کیا: اس ذات کی تسم جس نے آپ کو پنیبرینا کر بھیجا ' بی تو بری عرہ کتاب ہے ' آخر میں صفرت عمرفا دون نے کتاب کی ' اس پر ایک نظر ذالی اور مرس کیا: اس ذات کی تسم بھر ایک ہوئی ہے گئے گئے ' بنب پانچ کو شک کا ہوں کا ایک نظر ذالی اور کو شرک کیا ہے جو مفتری پر جاری کی جاتی ہے ' آپ کے حکم گی تھیل کی گئی اور کو رٹ لگائے کئے ' بنب پانچ کو رٹ کلک چکے تو صفرت ابو برکڑ نے سفارش کی اور عرض کیا : یا رسول اللہ ! شاید انہوں نے اس کتاب کو آپ کی سنت کی ظاف سمجھا ہو۔ انام خوال نے برائی سنت کی خالات ' پورا واقعہ بیان کیا اور غزالی کی مخالفت ہی تو ہو کی کیا ہے کہ میں ہو کہ ہو ان کی سنت کی خالات ' پورا واقعہ بیان کیا اور غزالی کی مخالفت ہی تو ہو کی گئی کی اس کی جو ایک ہو ایک ہو اس کی منام ہو گئی اور کو رٹ کا کھیا ہو اس کی معاصر ہے ہو اور انساک سنت کی اور کو رہ کی انسان کی اور کو رہ کی معاصر ہے ' وہ فراتے ہیں کہ بھے ہو واقعہ ایک مسلس سند کے سام میں جن ہم کی انسان ہو کہ بی کی آپ کی معاصر ہے ' وہ فراتے ہیں کہ بھے ہو واقعہ ایک مسلس سند کے سام کی بی اور کو میں مورد ہے۔

میر سام کی جو برائی ہو اور انسین میں میسل ویا جائے گئاتو کو دوں کے نشانات موجود تھے۔

میں مرزیم کا انتقال ہوا اور انسی میں میں جائے گئاتو کو دوں کے نشانات موجود تھے۔

میں میں مورد تھے۔

میں میں مورد تھے۔

میں میں مورد تھے۔

عافظ ابن مساکر بھی امام غزالیؓ کے معاصرین میں ہے ہیں ان دونوں معزات کی ملاقات بھی ثابت ہے ' فرماتے ہیں کہ جھے ﷺ ابوالفتح شاوی تے ایک جواب کی تفصیل مشہور فقیہ صوفی سعید بن علی بن ابی جریرہ اسفرائی کے ذریعہ معلوم ہوئی و شخ شادی فرات ہیں کہ میں ایک دن معجد حرام میں داخل ہوا ، جمعے پر جیب سی کیفیت طاری تھی ، بیضنے اور کھڑے ہونے کی سکت ہی ہاتی نہیں رہی من اس حالت میں کوبری طرف مند کرے وائیں کوٹ سے لیٹ کیا میں اس وقت باوضو تعا آگرچہ میری پوری کوشش یہ مقی کہ اسی طرح نیند نہ آئے لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور غنودگی ہی چھامٹی میں نے دیکھا کہ آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں' آپ نے خوبصورت عمامہ باندھ رکھا ہے اور بھترین لباس نیب تن کئے ہوئے ہیں' چاروں ائمہ کرام شافعی ؓ مالك الرحنيفة اور احمد رجهم الله بمي آپ كي خدمت مين حاضرين اورائي قدامب بيان كررب بين آپ برامام كاند بسنة ہیں اور اس کی تقدیق فرمادیے ہیں 'اس دوران ایک بدعتی فض باریابی چاہتا ہے لیکن اے دھتارویا جا تاہے ، تجریس آتے بدھتا ہوں اور عرض کرنا ہوں یا رسول الله! میرا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ تو یہ کتاب احیاء العلوم ہے آگر آپ کی اجازت ہوتو میں اس كاب كا كر حصد رده كر ساول أتخضرت صلى الله عليه وسلم اجازت مرحت فرائ بين من "احياء العلوم" كي باب "قواعدا لعقائد"كي ابتدائي سطري برحتا بون"بسمالله الرحمن الرحيم كتاب العقائدين جار نصلين بن يهلي فصل ال ست ك عقيده كي تشريح من " جب من اس عارت ير بنجا مون "انه نعاللي بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم الى كافة العرب العجم والجن والأنس و الخضرت ملى الشعليه وتلم ك چڑہ مبارک پر خوشی کے آثار دیکتا ہوں اس مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں: غزالی کمال ہیں؟ غزالی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض كرتے بين يا رسول الله! بين يمان بون مجروه آمے برصت بين اور سلام عرض كرتے بين "تخضرت صلى الله عليه وسلم سلام كا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالی کی طرف برمعاتے ہیں 'غزالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ

دیتے ہیں 'اپنی آکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سرپر رکھتے ہیں ' بیرے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سرت کے عالم میں صرف اس وقت دیکھا جب غزائی کی احیاء العلوم پڑھی جاری تھی 'اس واقعہ کے بعد میں بیدار ہو گیا 'خواب کے اثر ات ابھی تک باتی تھے 'میری آکھوں سے آنسو موال تھے 'میری آکھوں سے آنسو موال تھے 'میرے خیال سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ندا ہب اربعہ کی تقدیق کرنا اور غزائی کے بیان کردہ عقائد پر اظہار مسرت فرمانا اللہ تعالی کا ایک زبروست انعام ہے 'خداوند کریم! ہمیں سنت نبوی پر قائم رکھ اور شریعتِ نبوی برموت دے۔

احیاء العلوم اکا برعلاء کی نظر میں : بشارعلاء اور صوفیاء نے "احیاء العلوم" کی تعریف کی ہے یہاں ان سب علاء کے خیالات کا اعاطہ ممکن نہیں ہے ، کچھ خیالات بطور قمونہ پیش کے جارہے ہیں واقط ابوالفضل مراقی جنموں نے احیاء العلوم ک اطاديث كى تخريج مى كى ب ابنى كتاب "المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار ما في الاحياء من الاحبار" من فراح بي كه حرام اور طال كهاب من جنى بحي كما بين لكي عن بين احياء العلوم ان سب من إنهم اور ممتاز ہے'اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار ومعارف بھی بیان کئے گئے ہیں جن کاعقل اوراک نہیں کر عتی مسائل اوران کی جزئیات تک بیان کردی می بین کوئی پهلوتشد نسین چھوڑا علم باطن اور علم ظاہر کا انا حسین امتزاج کم بی دیکھنے میں آیا ہے عبارت ایس جیے موتی پُرودیے محے ہوں عبدالفافرفاری قراتے ہیں کہ "احیاء العلوم" امام غزال کی ان مضمور تصانیف میں سے ہیں جن کی نظیر نہیں ملی امام نووی فرماتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے ، شخ ابو محمد الکاذرونی فرماتے ہیں کہ آگر تمام علوم ملح استى سے مث جائيں تو احياء العلوم سے دوبارہ زندہ كے جاسكتے ہيں الك مالكي عالم ارشاد فرماتے ہيں كه لوگ امام غزالی کے خوشہ چیں ہیں'۔ تائج العارفین ' قطب الأدلياء ' شخ عبداللد العيدروس کے بارے میں مضمورے كه وہ احياء العلوم ك مانق تعے 'چنانچہ فرماتے ہیں کہ سالہاسال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھتا 'اس کو دو ہرا آبادراس ير غورد فكركراً اس طول عمل سے مجمع ير مرددنت في المشافات موت اور اسرار و معارف قلب پروارد موت بي جوشايدى کسی کے قلب پر وارد ہوئے ہوں' یا مبھی وارد ہوں اس تغریف کے بعد انھوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل كرنے كى دعوت دى ؛ چنانچه فرائے ہيں: ميرے بعائيو اكتاب وسنت كى اتباع كرو ،ميرى مراداس شريعت كى اتباع ہے جس كى تشریح امام غزالی کی کتابوں میں کی می نے خاص طور پر احیاء العلوم میں تذکیرِ موت فقر زُبد توبد اور ریاضت فنس کے ابواب کا مطالعہ كرو ايك اور موقع ير فيخ العيدروس نے فرمايا: اول و آخر كا بروباطن أور فكرواعتقاد براعتبارے كتاب وسنت كولازم پكر لو 'اور کتاب وسنت کی تشریخ حدحة الاسلام امام غزالی کی کتاب "احیاء العلوم" ب 'ایک مرتبه ارشاد فرمایا: کتاب وسنت کی اتباع کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دو سرا راستہ نہیں ہے اور کتاب و سنت کی کمل تشریخ "احیا العلوم" میں ہے جو سید المسنفین بقیتہ المجتدين حجة الاسلام امام غزالي مايه ناز تعنيف عيم أيك موقع بريه الفاظ تيم المحاء العلوم "كولازم بكرو" يه كتاب الله تعالی کی توجهات اور عنایات کا مرکز ہے۔ جو مخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ الله کے رسول ا ملا عمد اور اولیاء کی محبت کا مستحق موجا تا ہے۔ غزالی نے شریعت و طریقت اور حقیقت کے درمیانی فاصلوں کو ختم کردیا ہے 'ایک جكه فرمايا: أكر الله تعالى مُردول كودوباره زنده كردے تووه لوگول كو صرف احياء العلوم كي وميت كريس مح ورمايا: فزال كى كتابول كى تا تیربوری طرح واضح ب آزموده ب تمام عارفین کی متفقه رائے بیہ کدامام غزالی کی کتابوں سے شغف اور ان کے مطالعہ کے الترام في زياده نفع بخش اور خدا ب قريب كرف والى چيز كوئى دو سرى نبيل ب الم غزال كى كتابيس كتاب وسنت كالب لباب بين معقول ومنقول كا حاصل بين مين على الاعلان بيربات كهما مول كه جو هخص احياء علوم الدين كامعالعه كرے وہ ہدايت يا فته لوگوں ك زمرے میں شامل ہے ، فرمایا: جو مخص الله ورسول کے علائے فلا ہراور علائے باطن کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اے امام غزالی کی كابول كامطالعه كرنا جابي عاص طورير "احياء علوم الدين"كامطالعه اسك ليب ود ضروري م احياء العلوم علم كاناپيدا

كنار سمندر ب، غزالي كى كتابول سے استفاده كرنے والا فخص شريعت، طريقت اور حقيقت كے چشمول سے سراب مورہا ہے، فزال کی کتابیں کتاب وسنت کا دل ہیں معقول و معقول کا حسین امتواج ہیں ،جس دن صورا سرافیل پیونکا جائے گا اور حشربها ہوگا اس وقت بھی ان کی تابیں نفع بنچائیں گی فرایا:"احیاء العلوم" بین دین کے اسرار و رموز بین "بدایة السدایة" بین تقوی ہے "الأربعين" من مراط منتقيم كي وضاحت به مومنها العابدين "من الله كي طرف رمهما لي كي به "الخيلاصية في المنته "من نورے۔ ( اللہ العدروس كے يہ تمام افكارو خيالات ان كے بوتے طامہ مبدالقادر باطوى ماحب مضمون نے است داداك كابوں ، افذكة بن في عبدالله العيدروس كي كتابي فزال اوران كي كتابوں كي تعريف ، مرى بري بن ميرے والدعارف بالله و الله العيدروس فرمايا كرت من الرجم زمان على معلت دى تومس فزال ك بارك من من عن عن مدالله العيدروس ك تمام خيالات يجاكون كا-أوراس رسال كانام "الجوبرا لمتلائي من كلام الشيخ مبدالله في الغزالي" ركمون كالكن نمان في انمیں ملت نہ دی اللہ تعالی جھے اس کام کی تونق مطافرائے: واوا محرم فرمایا کرتے سے اللہ تعالی اس مخص کی مغفرت فرمائے جو غزالی ہے متعلق میرے افکار و خیالات کیجا کروے اگر جھے ہے یہ کام جمیل پاسکا تو بلاشیہ میں اپنے واوا کی اس وعا کا مستحق قرار پاؤں کا اوراپنے والدی تمنا پوری کرنے کی سعادت ماصل کروں کا میرے داد کو "احیاء العلوم" سے اس قدر شغت تھا کہ اس کے متعدد نسخ تار سي سي الي جوعلى في على و "احياء العلوم" كي قرأت برمامور فرمايا تما "چنانچه انمول في دادا ك سامني كم از كم بچیں ہار اس کی قرائت کی مرحبہ فتم کے موقعہ پر فقراء اور طالبان علم دین کے لیے ضیافت کا خاص اہتمام ہو یا تھا' پھر پیخ علیٰ نے اسے صاجزادے عبدالرحن کو اس کام پر مامور فرایا انمول منے ہی اسے والدی دندگی میں سکوں مرجد اس کی قرات ممل کی ا عبدالرحن کے صاحزادے می او کرا العید روی نے تو یہ نذر مان رکی تھی کہ وہ ہرروز "احیا العلوم" کا تعورا بہت مطالعہ ضرور كاكرين مح المين "احياء العلوم" ك فلف ليخ جمع كرك كاشول بحي تفاجنانيد ان كم بأس تقريبا" دس ليخ جمع مو محك يتها مير، والدكومي اس كي قرأت اورمطالعه كابرا اجتمام تما عبر مرتبه خم پروه بعي عام فيانت كا اجتمام كياكرت ته-

كرتايه

احیاءالعلوم پر اعتراضات کا جائزه : "احیاءالعلوم" ایندور می ایک منازم فیدکتاب ی هیست برایخ آئی ید وہ دور تھا جب طاہری علوم کاچر جا زیارہ تھا اور تھا اور فری اور شری علوم کو بھی اپنی منطقی مود کافیوں سے نا قابل فهم بنا دیا تھا۔ الم خزالي في الى كالب من اس رجان يرسخت تقيدى ب السيندورك ان فقيهول كو ان مظلمين إوروا عظين كو خوب أرب پاتھوں کیا ہے جو تحض جاہ و منصب کے حصول سے لیے علم حاصل کرتے ہیں علیم باطن یا علیم طریق آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظرانداز كرديا كما تفاكويا اس كا وجودى ند مو واحياء العلوم" لوكول كي اتمول من تبني توان تمام فقهاء اور متكلمين في اس كى چوث محسوس كي اورامتراضات كاليك طويل سلسله شروع كرويا ان اعتراضات كاجواب خودامام غزالي في ويا اور ديمتماب اللطاء فى اشكالات الاحياء" ك نام ب ايك كتاب تعنيف فرمائى اس كتاب كى ابتدائى سطور من ارشاد فرمايا "إحياء العلوم" برلوك اعتراضات كرتے بين اس كے مطالعہ سے منع كرتے بين اور محض خواہش نفس كى اتباع كرتے ہوئے يہ فتوى ديتے بين كه اس كاب كوہات در لكايا جائے اس كے مؤلف كويد لوگ منال المضل كتے ہيں ، جو لوگ يد كتاب برجے ہيں ان بر كراي كے فقات دا نے جاتے ہیں والا تکدا نمیں یہ معلوم نمیں کدوہ ہو کچے کہدرہ ہیں سب لکھا جارہا ہے وہ عنقریب آبنا انجام دیکھ لیس مے اس ك بعد الم غرالي في ونيا اور الل ونيلك غرمت كى بواور تلايات كرايستى اوكول كى دجر سے علم فا بوكيا ب الم غرالي فيد بھی لکھا ہے کہ معترضین جواعتراضات کرتے ہیں ان کا منبع حسد ، چل اور دین کی کی ہے 'ایک جگہ فرمایا کہ یہ جارچیزیں ایس ہیں جو جن محری سے مانع میں ، جل ، ہٹ و مری ، ونیا کی محبت اور وجوی کر بنے عادت ، جل ے اضی حافت ورقے میں تی ہے ، ہث دھری سے دین کی غفلت ونیا کی محبت سے طولِ غفلت اور دعوی کرنے کی عادت سے کبر خود پندی اور ریا کاری جیسی عاوتیں بیدا ہوتی ہیں اس کے بعد الم فرالی نے تمام اعتراضات کا الگ الگ جائزہ لیا ہے 'مثل کے طور پر ایک اعتراض بید کیا گیا تھا کہ آپ نے توحید کی چار قسمیں قرار وی ہیں جالا تک توحید ایک ایسالفظ ہے جس میں تقسیم کا تصوّر ہی نمیں ہو سکتا' اس سے اندازہ لگایا جا سكا ہے كه احياء العلوم بركس طرح كے اعتراضات كئے كئے أيد وواعتراضات تھے جن كا تعلق كتاب كے موضوع يا نفس مضمون

امام غزالی کے مخضر صالات زندگی : آپ کا عمل نام مربن محر فزالی به کنیت ابو مار اور لقب "حجة الاسلام" زین الدین اللوی به آپ فقید می مونی بهی فقیا شافی سے اور عقیدة اصعری آپ کے علم و ففل کی شرت مشرق و مغرب تک مرجک پینلی بوتی به الله نے آپ کو حسن تحریب نوازا "آپ کی تحریب فعاحت بھی ہے "مولت بیان بھی اور

نحسنِ اشارات بھی' غزالی' کو مخلف علوم و فنون پر پوری دسترس حاصل تھی' علمی رسور ٹے میں وہ اپنے معاصرین پر ممتاز تھے' اللہ نے انھیں شرافت نفس' محسنِ کردار' استقامت' زہر' سادگی اور تواضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔

المام عُزالًا ٢٥٠ مد مين طوس مين بيدا موت اور آبندا كي تحصيل علم سرز من طوس بركي وطوس مين آپ ك استاذا حمد رازكاني تے جن سے آپ نے نقد پر می کرنیٹا پور تشریف لے مے اور امام الحرمین ابو المعالی بھر نی کے ملقہ ورس میں شامل ہوئے وران تعلیم انہائی منت کی اور بہت کم دت میں فنون متداولہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کرلی وہ بہت می کم عمر میں اپنے زمانے کے متاز علاء میں شار ہونے لگے، تعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو سے الم الحرمین آپ کی ذات گرای کو اپنے لیے وجہ انتخار سمجھتے تھے 'ای زمانے میں وہ ابو علی کری کے حلقہ ارادت میں شال ہوئے 'نیٹالور میں مجمد ماہ وسال گذار نے کے بعد عسر تشريف لے محے وہاں وزير نظام الملك نے برى پذيرائى كى مرآ كھوں پر بنھايا فظام الملك كادربار اس زمانے من ارباب علم و فضل کی آباجگاہ بنا ہوا تھا الم غزالی اس دربار میں تشریف لاے تو برے برے اہل علم سے منا تھرے ہوئے ان کے علم وفضل اور حس بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علوم دیمنید کی تدریس کی دعوت دی عزالی نے بیہ وعوت منظور کرلی اور بنداو تشریف لے منے مرسد نظامیہ میں ہمی آپ ما تعول باتھ لیے سے اور وہال ہمی آپ کے رسوخ فی العلم کاج جا ہوا ، خراسان کی اہارت کے بعد عراق کے اہارت بھی آپ کے جصے میں آئی بغداد کے وزراء امراء اور دار الخلاف کے ذمہ دار ان سب ہی آپ کی بے مد تعظیم کرتے تھے الین ایک دن اجا تک مکم معظم کی داولی ابنی تمام تدریسی معروبیات ترک کردیں ، ج ے فراغت کے بعد شام تشریف لے ملے ایک عرصے تک دمشن کی جامع مجد میں لوگون کو اپنے علوم سے فیض یاب کرتے رہے ' جب وہاں سے بھی دل بحر کیا تو بیت المقدس روانہ ہو مجے وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی واپسی میں مجمع دن اسكندريد رہے اور پراپنے وطن واپس آمجے عوس میں رو کر آپ نے اپنا پیشترونت تعنیف و تالیف میں صرف کیا اکثر کتابیں بیس تکمیں جن میں كيمياءُ المعادة 'جوا مرالقرآن 'معيار العلم 'ميزان العل' القسطاس المتنقيم 'معارج القدس' اورمنهاج العابدين وغيرو كتابين قابل ذكر ہیں اطوس میں آپ نے ایک خانقاہ اور ایک مزوسہ تھی گائم کیا اخانقاہ میں وور ورازے اواک آنتے اور اکتساب نیف کرتے "آپ اتى محرانى من انمين مخلف وظائف كى تعليم دية علقد درس من بعي طلباء كاجوم رمتا أب زياده تر تغيير وريث أور تصوف كى كُتَّابِين رِمُواتِ الماجرادي الاخرى بروزود شنبه ٥٠٥ه من وفات يائي-

وفات کے بعد بہت ہے واقعات ظہور میں آئے جن ہے اہام غزائی کے انجوی درجات کی بلندی کا پید چاہا ہے ، شخ عفیف الدین عبداللہ بن اسعدیا فتی اہام غزائی کے معاصر شہاب الدین احرالیہ کی الزیری کے حوالے سے بدواقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک میری نگاہ آسمان کی طرف انٹی 'آسمان کے دروازے کھلے ہوئے سے اور ملا حکہ کی ایک جماحت سبز خلعت اور نفیس سواری کے ازر بی تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آگر تھمرے۔ صاحب قبر کو قبر میں سے نکالا 'اسے جنت کالباس بنایا اور سواری پر شملاکر آسمان کی طرف لے گئے۔ میں نے ان سے بوچھا بیر کون صاحب ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے امام غزائی سے جن کا اس قدر اعزاز واکرام ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی وفات کے فورا "بعد پیش آیا۔ اس طرح شخ ابوالحن شافلات موابت ہے اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ صفرت عبیلی اور حضرت موئی ملیما السلام بھی سے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزائی کی طرف اشاں کرکے دونوں جلیل القدر سیفیمبوں سے بوچھا: کیا تھاری است میں کوئی ایسا عالم ہے؟ دونوں پینجبوں نے نفی میں جواب دیا۔ شخ شاذی قو یماں تک فرمایا کرتے سے کہ غزائی کے وسلے اللہ تعالی سے دعا ماگو۔ ایک مدیث میں ہو۔ اب دیا۔ شخ شاذی قو یماں تک فرمایا کرتے سے کہ غزائی کے وسلے سے اللہ تعالی سے دعا ماگو۔ ایک مدیث میں ہو۔

اناللہ تعالٰی یحدث لهنمالا مقمن یجددلها دینه علی رأس کل مائة سنة الله تعالٰی اس کی الله تعالٰی الله تعالٰی اس الله تعالٰی اس الله تعالٰی اس الله تعالٰی اس الله تعالٰی تعالٰی الله تعالٰی

اس مدیث کی تشریخ کرتے ہوئے مشہور محدث اور فقید حافظ ابن مساکر فرماتے ہیں کہ پہلی مدی کے مجدد عمرابن عبدالعزر " ہیں۔ دو سری صدی کے امام شافعی" تیسری صدی کے امام ابوالحن اشعری" جو تقی صدی کے ابو بکریا قلائی اور پانچویں صدی کے ابو حالہ غزالیؓ ہیں۔

ملا کائب چلی نے کشف الکنون میں لکھا ہے کہ "احیاء العلوم" جب مغرب میں پنجی تو وہاں کے بعض علماء نے اسے ناپند کیا اور اعتراضات لکھے بلکہ بعض لوگوں نے روعلی الاحیاء بھی لکھا۔ ان میں سے سمی عالم نے اہام غزالی کوخواب میں دیکھا وہ اس قدر

متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو کھے بد گمانی دل میں تھی اس سے توبد کرلی۔

علامہ زیدی اپنی کتاب "اتحاف السادات المشقفین لشرح اسرار احیاء علوم الدین" میں ہاری بغداد کے حوالے سے ابوابراہیم فتین علی البزری کے بیہ الفاظ نقل کرتے ہیں: غزائی جیسا فیج و بلغ وی دونین فض میری نظر سے نمیں گذرا۔ جب فخرالملک وزیر ہوا اور اس نے علامہ فزائی کے کمال علم کی شرت می تو فورا سررسہ نظامیہ میں ہدلی کی درئیں میں درخواست کی۔ اس سے علم میں آپ کے اخیاز کا اظہار ہو ہا ہے۔ نیشا پور چموڑ نے کے بعد امام فزائی نے علم مدیث کی تدرئیں میں زیادہ وقت لگا۔ بہت سے لوگ امام فزائی رفاخہ کو الزام لگاتے ہیں۔ آگرچہ یہ کسی مدت صحیح کیاں آخروفت میں انہوں نے تمام علوم ترک کردیے تھے اور صرف خدمت مدیث کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔ لما علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام فزائی کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکی ہوئی تھے۔ ابن عربی کہاں می نہیں ہے کہ وہ محض فلفی تھے ان کی کتابیں خود اس غلط نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبد الحق دبلی سے اس علم میں ماعلی ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارہاب کشف نے معلی معنوی کے دوران آخر عربی میکی صوفی بن کے متحد اس کروہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارہاب کشف نے معمون میں کے حدوران آخر عربی میلی میں ان میں ان کے متحد اس کروہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارہاب کشف نے معمون معنوی کے دوران آخر عربی میلی میں میں کیا تھیں دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا۔

دلکر جل وصل الی المقصود یه ده مخص ب جومقعود تک پنج کیا ہے۔ تلفه : الم غزالاً كے تلفه كى تعداد بہت ہے۔ خود الم صاحب نے اپنے ایک علی بید تعداد ایک بزار بیان فرائی ہے۔ ان می بعض تلفه نے برا تام پایا۔ ان کے بحد متازشاً ردوں كے اسائے گرامی بیر بیر۔ قاضی ابد همراحمد بن مبداللہ ابد اللہ اللہ اللہ منصور محد ابن اسائے گرامی میں مبداللہ ابد سعید محد ابن ابداللہ ابد سعید محد ابن ابداللہ ابداللہ ابداللہ ابداللہ منصل محد ابن مظرد بیوری ابداللہ ملی بن مسلم جمال الاسلام دفیرہ۔ ان میں سے بر محض آسان علم كا آفاب و ماہتاب تھا۔

تفنیفات : امام فرائی تھانیف ہمی بے شار ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ۱۵۸ میں عمرائی۔ تقریبا میں برس کی عمرکے بعد تعنیف و تالف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال ساحت میں گذرے۔ درس و تدریس کا مصفلہ ہمی جاری رہا۔ طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مصفول رہے۔ ان تمام معروفیات کے باوجود اتنی بہت می تصانیف یادگار چھو ژنا حجرت اگیز ہے۔ مسلمان مؤر خین نے امام خرائی کلمی ہوئی کتابوں کی تعداد 18 بیان کی ہے اور معنی مؤر خین نے ۱۸ حیرت اگیز ہے۔ مسلمان مؤر خین نے ۱۱ میں معتبر موض کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے امام خرائی تھنیفات کا ان کی عمرے موازنہ کیا تو روزانہ کلمے کا اوسط چار کرا سہ پیا۔ ایک کرا سہ میں چار صفح ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروزانہ کم سے کم مازنہ کیا تھا کرتے تھے۔ ذیل میں ہم ان کی کتابوں کی اجمالی فہرست چیش کررہے ہیں۔

| 1       |                                   |             |                                            |      |
|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------|
|         | الماءعلي مشكل الاحياء             | *           | احياءالعلوم                                | 1    |
|         | الاساوالحني                       | ۳           | اربعين                                     | ٣    |
|         | امرادمعا لمات الدين               | 4           | الاقتصاد في الاعتقاد                       | ۵    |
|         | اخلاق الابرار والعجاة من ألا شرار | ٨           | أسرار الانوارالا إنيته بالآيات المتلوة     | 4    |
|         | اسرار الحروف والكلمات             | ۴           | امراداتاعالسنة                             | 9    |
|         | يايةالهناية                       | r           | ايتها الولد                                | #    |
|         | بيان القولين لامكانشافعي          | <b>17</b> . | البسيط في الفقه                            | 11"  |
|         | پدائع النبع                       | n           | بيان فضائح الابا <b>حة</b>                 | 10   |
|         | <b>تلبینس</b> اب <i>یس</i>        | M           | تنبيهم ألغا فلين                           | 14   |
|         | يعليقندني فروع المذهب             | , <b>Y•</b> | تيافة الغاسغه                              | H    |
| •       | محصين الادلق                      | **          | ومحمين الماخذ                              | ri   |
|         | جوا جرالقران                      | **          | تفر <b>قة</b> بين الاسلام والزند <b>قة</b> | rr   |
| N.,*    | حقيقة الردح                       | M           | معجدة الوداع                               | 70   |
| *       | اختسارا كختمر للمرني              | 74          | خلاصية الرسائل الى علم المسائل في المذهب   | 72   |
|         | التزالمعون أسترالمعون             | ۳.          | الرمالية القدسيه                           | - 19 |
|         | شفاءا نعلل في معسشك التعليل       | 1"          | شرح دائرة على بن ابي طالب                  | 1"1  |
|         | عجائب منع الله                    | ٣٣          | مغيدة المعباح                              | ٣٣   |
| 1 است   | غابية الغورني مسائل الدورني مسط   | <b>171</b>  | منتود المخضر                               | 20   |
| المسئلة | قادی مشتمله طیانه و سع            | ۳۸          | غورالعدر                                   | · ٣2 |
|         |                                   |             |                                            |      |

| فواتح البود                                                                                                                  | . <b>//</b> • | الفكرة والعبرة                         | ***      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| القانون الكل                                                                                                                 | rr            |                                        | 179      |
|                                                                                                                              | `             | الغرق بين المسالح وغيرالمسالح          | ای       |
| القرية الحاللة                                                                                                               | L. L.         | قانون الرسول                           | - 3 Pm   |
| قواعدا لعقائد                                                                                                                | , L.A.,       | النسطاس المتنقيم                       | ۵۳       |
| كيميائيا لسعادة                                                                                                              | ۳۸            | الغول البميل في الردعلي من غيرالا نجيل | 74       |
| كشف العلوم الأخرة                                                                                                            | ۵٠            | مخضركيمياءا لمعادة                     | 14       |
| اللباب المنتمل في علوم الجيل                                                                                                 | <b>6</b>      | كثرالعدة                               |          |
| منحول                                                                                                                        | ۵۳            | المشفني في اصول الغند                  | ۵۳       |
| المبادى والغايات                                                                                                             | ۲۵            | ماخزنى الخلاقيات بمن الحنفية والشافعية | ۵۵       |
| مقامدا لفلاسفة                                                                                                               | ۵۸            | المحالس الغزاية                        | ۵۷       |
| معيارالنظر                                                                                                                   | 40            | المنقذمن الغلال                        | 29       |
| كحك الخنكر                                                                                                                   | *             | معياراتعلم                             | ¥        |
| مستظهرى في الردعلى الباطنية                                                                                                  | Yr            | مككؤة الانوار                          | 41-      |
| موابم الباطينية                                                                                                              | 44            | ميزان العل                             | ar       |
| معراج الساكين                                                                                                                | 17            | المنبجالاعلى                           | ٧٧       |
| مسلم السلاطين                                                                                                                | 2•            | ا كمكنون في الاصول                     | 79       |
| منهاج العابرين                                                                                                               | 4             | منصل الخلاف في اصول القياس             | ۰۰<br>اک |
| نصحة الملوك                                                                                                                  | 27            | العارف العقلية                         | 24       |
| الوسيط                                                                                                                       | _;<br>_Y      |                                        |          |
| . الموسيط<br>المارية المارية | ۷.            | الوجير                                 | ۷۵       |
|                                                                                                                              |               | يا قوت الناويل في التفسير مع جلدين     | 44       |

ام غزال نے زیادہ تر نصوف کلام کلمفہ کفتہ اور اصولِ فقہ پر تماہیں تصنیف فرائیں۔ بعض تماہیں البی شائع ہو گئی ہیں جو حقیقت میں امام غزال کی نہیں ہیں۔ جو فہرست ایمی ہم نے درج کی ہے اس میں المعنول البی بی تماب ہے جس کے ہارے میں اہل علم سمتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اس طرح یا قوت الناویل کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود بی نہیں ہے۔

ابوالعباس احرابن موی عافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں۔ سب ہے ہم بین خلاصہ "واعظ المؤمنین" ہے۔ مخص محر جمال
الدین و مشق ہیں۔ یہ خلاصہ معرے شائع ہوا ہے۔ سب ہے ہم بین عمل اور مخیم ترین شرح علامتہ مرتفئی زبیدی ہی ہے۔
احیاء العلوم کے متعلق عافظ الا جمر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سنری حالت میں لکھی گئی ہے۔ احادث و روایات ابوطالب کی کی "وقت القلوب" ہے ماخوذ ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یمال تک کمہ وہا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا جربہ ہے لیکن یہ الزام صبح نہیں ہے۔ یہ تنظر "قوت القلوب" ربی ہو لیکن اس کے علاوہ مجی انہوں نے دو سری کتابوں سے مددلی ہے۔ مقدمہ میں امام غزائی نے یہ بات واضح کمدی ہے کہ آگرچہ اس موضوع پر کام ہوچکا ہے انہوں نے دو سری کتابوں سے مددلی ہے۔ مقدمہ میں امام غزائی نے یہ بات واضح کمدی ہے کہ آگرچہ اس موضوع پر کام ہوچکا ہے لیکن احیاء العلوم حسب ذیل پانچ خصوصیات کے لحاظ ہے جداگانہ نوعیت کی حال ہے۔

قدیم تفنیفات میں جو اجمال تعاوہ احیاء العلوم میں نہیں ہے۔ منتشر مضامین کجا کردیئے گئے ہیں۔ جن مضامین میں فیر ضروری طوالت اختیار کی گئی ہے وہاں اختصارے کام لیا گیا ہے۔ م کرر مضامین حذف کردیئے گئے ہیں۔ بہت ہے ایسے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کاقدیم کم کابول میں وجود بھی نہیں تھا۔

## احیاءالعلوم کے مترجم ... ایک مخضرتعارف

مولانا ندیم انواجدی کا شار میندوستان کے نامور لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ ۲۳ جولائی ۱۹۵۴ کودیو بریش سیدا ہوئے۔ ویو برند میں سیدا ہوئے۔ ویو برند میں سیدا ہوئے۔ اس مرزمین کے افق سے آسان علم کے ور خشندہ و آب میری میں ہور ہے۔ اس مرزمین کے افق سے آسان علم کے ور خشندہ و آب برندہ ابتاب ابحرے اور انہوں نے ساری وزیا کو اپنی کرنوں ہے اجالا بخشان مولانا ندیم الواجدی ویو برند کے ایک ایسے خاندان کے چھم و چاغ ہیں جہاں علم کی شمع عرصے سے روش ہے۔ آپ کے واوا مولانا محمد احمد حسن صاحب اور والد ماجد مولانا واجد حسین صاحب وارالعلوم و بوبرند کے متاز عالم ہیں اور مدرسہ مفاح العلوم جلال آباد میں حدیث و تغییر کی تدریس میں مشغول ہیں۔ ندیم صاحب نے ابتدائی تعلیم و بوبرند میں ماصل کی اور بعد میں اپنے والد اور وادا کے ہمراہ جلال آباد چلے گئے۔ وہاں کلام پاک حفظ کیا۔ ابتدائی قاری پڑھی اور اپنے والد اور داوا سے عربی کی موجہ ابتدائی کتب پڑھیں۔ اس دوران انہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے جانفین حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب مدخلہ العالی سے بھی استفادے کاموقع ملا۔

موصوف کو مطالعہ کا شروع بی سے شوق رہا ہے۔ لکھنے سے دلچیں بھی جنون کی حد تک تھی۔ ۱۹۲۱ میں آپ نے دارالعلوم دیوبیٹر میں داخلہ لیا اور متوسط درجات کی تعلیم سے اس عظیم ادارے میں اپنی تعلیم کا از سرنو آغاز کیا۔ ندیم الواجدی صاحب رارالعلوم میں ایک ذی مطاحیت قابل اور ہونمار طالب علم کی حیثیت سے ابحرے اور دیکھتے دیکھتے بی دارالعلوم کی علمی زندگی پر چھا گئے۔ لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبیٹر کی فضاؤں نے اس ذوق کو جلا بخشی اور عملی اردو ذبان میں اس قدر مضامین اور مقالات لکھے کہ دور طالب علمی میں شاید ہی کسی نے استے مضامین لکھے ہوں۔ ہندوستان کے معیاری اخبارات و رسائل میں تقریبا می چارسو مضامین اور مقالات شائع ہوئے ہیں۔ سے ۱۹۵ میں دارالعلوم دیوبیٹر میں دورہ حدیث کا امتحان دیا اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں پی نمایاں ترین کامیابی سمجمی جاتی ہے۔

کی چراری کی است کر ہے ہیں دیاں ہوں کہ است کے ایک اور کے شعبے میں داخلہ لیا اور شخ الادب معرت مولانا وحید النال فراغت کے بعد عربی زبان دادب کی تعلیم کے لیے بحیل ادب کے شعبے میں داخلہ لیا اور شخ الادب معرت مولانا وحید النال صاحب کیرانوی کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا۔استاذ محرّم کو ندیم صاحب کی صلاحیتوں پر بھرپورا متاد تھا۔ یکی دجہ ہے کہ دوماہ بعد انہیں "النادی الادبی" کا معتمد مقرر کردیا گیا۔"النادی الادبی" دارالعلوم دیوبٹر کے طلباء کی نمائندہ انجمن ہے۔ ندیم صاحب کے دورا عتاد میں النادی سے زبردست ترقی کی۔ اسی دوران موصوف نے دارالعلوم دیوبٹر میں ایک دیواری رسالہ معتمور" جاری کیا۔ شعور کے مضاحین دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں انتقالی آواز کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔

دور طالب علی بی میں آپ کو عربی زبان پر بے پناہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ یمی دجہ ہے کہ موصوف کو ہارہا عرب مہمانوں ک مختلف وفود کے سامنے دارالعلوم کی نمائندگی کرنے کا موقع طا۔ عربی بولنے کا انداز اور لب ولیجہ ایسا ہے کہ معلوم بی شمیں ہو تا کہ

کوئی عجمی بول رہاہ۔

وارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ ایک سال حید آبادے ایک علی درسہ میں صدر درس کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران دارالعلوم دیوبر کی مجلس شورئی نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفتر اجلاس صد سالہ کے شعبہ تعنیف کے لیے دعو کیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۷۸ میں آپ نے شعبہ تعنیف کے محران کی حیثیت سے تعنیفی و بالٹی ذمہ داری کا آغاز کیا اور بہت کم عرصہ میں عملی اور اردد زبان میں متعدد رسائل و کتابیں تیار کیں۔ ۱۹۷۸ء میں آپ نے عرک ٹیجنگ سنٹری بنیاد ڈالی اور عملی زبان کے ایک مراسلاتی کورس کا آغاز کیا۔ کورس کی کتابیں مجی خود تر تیب دیں۔ اس سلطے میں اب تک سات کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سلطے کی معادن کتابیں بھی تیار کی می ہیں۔ یہ کورس متعدد دارس میں داخل نصاب سے اور جو لوگ سنٹرسے براہ راست اس کورس کے ذریعے عملی زبان سکے رہے ہیں ان کی تعداد بھی سولے متجادز ہے۔

وارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر اور پندرہویں صدی ہجری کے آغاذ پر ندیم صاحب نے اہل علم کو ایک گرانقدر علمی تخذہ نے نوازا۔ یہ تخذ احیاء العلوم کے جدید اردو ترجمہ کی صورت میں ہے۔ اس ترجمہ کی اب تک چو قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ چو قسطیں تقریبا ایک ہزار صفحات پر مشمل ہیں۔ ہردو او بی ایک قسط چھپ رہی ہے۔ موصوف کا ارادہ ہے کہ دہ مخلف دنی علم کا اصلاحی ' فکری اور سوا نمی موضوعات پر کم قیت اور کم ضخامت رکھنے والی تماییں کھیں جو سریز کے طور پر شائع ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفصیلی پروگرام مالیا ہے۔ کمی مناسب وقت پر اے عملی شکل دی جائے گی۔

مادراخ نيتنى

#### بيش لفظ

سب سے پہلے میں اللہ تعالی کی حمد بیان کر تا ہوں آگرچہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے تعریف کرنے والوں کی تعریفیں ہے بين- بحريس حضرت محيد مصطفى صلى الله عليه وسلم اورتمام انبيائيرام عليهم السلام برورود وسلام بعيجا بون اوروي علوم كوزنده كرنے كے ليے كتاب لكينے كے اپنے ارادے ميں الله تعالى سے بهترى كى درخواست كريا ہوں اور ساتھ بى اے ملامت ميں مبالغه كرف والے طامت كر اور اے غافل مكرين كے كروہ ميں زيادہ سردنش اور انكار كرنے والے ميں تيري جرت مجي دور كرنا جاہتا موں۔اس کیے کہ اب اللہ تعالی نے میری زبان سے خاموش کی گرہ کھول دی ہے اور جھے وہ بات کمنے کی توقق عطا فرمائی ہے جس پر تو قائم ہے۔ یعنی تو حق مرت سے اعراض کر تا ہے۔ باطل کی مددادر جمل کی تعریف و محسین کرنا ہے ادر اس محض پر آوا دیں کتا ہے جواس توقع سے دنیا والوں سے رسم و رواج سے ہٹ کر عمل کی طرف راغب ہورہا ہے کہ تزکیر نفس اور اصلاح قلب حاصل ہو جے اللہ تعالی نے عبادت قرار دیا ہے اور تمام عرضائع جانے کی علافی سے مایوس موکر اپنے بعض محتاموں کی علافی کرے اور ان لوكوں كرووب منحرف موجن كے بارے من صاحب شريعت حضرت محرصطفی صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا۔ اَشَدُ النَّاسِ عَذَابِاً يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمُ لَمْ يَنْفَعِهُ اللَّهُ سُنِحَانَ فِيعِلْمِهِ - رطران بيق)

قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس مالم کو ہوگا جس کو اللہ پاک نے اس کے علم سے نفع نہ

اور جھے بھین ہے کہ اس انکار پر تیرے ا صرار کی داحد وجہ وہ مرض ہے جو اکثر لوگوں میں مجیل میا ہے بعنی انہیں آخرت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے اور وہ میہ جانتے ہیں کہ معالمہ خوفناک ہے۔ دنیا پشت مجمر رہی ہے اور آخرت سامنے ہے۔ موت قریب ے اور سفر طویل ہے۔ زادراہ کم ہے واست رفطراور دشوار گزار ہے۔ آخرت کے راستے پر چانا بغیر رہما کے مشکل ہے۔ اس راستے کے رہنما علاء ہیں جنیں انبیائے کرام کا دارث کما جا تا ہدونیا ایسے لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ محض رسمی علاء رہ مجے ہیں ان میں سے بھی اکثر پر شیطان غالب ہے۔ نفس کی سرکشی نے انسیں گراہ کرر کھا ہے۔ ان میں سے ہرایک اپنے نقذ فا کدے گی تلاش میں مصوف نظر آیا ہے۔ ہی دجہ ہے کہ ایسے علماء اعمی بات کو بری اور بری کو اعمی سجھتے ہیں۔ معمع علم دین ہاتی نہ رہا۔ ہدایت کے سُوتے ختک ہو گئے۔ ان علاء نے لوگوں کے وہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اب علم یا تو حکومت کا وہ قانون اور فتویٰ ہے جس كى مدے حكام جمرے چاتے ہيں يا وہ منا ظرانہ بحثيں ہيں جو محض اپنى براكى اور عظمت كے اظهار كے ليے اور مخالفين پر غالب رہے کے لیے کی جاتی ہیں یا وہ چکنی چڑی ہائیں ہیں جن کے ذریعہ وافظین وام کو بسلاتے اور پسلاتے رہے ہیں اس لیے کہ یں تین علوم ایسے ہیں جن سے دنیا کمائی جائتی ہے۔ جمال تک اس طریق آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر مجھلے لوگ جلا کرتے تھے وہ علم اب فتم ہوچکا ہے حالا نکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نقہ ' حکمت 'علم' روشنی اور ہدایت جیسے الفاظ سے تعبیر

کونکہ یہ صورت حال دین میں رخند عظیم سے کم نہیں ہے اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی تاکہ اس کتاب کے ذریعہ دینی علوم زندگی پائیں۔وہ راہ روش ہوجس پرہارے بزرگ چلے تنے اور انبیائے میم السلام اور اکابرسلف کے علوم سامنے آئي-

يدكاب جار جلدول يرمشمل ب- بيلى جلد من عبادات يو ومرى جلد من معاملات اور آداب يو تيسرى جلد من ممالات (وه امورجوانسان کو بتاہ کرتے ہیں) پراورچو تھی جلد میں منیمات (دہ امورجن سے انسان کو نجات ماصل ہوتی ہے) پر تفکیر کی گئے ہے۔ سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔علم سے متعلق مباحث استضمتدم کے مجتے ہیں تاکہ وہ علم واضح ہوجائے جے اللہ تعالی نے رسول معبول صلی الله علیه وسلم کی زبانی عباوت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلمفريضة على كلّمسلم (ابن اج احربين) علم كاطلب كرنا برمسلمان يرفرض --

اور علم نافع علم مصرے علی و موجائے۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے۔

نعوذباللسن علم لاينفع (ابريام) ہم اس علم سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں جس سے تفعینہ ہو-

ہم علم کے ابواپ میں یہ بھی ثابت کریں تھے کہ اب لوگ میچ راہتے ہے ہٹ بچکے ہیں۔ ٹیکتے ہوئے سراب سے دھو کا کھار ہے

ہیں اور اصل علوم کوچھوڑ کرلایعنی علوم میں معروف نظر آرہے ہیں۔

آیئے اب اس کماب کی چاروں جلدوں کے مختلف ابواب کا جائزہ لیں۔اس کماب کی پہلی جلد حسب ذیل وس ابواب پر مشمثل ہے۔ (۱)علم (۲)عقائد کے اصول (۳) طمارات کے احکام و اسرار (۳) فماز کے اسرار و احکام (۵) زکواۃ کے اسرار و احکام (۲) روز ك احكام واسرار (2) ج ك اسرار واحكام (٨) تلاوت قرآن ك آواب (٩) دعائيں اور اذكار (١٠) مختلف اوقات كے اورادو وظا نف

دوسری جلدیں حسب دیل دس ابواب ہیں : (۱) کھائے بینے کے آواب (۲) نکاح کے آواب (۳) موذی کمانے کے احکام (م) طال اور حرام (۵) معاشرت کے احکام (۲) کوشہ نشینی (۷) سنرے آداب (۸) وجدو ساع (۹) امرالمعروف اور منی عن المنکر

· (۱۶) آداب اور اخلاق نبوت-

تيري جلد من وس ابواب بين : (١) كائب قلب كاميان (٢) مياضت النس (٣) شوت الكم اور شوت فرج كي آفتن (١٠) زبان کی آفتیں (۵) غصے 'کینے اور حمد کی آفتیں (۷) ونیا کی زمت (۷) مال اور بکل کی زمت (۸) حبّ جاہ اور ریا کی زمت (۹) تکبّر اور خودبندی کی زمت (۱۰) دهو کا کھانے کی زمت

چوتھی جلد ہمی حسب زیل دس ابواب پر مشتل ہے: () توبہ (۲) مبراور شکر (۳) خوف اور رجاء (۳) نقراور ترک دنیا (۵) ومدانیت باری تعالی اور توکل (۲) محبت ' شوق 'انس اور رضا (۷) نیت 'صدق اور اخلاص (۸) مراقبه نفس اور محاسبهٔ ذات (۹) فکر

(۱۰) تذكير موت-

، مدیرِ وت عبادات کے ابواب میں ہم عبادات سے متعلق وہ اسرار ورموز اور مکمتیں بیان کریں مے جن کی عمل کے دوران ضرورت پیش آتی ہے بلک حق بات توب ہے کہ جو محض ان امرار و رموز سے واقف نہ ہواسے آخرت کے علاء میں شار نہیں کیا جاسکا۔ یہ وہ مباحث مول محجوفقه كى كتابول من نسي طق

معاملات سے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرارورموز ذکر کریں مے جو مخلوق خدا میں جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ ہاتیں

ہوں گی جن کی ہردیزدار فخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔

ملات سے متعلق ابواب میں ہم ان تمام بری عاد توں کا تذکرہ کریں مے جنہیں دور کرنے اور جن سے نفس کوپاک کرنے کا تھم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عادلوں کی حقیقت بیان کریں مے اوروہ اسباب ذکر کریں مے جن سے سے عاد تیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عادتوں پر مرتب ہونے والی آفات ان عادتوں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں سے جن سے یہ عادتیں دور ہو سکیں گی-ا پنے ہردعوے کے لیے قرآن پاک مدیث شریف اور آفار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم المجمعین سے استدلال کریں گے۔ منیات سے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پندیدہ عادتیں ذکر کریں سے جو مقربین اور صدیقین کی عادتیں ہیں اور

جنیں افتیار کرکے بندہ اپنے رب سے قریب ہوسکتا ہے۔ ہم ان میں سے ہرعادت کی حقیقت واضح کریں گے۔ اس کی صدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔ ہرعادت کے نتائج 'اس کی علامات اور فضا کل بیان کرس گے۔ ہر بحث کے لیے شرمی اور عقلی دلا کل پیش کریں گے۔

ندکورہ بالا سطور سے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پرلوگوں نے کتابیں لکمی ہیں لیکن ہماری کی کتاب احیاء العلوم ان حضرات کی تصانیف سے مندرجہ ذیل بانچ امور میں مخلف ہے۔

ا جو حقائق انهول نے مہم یا مجل بیان کیے تھے۔ ہم نے انہیں واضح اور منقل لکھ دیا ہے۔

جن مباحث کو انہوں نے متفق جمہول پر اکھا تھا انہیں ہم نے ایک جکہ مرتب کرویا ہے۔

س جن مباحث مي بداوجد طوالت افتياري عنى المين مم في مخفر عبارت مي بيان كيا --

جومباحث ان کی تمابوں میں مرز ہیں ہم نے انہیں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے۔

بعض مباحث میں ایسے آمور کی مختیق کی گئی ہے جن کا سجھنا مشکل تھا اس لیے بچپلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہر چند کہ سب ایک ہی راہ کے مسافر سے لیکن یہ کوئی جرت انگیزیات نہیں کہ ان میں سے ہرایک وہ یا تیں جان لے جن سے دو سرے ناوائف رہ جائیں یا واقف ہوجائیں ، محر کتابوں میں لکھنا بحول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بحولیں بلکہ کمی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ ہرحال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختصر تعارف ہے۔

جہاں تک کتاب کو جار جلدوں میں تقسیم کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں عرض بیہ کدوو وجوہ سے ایما کیا گیا ہے۔

(۱) پہلا اور حقیقی سب بیہ ہے کہ تحقیق اور تغیم کے باب میں بہ ترتیب فطری ہے کیونکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو
ووو قسموں پر مشتل ہے۔ (۱) علم معالمہ (۱) علم مکا شفہ علم معالمہ سے وہ علم مراد ہے جس کے ذریعہ معلوم کی وضاحت
طلب کی جائے اور علم مکا شفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل میں مطلوب ہو۔

اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقدود ہے۔ علم مکا شفہ نہیں کیونکہ علم مکا شفہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماتا کہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکا شفہ بی ہے محرانہاء علیم السلام نے بندگان فدا کے ساتھ صرف علم معاملہ بی میں تعتکو کی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکا شفہ میں اگر بچھ تعتکو مجمی کی ہے تو محض اشاروں میں اور ابجاز و اختصار کے ساتھ۔ اس لیے کہ انہیاء علیم ماسلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکا شفہ کا اور اک نہیں کرسکتے اور نہ اس کے متحمل ہوسکتے ہیں۔ علاء کیونکہ انہیاء علیم السلام کے وارث ہیں اس لیے انہیں بھی انہیاء کی اتباع سے انحواف کی اجازت نہیں ہے۔

بحرمكم كى بمى دونسيس بين-

(ا) علم ظاہر ایعنی ظاہری اصداء کے اجمال کاعلم۔

(٢) علم باطن اليني داول كاعمال كاعلم

اعطاء کے اعمال چاہے وہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت اور دل پر عالم ملکوت سے وارد ہونے والے اعمال کاعلم وہ اجھے ہیں یا بھرے خلاصہ بیہ ہے کہ اس علم کی تغشیم ضروری ہے۔ ایک علم خلا ہراور دوسراعلم باطن۔

علم ظاہر کی بھی دو قتمیں ہیں۔ (ا) عبادت (۲) معاملات علم باطن بھی جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادوں سے ہے دو قسموں پر مشتل ہے۔ (ا) اچھی عادتیں (۲) بری عادتیں۔ اس طرح چار قتمیں ہوئیں۔ علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوئی۔

(٢) ووسراسب يد ب كه مي في طالب علمون مين اس فقد كى سى طلب ديمى جو ان لوگون كے ليے ذريعة فخر موسكتا ہے يا جس

### علم 'طلب علم اور تعلیم کے فضائل علم کے فضائل

اور کوائی دی اللہ نے اس کی بجزاں کے کوئی معبود ہوئے کے لاکن نئیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی دواس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ملاحظه سیجینے کہ اللہ تعالی نے شہادت کی ابتداء اولا ساجی ذات سے فرمائی کر فرشتوں کا ذکر فرمایا اور تیسرے نمبرر اہل علم کا ذکر کیا الل علم کی نفیلت معلمت اور شرف پریہ بری دلیل ہے۔ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُو امِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُو الْعِلْمَدَرَجَاتٍ • (١٠٠٠٥) الله تعالی (اس تھم کی اطاعت ہے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن جو علم (دین) عطا موا ب (اخروی) درج باند کرے گا۔ حضرت ابن عہاس ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مؤمنین کے مقابلے میں اہلِ علم کے سات سودرجات زیادہ ہول مے اور دو وروس کی درمیانی مسافت یا فج سویرس تی مسافت کے برابر ہوگی۔ قَلَ هَلْ يَسْتَوِى النِّيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . (پ٣٠مه ١٥٥٠) آب كين كياعم وال أورجل وال (كيس) برابر بوت بي-إِنَّمَا يُخْشَى اللَّهُمِنْ عِبَادِمِالْعُلِّمَاءُ ﴿ (٢٨٥-٢٨١) (اور) فدات وي بدي ذرك إن جو (اس كى عظمت كا) علم ركمت بي-قَلَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْنَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٣٠٠٣) آپ فرما و بیجے کہ میرے اور تمارے ورمیان میری نبوت پر الله تعالی اور وہ محض جس کے پاس کتاب (اسانی) کاعلم ہے کائی کواہ ہیں۔ ٧ قَالَ الَّذِي عِنْدَ وَعِلْمُ عِنْ اللَّهِ إِنَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا (پ۹۱ ر۱۱ کیت ۳۰) جس کے پاس کتاب کاعلم تھا اس کے کہا یں اس (تخت) کو تیرے سامنے لاسکتا ہوں۔ اس آیت میں اس بات کی تنبیر کی می ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس میں علم کی دجہ سے پیدا ہوئی۔ ٤ وكَالَ الَّذِينَ أَوْلُوا لْعِلْمُ وَلْيَكُ مُعَمِّ لَوَاكِ اللَّهِ حَيْرُ لِّمِنُ الْمَنْ وَمَعِلَ سَالِمًا ، (پ۲۰٬ روا کامت ۸۰) اور جن لوگوں کو (دین کی) قبم عطا ہوئی تھی کئے گئے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالی کے گھر کا ثواب ہزار

درجہ بمترہے جوالیے مخص کو ماتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس ایت بس بیان فرایا که آفرت کی بولناک اندانه صرف الل علم بی کریجے ہیں۔ ۸ ۔ وَ نِلُکُ الْا مُثَالُ نَصْرِ بُهَ اللّنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ الْآ الْعَالِمُونَ - (۱۳٬۳۸۰میت ۳۳) اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کولوگوں کے (سمجانے) کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کوبس علم والے

 وَلُوْرَكُوْمُ إِلِى الرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِى الْأَمْرِ (پ۵'ر۸' آیت ۸۳)

اور اگریہ لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو مجعم میں ان کے جوالے پر دیمتے میں قواس کو وہ حعرات و بحان مي ليت جوان من اس كي مختن كراما كري-

اس آیت میں اللہ تعالی نے معاطات کے باب میں محم کو طاور استباط اور اجتبادی طرف راجع فرمایا اور احکام خداوندی کے استناط والتخزاج مي انبي انبياء كساته ذكركيا-

رِ يَابِنِيُ آدَمُ قَدَاتُزَلْنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِى سَوْ آتِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوى للك خدة \_ (به ارا ابعد)

اے اولاد آدم کی ہم نے تمارے لیے لباس پیدا کیا ہو کہ تماری پرده داریوں کو بھی چمیا با ہے اور موجب

زمنت مجی ہے اور تقوی کالباس بداس سے باء کرہے۔

اس آیت کی تغیریں بعض او کوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے اور ریش سے مراد بقین ہے اور لباس تغوی سے مراد

وَلَقَدُحُنَاهُمُ يُكِنَابِ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ - (١٠٥٠ ٢٠٠١) اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایس کتاب بی اور ہم نے اسین علم کال سے بت بی واضح کرکے بیان کردیا ہے

فَلَنَقُظُ إِعْلَيْهِ يُعِلِّم عربم يو نكه بورى خرر كت بي ان كم مديمه عان كردي كم-

قُلُ هُوَ آيَاتُ بَيَّنَاتُ فِي صُنْوُرِ اللِّينَ أَوْتُو الْعِلْمَ - (١٠١٠١٠١٠) بلكه يركياب خود بت ى واضح وليلين بن ان الوكول كے ذہن من جن كو علم مطابوا ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمُهُ الْبَيْآنَ . (١٠١٠هـ ٢٥٠ مـ ١٠٠٠)

اس نانان كويداكيا بحراس كوفوش باني سكملائي-الله نے علم کا ذکراس مجله فرمایا جمال وہ بندوں پراسینے احسانات کا ذکر کررہا ہے۔

#### علم 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نظرين-

رأيفَقهمفي الدين ويلهممرشله (عارى وملم) الله جس كُم الد بما الى جابتا بات أين كى مجد ديتا ب اوراس كوبدايت ديتا ب-(١) العلماعور ثقالانبياء - (ابردادر تدي)

علاء انبیاء کے دارث ہیں۔

اس مدیث میں علاء کو دارث قرار دیا گیا ہے۔ فلا ہرہے کہ نیت سب سے بینا منصب ہے۔ اس منصب کی وراثت سے بیسر کر کوئی اور شرف کیا ہوسکتا ہے۔

(٣) يستغفر للعالم مافى السموات والأرض (ايداد اندار الدراد الدي) دين واسان كام يزين عالم كلي دعائ مغرت كري ين-

اس سے بیرے کراور کون سا مرتبہ ہوگا کہ جس پر فائز ہونے والے کے لیے آسان و زمین کے فرشتے دعاء و استففار میں مشغول رہتے ہیں۔وہ تواپنے آپ میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرنے میں معموف ہیں۔

(m) أَلْحَكُمة تزيد الشريف شرفا و ترفع المملوك حتى يدرك مدارك

الملوك (ايوهم ابن مدالبر اندي)

عکت شریف کی مقلت برهاتی ہے اور مملوک کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اے بادشاہوں کی جگہ بشمارتی ہے۔ اس مدے میں آپ نے علم کا دنیاوی شمو بیان فرمایا ہے۔ فلا ہرہے کہ آخرت دنیا کی بنسبت زیادہ بمتراور زیادہ پائیدارہ

(۵) خصلتان لایکونان فی منافق حسن سمت و فقه فی الدین- (تنه) و تصلیم منافق می تیسیا کی جاتی - ایک حن ست اور دو سری دین کی سجم-

موجودہ دور کے بعض فقہاء کا فعاق دیکھ کر آپ مدیث کی صدافت میں شہدند کریں۔ اس کے کہ مدیث میں فقہ سے مرادوہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیقی معنی ہم آئدہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ عفقہ کا بیہ ہے کہ فقید ریہ بقین رکھتا ہوکہ آ فرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ بقین جب فقیہ کے ذہن میں رائخ ہوجا تا ہے تووہ فطاق اور ریا دنمود کی آلائش سے پاک ہوجا تا ہے۔

(٢) افضل الناس المؤمن العالم الذى ان احتيج اليه نفع و ان استغنى عنه اغنى نفسه (٢٠٠٠)

۔ لوگوں میں سب سے بہتروہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضورت کے کرجائیں تووہ انہیں نفع پہنچائے اور اس سے بے نیازی افتیار کریں تووہ ان سے بے نیاز رہے۔

(2) الایمان عریان ولباسه النقوی وزیننه الحیاء و ثمر تمالعلم (مام) ایان تا ہاس کالباس تقری ہے۔ اس کی نہت حیاء ہے اور اس کا ثموظم ہے۔

(۸) أقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد الما اهل العلم فللوالناس على ماجاء ت على ماجاء ت مال سا دروني)

بمالر سل (ابر قیم) نبوت سے قریب تر اہلِ علم اور مجاہدین ہیں۔ اہلِ علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ یا تیں ہتلائمیں جو انہاء لے کر آئے اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انہاء کی لاکی ہوئی شریعت کی خاطرا ہی تکواروں سے جہاد

(4) لمعت قبيلة اليسرمن عدد عالم (عارى وملم)

ایک عالم کی موت کے مقابلہ میں آیک قبیلے کا مرجانا زیادہ آسان ہے۔

(٩) الناس معادن كمعادن النهب والفضة فخيار هم في الجاهلية خيار هم في الجاهلية خيار هم في الاسلام اذا فقه و المراد المراد

لوگ سونے جاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جو لوگ دور جاہیت میں بھر سے وہ اسلام میں بھی بھتر میں بشرطیکہ دین کی سجھ پیدا کریں۔

(۱) یوزنیومالقیامةمدادالعلماءبدمالشهداء (این مهدابر) قیامت کردناماء کردشائی شهیدد ایک خون سے تولی جائے گی۔

(۱۲) من حفظ على امتى أربعين حديثاً من البسنة حتى يوديها اليهم كنت له شفيعا وشهيداً يوم القيامة (عالاعان)

ہو قض میری امت تک میری چالیس مدیث یاد کرے پیچائے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا کواہ بول گا۔

(۳) من حمل من امنى اربعين حديث القى الله عزّوج آيوم القيامة عالماً فقيها (ابن مهدالي)

جو مخص میری احت میں سے چالیس مدیثیں یاد کرلے تیامت کے روز اللہ تعالی سے وہ عالم اور فقیہ بن کر طری ا

(١١) من تفقه في دين الله عزوجل كفاه الله تعالى ما المعودزقه من حيث لا يحتسب (ابن ميرالير)

(۵) اوی الله عزوجل الی ایداهیم علیه اسدم با ایواهیم افی علیم احب مل علیم (این میدالر) الدقا فی نوصرت ایوایم علیداسلام پروی نازل فرائی اسارامیم می علیم بون اور عم مال کومروب رکمتا مون \_

(M) العالم امين الله سيمانت في الدرس (اين مرالي)

عالم زين پر الله تعالى كا دين --

(١٤) صنفان من امتى اذا صلحواالناس واذا فسلوا فسلا الناس الامر اعوالفقهاء (١٤)

میری امّت کے دو کردہ ایسے ہیں کہ آگروہ درست ہوں توسب لوگ درست ہوجائیں اور وہ بگڑجائیں تو سب لوگ بگڑجائیں۔ایک امراء و حکام کا کردہ اور دو سرا فقماء کا۔

(۸) اذا اتی علی یوم لا از دادفیه علمایقربنی الی الله عزوجل فلابورکلی فی طلوع شمس ذاک الیوم (بران ابر قیم این مرالی)

الرجم ركوني اياون آئے كد جم يس الى علم كى زادتى ند موجو جم الله ترب كرے تو جمع اس دن

کے طلوع آفاب میں برکت نعیب ندہو۔

(۱۹) فضل العالم على العابد كفضلي على ادني رجل من اصحابي (تذي) عالم ك فنيات عابد يرايي ب مين فنيات مي ادني درج كرمحاني ر-

ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں علم کو مرتبہ نبوت کے ساتھ کس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ
کس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو۔ یوں تو عابد بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا تی ہے جن میں وہ مشخول ہے
ورنہ اس کی عبادت کس طرح صبح ہوگی تحریمان محض اتنا علم مراونہیں ہے۔

(٢٠) فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (١٤٠) وفران العالم على سائر الكواكب (١٤٠١ تن نائ ١١٠٠)

عالم کی نغیلت عابد پر ایی ہے جیسی جود ہویں رات کے جاند کی نغیلت تمام ستاروں پر۔ (۱۲) یشف عیوم القیامة ثلثة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء (این اج) قیامت کے دن تین آدمیوں کی شفاعت تولی ہوگ۔ انہاء کی مجرطاء کی مجرشیدوں کی۔

اس مدیث سے علم کی فغیلت کا اندازہ بخلی لگایا جاسکتا ہے۔علاء کو انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالا تکہ شہادت

ك فضاكل يسب المرار آيات اور اماديث موجوديس

(rr) ما عبدالله بشئى افضل من فقه فى الدين والفقيه الوحد اشد على الشيطان من الفقه (المراف الله على الشيطان من الفقه (المراف الله عادو عمادهذا الدين الفقه (المراف الله الله على الله عاده الله عاده

اللہ کی مبادت کمی چیزے اتن ام می نہیں ہوتی جتنی عقد فی الدین ہے 'ایک فتیہ شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ بھاری رہتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہو تا ہے۔ اس دین کا ستون فقہ

(۲۳) خیر دینکم ایسرو و خیر العبادًالفقه (این مدالر الران) تمارے دین می سب می مروه ہے جو سب نیاده آسان موادر بھی مادت اقد ہے۔ (۲۳) فضل المومن العالم علی المومن العابد بسبعین درجة (این بدی)

ر میں مالم کی فعیات مومن عابد پرستر کنا زیادہ ہے۔ مومن عالم کی فعیات مومن عابد پرستر کنا زیادہ ہے۔

(۲۵) انكم اصبحتم في زمان كثير فقهاء و تقليل خطباء و قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم و سياتي على الناس زمان قليل فقهاء و كثير خطباء و قليل معلوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل (بران)

تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقماء زیادہ ہیں مقررین کم ہیں۔ مانکنے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں۔ اس میں عمل علم سے افغنل ہے۔ لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقماء کم ہوں گے۔ مقررین زیادہ ہوں گے۔ دینے والے کم ہوں گے اس کا گئے والے زیادہ ہوں گے اس دفت علم عمل سے افغنل ہوگا۔

(٣) بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (امراني في الربيب والربيب والربيب من الربيب)

عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے اور دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفمار کموڑاستریس میں ملے کرے۔

(٢٤) قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل فقال العلم بالله عز وجل فقيل اى العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه فقيل له نسال عن العمل و تجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم ان قليل العمل ينفع مع العلم بالله وان كثير العمل لا ينفع مع العهل بالله (اين موالم)

محابد في مرض كيا: رسول الله كون ساعمل افضل ب- آب في فزايا خدائ ياك كاعلم محابد في

عرض کیا آپ کون ساعلم مراولے رہے ہیں۔ فرمایا خدائے پاک کا علم۔ سحاب نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق وریافت کررہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تحو ڑا عمل ہمی گلع دیتا ہے اور جان کے ماتھ آیا وہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔

(۲۸) يبعث الله سبحانه العباديوم القيامة ثم يبعث العماء ثم يقول يا معشر العماء انى لم اضع علمى في كم الالعلمى بكم ولم اضع علمى في كم لا عنبكم انهبو فقد غفر تلكم (برن)

الله تعالی قیامت کے دن بروں کو افعائے گا کر طاہ کو افعاکر کے گا اے محروہ طاء! بیس نے تہارے اندر اپنا علم رکھا تھا تو تم کو جان کر رکھا تھا۔ بیس نے تہارے اندر اس لیے علم نیس رکھا تھا کہ تہیس عذاب دوں 'جاؤ بیس نے تہیس بخش دیا۔

علم 'آثار صحابہ و آبعین کی روشنی میں : حضرت علی نے کمیل سے ارشاد فرایا : اے کمیل ! علم مال سے بہتر ہے۔

اللہ تیری حاظت کرنا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے گفتا ہے اور علم خرج کرنے سے زوادہ

ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی نے فرایا : وان محرد زور دکھے والے اور رات بحرجاگ کر عبادت کرنے والے مجاہد سے

عالم افغل ہے۔ عالم جب وفات یا تا ہے تو اسلام میں ایسا خلاء پر یا ہوجاتا ہے جے اس کا جائشین می پر کرمکنا ہے۔ علم کی فعیلت میں

حضرت علی کے یہ تین اشعار بھی مضور ہیں۔

ماالفخر الالاهل العلمانهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرى ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حياته ابدأ الناس مونى واهل العلم احياء

(ترجمہ: فخرکاحق مرف علاء کو حاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ انسان کی قدر اچھائی سے ہے۔ بوں جابل اہل علم کے وحمن ہوتے ہی ہیں۔ ایساعلم حاصل کر جس سے تو بیشہ بیش زندہ رہ سکے۔ لوگ مرحائیں کے مرف اہل علم زندہ رہیں گے۔) مرف اہل علم زندہ رہیں گے۔)

ابوالا سود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عرقت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوکوں پر حکومت کرتے ہیں اور علاء بادشاہوں پر' حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کویہ افتیار دیا تھا کہ وہ علم' مال اور سلطنت میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے پہند کرلیں۔ اِنہوں نے علم کوئر جج دی مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہوگئ۔

حضرت ابن مبارک ہے کسی نے بوجھا کون لوگ مجے معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا علاء! اس نے مجربہ چھا کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا علاء! اس نے مجربہ چھا کون اوگ مجے معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے فرایا وہ لوگ جو ابنا دین تھ کر کھاتے ہیں۔ اس تفکلو میں کابل فور بات یہ ہے کہ حبداللہ ابن مبارک نے صرف علاء کو انسان قرار دیا کہ وکھ جو چڑ انسان کو جانوروں سے متاز کرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان ایس وقت تک انسان کملانے کا مستق ہے جب وہ چڑاس میں موجود ہو۔ جس سے اس کا اختیاز تائم ہے۔ انسان کا اختیاز نہ تو جسمائی طاقت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ اونٹ اس سے زیاوہ طاقتور ہے۔ نہ یہ اخیاز جسم بین جسمت کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ اختیاز نہیں بن حساس سے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ اختیاز نہیں بن حساس سے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ اختیاز نہیں بن حساس سے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ اختیاز نہیں بن حساس سے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ اختیاز نہیں بن حساس سے کہ وجہ انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شواعت اور بماوری بھی وجہ کی علامت نہیں سے کہ وہ دیں ہوتے ہیں۔ خوش خوراکی بھی انسان کے کہ وہ کا میں دیا ہوتے ہیں۔ خوش خوراکی بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں

اس ليے كد بيل اس سے زيادہ كھاتے ہيں۔ قوت جماع مجى وجہ شرف فين اس ليے كد متى متى جرياں انسان سے زيادہ جماع كريتى ہيں۔ اس كا شرف مرف علم ہے اور اس علم كے ليے وہ پيدا ہوائے۔

بعض دانشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ تلاد ہے کہ جس تو الله الله وہ الله الا اور جے علم ال میاا ہے کیا جس ملا؟ موسلی نے ایک مرتبہ اپنے مصامین نہ دی جائیں آو وہ مرنہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا بھیا ہم موائے گا! فرایا ہی حال دل کا ہے۔ وہ موسلی نے بالکل می کہا ہے اس کے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے اس طرح دل کی زندگی علم و حکمت ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے اس طرح دل کی زندگی علم و حکمت ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاس طرح دل کی زندگی علم و حکمت ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاس طرح دل کی زندگی علم و حکمت ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاس کا دل کا معارب کی اور اس کے کا دوار سے کی دوج سے زخم کے دود کا احساس ہوتا ہے کہ دور کا دوار سے کوئی فائمہ نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف ذود کا فوف یا مدوث کا نوف یا دوار سے کوئی فائمہ نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف ذود کا فوف یا مدوث کا نوف یا دوار سے کوئی فائمہ نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف ذود کا فوف یا مدوث کا نوف یا دوار سے دور ہوجا تا ہے تو وہ اس زخم کی تکلیف کا احساس کرتا ہے جو نے نوف کی صالت میں لگا ہو۔ ہم اللہ کی پناہ ما تھتے ہیں۔ اس دونت اوک خواب خوفت میں ہیں جب حرین کے تو نوب کی ہوئے گی۔

حضرت حسن بعری فراتے ہیں کہ اگر علماء کے قلموں کی سابی اور قبیدوں کا خون قول جائے قر سابی کا وزن زیادہ رہے گا۔
حضرت ابن مسعود نے ارشاد فرایا لوگو! اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اسے حاصل کرلو علم اٹھنا ہے ہے کہ اس کے روایت
کرنے والے باتی نہ رہیں۔ خدا کی شم جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علماء کے فضا کل اور بلندی 
درجات کا مشاہدہ کریں تھے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش! وہ بھی عالم ہوتے اور جان لوکہ عالم بال کے پیٹ سے پیدائیس ہوتا
بلکہ علم سکھنے سے آیا ہے۔ حضرت ابن عباس فراتے ہیں کہ رات میں تعوزی ویر علم کا تذکرہ کرنا میرے نزدیک تمام رات کی عبادت سے بمترہے۔ حضرت ابو ہریر قاور حضرت الم احمد ابن صبل سے بھی تقریبا "ای مضمون کی روایت منتول ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

رَبِّكَ الْهِ الدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِاللَّحْدِةِ حَسَنَةً (ب٢٠ر٥ أيدار)

اے مارے پوردگار! ہم کودنیا میں ہی بمتری منایت کیخاور آفرت میں بھی بھوی و بیا

الم شافق کی رائے میں علم کی اہمیت بیہ ہے کہ جس فض کی طرف اس کا انتساب ہو خواہ کسی معمولی چزی میں کیول نہ ہواس پر خوش ہواور کسی بھی چیز میں اپنی ذات سے علم کی نعی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت معرفراتے ہیں۔

روں ہواور کی ملیریں کی وصل اللہ تعالی کے پاس ایک روائے مجت ہے جو محض علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالی وہ علی رائے اللہ تعالی وہ علی رائے ہوئے ہوئے ہیں ایک روائے مجت ہے جو محض علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالی وہ علی رائے ہے۔ ہار بار ارتکاب گزا ہے۔ گئی اللہ اس کے ساتھ ہی معالمہ کرتا ہے۔ محض اس لیے تاکہ اس سے وہ جاور نہ مجھیلتی بڑے جو اسے مطاکی گئی ہے۔ است قرباتے ہیں : ایسا لگتا ہے کہ علی مالک بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو موت علم کی خیاد پر نہ ہو اس کا انجام ذات ہوتا ہے۔ سالم ابن الی جعد کتے ہیں کہ میں غلام تھا۔ میرے آقائے تین سودو ہم کے موض بھے آزاد کردیا تھا۔ آزادی

مامل ہوجانے کے بعد بی اس کو گویں رہا کہ کون سافن سیموں۔ آخر علم کو بطور پھر افتیار کیا۔ ایک سال ہمی نہ گذرا تھا کہ حاکم شمر مجھ سے طاقات کی خواہش لے کر آیا اور بیں نے اسے واپس کردا۔ زیر ابطانی بھر کہتے ہیں کہ میں عراق میں تھا میرے والد نے جھے لکھا بیٹا علم حاصل کرد۔ اس لیے کہ مغلی بی بیتے اللہ وگا اور قری میں نہ بنت صفرت افتان نے اپنے بیٹے کو علاء کی ہم فینی اور قریت کی ہیں تھی کہ اللہ تعالی نور حکت سے واس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو ہارش میں اور کرتھ ہوا میں روت سے سر بیزو شاواب بعادیا ہے۔ بعض الل نظر کا قول ہے کہ عالم مرتا ہے قواس کے لیے مجھلیاں پائی میں اور کرتھ ہوا میں روت ہیں۔ کو طاح بی مرتا ہے واب کو طاح بین میں اور کرتھ ہوا میں روت ہیں۔ کو طاح بین میں اور کرتھ ہوا میں اور کرتھ ہوا میں اور کرتھ ہیں۔ کو طاح بین میں اور اسے وی لوگ پیند کرتے ہیں علم نرہ اور اسے وی لوگ پیند کرتے ہیں جو مو ہیں۔

(ي) باقى اعده لوگ دين كى سجم مامل كريس . ٢ - فَسُلُو اَلْهُلَ الدِّكُرِ الْ كُنْتُمُ لا تَعَلَمُونَ . (ب عارا الت ع) سودا ، معمد ) الرقم كويرات معلوم نه بود والل كاب سود بالت كرا

طلب علم 'احادیث نیوی صلی الله علیه و سلم کی روشی میں
ا - مَن سلاف طریقاً بطلب فیه علما سلاف الله به الی الجندة (مسلم)
جو فض طلب علم کے لیے سنر کرے اللہ اسے جندی راور گامزن کر آ ہے۔

٢ - أن المنلائكة لتضبح اجنجتها لطالب العلم رضابما يصنع (١٥٠ الان الان)

فرشة طالب علم كام (طلب علم) عوش بوكران في جماح بن

۳ - لا تغلوافتنظم بابامن العلم خير من ان تصلى مائة ركعة (اين مرالراين

توجار علم كاكونى باب كلف ويه سوركت فمان وصف عد برتر ي

٣ - باسمن العلمية طه الرجل خير لمن النياوم أفيها

(این حیان این مدالبر طرانی)

آدی کے لیے علم کاکوئی اب سکمنااس کے جن میں ونیا وہا نیما ہے بہتر ہے۔ ۵ - اطلبوالعلمولو بالصین (ابن مدی این) علم حاصل کو اگرچہ چین میں موراین آگرچہ بہت دور مور) ہے، ۲ - طلب العلم فریضة علی کل مسلم (این اد) علم کا ماصل کرنا بر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

العلم خزائن مفاتيحها السوال الا فاسئلوا فانه يوجر فيه آربعة السائل والعالم والمحب (بريم)

علم خزانہ ہے اس کی بنجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق بوچھتے رہا کرد اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے چار آدمیوں کو تواب ملا ہے۔ سائل کو 'عالم کو 'سننے والے کو اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔

۸ - لاينبغىللجاهل ان يسكتعلى جهلمولاللعالمان يسكتعلى علمه (طران ابن مرديه ابن عن الوقيم)

جال کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جمل کے باوجود خاموش رہے اور ند عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علم کے باوجود جی رہے۔

9 - حضور مجلس عالم افضل من صلاوة الفركعة وعيادة الفريض وشهود الفرآن؟ قال الفريض وشهود الفرآن؟ قال الفرين المراحة الله المراحة المراحة

ایک عالم کی مجلس میں حاضری بزار (کعت نماز پڑھنے سے ' ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے اور ہزار ۔ جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قرآن پاک کی علاوت سے بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے مغید ہے۔

ا من جاءه الموت و هو يطلب العلم ليحيلي به الاسلام فبينه و بين الانبياء في الهنة در جقوا حدة (داري الانبياء في الهنة در جقوا حدة (داري الانبياء في الهنة در جقوا حدة الداري الانبياء في الموت و الموت و الموت و الداري الانبياء في الموت و الموت و

جس محض کواس حالت میں موت آجائے کہ وہ اسلام کو زنرہ رکھنے کے لیے علم حاصل کرما ہو تو جشعی میں اس کے اور انبیاء کے ورمیان صرف ایک درج کا فرق ہوگا۔

## طلب علم ..... صحابه و تابعین کی نظرمیں

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا اب لوگ میرے پاس علم سکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہو کیا' ابن ابی لیلی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عباس جیسا کوئی فض نمیں دیکھناصورت دیکھئے تو وہ حسین بھنگاو سنے تو وہ فصاحت و بلاغت ہے پُر ' فتویٰ دیں تو معلوم ہو کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔

عبداللہ ابن مبارک ارشاد قرباتے ہیں کہ جھے اس مخض پر جرت ہوتی ہے جوعظم حاصل نہ کرے ' آخر اس کا ففس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلا تاہے؟ بعض وا نشور کتے ہیں کہ ہمیں دو مخصوں پر زیادہ الحبوس ہو تاہے ایک اس مخص پر وعلم حاصل کرتا ہے مگر اس کی اہمیت سے واقف ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا۔ حضرت ابد الدرواع فرباتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ میں ایک مسئلہ سکے لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بھلائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں باقی لوگ ذلیل و خوار ہیں کہ المحمیں نہیں تب ہی گیا کی تصحت ہے کہ عالم کا طاب علم یا سامع میں سے کوئی منصب اختیار کرلوان کے علاوہ بچھ نہ بنوورنہ تباہ ہو جاذک عطاقہ کا ارشاد ہو کہ نہ بنوورنہ تباہ ہو جاذک عطاقہ کا ارشاد ہے کہ علم کی آیک مجلس فہود لعب کی ستر مجلس کی کا فارہ ہو تی تر مجلس کی ایک مورث اتن افسو ساک نہیں ہوتی کا کا فارہ ہوتی ہے۔ حضرت عزارشاد فرباتے ہیں کہ ہزار شب بیدار' روزہ دار' عبادت گذاروں' کی موت اتن افسو ساک نہیں ہوتی

جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو طال و حرام کے التی احکام کا ماہر ہو۔ امام شافعی فراتے ہیں کہ علم حاصل کرنا لکل نمازوں سے
افضل ہے 'ابن عبدالحکم فراتے ہیں کہ میں امام مالک کی مجلس درس میں شریک تھا کہ ظہر کا وقت ہوا میں نے نماز کے لیے کتاب بند
کی تو امام مالک نے فرمایا سمح اے لڑکے جس کام کے لیے تو افعا ہے وہ اس سے زیادہ بھتر نہیں ہے جس میں مضغول ہے بشر طیکہ دیت
درست ہو۔ حضرت ابوالدروا فرماتے ہیں جس محض کی رائے یہ ہو کہ علم جماد سے افضل نہیں ہے وہ صائب الرائے اور صاحب
عقل نہیں ہو سکتا۔

تعليم كي فضيلت

تعلیم ... قرآن کی نظرمیں

ا ولینفرو واقومه مهاخار جعو آلیهم لعلهم عدرون (۱۳۰۱ است ۱۳۰۱) اور ناکدید لوک این قرم کوجب کرود ان کے پاس واپس آئی دراویں ناکرود (ان سے دین کی باتیں س کر برے کاموں سے) احتیاط رکھیں۔

اس آیت می انذارے مراد تعلیم ہے۔ ۲- وَإِذَا خَذَاللّٰمُهُمُ مَا اللّٰهُ مُعِدًا اللّٰهُ مُعَالًا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُعَالًا اللّٰهُ مِعَالًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مُعَالًا اللّٰهُ مُعَالًا اللّ

(ب۳٬۵۰ آیت ۱۸۷) اور جب که الله تعالی نے اہل کتاب سے به عمد لیا کہ اس کتاب کوعام لوگوں کے رویو ظاہر کردیتا اور اس کو پوشیدہ مت کرتا۔

اس آیت نے تعلیم کا دھ پ ابت ہوں ہے۔ سو۔ وَانْ فَرِیُقَامِّمُنُهُمُ لَیکُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعُلُمُونَ ۔ (پ۱'۱۰' استا) اور بعضے ان جس سے امواقع کا باوجود یکہ خوب جانتے ہیں (عمر) انفاء کرتے ہیں۔ اس جس کتمان علم (علم چمپانے) کی حرمت بیان کی عی ہے۔ جس طرح مندرجہ ذیل آیت جس شماوت کے کتمان پر وعید فرائی عی۔

وَمَنْ مَكُنُهُ هَا فَا فَا مَلَ الْمُ قَلِبُهُ (ب"ر" المدالية وَمَلَ المالية وَمَنْ مَكُنُهُ الْمُعَالِمِ الله والمسكاد المربوك المسكاد المربوك المسكاد المربوك المسكاد ومَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِيسَنُ دَعَا إلَى اللّهِ وَعِملَ صَالِحًا (ب" الما" المدت المرب ا

تعلیم-احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی روشن میں

ا ما آنى الله عالماعلما الا اخذعليه من المعيث الخدعلى النبيتين (ابوهم)
الله تعالى نے كى عالم كو على عطاكيا ہے تواس ہو وہ مد بحق لے ليا ہے جواس نے انباط كرام ہے ليا تھا۔
١- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذلا صلى الله عنه الى اليمن لان
يهدى الله بكر جلا واحدا خير لكمن الدنيا ومافيها (عارى وملم وام)
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب صورت معاذرضى الله كو يمن جمياتوان سے ارشاد قرايا كه تحرك
ذريع كى ايك آدى كو الله به ايت ديد به تووہ تحرب لي دنيا وائيما سے بمتر ہے۔
من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس اعطى ثواب سبعين صليقا

(د یکی مندالفردوس)

بو فض اوگوں کو سکھلانے کے لیے علم حاصل کرے تواس کو ستر مدیقوں کا تواب مطاکیا جائے گا۔

سد اذاکان یوم القیامة یقول الله سبحانه للعابدین والمجاهدین ادخلواالجنة
فیقول العلماء بفضل علمنا تعبدواو جاهدوا فیقول الله عز وجل انتم عندی
کبعض ملائکتی اشفعوات شفعوافی شفعون تمید خلون الجنة (ایواس دیم)
قیامت کے دن اللہ تعالی عابدین اور مجابدین سے کس کے جنت میں داخل ہوجائ ما عرض کریں گے کہ
اے اللہ! انموں نے علم کے طفیل عبادت کی اور جماد کیا ہے۔ اللہ تعالی فرائم سے عم تو میرے نویک طل ککہ
کی طرح ہو شفاعت کو تمماری سفارش تول کی جائے گی پھروہ سفارش کریں کے اور جنگ میں چلے جائمیں
کے۔

یہ اعزاز واکرام اس علم کی وجہ سے ہوگا جو تعلیم کے ذریعہ دو سرول تک پسوٹے اس علم کی وجہ سے نہیں جو اس مخض کے ساتھ رہے کی دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

م ان الله عز وجل لا ينتز عالعلم انتزاعا من الناش بعد ان يوتيهم أياه ولكن ينهب بنهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى اذالم يبق الا دو ساء جهالا ان سئلوا افتوابغير علم فيضلون ويضلون (عارى وملم) الله تعالى قرول كو علم دے كرچين نيں ليتا بلك وه علاء كر مرف علم الله علم مراب علم اس كر مات علاء الله على الله على مراب الله علاوه كوكى باتى نيس اكر ان على بوجمتا به تو وه بغيروا تنيت كوتى ديدية بين خود بحى كراه بوت بين اور دو مرول كو بحى كمراه الله كرت بين اور دو مرول كو بحى كمراه

رسے ہیں۔

۱- من علم علماف کتممال جممال لمبلحاممن ال (تفی ایداور ابن اج ابن مان مام)

جو فض علم حاصل کرے اور پراے چہائے اللہ تعالی اے آکی لگام پتائے گا۔

۱- نعم العطیة و نعم الهدیة کلمة حکمة تسمعها فتنظوی علیها ثم تحملها الی اخلک مسلم تعلمه ایاه تعلل عبادة سنة (المراق)

الی اخلک مسلم تعلمه ایاه تعلل عبادة سنة (المراق)

برین علیہ اور برین بدید وہ کلہ حکمت ہے تے تو نے اور یاد کرے اور پراسے اپنے معلمان مالی کے

پاس سملانے کے لیے لے جائے تیرا یہ عمل ایک برس کی عبادت کے برابرہوگا۔ ۸- اللنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله سبحانه وما والاه او معلما او متعلما۔

دنیا ملعون ہے اور جو کچے دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے گراللہ کا ذکر ملعون نہیں اور نہ وہ مخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے چاہے معلم ہو کریا متعلم ہو کر۔

و ان الله سُبِحانه و ملائلته و اهل سموانه وارضه حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير (تنى)

الله تعالى فرضت بيم المانون أور زمن والي يهال بك جيونيال النه سوراخول من اور مجمليال پاني من اس مخض ير رحمت بيم يع بين جولوگول كو خركي بات سكمانا تا ہے۔

مد ماافادالمسلمان المان مرب المرب المرب المرب المرب المرب المعدد المرب المرب

ه كلمة من الخير يسمعها المومن فيعلمها و يعمل بها خير له من عبادة سنة (اين البارك كاب البدوارة كن)

وہ کلہ خرجو مومن سنتا ہے اسے دو مروں کو سکھلا تاہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سال بحری

الم عن عبدالله بعمرة ال اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراى مجلسين احدها يدعون الله عزوجل ويرغبون اليه والثاني يعلمون الناس فقال الماه ولاء في سالون الله تعالى فان شاء عطاهم وان شاء منعهم واما هولاء

فیعلمون الناس وانما بعث معلماً ثم عدل الیهمو جلس معهم (این اج)
عبد الله ابن عرف موی ب کدایک دن آخضرت ملی الله علیه و ملم با بر تشریف الدی توده مجلس دیکمیں
ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعائمی بانگ رہے تے اور اس کی طرف متوجہ سے دو سری مجلس میں لوگ پر حا
دے ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا: یہ لوگ تو دعائیں کر دے ہیں اگر دہ جا ہے ان کو دے
اور جانب تو نددے اور یہ لوگ تعلیم دے دہے ہیں اور محد کو بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور مجران کی
طرف بلنے اور ان کے ساتھ بیند گئے۔

سد مثل مابعثنى الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب الرضافكانت منها بقعة قبلت الماء فانبت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها بقعة امسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشر بوامنها و سقوا وزرعوا وكانت منها طائفة في عان لا تمسكما عولا تنبت كلاء (١٤٠٥ مم)

الله في محد بدايت وظم و حر بعثاب اس ي مثال اس بهت ي بارش ي ب جو كى زين يرب اس الله في اس الله في بدار الله الد زين كا ايك كلوا باني جذب كرل اوربت ساكمانس بهونس الاع اس كا دو سرا كلوا بانى دوك ل اور اس ك ذريد الله لوكول كو نقع بهونچاست كدوه اس سة يكن بلا كي اوركيتول كوسراب كريس اورايك كلوا

ایماموکدروه پانی جع کرے اور نہ کمانس اگائے۔

اس مدیث میں پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم ہے لقع حاصل کریں 'دو مری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم ہے خود بھی نفع میں نفع ہونچا کیں 'تیری مثال ان لوگوں کی ہے جو دولوں ہاتوں ہے محروم ہوں۔

۱۹ دامات ابن آ دم انقطع عمله 'الامن ثلاث علم ینتفع به و صدقة جاریة و صدقہ بالخیر (سلم)

جب ابن آدم مرجا آئے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جا آئے مگر تین پیزوں سے منقطع نہیں ہو تا ایک اس علم سے جس سے اوروں کو فائدہ ہو 'ایک صدقہ جارہ ہے 'ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعاکرے۔

> ۵- الدال على الخير كفاعله (تدى مملم ابداؤه) خرى طرف دمنمائي كرف والااياب جيما خرر عمل كرف والا-

الم كلا حسد الا في اثنين رجل آناه الله عزوجل حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس ورجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير الارىء ملى.

حد (غبطر) مرف دو ہی مخصول پر ہونا چاہیے ایک اس مخص پر جے اللہ نے حکمت عطاکی ہواس کے بموجب دہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھلا تا ہو کو سراوہ مخص جے اللہ نے مال عطاکیا ہو گھراسے راہ خیر میں لٹانے پر مسلط کردیا ہو۔ لٹانے پر مسلط کردیا ہو۔

على خلفائي رحمة الله قيل ومن خلفاء ك قال الذين يحيون سنتى ويعلمونها عبادالله (ابن مبالرابن النابويم)

میرے ظفاء پر اللہ کی رحت ہو، عرض کیا گیاتیا رسول اللہ آپ کے ظفاء کون ہیں؟ قرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اے اللہ کے بندول کو سکھلاتے ہیں۔

## تعلیم ۔۔۔۔ صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جو مخص کوئی مدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تواہے ان لوگوں کے برابر تواب ملے گاجو وہی عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو مخص لوگوں کو خبر کی بات بتلا تا ہے دنیا کی تمام چیزیں یمال تک کہ سمندر کی چھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائے کرتی ہیں۔ بعض علاء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے ورمیان واسلے کی حیثیت رکھتا ہے ویکھنا جا ہیئے کہ وہ کس طرح یہ ذمہ داری بھا تا ہے۔

بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت سفیان وری ایک مرتبہ عسقلان تشریف لے مجے اور یکی مدد وہاں مقیم رہے ان سے کسی نے پکھ نہ ہو چھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا میرے لیے کرایہ کی سواری لے کر آؤ ٹاکہ میں اس شمرے کلل جاؤں کو تکہ جھے ایسا لگتاہے کہ

یہ شمر علم کا یہ فن بنے گا۔ ایسا انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی ایمیت جانے تھے ان کی خواہش تھی کہ شحر علم پھلتا پھولا رہے۔

اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عطاق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں حاضر ہوا 'وہ دو رہ ہے میں
نے دونے کی وجہ دریافت کی فرمانے لیے کہ جھے ہے کوئی بچھ نہیں ہوچھتا اس لیے دو تا ہوں۔ بعض اہل نظر فرہاتے ہیں کہ علاء روشنی کی جنارے ہیں ' ہرعالم ہے اس کے عمد کے لوگ روشنی عاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ اگر علاء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گذارتے ' یعنی علاء لوگوں کو تعلیم کی ذریعہ ہیسیت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک قبت ہے 'لوگوں نے پوچھاوہ قبت کیا ہے؟ فرمایا علم کی قبت ہے کہ اے کسی ایسے محض کو سکھلا ہے جو اس کی جفاظت کرسکے۔

یکی ابن معاد فراتے ہیں کہ امت محر معلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاوہ اں باپ سے بھی زیادہ شنیق و میوان ہیں او کول نے پوچھا وہ کسے؟ فرایا کہ مال باپ فالوکوں کو دنیا کی اگ ہے بچاتے ہیں اور علاو آخرت کی اگ سے بچاتے ہیں بعض حضرات کا قول ب کہ علم کا پہلا درجہ خامو فی ہے ' پھر سنتا' پھراد کرنا' پھر عمل کرنا' پھرلوگوں میں اس کی اشاعت کرنا 'بعض وانشور فراتے ہیں کہ اپنا علم ایسے مخص کو سکھلاؤ جو نہ جانتا ہو' اور کسی ایسے مخص سے سکھو کہ جو بات جمیس معلوم نہ ہووہ اسے معلوم ہو' اگر ایساک دے

توجوزہ جانے ہوگوں وہ جان جاؤے اور جو جانے ہوگے وہ یا ور ب گا۔

حضرت معاذابن جبل فراح ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرداس کا حاصل کرنا خون الی ہے اس کی طلب عبادت ہے اس کا حرص دیتا تہیں ہے اور علمی تفکھ کرنا جہاد ہے 'جو مخص نہ جانتا ہو اسے پڑھانا خبرات ہے 'جو علم کا اہل ہو اسے علم کی دولت سے فراز نا تقرب افی کا ذریعہ ہے ' ہی علم جہائیں کا ساتھی 'سڑکا رفق 'دین کا راہنما' بھی دی و خوشحائی میں جاغ راہ ' دوستوں کا مشیر' اجبنی لوگوں میں قریعے پر آکرنے والا 'وشنوں کے حق میں تنظیم براہ ہوا نہ وشنوں کا مرشن مینار ہے۔ اس علم کی ہدولت اللہ تعالی مشیر' اجبنی لوگوں کو عظمت مطاکر آ ہے افسیں قائد رہنما اور مردار بنا تا ہے 'لوگ ان کی اجبان کے جیس ان کے جسموں ہے مس کرتے ہیں '

کے عمل کو دلیل بناتے ہیں' فرقے ان کی دوئی اور رفافت کی خواہش کرتے ہیں' اپنے بازو ان کے جسموں ہے مس کرتے ہیں' سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر ہے ہیں' اس کے خام ول کی ذری ہے ' علم اور جو پائے ' آجان کے چاند مورج اور موجائی ہیں 'علم سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر ہے گائی کی دوئی ہو اس کے نام کو تو سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کر ہو تھا ہو گائی کہ مندر کی چھلیاں اور کیڑے' نظی کے دریدے اور چھائے' آجان کے چاند مورج اور موجائی ہیں 'علم ہو تا ہو تا

فضيلت علم كے عقلی دلائل

فنیلت کا مغموم : مجیلے صفات میں علم طلب علم اور تعلیم کی فنیلت پر مختلو کی مئی ہے ، ہمارے خیال میں جب تک فنیلت کا مغموم واللح ند ہواس وقت تک علم کی فنیلت کا جانا تا ممکن ہے ، شا کوئی فض حکمت سے واقف نہ ہواور یہ جانا چاہتا ہو کہ زید حکیم ہے انسی ؟ آبا ہے فض کے متعلق ہی کماجائے گا کہ وہ مم کردہ راہ ہے۔

جانا چاہے کہ فنیات فعل سے حتی (افوز) ہے جس کے معن بیں زیادتی 'چنانچہ دو چزی کی ایک صفت بیں شریک ہول ایک میں میں شریک ہول ایک میں دو مری میں زیادہ اور افغل ہے کیاں یہ زیادہ اور افغل ہے کیاں یہ زیادہ اور افغل ہے لیاں یہ زیادہ اور افغل کی ایک چزیں ہوئی جا ہے جو اس کی صفت کمال ہو 'مثال کے طور پر کھوڑے کو کدھ سے افغل کما جاتا ہے یہ اس لیے کہ کھوڑا بار بداری بی تو کدھے کا شریک ہے لیکن جزود رئے میں کدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اگر کسی کدھے کو بہت سازیور بہتا دیں اور یہ کس

کرها کو ڑے ہے افضل ہے تو یہ ایک غیر معقول بات ہوگ اس لیے کہ یہ تعقیلت محض فلا ہری ہے باطن کی نہیں اسے کدھے کی صفت کمال ہمی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ فلا ہری جہم۔
اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقابلہ دو سرے اوصاف ہے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے جس طرب دو سرے حیوانات کی مقابلے میں محو ڑے کی برائی نمایاں ہے بلکہ جو تیزر فقاری محو ڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محض اضافی دو سرے حیوانات کی مقابلہ فضیلت نہیں محض اضافی ہے جبکہ علم کو بالذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ علم اللہ تعالی کی صفت کمال ہے ' ملائیکہ اور انہیاء کا شرف ہمی علم ہے۔

شئى مطلوب كى قتميں

وہ چیزیں جنعیں انسان پند کر تاہے'یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے' عمواً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ (۱) ایک بید کہ وہ غیرکے لیے مطلوب ہوں' خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو شاہ روپیہ یا اشرفی وغیرہ' یہ چیزیں محض جماوات ہیں ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ دو سری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ فرض سیجئے اللہ تعالی لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعہ بوری نہ کر تا تو اشرفیوں اور کنکریوں کا حال بکسال ہو تا۔

(۲) دوم یه که ده بالذات مطلوب مون اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیدار الی کی لذات ب

(۱۳) سوم ہیر کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور فیر کے لیے بھی مطلوب ہوں 'بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہوں 'بدن کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہوں ور اس لیے بھی مطلوب ہوں کہ چل کرائی وہ سری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اس تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے یہ خود بھی لذیذ ہے کہ بالذات مطلوب قرار بائے اور سعادت افردی اور قرب اللی کا ذریعہ بھی ہے کہ للغیر مطلوب ہو اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی انسان کے لیے سب سے بوی سعادت آفرت کی سعادت آفرت کی سعادت ہو افران کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آفرت کی سعادت کا سرچشمہ علم علم و بغیر عمل بھی معتبر نہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آفرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہو 'اس سے علم کی فغیلت بھی ابت ہوتی ہے۔

کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔ مختلف علوم کی فضیلت

اب تک مطلق علم کی نفیلت کا بیان تھا 'کین کیونکہ علوم مخلف ہیں (جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں ہے) اس لیے ان کے فضائل ہم محلق علم کرنا ہو گائے ہو جاتی ہے فضائل ہیں بھی فرق ہے 'گذشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تعلم (طلب علم) اور تعلیم کی فضیلت بھی فاہت ہو جاتی ہے جب یہ بات واضح ہوگئ کہ علم سب سے افضل ہے قواس کا سیکھنا افضل چیز کا حاصل کرنا ہوگا 'اس کا سکھنا نا افضل امر کی تعلیم ہوگ۔ اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا ہیں مخصر ہیں اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں اس اجمال کی تفصیل ہیں ہو تھے کہ دنیا آخرت کا خراجہ اور عارضی فسکانہ سمجھے اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہونچنے کا اس لیے کہ دنیا آخرت کی تھیت ہے 'جو قبض دنیا کو آخرت کا ذراجہ اور عارضی فسکانہ سمجھے اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہونچنے کا

ذریعہ ہوسکتی ہے' برظاف اس معض کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل محمکانا سمجھے بیہ بات بھی واضح ہے کہ ونیا کا مکلام قائم کرنا بھی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔

كاردبار زندگی اور اس کی قشمیں

انسان کے وہ اعمال یا چھے جن کا تعلق دنیاوی زندگی ہے ہے تین قسموں میں مصرب۔ پہلی شم کا تعلق بنیادی پیٹول ہے ہوگ چار چھے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بغیر دنیاوی انظام ممکن ہی شیں ہے۔

() زراعت جس پر کھانا موقوف ہے۔ (۲) پارچہ بانی-سربوشی کے لیے۔ (۳) تقیر- رہائش کے لیے (۳) سیاست! آئیں میں ال جل کررہنے کے لیے 'معاشی اور اجماعی امور میں آیک ود مرے کی مدکرنے کے لیے۔

ددسری متم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو در کورہ جاروں بنیادی بیٹوں کے لیے معادن کی حیثیت رکھتے ہیں مل ماہمن مری (اوہار کا پیشہ) زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے و دسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے ہیں وکی د متنا اور کا تا پارچہ بانی کے لیے ناگزیر ہیں ان کے بغیرسوت کامپینا ہونا ممکن نہیں۔

تیسری تشم سے وہ اعمال وافعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی بخیل کرتے ہیں یا انھیں سنوارتے کھمارتے ہیں ' شلا پینا اور بکانا زراعت کے لیے 'دعونا اور سینالباس کے لیے وغیرہ وغیرہ۔

انسانی جسم کے اعضاء سے مشاہست

دنیادی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جم کے اعضاء سے کانی مشاہت رکھتے ہیں جس طرح انسانی جم کے وجود ک لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں اس طرح دنیا ہے قیام سے لیے یہ افعال ضروری ہیں 'دنیادی افعال کی طرح انسانی جم کے اجزاء بھی تین طرح کے ہیں' ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل جگراور دماخ دغیرہ' دو سرے وہ اعضاء ہیں جو بنیاوی اعضاء کے تافع اور معاون ہیں جیسے معدہ' رکیں' شریانیں بیٹھے اور نسیں وغیرہ۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی شخیل ہوتی ہے یا زینت کمتی ہے جیسے ناخن' انگلیاں' بھویں اور بال وغیرہ۔

## دنياوى اعمال مين افضليت كامسئله

ان صنعتوں اور پیٹیوں میں سے اعلیٰ اور افغل بنیادی پیٹے ہیں ان میں بھی سیاست سب سے افغل ہے کیونکہ انسانوں کے باہی تعلق اور اجتاعی زندگی کا دارو بدار سیاست پر ہے اس لیے بیہ ضوری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمت سے وابستہ لوگوں کی بہ نبست زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ می وجہ ہے کہ سیاست کاردو سرے پیٹہ ورول سے خدمت لیتے ہیں اور اخمیں اپنا آباج مجھتے ہیں۔

بڑگان فداکی اصلاح اور دنیا و آخرت میں ان کی معج رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں۔
پہلی سیاست جو سب سے اعلی و افعنل ہے انبیاء علیم اسلاۃ و السلام کی سیاست ہے 'ان کا تھم عام و خاص پر خاہر و باطن ہر
طرح نافذ انعل ہو تاہد وو سری سیاست خلفاء 'حکام اور باوشاہوں کی ہے جن کا تھم عام اور خاص سب پر ہے محر صرف خاہر پر ' باطن پر نہیں۔ تیسری سیاست ان علاء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں 'ان کا تھم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عام لوگوں کا فہم اس درجہ کا نہیں ہو آ کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں 'اور نہ علاء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو تا ہے 'چوتنی سیاست داعظوں کی ہے 'ان کا تھم صرف عوام کے باطن پر ہو تا ہے 'ان چاروں سیاستوں میں نوّت کے بعد اشرف د اعلیٰ علم کی تعلیم 'لوگوں کو مسلک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا' اضمیں اجھے اخلاق اورا محموی سعادت کی راہ دکھانا ہے 'اور تعلیم کی غرض دغایت بھی بھی ہے۔

تعليم كي افضليت كاليك اورسبب

تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بہ نبیت افعال ہتلایا ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ کمی پیٹے کا شرف تین چڑوں ہے جانا جا آ ہے' یا تو اس قوت ہے جس ہے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً عقلی علوم لغوی علوم ہے افعال ہیں' اس لیے کہ محکت عقل ہے معلوم ہوتی ہے اور لفت کان کے ذریعہ سننے ہے' یہ ظاہر ہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ ہے افعال ہے' اس لیے وہ چڑ ہی افعال ہوگی ہو عقل ہے معلوم ہو' دو سری چڑجس ہے کسی صفت یا پیٹے کی انتقابیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کافائدہ عام ہو' مثلاً کھیتی کی افادیت ذرگری کے مقابلے میں' کھیتی ہے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ افعاتے ہیں' ذرگری کے بر خلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو تو کیا تمام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہیں' تیمری چڑجس سے کسی پیٹے کے شرف کا پید چلا ہے وہ مدمی " ہے یعنی وہ چڑجس میں اس پیٹہ ور کا عمل ہو' مثلاً ذرگری ویا خت کے پیٹے سے افعال ہے' کیونکہ سار (ذرگر) تو سوتے پ

ان تین اصولوں کی روشی میں آپ "تعلیم" کا جائزہ لیں تو شرف اور افغلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے،

اس لیے کہ دینی علوم (جنعیں راہ آ فرت کے اور اک کا ذریعہ بھی کما جا سکتا ہے) کا سمجھنا فہم و بھیرت کی گرائی پر موقوف ہے۔ یماں

اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابل میں ارفع واعلیٰ ہے 'جیسا کہ کتاب انعلم کے آفری باب میں

ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل ہی ہے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھا تا ہے' اور اس کے ذریعہ قرب اللی کے

حصول میں کامیاب ہوتا ہے' تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی فا ہرہے بلا شبہ تعلیم کا برا فائدہ آفرت کی سعادت ہے تعلیم کے محل

کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں' کو نکہ علم انسان کے دل میں تقرف کرتا ہے فا ہرہے کہ ذمین پر موجود تمام محلوق میں سب سے

افضل انسان ہے' اور انسان کے اعطاء میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرو اصلاح اور تہذیب نفس میں

مشغول رہتا ہے اور انسان کے اعطاء میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرو اصلاح اور تہذیب نفس میں

مشغول رہتا ہے اور انسان کے اعطاء میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرو اصلاح اور تہذیب نفس میں

من وبالمسمور من الله من الله من عبادت من عبادت من اوراس كى خلافت من اوريه خلافت زياده ارفع واعلى م كونكه الله تعالى على الله تعالى على من الله تعالى على من الله تعالى على من الله الله الله تعالى ك ول كو الى خاص صفت علم سے نوازا من المول عالم كاول الله تعالى ك بهترين خزانوں كا محافظ من مرف يه بلكه است ان خزانوں من سے ان لوكوں ير خرچ كرنے كى اجازت بھى ہے جو ضرورت مندين -

ی و روی بین سے بور کر اور کون سامنصب ہو سکتا ہے کہ آدی قرب النی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے لیے اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہو۔ ينديده اورنا پنديده علوم اوران كے احكام

فرضِ عين علم

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ: علم کا عاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایک اور موقد پر
ارشاد فرایا کہ علم عاصل کو خواہ چین جی ہو معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض جین کی حیثیت رکھتا ہے ،
لیکن اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ فرض جین علم کون ساہے 'یہ اختلاف اٹنا زیادہ ہے کہ جیں ہے زاکد فریق اس جی اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں 'ہم سب کی تقسیل بیان فہیں کریں گے 'اختلاف کا مصل مرف اٹنا ہے کہ ہر فرق نے مرف اسی علم کو واجب قرار دیتے ہیں 'کیو گھ باری تعافی کی وحدا نیت اور اس واجب قرار دیا ہے جس سے وہ وہ اب مثنی اور اس کی ذات وصفات کا علم اس کے درید حلال و حرام کا چہ چلا ہے اور اس کی ذات وصفات کا علم اس کے علم اور اس جی نقد واجب ہے کیو تکہ اس علم کے ذریعہ حلال و حرام کا چہ چلا ہے اور اس خانز د تا جاز د تا جاز د مناطات کا علم ہو تا ہے۔ علم فقد ہے ان کے نزویہ و مسائل واحکام مراد ہیں جن کی ہرا کیک کو ضرورت پیش آتی ہے جاز د تا جاز د مناطات کا علم ہو تا ہے۔ علم فقد ہے ان کے نزویہ و مسائل واحکام مراد ہیں جن کی ہرا گیک کو ضرورت پیش آتی ہے باتی تمام علوم اننی دو کے پر تو ہیں 'صوفیاء کی رائے ہیں علم نقصوف وجوب کا درجہ رکھتا ہے 'کھرصوفیاء ہیں بھی کی گرموہ ہیں 'بعض میں معلم کا احت ہے ۔ نیز نفس کی فتد آگیزیوں سے واقعیت 'شیطانی و سوسوں اور فرشتوں کے المهام ہیں اتھیا ذرکی ہی ہوں اس علم کا احت ہے 'کھروں سے واقعیت 'شیطانی و سوسوں اور فرشتوں کے المهام ہیں اتھیا ذرکیا ہی اس کے اہل ہیں۔ ان صفرات نے لفظ (ہر مسلمان) کے عموم کو بدل ڈالا اور اسپند لیے خاص کرایا۔ ابو طالب کی فراتے ہیں کہ اس سے مراد دو علم ہے جس کا ذکر اس صدے ہیں ہیں۔

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا المالا اللهالخ الخروملم) اسلام كى بنياد پائج چزوں پر ہے اول اس كى كوائى ديناكم الله كے سواكوئى معبود نبيس (تا آخر)۔ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے كہ واجب بى پائچ چزيں ہيں 'چنانچہ دہ علم بھى داجب ہونا چا ہينے جس سے ان كے عمل كى كيفيت كاعلم ہو۔

## حقیقت کیاہے ؟

اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہیے ہیں جس پر طالبان حق کو بقین کرنا چاہیے اور جے کی ڈک کے بغیر قبول کرلینا چاہیے۔ وہ علم جے فرضِ عین کما جاسکتا ہے ہم پیش لفظ کی ایک عبارت میں اس کی طرف اشارہ کر بچے ہیں چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی ود فتمیں ہیں۔ علم محالمہ علم مکا شفہ عدید میں جس علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ علم محالمہ ہے۔ وہ معاملات جن کا ایک عاقل بالغ محف مکلف اور پابٹر قرار دیا گیا ہے تین ہیں (۱) احتقاد (۲) محل (۳) ترک ممل چنانچہ کوئی عاقل آدی احتمام کی بناء پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا' اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شادت کے دونوں کلے یعنی لا الدالا الله مخمد رسول اللہ سکھے اور ان کے معنی سمجھ اس کے لیے ان دونوں کلوں کا سکھنا اور ان کے معنی سمجھنا واجب ہے کہ دوہ ان کلوں کی تصدیق اس طرح کرے کہ واجب ہے' نہ کہ بحث و تحرار کرنا یا دلا کل کھ کر ان کا لیقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلوں کی تصدیق اس طرح کرے کہ

کی قتم کا شک یا ترقد ہاتی نہ رہے' اتن ہات بعض او قات بحث و تعمیم اور دلا کل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے' بحث و تعمیم اور دلا کل کی جبتو اس لیے ضروب کی نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اچڈ ہاشندوں سے محض تقدیق و اقرار تن کو کافی سمجھا ہے' دلا کل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے' بسرحال آگر آدی اس دقت انتا جان نے تو یہ کافی ہوگا' اس دقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا اور کوئی چیز اس پر فرض نہیں تھی' چنانچہ آگر وہ ان دونوں کلموں کی تقدیق کے بعد مرجائے تو ہلاشہ خدا تعالی کا اطاعت گذار بندہ کملائے گا اسے نافرمان کمنا صمح نہ ہوگا۔

کلما شہادت کی تقدیق کے بعد جو چزیں اس پرواجب ہوں گی وہ مختلف حالات میں مختلف ہوں گی ، پھریہ بھی ضروری شیں کہ ہم مخض پر کیسال طور پرواجب ہوں ، بلکہ بعض لوگ ان سے مشتنیٰ بھی ہوسکتے ہیں ایسا اعتقاد ، عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن

فعل کی مثال بہ ہے کہ بالفرض وہ محض چاشت کے وقت سے ظمر تک زندہ رہے او ظمر کا وقت شروع ہوجائے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پریہ مو گاکہ دہ طمارت اور نمازے مسائل سکھے ، مراکردہ منس بلوغ کے دفت بتدرست مواوریہ خیال موکم اگراس نے طمارت اور نمازے مسائل زوال کے بعد سیکمنا شروع سے توعین وقت تک سب پھے سیکہ کرعمل ند کرسکے کا بلکہ سیکھنے میں مشنول رہا تو نماز کا ونت گذر جائے گا تو ایسے مخص کے لیے کما جا سکتا ہے کہ وہ ونت سے پہلے بی طمارت و نماز کے مسائل سیکہ لے 'یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ وہ علم ہو عمل کے لیے شرط ہے عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوگا اس لیے قبل از وقت سکمنا ضروری نیس ہے، یکی حال ہاتی نمازوں کا ہے پھراکروہ مض رمضان تک زندہ رہاتو روزے کے مسائل کاعلم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جانا کہ روزہ کاوقت مج صادق سے لے کر غروب آفاب تک بے روزے میں نیت ضروری ہے وروہ وار کے ليے يہ مجى ضرورى ب كه وہ ندكورہ وقت من كمانے ينے اور جماع كرنے سے باز رب ، يہ عمل (دوزہ) عيد كا جاند ديكھنے ، يا دو مواہوں کی کوائی دینے تک باقی رہتا ہے اس کے بعد اگروہ فخص صاحب نصاب ہوجائے' یا بلوغ کے وقت تی اس کے پاس اتنا مال تعاجس میں زکاۃ واجب ہو سکتی ہے اواس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ زکوۃ کی واجب مقدار کیا ہے بھریہ اسلام لانے کے وقت ضروری نہیں ہوگا کا بھا بھالت اسلام مال پر ایک سال گذر جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض کیجے اس کے پاس صرف اونث ہیں' دوسرے جانور نہیں ہیں' تو اے ادنٹ کی زکوۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں تے 'اس طرح ال کی دوسری قیموں میں بد مفروضہ قائم کر لیجے اب آگر ج کے مینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضوری نہیں کہ وہ فوراً ج کے مسائل سیکمنا شروع كدے كيونك ج عري ايك مرتب فرض مو يا ہے اور كتى وقت بهى اواكياجا سكتا ہے ، تواس كاعلم بهى فورى طور يرواجب شي ہو تا الیکن علائے اسلام کو اسے یہ بتلانا چاہیے کہ جج عمریں ایک مرتبہ اس محض پر فرض ہے جسے زادِراہ اور سواری میسر ہو' یہ النا اس کے ضوری ہے آکہ وہ احتیاط کے طور پر ج کرتے میں جلدی کرے۔ ج کے صرف ارکان اور واجبات کاعلم ضروری ہوگا افغ نفلی اعمال کا نہیں 'اس کیے کہ جو چیز نفل ہے اس کا سکھنا بھی نفل ہے اے فرض میں نہیں کما جاسکا۔ رہی یہ بات کہ جج فرض ہونے کے بعد ای وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسلد نقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بوری تفسیل کا حاصل یہ ہے کہ ان افعال کاعلم حاصل کرنا جو فرضِ عین ہیں بیک وقت ضروری نہیں ہے ' ملکہ اس میں تدریج کی تمخبائش ہے۔

اب ترک فعل کی تفسیل سنے ، تعلی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدی کا حال دو سرے سے مخلف ہو تا ہے ، شاہ کو تلفی ہو تا ہے ، شاہ کو تا جا تا صور کی ہے کہ وہ ناجا ز نظر کے سائل سکھنے اسی طرح جگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹھنا حرام ہے ، ظلامہ بید کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑے گی تو ان کا سکھنا اس پر واجب نہیں ہے ، بلکہ جن امور بیں وہ جٹلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے ، شاہ اسلام لا نے کے وقت وہ ریشم کے کرئے بیٹے ہوئے ہے یا غصب کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے ، یا غیر محرم

کی طرف دکھ رہا ہے تواہے بتا رہنا چاہیے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں 'یا وہ فض اس وقت کی امرحرام کا مرحکب نہیں ہے 'کین خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت ناجائز فضل کا مرحکب ہو سکتا ہے تواہے آگاہ کردیا بھی داجب ہے 'شاہ اس شہر ہی جمال وہ رہتا ہے شراب پینے اور سؤر کا گوشت کھانے کا رواج ہے تواہے بتا دینا چاہیے کہ یہ دونوں فعل حرام ہیں 'ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جمال تک احتفادیات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے حالات اور خیالات پر موقوف ہے 'مثال کے طور پر اس کے والے ملات اور خیالات پر موقوف ہے 'مثال کے طور پر اس کے ول میں کلے شہادت کے معانی میں شک پیدا ہو تواس کے لیے ضروری ہے کہ دہ علم حاصل کرے جس سے دہ فک دور ہو 'کین آگر کسی قتم کا خلک وار ہو اگری اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام قدیم ہے 'وہ قائل موہت ہے 'وہ حادث نہیں ہے تو اس پر علماء کا انقاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔

یہ شکوک و شہمات جو مزید چیزوں کے اعتقاد کا سبب بنتے ہیں مجمی محض طبیعت کا ردّ عمل ہوتے ہیں اور مجمی شمر کے لوگوں سے
بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آگر وہ فضص کمی ایسے شہری رہتا ہو جہال کے لوگ مبتدعانہ خیالات پر زیادہ تفکلو کرتے ہوں تو
اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کردیتا ہا ہے گا کہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ طے آگر ایسا ہوا تو
اس کے قلب کی تطبیر میں دشواری چین آسکتی ہے الیسے ہی آگر کوئی نوششلم تا جر ہوا در ایسے شہر میں مقیم ہو جمال سودی کا روبار ہو تا

ہے تواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے مطاق علم حاصل کرے۔

اب کی جو مختگو کی می ہے اس کا ماحصل ہے ہے کہ عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہے جو فخص واجب عمل اور وجوب کے وقت سے واقف ہوجائے اس کے متعلق کماجائے گا کہ اس نے فرض عین کاعلم حاصل کرلیا ہے ، حفرات صوفیا نے کرام کا فرمانا ہمی صحیح ہے کہ فرض عین سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوس اور مکوئی الهام میں انتیاز نہ کرسکتے ، لیکن ہے اس محض کے حق میں ہے جو اس کے دریے ہو۔

کونکہ عموا گانسان شراریا اور حمد کے عوامل اور دوامی سے خاتی نہیں ہو آباس لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری جلد (ملکات) سے وہ ہاتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان باتوں کا جانتا کیے واجب نہ ہو گا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا ث

ثلاث مهلکات شعمطاع هوی منبع واعجاب المره بنفسه (سدرار المراف)

تین چیزں ہلاک کرنے والی ہیں دہ جمل جس کی اطاعت کی جائے ' دہ خواہش جس کی اتباع کی جائے اور خود ان ری ۔۔

اس طرح کی ذرموم و ناپندیده عادتوں ہے بہت کم لوگ نیچ رہتے ہیں 'کبر' عجب اور اس طرح کی دو سری صفات جن کا تذکرہ ہم کریں گے اپنی تین ملکات کی تالع ہیں' ان کا دور کرنا اور اپنے ول کو ان ہے پاک کرنا فرض عین ہے اور اس وقت تک ان کندی صفات ہے قلب کی تطبیر ممکن تبیں جب تک ان بری خصاتوں کی تعریف ان کی علامات ' اسباب اور از الے کے طریقے معلوم نہ ہوں' اس لیے کہ بھی ایسا ہو تا ہے کہ آوی برائی جس نادائشۃ طور پر جنا ہوجا تا ہے 'برائی کا علاج ہیہ ہم کہ پہلے ہر سبب اور اس کے خالف میں باہی موازنہ کیا جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب برائی وں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب و موال کا علم بھی ہو، معلوم ہوا مملک عادتوں اور ان کے اسباب کا جانا بھی فرض عین ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو کھے لکھا ہے ' وہ سب فرض عین ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو کھے لکھا ہے ' وہ سب فرض عین ہے۔ اوگ لا اپنی امور میں مشخول ہونے کی وجہ سے اے چھوڑے پیٹے ہیں۔

اگر نومسلم مخص کی اور ذہب ہے مغرف ہو کر مشرف باسلام ہوا ہو تواسے جلدسے جلد جنت ووزخ 'بعث بعد الموت اور قیامت جیسے عقائد کی تعلیم بھی دین جاہیے آکہ وہ ان پر ایمان لائے 'اور ان کی تعدیق کرے 'یہ عقائد بھی کویا کلمہ شادت کے معنى كى يحيل كرتے بين اس ليه كه جبوه الخضرت ملى الله عليه وسلم كى رسالت ير ايمان لا چكا ب قواس حقيقت ير بعي ايمان لائے جو انخفرت صلی الله علیه وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہے ، لیعن بدیات کہ جو الله اور رسول کی اطاعت کرے اس تے لیے جت ،

ہے اور جو ان دونوں کی تا فرمانی کرے اس کا فیکانہ جنم ہے۔

فرض میں علم میں اس تدریجی عمل کی تفصیل سامنے آ چک ہے' اس سے واضح ہو کیا ہے کہ حق بات میں ہے نیز یہ بات میں التقل ہو بھی ہے کہ ہر فض کو دن رات کے کمی مجی صے میں عمالت یا معاملات کے سلسط میں کوئی نی بات پین اسکتی ہے اس صورت میں اس کے لیے پیش آمدہ واقع کے بارے میں علاءے استغمار واستصواب کرنا ضروری ہے اس طرح اس امرے سیمنے مي بي جلدي كرني والمي والجي وي نسي آيا الين منظل قريب من وي آسكا --

وہ علم جو فرض کفاریہ ہے

سب سے پہلے پر وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قشمیں بیان ند کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا'وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظرے دو طرح کے ہیں شرمی اور خیر شری - شری علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انہیاء علیم السلام کے ذریعہ ہم تک پہونچے ، عقل ، تجربے یا ساعت کا ان میں کوئی وقل نہیں ہے، علم الحساب، علم طب، علم اللغت شرى علوم نسين بين كيونكدان ميں سے پہلے كا تعلق عقل سے ووسرے كا تجرب اور تيسرے کا اع ہے۔

غير شرعى علوم

فيرشرى علوم كى بھى تين قتميں بي (ا) پنديده علوم (٢) تاپنديده علوم (٣) مباح- پنديده علوم وه بي جن سے وزياوى زندگي ك مصالح وابسة بين جيس علم طب اور عكم حساب ان بي سي بعن بعض علوم فرض كفائية كي حيثيت ركمت بي اور بعض صرف الجمير ہیں فرض نہیں ہیں' فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں' جیسے طب تدرسی اور محت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے یا حساب کہ خرید و فرودت کے معاملات وصیتوں کی محیل اور مال وراثت کی تعیم وفیرو میں لازی ہے۔ یہ علوم ایے ہیں کہ اگر شریس ان کا کوئی جانے والانہ مو تو تمام اہل شرکو پریٹانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ان میں سے اگر ایک مخص بھی ان علوم کو ماصل کر لے تو باتی لوگوں کے ذے سے بد فرض ساقد ہوجا اہے۔

يمال اس پر تعب نه كرنا چاہيے كه صرف طب اور حساب كو فرض كفاية قرار ديا كيا ہے اس ليے كه بم في واصول ميان كئے یں اس کی روشنی میں بنیادی چھے جینے پارچہ ہانی' زراعت' اور سیاست بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ سینا پرونا اور بھپنے لگانا بھی فرض کفایہ ہیں محمد اگر شر بحریں کوئی فاسد خون نکالنے والانہ ہوتو جانوں کی ہلاکت کا خوف رمتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے باری دی ہے اس نے دواہمی اتاری ہے اور علاج کا طریقہ ہمی مثلایا ہے پھر کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھا کیں؟ بلاوجہ آیے آپ كو بلاكت كى نذر كرنا جائز نهي ب اس لي محين لكانے كاعلم بحى فرض كفايد ب- يهال بديمى سجمنا جا بيني كه طب اور حماب كا صرف وہ حصہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرور تیس پوری ہوجاتی ہیں ملب اور حساب کی ہار یکیوں کاعلم محن پندیدہ ہے فرض کفایہ نہیں ہے۔

غیر شری علوم ہیں ناپندیدہ علوم یہ ہیں:- (ا)جادو گری (۲)شعبرہ بازی (۳) وہ علم جس سے دھوکا ہو فیرو۔ مبأح علوم ميد بين :- (ا) شعرو شاعري أكروه اخلال سوزنه مو "(٢) مان يا ويكر ماريخي علوم ... ان صورتول كي روشني س

دو سرے ناپندیدہ یا مباح علوم و فنون کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

شرع علوم : شرى علوم جن كابيان كرنا مقسود ب سب ك سب پنديده بين ليكن بهي ايما بو تا ب كه فلطى سے كسي فيرشرى علم كو شرى علم كو شرى سمحد ليا جا تا ب اس ليے في الحال بم شرى علوم كي بھي دو قشميں كرتے بين ينديده اور نا پنديده-

پندیده علوم شرعید میں بھی پچھ علوم بنیادی حیثیت نے حال ہیں پچھ فردی ہیں بچھ ایسے ہیں بجنمیں شرمی علوم کا مقدمہ قرار دے لیج اور پچھ ان کا محملہ یا تخد کے جاسکتے ہیں۔۔ کل چار طرح کے علوم ہوئے۔۔ بنیادی علوم شرعیہ بھی چار ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع أمت (۳) آغارِ صحابہ۔ ان چاروں میں سے پہلے دو کا بنیاوی ہوتا کی وضاحت کا محتاج نہیں ہے ، جہاں تک اجماع آمت کا سوال ہے وہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے گراس کا درجہ تیرا ہے ، آغارِ صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کہ اس سے بھی سنت کا علم ہو تا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیم درجہ تیرا ہے ، آغارِ صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کہ اس سے بھی سنت کا علم ہو تا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیم اللہ علیم دو اور جن کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو دو سروں کو معلوم نہیں تا ہے ۔ آئار وہ باتیں منبط تحریر میں لائی جاتمیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر سکے ، اس لیے علاء نے صحابہ کی افتداء اور ان کی آئوال و افعال سے استدلال کو آمت کے حق میں مفید سمجھ ہے تا ہم یہ افتداء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگ یہاں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری مختلف کے دائی میں تیا۔

فروی علوم شرعیہ ایسے علوم ہیں جو نہ کورہ بالا جاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم ک مختضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کا عقل اوراک کرتی ہے اس سے قم کا دائدہ سمجھ تر ہوتا ہے ' چنانچہ بولے ہوئے لفظ کی بنیاد پر وہ ہاتیں بھی سمجھ لی جاتی ہیں جن کے لیے وہ لفظ استعال نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک

مديث من ہے:۔

لایقضی القاضی و هوغضبان (۱۵ری دسلم) قامنی کے خصری حالت میں نیملدندوے۔

شری علوم کی تبیری شم بھیلی علوم ہیں'ان ہی ہے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے'اور کچھ کا مدیث رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے'قرآت اور حدف کے تاریج کاعلم 'بعض علیہ وسلم سے'قرآت اور حدف کے تاریج کاعلم 'بعض

تعلق معن ہے ہے جیسے علم تغیر تغیری علوم ہی نقل پر موقوف ہیں محض زبان دانی کانی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی احکام ہے ہی جیسے ناخ و مغور عام و خاص نص اور خاہر کا علم اس علم کو اصولی فقد کتے ہیں اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث ہے ہی بحث ہوتی ہے مدیث کے بھیلی علوم میں علم اساء الرجال اور اصولی مدیث وغیرہ شامل ہیں اوّل الذکر میں راویوں کے نام ونسب حالات و صفات ہے بحث کی جاتی ہے واقی کی صدافت و دیانت کا حال ہی معلوم کیا جاتا ہے آکہ ضعیف مدیث رسول کو قوی مدیشوں ہے الگ کیا جائے واقی کی عمری ہی دیکھی جاتی ہیں آکہ مرسل مندسے علیمہ ہوجائے۔ جس علم سے مدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہد مخلف کیفیش معلوم ہوتی ہیں اسے علم اصولی مدیث کتے ہیں۔ علوم شرعیہ کی ان چاروں قسوں میں جوعلوم نہ کور ہوئے وہ سب پہندیدہ ہیں ' الکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھے ہیں۔

تقييه علمأئ دنيابي

یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے نقہ کو علم دنیا اور فقہاء کو علائے دنیا کہا ہے ' عالا نکہ فقہ بھی شرقی علم ہے ' اس اعتبار سے نقہ کو علم دین اور فقہاء کو علائے دین کہاجانا چاہیے۔اس اعتراض کا جواب ذِرا تفصیل طلب ہے۔

اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا 'پران کی اولاد کو چمنی ہوئی مٹی اور آچسلتے ہوئے پائی (مئی) سے باپ
کی صلب سے ہاں کے رحم میں مختل کیا' رحم مادر سے دنیا میں بھیجا' دنیا سے قبر میں' قبر سے میدانِ حشر میں' اور پھر جنت میں یا دوزخ
میں اسے والا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز' اس کی انتہا اور درمیانی منازل ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کو آخرت کے لیے زاوراہ
بنایا ہے' آکہ انسان وہ تمام چزیں قوشہ کرلے جنعیں قوشہ کیا جاسکتا ہے' چنانچہ آگر انسان مجھ طور پر دنیا کی زندگی بوری کرے قرتمام
بنایا ہے' آکہ انسان وہ تمام چزیں قوشہ کرلے جنعیں قوشہ کیا جاسکتے ہوئے ایک مفرورت پیش آئی ہے' آکہ وہ لوگوں کو قابو
بھڑے پیدا ہوتے ہیں' اور جھڑوں تعنیوں کو نمٹانے کے لیے ایک سلطان (حاکم) کی ضرورت پیش آئی ہے' آکہ وہ لوگوں کو قابو
میں رکھ' حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے' اس قانون کو فقہ کتے ہیں۔ چنانچہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھا آ ہے
ہے' اور ان طریقوں سے واقف ہو تا ہے جن سے وہ گلوق کے جھڑے دخم کرسکے۔ فرض یہ ہے کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھا آ ہے
جو 'اور ان طریقوں سے واقف ہو تا ہے جن سے وہ گلوق کے جھڑے دے تاکہ ان کی راستی اور استعامت سے ان کے دنیاوی آمور
جس کروہ گلوق کو قابو میں رکھ سکے' اور اضیں پریشان نہ ہونے وے تاکہ ان کی راستی اور استعامت سے ان کے دنیاوی آمور
جس کروہ گلوت کو تابو میں رکھ سکے' اور اضیں پریشان نہ ہونے وے تاکہ ان کی راستی اور استعامت سے ان کے دنیاوی آمور

ہاں اس میں بھی شہر نہیں کہ فقہ کا تعلق دین ہے بھی ہے 'کین براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے 'بلکہ دنیا کے واسطے سے

ہے 'اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے بغیردین کی شکیل نہیں ہوتی۔ دنیا اور دین ددنوں جڑواں ہیں 'البتہ دین اصل

ہے 'بادشاہ یا حاکم 'کمبان ہیں 'چنانچہ جس ممارت کی جڑیا بنیا دنہ ہو وہ منہ م ہو جاتی ہے 'اور جس گھر کا کوئی مگمبان نہ ہو 'اس کے

منائع ہونے کا خطرہ رہتاہے 'می نگمبان نظم چلا آ ہے 'نظم چلا آ ہے 'نظم چلا آ ہے نظم والے اور جس کھر کا کوئی مگمبان نہ ہو 'اس کے

اے فقہ کتے ہیں۔ ہم پہلے ہڑا چکے ہیں کہ علم سیاست کا شار دین علوم میں نہیں ہو آ 'بلکہ یہ ان علوم میں وافل ہے جن سے دین کی

میں مرد ملتی ہے 'اس طرح یہ بھی ہٹا یا جا چکا ہے کہ بنیا دی پیٹوں میں سیاست کا درجہ چو تھا ہے 'اس لیے فقہ کو بھی براہ راست

دین علوم میں شار نہیں کر سکتے 'کیونکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے 'ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشن میں خور کیجئے کہ جج ایے

دین علوم میں شار نہیں کر سکتے 'کیونکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے 'ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشن میں خور کیجئے کہ جج ایے

میں آدی کی راہ نمائی کے بغیر ممل نہیں ہو تا جو راہ میں عرب بدؤوں سے بچا سکے 'لیکن کیا اس رہنمائی اور دھا بھت کو جج کما جائے مگر نہیں! جج اور چیز ہے 'ج کی راہ میں چلنا اور چیز ہے 'راستہ اپنی حفاظت کی خاصفت کے طریقوں 'تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے۔'

م نے جو یہ کماکہ فی فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیرول علم ہے کو اس پروہ روایت ولالت کرتی ہے جو سند کے ساتھ مروی ہے۔

لایفتی الناس الاثلاث قامیر او مامور او منکلف (این اج) فتوی میس دسین او کون کرین هض ایروا مامور یا متلف

اس مدیث میں امیرے مراد اگری کہ پہلے اہم ہی منتی ہوا کرتے تھے۔ امورے مراد نائب اہام ہے اور متعلق وہ ہونہ اہم ہو اور داس کا نائب ہو ' بلکہ اس میدہ پہلا ضورت اور ازخود فائز ہوا ہو ' طالا تکہ صحابہ کا دستوریہ تھا کہ وہ فتو کی وہیئے ہے بہت بہت بہت کہ ہم صحابی کی وہ مرے مخابی پر نال دیا کر ناتھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن ' یا طریق آخرت کے متعلق بجھ بوجہتا تھا تہ تلالے ہے کریزنہ فرماف بیس میں روایات بیس متعلق کی متعلق کی گئے دو مرائی "کا لفظ بھی ہے 'جس کے معنی میں روایا اور طلب باہ کہ وہ مخص جو اس کام کے لیے متعبین نہیں کیا گیا منصب افراء افقیار کرتا ہے قربی کیا جائے گاکہ اس کا ارادہ طلب بال اور طلب باہ علاوہ اور بکی نہیں معلوم ہو تا۔

دوسرے اعتراض کا جواب ، اب اگر آپ یہ کسی کہ یہ تقریر جردح (زخموں) مدود اور قصاص کے احکامات اور مائی تاوان کے مسائل میں تسلیم کی جاسکتی ہے کیونکہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں محرجن امور پر آپ کی کتاب کی دو جلدوں میں بحث کی کئی ہے۔ لین عبادات (نماز' موزہ دفیرہ) اور معاملات وہ سب خالص دبئی امور ہیں اور فقید ان امور میں بھی فتری دیتا ہے۔ پھراے کیے دنیا کا عالم کما جاسکتا ہے؟

اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ اخروی اعمال میں سے نظیہ جن اعمال میں فتوی دیتا ہے وہ نیا وہ سے زیادہ تمن موسکتے ہیں۔ایک اسلام و مرے نماز روزہ و فیرہ اور تیسرے طال حرام۔ لیکن ان تیوں میں بھی فقیہ کی متنائے نظرونیا کی مدود ہیں۔اس کی نظرونیا کی مدود ہے آخرے کی طرف تجاوز نہیں کرتی اور جب ان تیوں میں فتیہ کا یہ طال ہو تو دو سرے امور کے بارے میں کیا کہا جاسکا

ب-وه تو کیلے طور پردنیادی امور ہیں-

مثال کے طور پر آکر فقید اسلام کے باب میں کو کے گاتو زیادہ سے گا کہ اس کا اسلام درست ہوا اور اس کا اسلام درست نہیں ہوا یا ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائل ہے ہیں کی اس میں بھی وہ صرف زبان پر تھم لگائے گا دل اس کے افتیارے باہر ہے۔ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف و سلطنت کو دل کی حکومت سے بر طرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس مخص کو قتل کردیا تھا جو زبان سے کھڑ اسلام اوا کردیا تھا تھر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہند نہیں فرایا۔ صحابی نے بی عذر پیش کیا کہ اس نے کوار کے خوف سے کلے بردھا تھا تو آپ نے ارشاد فرایا۔

هلاشققت عن قلبه (سلم فرد) کیاتونے اس کاول چرکردیکما تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ فقید کواروں کے سامے میں اسلام کی محت کا تھم نگا آ ہے مالا تکہ وہ جانا ہے کہ کوارے اس کی نیت واضح نہیں ہوئی اور نہ اس کے ول سے پردہ جمالت دور ہوا۔ اگرچہ کہوار اس محض کی کردن پر آدیزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پنچا میں جاہتا ہے مگروہ صرف ایک کلہ کمہ کرا ہی جان اور مال بچالے جا گیاہے۔ تحض اس کلہ کی دولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس کی جان یا مال کی طرف آ کی افغاکر نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصمومنى ماءهم والموالهم (عارى دملم)

جمعے اوگوں سے قال کرنے کا تھم دیا گیا ہے یہاں تک کدوہ لا الدالا الله کددیں۔ اگروہ یہ کلم پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال جمع سے محفوظ ہیں۔ اس مدیث میں آپ نے یہ بتلادیا ہے کہ کلمہ کا اثر صرف جان اور مال میں ہوگا لیکن آخرت میں زبانی اقوال مغید نہیں ہوں کے بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا اور جو چزیں آخرت میں مغید ہوں گی وہ فنِ فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر فقیہ سے چزیں بیان کرے تو ایسے ہے جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگا۔

آی طرح آگر کوئی مخض نماز اس کی نمام شرائط کے ساتھ اوا کرے محر بحبیراوٹی کے علاوہ شروع ہے آخر بحک پوری نماز میں غافل رہے اور کاروباری معاملات میں فورو فکر کر تا رہے تو تقید ہی کے گا کہ اس کی نماز اوا ہوگئی حالا تکہ آفرت میں اس نماز ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا محر اسلام کے متعلق صرف زبانی کلمہ پڑھ دینے ہے آفرت میں بچھ حاصل نہیں ہوگا محر تقید دہاں بھی نماز کی صحت کا بھم لگا تاہے کیونکہ معلی نے جو بچھ کیا ہے اس سے صیفۂ امری تقیل ہوجاتی ہے اور وہ قتل یا تعزیری جرمانوں سے معفوظ رہتا ہے۔ فقیہ خشوع و فضوع اور استحنابی سے معفوظ رہتا ہے۔ فقیہ خشوع و فضوع اور استحنابی تقلب سے فلا بری عمل آفرت میں مغید ہو تا ہے۔ آگر وہ اس طرح کے مسائل پر مختلو بھی کرے گا تو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔

زواۃ کے باب میں بھی نقید کی نظراس پہلویہ ہوتی ہے جس ہے حاکم کا مطالبہ اس کے ذمہ باتی نہ رہے۔ لینی ایما کوئی پہلو کہ اگر
زکواۃ دینے والا زکواۃ دینے ہے اٹکار کردے اور بادشاہ زبردی گرفتار کرلے تو اس پر یہ تھم ہو کہ وہ ذکواۃ سے بری الذمہ ہے۔
روایت ہے کہ قاضی ابو بوسٹ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی ہوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام بہہ کرالیتے تھے
کہ زکواۃ ساقط ہوجائے۔ یہ بات کس نے امام ابو حذیفہ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا فقتی طور پر تو معے ہے۔ یہ صرف
دنیادی حیلہ ہے مگر آخرت میں اس کا ضرر اور گھاہوں کے ضرر سے بردھ کرہے اور اس طرح کا علم معز کملا تا ہے۔

طلال اور قرام کے باب میں یہ تشلیم ہے کہ قرام ہے بچنا دین کی بات ہے دنیا کی نئیں کیکن ورع (قرام ہے بچنا) کے جارور ہے ہیں۔ پہلے درجہ میں وہ ورع ہے جو کو اہوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے اگر بید نہ ہو تو وہ محض کو او ، قاضی یا حاکم نئیں بنایا جاسکتا۔ اس طرح کا ورع تو صرف بیہ ہے کہ آدی طا ہرکے قرام ہے بچار ہے۔ دو سرے درجہ میں صافحین کا ورع ہے ، لینی ان چیزوں ہے بچنا جن میں جلال و قرام دونوں کا احتمال موجود ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دعمايريبكاليمالايريبك (تنه)

اس چزکوترک کرو جو محمیس فک میں والے اس چزے بدلے جو ممیس فک میں نہ والے۔

اس مدیث کامطلب یہ ہے کہ آدی مشتبہ اور مفکوک چیز چمو رُّدے اور دہ چیز افتیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایک موقع بر آپ نے ارشاد فرمایا۔

الاثم حوّاز القلوب (بين) كانودلون من كانودلون من كانودلون من الكانودلون من الكانون المانونات ال

تیرے درجے میں متعین کا درع ہے ' یہ لوگ بیا او قات طال چیز بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے حرام تک کئینے کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ آمخضرت صلی اللہ طیہ دسلم فرماتے ہیں۔

لايكونالرَجل من المتقين حتى يدعمالا بأس بمعخافة ممّا بعبأس (تني ابن احرام)

آدی مثقی نہیں ہو تا جب تک کہ دہ چیزنہ چھوڑ دے جس میں مضا کقہ نہیں اس چیز کے خوف ہے جس میں مضا کقہ ہے۔

متقین کے درع کی مثال یہ ہے کہ کوئی مخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے میان نہ کرے کہ کمیں غیبت نہ ہوجائے یا

مرفوب چیزیں اس لیے نہ کھانے کہ ان کے کھانے ہے اٹنا زیادہ مرور نہ ہوجائے جس ہے منوعہ چیزوں کے کھانے کی نوبت آسکی ہے۔ چوتے درج جس مدیقین کا ورع ہے اور دہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے علادہ ہرچیزے منعہ کھیر لے۔ اس ڈرے کہ کس کوئی کور زندگی کا ایسا نہ گزر جائے جس جس خداو ند تعالی کی قربت زیادہ نہ ہو۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین ہو تا ہے کہ اس جس حرام کے ار کتاب کی نوب جس ہے گئے۔ ورع کے ان چاروں مراتب ہیں۔ نقیہ کی نظر جس مرف کو ابوں اور قا فیوں کے درع پر ہیا افسال ان اور محموج ہوتی ہے۔ اس طرح کے درع کے بید معنی ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی ایسا نعل نے کہا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وا بھٹے فرمایا۔

استفتقلبكوان افتوك وان افتوك وان افتوك اسدام

ا ہے دل سے فتو کی لو'آگرچہ وہ تنہیں فتو کی دیں'آگرچہ وہ تنہیں فتو کا دیں'آگرچہ وہ تنہیں فتو کی دیں۔ ی محکمہ کا مصل سے شرک فقر کی نظراس و نیار ہتی ہے جس میں راہ آخرے کی فلاحو کامیاتی ہے۔آگر

اس بوری تفکو کا ماحسل یہ ہے کہ فقید کی نظراس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ آگروہ بھی ول کے حالات یا آخرت کے معاملات سے متعلق کچو کتا بھی ہے تو تحض کی اور وجہ ہے جسیسا کہ بھی فقد کی کتابوں میں طب حساب یا کلام کی مباحث آجا تھی اور قب کے معاملات سے متعلق کچو کتا بھی ہے تو تحض کی اور وجہ ہے کہ حضرت مغیان ثور گی جو فلا بری علوم کے امام بیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم (علم فقد) کا حصول زارِ آخرت نہیں ہے۔ موصوف کی بدرائے حقیقت پر بنی ہے اس لیے کہ تمام علاء کی ایک وقت میں کیا شبہ ہے جو تمام علاء کی ایک محال کی ایس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس مخص کی معافت میں کیا شبہ ہے جو اس علم کو جس میں ظہار العان بھے سلم اور وج صرف کے مسائل بھی ہیں۔ یہ سمجھ کر سکھے کہ اس سے اللہ تعالی کی قربت فصیب ہوگی۔ طاعات کے باب میں اور اصفاء دونوں سے ہو تا ہے چنانچہ شرف اس عمل کو حاصل ہے۔

آپ آگرید کما جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیے قرار دیدیا' یہ تسلیم کہ طب ذریعۂ محت ہونے کی بناء پر دنیا ہے بھی متعلق ہے اس پر دین کی درستی کا بھی دارہے محرمسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ یہ دونوں علم برابر نہیں ہوسکتے؟ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں تھے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں میں بچھ فرق ہے۔ فقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بناء پر طب سے افتقال میں۔

() کیلی وجہ تویہ ہے کہ فقہ علم شرق ہے ایعن نبوت سے اخذ ہے جبکہ طب شرق علم نیں ہے۔

ر) اوسری وجہ سے کہ راو آ فرت کے سافروں میں ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جے فقہ کی ضورت نہ ہو'اس کی ضورت پار اور صحت مندودنوں کو رہتی ہے جبکہ طب کی ضورت صرف باروں کو ہوتی ہے۔ صحت مندول کے مقالم میں بار کم میں میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں میں

ن بری دجہ بیہ کہ علم فقہ علم آفرت (باطن کے علم) سے دابنگی رکھتا ہے کو نکہ فقہ کا مقعد بیہ ہے کہ اعضاء کے اعمال کی علم افران کی جائے اور اعضاء کے اعمال کا بدار دل کی صفات و عادات پر ہے۔ ایکھے اعمال انچمی عادات سے جنم لیتے ہیں اور برے اعمال بری عادات سے۔ فاہت ہوا کہ احتصاء اور دل میں کمرا دشتہ ہے۔ جمال تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطمح نظر مراج اور خلال (خون بلخم سودا مقرا) کی صفات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ عاصل کلام بیہ ہے کہ اگر فقہ کا مراج اور علم طریق آخرت سے کیا جائے تو ٹائی الذکر افضل ہے۔

علم طربقِ آخرت کی تفصیل

واضح موكد علم طريق آخرت كى دونتمين بين-علم مكاشفه اورعلم معامله-

علم مكاشف : اس علم كانام علم بالمن بحى ہے۔ یہ علم دو سرے علوم كالت اور متهاہے۔ بعض عارفین نے لکھاہے کہ جمیں اس مخص کے سوءِ خاتمہ كا اندیشہ ہے جو اس علم ہے ہمرہ ور نہیں ہوا یا اس كا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم كا كم ہے كم حصہ یہ ہے کہ اس کی صداقت و حقاقت ہے كا محراف كيا جائے اور يہ تنليم كيا جائے كہ جو لوگ اس كے اہل ہيں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ ایک اور صاحب علم كا قول ہے كہ مبتدع اور متكبر كو يہ علم حاصل نہ ہوگا چاہے اسے دو سرے تمام علوم ہيں يد طوفي حاصل ہو جائے۔ سب ہے لكا عذاب اس محض كے ليے ہي ہے كہ اس علم ہيں ہجو نہيں لما حالا تكہ يہ علم صديقين اور مقربين كا علم ہے۔ شعر ہے۔

وارض لمن غاب عنك غيبة فذاك ذنب عقابه فيه

(ترجمہ) اس سے خوش رہ جو تیرے پاس سے غائب رہا اس کے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہاور عذاب بھی اس بی ہے۔ علم مکاشد
ایک نور کا نام ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک و صاف ہو تا ہے تو یہ نور فاہر ہو تا ہے اس نور سے آدمی پر ایمی بہت سی ہاتیں
منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام سنا کرتا تھا یا ان کے پھر مجمل اور غیرواضح معنی وضع کرلیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے خدائے
پاک کی ذات اس کی وائمی صفاتِ کمال اس کے افعال 'دنیا اور آخرت کی وجہ مخلیق 'آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی حکمت '
نوت اور نبی کے معنی 'وجی ' طانکہ اور شیاطین کی حقیقت ' انسان سے شیطانی قولوں کی دھنی کی کیفیت ' انہیا ہو کے سامنے فرطنوں
کی آمد اور نبول وجی کی کیفیت ' آسانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت ' ول اور اس میں فرطنوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت فرشنے کے المام و القاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق ' آخرت ' جنت ' دوزخ ' عذاب قبر' بل صراط میزان حساب اور دو سرے بے شار امور کی صحیح معرفت ای نورے حاصل ہوتی ہے۔ اس نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سیمتا ہے۔

() اِقْرَاكِتَابُّكَكَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (پ۵٬۲٬۱ء ۳) اِناما اعال (فود) يزهلَ نَ تَح وَودانا آبى ماس كافى ج

(۲) وَإِنَّالِكَارُ الْأَنْجُرَةَ لَهِيَ الْحَيَوْ الْكُوكَانُويَ عَلَمُونَ (ب۳٬۳۶ء ۳۰) اوراصل ذعر عالم آخرت ب اكران كواس كاعلم مو تاتوايياند كرتــ

خدائے پاک کی تقاء اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معن اس کی قربت اس کے پردس میں رہنے الماء اعلی اور طلا کہ کی قربت کا شرف حاصل ہونے کا مفہوم ہی ای نور سے منکشف ہوگا۔ جذف میں رہنے دالوں کے ورجات میں اس قدر فرق ہوگا کہ واب ایک دو سرے کو اس طرح دیکمیں کے جیسے ہم آسان میں تجکتے سارے دیکمیت ہیں۔ اس فرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا ہواب ہمی ای نور کی دو شی مل طرح دیکمیں کے جیسے ہم آسان میں تجکتے ہیں۔ بین کی لوگ تعدد بی کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کے بیان میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ یہ سب مثالیس ہیں۔ اللہ نے اپنے تیک بی ول کے بی حقیقت کے بیان میں اور نوم کی ہیں کہ نہ انہیں کی آ تکھ نے دیکھا ہے 'نہ کانوں نے سا ہے اور نہ کمی کے دل میں ان کا تصور ہی پر اہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں یا اوصاف ہو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کید گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے بعض چزیں قر مثالیں ہیں اور بعض چزیں حقیقت میں بمی دی ہیں جو اپنے ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علاء کے خیال میں خدا کی معرفت کا متما یہ ہے کہ آذی اس کی معرفت سے اپنے آپ کو عاج سمجھے۔ بعض حضرات اللہ تعالی کی معرفت کے متاب بی کے متاب کی معرفت کی انتا وہ ہے جس کا عام لوگ اصفاد رکھیں۔ یعنی یہ حضاکہ حقاد کی ان خوال ہے۔ بس کا عام لوگ اصفاد خوالی معرفت کی انتا وہ ہے جس کا عام لوگ اصفاد خوالی معرفت ہے۔ اس کی معرفت کی انتا وہ ہے جس کی اعتماد خوالی معرفت کی انتا وہ ہے جس کی اعتماد خوالی معرفت ہے۔ اس کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی اختماد کی معرفت کی انتماد کی معرفت کی معرفت کی انتماد کو معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کے معرف کو کی معرفت کے معرفت کی معرفت ک

آ تھوں سے مشاہرہ کیا جارہا ہو ' شک وشبہ کی کوئی صحبائش ہی ہاتی نہ رہے۔ انسان کے جو ہر میں ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کے آئینہ خانہ ول پر ونیاوی آلائٹوں کے زنگ کی حمیس نہ جمی ہوئی ہوں۔

فقهائے دنیا کے فتوں کے مطابق باوشامان دنیا کی تکوارے ہلاک ہوتے ہیں۔

فقهائے دنیا اور علمائے آخرت ، اس تفسیل سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ فرض میں علوم میں فقهائے دنیا کی نظرونیا کی بہتری پر جانچہ اگر کمی فقیہ سے وکل یا اخلاص کے متعلق پوچھا جائے یا سوال کیا جائے کہ ریا سے نیجنے کی کیا صورت ہے؟ تو وہ اس سوال کے جواب میں خامو شی افتیار کرے کا حالا تکہ یہ جانتا اس پر بھی موال کیا جائے کہ ریا سے نیجنے کی کیا صورت ہے؟ تو وہ اس سوال کے جواب میں خامو شی افتیار کرے کا حالا تکہ یہ جانتا اس پر بھی فرض میں ہے۔ اگر اس فقیہ سے لعان نظمار ہی خورو و تیم اندازی وغیرہ کے ما کل وریافت کے جائیں تو الی ایم باریکیاں پیدا کرے گاکہ صدیوں تک ان میں سے کسی کی ضورت میں نہ آگا ور مشقت اگر چیش بھی آئے تو دنیا ان کے بتائے والوں سے خالی نہ ہو افتیہ بلاوجہ ان فرد می سائل میں رات دن الجما ہوا ہے اور مشقت انتحار ہو کہ ہو اس سے خافل ہو اس سے خافل ہو اس کے دھو کے میں آگر میں اس علم میں اس کے مشول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کا ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود بھی اس کے دھو کے میں آگر میں ساس علم میں اس کے مشول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کا ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود بھی اس کے دھو کے میں آگر فتی سے خود بھی اس کے دھو کے میں آگر فتی سیکھتا ہے اور دو سروں کو بھی دھو کا دین ہو۔

ہر حقانہ فض سجتا ہے کہ اگر اس کی نیت ہی ہوتی کہ فرضِ کفایہ سکھ کر چتی امر ادا کروہا ہے تواسے فرض عین کو فرضِ کفایہ بر ترجیح دینی چاہیے بین جمال دفتی کفار طبیب ہیں ہو گفتی احکام اطباء سے متحل بلکہ فرضِ کفایہ صرف نقہ ہی نہیں ہے ادر علوم بھی ہیں بنا بعض شرایے ہیں جہاں دفتی کفار طبیب ہیں ہو گفتی احکام اطباء سے متحلق ہیں ان میں کفار کی شادت قبول نہیں کی جاتی طرح کے نتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر اس کا کہ ذیادہ سے زیادہ اختلافی اور نزاعی مسائل سکھے۔ حالا نکہ شراس طرح کے نتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ جس فرضِ کفایہ علم کے کیا سبب ہے کہ جس فرضِ کفایہ علم کے جانے والے کثرت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑرہے ہیں اور جس فرضِ کفایہ علم کے جانے والے کثرت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑرہے ہیں اور جس فرضِ کفایہ علم کے جانے والے کھرائی عمدہ فضائ سرکاری اثر و رسوخ ہمسوں پر برتری اور وضوں پر غلبہ حاصل بعد اور وصایا کی تولیت جیں کہ وہ ہمیں ایس نہیں ہو تا۔ افسوس صد افسوس ! علائے سوء کی غلطیوں سے دین مٹ گیا 'ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایس

فلطیوں سے بچائے جس میں اس کی خطکی اور شیطان کی ہسی ہو۔

علائے ظاہر کا اعتراف : علائے ظاہر میں سے جو لوگ اہل ورع سے وہ علائے باطن اور ارباب قلوب کی فضیاتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت امام شافعی شیبان چواہے کے سامنے اس طرح پیلیجے تھے جس طرح اپنے استاذ کے سامنے کوئی طفل کمتب بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھے کہ فلاں فلاں معاطے میں ہم کیا کریں؟ لوگ امام شافعی سے کئے کہ آپ جیسا ہخص اس جنگل سے پوچھتا ہے ! آپ فرماتے کہ جو کچھے تم نے نہیں سیکھا وہ اس نے سیکھا ہے۔ امام احمد ابن مغبل اور کچی ابن معین معین معروف کرفی کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں 'کیسے کریں؟ طالا تکہ علم طاہر میں ان کا دونوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا۔

كيف نفعلُ اذجاء ناامر لم نجده في كتأب ولاسنة فقال صلى الله عليه وسلم سلواالصالحين واجعلوه شورى بينهم (برن)

یا رسول اللہ! آکر کوئی ایما معالمہ پی آئے جس کا حل کتاب وستت میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: صالحین سے معلوم کرواور اس معالمہ کوان کے مشورہ پر موقوف کردو۔

اس لیے کما کیا ہے کہ علائے فاہرزین اور ملک کی زینت ہیں اور علائے باطن آسان اور ملکوت کی۔ حضرت جند بغدادی ا

فراتے ہیں کہ جو ہے ایک روز میرے مرشد حضرت سری نے پوچھاکہ میرے پاس سے اٹھ کرتم کس کی مجلس میں بیلتے ہو میں نے عرض کیا ! محاسبی کی مجلس میں۔ فربایا 'بہت فرب! ان کاعلم اور اوب ماصل کرنا علم کلام اور منتظمین کا جو ردوہ کرتے ہیں اسے مت سیکھنا۔ جب میں واپس جانے لگا فربایا ! اللہ بچھے صاحب مدیث صوفی بنائے۔ صوفی صاحب مدیث نہ بنائے۔ اس وعامی اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو محض علم حاصل کرنے صوفی بنائے وہ فلاح پا آئے اور جو علم سے پہلے صوفی بنائے وہ فلاح پا آئے اور جو علم سے پہلے صوفی بنائے ہے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال ہے۔

علم کلام اور فلسفہ کو ہلوم کی اقسام میں ذکر نہ کرنے کی حکمت ۔ اب اگر یہ کما جائے کہ آپ نے علوم کی قسموں میں اور فلسفہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ یہ بتالیا کہ وہ ایجھے علوم میں شامل ہیں یا برے علوم میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ علم کلام میں جتے بھی مفید ولا کل ہیں وہ سب قرآن و صدیت میں موجود ہیں۔ جن ولا کل کا مافذ قرآن و صدیت نہیں ہے وہ یا تو مبتدعا نہ اور فاسد خیالات ہیں یا مخلف فرقوں کی نزاعی بحثیں ہیں۔ یہ سب الایتی اور لغو باتیں الی ہیں جن کا قراف لیا وور صحابہ میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس وور میں اس طرح کے سائل کی طرف قوجہ دینا بھی بدعت سمجھا جا تا تھا لیکن اب وقت کے منافلوں کے ساتھ ساتھ یہ تھم بھی بدل گیا ہے۔ اس طرح کی بدعت سمجھا جا تا تھا لیکن اب وقت کے نقاضوں سے میل نقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ تھم بھی بدل گیا ہیں جو قرآن و سنت کے نقاضوں سے میل نمیں اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان بدعات کی اشاعت میں بیش بیش بیش ہیں ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سکھنے گی نہ مرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ ان کا سکھنا فرمن کا ایہ بھی ہے۔ گرا تا ہی سکھنا ضروری جس سے کسی ایسے بدعتی کا مقابلہ کیا جا سے جو اس کی متعید صدود شرائلا کی تصیل ہم کتاب العلم کے تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ اس کسی سے سے مرف ہوں کی متعید صدود شرائلا کی تصیل ہم کتاب العلم کے تیسرے باب میں بیان کریں گے۔

جمال تک فلند کا تعلق ہو وہ منتقل کوئی علم نہیں ہاس کی چار شاخیں ہیں۔ ایک صاب اور اقلید س ان کے بارے بھی ہم ہمایان کر چے ہیں کہ یہ دولوں علم جائز ہیں آہم ان او کول کو جن کے دینے دولت کی طرف اکل ہوجاتے ہیں۔ ضعیف الاحقاد نے دیکھا ہے کہ ہمت سے لوگوں کو ان ان فون میں ممارت عاصل کرلئے کے بعد پر حت کی طرف اکل ہوجاتے ہیں۔ ضعیف الاحقاد لوگوں کو ان سے دور رکھنا ضور رک ہیں چور فی جائے ہوں کو گر کر ڈو بنے کے فوف سے نمر کا تارے پر کھڑا نہیں ہونے وہا جا تا انو کہ کہ مسلم کو اس خیال سے کقار کے ماتھ میل جول رکھنے سے دوکا جا تا ہا فو رکھتے ہوں ان کی مجت اثر نہ کرجائے۔ جولوگ ہائے تعقیدہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی جرح نہیں ہی علم کلام میں فل جاتی ہیں۔ اللیات فلند کی تیری شاخ ہے۔ اللیات کا موضوع خدا سے بحث کی جاتی ہیں۔ یہ بھی علم کلام میں فل جاتی ہیں۔ اللیات فلند کی تیری شاخ ہے۔ اللیات کا موضوع خدا سے بحث کی والوں کے خیالات کو بیان کی ذات و صفات ہیں۔ یہ بھی علم کلام میں کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا بلکد ان کے خیالات مختلمین کی خیالات سے جداگانہ ہیں۔ ان جی سے بعض خیالات کو بیری۔ اس بلد میں کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا بلکد ان کے خیالات میں جو اگانہ ہیں۔ ان جی سے بول کہ ان کے خوالات کے خوالات ہیں۔ اس کی طرف کو تیاں کہ کوئی ہیں۔ اس کی طاخت کو تیاں کر کیجے۔ قلند کی جو تی شاخ اس میں جو ان کی موسید کے بعض مباحث میں اجمام کی صفات و فواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفات و فواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفات و فواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفات و فواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفات و فواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفات و فواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفات و خواص اور ان کے تغیرات موضوع بنج ہیں۔ یہ مباحث میں اجمام کی صفورت نہ مبارت کی مبارت ہیں۔ یہ موضوع بنج ہیں۔ یہ مبارت کی مبارت کی مبارت کیا کہ مبارت کی صفورت کیا کی صفورت کیات کی صفورت کیا کہ مبارت کیا کہ مبارک

: علم كلام كى حيثيت : اس بورى تعكو كا ظلامه يه فكاكه علم كلام ان علوم يس سے جن كا سيكمنا فرض كفايه ب- اكدعوام

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْافِينَالْنَهُ لِينَّهُمُ سُبُلْنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ . (١٣٠٣٠)

اورجولوگ جاری راہ میں مشتنی بداشت کرتے ہیں ہم ان کواہے رائے ضور و کھائیں مے اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

صحابہ کی نصیا کی اور تھا کی تعریف ہے کہ جس طرح محافظ حاجیوں کا مال و متاع عرب بدوؤں کی دستبرد سے محفوظ رکھتا ہے اس طرح محتلم بر حتیوں کے فاصد آور الجھے ہوئے خیال سے عوام کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت گلوق پر کنٹول کرسکے ہم نے لکھا ہے کہ علم دین کی بہ نسبت میدون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت گلوق پر کنٹول کرسکے ہم نے لکھا ہے کہ علم دین کی بہ نسبت میدون ہیں وہ محکلم ہیں یا فقیہ ہیں۔

یہ دونوں علوم کچھے زیا وہ اعلی و ارفع نسیں ہیں۔ یقیقا سے کما جاسکتا ہے کہ جانے بھی علماء معمور و معروف ہیں وہ محکلم ہیں یا فقیہ ہیں۔

تب ان کا درجہ کیے کھنا سکتے ہیں؟ ہمارے یاس اس کا مراق جواب ہے لیکن پہلے ایک تمید من لیجئے۔

اصل ہات ہے کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ لینی ہے ہات معیار نہیں بن کئی کونکہ فلال مخض اس درہ کا ہے ووہ علم بھی اس درجہ کا ہوگا جے وہ افتیار کے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو شخصنا جاہیے۔ اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پر کھنا چاہیے بخرطیکہ ہم راوح ق پر چانا پند کرتے ہوں اور اگر محض تقلید جارا شیوہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے مرات کی بائد ی پر نظرر کھنی ضروری ہے۔ چنے ہی اہل علم آپ کی رائے میں بائد درجات پر فائز ہیں ان سب کی متفقہ رائے ہیں کہ محابہ کرام کا ورجہ سب سے پوا ہے۔ نہ ان کی راہ کا کوئی مسافر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی گرد کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تھی بلکہ علم آخرت سے تھی۔ معرب ابو پر کووہ مرے تمام صحابہ پر فضیلت محض اس لیے حاصل نہیں تھی کہ وہ زیادہ دوزے رکھتے تھے با روایات زیادہ بیان کیا کرتے تھے 'نہ اس لیے تھی کہ وہ فن فتو کی اور غلم فلام میں ما ہر تھے بلکہ یہ فضیلت ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے۔ جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی شمادت دی۔ (تذی میں ابو بکرین عبد اللہ المرنی کی روایت)

امیں چاہیے کہ ہم اسی رازی تلاش وجبو کریں جو جو ہر نفیں اور کنون ہے اور جس کی نفیلت پر بعض اسباب کی بناء پر اکثر

لوگ متنق نظر آتے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں۔ اس لیے کہ آنخسرت صلی الله علیہ وظم نے ان پی سے کوئی جی الیانس تھا ہو فین کلام میں عالم باللہ تھے۔ فود آنخسرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی تحریف فرمائی۔ ان ہیں سے کوئی جی الیانس تھا ہو فین کلام میں ما بر برور دس بارہ صحابہ کرام کے علاوہ کی بھی صحابی نے اپ کو مفتی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مجرجی کیار صحابہ ہیں سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتویل معلوم کر تا تو یہ فرماتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پاس جازجس نے لوگوں کے معالمات آپ فت دے لے رکھے ہیں آور آپ اس سوال کو بھی اس کی گرون بین وال دو۔ حضرت ابن عجرائے اس قول ہیں بیا اشارہ ہے کہ احکام و مساکل ہیں لفتویل دیا حکومت و سلفت کے تابع ہے۔ جب حضرت عجرائلہ ابن مسحود نے فرمایا ہے۔ آج علم کے دس حصوں بیس سے نوجے رفصت ہو گئے ۔ برب حضرت عجرا انتقال ہوائو حضرت عبداللہ ابن مسحود نے فرمایا ہے۔ آب علم کے دس حصوں بیس سے نوجے رفصت ہو گئے ۔ برب حضرت عجرائلہ علم باری تعالی ہے۔ بحلا ہتا ہے! کیا ابن مسحود کی مراد حسن سے تھی؟ ہرگز نمیں !! پھرتم لوگوں کو کیا ہوگیا کہ اس علم کے عاصل کرنے کی طرف تو جہ نہیں دیت جس کے لو حصرت عجرائے میں بعث و مباحث کی داہ مسدود حضرت عجرائد میں بعث و مباحث کی داہ مسدود حضرت عجرائے میں بعث و مباحث کی داہ مسدود کے خور کے ساتھ رخص بی بعث و مباحث کی داہ مسدود کو تھے۔ بندوں نے دین میں بعث و مباحث کی داہ مسدود کے دین میں بعث و مباحث کی داہ مسدود کے دون میں بعث و مباحث کی داہ سے دین میں بعث و مباحث کی داہ سدود کے دین میں بعث و مباحث کی دون میں بعث و مباحث کی داہ سے دین میں بعث و مباحث کی داہ سے دین میں بعث دیں بیس کے دون میں بعث دیا۔ اس کے دون میں بعث دیں مباحث کی داہ سے دین میں بعث دیں بیس کو اس کو دون میں بعث دیں ہو گئے گئے دیں ہوں کہ کہ دون میں بعث کی دون میں بعث دیا ہو کہ کوئے کہ دھرے عرب میں کوئے کہ دون میں بعث کردا۔

کیا شہرت فضیات کا معیار ہے ؟ : آپ کا یہ کمنا ہی کل نظر ہے کہ مشہور علاء فتہاء اور متکلمین کی ہیئی تعداد ہے۔ ہم

یہ کہ جس چڑنے افلہ تعالی سے یہاں فضیات ماصل ہوتی ہے وہ الگ چڑہ اور جس چڑہ دنیا کے لوگوں بیل شہرت ہوتی

ہے وہ اور چڑہ۔ چنانچہ حضرت ابو برگر کی شہرت تو ظلافت کی وجہ سے تعی اور فضیات اس علم کی وجہ سے جو ان کے ول بیل ہحفوظ

تعادای طرح حضرت عرامی شہرت کا سبب سیاست تھی اور فضیات اس علم کی وجہ سے تھی جس کے دس بیل سے نوجے آپ کے

ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل وانسان میں تقرب الی عاصل کرنے کی نیت

می وجہ سے تھی۔ یہ ایک تھی امر تھا ور نہ آپ کے فلا ہمی اعمال ایسے تھے کہ وہ لوگ بھی یہ عمل کرسکتے تھے جو طالب دنیا ہوں۔

عرض یہ ہے کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو مملک ہو آور فطیات آپ امر میں ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے او جمل ہو۔ اس

فقہاء اور متکلین کام اور قضاۃ کی طرح ہیں۔ ان بی ہی کی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور قاوی ہے اللہ کا تقرب اللہ کا حرب ہیں اور نبی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطت کرتا چاہتے ہیں۔ نام و نموواور شہرت ان کی منزل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں ہے اللہ تعالی راضی ہیں اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیات عاصل ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور فقول بیل اللہ تعالی کی قربت اللہ تعالی کی قربت علائی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی قربت علائی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی قربت علم ہیں ہیں ہے بیاں کی طرح اطباء بھی یہ تقرب عاصل کرستے ہیں۔ اگر وہ اپنی طرح اللہ کے لیے دیکھ قوات بھی وہ اللہ کے لیے دیکھ قوات بھی وہ فوات اللہ کے دیکھ قوات کے معاملات مرف اللہ کے لیے دیکھ قوات بھی وہ فوات اللہ کی دیت رکھتا ہے۔ اس لیے ذرب کی نیت رکھتا ہے۔ جن میں وہ فوات اللہ کی دیت رکھتا ہے۔ اس لیے ذرب کی نیت رکھتا ہے۔

تقرب اللي ك زرائع : جن ذرائع الله كي قربت الم على به وه تين إلى الك مرف علم اس علم كوعلم مكاشفه كما على الله كم الله كما شفه كما جاتا به الله كا على الله على

آخرت کا علم ہے۔ اس علم کا حال عالم بھی ہو تا ہے اور عال بھی۔ اب خود فیصلہ کرلوکہ قیامت کے روز خدا تعالی کے عالموں میں شامل ہونا چاہتے ہویا عمل کرنے والوں میں کیا ووٹوں جماعتوں میں۔ آخر الذکر ذریعیہ تقرب محض شہرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شعرہے۔

خنماترامودع شیاء سمعتبه فی طلعة الشمس مایغنیک عن رحل ترجم : جوتر و کمورد و مورج کے سامنے زمل کی کیا ضورت ہے۔

اکابر فقهاء کاذکر : ہم یماں پچپلے اکابر فقهاء کے دو حالات بیان گریں ہے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوں گریں کہ جولوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد متبع قرار دیتے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور قیامت میں دین ان کے بدے دشمن ہوں ہے۔ اس لیے کہ فقهائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضا جوئی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل شیں کیا۔ ان حالات زندگی میں علائے آخرت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جہاں ہم علائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں ہے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خبر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ علاء محض فقہ کے عالم نہ شعے بلکہ ولوں کے علم میں بھی مشغول تھے۔ آہم انہوں نے علم باطن میں تدریس یا تصنیف کی مشغولیت یہ علاء قتل میں مقبول تھے۔ آہم انہوں نے علم باطن میں تدریس یا تصنیف کی مشغولیت افتیار نہیں کی۔ جس طرح صحابہ نے فقہ کی تدریس یا تصنیف کا مشغلہ نہیں اپنایا حالا نکہ تمام صحابہ علم فتوی کے ماہراور ممتاز فقیہ شعب وجوبات ان کی مشغولیت بنس رکاوٹ بنس ان کے ذکر کی کوئی خاص ضوریت نہیں ہے۔

تے جو وجوہات ان کی یا ان کی مشغو بیتوں میں رکاوٹ بنیں ان کے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم فقهائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں۔ اس سے بیبات واضح ہوجائے گی کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں جو پچھ لکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تقید کی ہے جو اکا پر فقہاء کی اجاع کا دم مجرتے ہیں اور ان کے ذاہب کی طرف اپنی نبت کرتے ہیں حالانکہ عمل میں وہ ان کے مخالف ہیں۔

حضرت امام شافعی " عضرت امام شافعی کے عابد ہونے پریہ روایت ولالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین مصے کیا کرتے تھے '
ایک حصہ علم کے لیے 'دو سرا حصہ نماز کے لیے ' تیسرا حصہ سونے کے لیے۔ رہیج گئے ہیں کہ امام شافعی رمضان المبارک میں ساٹھ 
بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے 'اور ہر ہار نمازی میں ختم کیا کرتے تھے۔ بویطی جو امام شافعی کے طاخہ میں ہے ہیں ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حس کرا ہیں گئے ہیں کہ میں نے بہت ہی راتی امام شافعی کے ساتھ گذاری ہیں ' آپ کا وستور تھا 
کہ رات کی نماز میں بچاس آجوں سے زیادہ نہ پڑھے 'بھی سو آیتی بھی پڑھ لیتے تھے 'جب کسی آیت رحمت پر گذرتے تو اللہ 
تعالی سے اپنے لیے 'اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کی دعا کرتے 'اور جب آیت عذاب کی طاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام

مسلمانوں کے لیے اس عذاب سے مجات کی دعا فرماتے ہم ویا ان میں خوف اور رجاء دونوں موجود ہے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ افھیں قرآنی اسرارو تھم پر کس قدر عبور تھا اس لیے قو صرف پچاس آجوں کی حلاوت کا معمول تھا۔ امام شافئی قربایا کرتے ہے کہ میں سولہ برس سے فیم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ پیٹ بحر کھانے سے جسم بھاری ہو جا باہے تھب میں تھی پیدا ہوجاتی ہے 'عقل کزور ہو جاتی ہے 'نیند زیادہ آتی ہے 'عبادت میں کی واقع ہوتی ہے' ملاحظہ سیجے اس حکیمانہ ارشاو میں فیم سیری کے نقصانات کس طرح بیان کے ہیں۔ پھراس مجابدہ کی وادد ہجئے کہ عبادت کی خاطر پیٹ بحر کھانا نہیں کھایا۔ فلا برہے کہ عبادت کی اصل تقلیل طعام ہے۔

آپ یہ بھی ارشاد فرایا کرتے ہے کہ میں نے بھی ہی یا جموثی متم نمیں کھائی خیال فراسیے کہ اہام شافق میں قدر خدا تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہے اور جلال خدادندی کا انھیں کس قدر خطم تعاسد۔ آپ سے کس نے کوئی مسئلہ ہو چھانہ آپ خاموش رہے۔
سائل نے عرض کیا : آپ پر خداکی رحمت ہو آپ نے میرے سوال کا جواب نمیں دوا۔ فرمایا! جب تک جھے یہ معلوم نہ ہو کہ خاموش رہنے میں میری بھڑی ہے یا جواب دینے میں اس دفت تک جواب نمیں دول گا۔ فور کھے کہ آپ آپئی زبان کی کس ورجہ خاطب فرمائے کے قمام اعتماء میں زبان ہی جزے جوسب نے زبادہ بے قابور ہتی ہے۔ اس دواجت سے یہ میں چھ چات کہ آپ کا خاموش رہنا یا بولنا فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔

احرابی کی ابن وزیر کتے ہیں کہ ایک روزام شافق قد طول کے بازارے گذرے 'ہم آپ کے پیچے پیچے چل رہے تھے 'ہم رکھ ویک کہ ایک مخض کی عالم نے الجھ رہا ہے 'آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کانوں کو فیش با تیں شننے ہے پاک رکھ ہو۔ اس لیے کہ شنے والا کئے والے کا شریک ہے۔ کم مقل آدمی اپنوہ باغ میں جو برتن بات و کھتا ہے اسے تمہمارے وماغ میں آئرت کی کو شش کرتا ہے 'اگر اس کی بات اس کی طرف لوظ وی جائے لیمنی اس کی بات پر کان نہ وحرے جائیں تو شنے والے کی فوش تعمیم کوئی شبہ نہیں 'جس طرح پولنے والے کی پر بختی میں کوئی شبہ نہیں۔ امام شافع فی فرماتے ہیں کہ آیک وانشور نے وہ سرے وانشور کو خط لکھا کہ اللہ تعالی نے تھے علم عطاکیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے سیاہ مت کر'ورنہ جس روزائل علم اپنے علم کی روشن میں آگے پومیس کے 'تو تاریکیوں کا حصد بن جائے گا۔

امام شافع کا زہران رواجوں سے معلوم ہو ہا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو مخص بیر و کوکا کرے کہ میرے دل میں دنیا کی عجب ہے اور اس کے خالق کی بھی وہ جمونا ہے۔ حیدی گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ یمن تشریف لے گئے وہال سے دس ہزار درہم لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے مشرسے باہرایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ نصب کردیا گیا اوگ آپ سے طاقات کے لیے اسے رہے۔ آپ نے جب تک وہ سپ درہم لوگوں میں تشیم نمیس کردیئے اس وقت تک اس خیمہ میں تشریف فرما رہے۔ ایک روز آپ جمام سے باہر آئے قو مالک تمام کو بہت سے مال سے نواز دیا۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کو ڈا زمین پر گریزا مکمی مخص نے الحق کو دیا اس کے بر لے میں آپ نے اسے بچاس انشرفیاں عنامت فرما میں۔ آپ کی ساوت دریا ولی اور فیاضی بہت مشہور ہے ' زہر کی اصل ساوت ہے جو محض کی چیزسے مبت رکھتا ہے اسے خود جدا نہیں کرنا۔ صرف وی انسان مال و متائ دو مروں کو دے سکتا ہے جس کی نگا ہوں میں دنیا کی کوئی وقعت نہ ہو ' ذہر کے ہی معنی ہیں۔

آپ کے زید 'فون فدا 'اور آ فرت کے ساتھ ا شخال پر یہ واقعات بھی داالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عین آپ نے رقت فلب کے بارے میں کوئی روایت بیان کی 'اسے من کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان سے کہنے گئے ہشاید وفات پا گئے۔ سفیان نے کما اگر وفات پا گئے تو ان کی یہ موت حد درجہ قابل رفک ہے۔ عبداللہ بن محمد اور تھے ہیں 'میں اور عمر بن بنانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے عمر نے جھے سے کما کہ میں نے محمد ابن ادریس شافع تھے نوادہ فسیح اور متی کی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا ' مجر انحوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ امام شافع "میں اور حارث بن لبید صفاکی طرف کئے 'حارث صالح بن مری کا

شاگروتھا۔ خوش آواز بھی تھا'اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب یہ آیت پڑھی۔ هَذَا يَوُمُ لاَ يَنْطِقُونَ وَلاَ يُودَنَّ نَهُمُ فَيَعَنَّ لِرُونَ - (ب٢١٠١١ است٣١) یہ دودن ہوگا جس میں دولوگ نہ بول عیں سے اور نہ ان کو (عذر کی) اجازت ہوگی اس لیے عذر بھی نہ

تویں نے اہام شافع کی طرف دیکھا'ان کے چرے کارنگ بدل کیا جم کے رو تلفے کورے ہو سے ' دورے توب اورب ہوش ہو منے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ الفاظ کمہ رہے تھے: اے اللہ میں تیری ہاہ مانگا ہوں جمولوں کے ممالے سے عاقلوں کے الکارو اعراض ہے اے اللہ! تیرے ہی لیے عار قول کے قلوب اور شوق ملا قات رکھنے والوں کی محرد میں جھکتی ہیں اے اللہ! مجھے این جود وسال کی دولت نعیب فرما مجھے اپنی روائے کرم سے وصائب کے اپنی عظمت کے طفیل میں میرے گنامول سے ور گذر فرما۔ عبداللہ کتے ہیں کہ میں ایک روز نسرے کنارے نمازے لیے وضو کررہا تھا کہ ایک صاحب میرے قریب سے گذرے اور فرانے كي: بين إوضوا جي طرح كرنا- ونياو آخرت بين فدائبي تمهارے ساتھ اللي طرح بين آع كا- ميس في بلث كرو يكها كه ايك بررگ ہیں جن کے پیچے بت ہے اوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی وضوے فارغ ہوا اور ان کے پیچے ہولیا۔ میری طرف متوجہ ہو كرفرايا: كيا تهيس كي كام بي من في عرض كياجي إل إين جابتا بول كه الله في جوعظم آب كوعطاكيا ب اس مي سي مجه ممى كي سكماد يجد فرمايا ،جو مخص الله برائمان لا تاب عبات با تاب جو مخص اين دين كاخوف ركمتاب ووتباى سے بجارہا ہے' جو مخص دنیا ہے محبت نہیں رکھتا قیامت کے روزاللہ تعالیٰ کا اجرو نواب دیکھ کراس کی آٹکمیں معنڈی موں گی۔اس کے بعد فرمایا : بس یا کچھ اور بتلاوں؟ میں نے کما مرور ورایا :جس محص میں عن عادتیں موں اس کا ایمان کال ہے ایک بدلوگول کو ا جھی باتیں سکھلائے اور خود بھی عمل کرے ' دو سرے یہ کہ لوگوں کو بڑائی ہے باز رہے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے '۔ تیرے یہ کہ اللہ تعالی نے جو حدود مقرر فرمادیں ہیں ان کی حفاظت کرے ان حدود سے تجاوز ند کرے۔ پر فرمایا:اور پھی بتلاؤل ا ين ي كما مرور إفرايا ديا سے بر مبتى احتيار كر افرت كى طرف معوج رہ اور تمام بالوں ميں الله تعالى كوسيا جان-اگر و نے ایا کیا تو تیرا حشر نجات یا نے والوں کی ساتھ ہو گا۔ یہ المد کر آپ تشریف لے معے۔ میں نے لوگوں سے بوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوكول في كمايدام شافع تح إ -- ان واقعات بن امام فافي كا زمراور تقوى بورى طرح نمايال ب-

بد زرد اور خوف فداعم التي ي معرفت كي بغيريد النيس موتا- قرال إك يس منه التي المعرف عبد العمام منه الله من عبد العمام من من المعرف المع

رات یا ت کے بندوں میں ہے صرف علاء ڈرتے ہیں۔ اللہ ہے اس کے بندوں میں ہے صرف علاء ڈرتے ہیں۔

ام شافی نے یہ خوف اور زہدی سلم اور اجارہ و غیرہ کے احکام دسائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم سے حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔
ماصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں کیوں کہ اور اس اور آخرین کی تمائم محمین قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔
یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقعت سے ان علیانہ اقوال وارشادات واضح ہے جوان سے معقول ہیں 'کسی قریب لا کھڑا کیا ہے۔ انموں نے اس فتنے کی طرف اس خیال ہوا ہی فتنہ ہے جے نقبانی خوان کے اعمال براو ہو گئے۔
قریب لا کھڑا کیا ہے۔ انموں نے اس فتنے کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف اس کے افوان کے اعمال براو ہو گئے۔
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اگر جہیں اپنے عمل میں تجب کا اندیشہ ہوتو یہ سوچ کہ تم اس عمل سے کس کی رضا کے طاب ہو 'کس طرح کا اجر چاہے ہو' کون جی مصیبت کویا ڈکر تے ہو؟ جب تم ان میں سے کس کا اجر چاہے ہو نوب کی عفوظ ہوجاد کے۔ خور کیجے کہ ایک میں بیرائے میں رہا کی حقیقہ ہوتا کہ کا ادر تم عجب کا اور تم عجب کا ادر تم عجب کا اور تم عجب کے فتے سے محفوظ ہوجاد کے۔ خور کیجے کہ ایک میں میں بیرائے میں رہا کی حقیقت بیان فرائی 'اور عجب کا علیاج بتا یا۔ واقی یہ دونوں دل کے بوٹ کی خور کی تھی اس سے بیں۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اپ نفس کی حفاظت نہ کی اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں پنچایا۔ فرمایا : علم کے
امرار و معارف وی مخص سجھتا ہے جو عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت کر تا ہے۔ فرمایا : ہر آوی کے دوست بھی ہیں اور دشمن
مجی۔ اس صورت میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ تعافی کے مطبع اور فرمانہوار ہیں۔ روایت ہے کہ حبرالقاہر ابن
عبرالعزیز ایک نیک سیرت اور صاحب تقوی بزرگ تھے۔ وہ اما صاحب سے تقوی و فیرو کے مسائل معلوم کمیا کرتے تھے اور امام
صاحب ان کے پاس ان کی بزرگ کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے امام شافعی سے دریافت کیا۔ مبرئ
ماحب ان کے پاس ان کی بزرگ کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے امام شافعی سے دریافت کیا۔ مبرئ
امتحان اور حمکین میں سے کون می چزافعن ہے؟ فرمایا ! تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد جو تا ہے۔ آزمائش کے بعد مبراور اس کے بعد حمکین۔ چنانچہ اللہ تعان کیا بھر حمراور اس کے بعد حمکین۔ چنانچہ اللہ تعان کیا بھر حقات المرام کو پہلے آزمائش میں جٹالے معرب سے باند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن یاک میں ہے۔
کیا۔ پھر حکومت عطاکی محکمین میں سے باند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن یاک میں ہے۔

کیا۔ پر حکومت عطاکی محکین سب سے بلند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔ و گذالے کم گنا لیکو شف فی الآر ص - (پسام را آیت ۱۵) اور ہم نے بوسف کو زمین میں باافتیار رہادیا۔

حضرت ایوب علیہ السلام کو ممی بدی آزمائش کے بعد حملین عطای۔

وَانْيُنَّاهُ الْمُلْفُومِثُلَّهُمْ مُعَهُمْ حُمَّةً مِنْ عِنْدِينًا وَدِكْرَى لِلْعَابِدِينَ \_

(پاکا کرا کی آیت ۸۲)

اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرایا اور ان کے ساتھ ان کے برابراور بھی اپنی رجت خاصہ کے سب ہے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یا دگار رہنے کے سب سے۔

امام شافی کے اس جواب سے پہ چانا ہے کہ انہیں قرآئی اسرار و بھم پر زیدست عبور تھا اور جولوگ انہیا واور اولیا واللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ ان کے مقامات سے انہیں پوری واقعیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آخرت کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کی بنے آپ سے سوال کیا۔ آدی عالم کب ہو تا ہے؟ فربایا! اس وقت جب وہ اس علم میں محقق ہوجائے جو وہ جانتا ہے اور پھرود سرے علوم کے لیے کوشاں ہو اور جو بات وہ نہیں جانتا آئی میں خورد گلرکر تا ہو۔ چنا نچے مکیم جالیوس سے کس نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بست می مرکب دو اکمیں تجویز کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا: اصل وہ اور ایک بی ہوجائے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا: اصل وہ اور اور اس کی کیا وجہ ہے تا سے دو اس کی جواب دیا تھی جو اس کی جو اس کی کیا وجہ ہے تا سے دو اس کی جو اس کی جو سے دو اس کی جو سے دو اس کی جو سے دو اس کی بیت میں دو اکمی اس کے کہ بعض مفرود واکمیں ذہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت می دو ایا ہو تا ہے کہ ایام شافی علوم آخرت میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے۔

جمال تک نقہ ہے آپ کا دیجی اور فقی مباحثوں میں آپ کی مشخولت کا تعلق ہو وہ بھی محض اللہ کی رضا عاصل کرنے کے سفا چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فربایا کہ جس جاہتا ہوں کہ لوگ میرے علم ہے ستفید ہوں گراس کی نبت میری طرف نہ ہو۔
اس سے پہ چانا ہے کہ آپ آس جم کو ناموری اور شہرت کا ذریعہ قرار دیتا شین چاہجے تھے بلکہ محض اللہ تعالی کی رضاجو کی کی نیت رکھتے تھے ایک اور موقعہ پریہ قربایا کہ جس نے بھی کس سے منا ظرفکرتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فربق خالف خلطی کرے۔
ارشاد فرایا : کہ جب جس کس سے گفتگو یا بحث کر آبوں تو مجھے اس کی پردا نہیں ہوتی کہ حق میری زبان سے لگا ہے یا اس کا احزام نبان سے۔ فرایا ! جب جس کسی کے سامنے دلا کل کے ساتھ حق بات واضح کر آبوں اور دوہ قبول کر لیتا ہے توجس اس کا احزام کر آبوں اس کی مجت کے بعد بھی حق بات شکیم نہیں کر آبوں اور دو مخض اِتمام جست کے بعد بھی حق بات شکیم نہیں کر آبوں میری نظروں سے گرجا کہ ہوں اس سے کمنا ترک کردیا ہوں۔

اس تنعیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اتباع پانچ چزوں میں سے صرف ایک میں کرتے ہیں اور

اس میں ہمی کمل اتباع نہیں کرتے۔

اہام شافی کے فضائل و مناقب ہے شار ہیں۔ ابد قرائے ہیں کہ نہ بھی نے اور نہ کی دو سرے نے اہام شافی جیسا فخص
دیما۔ اہام افور ابن ضبل فرائے ہیں کہ ہیں نے جالیس برس سے الی کوئی نماز جس پڑھی جس کے بعد اہام شافی کے لیے دعا نہ
اگلی ہو۔ پہلے دامی (دعاکر نے والے) اور دعو (جس کے لیے دعائی گئی) کے مراتب کی بلندی پر فور کیجے اور پھر موجودہ دور کے علام پر
اس واقعہ کا اندباق کیجے کہ ان دلوں میں آپس میں کتا بخض و مناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ سلف کی بیمو کا دعویٰ کا موجود کی مراتب کی بلندی پر فور کیجے اور کا سلف کی بیمو کا دعویٰ اس واقعہ کی طرف لو فیے۔ امام احمد کی اس کھڑت سے دعا سے متاثر ہو کران کرتے ہیں وہ اس وعوے میں کئے جمولے ہیں۔ پھراسی واقعہ کی طرف لو فیے۔ امام احمد کی اس کھڑت سے دعا ہے متاثر ہو کران کے معام برائے ہوئی اور اس کھڑت ہے دعا نہ اور کہ اللہ اور اس کھڑت ہے دعا ہیں کہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اس ملم حطاکیا اور اس میں انہیں حق کے راستہ کی توفق وی۔

میں میں توفق وی۔

بہ و سامی اللہ اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مختر ذکر پر اکتفاکرتے ہیں جو روایات اس ملطے میں بیان امام صاحب کے طالت و نفائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ کی میں ان میں سے پیشتر نفر ابن ابراہیم مقدی کی کتاب نے ماخوذ ہیں جو انہوں نے امام شافعی کے مناقب میں تعنیف کی ہے۔

الله والدولان علی الله والدولان بالله و الله و الل

طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ونیا ہے بے رخبتی کا حال اس طرح کی روانیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ امیرالمومنین مهدی نے آپ سے بوچھا آپ کے پاس کمر ہے؟ فرمایا نہیں! لیکن میں تم ہے ایک روایت بیان کر تا ہوں۔ میں نے ربید ابن ابی عبد الرجمان کویہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کا نب ہی اس کا کمر ہے۔ بارون رشید نے بھی آپ سے کمر کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ نے نعی میں جواب ویا۔ بارون رشید نے

<sup>(1) (</sup>احناف کے یمال کموکی طلاق ہوجاتی ہے/مترجم)

تین بزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کے اور عرض کیا : ایک مکان خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن فرج نہیں ہے۔ جب با دون دشید نے میند منورہ سے دالہی کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بیں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مؤطأ کی ترخیب دول۔ جس طرح معرت عنان نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترخیب دی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو مؤطأ کی ترخیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ادھر اُدھر شہوں میں جانبے ہیں اور وہ دوایات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کا علم ہر جگہ پہنچ کیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اختلاف امتى رحمة (ين عيه)

میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

جال تك تمارے ماتھ بلنے كامعالم بور يمي مكن نيں ہدائ كے كہ انخفرت ملى الله طيه وسلم نے فرفایا: المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون (عارى دسلم)

اکرلوگ سمجیں تو میند منورہ ان کے لیے (سب شمول سے) بمتر ہے۔

ایک اور مدیث میں ہے۔

الملينة تنفى حبثها كمينفى الكير خبث الحليد

ميد منوره ابناميل اس طرح دور كرويتا ب جس طرح يمني لوعه كاميل دور كردي ب

پر فرمایا کہ یہ تسادے دینار ہیں چاہ لے اواور چاہ چھوڑ جاؤے مطلب یہ ہے کہ تم لے بھے دینار دے کر اضان کیا ہے۔
اب اس احسان کے برلے میں بھے مینہ مورہ سے دور کرتا چاہتے ہو تو بھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ قعا آپ کا فہر - روایت ہے کہ جب آپ کی قدمت میں اُل آنے لگا تو آپ وہ تمام مال خیر کے کاموں میں فرج فرادیا کرتے ہے۔ اس خادت اور فیاضی سے پہ چاہ ہے کہ آپ کو دنیا سے مجت نہ تھی۔ نہر کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدی کے پاس مال نہ ہو بلکہ مال کی طرف سے دل بے نیاز ہوائی نہر ہے۔ آپ کی حادث کا مزید حال ایام شافع گی اوس روایت میں و کیسے : فرات ہیں کہ میں لے ایام مالک کے دروازے پر آپ کی خرد اس کے گوڑے کے انہا میں مورٹ کے فرد کے ایام ماحب کی فدمت میں موش کیا گئے ایسے ہیں یہ! فرایا کہ اے ابو عبداللہ یہ میں مرک طرف سے مدید میں اور کی انہ ہے اس کے امام ماحب کی فدمت میں حوش کیا گئے ایسے ہیں یہ! فرایا کہ ان ابو عبداللہ یہ میں مرک طرف سے مدید میں اس کا بخیر می فوا ب ہو جی اس ماحب کی فدمت میں حادث کی اپنی سواری کے کھوں سے پایال کروں۔ اس واقعہ میں مرک آئی ہو کہ جس زمن میں اس کا بخیر می فوا ب ہو جی اس فران کی مورٹ حادث کی بنا ہی کہ جس زمن میں اس کا بخیر می فوا ب ہو جی اس فران کے کہ جس زمن میں اس کا بخیر می فوا ب ہو جی اس فران کی کھوں سے پایال کروں۔ اس واقعہ سے نہ مرف حادث کا کہ جس زمن میں اس کا بخیر می فوا ب ہو جی اس فران کے کہ وہ میند مزود کا کس وار سے ایک میں میں جب کی بد چا ہے کہ وہ میند مزود کا کس وقد رہے واضح کی کسی بد چا ہے کہ وہ میند مزود کا کسی قدر اس کی کر رہے ہیں۔

ا مام مالک خود ابنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ میں بامدن وشید کے پاس کیا ! وشد نے جھے ہما آپ ہمارے پاس تشریف لایا تیجئے تاکہ ہمارے لڑکے آپ ہے مؤطا سنیں۔ میں نے کما : خدا امیر کو عزت دے۔ یہ علم تم ہی لوگوں ہے چلا ہے۔ اگر تم اس کی عزت کو کے تو اور لوگ بھی عزت کریں گے اور تم اس کی تذلیل کرد کے تو دو سرے بھی ایسا ہی کریں بھے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں۔ علم لوگوں کے پاس نہیں آنا۔ رشید نے کما آپ آئی دائے بھے ہے اور لوگوں کو تھم دیا کہ مجد میں جاؤاور سب لوگوں کے ساتھ بیٹے کر مؤطا سنو۔

حضرت امام ابو صنيفة : ابو صنيفة كوفى بحي عابدو زابد اورعارف بالله تصدوه خدات ورف والي اوراس كي رضائح خوابال

سے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے معقول ہے کہ آپ صاحب مؤت انسان سے۔ نماز بھرت روسا کرتے ہے۔ بھرت روسا کی عبادت میں مشغول رہے تھے۔ تمام رات عبادت میں مشغول رہے تھے۔ تمام رات عبادت کرنے کا واقد بھی نفیحت آمیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راست میں کسی نے اشارہ کرکے دو مرب کو ہلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بعالیا۔ فرمایا کرتے ہے۔ اللہ تعالی سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جنی عبادت نہ کردی اوگ اس تی بیان کریں۔

دنیا ہے ب تعلق کا عالم یہ تماکہ سرکاری معدول کی ایش اللہ المكرادی-چانچور الا ابن عاصم كتے إلى كم جھے بزيد ابن عمر ابن ببیر و نے ام ابو صنیف کو بلانے کے لیے مجمعا۔ جب امام ابو صنیفہ تشریف نے آئے واس نے اپی خواہش کا اظمار کیا کہ آپ بيت المال ك محرال بن جائي مرآب نے الكاد كروا - اس كي دائن مي جدوا بن موسف ان ك جي كوشف الوائد محم ابن ہشام ثقنی کتے ہیں کہ جھے شام میں اہم صاحب کے متعلق اتلا ایم اکد وہ او کواں میں سب سے زوادہ ایمان واج سے واحداد وقت نے لا که چاپاک انسی این فران کی تخیال مرو کردے۔ افاری صورت میں سرا بھی دی لیکن آبید نے افر عدے عذاب کے مقاملے میں ونیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فروا اکد تم ایسے محض کا کماؤکر کرتے ہو كه جس يرتمام دنيا پيش كى تى مراس نے پيش كش محرادى۔ اس سلط بين ايك واقعہ محراين شاع اب ي كے كى شاكروے نقل كرتے بين كركمي نے يہ اطلاع دى كدامير المومنين إلو جعفر منصور نے آسے كودي فراردو بم دسينے كے ليك كما يہ آب نے اس رسمی فوجی کا اظهار میں کیا۔ جب وہ دن آیا جس وان الل کے فی وقع عمی آب فی من کی فعاد پر می اور منم لیسے کرچید مے۔ کی سے کوئی مختلو نیں کے جب حس این المب کا قاصد مالی سلاکر آپ کی غدمت میں ماہر ہوا تب می آپ خاموش رے۔ کی شاکرونے قاضدے یہ کروا کریہ ہم ہے بھی بھی ایک آوصات کر ایتے ہیں۔ بعن کم بی النا کی عادت ہے۔ تم یہ ال اس مكان ك ليك كوف من رك وو- ايك ترت ك بعد الم ماحب في الي تمام ال ومتان كي لي وميت لكى اور اي الا کے سے فرمایا کہ جب میں مرحاوی اور جھ کووفن کردو توب تھیل صن بن تھید کے اور الے کرجانا اور کہنا کہ بید تمہل کی معامات ب بوتم نے ابو طیفہ کے سروی می آپ کے سامزادے نے وصیت کی هیل کی دسن بن تعلیہ اللہ کیا ! ابوطیف باللہ ک رحت ہو واقعی وہ اپنے دین کی حاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان عدم قطام پر فائز ہونے کی ورخواست کی گئے۔ فرالم اس مده کاالی نیس بول! لوگوں نے ہوچھا آپ یہ کیے کہ علتے ہیں؟ فرایا : اگریس ما بول تب قواقع میں اس کے لاکن ئىں اور اگر جمونا ہوں تو جمونا محض عمدًة قضا كاال كيت ہو سكا ہے؟

علم طریق آخرے میں آپ کی ممارت خدا تعالی ی معرف و فیو کا جالی اس دوایت ہے معلوم ہو باہے کہ ایو منیفہ غدا تعالی ہے بہت ڈرتے تھے۔ دنیا ہے ہے ر مبتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جنافی این جمت فارشاد فرمایا کہتے تھے کہ مجھے خبر لی ہے کہ کوف کو سے ایم خاموش رہے۔ ہمہ وقت کمی فکر میں ڈوٹ کے ایم صاحب کم خاموش رہے۔ ہمہ وقت کمی فکر میں ڈوٹ کے بیش کہ دافت میں کہ دہ علم باطن میں مشغول و بھے تھے کہ فکہ جس کو خاموش اور فیا ملا اس کو علم کامل عطا ہوا۔

حضرت اہام احر صنبل اور سفیان توری : حضرت اہام احر ابن عنبل کے جیمین کی تعداد اور ان ایک مقابے میں کم ہے اور سفیان توری کے مجبعین ان سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں اہام وقد محاور تقوی میں بحث اور اقوال محمد میں اور سوی کی میں بدی ہے۔ اس کے جالات بیان کرنے کی میں وقت میں جھے۔ اس کے جم ان کے حالات بیان کرنے کی میں اور سوی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں اور سوی کی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات ملم محمول میں کہ اور احمال کے اور احمال کے اور احمال کے اور احمال کے اور احمال کی کہ یہ حالات علم فقہ کی خروجات میں میں کہ اور احمال کے اور احمال کی دور احمال کی خروجات میں کہ اور احمال کی دور ادار احمال کی دور احمال کی دو

جانے سے پیدا ہوئے یا کمی دو سرے علم ہے جو فقہ ہے اعلیٰ واشرف ہے؟ کیا بھی دیکسیں کہ جولوگ ان حضرات کی اجاع کا دعویٰ کرتے ہیں دوستے ہیں یا جمو ف

نيراباب

## وه علوم جنهين لوك احيما سجهت بين

علم کے حسن وقع کا معیار ، ایل باب کی ایتدا بین مری الائمی مے کہ بعض علوم برے کیاں ہوتے ہیں۔ اس بریہ اقراض کیا جاسکتا ہے کہ علم کے معی وقی بین کہ کمی چزکو جمیں وہ ہے اس طرح جانان علم اللہ تعالی کی صفت بھی ہے۔ بھریہ کیے مکن ہے کوئی چزیعلم ہوکر بھی پر سوم فیج ہو؟ اس کا بواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برانہیں ہو آکہ وہ علم ہے بلکہ ان تمن وجوبات کی بناء بر بندوں کے میں اسے براکہ ویا جا آہ۔

میں وجہ قریب کہ وہ علم ماحب علم کے حق یا کی وہ مرے کے حق میں معزبو۔ جسے علم سراور طلمات کی ذمت کی جاتی ہے۔ مال کد علم سرحق ہے۔ خود قرآن سے اس کی شماوت ملتی ہے کہ اسے اوک میاں یوی جن جدائی کرانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔
میری میں جن دوایت ہے کہ آمخصرت میلی اللہ علیہ و علم پر کسی نے جادہ کردیا تعاجس کی دجہ سے آپ نیار ہو گئے۔ چرکیل علیہ السلام
فرآت کو اس کی اطلاع دی اوروہ جادہ ایک کو بی کے اندر پھرکے نے سے انگالا گیا۔

جادداک علم ہے جو جو اہر کے فواص اور ستاروں کے طاب ہو جہانی امور یک جائے ہے حامل ہو آ ہے۔ اس طرح کہ ان جو اہر ہے اس مجھن کا بتا ہوا ہے ہیں۔ جب وہ حتارہ طلاع ہوجا آ ہے قو اس بنگے پر چند خلاف شرع بخش کفریہ کلمات پڑھے ہیں اور اسکے ذریعے شیطانوں کی مد چاہتے ہیں۔ ان سب تداری کی بناء پر اللہ تقالی کے حکم پر محور مخص میں جب و فریب حالات مدتما ہوتے ہیں۔ ان تداری معرفت آگر برائے معرفت ہو تو کوئی حرج نہیں کو آلی سے تعلق کے حرج نہیں کو گئے اس لیا اس کے اس محالات مدتما ہوتے ہیں۔ ان تداری معرفت آگر برائے معرفت ہو تو کوئی حرج نہیں کو آلی سے اس محالی و مرا معمد نہیں ہو آلی ہے اس جائے کہ اس کی جان اس کی جان وہ بررگ کو قل کرنے کے در ب ہو اور مواسطان میں جان ہوں۔ اگر طالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بررگ کو قل کرنے کے در ب ہو اور درگ قل کے فوف سے کیں جانچے ہوں۔ اگر طالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بررگ کی ہوئے جان کا اظماد ہے کیان اس کے باوجود نظانا جائز نہیں کو تک اس کوئی معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بررگ کی ہوئے جان کا اظماد ہے کیان اس کے باوجود نظانا جائز نہیں کوئی اس کی جان اس کی باوجود نظانا جائز نہیں کوئی اس کوئی میں کوئی اس کوئی سے درگ کی سے درگ کوئی سے درگ کی سے درگ کوئی س

ے مدر سے بیت کہ دو علم صاحب علم کے حق میں اور انتصان وہ ہو۔ منا علم نجوم بذات خود کئی براعلم نہیں کو کلہ اس علم کے دو شعبے ہیں۔ ایک حساب اور دو سرا احکام جمال تک صافی علم نجوم کا تعلق ہے قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ عیان کردیا ہے کہ جاند اور سورج کی گردش حساب کے مطابق ہے۔

اَلشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانٍ (بِدِعَ رُو اَيَدِهِ) ... مورج اور جائر جاب تُرباع جاءً بي-

اكمايه جمير ارثاد فرايا-والقَّمَّرَ قَارُنَالُمُنَازِلِ حَبْثَى عَادُكُالْعُرُجُونَ الْقَلِيْمِ- اور جاند کے لیے سوکیں مقرر کیں ہمال تک کہ ایماں ہوجا تاہید چیئے مجوری پرانی شنی۔ احکام سے متعلق علم نجوم کا ما جھل ہد ہے کہ علامات و اسباب کی بنیاد پر آنے والے واقعات کی چیش کوئی کی جاتے۔ یہ ایما بی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبض و کھے کریہ ہتلادے کہ فلال مرض منقریب پیدا ہوگا۔ تمر شریعت نے اس طرح کے علم کو برا قرار ویا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكرا صحابي

جب تقديم كا ذكر بو فاموش ربو ، جب ستارول كا ذكر بو فاموش ربو ، جب مير عصاب كا ذكر بو فاموش

نيزارشاد فرمايا:

اً خاف على امتى بعدى ثلاثا حيف الائمة والايمان بالنجوم والتكليب بالقدر (ابن مرالر)

میں اپنے بعد اُست پر تین باتوں سے ڈر تا ہوں 'ائمہ کے علم سے 'ستاروں پر ایمان سے اور نقذیم کے الکار

حضرت عرفرات بين كدعم نوم بس الناسكموك حميس فكى إسندري داؤل بالشاس والدمت كمو-

علم نجوم کاسکلہ : علم نجوم کی ممافت کی جن وہ جات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے اوگوں کے معنا کہ ستار ہوتے ہیں۔
چنانچہ جب یہ سنتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں واقعات چال آئیں گے وان کے وال بین یہ بات کمر آلتی ہے کہ ستار ہے ، مؤر حقق ہیں 'ہی معبود ہیں اور ہی ونیا کے ختام ہیں کہ تکہ یہ لطیف جوا ہم آسان کی بلندیوں پر واقع ہیں 'اس لیے دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے 'ایبا لگنا ہے کہ خروشران ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان احتقاد صف کی نظروسائل پر رہتی ہے لیکن ما ہراور پانٹہ کار عالم جانتا ہے کہ یہ چائد سورج اور ستار ہو جا تا ہے کہ یہ وہ وہ وہ وہ اس کا فلا ہو جا تا ہے کہ یہ چائد کا دستار ہو ہیں ہوئے وہ اور تھے ہوئے وہ ہوئے وہ اور تھے ہوئے وہ اور تھے ہوئے وہ اور تھے ہوئے وہ اور تھی ہوئے وہ اور تھے ہوئے وہ اور تھے ہوئے وہ اور تھی ہوئے وہ اور تھی اور تھی اور تھی اور تھی اور تھی ہوئے ہوئے وہ اور تھی ہوئے وہ اور تھی ہوئے ہیں۔

سطی ذرائع پر مرکوز رہتی ہے 'ان ذرائع ہے وہ مسب الاسیاب تک بھیل بھی تا ہیں۔

علم نجوم کی خماندت کی دو سری دجہ ہے ہے نجوم کے احکام یا حوادہ ہے متعلق اس کی پیٹین کوئیاں محض ایماندوں پر بنی بوتی ہیں۔ ہر محض کے حق میں ان کا علم نہ بیٹی ہو گا ہے اور نہ علی اس لیے علم بجوم کے ذریعہ کوئی علم انگا جسل پر علم الگائے کے برابر ہے۔ اس محورت میں علم نجوم کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض جسل ہے۔ اس لیے بنیں کی جاتی کہ وہ علم ہے۔ جمال تک حضرت اور ایس علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو وہ پیغیر کا مجود ہے اب ہد علم ختم ہو چکا ہے "اگر نجوی کی کوئی ہات ہی پی محل بھی ہو جاتی ہے وہ حض اتفاقی حادثہ ہے بھی ایسا ہو گا ہے کہ نجوی مسب کے کسی ایک سبب ہے واقف ہو جا گا ہے۔ حالا تک مسبب کا وقوع اس کے بور بحث می دو سری شرطوں پر موقوف ہو تا ہے "جن سے واقف ہو تا انسان کے وائد افتیار میں نہیں ہے اگر الفاقی اللہ تعالی باتی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجوی کا دھوی محمد ہو جاتا ہے "اور وہ شرطیں پوری نہیں ہو تیل قود موکی خلط رہتا ہو گئی محض بہا ثروں کے اور سے بادل الحقہ ہوئے و کھی کر محض اندازے سے بید کمہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ ہو گئی محتور کی اور سے بادل الحقہ ہوئے و کھی کر محض اندازے سے بید کمہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ ہو سے دیا گئی محض بہا ثروں کے اور سے بادل الحقہ ہوئے و کھی کر محض اندازے سے بید کمہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ ہو کے دیا ہوگی۔ حالا نکہ ہوئی حالا نکہ ہوئی حال الحقہ ہوئے و کھی کر محض اندازے سے بید کمہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ

آسان کے اہر آلود ہونے کی صورت میں ہدیمی مکن ہے کہ ہارش ہوجائے اور ہدیمی مکن ہے کہ بارش نہ ہو 'وقوپ کل آئے'
معلوم ہوا کہ محض بادلوں کا ہوتا ہی بارش کے لیے کافی شیں ہے بارش کے دو سرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آگر کوئی
مارج ہواؤں کا رخ دیکھ کرید وعویٰ کرے کہ سختی محمح سلامت گذر جائے گی آگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے آور ان کا رخ پہچانتا ہے۔
لیکن ہواؤں کے پچھ اور محفی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف شیں ہو آ' اس لیے بھی تو اس کا کمنا تھیک ہو جاتا ہے 'اور بھی یہ ادارہ فلا طابع بعد تاہے۔

علم نجوم کی خالفت کی تیسری وجہ بیہ ہے کہ اس علم ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک غیر ضروری علم ہے عمر جیسی فیتی چزکو ایک ہے فائدہ کام بیں صافح کوئا کہ اور کیا نشان ہوسکتا ہے چانچہ ایک اور دوایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فخص کے قریب ہے گذرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع نتے 'آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے مرض کیا یا رسول اللہ ! یہ بہت بوا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا ! کس چزکا؟ مرض کیا یا رسول اللہ ! یہ بہت بوا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا ! کس چزکا؟ مرض کیا: شعرکا 'اور عرب کے نبول کا۔ آپ نے فرمایا نبیہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں 'جسل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں۔ (ابن عبدالبر)

ایک مدیث یں ہے:۔

المنظلا على آية محكمة الوسنة قائمة أوفريضة عادلة (ابوادراين اج) علم مرف تين بي - آيت محكم كاعلم واري سنت كاعلم - ياسام (مال وراث كي تقيم) كاعلم-

ان دونوں روافیوں سے معلوم ہوا کہ علم نجو ماور اس جینے دو سرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطر جی ڈالمنا ہے۔ اور
ایسے کاموں جی اپنا وقت ضائع کرتا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے کہ جو پچھ تقدیر بیس ہو وہ ہو آ ہے۔ اس سے پختا
نامکن ہے۔ علم نہوم کا طب اور علم تعبیر سے مقابلہ نہیں کیا جا ملک اس کے کہ طب سے آنبانی ضرورت وابست ہے وو سرے یہ کہ
اس کے اکثرولا کی اطباء کو معلوم ہو جاتے ہیں ای طرح کا خطرہ یا اندیشہ بھی تنیں ہے۔
جہالیسواں مصد قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کمی طرح کا خطرہ یا اندیشہ بھی تنیں ہے۔

ایک پر لطف واقع : چنانچ ایک واقع بیان کیا جا آ ہے کہ کی مخص نے ایک عیم سے اپنی ہوں کے بانچہ ہونے کی شکایات کی۔ ملک مراحت کی ماحب نے اس مورت کی بنش ہے یہ چانا ہے کہ تم ماحب نے اس مورت کی بنش ہے یہ چانا ہے کہ تم چاہیں دن کے ایر داندر مرجاد کی سورت کھرا میں کا زندگی تا ہوئی۔ اس نے اینا مدید بید سب تقسیم کدیا ، وصیتیں لکھ دیں ، کھانا بینا سب چھوڑ جیمی ، چاہیں موز گذر کے ، لیکن وہ عورت نہیں مری اس کا شوہر عیم کے پاس آیا ،اور

صورت حال بیان کی عیم نے کہا میں جاتا تھا کہ وہ مرب کی نہیں۔ اب تم اس ہے صحبت کرو بچے پیدا ہوگا۔ اس نے جرت سے
کہا: وہ کیے؟ عیم نے کہا: میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے ، چہا این کے دخم کے منے برجم کی تھی۔ جھے بیٹین تھا کہ یہ موت
کے خوف کے بغیر دیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اسے خوف ذوہ کردیا تھا اب وہ چہا کھل تھی ہے اور پچہ پیدا ہونے کی راہ میں جو
رکاوٹ تھی وہ دور ہوگئ ہے۔ اس واقعہ سے پت چانا ہے کہ بعض علوم ہے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعہ کی دو شی میں
ایم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ بھیجئے۔

نعوذباللهمن علمه لاينفع الن مدالم) مم الله كي نادما تلت بين اس علم عدد نفع ندوسيد

اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجے 'جن علوم کی شریعت نے ذمت کی ہے ان کی محتیق میں وقت منائع نہیں کیجے۔
سحابہ کی پیروی لازم سیجے 'اجاع سنت پر اکتفا کیجے۔ اس لیے کہ سلامتی اجاع میں ہے 'آشیاء کی بحث و تحقیق میں پڑنا محلوم کا باعث
ہو سکتا ہے۔ اپی رائے 'عقل اور دلا کل کی بنیاو پر بیہ مصد سمجھ کہ جم آگر اشیاء کی تحقیق کررہے ہیں قواس میں کیا نقصان ہے۔ یہ
نقصان تو بعد میں معلوم ہوگا' بہت ہے امور آیے ہیں جن ہو اقتیت تہارے لیے نقصان وہ ہے آگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت
سے معاقد نہ کیا تو وہ تم تہاری جاتی کے لیے کائی ہوں گے۔ پڑیہ بات بھی یا در کھے کہ جس طرح تعلیم ماؤٹی علاج کے اسرار اور
طریقوں سے واقف ہو تا ہے 'اور نا واقف اس علاج کو دشوار تصور کرتا ہے 'اس سے مجاولا نہ کہنا جا ہے ورنہ ہلاکت و براوی
امری مروز سے واقف ہیں' انمول نے جو پھی قربا دیا ہے 'اس سے مجاولا نہ کہنا جا ہے ورنہ ہلاکت و براوی

ایک پہلو پر اور خور بھے۔ کمی فض کی اللی میں وکی تکلیف ہو قواس کا طیال یہ ہو گا ہے کہ انگی پر دوا ملاے شاید تکلیف دور ہوجائے گی کہا ہے کہ انگی پر دوا ملاے شاید تکلیف دور ہوجائے گی کیکن مکیم انگلی پڑلیپ کرنے کہ جائے وجیل کی پشٹ پر لیپ کرنا آ ہے کیو کہ اسے جم میں دگوں اور پھول کے بھیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یمی حال راہ آخرت کا ہے شریعت کی بیان کردہ سن اور مستجات کی بھیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یمی حال راہ آخرت کا ہے شریعت کی بیان کردہ سن اور مستجات کی

باریکوں کا ہے ان سے صرف انہاءواولیاءواقت ہوتے ہیں۔

شریت کی متعین کردہ عبارتوں میں وہ اسرار ورحم ہیں کہ عبل ان کا اطافہ میں کر سی ۔ جیسا کہ ہموں میں بعض جیب د
غریب خصوصات پائی جاتی ہیں' ان میں بہت ی خصوصات الی ہیں جن کا علم المل فن کو بھی نہیں ہویا ا۔ حال وہ لوگ یہ نہیں
جانے کہ متناظیس لوب کو اپنے طرف کیوں کمنیخا ہے۔ یہ دواؤں اور پھمول کے خواص کہاہت ، شریعت کے بیان کردہ عقا کہ
اور عبادات میں ان سے کمیں زیادہ خواص ہیں ہی سے دولوں کی تطبیر ہوتی ہے ' ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ فردائے تعالی کا قرب
نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فوائد کا اعاطہ کرنے سے حصل عاجز ہے' ای طرح جو باتیں آخرت کی زندگی کے لیے
مغید ہیں ان کا اعاطہ بھی ممکن نمیں ہے۔ اور منہ مسلوم فوائد کا تجہدی ممکن ہوتی ہے۔ بالیہ تجربہ اس طرح حوالی فلال مجمل میں تعالی کا قرب حاصل نہیں
مورے دنیا میں آگریہ تلاتے کہ فلال فلال چزیں اللہ کے قرب کے لیے مفیدیوں' اور فلال فلال مجمل سے اللہ کا قرب حاصل نہیں
ہوتا۔ ای طرح عقائد کا حال بیان کردیتے۔ لیکن فاہر ہے کہ اس طرح کے آئی تجرب کی امید جمیل کی جا کہ بی اس اس مقالی کی ایک جمیدی کی جا کہ بی اس اس مقالی کی مدافت پر ایمان لائے کہ اس طرح میں کہ جا کہ اس موری ہوگی کو تکدانیان کی بلا می اور کا تعالی جمال کی اس مدید میں اور کے اس موردی ہوگی کو تکدانیان کی بلامتی اور کی موقف ہے۔

ایک می فائدہ رہ جاتا کہ تمام علوم اس قابل نہیں ہوتے کہ امیں حاصل کیا جائے۔ آئی تعمورت میں اللہ علیہ و سام کیا جائے۔ آئی تعمورت میں اللہ علیہ و سام کیا جائے۔ آئی تعمورت میں اللہ علیہ و سام کیا جائے۔ آئی تعمورت میں اللہ و سام کیا جائے۔ آئی تعمورت میں کا اس مام کیا جائے۔ آئی تعمورت میں کا اس مام کی جائی کیا کہ میں میں میں کیا کہ دورت کی کو کھوں کیا کہ کیا کہ میں میں کا کہ میں میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا میں کیا کہ کا کر کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کھوں کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوں کی کو

ان من العلم جهلاوان من القول عيّا (ابداؤر) بعض عم جل بوت بي اور بعض باتس ( يصف س) عابر كرديدوالى بوتى بير -نيزار شاد فرايا:

قليل من التوفيق خير من كثير من العلم - (مند العروس)

تحوری قفی بت سے علم سے بحر ہوتی ہے۔

حضرت مینی علید السلام فرماتے ہیں کہ درخت بہت ہے ہیں گرسب بار آور نہیں ' پھل بہت ہے ہیں گرسب لذیذ نہیں۔ ای طرح کما جا سکتا ہے کہ علوم بہت ہے ہیں گرسب مغیر نہیں۔

مخرف اور مسخ شده علمي الفاظ

گذشتہ صفحات میں ہم نے کس یہ بیان کیا ہے کہ بعض برے طوم شرق طوم کے دھوکے ہیں اچھے سمجے لیے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہو تا ہے کہ شرق علوم کے الفاظ میں تحریف کرلی گئے ہے 'اور فلا مقاصد کے لیے ان کے معنی برل دیے مجے ہیں۔ قرن اقبل کے صالحین اور بزرگان دین کے بہال ان الفاظ کا جو مغموم تھا اب وہ مراد نہیں لیا جاتا۔ اس طرح کے محرف اور مسخ شدہ الفاظ پانچ ہیں فقت علم توحید 'تذکیر اور حکمت۔ یہ پانچل الفاظ بھترین ہیں۔ جو لوگ ان سے مقصف تھے وہ دین کے اساطین میں شار کیے جاتے ہیں لیکن آپ یہ الفاظ فلا معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باوجود مکہ وہ قابل شار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ فلا معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باوجود مکہ وہ قابل شار کیے جاتے ہیں لیکن مصبحت ہی کہ ان کی ذرت پر طبیعت ہی آبادہ نہیں ہوتی محمود کی اس سے پہلے احقے لوگوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہو تا تھا۔ آپ ہر لفظ کا الگ الگ جائزہ لیں۔

فقے۔ قدے معنی میں بطا ہرکوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ایکن اس میں تخصیص ضروری می ہے۔ اب نقد کے معنی یہ ہیں کہ
فتوں کی جیب و فریب جزئیات کا علم حاصل کیا جائے ان کے پیرید وولا کل معلوم کیے جائیں اس طرح کے مساکل میں فوب بحث
کی جائے اور جو اقوال ان فتوں سے متعلق علاء کے موجود ہیں انصیل حفظ کیا جائے۔ اگر کسی کو ان سب چیزوں پر حبور ہوجائے تو
وہ بوا فقیہ کیلا تا ہے۔ قرن اقول میں فقہ کے معنی یہ ہے کہ راہ آ فرت کا علم حاصل کیا جائے۔ نفس کے فتوں اور اعمال کی فرابوں
کے اسباب معلوم کیے جائیں 'ونیا کی حقارت اور آ فرت کی عظمت ہوری طرح معلوم ہو۔ ول میں فوف فدا غالب ہو۔ اس کی دلیل
میں آیت کر ہے۔ جا

لِيَنْفَقَهُوافِي البِّيْنِ وَلِينْفِرُ وَاقْوَمَهُمُ إِنَّارَجُعُوالِيهِمْ ( ۱٬۳۰ مَت ۱۳۰) اكر (يه) باق انده اوك وي كي مجر يوجه عاصل كرت دين اور آكريه اوك اي اس (قوم) كوجب كروه ان كياس آئين ورائين ـ

آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ فقہ کا متعد خدا ہے ورانا ہے۔ نہ کے طلاق عقال الحان علم اور اجارہ و فیمو کے مسائل اور ا ان مسائل کی جزئیات ان مسائل سے ہملا انڈار (ورائے) کا متعد کیے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیشہ کے لیے اس کے ہو رہے ہیں ان کے ول سخت ہو جاتے ہیں مؤف خدا ان کے دلوں سے نکل جا تا ہے۔ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فراتے ہیں۔ ہو ہے۔ ا

لَهُمْ قُلُوبُ لِأَيْفَقُهُونَ بِهَا - (١٠١١ المدام)

جن کے دل ایسے ہیں جن سے دہ نہیں گھتے۔ اس آیت میں فقہ سے مراد ایمان کا فتم ہے 'نہ کہ فاو کی اور ان کی جزئیات کا فتم۔ ہمارے خیال سے فقہ اور فتم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں پہلے بھی اور آنے بھی پر دوں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں اللہ تعالی فراقے ہیں:۔ کم انتہ اسکار کھ بھونی صدور ہے میں اللہ ذارے بیانتھ مقوم لاکی شعون۔

(۱۳۰۱،۵٬۲۸ مورد) اور در این افغین کے داول علی افلاسے بھی زیادہ مورد اس کے معمد دو ایسے کہ دو ایسے کی دو ایسے کہ دو ایسے کی ایسے کہ دو ایسے کی دو ایسے کہ دو ایسے کہ

اس آیت بی الله تعالی فی م ورف اور معبود جیتی کی به نهست او کون سے نوادہ مرجوب ہونے کا سبب یہ تلایا ہے کہ ان بی "فقہ" نسیں ہے۔ اب غور کیجے کہ یمال فقد کا مطلب فاوی کی جزئیات یاون رکھنا ہے کیا ان چیوں کا یاوند رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان اوگوں کے بارے میں جو آپ کی فدمت میں حاضر موسے تھے یہ فرمایا۔

علماء حكما عفقهاء (ابرنيم) يداوك مالم بين واللين افتيدين

اس مدیث میں آپ نے محابہ کے لیے معافیہ "کالفظ استعالی کیا ہو فردی سائل سے واقف نہ تھے۔ سعد این ابراہیم زہری سے کسے کی دیری سے کسے کی افتاد سے کہا ہو۔ کویا سے کسی نے بوجھا کہ مدینہ منورہ کے باشدوں میں ہے کون فران فقید ہے؟ آپ سے فرانا تھہ مختم ہو اللہ سے فرانا ہو۔ کویا زہری نے نقد کا بتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا علم یا طمن کا شموے نہ کہ فادی کے فردی مسائل کا۔ اس طمح ایک روایت میں ہے کہ اسخفرت مسلی اللہ علیہ وظلم نے محابہ سے فرانا :۔

الاانبكمبالفقيه كل الفقية؟قالوابلى من لميقنط الناس من حمة اللمولم يومنهم من مكر الله ولم يوليهم من روح الله ولم يدع القر أن رغبة عنه الى ما سواه (اين موالي)

ترجمہ: کیا تہیں یہ نہیں وں کہ عمل نقیہ کون ہے؟ سبنے مرض کیا! کیوں نہیں! فرایا عمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو فدای رجب سے نامیدنہ کرے۔اس کے قلاب سے انہیں بوخف نہ کرے۔اس کے فیض سے انہیں ایوس نہ کرے اور کئی چڑی خواہش میں قرآن تہ چھوڑے۔

معرت انس بن مالك في الك مجلس مي يد مديث بيان فرالي-

لان اقعدم عقوم مذكرون الله تعالى من عدوة الى طلوع الشمس احب التى من اناعتق اربعرقاب (ابدائد)

میرا ایسے لوگوں کے ساتھ بیشنا جو مبع سے طلوع آقاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں میرے

زدیک چارغلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ پھریزید رقافی اور زیاد نمیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکر کی جلیں اسی نہ تھیں 'جیسی تساری یہ جلیس ہیں کہ تم میں سے ایک فض قصے بیان کرتا ہے 'وعظ و نصیحت کرتا ہے ' فطب دیتا ہے اور احادیث بیان کرتا ہے 'ہم لوگ و ایک جگہ بیٹے کرابھان کا ذکر کرتے ' قرآن پاک میں تدریز کرتے ' اور دین سیجنے ' اور اللہ کی لوتیں شار کرتے۔ اس روایت میں معترت الس نے ایمان کے زكر ترتى الترآن الموين اور الله تعالى منتول كے تذكره كوفقه قراروا بهدا يك مديث من به الغاظين الله و كانت الله و حشى يرى القرآن و حوها كشيرة النام المرابي

بندہ اس وقت تک مل فقید نہیں ہو تا جب تک کہ اللہ ی ذات کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کردے اور

قرآن میں بہت می وجوہات کا اعتقادیہ کرے۔

یہ روایت ابوالد راء ہے موقوقا مجی ابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھروہ اپ قلس کی طرف متوجہ ہواورسب نیادہ
اس سے تاخوش رہے۔ فرقفہ مبتی نے حس بھری ہے کہ کی سوال کیا' آپ نے اس کا جواب دیا۔ انھوں نے کما فقماء کی رائے آپ
کی رائے کے خلاف ہے۔ حس بھری نے فرمایا: اے فرقد! تو نے کہیں فقید دیکھا بھی ہے۔ فقید تو وہ ہے جو دنیا ہے نفرمت کرنے والا
ہو' آخرت ہے مجت کرنے والا ہو' دین کی سمجھ و کھنے والا ہو' وہ پارٹری سے اس کی مباوت کی مجاوت کرتا ہو' مسلمانوں
سے اعراض ند کرتا ہو' ان کے مال و دوات کا حریص نہ ہو' ان کا خیر خواہ ہونہ جمارت کی متحدد خصوصیات بیان فراکی

ہم یہ نہیں کیے گفت فادگاکو شامل نہ تھا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فادی پر فقہ کا اطلاق بطریق عموم یا بطریق تبعیت تھا۔ اکثر سلف مالیجین فقہ کو علم آخرت ہی کے استعمال کرتے تھے۔ اب اس میں فادی کی تخصیص کردی کی ہے۔ جس سے لوگ دھوکا کھا رہے ہیں۔ اور وہ فقتی احکام کی تخصیل میں منہ کہ ہیں۔ علم آخرت سے اور علم باطن سے گریز علم ہے اور اس کے یہ بمانہ تراشا عارباہے کہ علم باطن نمایت دفیق اور چہند و اس پر عمل کرنا مشکل ہے ، محق علم باطن کی بناء پر عمدوں کا ملتا اور مال و متاع کا صامل ہونا بھی دشوار ہے۔ یک وجہ ہے کہ شیطان سے لوگوں میں فقہ ظامری کی عظمت بٹھادی ہے۔

علم : دوسرا افظ علم ہے کہ پہلے اس افظ کا اطلاق فرد افغانی کی دانت اس کی آبت اور علوق میں اس کے افعال کی معرفت پر ہو یا تفا۔ چنانچہ جب معرب عربی دفات ہوئی تو معرب عبداللہ ابن مسود نے فرایا تھا:۔

مات تسعقاعشار العلم

اکد علم کے دس صول میں سے اوصے رفضت ہو گئے۔

اس میں ابن مسعود نے علم کو معرفہ استعال کیا کی خودی نوگوں کے استغمار پر بتلا ہمی دیا کہ علم سے میری مراد اللہ سجانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ نوگوں نے اس لفظ میں ہمی شخصیص کی ہے۔ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جو فضی فریق مخالف سے فہتی مسائل میں خوب مناظرہ خوب مناظرے کرے 'آور رائے دن اس میں لگا رہے حقیقت میں عالم دی ہے۔ دشار فغیلت اس کے مرز ہے۔ جو فضی مناظرہ میں ممارت نہ رکھتا ہو 'یا ممارت کے باجود پنگو ہمی گرتا ہو اسے کرور سمجھا جاتا ہے اور اہل علم میں شار نہیں کیا جاتا۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مدیث میں علم یا علم و کے جو فضائل میان کے ملے ہیں وہ صرف ان علم و پر منطبق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات افسال اور احکام کا حلم رکھتے ہوں۔ اب عالم اس محض کو کما جائے لگا جو شرمی علم نہ جانتا ہو 'محض نزامی مسائل میں المجھ کے فن سے واقف ہو۔ اس فن کی بنیاد پر اسے بگانہ دود گارعالم سمجھا جاتا ہے۔ می چیز بہت سے طالبطموں کے حق میں مسلک اور تاہ کن خاب ہوگی۔

توحید : تیسرا لفظ توحید ہے۔ موقد یا اہل توحید کی اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحثہ اور مناظرو کے فن سے واقف موں فرق فالف کو خاموش کر سکیل مرسلے میں بڑار سوالات اور اعتراضات پریا کرنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ بعض فرقوں نے جو اس فرق کے امور میں مشغول ہیں اپنا نام اہل عدل وقوید رکھ لیا ہے ، مشکلین کو بھی علائے توحید کما جائے لگا ہے 'عالا تکہ اس فن

کی جو بنیادی چڑیں ہیں قرن افل میں ان کا وجود ہی نہ قبا بلکہ اس دور کے لوگ ہیں ہی پر نارا امکی کا اظہار کرتے تھے جو منافزانہ کی بحثی کرتا ہو۔ البتہ وہ واضح قر آنی ولا کل جنیں ذہن آسانی ہے قبول کرلیتا ہے اس دور کے لوگوں کو معلوم تھے تر آن ہی ان کے یہاں علم قبات وجید کا اطلاق ان کے یہاں ایک دو سرے ملم پر ہو تا قباتا کو متعلمین اس علم ہے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور اگر واقف ہی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ توحید کا حقیقی مغموم انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھر ہے گا ہو بھر ہوگا وہ سب اللہ کی طرف ہے۔ اور یہ افقاد ایسا ہو کہ اس کے سامنے اسباب و ڈرائع کی کوئی ایمیت نہ رہے۔ توحید ایک عظیم مرجہ ہے تہ کہ کا ایک شمونو کل کے باب میں کریں گے۔ توحید کا ایک شمونیہ کہ بندہ طلق کی تخالے تنہ کرے 'نہ ان پر ضمہ کرے ' فدائے تعالیٰ کے تھم پر راضی رہے 'اور اپنے سب کام اس کے سرد کردے۔ چنانچہ ایک مرتب حضرت ابو بکر صد ہی تا ہا وہ ہو تھوں ہے لوگوں نے عرض کیا : ہم آپ کے لیے حکیم بلا لا تم ' آپ لے ارشاد فرایا ہے تھے تو حکیم نے بار کیا ہے 'ایک روابیت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ بنار ہوئے 'ولوگوں نے عرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے فرمایا: طعبیب نے اس طرح ہے کہ جب آپ بنار ہوئے 'ولوگوں نے عرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے فرمایا: طعبیب نے کہا ہے۔ کہ جب آپ بنار ہوئے 'ولوگوں نے عرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے فرمایا: طعبیب نے کہا ہے۔

اِنَّرَ تَکَفَعُ الْلِمَايْرِيدُ - (پ١١٠٥ ) عدد ١٠) آپ کارب و کو چاہ اس کو يورے طور سے کرسکا ہے۔

لوکل و توحید کے ابواب میں ان شمرات کے مزید دلا کل بیان کیے جائمی میں ان شمرات کے مزید دلا کل بیان کیے جائمیں میں۔انشام اللہ۔

قودید دراصل ایک جو ہر نیس ہے 'جس کے دو مجلے ہیں۔ ایک اس سے مقل اور دو مرا اس سے دور۔ موجودہ درکے طاء

نودید کا اطلاق دور کے مجلے پر کیا ہے۔ اس مجلے کے بچے حصہ کو بھی توجید کے فن ہیں شامل کر لیتے ہیں ہو مغزے قریب ہے۔

مغزیا گری کو انحوں نے ہاتھ بھی نمیں لگا۔ توجید کو اگر ایک مغز قرار دے دیا جائے قراس کا پہلا چھلکا ہے ہے کہ زبان سے لا اللہ الا اللہ کما جائے۔ یہ توجید وہ سے جو نصاری کے جھیدہ تراس کے خلاف کوئی حقیدہ موجود نہ ہو' بلکہ ہو بچھ کما جائے اس کی توجید کا دو مرافح کا اس کے جو بچھ کما جائے اس کی تعدیق دل جس اس کے خلاف کوئی حقیدہ موجود نہ ہو' بلکہ ہو بچھ کما جائے اس کی تعدیق دل جس اس کے خلاف کوئی حقیدہ موجود نہ ہو' بلکہ ہو بچھ کما جائے اس کی تعدیق دل جس اس کے خلاف کوئی حقیدہ موجود نہ ہو۔ مرف اس قوات باب) یہ تعدیق دل جس اس کے دیکھ تھا۔ کرتے ہیں توجید کا مغز (جو ہریا اب اب) یہ کہ بھرہ تمام امور کا خمج اور سرچشمہ ذات التی کو قرار دے۔ ورمیان کے واسلوں کی کوئی انجیت نہ ہو۔ مرف اس قوات والی موادت کا مرکز خمرائے۔ اس توجید ہو وہ شیس ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرائے ہیں۔ اس کے کہ اپنی خواہشات کی ابنی عمود خود ان کی خواہشات کی مرف دوران کی خواہشات کی مرف دوران کی خواہشات کی مرف دوران کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرائے ہیں۔

اَرَايْتَ مَنِ اِنْخَذَالِهُهُ هُوَاهُ (بِ٣٠/٢/١٥ مِدهِ) َ الْمُ

ات پنیبرا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیمنی جس نے اپنا غدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔

الخضرت ملى الله عليه وسلم فرات بين-

ابغض المعبد في الآرض عندالله تعالى هو الهوى (مران) الله تعالى عندويك برين معود جمى دين بريسش كى جائ وابش نس ب

حقیت بھی ہی ہے کہ بت پرست بنوں کی عبادت نہیں کرتا کلکہ اپنی خواہشِ نفس کی پرستش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس کانس اپنے آباؤ و اجداد کے دین کی طرف اس کا جو دہ اس رحجان کی اجاع کرتا ہے اور نفس کاان چزوں کی اجاع کرتا جن کی طرف اس کا میلان ہے خواہشِ گفس کی اجاع کملا تا ہے۔ اس و حدد کا ایک شمویہ بھی ہے کہ مخلوق پر فصہ یا ان کی طرف النفات بھی ہاتی نہیں میلان ہے خواہشِ گفس کی انتہا اور ابتدا واس ذات واحد ہے ہوتی ہے تو دہ دو مروں پر کس طرح ضعے کا اظہار کر سکتا ہے۔

ہے وحید کاوہ تعور جو قرن اوّل میں رائج تھا۔ یہ صدّیقین کا مرجہ تھا ہے آج کل کے علاء نے مسے کرویا اور مغزیموزکر محض تھلکے کو کان سمجھے گئے ' بلکہ اس پر فخر بھی کرنے گئے۔ حالا تکہ یہ فخر محض فا ہری لفظ پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ لفظ تو حقیق ملموم سے بہت دور ہے اور وی حقیق منہوم قابل تعریف بھی ہے۔ اس کی مثال تو اس محض کی ہے جو مج سورے الحمے اور قبلہ رو ہو کریہ کےنہ

اِنْیُ وَجُهُتُ وَجُهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِیْفًا (پ، ۱۵٬۱۵۰ مده) من این مرخ اس کا طرح کرتا موں جس نے آسانوں کو اور دھن کو پر اکیا۔

ایا فض اپنی میم کا آغاز اللہ تعالی ہے جموب ہول کر کر آہے۔ اس کے کہ اگر وہ اپنے چرو سے طاہری چرو مراد لے رہا ہو و وافتی اس کے چرو کا رخ قبلہ کی طرف ہے 'لیکن اس دات پاک کی طرف نہیں جس نے زائن و آسان پردا کئے۔ اور ہو کعبہ کی طرف متوجہ ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونے ہے وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ اور اگر اس محض کی مراوچہ وال ہے 'اس کا یہ دعوی بھی جموت پر بنی ہوگا 'کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی اغراض میں کرفار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع طاش کرتے میں معروف ہے 'اس کا دل کیے فاطر التمارات و الارض کی طرف متوجہ ہوسکتا ہے۔

ندکورہ آیت دراصل توحید کا اصل تصور واضح کرتی ہے۔ حقیقت بیل موقد وہی ہے واحد حقیق کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے 'اپنے دل کی توجہ کا مرکز اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور کونہ ہنا ہے۔ یہ توحید اس ارشاد باری کی تقیل ہے۔

قَلِ اللهُ ثُهُمُ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ - (ب، ۱۵٬۱۵۰) آپ كرد ديج كرالله تعالى نے نازل قرايا ہے الكران كوان كے مشظر يس به مودگى كے ساتھ كے رہے۔ سيخت

یماں قول سے مراد زبان کا قول نمیں ہے۔ زبان محل تر بھان ہے۔ یہ بھی بول محق ہے اور محوث بھی اللہ تعالی کے یماں تودل کی اہمیت ہے ول بی توحید کا منع اور سرچشہ ہے۔

زكر : چونالفظ ذكر به جس كهارب بس الله تعالى ارشاد فرات بس به و ذكر فيان الدكر لى تنفع المرق مين من (به ٢٠١٠ من همات (ايمان الديد الول) كوجى فع ورس كا-

ذكرى مجلسوسى تعريف تے سلط ميں بہت ي اماديث وارديں۔ چنانچ ايک مديث ميں ہے:۔ اذا مرر تم برياض الجنة فارت عواقيل و مارياض الجنة قال مجالس الذكر۔ (تندي)

رسل ہے جنت کے باغوں سے گذرد تو چ لیا کو عرض کیا گیا' جنت کے باخ کون سے ہیں فرایا : ذکر کی اللہیں۔ اللیمیں۔

ان لله تعالی ملائکة سیّاحین فی الهواء سوی ملائکة الخلق اذار اوامجالس الذکرینادی بعضهم بعضا الا هلموا الی بغیتکم فیاتونهم ویحفون بهم ویستعمون الافاذکرواللهواذکروابانفسکم (عاری ملم) الله تعالی کی محوض والے فرشتے ہیں قلوق کے فرھتوں کے علاوہ جب وہ ذکری مجلیں دیکھتے ہیں تو

ایک دوسرے کو آوازوسیے بیں 'آؤیمال تمہارا مقصود ہے۔ تب دہ ان مجلس والوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو کھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرواور اپنے نفس کو سمجمایا کرو۔

اس ذکرہ تذکیر کا اطلاق آج کل ان واعظانہ تقریروں پر ہو باہے جوعام طور پر واعظ حضرات کرتے رہے ہیں اور جن میں ققے، اشعار اور سلیّات اور طامات کی بحربار موتی ہے۔ حالا کلہ قصے بدمت ہیں اور اکابرسلف نے نصبہ کو کے پاس بیضنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد میں 'اور ابو بکڑو عمر کے دور خلافت میں قستوں کا وجود نہ تھا۔ یماں تک فتنہ پیدا ہوا' اور قصتہ کو نکل کھڑے ہوئے ابن عمر کی ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک روز وہ مجدے باہر نکل مکے اور فرایا کہ مجھے تعد کونے مجدے نکالا ب 'اگر تعد کونہ ہو آتو میں مجدے نہ لکتا۔ ممرا کتے ہیں کہ میں نے سفیان وری سے بوجھا: کیا ہم تصد کو کی طرف من کرے بیٹ سے بیں۔ انھوں نے فرایا کہ بد عنیوں کی طرف سے سے پھر کر بیٹا کرو۔ ابن عول کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج سے کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ امیر نے تفتہ کوہوں کو قصے بیان كرنے سے روك ريا۔ ابن سيرين نے فرمايا كه اميركو ايك بمترين كام كى وفق فى۔ اعمق ايك روز بعروكى جامع معجد من تشريف لے محصد دیکھا کہ ایک مخص بیان کررہا ہے اور کمد رہا ہے کہ ہم سے اعمش نے روایت کی۔ اتا سفتے ہی اعمش طقہ وعظ میں جامحے اور ابی بنل کے بال اکما زیے گئے۔ واعظ نے کہا : بوے میاں ! حمیس مجع کے سامنے بال اکما زیے ہوئے شرم نیس آتی۔ اعمش نے کمامیں کوں شرم کرد میں توسنت ادا کردہا ہوں۔ توجمونا ہے کہ اعمش کی طرف روایت منسوب کردہا ہے۔ میں ا عمش موں اور میں نے تھے سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دروع کو قضے کہنے والے ادد میک ما تکنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے بعرو کی جائع مجدسے ایک تعقد کو واحظ کو با براکال دیا تھا لیکن جب حسن بعري كا ومظ سانة النيس يا برسيس تكالا-اس لي كدوه علم آخرت كيارے من تعظوكرتے تع موت كويا دولاتے تع انفس ك عیوب اور عمل کے فتوں سے آگاہ کرتے تھے اور بیہ اللاتے تھے کہ شیطانی وساوس کیا ہیں اور ان سے بیخے کی کیا تدویرس ہیں۔ خدا تعالی کی نعتوں کا ذکر فرماتے تھے اور ان نعتوں کا مقابلے میں بندوں کی شکر گزاری اور منت کشی کی کو تاہی بیان کرتے تھے۔وہ یہ بھی بیان فراتے سے کہ دنیا حقیر چزہے۔ نایائیدار ہے 'ب وفاہے'اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے

<sup>(</sup>۱) يو مديث پيلے باب من گذر چک ہے۔

ک دینی زندگی سے متعلق ہوں اور تقتہ کو سپا ہوتو ایسے قسوں کے سفے ہیں بطا ہرکوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ایسے محض کو چاہیے کہ وہ محدوث سے احتراز کرے اور وہ واقعات ہی بیان نہ کرے جو اگرچہ سپے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی اخوشوں اور کو آاہوں کا تذکرہ ہو۔ ان کے ایسے واقعہ نے افرائد کرنہ کرنے کہ انہیں جنہیں عوام نہ سجھ سکیں۔ اس طرح وہ افوش بھی ذکر نہ کرے جس کے کفارد کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گئت نیکیاں کی ہوں۔ اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اسپنے کے دیل بنا لیتے ہیں اور اسے کفارد کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گئت نیکیاں کی ہوں۔ اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اسپنے کے دیل بنا لیتے ہیں اور اسے اپنے گناہوں کے عذر کے بطور پیش کرتے ہیں کہ فلال شخ کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا 'جھ سے زیادہ بیراس کو اللہ تعالی کے تین جری بناوج ہی وہی قتے اسے کے قعتہ کو ایپنے قستوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر تفتہ کوئی میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی وہی قتے اسے کے تعدید کو ایپنے تعتوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر تفتہ کوئی میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی وہی قتے اسے کہ تو ہی تھے اسے کہ تعدید کی سے کہ تعدید کی اس کے باوجود ہی وہی قتے اسے کے کھر کوئی تیں گئی ہوں۔ اس کے باوجود ہی وہی وہی تھے اسے کی تعدید کر اسپنے تعتوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر تفتہ کوئی میں گئی تیا صحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی وہی تھے اسے کہ تعدید کر اسپنے تعتوں میں ان امور کو لحاظ دی تعدید کوئی میں گئی تیا صحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی وہی تھے اسے کی تعدید کی تعدید کر اس کے باد خود کوئی کی تو کی تعدید کر تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی

جائي كے جو قرآن و مديث يل ذكورين-

من گرت قعے اور رہ تعلف تھے : بعض اوگ اپے ہی ہیں جو اطاعات کے سلط میں رفہت دلانے کے لیے قتے ہمانیاں گر لئے ہیں اور اپنے اس قبل کو بھی خیال کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا متصد تعلق کو راوحت کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک شیطانی و سوسہ ہور نہ حقیقت یہ ہے کہ افید اور اس کے رسول کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اس کے ہوئے جموث کی ضورت ہی ہاتی فیس دیتی اور شدی میں کوئی ہی ہاتی ، معرفی کی ہاتیں ، شورت ہی ہاتی فیس دیتی اور اسے تعرف کو کھوں سمجا کیا ہے اور اسے تعرف قرار دیا گیا ہے چنانچہ سعد بن ابی و قاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عموم کی کام کے لیے ان کے پاس حاضرہ و سے اور اسے مقد کا اظہار متعنی مسمح عبارت میں کیا۔ سعد بن کہا جبری میں حرکت تو ہے جس سے بچھے نفرت ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک تیری ضورت ہو گئے من کرار شاو فرایا۔

اياكوالسجعيالبن رواحة (ابن ي الافيم ام)

اے این رواحہ ! اپنے آب کو سے دور رکھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ دو کلموں سے زیادہ کی تھے ٹکلف شار کی جاتی تھی ادر اس سے منع کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی ایک ردانیت میں ہے کہ ایک مخص نے جنین کے خوں بما کے سلسلے میں بید الفاظ کے۔

الم تیف ندی من لاشر بولااکل ولاصاح ولااستهل و مثل ذلک بطل مراسته الله مثل ذلک بطل مراس بی کی دیت کیے دیں جس نے نہا نہ کھایا 'نہ چیا'نہ جاتا اس جیاتو معانی کے قابل ہے۔ انفاظ من کر آنخطرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔

اسجع کسجع الاعراب (م) موں کی طرح کا کو۔

اشعار کا صال : یہ مال تو فقوں کمانیوں کا ہے۔ اب آیے! اشعارے متعلق مختلو کرتے ہیں۔ آج کل واعلین کے سال اشعاری می کارت ہے۔ شعراور شاعروں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ا ۔ وَاشْعَرَ آءَيْنَيْ عُهُمُ الْعَاوِينَ الْمُ مَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادِينَهُ مُونَ - (ب١٠ ر٥٠ ايد ٢٢٠-٢٢١) اور شاعوں كى راو آو ب راولوك علاكرتے بين الياتم كو معلوم كيس كروه (فيالى مضاعن كے) برميدان عمر ان محران محراک جي- ٢ - وَمَاعَلَّمُنَاهُالشِّعُرُومَايَنْبَغِيُلَهُ - (١٣٠٠/٢٠)

اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور نہ وہ آپ کے شایان شان تھا۔

جس طرح کے اضعار ہمارے وا تعین کی تقریروں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بیشر عشق کی گیفیت معثوق کے حسن و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کے قسوں پر مشتل ہوتے ہیں۔ کہلی وطاعی سیدھے ساوھے عوام اور کم بڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان کے باطن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان کے دلول میں فوبعورت چہوں کا مختل رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بے ہودہ اشعار شعبے ہیں قوان میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھی ہے وہ ان اشعار پر جموعتے ہیں وجد کرتے ہیں اور دادویتے ہیں۔ انبجام ان سب اشعار کا تحرائی ہوتا ہے۔ اس لیے صرف وی اشعار استعال کرنے کی اجازت ہے جن میں قصیصت و سمت ہو اور انسیں بنور دلیل یا مانوس کرنے کی فرض سے استعال کیا جارہ ہو۔ انتخار سات اللہ طیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔ اور انسیں بنور دلیل یا مانوس کرنے کی فرض سے استعال کیا جارہ ہو۔ انتخارت سلی اللہ طیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔

انمن الشعر لحكمة (عارى)

بعض اشعار محمت سے ير موتے ہيں۔

تاہم اگر مجلس وعظیم صرف مخصوص لوگ ہوں اور ان کے ول اللہ تعالی کی مجت سے سرشار ہوں آو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے ہوں اور ان کے ول سے ول سے ول سے ول معنی پھیان لیتا ہے ہو اس کے ول میں موجود ہوں۔ اس کی تفصیل باب اسماع میں بیان کی جائے گی۔

بعض بزرگوں کے متعلق میان کیا جا آ ہے کہ وہ عام مجلسوں میں وحظ کرنے سے گریز فرائے تھے۔ حضرت جدید بعد اوی وحمت اللہ علیہ دس بارہ آدمیوں میں تقریر کرتے 'آگر تیا وہ لوگ ہوئے قو خاموش رہے۔ ان کی مجلس وحظ میں ہمی ہمی ہیں سے نیاوہ افراد شریک نہیں ہوئے۔ ان کی مجلس سے کسی نے کہا ہیہ سب آپ کے دروا زیاد ہوئے ہوئے۔ ان میں سے کسی نے کہا ہیہ سب آپ کے دوست احباب نہیں' یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب وست احباب نہیں' یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب تعمیر کے دوست احباب تعمیرے دوست احباب تعمیرے دوست احباب تعمیرے۔

شطحیات: شطحیات وہ جنس ہیں جنس بعض صوفیوں نے گڑایا ہے۔ اس طرح کی شطحیات دو طرح کی ہیں۔ پھر شطحیات دو میں ہو صفق آلی اور وصال الی کے متعلق ان صوفیوں سے متعلق ہیں۔ اس سلط ہیں استے بلاد وہائک وہوے کے جی کہ خالم ما امال بیکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وصدت کا دھوئل ہیں۔ اس سلط ہیں استے بلاد وہائی مشاہرہ حق ہوگیا، خطاب صفور ما مال بیکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وصدت کا دھوئل ہیں ہی ہوں کے سلط ہیں وہ حسین ابن مضور طاح اور معلی صفور ما ہوں کے حدول کے سلط ہیں وہ حسین ابن مضور طاح اور صفرت باریج بدائی ہیں ہی تھے اور افا الحق کما تھا جس کی وجہ سے انسی صفور حال ہیں ہیں تھی۔ حدول کے سلط ہیں وہ جسے انسی صفور حال مالی ہیں ہوئی ہیں ہوا ہے ہیں کہ بعض کسان بھی اپنی بھی ہا تھی بولاک ہے میری ذات ) کما تھا۔ یہ وہ سے اس مولی دے دی میں بھا ہر کشش ہوئی ہے اور کہر ہوئیات ہے کہ اس طرح کے دعوب کرنے کے بعد نہ عمل کی ضورت ہے نہ مقامات اور احوال طے کرنے کی اور نہ ترکی ہوئی ہیں اور ہیا جا ہا ہے تو وہ ہیں کہ اس طرح کے دعوب کرنے کی اور مناظرہ کی دجہ سے سامنے آیا عظم اور اس طرح کی اور مناظرہ کی وہ جب کہ اس طرح کی دی ہیں کہ یہ احتراض علم اور مناظرہ کی دجہ سے سامنے آیا عظم ای ایک جا ب ہور مناظرہ کی ایک ہیں ہوئی ہیں کہ ہوئی منا اور مناظرہ کی بیا ہیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی بات کے تو در سے کہ اس طرح کی باتیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی بات کے تو در سے کہ اس طرح کی باتیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی باتی کہ تو در سے افراد کی دی باتیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کہ آگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کہ تو در سے کہ اس طرح کی باتیں کو ارد النائی بہتر ہے۔

حضرت بایزید مسطامی ہے جو قول نقل کیا گیا ہے اوّل قواس کی محت میں کلام ہے لیکن آگر تسلیم بھی کرایا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا بی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی ٹائید میں کیے ہوں گے۔ مثلاً "دل دل میں وہ یہ آیت تلاوت فرمار ہے تھے اور پھرزدرِ زور ہے "جمانی سجانی" کہنے لگے۔

اِتَّنِي آنَا اللَّهُ لَا الْهُ الْأَلْوَالْأَ أَنَا فَاعْبُنْنِي - (ب١٠٠١)

من الله مول ميرك سواكوني معبود شيس تم ميري عي عبادت كياكرد-

اس سنے والے کو بید نیہ مجمعنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کردہ ہیں بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور حکایت تھا۔
مطعیات کی دو سری متم میں وہ مبہم الفاظ شائل ہیں جن کے خواہر قواجھے ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی خطرناک اور غیر مفید
ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جین کے معنی خود سمنے والا بھی نہیں سمجھتا بلکہ محض وہا فی خلل یا پریشان خیالی
کے باعث ان کی اوائیگی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام وہ نتا ہے اس کے معنی پر متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بغیر سمجھے سنا
ہوا د ہرانا شروع کردیتا ہے۔ ایسا عوماً موتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجھتا ہے لیکن کی وہ سرے کو نہیں

سمجما سکنا اور نہ ایس عبارت وضع کر سکتا ہے جس سے اس کا مائی النہ رواضح ہواس کے کدوہ محض ماہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو الغاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے فن سے واقف ہے۔ اس طرح کے کلام سے فائدہ کے بعبائے ول و دمائع پریثان ہوتے ہیں۔ ذہن الجعتے ہیں۔ یا وہ معنی سمجھ کے رحجان کے مطابق سمجمتا الجعتے ہیں۔ یا وہ معنی سمجھ کے رحجان کے مطابق سمجمتا ہے۔ حالا تکہ ارشاد نبوی ہے۔

ماحدت احد کم قوماب حدیث لایفهمونه الاکان فتنة علیهم (این انن ایدیم) جو فض تم می سے کی قوم کے سامنے ایک مدیث بیان کرتا ہے جسود ندیکے ہوں قریب مدیث ان کے لین کا دور مدیث ان کے لین کا دور مدیث ان کے لین کا دور مدیث ان کے سامنے ایک مدیث ان کے سامنے اس کا دور مدیث ان کا دور مدیث

کے فتنہ کاباعث موتی ہے۔

كلمو الناس بما يعرفون ودعواما ينكرون اتريدون ان يكنب الله ورسوله (عاري)

لوگوں سے دہ باتیں کر جو دہ جانتے ہوں جو وہ نہ جانتے ہوں ایسی یا تیں مت کرو میاتم چاہتے ہو کہ اللہ اور

اس کے رسول کی محذیب کی جائے۔

یہ عظم ایسے کلام کے متعلق ہے جے پینکلم سمجھتا ہولیکن سامع کی مقل اس کی قیم سے قامرہو۔ اس سے اندازہ کر لیجے کہ وہ کلام
کیے جائز ہوسکتا ہے جے سننے والا تو کیا ہولئے والا مجمی نہیں سمجھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فراتے ہیں کہ حکمت کی ہاتیں ایسے
لوگوں کے سامنے بیان کو جو ان ہاتوں کے اہل نہ ہوں۔ اگر ایسا کردگے تو حکمت پر یہ تمہارا ظلم ہوگا اور جو حکمت کے اہل ہوں
انہیں ضرور سناؤ ورند ان پر ظلم ہوگا۔ اپنا عالی نرم ول حکیم کی طرح کراو کہ دواوہاں لگا با ہے جہاں مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں
انہیں ضرور سناؤ ورند ان پر ظلم ہوگا۔ اپنا عالی نرم ول حکیم کی طرح کراو کہ دواوہاں لگا با ہے جہاں مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں
یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئے ہے کہ جو محض نااہلوں کے ہامنے حکمت کی ہاتیں کرے وہ جاہل ہے اور جو اہل لوگوں کو نہ ہتلائے وہ
نظام ہے 'حکمت کا ایک حق ہے اور بچو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ ہر حق دار گواس کا حق دینا چاہیے۔

طامات کی بحث : طامات میں وہ امور بھی واضل ہیں جن کا ذکر شخیات کے بیان میں آیا ہے۔ لیکن ایک چیز ایس ہے جس کا تعلق صرف طامات سے ہو دور ہے کہ شریعت کے الفاظ کے طاہری معانی کو ایسے باطنی مقابیم سے بدلناجن کا کوئی قائدہ سمجھ نہ آتا ہو۔ شکا فرقہ باطنیہ سے وابستا لوگ قرآن جمید میں اس طرح کی آویلات جائز نہیں ہے۔ کی تحد جب الفاظ کے طاہری معنی میں شری دلیل یا عقلی ضرورت کے بغیر ترک کروسیتے جائیں گے تو الفاظ پر لوگوں کا احتاد باقی

نہیں رہے گا۔ اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منعت ختم ہو جائے گی بتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ کے اصل منموم سے احتاد اٹھے جائے گا' اور باطنی معنی تضاد کا شکار ہر جائیں ہے جمیع کا باطن ایک نہیں ہے' اور نہ خیالات ایک ہیں۔ ہر مخص الفاظ کو اپنے معنی بہنائے گا۔ یہ بھی ایک بوی برعت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔

اہل طابات کا واحد مقصدیہ ہو تا ہے کہ وہ الفاظ کو بجیب و خریب معنی پہنائیں اس لیے کہ نئی اور بجیب و خریب چیزی طرف عام طور پر دل ماکل ہو جاتے ہیں' اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل باطن عندا سپٹناس طریق کارے شریعت کو تباہ و بریاد کر ڈالا قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں تاویلات کرکے اضیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کر لیا۔ ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب ''المستنظری''میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس فرقے کے رومیں تعنیف کی گئی ہے۔

اللطالت نے قرآن یاک میں جو فلد اویلات کی ہیں اس کی ایک مثال یہ آیت ہے:۔

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طُغَى . (ب٣٠٠ امعه)

تم فرعون کے پاس جاؤاس نے بدی شرارت افتیار کی ہے۔

ان لوگوں کا کمنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون سے مراد دل ہے۔ کیونکہ وی مرکش بھی ہو گا

وَانُ الْقِ عَصَاكَ اللهِ الرَّالِي المُعَالِكِ المُعَالِدِ المُ

ے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالی کے علاوہ ہراس چزے قطع نظر کرلوجس پر احتاد اور بھروسہ ہو۔ ایک اور مثال یہ مدیث ہے:۔

تسحروافان فی السحوربرکة (عاری دملم) کی کماؤکه سحی کمانے میں برکت ہے۔

اس مدیت میں وہ یہ کتے ہیں کہ "تسجروا" ہے مراد سحی کھانا نہیں ہے 'بلکہ سحر کے وقت دعااستغفار کرتا ہے۔ یہ اور اس معنی اور اس تغییر سے قطعاً مختف ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور ور کی دو سرے علاء ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور ور سرے علاء ہے منقول ہے۔ ان میں ہے بعض آویلات کا باطل ہونا تو کسی دلیل کا مختاج ہی تمیں ہے۔ شاہ کی آویل کہ ذکورہ بالا آیت میں فرعون سے مرادول ہے کہ کس قدر معلکہ خیز ہے 'اس لیے کہ فرعون ایک مختص تھا جس کے بارے میں ہمیں بہ تواتر یہ بات بہتی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت وی تھی۔ فرعون کا وجود ایسانی تھا جیسے ابولسب'یا ابوجسل کا فروں کا وجود ایسانی تھا جیسے ابولسب'یا ابوجسل کا فروں کا وجود ایسانی تھا جیسے ابولسب'یا ابوجسل کا فروں کا وجود سے لوگ انسان کی جنس سے تھے نہ کہ ملا نمکہ یا شیطان کی جنس سے کہ ان کا وجود خیر محسوس ہو تا ہے 'اس طرح سحر کھانا تناول فراتے تھے۔ ارشاد فراتے تھے۔ ارشاد

هلمواالى الغذاءالمبارك (ابرداود نال) مارك كماني كل طرف آؤ-

ای طرح کی تاویلات متواتر اخبار یا حتی دلاکل به باطل بوجاتی ہیں۔ بعض تاویلات ظمن عالب سے معلوم بوتی ہیں۔ ان کا تعلق غیر حتی امور سے بوتا جب برحال ہی سب تاویلات حرام ہیں ان سے گرائی تھیلی ہے اوگوں کا دین فراب ہو تا ہے۔ یہ تاویلات نہ محابہ کرام سے معقول ہیں اور نہ تابعین سے 'نہ معرت حسن بعری سے حالا نکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور داعی تھے 'اور لوگوں کو وعظ دھیجت کرنے میں دلچیں لیتے تھے۔

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاو ب-

من فسر القُرْ آنَ وراً بعفلينبوام قعدم النار- (ندى) عوض قرآن كي تغيراني رائع المائية م

اس مدیث سے الی ہی تاویلات کرنے والے لوگ مرادیں۔ تغیر الرائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تغیرانی کی رائے کے اثبات یا تحقیق کی فرض سے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شواہ بھی پیش کے جائیں۔ جاہے وہ شواہ عشل و نقل اور لفت کے اعتبار سے اس کی رائے کے مطابق نہ ہوں۔ اس مدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تغیری استنباط اور تدبر ہو۔ ایس بے شار آیات بس جن کے معانی میں محابہ کرام کا اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف میں ایک دو نہیں بلکہ جو سات تدبر نہ ہو۔ ایس بے نظام رہو آ ہے کہ وہ تمام مخلف تک اقوال است و محلف ہیں کہ انھیں تعلیق نہیں وی جا سکتی اس سے نظام رہو آ ہے کہ وہ تمام مخلف تغیریں صحابہ کرام کے فکر 'استنباط اور اجتماد کا نتیجہ ہیں۔ آخضرت مملی اللہ علیہ وسلم سے معقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کے لیے آخضرت مملی اللہ علیہ وسلم سے معقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کے لیے آخضرت مملی اللہ علیہ وسلم سے دعام کی یہ دعام می بیارے اس دعوی کا تائید کرتی ہے۔

اللهمفقهمفى الدين وعلمه التاويل (١١٥٠)

اے اللہ اے دین میں فتیہ کر اور اسے معنی بیان کرنا سکھلا دے۔

اہل طابات اگر اپنی تاویلات کو حق سیمتے ہیں اور یہ جانے کہ باوجود کہ ان کے بیان کروہ معنی قرآنی الفاظ و عبارات ہے ہم آبک نہیں ہیں وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا مقعدان اویلات کے ذریعہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف منسوب کر ہو گئی مدیث وضع کرتے آمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کا یہ عمل کھلی گراہی ہے۔ ایسے ہی لوگ اس مدیث میں مراد ہیں۔

من كنب على متعمدافليتبوامقعدمن النار (١٥٠٥ ومرار) ومراري وملم

جو محض مجھ پر جان بوجھ كرجموث بولے وہ اپنا محكانہ جتم ميں بنالي

یک ہمارے خیال میں قرآن و مدیث کے الفاظ میں اس طرح کی آوطات موضوع روایات ہے ہمی زیا وہ تھرتاک ہیں۔ اس کے کہ ان سے تو قرآن و مدیث کے الفاظ سے احتادی اٹھ جا تا ہے۔

اس پوری تغییل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز انتھے طوم کے بجائے برے طوم کو بنا ریا ہے۔ اور بیہ سب پچھ علاء سوء کی دجہ سے ہوا ہے۔ انھوں نے طوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو مستح کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شہرت کی بناء پر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گے ہوائی نام کے ساتھ قرن اوّل میں معروف تعاقریہ ممکن نہ ہوگا۔

حكمت : پانجال لفظ حكت ہے۔ آج كل حكم كالفظ طويب اشام اور نجى كے ليے ہى استعال كيا جا آ ہے بلكہ جو محض مزكوں پر بیند كر قاليں تكالآ ہے استعال كيا جا آ ہے بلكہ جو محض مزكوں پر بیند كر قاليں تكالآ ہے استعال كيا ہے ہے: ۔ يُو تِي الْحِكُمةَ مَنْ يَّشَاعُومَنُ يُو تَالْحِكُمةَ فَعَدُّوتِي خَيْرٌ اَكِثِيرُا۔

(ب۳٬۵٬۱عور)

دین کافم جم کو جاہے دے دیے ہیں اور جم کورین کافم ال جائے اس کو بدے خری چرال می۔ اور آنخفرے ملی اللہ نے تحکمت کی تعریف میں ہے کلمات ارشاو فرائے۔ کلمة من الحکمة یہ تعلمها الرجل خیر لمعن الدنیا و مافیها۔ اگر آدی حکمت کا ایک افظ کھے آواس کے حق میں یہ دنیا و مافیما ہے میں ہے۔ فور فرائي پهلے عمت كاكيامفوم قا؟اوراب كيا ہے؟اوريہ عمت في پر كيا مؤقف ہے انہ جائے كئے الفاظ على يہ نابيس كى عى ہے كمنا مرف يہ ہے كہ طاء سوكے فريب على نہ آؤ۔ وين عن ان كو دريد جو فرايان پيزا ہوتى دجي شيطان ہے ہى نہيں ہو تي بلكہ شيطان ہى لوگوں كوردين كرنے كے ليے طاء سوء كاسمادا ليتے ہيں۔ ايك دواجت على ہے۔
لماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر الخلق أبى و قال الله ماغفر "
حدى كر رواعليه فقال عمم علم الله عليه وسلم عن معدار)
جب آخضرت ملى الله عليه وسلم ہے بر ترين محلق بوجها كيا تو آپ نے تال نے سے الحار فراوا "
اور كما اے اللہ منفرت كر يمان تك كر يوجے والوں نے كى مرجہ يوجها تو آپ نے فرايا عود ملاء سوء يوس۔

ظامرہ کلام : گذشتہ صفات میں جو کچے بیان کیا گیا ہے اس سے افتے اور برے طوم کا فرق واضح ہوچکا ہے ہی معلوم ہو گیا ہے کہ برے علوم اچھے طوم سے ملتبس کیوں ہوجاتے ہیں۔ اب پڑھٹے والوں کو افتیار ہے۔ وہ نفس کی بھلائی چاہیں ساف کی چھوی کریں اور چاہ فریب میں کر کر ڈوئٹا پند کریں تو آنے والوں کے تعلق قدم پر چلیں۔ ساف کے طوم مٹ چھے ہیں۔ اب طم ک نام پر جو پکے ہو رہا ہے وہ برعات کی تعریف میں آتا ہے ' آنخضرت سلی اللہ طیہ وسلم کے اس ارشاد گرای میں کس قدر مدافت

بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء فقيل؛ ومن الغربا؟ قال النين يصلحون ما افسده الناس من سنتى و النين يحيون ما اماتوه من سنتى (ددي)

اسلام غریب (جما) شروع ہوا ہے اور غریب ہی رہ جائے گا۔ فوظ خری ہو خراء کے لیے عرض کیا گیا ہنرہاء کون ہیں؟ فرمایا ہوہ لوگ جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے ہیں جنس لوگوں نے بگاڑ دیا ہے اور ان سنن کو زندہ کرتے ہیں جنمیں لوگوں نے مٹاڈ الا ہے۔

ایک اور مدیث می ہے۔

الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير من يبنهم في الخلق اكثر من يعبهم في الخلق اكثر من يعبهم وامر)

یہ علوم اس طرح فریب ہو مکے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ذکر ہی کرنا ہے او لوگ اس کے دعمن ہوجاتے ہیں۔ اس لیے حدرت سغیان اوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کمی عالم کے دوست زیادہ دیکھو تو یہ مجد لوکہ وہ عالم حق و باطل میں خلاطور کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگروہ حق بات کہنے والا ہو آتو اس کے دعمن زیادہ ہوئے۔

اجھے علوم میں علم کی پیندیدہ مقدار

جانا ہا ہے کہ پیش نظرموضوع کے لحاظ سے علم کی تین تشمیں ہیں۔

پہلے إب من يہ صف گذر بكل ب

ا - وه علم جس كا تعوز الجي برا بواور زياده بحي-

۲ - ده علم جس کا تموزا بھی اچھا ہواور زیادہ بھی کلکہ جس قدر زیارہ ہواس قدراچھا ہے۔

۳ ۔ تیسرے یہ کہ اس کا تموزا (بین بقدر کفایت) تواجما ہولیکن زیادہ قابل تعریف نہ ہو۔

یہ بخول قسیس جم کے حالات کے مطابہ ہیں بھیے خوصورتی کا بحول اور ہروال میں پندیدہ ہے۔ یا یہ صورتی اور برمال میں بازیدیدہ ہے۔ بیا برصورتی اور برمال میں بازیدیدہ ہے۔ بیش حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں اعتدال اچھا ہوتا ہے۔ بیے مال کا دیا تو اچھا ہے کہ اسراف پندیدہ نہیں ہے۔ حالا کلد اسراف بین ہی مال تو با ہے۔ بیکی مال تو با ہے۔ بیکی مثل اور عمل ہے جس میں دین کا فائمہ ہونہ دنیا کا 'یا اس اگرچہ تبور بھی شیاصت می کی جن ہے۔ بیکی مال قام کا ہے۔ بیکی حمل وہ علم ہے جس میں دین کا فائمہ ہونہ دنیا کا 'یا اس کا نقشان فائدے کے مقابلے میں نیادہ ہو۔ جیے علم محر طلمات اور علم تجورہ فیرہ ان میں ہوتی علاوہ ہو جی بی میں کہ ان کا مسرے ہے کوئی فائدہ نسیں ہے۔ میں میں بین کہ ان کا مسرے ہے کوئی فائدہ نسیں ہے۔ مرجمی بیتی اور انمول شے ان کی تقسیل میں مرف کرنا جافت کے علاوہ ہو بھی جو اور اور اور اور میل میں مردے کوئی فائدہ نسیں ہے۔ وہ فدائے تعالی کی ذات مفات اور انمول شے ان کی تقسیل میں مردے کرنا جافت کے علاوہ ہو جی بھی جو از اوّل تا علام ہو ہو گائے ہو گئی اس کا فائدہ اس کے مزرے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ وہ فدائے ہو تو اور اور اور بیا ہو آخرت کی دورت ہوں ہو تھی جائی آئی ہو گئی ہو تھیں۔ کا موسند ہو ہو گائی ہو ہو تا ہے۔ یہ بی اور انہول میں اس کی عادات اور دنیا پر آخرت کی تو بین کو میں کہ ہو تا ہے۔ یہ وہ دوریا ہے جس کی مرائی طائ کر آئی کو طش کرتا ہے اس میں جس کو رہ کی کو مش کرتا ہوں تا ہو ہو تا ہے۔ یہ وہ موسند کرتا ہو گائی جائے گائی قبتنا قسمت میں ہو گائی جائے آئر اس علم کے دوریا ہو تا ہے۔ یہ وہ طرف کی جائے گی قبتنا قسمت میں ہو گائی جائے گا۔ بقدر کو شش لمنا موسند کرتا ہو گائی ہو بیتا قسمت میں ہو گائی جائے گا۔ بقدر کو شش لمنا موسند کرتا ہو گائی ہو بیتا قسمت میں ہو گائی جائے گا۔ بقدر کو شش لمنا موسند کا موسند کی کی ہو گئی ہو بیتا قسمت میں ہو گائی جائے گا۔ بقدر کو شش لمنا موسند کی گوئی ہو گائی جائے گا۔ بقدر کو شش لمنا موسند کرتا ہو گائی ہو ہو گائی ہو گئی اور کرتا ہو گائی ہو ہو گائی ہو گئی اور کرتا ہو گائی ہو گائی ہو ہو گائی ہو گئی ہو گئی تو بھتا قسمت میں ہوگائی جائی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو ہیتا قسمت میں ہوگائی ہو گئی ہو گئی

تیسری قتم میں وہ علوم سے جن کی ایک مخصوص مقدار متحن ہے۔ ایسے علوم کاذکر فرض کالیہ کی بحث میں آچکا ہے۔ ان میں سے جرعلم کے تین درج ہیں۔ ایک بقدر ضرورت جے اوٹی درجہ بھی کہ سکتے ہیں۔ دوم متوسط سوم متوسط سے زا کہ جس کی آخر

تك انتانه مو-

تخصیل علم کا تفصیلی پروگرام : آدی کو چاہیے کہ دہ دو چیزوں میں ہے ایک چیزافتیار کرلے 'یا تو اپ نفس کی فکر کرے۔ ایما ہم گزنہ ہو کہ اپ نفس کی اصلاح کر اصلاح میں جب اپ نفس کی اصلاح کر اصلاح میں گل جائے اگر اپ نفس کی اصلاح کرتی ہو کہ اپ نفس کی اصلاح میں اعمال کا ہم کی ہے۔ ساتھ نماز 'دونہ 'اور طباحت فی جامل کرے جو والات کے مطابق اس پر فرض ہو آہے اور جس کا تعلق اعمال خلا ہم کی ہے۔ سیاد گوں نے جھو ور کھا ہو و المحال خلا ہم کی ہے۔ سیاد گوں نے جھو ور کھا ہو و لی صفات کا علم ہے ' بینی یہ معلوم کرنا کہ ان میں ہے کون می صفت المجھی ہے اور کون می بری 'ایما کوئی انسان نہیں جو بری صفات و عادات سے خالی ہوا اور حرص محد 'ریا کہ اور عجب وغیرہ جیسی خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مملک ہیں۔ ان کو نظرائد از کرنا اور خال ہم کا امال میں مختول رہنا ایما ہی ہے خارش یا بھو دون کے مرض میں صرف جم کے خال ہم کی حصول پر لیپ کر لے 'اور اندر کا فاسد مواد تکالئے میں سائل پر تے نام نماد طان عرف اعمال خال ہم کو اہم ہتاتے ہیں۔ ان سوک بھاپ خیموں کی طب سے جو میں ایمان کا ہم کی کو اہم ہتاتے ہیں۔ ان سوک بھاپ خیموں کی طب سے میں اکر جائم کی کو ایم ہتا ہے ہیں۔ ان سوک بھاپ خیموں کی طب سے جو میں اگر جائم کی کی جن میں اگر جائم کی عب ان کر جن میں کو ایمان کی جن میں اگر جائم کی بیند ہیں 'دلوں کی مفائی پر توجہ نہیں کی جن میں اگر جائم کی عب ان کی بیند ہیں 'دلوں کی مفائی پر توجہ نہیں کی جن میں اکر جائمیں 'کی میں کی جن میں کی میں کا کر جن میں کو بیند ہوں کی مفائی پر توجہ نہیں کی جن میں اکر جائم کی جن میں کو بیند ہوں کی مفائی پر توجہ نہیں

دیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نبتا سمل ہیں اور ول کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کروی کیل دوائیں نہ استعال کرے ، محض جم پرلیپ کرا تارہ اس سے فائدہ کے بجائے مرض میں اضافہ ہو تا رہتا ہے ہی حال دل کا بحی ہے ول کے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کائی نہیں ہیں۔ بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں چتانچہ آکر آ فرت مقصووب اور ابدی بلاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی بیاریوں کے علاج کی طرف دھیان دو۔ ہم بے تیری جلد میں ان بیاریوں کی تفصیل اور علاج کے طریقے بیان کردیئے ہیں اگر تم نے ہمارے بیان کئے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تو وہ مقامات ضرور حاصل ہوں کے جن کاذکر ہم نے چوتھی جلد میں کیا ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک ہو تا ہے تو اچھائیاں خود بخود جگہ بنا لیتی ہیں۔ جب ذمین سے خود رد کھاس صاف کردی جاتی ہے۔ جب چل پھول مجمل ہول آئی ہیں۔ اور بھار آئی ہے۔

جب تک تہیں اس فرض مین سے فراغت نعیب نہ ہو جائے فرض کفایہ کی طرف توجہ مت دو مصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دو سرا مخص فرض گفایہ علوم سے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت بوری ہوری ہو اس لیے کہ یہ سرا سرحماقت ہے کو محض ووسرے کی اصلاح کے لیے خود کو ہلاکت کی نذر کردیا جائے اس مخض سے بدا احق کون ہو گاجس کے گیروں میں سانے یا چھو مکس حمیا ہواور وہ اے ختم کرنے کے بجائے دو سرے کے چرے سے تھی اڑانے کے لیے چھماسٹاش کرنا پھررہا ہو'اور وہ بھی ایسے مخض کے لیے جوسانی بچو کے کاٹ لینے ہے اسے محفوظ ندر کھ سکے اور نداس تکلیف کو دور کرنا اس کے بس میں ہو۔ اس دیت تو اپنی فکر کرنی چاہیے ، دو مرے کے لیے باوجہ مرکمیانے کی کیا ضورت ہے بال اگر حمیس تزکیم نفس ے فراغت نصیب ہوجائے۔ طاہرو باطن کے کناموں سے بیخے یقدرت ماصل موجائے اور ایسادائی عادت کے طور پر مواق فرض کاب طوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نمیں ہے۔ لیکن ان میں بھی قدرت اور تر تیب کا لحاظ رکھنا جائے ہے۔ یعنی ملے قرآن پاک ، چر مديث شريف كرعلم تغير اورد يكرعوم قرآن شا ناع منوع منصول موصول كم اور تشاب وقيرو- اس كے بعد مديث ك علوم سکھنے چاہئیں پر صدیث و قرآن کے فروی علوم کی طرف توجہ دی چاہیے۔ جن میں فقہ کو اولیت دیلی چاہیے مراس میں معتبر زاہب معلوم کے جائیں خلافیات نہیں۔ میراصول فقہ کو اس طرح باتی فرض کفایہ علوم کو اس وقت تک حاصل کرتے رہنا جا ہیے جب تک عمروفا کرے اور وقت اجازت دے عمرانی زندگی کے قیمی کھات سمی ایک نن میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف مت کرد۔ اس لیے کی علوم بہت ہیں اور عمر مختصر ہے۔ یہ علوم دو سرے مقصود علم کے لیے اللت اور مقدات ہیں خود مطلوب بالذات تہیں ہیں اور ہو چیزخود مطلوب نتیں ہوتی اس میں لگ کراصل مقصود کو بھلانا بمتر نتیں ہے۔ چنانچہ صرف اسی قدر علم لغات حاصل کرد جس ے عبی زبان کا سجمنا اور بولنا آسان ہو جائے۔جو لغات کم رائج ہوں ان میں سے صرف وہ لغات جانے کی کوشش کروجو قرآن و مدیث میں استعال ہوئے ہوں تمہارے لیے علم لغت میں اس سے زیادہ وقت نگانا ضروری نہیں ہے یکی حال علم نجوم کا ہے کہ محض ای قدر علم حاصل کردجس کا تعلق قرآن وحدیث سے ہو۔

ہم پہلے بتلا چے ہیں کہ علم کے تین مراتب ہیں () بندر کانیت (۲) درجہ اعتدال (۳) درجہ کمال- ہم مدیث تغیر فقد اور

کلام میں ان تینوں مراتب کی مدود میان کررہ ہیں باتی علوم کے ان میں قیاس کرلیا جائے۔

علم تغیر میں مقدار کفایت یہ ہے کہ ایس تغیر پڑھی جائے جو جم قرآن ہے دو گئی ہو جیسے ملی واحدی نیشا ہوری کی تغییر جس کا نام و جیز ہے 'ورجہ اعتدال یہ ہے کہ وہ تغیر پڑھی جائے جو قرآنی جم سے تین گنا ڈائد ہو شاتھ نیشا پوری کی تغییرالواسط-ورجہ کمال اس سے زائد ہے۔ اس کی نہ ضرورت ہے 'اور نہ آخر عمر تک اس سے فراغت ممکن ہے۔

مدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کی فاضل مدیث ہے پڑھ لو۔ راوبوں کے نام یاد کرنے ک ضرورت نہیں۔اس لیے کہ یہ کام تم ہے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سب پچھ کتابوں میں موجود ہے تممارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر احتاد کرد۔ بخاری دمسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھوکہ جب بھی کمی مسئلہ کی ضرورت پیش آسے وہ یا آسانی بھاری ومسلم کی کمی مدیث بیل جہیں ال جائے۔ درجواعد ال بیہ ہے کہ تھیمن کے ساتھ مدیث کی دوسری کنایلی بھی پڑھو ورجو کمال بیہ ہے کہ جتنی بھی مدیشیں معتول بیں وہ سب پڑھو، چاہے وہ ضعیف ہوں یا قوی، میچ ہوں یا معال۔ ساتھ بی اسپے بھی کی طرقی مقابت وابوں کے نام اور حالات وغیرہ کاظم بھی حاصل کرد۔

فقد میں مقدار کابیت کی بھرین مثال و مختران فی " ب جس کی الخیم جم نے "خلامۃ الحضر" میں کی ہے۔ درجداعتدال میں وہ کتاب برد ولی جائے جو الحضرے جمن گنا زائد ہو۔ کین التی تعیم جنتی ہماری گناب "الوسوزی المذہب" ہے۔ درجد کمال ہماری کتاب البسیط ہے۔ اس کے ساتھ فقہ کی دو سری کتابیں بھی برحی جاسی ہیں۔

علم کلام کا ماصل مرف اتنای ہے کہ جو عقیدے الل سنت نے ساف صالحین سے نقل کے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ سنت کی حفاظت کے لیے علم کلام کی بچھ زیادہ مقدار موری ہے۔ اور یہ ضورت ہماری پیش نظر کباب کی باب العقائد ہے ہو سکتی ہے۔ ورج احتدال بیا ہے کہ کم سے کم دوسو صفول پر مفتل کوئی تماب ہو ہاس کی مثال ہماری کماب "الاقتصاد فی الاحتقاد" ہے۔

علم کلام کی ضرورت : علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے آگہ اس کے ذریعہ اہل بدعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلول سے متدعانہ خیالات نکالئے میں مدیلے ہے مناظرے می مرف عوام بی کی مد تک مغیر ہیں ، شرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہوا ہو ، ورنہ جمال تک ان مبتدعین کا تعلق ہے جو تھوڑا بہت مناظرہ کرلیتے ہیں انھیں اہل کلام کے مناظروں سے بہت کم فاکدہ ہو تا ہے اگر مبتدع کو تقریر میں خاموش بھی کر دیا جائے ہے ہی وہ اپنا نہ مب نہیں چھوڑے گا اور اس خلست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور اس خلست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور یہ ضرور ہوگا۔ فریق فائی تحض قوت مناظرہ سے حق کو خلط طور روائے۔

قام اوگول کا قال ہے ہے کہ آگر وہ کمی ہد می کی تقریر من کرداہ حق ہے مخرف ہو گئے تھے آو کی صاحب حق کی تقریر من کران کے خیالات ہی بھرڈل جا کیں گئے۔ بھر طیکہ ان میں تحقیب پیدا نہ ہوا ہو "کین اگر ان میں بھی تحقیب پر ا ہو گیا ہے و گھروہ بھی کڑ محتیب پا بعث دھری بھی دراصل ملاء سوء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے لیے تحقیب میں مدے تجاوز کرتے ہیں قصصب یا بعث دھری بھی دراصل ملاء سوء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے لیے تحقیب میں مدے تجاوز کرتے ہیں اس کا اتجام ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی مقاب اور دفاع پر آمادہ ہوجاتے ہیں باطل کی زیادہ سے زیادہ آئیداور تمایت کرنے گئے ہیں اور جو الزام ان پر لگایا جا آب وہ اس کی تردید کرتے کے بجائے اعتراف کرتے کیا ہوئی ہی تو اس کی تردید کرتے کے بجائے اعتراف کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے کہ ان لوگوں کو تھا کیوں میں شفقت اور مجبت کے ساتھ سمجھاتے تو یہ زیادہ اچھا ہو آ اور کامیا بی بھی اس طریقے ہے بلتی لیکن کیونکہ منصب اور حرّے عوام کی اجاع کے بغیر حاصل نہیں محقیب ہوں اور جنسی خالفین کو گالیاں دیے کا فن موجی ہوتی اور جوام کا رجبان ان ملاء کی طریق کے بھی ان کا بھیار بھی ہے 'دھوئی ہے کہ جم اپنے وی کو گالیاں دیے کا فن خوب آنا ہو۔ تحقیب بی اور بوام کا دوان کا موقی ہوتی ہو گئی ان کا بھیار بھی ہے 'دھوئی ہے ہو کہ جم اس کے دول موان کا دول کے دیا ہوگی کی جائے گئی ہوتا کہ دول کی دول کے دول کی دول کی

خلافیات کاعلم : خلافیات کا بید علم جو موجوده دور میں ایجاد ہوا ہے یا وہ کتابیں جو اس فن میں تکھی جاری ہیں' یا وہ مناظرے جن کا روائ عام ہے پہلے بھی موجود نہ تھے۔ تم بھی بھی اس راہ کی خاک مت چھانتا۔ اور ان علوم ہے اس طرح پچنا جس طرح زہر۔ قاتل سے بچتے ہو۔ اس لیے کہ یہ ایک خطرفاک مرض ہے جس نے آئے کل تمام ختیوں کو حرص مسداور فخو مباہات جسی بیاریوں میں جنتا کہ دیا ہے ہم عنقریب اس موضوع پر تفسیل ہے تکھیں گے۔

جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علاء جو ہمارا موضوع من ہیں یہ کتے ہیں کہ جو مخص جس علم سے واقف نہیں ہو آاس کا خالف ہو تا ہے۔ ایسے لوگوں کے کئے سے تم یہ ہوتھے لینا کہ ہم علم خلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے تواس فن میں ذندگی کے بوے قبتی لوات مرف کے ' تصنیف' محقیق' اور منا ظروو بیان میں اولین لوگوں پر بھی سبقت حاصل کی۔ محرافلہ تعالی نے ہمیں حق کا راستہ در کھلایا' اور اس فن کے عیوب سے واقفیت بخشی ہم اسے چھوڑ کراپے نفس کی فکر میں گھے۔ تمہیں ہماری قصیعت اس نقطة نظر سے قبول کرنی چاہیے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور تجربہ کار کی بات صبح ہوتی ہے۔

منتگوکا ما حصل : اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ تعتور کرلوخدا کے سامنے حاضر ہو 'موت طاری ہو چکی ہے 'حساب کتاب کا مرحلہ ور پیش ہے ' جسّت دو زخ سامنے ہیں ' پھر سوچ کہ اس مرحلہ ہے گذر نے کے لیے حمیس کس چیز کی خبورت ہے ؟ حقودی کا نقاضا یہ ہے کہ وی چیز سیکموجس کی حمیس خدا کے سامنے ضوورت پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو بچھ ہو کہ کدو۔ بعض بزرگوں نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا' اور ان سے دریافت کیا ان علوم سے حمیس کیا نفع ملا جن علوم کے ذرایعہ تم منا عرب کرتے تھے اور جھڑے کرتے تھے۔ عالم نے اپنی ہمنیلی پھیلا کر پھوٹک ماری 'اور کمانوہ سب علوم خاک کی طرح اثر میں منا عرب کرتے تھے۔ اور جھڑے کرتے تھے۔ عالم نے اپنی ہمنیلی پھیلا کر پھوٹک ماری 'اور کمانوہ سب علوم خاک کی طرح اثر میں منا عرب منام کا اور شاہ میں۔

عد مرف رات ميں رحى بوئى نماديس كام آئيں۔ بركارود عالم صلى الله عليه وسلم كار شاور يعدد من مرف رات ميں رحمي كانواعليه الا او تواالجدل ثم قرأ : ماضر بو ماكر الا جدلا بركارود عالم ماكر الله ماكر الله ماكر ماكر الله ماك

بن مراه بولی کوئی قوم اس دایت کے بعد جس پروه متی مرجم دن کی نذر ہوگئ۔ محرید آیت پڑھی: ماضر بو ہلک (آفر تک)

> ارشادہاری ہے:-فَامَّاالَّیٰیُنَ فِی قُلُویهِمْ زَیْنَ کِ (ب۳٬۱۰ تعد) سوجن لوگوں کے دلول مِن کجی ہے-

اس آیت میں الل زیخ سے مراد کون ہیں؟ مدیث میں اس کاجواب ان الفاظ میں واکیا ہے:۔
هم اهل الجدل الذين عناهم الله تعالى بقوله: وَاخْذُرُهُمُ أَنْ يَفْتُنُو كُ الله ملم)

دولوگ جھڑے والے ہیں جن کو ضدا تعالی نے اسپناس قول میں مراد آیا ہے: الدوسے فائم کیس تھے فتنہ میں جٹلانہ کردیں۔ ب مصور مديث بهند ابغض الخلق البي الله الالدالخصيم (عارى وسلم)

بدترید محلوق الله تعالی کے نزدیک جھڑالوہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر نمانے میں بچھ لوگ ہوں مے جن پر عمل کا دوراندہ بر کردیا جائے گا اور جدل (جھڑوں) کا درازد

چوتھاباپ

## علم خلاف اوراس کی د لکشی کی اسباب و عوامل

اختلافی علوم کی طرف لوگول کار جحان : تخضرت ملی الله علیه دسلمی بعد منصب خلافت پر خلفاء را شدین جلوه افروز ہوئے۔ یہ لوگ عام باللہ سے فقتی احکام اور امور فاوی میں ممارت رکھتے تھے ان لوگوں کو فتیسوں سے مدولینے کی بہت بی کم ضرورت پین آتی محی-مجمی مجمی مشورے کے لیے کسی دو سرے کی ضرورت برتی محی- یکی وجہ ہے کہ اس دور کے علاء مرف علم آخرت کے ہورہے تھے۔ افھیں کوئی دو سرا معظم نہ تھا قاوی اور گلون سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دو سرے پر ٹالتے تے اور جمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے تھے۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے پت چانا ہے ' پھر خلافت ایسے لوگوں کو ال مئی جو اس كے الل نہ سے علافت كے ساتھ ساتھ وہ رسوخ في العلم كے بغير امور فادى كے دمد دار قرار باع اس طرح الحين مجوراً فقماء کی مدلی پری اور مرحال میں ان کی معیت ضروری مجی تاکہ جو تھم وہ جاری کریں اس سلط میں علاء سے بھی استصواب کر سكيل-اس وقت علائ الجين ميس والوك باتى تع جو نموند سلف تع اجنانيد أكر تم الميس حكام كى طرف سے بلايا جا الووه جانے سے پہلو تی کرتے ، مجوداً عکام کو بھی مخت موش افتیار کرفی پڑی افسیں زبدسی سرکاری مدول پر بھلایا میا۔ اور قضاء افاء کی زمدداریاں تفویض کی میں۔اس وقت او کول نے علاء کی یہ عرفت دیمی کہ امام عالم اور والی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان میں بھی عزت اور مرتبہ عاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ دولوگ علم فاوی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے ' حاکموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا ' اور ان سے متعارف ہوکر عمدے اور انعامات لیے۔ بعض علاء محروم بھی رہ کئے ، بعض وہ لوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذات و رسوائی سے وہ بھی ابنا دامن نہ بچاسکے۔ فرنسیکہ وہ نقماء جو مطلوب سے طالب بن مے اور جو تبعی حکام سے دور رہنے کی باحث مرتب دار تے ان کے ورباروں میں مامری کی وجہ سے ذلیل وخوار مو محق تاہم ایسے ملاء دین بھی ہردور میں موجود رہے جنیس اللہ تعالی نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی تونیق عطا فرمائی۔

اس دور میں اکثر دیشترلوگ افخاء اور قضاء سے متعلق طوم کی طرف زیادہ متوجہ سے کیونکہ در حقیقت ہی علوم سرکاری عمدوں
کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتے تھے پھر کچھ مربراہان مملکت اور امراء دکام پیدا ہوئے جنس عقائد کے باب میں علاء کے اختلافات
اور دلا کل کی تفسیل جانے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں سے دلچی اور دلا کل کی تفسیل جانے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام کا مطابعہ کرنے گئے ہیں تو وہ لوگ علم کا معلوم کرنے گئے ہے۔ فریق الله ملی میں اور دعویٰ یہ کیا کہا کہ اس طرح ہم دین الی کا دفاع 'سنتے رسول اللہ صلی اعتراضات کرنے کے لیے نے دعرک وضع کے گئے اور دعویٰ یہ کیا کہا کہ اس طرح ہم دین الی کا دفاع 'سنتے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی مفاظت اور بدعت کی بچ کی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے فقیاء ہی کی کہا کرتے ہے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا انجی طرح جاننا اور مسلمانوں کی فقی ضوریات کی بخیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی بھلائی ہیں نظر ہے۔ پھر پچھ امراء اور حکام ایسے مخرج جاننا اور مسلمانوں کی فقی ضوریات کی بخیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی بھائی ہیں نظر سے نہ مرف یہ کہ جھوڑ ہے بیاں ہم منا ظرانہ بھورے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی جابی تک فویت پنجی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں مناظرانہ بھورکا اور محلور کی بیان میں مناظرانہ بھورکا ہوا ہے ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی جابی انداز اور اس میں مناظرانہ کے اور فقی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے خاص طور پر پھو اور حقی کے باہمی اختلافات کو اپنا موضوعات پر پھو نوا وہ جو اس کے اثبات اور فقای اس غلط فنمی کا شکار رہے کہ ہم شرعی احکام کے اسرار و رموز کی دریافت 'نہ ہی اختلافات کے کھو ذیا وہ توجہ نہ دی۔ یہ اس اور اس میں مناظرانہ رکھے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر اسباب و عوامل کے اثبات اور فاؤی کے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کا بیں تعرب مناظرانہ رکھے کے موضوعات پر کا بیا تکھیں اور اس میں مناظرانہ رکھے کے موضوعات پر کا بیل تکھیں اور اس میں مناظرانہ رکھے کے موضوعات پر کا بیل تکھیں اور اس میں مناظرانہ رکھے کے موضوعات پر کا بیل تکھیں اور اس میں مناظرانہ رکھے کے موضوعات پر کا بیل تکھیں اور اس میں مناظرانہ رکھے کے موضوعات کے اس کو کی سے معلوم نہیں آئر کو کی جانوں کو کو کو کی اس کو کی سے موضوعات کی تھیں۔

ظافیات کی طرف ان لوگوں کے رتجان کا واحد سب یی تھا جس کا تضیلی ذکر اس مختلو جس ہوا۔ فرض کیجے آگر حکام دنیا ان وونوں آئمہ کے بجائے کسی اور امام کے ذبی اختلافات معلوم کرنے کے دربے ہوجا کیں یا کسی اور علم کی طرف ان کی توجہ ہوتو علماء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ہم مرف اند کی رضا جا جے ہیں۔ دورِ حاضر کے مناظروں کی نوعیت نے مناظر علم بھی ہمی ہے مظافر دینے گی گوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے تاش کو اور حاضر کے مناظروں کی نوعیت نوب ہو مناظروں ہے کہ حق مطلوب ہے اور قلرو نظریں ایک دو سرے کی دویا کسی ایک مسئلہ پر بہت کی آراء کی موافقت منید ہے۔ صحابہ کرام کے مشودوں کی بھی ہی نوبھیت تھی۔ شاق داوا کے ساتھ بھائیوں کے محروم ہونے کا مسئلہ 'شراب خوری کی سزا' امام کی قلطی کرتے پر جمانہ و فیرہ سائل میں صحابہ کے مشود ہیں۔ شافی اور تاکہ سلف کی تقریروں ابو یوسٹ و فیرہ فقداء کی اختلافی تقریریں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ آن کل مناظروں کو صحابہ کے مشودوں اور ائمہ سلف کی تقریروں ہیں تشہد دیا مظافلہ اگلیزی ہے۔ ہم یہ مائے ہیں کہ حق کی طلب کے لیے آئی دو سرے کی دو چاہتا دین کی بلت ہے مگراس کی بھی جد شراکا ہیں۔

پہلی شرط : فرض کفایہ کا درجہ فرض مین کے بعد ہے۔ اگر کوئی مخص اہمی فرض مین کی تخصیل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر
منا ظرو فرض کفایہ ہے تو اے اس منا ظرو میں مشغول ہونا چاہیے جس مخص پر فرض مین اور فرض کفایہ میں معروف ہوجائے اور
یہ دعوے کرے کہ میرا مقصد طلب حق ہے وہ جمونا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخص نماز چھوڑ کر کپڑے بننے کی کوشش میں
معموف ہو اور یہ کے کہ میرا مقصد ان لوگوں کی ستر ہوشی کرتا ہے جو تھے بدن فماز پڑھے ہیں۔ جو لوگ منا ظروں میں مشغول ہیں وہ
ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جو فرش میں ہیں۔ پھریہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی تحص فوت شدہ نماز فوراً ادا کرنا چاہ اور کس
شرط کا لحاظ کے بغیر نیت بائد لے قواس قمازے وہ بجائے مظم کے نافر بان قرار دیا جائے گا۔ طالا تکہ نماز ہے برد کراور کون سا عمل
استے تو اب کا طائل ہو سکتا ہے۔

دوسری شرط : دوسری شرط بہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشغول ہے دی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی گفت مسلمانوں کے ایک کردہ کو دیکھے کہ وہ لوگ بیاس کی شدت سے ترب کرجان دے رہے ہیں اور شہر بحریس کوئی ان کا

اذا ظهرت المداهنة في خيار كم الفاحشة في اشرار كم و تعول الملك في صغار كم والفقه في ادالك ويناج)

جب تم من سے لوگوں میں مدا ہنت پیدا ہوجائے گی اور بروں میں بے حیاتی عومت چموٹوں کی طرف منطل ہوجائے گی اور نقد رفطوں میں جلاجائے گا۔

تیسری شرط : تیسری شرط یہ ہے کہ مناظم کرنے والا جمتہ ہوکرای رائے ہوتی دے سکے۔ اہم شافقی یا اہم ابو طنیۃ کے ذہب کا پابنہ ہوکر نتوی نہ دے۔ اگر اس کو اہم ابو طنیۃ کا مسلک سمج نظر آتا ہو تو اہم شافقی کی رائے مسترد کردے اور جو محج ذہب ہو اس کے مطابق نتوی دے۔ جس طرح کیار صحابہ اور اٹھہ کیا کرتے سے لیکن اس محض کے مناظروں سے کیا عاصل جو اجتماد کا اہل نہیں ہے۔ بیساکہ موجودہ دور کے فقہ او کا حال ہے۔ جب کوئی ان سے متلہ معلوم کرتا ہے تو وہ اپنا نہ ہبیان کرتے ہوں اس طرح کے اس کے ذہب بیل کہ فیصل ہوتا۔ اس طرح کے اس کے ذہب بیل کوئی فائمہ فہیں ہے کہ کہ نہ بب انہیں معلوم ہے۔ اس فہیب کے ظاف نتوی دیے کا افرار انہیں حاصل نہیں ہے۔ حق کہ کہ میں ہو گا۔ جس جو ایک چی آئے وہاں بھی انہیں ہی کہنا پرتا ہے کہ اس مسلے افتیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ حق کہ کہ کہن ہوگا۔ جس جب کہنا انہیں ہی ان کے داس مسلے میں بھی ہوگا۔ جس بھی ان کے دہاں کی دائے ایک کہ اس مسلے میں بھی ہوگا۔ جس بھی ان کے دہاں کی دائے ایک سے ذائد ہو۔ میں ہو یا جب کہ اس طرح کے دول کو ان کو ان چو کہ کہ ان افتیار کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے اس طرح کے دول ہو کہ دول ہو کر کر تو کی دوایت افتیار کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے مسائل جس بھی مناظرے نہیں ہو تھو کہ تو ہو ہو کہ جس جن جن جن دول کا خرید کیا جاتھ ہے۔ جن جن دول کو دول کو دول ہو کو کو دوایت افتیار کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہو کہ اس طرح کے مسائل جس بھی مناظرے نہیں ہوتے گئے دور مسائل جس بھی مناظرے نہیں ہوتے گئے دور مسائل جس بھی مناظرے نہیں ہوتے گئے دور مسائل جس بھی مناظرے دور کو دور کو

چوتی شرط : چوتی شرط یہ کدایے امور میں مناظرو کیا جائے ہو پٹ آ بچے ہوں یا قریب الوقوع ہوں۔ اس لیے کہ محاب

کرام بھی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے جو نے ہوں یا بارباران کی ضرورت پیش آتی ہو۔ جیسے مال دراشت کی تقسیم کے مسائل۔ لیکن آج کل مناظرین کو دیکھے۔ یہ لوگ ان مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے جن میں اہتاا عام کی دجہ سے امر حق جانے کی ضرورت رہتی ہے بلکہ ایسے مسائل الاش کرتے ہیں جن میں جھڑے کی کوئی صورت لکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہ کر نظرانداز کردیتے ہیں کہ ان کا تعلق مدیث سے ہے فقہ سے نہیں یا یہ مسائل اس قدر مختر ہیں کہ ان میں بحث و محتلوکی محنیات میں نہیں ہو۔ کلام کو طویل کرنا محنیات میں ہے حالا نکہ اصل مقصود ہی ہے کہ مختلو مختر ہو آکہ جلد سے جلد مطلوب تک پنچنا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔

پانچوس شرط : پانچوس شرط یہ ہا امراء و حکام کی محفلوں یا موامی اجتماعات میں مناظرہ کرنے کی بجائے تھی مجلسوں میں مناظرہ کرنے کو اچھا سجھتا ہو' تنائیوں میں ہمت مجتمع رہتی ہے اور ذہن و فکر خار ہی عوال سے پاک وصاف رہتے ہیں۔ اس صورت میں جلد سے جلد حق کا ادراک ہو سکتا ہے۔ عام اجتماعات میں نام و نمود کی خواہش سرابھارتی ہے۔ ہر فریق حق وباطل کی پروا کے بغیریہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ بات آپ جانے ہیں کہ آج کل مناظرے کرنے والے عام اجتماعات میں مناظرہ کرنا ذیا وہ پند کرتے ہیں۔ یہ مناظری ترق ایک دو سرے کے ساتھ تنائیوں میں رہتے ہیں لیکن بھی کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ اگر ایک بچھ کرتے ہیں۔ یہ مناظری ترق ایک ایک وہ مقرر اعظم موجود ہویا عام اوگوں کا جمع ہوتو پھر ہر محض اپنے آپ کو مقرر اعظم فابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چھٹی شرط : چھٹی شرط یہ ہے کہ حق کی طلب میں مناظرہ کا حال اس مض کی حالت سے مشابہ ہوجس کی کوئی چرجم ہو گئی ہو-ده مخص به فرق نس کر ناکدوه چیز میرے ذریع مل رہی ہے یا کسی اور کے ذریعے ای طرح منا عمومیں ایک فریق دو سرے فریق کو معاون و مدد گار سمجے۔ خالف یا و عمن تعتور ند کرے۔ اگر فریق فانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور منون داحسان مند ہوتا چاہیے جس طرح ہم اس مخص کا شکریہ آداکرتے ہیں جو گشدہ چنز کی نشاندی کردیتا ہے۔ ایسامجی نہیں ہو تا كه بم شكريه اداكر في بجائ اس كوبرا بعلاكمنا شروع كردين- محابد كم مقورون كاليي مال تعا-وه ابي فلطي كا اعتراف كركية تھے۔ ایک عورت نے معرت ممرکو خطب کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات میان کی۔ آپ نے فرمایا : عورت محمح کمتی ہے موظمی بر تا۔ ایک فض نے خطرت علی سے کھ ہوچھا اب نے جواب دیا۔ اس فض نے کما: امیرالمومنین ! یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا : تو میچ کہتا ہے ، میں غلط کمد رہا تھا۔ واقعی جرعم والے سے برم کردو سراعلم والا ہے۔ من من من المستود في معرت ابو موى اشعري كى ايك غلفى كى تشيح كى تو فانى الذكرية لوكون سے فرايا : جب تك ابن مسعود تمهارے درمیان موجود ہیں جھے سے کھ مت ہوچھو! حصرت ابوموی اشعری سے کسی نے اس محض کا انجام دریافت کیا تھا جس نے خداکی راہ میں جماد کیا اور مارا کیا۔ آپ نے جواب دیا: وہ مخص جنتی ہے۔ حضرت ابو موی اس وقت کوف کے امیر ہے۔ حطرت ابن مسود نے سائل ہے کہا: شاید امیر تہمارا سوال سجم نہیں سکے ہیں۔دوبارہ پوچھو سائل نے محروی سوال کیا "آپ نے پروئی جواب دیا۔ معرت ابن مسعود نے ارشاد فرمایا۔ میں میہ کہتا ہوں کہ اگروہ مارا کیا اور حق کو پنچا تو جنتی ہے۔ ابو موکی نے یہ بات تعلیم کی اور فرمایا : طالب حق کو اس طرح انساف کرنا جاہیے۔ آگر اس طرح کا دافتہ ہارے دورے کسی فتیہ کے ساتھ پیش آیا ہو یا تو وہ مبمی آئی فلطی کا اعتراف ند کر تا بلکہ اپنی رائے کی مخلف تو جیس کر تا۔ یمی حال منا تارین کا ہے۔ آگر فریقِ ٹانی کی زبان سے میج بات فا ہر موجائے تو ان کے چرے ساہ روجائے ہیں ، جینچے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رو ہوجائے کہ اگر کوئی منصف مزاج مخص اے تاپند بھی کرتا ہے تووہ عمر بحراس کی قدمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آئی۔ ان مناظرین کوکہ اینے مناظروں کو محاب کے معوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔

ساتویں شرط : ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق ان ایک دلیل چھوٹ کردو سری دلیل افتیار کرنا چاہے یا ایک اعتراض سے دوسرے اختراض کی طرف آنا جاہے و اس کو روکنا نہیں جاہیے۔ اس کے کہ ساف کے مناظرے ایسے بی ہواکرتے تھے۔ اشکال جواب اشكال الزام اورجواب الزام جيس چزي ان ك زمات من نه خيس- اب أكر كوئي فريق مناظرو من اي بهلي دليل كو غلط صلیم ترکے یا ظام تعلیم کے بغیروسری دلیل پی کرنا جاہے تواہ دوک دیا جا آ ہے۔ اس سے کمید دیا جا تا ہے کہ جو بات تم اب کمہ رہے ہو وہ تماری پہلی تقریر کے مطابق نہیں اس لیے تماری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کتا غلط طریقہ ہے یہ مالانکدحتی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہو تا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے۔اس لیے کداس کی دوسری دلیل کو پہلی دلیل کے خالف کمہ کررد کرنا چاہیے تھا بلکہ تول کرلینا چاہیے تھا اس دور کی منا عرانہ مجالس کاجائزہ لیجند ہر فریق اپنے خالف کو كاث كمانے كودو را اے اس طرح كے تمام اجماعات جھڑوں كى نذر بوجاتے ہيں۔ كوشش كى جاتى ہے كہ كالف كى زبان سے امر حق ادانہ ہو چانچہ اگر کوئی مض اپنے علم کے مطابق کمی ایک اصل کو علت فعر اکرات دلال کرتا ہے تودو سرا مض یہ پوچھتا ہے کہ اسى كاوليل كم اصل من عم اس علت ك ناه ويهوا بدوه كتاب كد ميراهم وي كتاب اكر حميس اس اصلى كوئي دوسری علست معلوم ہو تو تظادد- میں بھی اس میں خورو تکر کروں گا۔ معرض این بات پر امرار کرنا ہے۔ یہ وعویٰ کرنا ہے کہ جھے اس كى حقق ملت معلوم بے ليكن فا مرتبيل كول كا- مجلس منا عروكا سارا وقت اى طرح كے سوالات اور جوابات ميں كذر جا يا ب- ب جارے معرض کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کمنا شریعت پر جموث بولتا ہے کہ جھے حقیقی طب معلوم ہے لیکن میں اس کا اظمار نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر حقیقت میں وہ مخص علم کی علت سے واقف نہیں ہے محض اپنے حرف کو پریشان کرنے کی غرض سے واقعیت کا دعویٰ کردہا ہے۔ اس کے فت میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ جمعونا ہے ، کنگار ہے اور اللہ تعالی کی نارا نمٹنی کا مستحق ہ اور معرض این وعوے میں تیا ہے۔ تب بھی اس کافس فا ہرہے۔ اس صورت میں وہ ایک شری حقیقت چمپارہا ہے حالا نکد ایک مسلمان بھائی اس سے معلوم کردیا ہے آکدوہ فورو فکر کرسے۔ اگر مضوط دلیل ہو ق تبول کرسے اور کنور ہو تواس کا ضعف ابت كرك معرض كوجل كى تاريكون سے علم كے اجالے من السكے۔

علاء کا اس پر انقاق ہے کہ کی مخص کو دین کی کوئی بات معلوم ہوادد اسلط میں اس سے پکھ وریافت کیا جائے تو اس کا ہتاانا واجب ہے۔ معرض کا یہ کمتا کہ میں اسے بیان کرنا ضوری نہیں سمجھتا محض منا ظرانہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ہوا و ہوس کی تکین کے لیے فریق مخالف پر قابو پانے کے لیے ایجاد کیا ہے درنہ شرمی طور پر اس کا اظمار ضروری ہے۔ اگر وہ بوجھے جاتے کے باوجود ہتا نے سے گریز کرے گاتو کاذب ہوگایا فاسق۔ اس تنصیل کی دوشن میں صحابہ کے مصوروں اور علائے ساف کے مباحثوں پر فاوجود ہتا ان کے مباحثوں پر نظر ڈالو۔ کمیں اس طرح کی بات سی گئے ہیا ہمی کسی نے اپنے مقابل کو لیک دلیل چھوڑ کر دو سری دلیل افتیار کرنے منع کیا ہے یا قیاس سے قولِ صحابی سے اور صدیدے ہے آیت کی طرف دور عرح کرنے پر احتراض کیا ہے؟ ہرگز نہیں! ان کے منا ظروں کا حال تو یہ تقال کہ جو ان کے دلول میں ہو تا اس کا اظمار کردیے اور پھر سب مل کرخورو کارکر تھے۔

آٹھویں شرط : آٹھویں شرط بیہ کہ مناظموا لیے فض سے کرے جس سے استفادہ کی امید ہویا وہ علم میں مشنول ہو۔ اب رواج بیہ ہے کہ مناظمو کرنے والے بیٹ بیٹ علاء ہے مناظمو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امرحق ان کی زبان سے نہ لکل جائے ، اور اس طرح ہمارا وقار خاک میں نہ مل جائے۔ ان لوگوں سے مناظمو کرتے میں اٹھیں کوئی ججک جس ہوتی ہو علم میں ان سے کم ہیں۔

یہ چند شرائط ذکری گئیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں الیکن ان میں بھی بہت ہی باریکیاں ہیں اس لیے محض ان آٹھ شرائط پر اکتفا کیا جاتا ہے ان کی موشن میں آپ یہ بات معلوم کرسکتے ہیں کہ قلاں محض اللہ کے لیے منا ظروکر رہا ہے یا کسی اور مقصد کے خاطر۔

## مناظره کے نقصانات

جانا چا ہیے کہ ایسے تمام مناظرے جن کے ذراجہ اپناظلہ 'فرق خالف کی فکست' اپنے شرف وفضل 'خوش بیانی اور فصاحت و بلافت کا اظہار مقصود ہو ان برائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعافی کے نزدیک نا پندیدہ اور شیطان کے نزدیک پندیدہ ہوں ' مناظرہ سے کیر حسد 'خودپندی محرص ' تزکیع نفس اور حت جاہ جیسی بجاریاں پر ابوتی ہیں ' اس کی مثال شراب کی ہی ہے ' جے اور می معمولی گناہ سمجتا ہے لیکن سی شراب ہائی گنا ہوں کا ذراجہ بن جاتی ہے ' زنا' سب و فقع ' اور چوری و فیرکے عادیمی بسا او قات شراب ہینے سے پر ابوتی ہیں اس طرح جس فعص کے دل میں دو سرے کو خاموش کرنے ' خود غالب رہنے اور مرتب و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دو سری بری عادیمی جم ان بری عادقوں کی تفسیل قرآن و مدیث کی دوشنی میں جلیہ فالٹ میں بیان کریں گے۔ یہاں ہم صرف عادیمی دوشنی مرتب کے مناظروں سے جنم لیتی ہیں۔

حيد: ان من ايك برى عادى حديد حديك معلق الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات من : الحسدياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (ابدراور)

حداجمائيون كواس طرح كماليتاب جس طرح الك لكوى كوجات جاتى ب-

مناظرہ جذبہ حدے بھی خالی نہیں رہتا بھی وہ غالب ہو با ہے اور بھی مغلوب بہمی اس کی تقریر اور خوش بیانی کی تعریف ک
جاتی ہے اور بھی اس کے حرف کی۔ جب تک دنیا میں کوئی ایسا عض باتی رہے گا جو علم اور مناظرہ میں رسوخ رکھتا ہو'اور اس
عنوان ہے اس کی شرف بھی ہو'یا کی مناظر کی تقریر'اور بحث کا انداز اس کے مقابط میں زیادہ اچھا ہو تو وہ حد ضرور کرے گا اور
بی جاہے گا کہ اللہ کی یہ نعت اس سے چس کر جھے مل جائے 'لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے حد ایک شعلہ
ریز آگ ہے جو اس آگ میں جل دہا ہے بلاشہ دہ دنیا ہی میں مذاب ایم کا مزہ بھک دہا ہے تیا مت کے عذاب کی ہولئاکیاں اس سے
کمیں زیادہ ہوں گی اس لیے معرت این عباس لوگوں کو یہ قسمت کیا گرخ تھی کہ علم جمال سے بھی طرح ایک دو مرے پر حملہ کرتے
ہیں جس طرح ریے ڈی کموال ایک دو مرے کے سیک میں گئی ہیں۔

كبر: ومرى عادت كبرب اس طيط من المخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كراى به:

من تكتر وضعمالله ومن تواضع رفعه الله (اين اج)

بو مخض تحبر كرما ب الله الله الله الله والموجود و مخض الكسارى افتيار كرما ب- الله الله الله يعاكرما

ایک مدیث قدی کے الفاظ یہ ہیں۔

العظمة الرى والحبرياء دائى فمن نازعنى واحدافيهما قضمته (ابدادد) عقلت مرا ازارب كريائي ميري جادرب بوقض ان دونول من ساسم كي من ميرس ساتم جمرا كرس كا من اس كوتو دون كا-

مناظمو کرنے والے کرے فالی نیس رہے ان میں ہے ہرایک یی جاہتا ہے کہ اپنے حریف کے سامنے ناک نچی نہ ہوا وہ اس کی برائیاں الاش کر ناہے۔ اور اس طریقہ پر اسے زیر کرنے کی کوشش کر ناہے ، مجلس میں وہ مجمد ماصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت سے بلند ہوا صدر مقام سے قریب ہواس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا گہنتی میں اس مجد کے حصول کے

کے ایک دو سرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے 'اور اگر وہاں پہنچے کی راہیں تک ہوں تو گشت و خون تک نوبت پہنچ ت ہے ' بعض او قات کم قم لوگ یا حد ورجہ چالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بائد مقام کے خواہاں ہیں۔ مؤس کے لیے ا تاویل کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ علم کے شرف کی حفاظت کے لیے بائدی مقام کے خواہاں ہیں۔ مؤس کے لیے
جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکیل و رسوا کرے 'یہ لوگ قواضع کو جس کی اللہ اور اس کے بیقیمیوں نے قریف کی ہوات ہے '
اور اس کبر کو جس کی اللہ تعالی نے ذرمت کی ہے دین کی عزت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ محض الفاظ کی تبدیلی ہے جس کا مقصد
علی خداک کراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں 'یہ ایس می تبدیلی ہے جسی آج کل کے لوگوں نے علم د محمت کے معن میں کی ہیں۔

کیف نے تیمری عادت کینہ ہے 'مناظمو کرنے والے اس عادت سے بھی بہت کم خالی نظر آتے ہیں ' حالا تکہ آئخضرت صلی اللہ 
علیہ و سلم کا ارشاد کرائی ہے۔

المومن ليس بحقود مومن كينريور نيس بوتا-

کینہ کی ذمت میں بھی بہت کچھ وارد ہے تم نے ایسا کوئی مناظر نہ دیکھا ہوگا جو اس کی تقریر پر ظاموش رہنے والے اور اس کے حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے ہے کینہ نہ رکھے بھی تو یہ کینہ دل میں بھورت نظال پرورش پا تا رہتا ہے اور بھی بھی اس کا اظہار بھی ہو جا تا ہے یہ بھی ممکن نہیں کہ مجلس میں تمام سننے والے کسی ایک فریق کو ترجیح دیں اور اس کی تقریر کو اچھا قرار دیں ' بلکہ ایسے لوگ ضرور ہوں کے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجھیں کے اور اس کی طرف متوجہ رہیں کے ان کا بھی عمل نظال اور عداوت کا سبب بنے گا چنانچہ جمال کی نے مناظرہ کرنے والے کی طرف کم قرجہ کی عمر بحرے لیے اس کے ول میں کہنے نے جگہ بالی۔

غیبت ، چوتمی عاوت فیبت ہے 'جے اللہ تعالی نے موار کھانے سے تغیبہ دی ہے 'مناظرہ کرنے والا بیشہ موار کھانے میں معموف رہتا ہے کو تکہ وہ اپنے تخالف کی فال کرتا ہے 'اس کا معتکہ اڑا تا ہے 'اس کے عیوب بیان کرتا ہے 'اس سلط میں زیاوہ سے زیادہ احتیاط وہ یہ کرسکتا ہے کہ اس کی جو بات نقل کرنے مجھ مجھ بیان کردے 'لیکن اس سے بھی یہ ہوگا کہ وہ الی باتی زیاوہ بیان کرے گاجن سے اس کی تحقیرہو' یا اس کی فلست کا اظہار ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ذکر بھی قیبت میں وافل ہے آگر جمون بیان کرے گاج یہ بہتان ہوگا جس کی برائی فیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح مناظرہ کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جاسمتی کہ وہ ان لوگوں کو کم قدم 'جابالوراحتی نہ کمیں جو ان کی تقریر سننے کے بھائے ان کے حریف کی تقریر زیادہ توجہ سنتے ہیں۔

تزكية نفس: بانجى عادت تزكية نسب بجس كبار عيى الله تعالى كارشاد به : فك فركو الفسكم هو أعلم من التقلى .. (پ١٠١٠ ابد ٢٠) وتم الم كومقدس مت مجماكو اتوكاد الول كودى فوب جانا ب

کی صاحب بھیرت فض سے سوال کیا گیا کہ برائے کون ساہے؟ اس نے بواب دیا اپنے انس کی توریف کرنا بدترین کے ہے۔
مناظرہ کرنے والا اپنی قرت بیان کی اور خالفین پر اپنی برتری کی تعریف کیابی کرتا ہے۔ بلکہ مناظرہ کے دوران وہ اس طرح کے
دعوے کر بیٹھتا ہے کہ بھلا فلال بات جو پر کس طرح فلی مہ سکتی ہے 'یا یہ کہ جس مخلف علوم کا اہر بوں' احادیث کا حافظ ہوں'
اصول کے باب جس میراکوئی حریف نہیں ہے اس طرح کے دعوے بھی تو تھن چنی کے طور پر کہتا ہے اور بھی اپنی تقریروں کو مقبول
بنائے کے لیے ایساکر تا ہے۔ لاف زنی' شرفا ہی ممنوع ہے اور عقائمی۔

بخس اور عیب جوئی : محمی مادت بخس یا مید هی به باری تعالی کاارشاد به :

وَلَانَجَسَّسُوا (پ۳٬۲۳، آیت) اور سراغ مت لگایکو

مناظرہ کرنے والا آپے مقابل کی افزشیں اور جیوب ڈھویڈ تا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے شریمی کوئی مناظرہ کرنے والا آیا ہوا ہو تو ایسے ہوتو ایسے ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ تفصیل معلوم کے اور یہ تفصیل مرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو بہہ کہ اس کے بچین کے حالات معلوم کے جاتے ہیں اور جسمانی جیوب بھی وریافت کے جاتے ہیں کہ شاید کوئی افورش یا تی جیسا کوئی جیب سامنے آجائے 'چنانچہ آگر مناظرہ میں فریق خالف کا پارا بھاری نظر آ تا ہے تو و معدار لوگ کتابیة اس عیب کو اظہار کرتے ہیں 'لوگ اس میب کے صاف صاف اظہار میں کوئی جیس سب میں ایک بیش معنی ہوئے کہ معنان اس مرح کے واقعات سنے مجے ہیں۔

لوگول کی تکلیف پر خوشی ۔ ساتوس عادت ہے کہ آدی لوگول کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اور ان کی خوشی پر رنجیدہ ہو'
عالا تکہ وہ تخص جو اپنے لیے وہ چزیند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان کے لیے چاہتا ہے' مؤمنین کے اخلاق ہے بہت دور ہے۔ ہروہ مخص جو اپنی مظمت کے اظہار کے لیے حبّ جاہ میں جٹلا ہو' اس چیزے خوش ہو گا جو اس کے مخالفین کو بری گئے۔ آج کل کے مناظرین میں باہمی عداوت سو تنول کی باہمی عداوت سے بھی بدھ کرہے جس طرح ایک سو تن دو مری کا دیا تھی ہے' زدد رو ہو جاتی ہے' اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دو مرے مناظرہ کرنے والے کو دیکھا ہے تو اس کے چرے کا رنگ بھی بدل جا آپ کا اس قدر پریشان ہو تا ہے کہ شاید ہی بھوت کو یا جنگل ور ندے کو و کھ کر اتن پریشانی لاحق ہوتی ہو' کمال گی وہ محبت' وہ آپ کا میل جول جو بچھلے علاء کی ما قاتوں میں نظر آتا تھا' وہ بھائی چارہ' ایداد باہمی کا جذبہ' ایک دو مرے کی راحت و خم میں شریک رہنے کی جو رہ ایتیں ان سے منقول ہیں وہ ان میں کمال ہیں؟ امام شافع ہی اجباع کا دعوی کس طرح کرتے ہیں جن کے یمال علم رشتہ تقریت کے یمائے باہمی عداوت کا ذرایعہ بی عداوت کا ذرایعہ بی عداوت کا ذرایعہ بین چکا ہے۔ یہ ناعمن ہے کہ غلہ کی ہوس بھی اور باہمی انس بھی باتی رہے۔ مناظرہ کی ذریعت کے یمائے باہمی عداوت کا ذرایعہ بین چکا ہے۔ یہ ناعمن ہے کہ غلہ کی ہوس بھی اور باہمی انس بھی باتی رہے۔ مناظرہ کی ہو سے بھی عداوت کا ذرایعہ بی عداوت میں تہمارے داول میں پیدا کرویتا

نفاق : آٹھویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی ذخت کے سلیے میں دلائل کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناظرہ کرنے والوں کو بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے خالفین ملتے ہیں 'یا مخالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجوراً زبان سے دوستی اور شوق ملاقات کا اظہار کرتے ہیں 'ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں 'مالا تکہ کنے والا 'خاطب اور سفنے والے سب جانتے ہیں کہ جو بچر کہا جا رہا ہے اس میں شجائی کا شائبہ تک نہیں ہے 'یہ سب جموث ہے 'کمر' فریب اور نفاق ہے۔ یہ لوگ فلا ہر میں دوست ہیں 'لیکن ان کے دلوں میں دھنی بحری ہوئی ہے 'اللہ تعالی الی عادت سے بناہ دے 'آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا تعلم الناس العلم و تركوا العمل وتحابوا بالالسن ونباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الارحام لعنهم الله عندذلك فصمهم واعمى ابصارهم (بران) جب لوك علم عاصل كرين اور عمل كرنا چموژوين زبان ب اظمار محبت كرين اور داول مين نفرت رب قربتين فتم كريد كين اس وقت الله ان پر احنت كرنا به المحص براكونا به ان كا محمول ب يمانى چمين لينا ب

تحريد سے پاء چال ب كه مديث كامغمون والكل مع بـ

حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں برائی : نوس عادت یہ ہے کہ حق کی مقابلے میں اپنی بات بوی سمجی جائے اس سے نفرت کی جائے اور حق کے سلطے میں جھڑے پند کے جائی ۔ مناظرہ کرنے والے کے زدیک بد ترین بات یہ ہوتی ہے کہ فراق عانی کی زبان سے حق بات کل جائے آگر ایہا ہو جائے آ ایہ جائے اسک کری آئی کی زبان سے حق بات کل جائے آگر ایہا ہو جائے آ ایہ ایس سلطے میں اپنی تمام قوت صرف کردیا ہے۔ یہاں تک کہ حق بات کے افکار کی عادت فائید بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امر حق کان میں پر آ ہے ، طبیعت کا نقاضا یہ ہو آ ہے کہ اس پر احتراض کیا جائے۔ قرآن کریم کے دلا کل اور شرمی الفاظ و اصطلاحات میں بھی دہ اپنی احتراضات شروع کردیا ہے ، طالا کلہ جھڑ ہا باطل کے بھی دہ اپنی معراضات شروع کردیا ہے ، طالا کلہ جھڑ ہا باطل کے مقابلے میں بھی پند کیا گیا۔ اس لیک آنخفرت ملی اللہ طبید و سلم نے حق سے باطل پر جھڑا کرنے سے مع فرمایا ہے۔ ایک مقابلے میں بھی پند کیا گیا۔ اس لیک آنخفرت ملی اللہ طبید و سلم نے حق سے باطل پر جھڑا کرنے سے مع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے :

من ترک المراءوهو مبطل بنی الله لعبیت افی ریض الجنه ومن ترک المراء وهو محق بنی الله لعبیت افی ریض الجنه و من ترک المراء و هو محق بنی الله لعبیت الله الله الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی

حق پر ہو کر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے اعلی جند میں محریعا تا ہے۔ جہاں تک خدا تعالی کی ذات کے سلسلے میں جموٹ ہولئے اور امر حق کی تردید و کلڈیب کا تعلق ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بہت کانی ہیں:۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَنِبَّ الْوَكَيَّبَ بِإِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَمُ

(پ۳٬۳۰۱، اوراس مخص سے زیادہ کون نا انساف ہو گا جو اللہ پر جموث افترام کرے اور جب می بات اس کے پاس پنچے دہ اس کو جمٹلا دے۔ فَمَنْ اَطْلَمَ عِنْ كَذِبَ عَلَى اللّٰمِو كَذِبَ بِالصِّلْقِ الْذَجَاءَةُ

(پ۳۲٬۵٬۱۳ اس فخص سے زیاہ بے انساف کون ہوجو اللہ پر جموت با شدھے اور سمی بات (قرآن) کوجب کہ اس کے باس (مرآن) کوجب کہ اس کے باس کے باس کے دریعہ سے کہنی جمثلا دے۔

ریا : دسویں عادت ریاکاری ہے 'بنرگانِ فدا کود کھلانے کے لیے اور ان کے قلوب کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لیے ریاکاری افتیار کی جاتی ہے 'ریاکاری جاتی ہے 'باب الرّاء میں افتیار کی جاتی ہے 'ریاکاری ایک ایسال علاج مرض ہے جس کے بتیج میں آدمی بدترین گناو کیرہ کاار تکاب کر آہے 'باب الرّاء میں ہم اس کی تضیل بیان کریں گے۔ منافق کا مقدم صرف یہ ہو تاہے کہ دنیا میں شرت پائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللمان ہوں۔

یہ دو دس بری خصلتیں ہیں جن کا تعلق باطن ہے ہے نہ خصلتیں باتی تمام برائیوں کی بڑ ہیں۔ بعض فیر سجیدہ لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دو سری برائیان بیدا ہو جاتی ہیں ' مثلاً مناظرہ میں زبانی تعتگو کے بجائے گالی دیے ' مار بیٹ کرنے کی اڑنے اور داڑھیاں نوچنے تک نوبت بہنے جائے یا والدین اور اساتذہ و فیرہ کو کھلے بھوں گالیان دی جائیں۔ اس تنم کی حرکت کرنے والے لوگ وائرہ انسانیت سے خارج ہیں 'البتہ وہ لوگ بھی دس برائیوں سے پاک نہیں ہوتے جو بدے سمجھے جاتے ہیں ' محمد سجیدہ اور متین تنلیم کے جاتے ہیں' یہ ممکن ہے کہ بعض منا تھرین میں کھ مسلتیں پائی جائیں' لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے بلند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حامل ہوں' یا ان کا تعلق کمی دو مرے شہرسے ہو'لیکن اگر فریقین ایک ہی درجہ کے

مول وان مي بدوس خراميان ضوريا في جاتي بي-

۔ بیدوس قرابیاں اصل ہیں ان سے کھے اور پرائیوں کو راہ لمتی ہے جن کی تفسیل ہم الگ الگ بیان نہیں کر سے البتہ مختم طور

راتا کہ کے ہیں کہ ذکورہ خصلتوں کے علاوہ مناظرین ہیں ہد پرائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا تاک بھوں چر حانا 'خصہ کرنا'
دھنی 'حرص 'جاہ و مال کی طلب 'خوش ہونا 'اترانا 'امراء اور حکام کی تعظیم کرنا 'ان کے پاس آتا جانا 'ان کے بال حرام ہیں ہے اپنا

صد لیتا 'کھو ڈوں 'سواریوں اور مخصوص لمباس سے زیب و زینت افتیار کرنا 'لوگوں کو فیر سجھنا' لایتی اور لغو بحث ہیں وقت کھپانا'

زیادہ بولنا ول سے فدا کا خوف ختم ہونا و فیرہ مناظر کا دل اس درجہ فافل ہوجا تا ہے کہ اسے کی معلوم نہیں ہو تا کہ نمازیس کتی رکستیں پڑھی ہیں کیا پڑھا ہے ہواس کے اور مجیس 'اچھے اچھے الفاظ ہولئے کی کو مش کرتا ہے 'متناؤ و مسجع عبار تیں کرتا ہے اور مجیب و خیب و خیب بیاتیں اپنے دہن کے فرانے میں جو کرتا ہے 'مالا فکہ آخرت ہیں کو میں کرتا ہے 'متناظرین کیماں نہیں ہوتے ' کہ کمان کرن کیا گلہ کمی نہ کہ کی طرح انہیں بوتے ہیں ان پرائیوں سے پاک نہیں ہوتے ' کہ کمان پرائیوں کو ظاہر نہیں ہوتے دیا گلہ کمی نہ کمی طرح انہیں بیدے ہیں۔ پیسے جاتے ہیں ان پرائیوں سے پاک نہیں ہوتے ' کا ہم ان پرائیوں کو ظاہر نہیں ہوتے دیے ' کلکہ کمی نہ کمی طرح انہیں بوتے ہیں۔ پیسے جاتے ہیں ان پرائیوں سے پاک نہیں ہوتے ' کا ہم ان پرائیوں کو ظاہر نہیں ہوتے دیے ' کلکہ کمی نہ کمی طرح انہیں بیدے ہیں۔

ان برائیوں کا تعلق اس مخص ہے بھی ہے جو وصلے و نسبحت میں مشغول ہو انیکن ہرواحظیا ناصح ہے نہیں بلکہ ان واعظین سے
جن کے وصلا کا مقصد میہ ہو تا ہے کہ لوگوں میں متبول ہوں 'عرب اور دولت حاصل ہو 'اگر کوئی مخص فادیٰ کا علم محض اس
لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے حمدہ قضاء حاصل ہو سکے گا 'او قاف کی سربرای نصیب ہوگی ہم عمروں پر فوقیت کے گی 'وہ
مخص بھی ان برائیوں کا خیح تحمرے گا۔ خلاصہ میہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہراس مخص ہے ہوگا جو تواب آخرت کے علاوہ کی
اور مقصدے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ عالم کو زندہ جاوید بھی ہنا سکتا ہے 'اور
دائی ہلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کرسکتا ہے علم نفع نہ دے تو نقصان پنچائے گا چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فراتے ہیں کہ قیامت ہیں شدید ترین عذاب اس عالم کو بھی ہوگا جس کو اللہ تعالی اس کے علم ہے کوئی نفع ذے۔ اس مدیث سے
نیا ہے کہ عالم کو نفع نہیں ہوا تو نقسان ہوا۔ نقسان بھی معمولی نہیں بلکہ شدید ترین' یہ نہیں کہ دو سرے گنگا دول کے برا بر

سزا مل جاتی اس لیے کہ علم ایک بری دولت ہے ا

'علم حاصل کرنے والا بھی معمولی ورجہ کا نہیں ہو تا ہو وہ علم کے اللہ علائت نصیب ہوگی عالم کی مثال اس مخص کی ہے جو دنیاوی حکومت کا خواہاں ہو'اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہو بائے تو کیا معمولی ورج کے لوگوں کی طرح بچا رہے گا۔ ہرگز نہیں! بلکہ ذریدت رسوائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گا۔ بعض لوگ ہے ہیں کہ منا ظرو کی اجازت دی جانی چا ہیے' کیو نکہ منا ظروں سے علم کی طلب میں اضافہ ہو تا ہے اگر جاہ و منصب کی مخبت نہ ہو تو علم کا شوق ہی ختم ہوجائے ان لوگوں کی دلیل میج ہے' محرمفید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو گئت میں پڑھنے کی طرف ما کل کرنے کے لیے گیند بلے سے کھلنے کی اجازت دی جاتی ہے' کین اس کا متجب نہیں تھا کہ جو باکہ دو ان لوگوں کے استدلال کی ہے' پھراس سے یہ بھی قو ثابت نہیں ہو تا کہ جو مخص جاہ ور منصب کا طالب ہے وہ ناتی ہی ۔' بلکہ وہ ان لوگوں کے استدلال کی ہے' پھراس سے یہ بھی قو ثابت نہیں ہو تا کہ جو مختص جاہ ور منصب کا طالب ہے وہ ناتی ہی ہے' بلکہ وہ ان لوگوں میں سے جن کے متحلق ارشاد نہوی ہے۔

ایک اور مدیث می ہے۔

ان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر (عارى وسلم) الشرق الى الكرون كي الكرون

اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والوں بی ہے لین ہمی ہمی اس کی دجہ سے دو سرے لوگوں کو ہوا ہت مل جاتی ہے' اس طرح کے علاء رئیسوں کی مجلسوں بین پیٹے کر لوگوں کو ترک دنیا کر طرف ہلاتے ہیں' بظا ہر یہ لوگ سلف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں لیکن ان کے ولوں بیں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے ان کی مثال اس شع کی ہی ہے جو خود تو آگ میں جلتی ہے' لیکن دو سرے لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ ان علاء کے بجائے آگر خالص دنیا وار لوگ (اسراء حکام) ترک ونیا کی تھیمت کرنے

لكيس قوان كى مثال اس اك كى بجو خود بمى جلتى ب اوردو مرول كو بمى جلاتى بــ

خلاصہ بیہ ہے کہ علاء تین طرح کے ہیں ' کچھ وہ ہیں جو خود مجی جلتے ہیں اور دو سروں کو بھی جلاتے ہیں ' بیہ وہ علاء ہیں جو علی الاعلان دنیا داری ہیں معروف ہیں کچھ وہ ہیں جو خود بھی کامیاب کا سران ہیں اور دو سروں کو بھی کامیابی و کا سرانی کی راہ دکھلاتے ہیں بیٹ علاء ہیں جو خود تو ہلا کت نصیب ہیں لیکن دو سرے لوگ ان کے بیٹ علاء ہیں جو فود تو ہلا کت نصیب ہیں لیکن دو سرے لوگ ان کے ذریعہ کامیاب ہو رہے ہیں بیٹ مالی و سے ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بطا ہر خود بھی تارک و دنیا و کھائی و سے ہیں ' لیکن دلوں فر ربید کامیاب ہو رہے ہیں بیٹ مواج ہیں جو لیک کہ اللہ تعالی دو علی میں عوامی متبولیت ' عزت و جاہ کی خواہش ہے۔ اب تم خور کرلو کس زموجی شامل ہونا چاہیے ہو ' بیہ مت سجھے لینا کہ اللہ تعالی دہ علم و مل کی جو کی خواہ سے لیے نہ ہو۔ انشاء اللہ ہم باب الربیاء ہیں اور جلد فال ہے وہ مرے ابواب میں تشنی بخش گفتگو کرس کے۔

يانحوال باب

## استاذوشاگردکے آداب

طالب علم کے آواب : طالب علم کے آواب بے شار میں لیکن وہ سب دس کے قدمن میں آجاتے ہیں۔

يهلا ادب : پلا ادب بيب كه وه ايخ نس كوبرى عادات اور كندے اوصاف سے ياك وصاف كرے اس لي كه علم دل كى <del>عبادت ' باطن</del> کی اصلاح اور تقریب التی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اصفاء کا فریضہ ہے اس فریضہ کی ادا نیکی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فاہری جم مَدث اور خِاست سے یاک نہ ہوائی طرح علم بھی ایک مبادت ہے ، یہ مبادت بھی اس وقت تک مجح نہیں ہوتی جب تک باطن برائیوں سے پاک نہ ہو تغیبراسلام حضرت محد مصلے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

بني الاسلام على النظافة (١)

دین کی بنیاد مفائی پررکی گئے ہے۔

مغائی محق طاہری کافی نئیں ہے بلکہ باطن کی بھی ضوری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اِنْتَمِ الْمُشْرِ کُونَ نَجْسُ ۔ (ب٠١٠ است ۱۵)

مشرك اوك (يوجر مقائد خيش) زے ناياك بير-

اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ طمارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جسم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے ، بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہوسکتا ہے ،مشرک بعض اوقات ستھرے کیڑے بہتے ہوئے ہو تا ہے ، نمایا ہوا ہو تا ہے ، محراس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہو تاہے۔

نواست اس چزکو کہتے ہیں جس سے بچا جائے ' طاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے 'اس لیے کہ وہ اس وقت تحض نجاست ہیں کیکن ہاطن کی نجاشیں ہلاکت پر منتبی ہوتی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بين

لاتدخا الملائكتيتافيه كلب (عارى وملم)

فرشتة اس كمرين داخل نهي موت جس مين كما مو-

ول انسان کا گھرہے' اس میں فرشتوں کی آمدرفت رہتی ہے' خضب شہوت' کینہ' حسد' کبر اور عجب دغیرہ عادات بمو تلنے والے کتے ہیں جس دل میں یہ کتے ہوں کے تو فرشتوں کا گذر کیے ہوگا؟ دل میں علم کانور صرف فرشتوں کے ذریعہ پنچا ہے ' چنانچہ

انَ لِبَشَرِا أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنْ قَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيْ حِرَ بِاذْنِهِمَارُشَاءُ - (دِهُ ١٠ ١٦ ١٦)

اور حمی بھرکی (مالت موجودہ میں) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرائے ، مگر (تمن طریق سے) یا تو الهام سے 'یا تجاب کے باہرے 'یا کس فرشتے کو جمیع دے کہ وہ خدا کے تھم سے جو خدا کو منظور ہو تا ہے پیغام

پهونجاريا ہے۔

<sup>( 1 )</sup> حافظ اعراتی فراتے بیں کہ یہ مدیث ان الفاظ بی نیس ل کی البتہ معرت مائشہ کی ایک روایت بی "منظفوا فان الاسلامنطيف ينى مغالى التياركواس ليحكه اسلام صاف متمراب

اس آیت سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں 'یہ فرشتے ہواس اہم کام کی لیے مقرر میں خود بھی پاک و طاہر ہوئے ہیں 'اوروی جگہ دیکھتے ہیں جوپاک ہو'ان ہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھرتے ہیں جوپاک و صاف ہوں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ ذکورہ بالا حدیث میں گھرے مراد انسان کا دان اور کتے ہے مراد ذموم عاد تیں ہیں 'اس لیے کہ اس طرح

ہا طنیہ فرقے کے لوگ ہم پریہ اعتراض کرنے میں تن بجانب ہوں گے کہ جس بات ہے تم ہمیں دد کتے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری افظوں کے معنی میں تبدیلی سے بغیرہا طنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ کے معنی برنا واقعی غلط چیز ہے 'ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کئے 'پھریہ بٹلایا کہ اس حدیث ہے اس امر پر شنیبہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھر ہے 'بری عادیوں کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں داخل جیں ہتے 'اس لیے کہ طاء اور خدا کے نیک بندوں کا طریقہ بی ہے کہ وہ جو کچھ کی دو سری چیز ہے متعلق سنتے ہیں 'اسے اس حد تک میں در نہیں رکھتے بلکہ خود تھیجت کرتے ہیں 'مثلاً اگر کوئی صاحب عمل آدی کی دو سرے محض کو مصائب و تکالیف میں جتال دیکتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑا ہے 'یہ سوچتا ہے کہ ہم ہی مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں' دنیا میں انتقاب آ تا ہی رہتا ہے 'ود مرے کا اس کا موجودگی جرت اور کیا ہو محق ہے۔

ای اصول کی روشن میں تحلوق کے بنائے ہوئے گر کا اللہ کے بنائے ہوئے (گر) ہے موزانہ کیجئے گرید دیکھے کہ کتے اور بری عادوں میں کیا وجہ اشتراک ہے ظاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی دجہ سے برا کہا جا تا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی دجہ سے۔ یکی حال روح کی برائیوں کا ہے یہ بات جان لیجے کہ جو دل خفس ' دنیا کی حرص اور ونیا کے لیے او نے جھڑنے نے کو گوں کی عرب آبر ویا ال کرنے کے جذبات سے لبررہے وہ دل ظاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے 'ور عشل باطن کو دیکھتا ہے فالم کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس نیائر ارونیا میں صور تیں محانی پر عالب ہیں 'لیکن آخرت میں محانی عالب رہیں گے 'اس لیے کہ ہر مخص کا طاب میں مورقی رکھن کی ابانت کرتا ہووہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گاجو اسے شکار پر جھٹیتا ہو۔ لوگوں کی دوات کا حربی طالم بھیڑ ہے کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اخوا یہ میں احادیث موجود ہے اور اہل بھیرت بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔

یں بہت کے عرض کیا گیا اس پریہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بہت ہے بر ترین اظان کے حال طلباء علم حاصل کررہے ہیں اور بظاہر
کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ عمکن نہیں کہ برے اخلاق کے حال طالب علم کووہ حقیقی علم حاصل ہوجائے جو راو آخرت ہی
نفع بہنچا سکے یا جس سے ابری سعاوت حاصل ہو سکے 'اس لیے کہ اس علم کی پہلی حول ہی یہ جانتا ہے کہ گناہ ہم قاتل ہے 'اس سے
ہلاکت کے علاوہ اور پچھ نہیں ملک تم نے کسی ایسے ہفض کو دیکھا ہے جو زہر کو مملک جانے کے باوجود کھا لے 'اس طرح کے طلباء
جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسی علم ہوتا ہے 'ہو بھی زبان پر رہتا ہے اور بھی دل ہیں بھی اس کا اعادہ و تحرار ہوتا ہے 'علم حقیقی
سے اس کا کوئی تعلق نہیں 'صفرت ابن مسعود فراتے ہیں کہ علم کوئت دوایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ دلول ہیں القاء
کردتا ہے 'بعض اکا برکا قول ہے کہ علم مرف خوف الی کا فام ہے 'اس لیے کہ اللہ تعالی کا از شاد ہے۔

المايخشي اللممن عباده العلماء

الله اس كريدول من على مرف علاء درت ميں-

جن حفرات نے علم کو خوف الی سے تعبیر کیا ہے انھوں نے علم کے اصل اور حقیق بیجہ کی نشاندی کی ہے اس جملہ کامجی پچھ میں منہوم ہے۔ تعلمنا العلم لغیر الله فابی العلمان یکون الالله
ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم ماصل کیا مرحلم نے اس سے اتکار کردیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کی کے لیے
و۔

بعض محقین حفزات اس جیلے کی تغیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمیں صرف ظاہری الغاظ و عبارت کا علم آیا اس کی حقیقت ہم پرواضح نہیں ہوئی۔

یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے علائے محقین اور فقہائے دین فروع و اصول میں تفوق اور مہارت رکھنے کے باوجود فدموم عاد تیں رکھتے ہیں الیکن جمیں یہ سجولینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالی کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالی کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر بچے ہیں عنقریب اس کی تفسیل بھی عرض کریں ہے۔

تیبرااوب : تیبرااوب یہ کہ طالب علم اپنے علم پر مغرور نہ ہواور استاذ پر حکومت نہ جلائے ' بلکہ سب پھوای کی رائے پر چوروے ' جو ہیں تھے وہ کرے اے اس طرح تیول کرے جس طرح مریض 'مشفق اور حاذق تحیم کی هیمت سنتا ہے اور تیول کر تا ہے ' طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاذ کے ساتھ تواضع اور اکساری ہے پیش آئے۔ ابر و تواب کے جذبے اس کی خدمت کرے ' شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معرت زید ابن ابتی نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نمازے فرافت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے فیر پیش کیا معزت ابن عباس تحرف زید ابن طرح میں لیے کہ میں میں کا جاتھ میں اور محال کے اور فیرا کے باتھ پر بوسہ دیا اور فرایا کہ جمیں میں الل بیت ہوا ہے کہ اپنے بعدل کی اور ملاء کی تعظیم کریں۔ زید ابن عباس کے باتھ پر بوسہ دیا اور فرایا کہ جمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اس طرح معالمہ کرنے کا تھم ہوا ہو۔ (طران ۔ مام)

آنخضرت صلّی الله علیه وسلم ارشاد فرات بین:

لیس من اخلاق المومن التملق الافی طلب العلم (این مدی) مومن کی عادت نیس بے کدوہ طلب علم کے علاوہ کی معاطم میں چاپلوی کرے۔

علم کے سلطے میں طلباء کے تحکری ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مشہور علاء ہے استفادہ کریں نیر معروف لوگوں کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے میں شرم محسوس کریں نید ایک احتفانہ فعل ہے اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے اگر کسی محض کو درندے کا محلوہ ہو اوروہ اس خطرہ سے بعانیت لکتا جابتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندہ سے بیجئے کی تدمیر ہتلانے والا کوئی معسور آدی ہے یا گمنام ہے۔ فلا ہر ہے کہ دنیاوی درندوں کے متفا بلے میں دونے کے درندوں سے زیاوہ خطرہ

موگا- پھران درندوں سے بیخے کی تدہریں بتلانے والول میں قرق کیوں کیا جائے؟ حکمت مومن کا کمشدہ فزانہ ہے ،جمال سے ملے غنیمت سمجے اورول و جان سے مفاظت کرے ،جس کے زریعے حکمت پنچ اس کا احسان مانے ،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر ہے:۔ العلم حرب للفتى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى

ترجم : علم كومغرورنو خوان سع دهنى مع بيس سلاب كوبلندى برواقع مكان سعداوت ب

علم بغیرتوامنع کے حاصل نہیں ہو آعلم حاصل کرنے کے لیے بوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کرسنا ہمی ضروری ہے۔ قرآن

پاکس ہے: اِنَّفِی ذَلِکَ لَذِکُریٰ لِمَنْ کَانَ لَمُّقَلْبُ اُوْ اَلْقَی السَّمُ عَوَهُو شَهِیتُ (پاکستان)

(سلام الما أيت ٢١)

اس میں اس مخص کے لیے بدی عبرت ہے جس کے پاس (تہم) دل ہواور یا وہ متوجہ ہو کر کان لگاویتا ہو۔ ند کورہ بالا آیت میں صاحب ول ہونے کامطلب بیہ ہے کہ علم کے فہم کی استعداد رکھتا ہو ، پھر سیجھنے کی قدرت ی کانی نہیں ہے ہلکہ جنور دل کے ساتھ کان بھی لگائے' تا کہ جو کچھ اس کے کانوں میں بڑے اس کو اچھی طرح سنے' اور انکساری' شکر' خوشی اور منت کئی کے بذبات کے ساتھ تول کرے استاذ کوشاگرد کے سامنے زم نشن کی طرح رہنا چاہیے 'زم زمین پر چاہے جتنی بارش ہو منام پانی جذب ہو جاتا ہے اس طرح طالب علم کو جاہیے کہ جو پچھ استاذ ہتلائے تبول کرے انعلیم کا جو طریقہ وہ تجویز کرے اس پر عمل کرے 'اپنی رائے کو ہر گز دخل نہ دے 'کیونکہ مرشد آگر خلطی پر بھی ہوگا تو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی خلطی بھی مذید موكی ايونكدوه تجربه كارب إے ايے بهت سے نقطوں كاعلم بے جو نظا برجرت انكيزيں مران كى افادت ميں شبه نسيل كيا جاسك مثلاً "بت ے مرم مزاج رکھنے والے مریضوں کو اطباء حضرات کرم دوائیں تجویز کرتے ہیں ' حالا تک یہ بات بت عجیب محسویں ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ مسلحت پوشیدہ ہے کہ مزید مرم دداؤں سے اس کی حرارت قوی تر ہوجائے باکہ وہ علاج کا مخل كريك الله تعالى في حضرت موى اور معزت خضر مليها السلام كے قصے ميں اس حقيقت پر تنبيه روائي ہے۔ جب حضرت موى عليه السلام ني وعفرت معنوعليه السلام سعيت كي خواهش كي و معزت معزعليه السلام في فرمايات

إِنْكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرُ اوَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِظَّيِهِ خُبُرُا - (١٥٠ مار

(۱۷-۱۸ تو ۱۴

آپ سے میرے ساتھ وہ کر (میرے افعال پر) مبرنہ ہوسکے کا اور ایے اموریر آپ کیے مبرکریں مے جو آپ کے احاطہ وا تغیت سے باہر ہیں۔

پراس شرط پر ساتھ رکھنے کا دعدہ کرلیا گہ وہ خاموش رہیں گے 'جب تک میں خود سیکھ نہ کموں اس وقت تک کوئی سوال نہیں

فَإِنِ الْبَعْنَيْنِي فَلَاتَسَالَىٰ عَنُشَيْ حَتَى أُحُدِثَ لَكَمِنُهُ ذِكْرًا۔

اگر آپ میرے ساتھ دمنا چاہتے ہیں و محص کی چڑے متعلق کچے مت بوجھنا جب تک میں اس کے متعلق خود بی ذکرنه کردل۔

مرحضرت مولی علیه السلام سے مبرنہ ہوسکا وہ باربار انھیں ٹوکتے رہے 'می چیزان ددنوں میں جدائی کا باعث قراریائی۔خلاصد كلام يدى كهجوشاكرداستاذك ماسف ابتاافتياريا ابى رائع برقرار ركع كاده اسى متناصد مي كامياب نه موسك كال اب الريد كماجائ كد مندرجه ويل آيت عسوال كرف كي اجازت معلوم موتى إور آپ اس عدم كررب بير-

فَاسْئَلُوْ الْهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُلَا تَعُلَمُونَ (ب101015=2) سو (اے منکر) اگرتم کویہ بات معلوم نہ ہو اہل کتاب سے دریافت کرلو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کے پوچینے کی اجازت استاذوے وہی معلوم کرواس طرح کے سوالات کرنا منا سب نہیں۔ جو تہمارے ذہنی معیارے مطابقت نہ رکھتے ہوں' ہی وجہ ہے کہ حضرت خضرطیہ السلام نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کردیا تھا' وقت سے پہلے ہی پوچہ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ استاذ تہماری ضوریات سے خوب واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تہمیں کون می بات کس وقت بتلانی چاہیے۔ جب تک بتلانے کا وقت نہیں آ گا۔ اس وقت تک پوچینے کا وقت نہیں آ گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں : "عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زاوہ سوالات مت کرو'جوب وہ اٹھے تواس کا وامن مت پاڑد'اس کے سوالات مت کرو'جوب وہ اٹھے تواس کا وامن مت پاڑد'اس کے دان طالم میں کی غیبت نہ کرو' نہ اس کی لفزش تلاش کرو' آگر وہ کوئی کام بتلائے تواس کا عذر قبول کرو' جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر نارہے تم اس کی تعظیم کرو' اس کے آگے مت بیٹھو' آگر وہ کوئی کام بتلائے تواسے انجام و سے علی سبقت کرو"۔

چوتھا اوب : چوتھا اوب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی ہاتیں سننے سے پر بیز کرے 'خواہ وہ علم دنیا مامل کررہا ہو یا علم آ خرت۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریشان ہوجا آ ہے 'عقل جران ہوجاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگآ ہے کہ شاید وہ اسپے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکے گا بلکہ مناسب یہ ہے کہ ابتداء کوئی ایک اچھا طریقہ افتیار کرلے 'اس کے بعد وہ مرے ذاہب اور شہمات کا علم حاصل کرے لیکن اگر استاذ خود کسی ایک طریقے کا پابتد نہ ہو بلکہ نقل ذاہب اس کی عادت ہو تو ایسے استاذ سے دو رور دانا چاہیے 'اس لیے کہ اس کے ذریعہ پر ایست کم برای زارہ فعیب ہوگ ہملا علی رہنمائی کیے کرسکا ہے۔ ایسا مخص خود وادئ جرت میں ہے ' وہ مرے کو اس سے نجات کیے والا سکے گا۔ مبتدی طالب علم کو شہبات سے دو کئے میں وی مصلحت ہے جو نومسلم کو کقار سے منع کرتے میں ہے۔ منتی طالب علم اس طرح کی الایمان مسلمان کا فروں کے پاس آ کہ ورفت جاری رکھ سکتا ہے۔ اصل میں ہر کو اس کا مردوں اور بردوں سے نہیں کہا جا آ بلکہ بمادر لوگوں کو اس کام کے لیے ہر آدی موزوں نہیں ہو آ۔ چنانچہ کا فروں پر حملہ کرتے کے لیے نامروں اور بردوں سے نہیں کہا جا آ بلکہ بمادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا جا آ ہا۔

کواس کام کے لیے بلایا جا تا ہے۔ یہ بنیادی اصول جن ضعیف الاحتقاد لوگوں نے نظرانداز کئے وہ یہ سجمہ بیٹھے کہ قوی لوگوں کے جو مسابلات منقول ہیں ان میں

سے بنیادی اصول بن صعیف الاحقاد لولوں نے تعراندائے وہ بھی بھے یہ لوی لولوں نے ہو ساہات معمول ہیں ان میں اجاع جائزے ' حالا نکہ وہ یہ نہیں سمجے کہ کروروں کے فرائض الگ ہیں اور طاقتور لوگوں کے الگ ' چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہے کہ جس مخص نے جھے ابتداء میں دیکھا صدیق ہوگیا اور جس نے انتماء میں دیکھا وہ زندیق ہوگیا۔ اس لیے کہ آخر میں اعمال کا تعلق ہالمن سے ہوجا تا ہے ' طاہری اعضاء محض فرائض اواکرتے ہیں' دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سب پکھ سستی اور کا بلی کی جب سے ہو دہا ہے ' طالا نکہ یمال تو عین حالت حضوری میں قلب کی گرانی کی جاری ہے ' ذکر ہو افضل ترین عمل ہے مسلسل ہو دہا ہے۔ مسلسل ہو دہا ہے۔ ' طاہر حال کو دیکھ کریہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ لغزش ہے اور خود بھی وہی عمل کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسے مخص ضعیف آدی تو ی عمل کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسے مخص کے مشابہ ہے جو ایک مشکیرہ ہے اپنی نیاوں ہوا ہے۔ اس کی اجازت ہوئی جا ہوئی اولی دیا ہے اس کی اجازت ہوئی جا ہوئی اولی دیا ہے اس کی اجازت ہوئی جا ہوئی اولی مسلسل کی جا ہوئی اولی کی مسلسل کی اجازت ہوئی جا ہوئی اولی اس کی اجازت ہوئی جا سے اس کی اجازت ہوئی جا سے اور اسے بھی نجس کر مراہ کی دیا ہوئی ہوئی تا ہوئی ہوئی تا ہوئی ہوئی تا ہوئی ہوئی تا ہوئی ہوئی تو مسلسل کی دیا ہوئی ہوئی تھی خور کر کے خور سے نجاست کی طرح ہوجاتی ہے ' جبکہ مشکیرہ میں نجاست کی بنا ہوئی ہوئی ہوئی تھی بھی خور کر کے لیے نہیں تھی بھی تھی تھی جس کر تو ہوئی ہوئی تھی دور سے کی خور سے کہ آخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور سروں کے لیے نہیں تھے۔ شاتھ آپ کی نو پویاں تھیں (میسا

کہ بخاری دمسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے ثابت ہو تا ہے) اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ عورتوں میں عدل فرماتے تھے 'چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ دو مرے لوگ دو چار ہو ہوں میں بھی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ ان عورتوں کا ضر را نعیس لاحق ہوگا اوروہ اپنی ہوہوں کی رضاجونی میں خداکی نافرہانی کرنے پر مجبور ہوں تھے۔

یانچوال ادب : پانچوال اوب بیر ہے کہ طالب علم بھترین علوم میں سے کوئی علم دیکھے بغیرنہ چموڑے۔ اولا ان کے بنیادی مقاصد اور مباديات كاغلم كافى ب- بحراكر زندگ وفاكر به أن من كمال بحى بيداكيا جاسكا ب- ورند جوابم بهواس مي وقت لكائ اور کال حاصل کرے اور باتی علوم میں سے تحورا تحورا عاصل کرے۔ اس کے کہ علوم ایک ووسرے سے وابست اور ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ سے عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نہیں سیمنے اور سے عداوت بھی جمل بر بنی ہے۔جو چزانسان کو حاصل نتیں ہوپائی وواس کا دعمن بن جا باہد اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں۔ وَاذِلَمْ يَهُمَّدُوْلِهِ فَيَقُولُونَ هٰذَالِفُكُ قَلِيمُ دُورِهِ ٢٠٠/٢٠٠١)

اورجب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نعیب نہ ہو کی توبیہ کمیں کے کدیہ قدیمی جموث ہے۔

کسی شاعر کاشعرہ۔

و من یک ناقممرمریض يجد مرابه الماء الزلالا ترجمہ: جس کامنہ مرض کی وجدے کروا ہوائے آب شیری بھی کروا گاتا ہے۔

یہ عمدہ علوم جن کا ذکر کیا جارہا ہے اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم خدائے تعالی کی راہ کا سالک بنادیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ یوں مرعلم کے ذریعہ قربت بھی ماصل کی جاستی ہے اور بُعد بھی۔جولوگ ان علوم سے واقف ہیں میدان جماد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہرایک کا ایک مرتبہ ہے۔ آخرت میں اے اس کے مرتبے کے مطابق اجر لے گا بشرطيكه اس نے است علم كے ذريعے رضائے خداد تدى كى نيت كى موب

چھٹا اوب : چھٹا اوب سے کے فنون علم میں سے کئی فن کو و فعثا اختیار نہ کرے بلکہ اس میں بھی ترتیب محوظ رکھے اس فن كاجو حصداتهم بواس سے ابتداء كرے۔اس ليے كه عمرعام طور پر تمام علوم كے ليے كافی نہيں ہوتی۔اس ليے احتياط اس ميں ہے کہ ہر علم کا عمدہ حصر حاصل کرے۔ تھوڑے پر قائع ہوجائے۔ زیادہ کی ہوس نہ کرے اور اس علم ہے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اے اس علم کی پنجیل میں صرف کردے جو اعلیٰ ترین علم ہے بینی علم آخرت کی دونوں تسمیں معالمہ اور مکا شغہ معالمہ کی انتزا مكا شغه اور مكاشف كى غائت الله تعالى كى معرفت ب علم مكاشف جارى مرادوه اعتقاد نسي جهادك آباءواجداد سينة آئے ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں۔ نہ اس سے مراد علم النا ظرو ہے جس کی غایت بی یہ ہے کہ فریق خالف کے سامنے دہ عبارت آرائی ہو کہ وہ اعتراض نہ کرسکے۔ علم مکا شنہ ہے وہ لیتن مراو لیتے ہیں جو ایک نور کارو عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالی اپ بعدل کے داوں میں القاء کرتا ہے جو اپنے باطن کو مجاہوں اور رہا متوں کے ذریعہ خبا تنوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ یمال تک کہ وہ ایمان کی اس منزل تک پننج جاتے ہیں جس کی شیادت المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معزت ابو بڑکے لیے دی تھی۔

ايمانابي بكرالنى لووزن بايمان العالمين لرجح الاسرابين ابو بركا ايمان ده بي كد اكر تمام دنيا كے ايمان سے تولا جائے قوان كا پارا بھارى رہے گا۔

حضرت ابو براور دو سرے محابہ کے ایمان میں افغیلیت کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سیجے کہ عامی اور متکلم کے عقائد یکسال ہوتے ہیں لیکن منظم کو عامی پر اس لیے فغیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی اہلیت رکھتا ہے بلک ان کی نعنیات عای پر شکلم کی نعنیات سے مخلف تھی۔ یہ نعنیات انہیں اس رازی وجہ سے مامل تھی جوان کے سینے میں ڈالام یا تھا۔ ہمیں اس مخض پر جرت ہے جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ہتیں سننے اور انہیں صوفیاء کی یاوہ گوئی کہ کر حقارت سے کردے۔ یہ ایک غیر معقول ہات ہے۔ اسے اس طرح کے امور میں بھی غورو فکر کرنا چاہیے ورنہ ذراس خفلت سے راس المال (ایمان) ضائع ہوجا آ ہے۔ تہیں اس راز کی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہاء اور متعلمین کے سرمایہ علم سے خارج ہے اور اس کی معرفت تہیں اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں تن و من سے معروف ہوجاؤ۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصر حقیقی اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس
کی محرائی معلوم نہیں۔ اس سلطے میں سب سے بوا ورجہ انبیاء کو حاصل ہے پھراولیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ حقد مین حکماء میں سے
دو حکیموں کی تصویر کسی مجد میں نظریزی۔ ہرایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک کلاا تھا۔ ایک ورتی پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام
امچی طرح انجام دیتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم نے واقعی اجھے کام کے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ
سبتب الاسباب ہے۔ تمام چزوں کا خالت ہے اور موجد ہے دو سرے ورتی پر یہ الغاظ تھے کہ خدائے تعالی کی معرفت سے پہلے میں
بانی یا کر تا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی پانی ہیئے بغیری سیراب دیتا ہوں۔

ساتواں اوب : ساتواں اوب یہ ہے کہ اس وقت تک کمی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی احجی طرح بخیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے۔ ایک علم دو سمرے علم کا راستہ ہے۔ توفق یا فتہ وہی مخض ہے جو اس ترتیب کا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ترتیب کا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ آتَيْنَهُمُّ الْكِتَابُ يُتَلُونَهُ حَقَّ فِلاَوَتِهِ (بارس اس الس) جَمَّ الْكِتَابُ وَمَ الْكِتَاب جن لوكوں كو ہم نے كتاب (تربت و انجل) دى بشرطيك ده اس كى تلادت (اس طرح) كرتے رہے جس

طرح کہ تلاوت کا حق ہے۔

آیت کا مطلب ہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن (تلاوت) کو علم و عمل کے اعتبار سے کمل نہیں کرلیتے آئے نہیں پوھے۔
طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا اراوہ کرے اس سے آئے کے علم تک ترقی کرنے کی نیت ہی کرلے۔ وہ علم جس میں علاء کا
اختلاف ہویا وہ علم جس میں کی عالم سے غلطیاں واقع ہوگئی ہوں یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کر آ ہوتو محض ان وجوہات کی بناء پر
کسی علم کو برا نہیں کمنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور قصیات کا مطابعہ نہیں کرتے۔ ان کا کمنا یہ ہے کہ اگر ان علوم ک
کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ابر علاء سے واقف ہوتے۔ اپنی کتاب "معیار العلم" میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں۔ بعض
لوگ طبیب کی غلفیوں کی بناء پر طب کو خلط بھے لگتے ہیں۔ کس نجوی کی پیش کو کیاں اگر اتفاقاً مسمیح فابت ہوجائیں تو علم نجوم کو صبح
ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہرشے کی حقیقت سمجھ لیں۔ کوئی بھی مخص کسی علم کی تمام جزئیات کا اعاظ نہیں کر سکتا۔ اس لئے حضرت

آٹھوال اوب : طالب علم کو چاہیے کہ دہ علوم کی افغلیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افغلیت و شرف کے دو حقیق سب ہوتے ہیں (ا) بہتے۔ یا شمو (۲) دلائل کی پچتل۔ مثل علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجے علم دین کا شموا بدی زندگی ہے اور علم طب کا شمود نیادی زندگی ہے۔ اس اعتبارے علم دین افغل ہوگا کیو کلہ علم دین کا شموا علی و افغل ہے۔ علم حساب اور علم علم نجوم کا موازنہ کیجئے حساب کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس لیے علم حساب علم نجوم سے افغل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر شمو کے اعتبارے اور عائی الذکر دلائل کی قوت کے اعتبارے اعلی و افغل ہے۔ پھریہ حساب سے افغل حقیقت بھی پیش نظررے کہ دلائل کے مقابلے علی شمرات کا لحاظ رکھنا زیادہ ایجیت رکھتا ہے۔ اس لیے طب حساب سے افغال

ہے۔ اگرچہ علم طب کی بنیاد اندا زوں اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تغمیل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افغنل اللہ تعالی کا ملائکہ کا اکتابوں اور رسولوں کا علم ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب تہیں صرف اس علم کی حرص کرنی چاہیے۔ دو سرے علوم کی نہیں۔

نوال اوب یہ خواں اوب یہ ہے کہ ابتداء میں اپنیاطن کو فضائل سے مزین اور آراستہ کرنا طالب علم کا مقصود ہو اور انجام کے اغتبار سے یہ مقصد ہو کہ اس علم کے ذریعے اسے اللہ تعالی کی قربت ملائکہ مقربین اور طاءاعلیٰ کی ہمائیگی حاصل ہوگ۔ علم حاصل کرنے کا مقصد طلب جاو و ہال نہ ہو اور نہ یہ ہو کہ پڑھ کر بے وقوف لوگوں سے مناظرہ کروں گا۔ اپنی ہمسروں پر فخر کروں گا۔ جو مخص علم کے ذریعہ تقرب النی چاہتا ہو اسے مرف وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو اس کے مقصد سے قریب تر ہو یعنی علم آخر سے کا طالب ہو لیکن اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ علم افغاوی علم النو اور علم الغت جیے علوم کو تقارت کی نظر سے دیکھے جو کتاب و سنت کے منطق ہیں یا ان علوم کو جرا سمجھے جن کا ذکر ہم نے مقدات اور متمات میں کیا ہے اور ان کو فرض کا یہ قرار دیا ہے۔ ہم سنت کے منطق ہیں یا ان علوم کے عالم ہیں ان کی سنت کے منطق ہیں مبالغہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر علوم برے ہیں۔ جو لوگ ان علوم کے عالم ہیں ان کی مثال ان مجام ہیں کی ہی مخص قواب سے محروم نہیں بشرطیکہ والے کو پانی پاتے ہیں کہ حکوم نہیں بخوا کے اللہ تعالی کے کہ مواریوں کی حفاظت اور خد مت کرتے ہیں۔ ان جس سے کوئی بھی مخص قواب سے محروم نہیں بشرطیکہ اس کی نیت اعلائے کلہ قاللہ ہو کہ مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

يَرُفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوامِنُكُمُ وَالَّذِينَ أَوْتُو الْعِلْمَدَرَّجَاتٍ -

(پ۲۸٬۲۸ آیت ۱۱)

الله تعالی (اس تھم کی اطاعت ہے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (اخروی) در ہے باند کرنے گا۔
قید دیت کی دیا تا ہوگا ہے۔

هُمُ دَرَجَاتُ عِنْدَاللهِ - (۱۳٬۸٬۲۰ تعدیم)

يه ذكورين درجات من مخلف موسك-الله تعالى ك نزديك

حاصل کلام بہت کہ اہل علوم کی فغیلت اعتباری اور اضافی ہے۔ مثل مترانوں کو ہادشاہوں کی بہ نبت کم رتبہ کہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جاروب کثوں کے مقابلے میں بھی کم ترہیں۔ یہ خیال کرنا میجے نہیں ہے کہ جو علم اعلی مرجے کا حال نہیں وہ کسی بھی درجے میں نہیں بلکہ یوں سجمنا چاہیے کہ سب سے اعلی مرتبہ انہیاء علیم السلام کا ہے 'پھران علماء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو۔ پھر نیک بندوں کا 'ان کے مختلف درجات کے مطابق جو ذتہ پرا پر بھی بدی یا تیکی کرے گااس کا بدلہ لے گا۔ اس طرح جو مخص بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا خواہ کوئی بھی علم ہو وہ علم اسے تق دے گا اور اس کا رتبہ بیرہ حائے گا۔

رسوال اوب ، وسوال اوب یہ ہے کہ اصل مقصودے علم کا تعلق دریافت کرے۔ بو علم جم قدر اصل مقصود ہوا ہے اجد پر اس قدر ترج ملی چاہیے۔ بم ہونے کے معنی یہ بین کہ وہ علم حمیں فکر میں جٹلا کرے فلا ہرہے کہ مکل جانے دائی چارونیا و آخرت میں اتماری حالت ہے اور کو تکہ یہ ممکن بین کہ دنیا کے مزے اور آخرت کی فلا ہرہے کہ مکل میں جٹلا کرنے والی چارونیا و آخرت میں اتماری حالت ہے اور نور بھیرت ہے ہی اس کا پد چارا ہے۔ اس داختیں ایک ساتھ مل سیس۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ حقیقت ذکری گئی ہے اور نور بھیرت ہے ہی اس کا پد چارا ہے۔ اس مورت میں دنیا ایک حزل ہوگئی۔ جم سواری اور اعمال سے معلوم ہواکہ نوادہ اہم وہ میں جن میں جانے ہیں۔ کو اس دنیا میں مقصود کی طرف چلنے کا عمل اور مقصود حقیق صرف دیوار التی ہے۔ تمام لذتیں اور داحتی دیوار التی میں جنج ہیں۔ کو اس دنیا میں اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ کی جانے ہیں۔ معلوم ہواکہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ کی دور ہوں کی سے معلوم ہواکہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہواکہ نیادہ کیا ہوا کہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ نیادہ کے معلوم ہواکہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہوا کہ نیادہ کی سے معلوم ہوا کہ کو سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہوا کہ نیادہ کی سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہوا کی سے معلوم ہواکہ کی سے معلوم ہوا کی

طالب انبیاء علیم السلام تھے نہ کہ وہ دیدار جو عوام میں متعارف ہے۔ علم کی اگر دیدا یہ النی کی طرف نبست کی جائے تواس کی تین قشمیں ہوتی ہیں۔ ان تیوں قسموں کو ایک مثال کے ذریعہ بھے۔ کسی طلام سے یہ کما جائے کہ اگر توج کرے گا اور ارکان ج کی اور اگر توج کی تیاری کرے گا اور سنر بھی شروع کردے گا گر اور ایک جی سی کی اور اگر توج کی تیاری کرے گا اور سنر بھی شروع کردے گا گر کسی رکاوٹ کی وجہ سے بیجیل نہ کرسکے گا تو غلامی کی قیدسے نجات مطی " آزاد ہوگا۔ گرسلطنت نہیں ملے گی۔ اب نہ کورہ غلام کو تین کام کرنے ہیں (ا) سامان سنز الذی انتین سنر کا انظام کرنا ' زاور اہ متیا کرنا وغیرو (۲) وطن سے جدا ہو کر مزل مقصود کے لیے روانہ ہونا اور ایک ایک رکن تر تیب سے اوا کرنا۔ ان تیوں حالتوں سے فارغ ہونے ' طواف وداع کرنے اور احرام کھولنے کے بعد یہ غلام آزادی اور سلطنت ووٹوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف می نہیں بلکہ اسے وو سری حالتوں شرم ہی اجر اس محل کے بعد یہ غلام آزادی اور سلطنت ووٹوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف می نہیں بلکہ اسے وو سری حالتوں شرم ہے کہ بست سے درجات ہیں۔ فلا ہر ہے کہ جس محفی نے سنر کی تیا ری شروع کی ہے اس کا درجہ اس محفی کے مقابلے میں کم ہے۔ حب یہ سفر کا ۲ غاذ کر دیا ہے معابلے میں کہ ہے تین قسمیں ہیں۔ کچھ وہ علوم ہیں جنسی زاوراہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جا سے علیے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی دیناوی مصالے ہے جسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی دیناوی مصالے ہے جسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی دیناوی مصالے ہے جسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی دیناوی مصالے ہے ہے۔

پجہ وہ ہیں جو بھل میں سفر کرنے کھانیوں اور وریا وک کو عبور کرنے کے مشابہ ہیں۔ ان علوم کا تعلق صفات ہے ہے۔ جن ہے بدن کی نجاستیں دور ہوتی ہیں۔ ان علوم میں ان دشوار گزار را ہوں کا طے کرنا بھی ہے جن سے تو تن یا فتہ لوگوں کے علاوہ اس کے پچھلے سب ہی عاجز ہے۔ ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راستے کی سمتوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح سفر میں محض راستے کی سمتوں اور منزلوں کی واقعیت کافی نہیں بلکہ اس پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح افعالی فی ذات و صفات کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تیسری تسم جج اور ارکان جج کے مطابہ ہے۔ لینی فدائے تعالی کی ذات و صفات کو مناب اور افعال کا علم اور ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکا شفہ کے ضمن میں کیا ہے۔ اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مگر رہائی لین سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس کا مقصد سلوک حق ہو لیکن سعادت صرف عارفین کو نعیب ہوتی ہے۔ یک لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ انئی پر جوارِ خداوندی میں رحمت و راحت کہ رہائی ارشاد فرماتے ہیں۔

فَالَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحُ وَّريْحَانُ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمَ وَ اَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلَامُ لِلْكَمِنُ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ (پ١٦٠'١٦) ٢٥٥) پرجو فض مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور غذا کیں ہیں اور آرام کی جنّت ہے اور جو مخص دا ہے والوں میں سے ہوگا تو (اس سے کما جائے گا) کہ تیرے لیے امن وامان ہے کہ تو واسے والوں میں

اور وہ لوگ جو مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یا حصول مقصد کے لیے کمریستہ نہیں ہوئے یا کمریستہ ہوئے مرتتاہم و بندگ کے نظام نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے تو وہ لوگ اصحاب شال میں شار ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا۔

فَنُولُ الْمِينَ حَمِيمِ وَتَصلِيةُ جَحِيمٍ (١٧٥ ٢٥ تا ١٧٥)

تو كمولتے موئے يانى سے اس كى دعوت موكى اور دوزخ ميں داخل مونا موگا۔

جانتا چاہیے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علاء کے یمال اصحاب شال اور اصحاب پمین کے ورجات کا یہ اختلاف اور اصحاب بین مقربین کے ورجات کا یہ اختلاف اور اصحاب بمین مقربین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ لینی انہوں نے باطن کی آ کھ سے اس کا مشاہدہ کیا ہے جو خلا ہری آ کھوں کے مشاہدے کے مقابلے میں کمیں زیاوہ ممل اور واضح ہے۔ ان کی مثال اس مخص کی سی ہے جے کوئی خرمعلوم ہو' وہ اس کو بچ سمجے۔ پھر آ تکھ سے دکھے لے اور اس کا بقین کرے۔ وہ سموں کا حال ایسا ہے کہ وہ احتقاد اور ایمان کی پھٹکی کی وجہ سے خبر کی تقدیق کردیتے ہیں محرا نہیں اس کا مشاہدہ نصیب نہیں ہو تا۔

اس تقریر کا حاصل ہے ہے کہ اصل سعادت علم مکا شغہ کے بعد ہے اور علم مکا شغہ علم معاملہ کے بعد ہے۔ یعنی مکا شغہ راو آخرت پر چلنے مفات کی گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہو تا ہے۔ اخلاق رفیلہ کو مثانے کی راہ پر چلنا علاج کے طریقے اور تدبیریں جانے کے بعد ہے اور یہ بن کی سلامتی ایک دو سرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اجتماعی معاشرت سے روٹی کپڑا اور مکان حاصل ہوتی ہے۔ اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلسلے میں اس کا قانون فقیہ سے متعلق ہے اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ اصل مقصود تک پنچنے کا تدریجی سفرجن لوگوں کے فقیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ علم میرف دو ہیں۔ علم بدن اور علم دین۔ انہوں نے مردّج فلا ہری علوم مراد لیے ہیں۔ باطنی علوم مراد نہیں لیے۔

اب ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو مجزار تیاری سنر زادِراہِ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چا ہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا ول ہے ' بدن نہیں اور ول ہے ہماری مراد گوشت کا وہ لو تحوا نہیں جے ہم آ کھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کے اسرار میں سے ایک یر ہے جس کا اور اک حواس کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ بھی اس کو روح کتے ہیں ' مجمی نفس مطمقہ کتے ہیں ' شرع نے اس کی تعبیر کے لیے ول کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس لیے کہ ول اس راز کی اور اس ساز کی اور نہ سے۔ اس مواری ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام بدن اس کا آلہ اور اس کی سواری بین رہا ہے۔ اس راز کا حال پوری طرح علم مکا شفہ کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ راز ایسا نہیں کہ افشاں کیا جا سے اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ مرف انتا ہتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ یہ ایک امرافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا دو ایک نفیس جو ہر اور قیمی گو ہر ہے جو محسوس اجمام کی بہ نبیت اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ ایک امرافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا اسادہ سے۔

وَيَسْئُلُونَكَعَنِ الرُّوْحِقُلِ الرُّوْحُمِنُ أَمْرِ رَبِّى ﴿ ﴿ ﴿ ١٠ ١٠ آبَ هَمْ) اور يہ لوگ آپ سے روح كے بارے من بوچتے ہيں۔ آپ فرما دیجة كه روح ميرے رب كے حكم سے في

یماں تو مخلوقات کی نبست اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ امراور علق وونوں اللہ ی کے لیے ہیں لیکن امر علق کے مقابلے میں اشرف و افضل ہے۔ جو ہر نفیس جو خدا تعالی کی امانت کا بوج سنجالے ہوئے ہے رتبہ میں آسان زمینوں اور بہا ژوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کرویا ہے اور وہ خوف میں جتلا ہوگئے۔ روح عالم امرے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نمیں کہ یہ قدیم ہے جو قض روح کے قدیم ہونے کا دعوی کرتا ہے وہ جاتل ہے 'غلط فنی کا شکار ہے۔ ہم روح کے قدیم یا حادث ہونے کی تعلی نمیں ہے۔

ہم یہ بیان کررہے تھے کہ وہ لطیفہ جے ول کہتے ہیں تقرب الی کی سعی کرتا ہے۔ اس لیے کہ امررب سے ہے۔ خدا کے تعالیٰ ی اس کا مصدر ہے۔ وی اس کا مرجع ہے 'بدن اس لطیفہ کی سواری ہے۔ جس پر سوار ہو کروہ چاتا ہے۔ خداکی راہ میں لطیفے کے لیے بدن کی حیثیت وی ہے جو جج کے رائے میں بدن کے لیے او ختی کو حاصل ہے یا اس ملک کوحاصل ہے جس میں پائی پھرا رہتا ہے اور

بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کر آ ہے۔ غرضیکہ وہ عمل جس کا مقعد بدن کی مصلحت ہووہ سواری کی مصلحول میں داخل ہے۔ فاہر ہے کہ طب سے بھی بدن کی بمتری مقصود ہے۔ بدن کی محمد اشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض سیجے آگر دنیا میں انسان اکیلا ہو تا تو کیا تعجب تھا کہ نقہ کی ضرورت نہ برتی لیکن کیونکہ اس کی پیدائش ہی اس طرح ہوئی کہ تنا زندہ نہیں رہ سكا - زندہ رہنے كے ليے جن چيزوں كى ضرورت پيش آتى ہے وہ سب ايك آدى متيا نتيں كرسكتا - كھانے كے ليے كھيت جوتا' بونا' پینا ' ایکانا' لباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا۔ ان سب کامول کے لیے آلات بنانا وغیرہ۔ کیا ایک محض بیسب کچھ کرسکتا ہے؟ ہر کز نہیں۔ اس لیے وہ دو سروں سے ملا ان سے مدد جاہی۔ جب انسان آپس میں طے۔ ان کی خواہش اجمریں ، شہوتوں کے دوائی نے کمینجا آنی کی۔ آپس میں جھڑوں تک بات پنجی۔ ان جھڑوں سے لوگ برناو ہونے گئے۔ ہلاکت کا سبب یمی نزاع اور باہمی عداوت قرار پائی جے جم کے اندر اگر خلوں میں فساد پردا ہوجائے توجم بھی فاسد ہوجا آ ہے۔ طب سے جسمانی خلوں کے فساد کا سد باب کیا جاتا ہے اور سیاست وعدل سے ظاہر کے فساد کا تدارک کیا جاتا ہے۔ خواہشات میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے۔ خلفوں کو اعتدال پر رکھنے کی تدبیروں کاعلم طب سے حاصل ہو تا ہے اور معاملات میں لوگوں کے احوال کومعندل رکھنے کا طریقہ فقہ سے آتا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں اور بدن لطیفہ قلب کی سواری ہے۔جو محض مرف علم فقہ اور علم طب میں نگارہے ا بنے انس پر مجاہدہ نہ کرے وہ اس فض کی طرح ہے جو صرف او نٹنی کو کھانس 'وانا کھلا تا رہے یا مشکیرہ میں یانی بحر تا رہے۔ ج کے راستے میں قدم ندر کھے۔ جو محض زندگی بحران الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے جو نقد کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں وہ اس مخص کی طرح ہے جو محض تمام عمروسائل ج متا کرنے میں لگارہے یا سنرج کے لیے متکیرہ کی اصلاح و مرتب میں مصوف رہے۔ علم مکا شفہ کے طریقے پر چلنے والے علاء کے مقابلے میں فقہاء کی حالت تج کی راہ میں چلنے والوں کے مقابلے میں جج کی تیاری میں مشغول رہے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔

ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس میں غور و فکر کرد اور اس مخص کی تھیجت قبول کردجو تم سے اپنی تھیجت کا معاد ضہ طلب نہیں کر ما اور وہ اس تھیجت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ تہیں سے چیز محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے پوری پوری جرات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے استے ہی آداب کافی

معلوم ہوتے ہیں۔

استاذک آواب : جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آوی کی چار حالتیں ہیں۔ بیسا کہ مال کے سلیے میں ہمی اس کو چار مرحلوں سے گزرنا پر آ ہے۔ اولا مال پر اکر آ ہے۔ اس وقت وہ کمانے والے کملا با ہے۔ فائیا اپنی کمائی جمع کر آ ہے۔ اس وقت مالدار کملا با ہے۔ مالدار کملا با ہے۔ مالدار کملا با ہے۔ مالدار کملا با ہے۔ مالداری کی صورت میں اے دو سرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فائل اس مال کو خود اپنی ذات پر خرج کر با ہے۔ اس وقت دہ اپنی تنوں حالتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس مل کو وہ دو سروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں تنی کملا با ہے۔ دو سراوہ دور جس میں حاصل شدہ علم پر انتا عبور ہوجائے کہ سوال کی ضرورت ہی باتی نہ رہے۔ تیسرا دہ دور جس میں اسپنا علم پر غور و فکر کرے اور فاکدہ پہنچا ہے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افضل ہے اس کے کہ جو مخود بھی مامل کرے ، عمل کرے اور لوگوں کو سکھلائے آسان و زمین کے ملوت میں عظم ہم کملا با ہے۔ وہ شبوریتا ہے جو خود بھی معظم ہے اور دو سروں کو بھی دو شبوریتا ہے اس کا حال سان کے مشابہ ہے۔ جو لوج کو تیز کردیتا ہے۔ مرخود تیز نہیں ہو تا یا سوئی کی طرح ہے کہ خود تنگی رہتی ہے اور دو سروں کو اپنے علم ہے فاکدہ پہنچا با ہے اور دو سروں کے لیے لباس تیاد کرتی ہے یا جائے کی بی کی مان نہ ہو دور سروں کو اپنے علم ہے فاکدہ پر جی ہو تو تی بہا ہم تیاد کرتی ہو ایک کی خوشبوریتا ہے کہ کو تیز کردیتا ہے کہ کو تین دو سروں کو اپنے کی خوشبوریتا ہے اور دو سروں کو رہتی دور تی کہ بی جائے گی کی مان نہ ہو دو سروں کو روشنی دیتے ہے گین خود تنگی رہتی ہے اور دو سروں کو روشنی دیتے ہے گین خود تنگی رہتی ہے اور دو سروں کو روشنی دیتے ہے لیک فی خوشتا ہے۔ کس شاعرکا شعرے۔

ماهوالانبالةوقتت تضئىللناس وهى تحترق جب انسان تعلیم دیے میں مشغول ہوتو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے آیک اہم ذمہ داری آیے سرلی ہے۔اس کے پچھ آداب و تواعد میں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر سمجے جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محابةت فرمايا كرتے تھے۔

انماانالكممثل الوالدلولده (ابوداؤد نباكي)

میں تمارے خی میں ایا ہوں جیساباب اپنے بیٹے کے حق میں۔

مطلب یہ ہے کہ استاذا ہے شاکردوں کو آخرت کے عذاب سے اس طرح بچائے جس طرح ہاں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ ے بچاتے ہیں اور آخرت کی تاک سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے استاذ کا حق ہاں باپ کے حق سے برسے کرے کیونکہ باپ اس کی زندگی اور اس کے فانی وجود کاسب ہے جبکہ استاذ اس کی آبدی زندگی کاسب ہے۔ اگر استاذ نہ ہو تا تو اس چیزی بلاکت میں کیاشبہ تھاجو باپ سے حاصل ہوتی تھی۔استاذی کی بدولت اُخروی زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے مراستاذ ہے ہماری مرادعلوم آخرت کا سکھلانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے ہٹلانے والا ہے۔ند کہ وہ مخض جو دنیاوی اغراض کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ ایسا استاذ خود تاہی کے راستے پر ہے اور دو سرول کو بھی جاہ کردینا چاہتا ہے۔ ایس تعلیم سے الله تعالی بناہ

جس طرح ایک مخص کے تمام بیٹے آپس میں بیار و مجت سے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دو سرے کی مدد کرتے ہیں۔ ای طرح ایک استاذ کے شاکردوں میں ممی دوسی ادر ایا گئت ہونی جا ہیے۔ آگر ان کا مقعد حقیقی آخرت کی سعادت ہو۔ تب تو اس یگا تھت کا امکان ہے لیکن اگر تعلیم برائے دنیا ہے تو ان میں باہمی محبت کے بجائے حسد اور بغض کی دیواریں حاکل ہوتی ہیں۔اس کی وجہ سے کہ علاء اور آخرت کے لوگ خدائے تعالی کی طرف سنر کردہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے ماہ و سال ان کے رائے کی منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ممنول کے دنیاوی سنرمیں دو معن طبح ہیں توجمعی ملا قات دوسی کے رشتوں میں تبدیل ہوجاتی ہے پھریہ کیے ممکن ہے کہ جنتے اعلیٰ کا سنر ہو اور اس رائے کے رفقاءِ سنرے دوستی نہ ہو۔ اُ خروی سعادت میں منگی نہیں کہ ایک حاصل کرلے گا اور دو سرا محروم رہ جائے گا۔ ای لیے آخرت کے لوگوں میں حمد نہیں ہو ما اور ندان میں جھڑے ہوتے ہیں جبکہ دنیاوی سعادتوں میں تھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھڑے ناگزیر ہیں جو لوگ علوم کے ذریعہ حب جاہ اورطلب مال کی خواہش میں جالا ہیں دواللہ تعالی کے اس فرمان کا معداق نہیں ہیں۔

إِنَّمَا الْمُومِنُونَ إِنَّا خُورَةٌ - (ب٣٦٠ رسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بكداس آيت كے مضمون من داخل بين-الأخلاء يومن ذِبَعْض فيم عَدُولِا الْمُتَقِيْنَ جتنے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دو سرے کے دعمن ہوں مے محرڈ رنے والے۔

دو سرا ادب : دوسرا ادب یہ ہے کہ تعلیم کے سلطے میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یعنی علم سکھلانے پر اجرت نہ طلب کرے۔ کی طرح کے بدلے کی خواہش رکھے نہ شکراور احسان شناسی کا خواہاں ہو بلکہ اسے خود اپنے شاکردوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ تفتور کرنا چاہیے کہ مطلی کا یہ منصب مجھے ان بی لوگوں کے طفیل میں ماصل ہوا ہے۔ انہوں نے اپ داوں کی ترزیب کی اور انہیں میرے حوالے کردیا ناکہ میں ان میں علم کے بودے لگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کردل جینے کوئی فضی تنہیں اپنی زمین کیتی کے لیے مستعاد دیدے۔ فلا جرب کہ زمین والے کی بہ نسبت تنہارا فائدہ زیادہ ہب الڈا جب شاگرد کے مقابلے میں استاذ کو زیادہ فائدہ پنچا ہے تو پھر شاگر دیر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگر دنہ ہو تا تو استاذ کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہو آ۔ اس لیے اللہ تعالی کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔
قرآن کریم میں ہے۔
قرآن کریم میں ہے۔
قرآن کریم میں ہے۔

آپ کمہ و بچئے کہ میں تم ہے اس کام پر اجرت طلب نہیں کر ا۔

اس عظیم کام پر اجرت نہ طلب کرنے کی آیک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چیزس بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔ علم مخدوم ہے کیو نکہ نفس کے فیصل کے جوش مال کا خواہاں ہے اس کی مثال ایس ہے کہ کسی مخص کے جوش مال کا خواہاں ہے اس مورت میں مخدوم کو خادم کردیا گیا اور جوتے میں نجاست لگ جائے اور وہ اسے صاف کرتے کے لیے اپنے منہ سے دگڑ لے۔ اس صورت میں مخدوم کو خادم کردیا گیا اور خادم کو خادم کردیا گیا اور است مرجماے گڑا ہو گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ استاذ کی تمام تر فضیاتوں کا سبب اس کا شاکر دہے۔ اب ذرا آج کل فقہاء و مناکن کی خوار کی بھو اور اور اس مورت میں جا گیریں لینے کے منامن کا جائزہ کیجے اور آل تو وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال ودولت خرج کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جا گیریں لینے کے منامن کوئی آئے۔ اس پر طرق یہ کہ استاذ اپنے شاگر دست اور وضنوں کا دشت میں تو انہیں کوئی نہ پو چھے۔ نہ ان کے پاس کوئی آئے۔ اس پر طرق یہ کہ استاذ اپنے شاگر دوست اور وضنوں کا دشن ہو۔ اس کی دنیاوی ضرور تیں پوری کرے اور ہر مخوارت کی دوست و مناکن کہ اور ست اور وشنوں کا دیست ہیں ہو۔ اس کی دنیاوی ضرور تیں پوری کرے اور ہر ضرورت کے وقت دست بستہ حاضر دہے۔ اگر شاگر دان امور میں ذرائی ہی کو تائی کرتا ہے تواست خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش مزورت کے وقت دست بستہ حاضر دہے۔ اگر شاگر دان امور میں ذرائی بھی کو تائی کرتا ہے تواستاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے دوست و سے ہیں۔ یہ اپنی قدر دو منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش میں۔ یہ لوگ اپنے اس دوری پر شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد تعلیم 'اشاھتے علم اور فروغ دیں ہیں۔ ب

تیرا اوب تراوب یہ کہ شاگردی هیمت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ شاہ اگریہ دیکھے کہ اس کا شاگرد کی ایف اور استعداد کے بغیری منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علیم طاہری کی تخصیل سے پہلے علیم یا طن میں مشخول ہونا چاہتا ہے تو اسے منع کردے۔ اسے یہ بھی بتلائے کہ علوم کی طلب تقرب التی کے لیے کرے۔ حکومت اور جاہ و مال کی طلب کے لیے نہیں۔ اس کی جتنی فیرت میں بوکرے آگہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی دائے ہوجائے۔ فاجر عالم کی اصلاح مشکل سے ہوتی ہے۔ آگر استاذشاگرد کے رجوان سے یہ پید لگالے کہ دہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم کرنا چاہتیا ہے۔ آگر استاذشاگرد کے رجوان سے یہ پید لگالے کہ دہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس علم کا تعلق علوم آخرت سے نہیں ہو اور نہ ان علوم سے جن کے متعلق کی بہتر تو اس دور دری کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اس علم کا تعلق طوع آخرت سے نہیں ہو اور نہ ان علوم سے جن کے متعلق کی برزگ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اس علم کو غرافتہ کے سیکھا۔ حکم علم نے خدا کے علاوہ کی اور کے لیے ہونے انگار کردیا۔ یہ تغیر و دریٹ کا علم میں ان علوم ہیں۔ آگر طالب علم ان علوم کو سیکھنے پر راضی ہوجائے کی اس کا مقصد آخرت کی بیا ہونے دیا ہونے دیا ہونے کی مارورت نہیں بلکہ اسے سیخے و دے۔ اس لیے کہ طالب علم وعظ کے لیے اور لوگوں میں کی بوجائے دیا ہونے اس لیے کہ طالب علم وعظ کے لیے اور لوگوں میں مقبول ہونے کی فاطر ان علوم میں کائی استعداد کر بھی چیائے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض او قات تحصیل علم کے دوران حقیقت سے دنیا کو میں آخر کی غطمت تائم کریں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالآخروہ داہ داست پر آجائے گااور واقت بوجا یا ہے اور آخر سے کی عظمت قائم کریں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالآخروہ داہ داست پر آجائے گااور واقعہ کے کہ بالآخروہ داہ داست پر آجائے گااور

جن امورکی نصیحت دو سروں کو کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرے گا۔ نوگوں بیں مقبول ہونے کی خواہش اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم کا حاصل کرنا ایسا بی ہے جیسے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف وانہ بھیردیتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بودی حکم توں بیں ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرہائی ہا کہ اس کے ذریعے مخلوق کی نسل کا تسلسل پر قرار رہے۔ جاہ و مال کی محبت بھی پیدا کی تاکہ اس کے ذریعہ علوم ہاتی رہ سکیس محرابیا صرف علوم نہ کورہ (تغییر' مدیث' علم آخرت' علم الاخلاق وغیرہ) ہیں ہوسکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فاوی بین خلافیات کے علم یا کلام میں مثافرانہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے انہیں سکھنے کی اجازت ہرگز نہیں وہنی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی مخصیل میں مشغول ہوتا ہے۔ مگروہ لوگ انہیں سکھنے کی اجازت ہرگز نہیں وہنی چاہیے۔ اس کے جب طالب علم ان علوم کی مخصیل میں مشغول ہوتا ہے۔ مگروہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچالے یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیق علم ویں بھی حاصل کرلیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہرے سے ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جاسمتی۔ دیکھواور عبرت حاصل کرد۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ٹوری کو کسی نے ملول و رنجیدہ ویکھا۔ اس نے ملال کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا! ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن مجے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ لکھ کرواپس جاتے ہیں تو کوئی ان ہیں سے قاضی بن جا تا ہے ہموئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جا تا ہے۔

چوتھا ادب : چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلیے میں بہت زیادہ اہتیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق ہے اشار تا اور پیار سے منع کردے۔ اس میں بھی کو تابی نہ ہو لیکن صرح الغاظ میں یا ڈانٹ ڈبٹ کر بھی کچھ نہ کھے۔ اس لیے کہ صاف لفظوں میں کہنے ہے اس کا مجاب دور ہوجا تا ہے۔ استاذ کے خلاف کرنے کی جرات پیدا ہوجاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استاذوں کے استاذ ترین مسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لومنع الناسعن فت البعر لفتوه وقالوامانهيناعنه الأوفيه شئى

(این شامین)

اگر لوگوں کو مینگنیاں توڑنے سے روک ریا جائے تو وہ ضور تو ٹیس کے اور کس مے جمیں منع کیا گیا ہے تو یقینا اس میں کوئی بات ہے۔

اس حقیقت پر حضرت آوم و حوا ملیما السلام کا قصتہ مجی ولالت کر آہے کہ انہیں ایک ورخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ قصتہ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایمائی کریں بلکہ محض فصحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں آیک حکمت یہ بھی ہے کہ جو طالب علم ذہین اور مہذب ہوتے ہیں وہ کنایات سے بھی معنی نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جانے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے آکہ دوسروں پر اس کی دانائی مخفی نہ رہے۔

پانچوال ادب ، پانچوال اوب بیب که استاذاپ شاگرو کے سامنے زیر تعلیم علم سے بلند تر علوم کی ذمّت نہ کرے جیسا کہ الخت پر حانے والوں کو علم نقد کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقد کی تعلیم دینے والا علم حدیث اور علم تغییر کی برائیاں بیان کر تا ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے۔ نینے سے ب نین علوم بو زھیوں کو زیب دیتے ہیں۔ عقل کو ان میں دخل نہیں۔ کلام والا فقد سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فقد مستقل علم نہیں ہے بلکہ ایک فرع ہے۔ جس میں عور توں کے حیض و نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا فقد متعلم کی برابری کیسے کرسکتا ہے۔ اسا تذہ میں یہ عاد تیں انجھی نہیں ہیں۔ ان سے نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا فقد متعلم کی برابری کیسے کرسکتا ہے۔ اسا تذہ میں یہ عاد تیں انجھی نہیں ہیں۔ ان سے

پر بیز کرنا ضروری ہے بلکہ اگر استاذ صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہو تو اسے شاگرد کو دو مرے معلوم سکھنے کے مواقع بھی بہم پنچانے چاہئیں اور اگر کئی علوم سکھلانے پر مامور مو تو ان میں ترقی کا لحاظ رکھنا چاہیے باکہ شاگردادنی سے اعلیٰ تک ترقی کرسکے۔

چھٹا اوب : چھٹا اوب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاگر وی عشل اور فعم کا معیار پیش نظرر کھے۔ اسی باتیں بیان کرنے سے گریز کرے جنہیں وہ سیجھنے سے قاصر ہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سجو پا ٹا قودہ اپنے زبن کے افلاس کا ماتم کر تا ہے یا اس کی عقل خط ہوجاتی ہے۔ ارشاد ہے۔ خط ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے۔

نحن معاشر الانبياء امر ناان ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم

مربی رود است میں ہیں ہمیں عم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اور ان کی مقلوں کے مطابق ان سے مفتلو کریں۔ مطابق ان سے مفتلو کریں۔

مران نبوی کا نقاضا ہیہ ہے کہ شاگر د کے سامنے اس وقت تک کوئی ہات نہ کے جب تک بیدیقین نہ ہو کہ شاگر داہے سمجھ لے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماآحدیت دا فرماب حدیث لا تبلغه عقولهم الاکان فتنة علی بعضهم (ابرسم) جب کوئی مخص کی قوم کے سامنے ایک بات کرتا ہے جے ان لوگوں کی عقلیں سمجھنے قاصر ہوں قودہ بات

ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔

حضرت علی آئے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرکے قربایا کہ ان میں بہت سے علوم ہیں پشر طیکہ ان کا کوئی سیجنے والا ہو۔ مطلب سے

ہے کہ ان علوم کا اس کیے اظہار نہیں کر تاکہ ان کا کوئی سیجنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے بالکل میجے قربایا ہے۔ اس لیے کہ عقل مندلوگوں کے قلوب اسرار و معارف کا مجنید ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو سے بات زیب نہیں دی کہ جو بچھے اسے معلوم ہو تہ ہو قو ہم فض سے بتلاوے۔ سید اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سیمتا ہو لیکن استفادہ کی المیت نہ رکھتا ہو اور اگر سیمتا بی نہ ہو تو بطریق اولی اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عسلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہر خنزیر کی گردن میں مت والو۔ حکمت جو ہرک مقابلے میں زیاوہ قیمی ہو اس کی عقل کے معیار پر معیار پر محل کا ارشاد ہے کہ ہم فض کو اس کی عقل کے معیار پر محل ایس کی فتم کے مطابق گفتگو کو تاکہ تم اس سے جمعوظ رہو اور وہ تم سے نفع افعائے۔ اگر اس کے معیار سے بلند گفتگو کہ اس کوئی بات دریافت کی وہ عالم خاموش رہا۔ ساکل نے کہا۔ کروگری تو وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کی فض نے ایک عالم ہے کوئی بات دریافت کی وہ عالم خاموش رہا۔ ساکل نے کہا۔ می کروگری تب علمان افعا جاء یو مال قیام قلم جما بلح المین نار (این اج)

جسنے نفع دینے والا علم چمپایا 'قیامٹ کے روزاس مال میں آئے گا کہ اس میں آگ کی لگام ہوگی۔ عالم نے جواب میں کہا۔لگام رہنے دواور یہاں سے چلتے بنو۔ کوئی میرے جواب کا تجھنے والا آگیا تو خودلگام پہنادے گا۔اللہ تعالیٰ انشاد سے

> وَلا نُوْتُو السَّفَهَاءَامُوالكُمُ \_\_ بوقون كوانا المت دو-

اس آیت کابھی ہی مفہوم ہے کہ جس مخص کو علم نفع پنچانے کے بجائے نقسان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بھترہے جس طرح مستحق کو نہ دینا زیادتی ہے۔ اس طرح فیرمستحق کو دینا بھی زیادتی ہے۔

سالواں اوب : ساتواں اوب یہ ہے کہ جب استاذ کو اپنے کسی شاگرد کی کم عقلی اور ناسمجی کا علم ہوجائے تو اسے وہ باتیں

ہ ہلاک کرے گا کہ بچے ہتانے ہے مناسب ہوں محریہ ہرگزنہ کے کہ اس ذیل میں کچھ دقتی ہا ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہو جمنے ہمانے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے گا۔ درا اچائے ہو جائے گا۔ ذہن پریشان ہوگا اوروہ یہ ہتا ہیں۔ اگر طالب علم سے بید بات کہ دری گئی تو علم میں اس کا شوت کم ہوجائے گا۔ درا اچائے ہو جائے گا۔ ذہن پریشان ہوگا اوروہ یہ خیال کرے گا کہ بچھے ہتانے میں بخل ہے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم بھی ہی ہوائی کہ میرا ذہن کر دہے۔ میں بہت ی باتیں بچھنے سے عاجز ہوں۔ اس لیے کہ ہر شخص اپ آپ کو عقل کل سجمتا ہے۔ حالا فکہ سب سے بڑا احمق وہی ہے جو خود کو سب سے بڑا احمق وہی ہے جو خود کو سب سے بڑا احمق وہی ہوا کہ کوئی عام محفی کی سمانے منظل سب سے بڑا احمق وہی متحل نہ ہو تو اس فخص کے بین انسی بلاشبہ و آویل تجول کرتا ہے اس کا باطن بھی دوست ہو لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحل نہ ہو تو اس فخص کے عقائد میں انتشار پیدا کرتا ہے کہ اگر اس کے کام میں مشخول رہنے دیا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کے سامنے مزید تفصیلات بیان کی جا بھٹ خواص کے زمرے میں شامل نہ ہو سے گا۔ شعیطان اور اس کے درمیان جو تجاب تھا وہ اٹھ جائے گا اور اپنی کم فنمی کے باحث خواص کے زمرے میں شامل نہ ہو سے گا۔ ہو گا دور مروں کو بھی المان کرے گا۔ اس لیے کہ عوام کے سامنے بچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہیں بلکہ انہیں عیادات میں اخلاق اور معاطات میں المان کرے گا۔ اس لیے کہ عوام کے سامنے بچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہیں بلکہ انہیں عیادات میں اخلاق اور کرنا تم کی نہیں ہو سے گا۔ اس لیے کہ عوام کے سامنے بخیدہ علام بیان نہ کرنے چاہیں بلکہ دور نہیں ہوسکے گی۔ بلاوجہ ہلاک میں جائیں جو سے اس کے کہ وہ شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرکرنا تم کیک نمیں جو سک کی۔ اس کے معافر کرنا تم کیک نمیں ہوسکے گی۔ بلاوجہ ہلاک میں جائیں جو سک کی دور شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرکرنا تم کیک نمیں سے۔ اس کے کہ وہ شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرکرنا تم کیک خور کرکرنا تم کیک نمیں جو سک کی۔ دور شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرکرنا تم کیک میں جو سے سامنے کی دور شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرکرنا تم کیک میں جو سے میں کرنے ہوائی کیک دور شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرکرنا تم کیک میں جو سے سے میں خوام کے میں جو ان کے میان جو بلاک میں جو ان کے میان کے دور شبہ ان کے دور شبہ ان کے ذہن ہو سے کو ان کرکرنا تم کیک میں میں میں کو بلا کو بلاک کرنا تم ک

آٹھواں اوب : اٹھواں اوب یہ ہے کہ استاذا پے علم کے مطابق عمل کرتا ہو ایبانہ ہو کہ کیے کی اور آٹھیں رکھنے والے کہ علم کا اور آٹھیں رکھنے والے کہ علم کا اور آٹھیں رکھنے والے نیازہ ہیں 'اگر استاذک علم و عمل میں تعناد ہوگا تو اس کے ذریعہ ہدایت نہ ہوسکے گی 'جو مخص ایک چیز خود کھارہا ہو اور دو مروں کو زہر قاتل کہ کر منع کررہا ہو تو لوگ اس کا تھم مانے کے بجائے معلمہ اڑ آئیں گے 'الزامات دھریں گے 'ان کی حرص میں اضافہ ہوگا اور یہ کمیں گے کہ اگر یہ چیز مزہ دار نہ ہوتی تو آپ اے استعال کیوں کرتے 'استاذاور شاگر دایک دو سرے ہے اس طرح ہم ہوگا اور یہ کمیں جس طرح کیلی مئی نقش ہوگا تو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا'کڑی اگر 'یر ھی ہوگی تو اس طرح آئیا ہے۔

لاننه عن خلق و تاتی به عار علیک فاذافعلت عظیم ترجمہ: مخلوق کو کسی ایسے کام سے منع مت کو جے تم کرتے ہو 'اگر ایسا کو گے تو یہ تمارے لیے بدی ہی شرم کی بات ہوگ۔ باری تعالی کا ارشاد ہے:۔

اَنَامُرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَنَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ \_ (باره اب ۱۳ مره)

یں وجہ ہے کہ جائل کی بہ نبت عالم پر گناہوں کا وہال زیادہ ہوتا ہے 'اس لیے کہ عالم کے جتلا ہونے کی وجہ سے بہت ہوگ اور ان اس کی تقلید کرتے ہیں اور جتلا ہو جاتے ہیں 'جو فض کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے 'اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے ہے کہ وہ مخصوں نے جھے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملادی اور وہ علی الاعلان مخاہوں کا ارتکاب کررہا ہے۔ دو سرے اس جائل نے جو زاہد بینے کی کوشش میں مصوف ہے۔ جائل اپنی جموئی بزرگ سے لوگوں کو فریب وہتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مخالط میں جتا کرتا ہے۔

## علم کی آفین علائے حق اور علائے سو

علائے سو۔ علم اور علائے فضائل کے سلط میں جو پھی قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و آبھین میں ذکور ہے اس کا پھی حصہ ہم
بیان کرچکے ہیں' اب علائے سو کے بارے میں ملاحظہ کیجئے' علائے سو کے سلط میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں' جن سے معلوم
ہو آ ہے کہ قیامت کے روز دو سرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نماد علاء ہی کو ہوگا' اس لیے ان علامات سے
واقف ہونا ضروری ہے جو علائے آخرت کو علائے دنیا ہے متاز کریں 'علائے دنیا ہے ہماری مراد علائے سوہیں' یہ وہ لوگ ہیں جو علم
کے ذریعہ دنیا کی عیش و عشرت ادر با وو منزلت چاہے ہیں 'علائے سو کے سلسلے میں پھی احادیث حسب ذیل ہیں۔

اشدالناسعذا با يوم القيامة عالم لم ينفعه اللم علمه رأي

قیامت میں سخت زین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔

(۲) لایکون المر عالماحتی یکون بعلمه عاملا (ابن مبان) آدی اس وقت تک عالم نیس بو تاجب تک وه ایخ علم کے مطابق عمل نہ کرے۔

(٣) العلم علمان اعلم على اللسان فذاً لل حجة الله تعالى على ابن آدم و علم في القلب فذا لك العلم النافع (ظيب)

علم دو ہیں ایک وہ علم جو زبان پر ہے یہ تو اولاد آدم پر اللہ تعالی کی مجت ہے دو سرا وہ علم جو دل میں ہے اس علم نفع بخش ہے۔

(٣) ویکونفی آخر الزمان عباد جهال و علما عفساق (۵) آخری زائے میں طال عامد اور قاس علاء ہوں کے۔

(۵) لاتتعلمواالعلملتباهوابهالعلماءولتماروابهالسفهاءولتصرفوابهوجوه الناس اليكمفمن فعل ذلكفهوفى النار (١٠ن١٠) علم اس مقمد مت يكموكم علاء كرماته فخركو ك بوقون سر بحث كوك اوداوكون كول

ائی مرف محمرے کی کوشش کو مے 'جو مخص ایسا کرے گاوہ دونرخ میں جائے گا۔

(۲) من کتم علماعندهالحمه الله تعالی بلحام من نار (الارجی) جوفض این علم کوچمیاے گا اللہ تعالی اسے آک کی لگام دے گا۔

(2) لأنامن غير الدجال اخوف عليكم من الدجال فقيل: وما ذلك؟ فقال: من الائمة الضالين - (1/2)

ے میں تم پر دجال کی بہ نسبت غیر دجال سے زیادہ خا نف ہوں عرض کیا گیا: دہ کون ہیں؟ فرمایا محراہ اماموں سے زیادہ ور رہا ہوں۔ زیادہ ور یا ہوں۔

 پر جران و بریشان کھڑے رہوگے۔ یہ ان احادیث ہے اور ان مضافین کی دو سری احادیث و روایات ہے ثابت ہو تا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم۔ اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائی ہلاکت نصیب ہوتی ہے 'ادر سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے اگر سعادت نہیں ملے گی توسلامتی اور نجات ہے بھی محروم رہے گا۔

اس سلسلے میں محابہ و تابعین سے بھی بہت کچھ منقول ہے، معنرت عمر رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آ تا ہے اوگوں نے عرض کیا منافق صاحب علم کیے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: زبان سے عالم ہو ول اور عمل کے اعتبارے جال حضرت حسن بھری تھیجت فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہوجو علم اور ظرافت کو علاء اور حکماء ك طرح ركت بن اور عمل ميں ب و قونوں كے برابر موتے بين ايك مخص نے صرت ابو بريرة سے عرض كياكہ ميں علم حاصل كرنا جابتا بول جمرية ورب كمكس اس كوضائع ندكردول آب في فرمايا كه علم كوضائع كرف كے ليے تهمارا چموو بيشناي كاني ہے ابراہیم ابن عقبہ سے کمی نے دریافت کیا الوگول میں سب سے زیادہ ندامت کس محض کو ہوتی ہے ورایا دنیا میں سب سے نیادہ ندامت اس مخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کرے اور موت کے دفت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کو تابی کی ہو، خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ آدی چار طرح کے ہیں ایک وہ مخص جو حقیقت میں جانتا ہے اور سر بھی جامنا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ مخص عالم ہے اس کا اتباع کرو ایک وہ مخص جو جانتا ہے الیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں ایہ مخص سورہا ہے اسے جگادو-ایک فرض ہے جو نہیں جانتا اوربیہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ مخص ہدایت کا محتاج ہے اس کی رہنمائی کرو۔ ایک وہ مخص جو نہیں جانیا اور یہ بھی نہیں جانیا ہے کہ میں نہیں جانیا 'یہ مخص جال ہے اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ علم عمل کو پکار تا ہے۔ اگر علم نے اس کی آواز پرلیک کمددی تو میج ہے ورنہ علم رخصت ہوجا تا ہے 'ابن مبارک فراتے ہیں کہ آدی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے 'عالم ہو آے اور جمال یہ خیال گذرا کہ میں عالم ہوگیا ای لحد جائل موجا تا ہے۔ فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ جھے تین آدمیوں پر رحم آتا ہے 'ایک دہ فخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لیکن اب ذلیل ہوگیا' دو سمرا وہ مخص جو مالدار تھا اب غریب ہوگیا۔ تیبرا وہ عالم جو دنیا کے لیے تماشا گاہ بنا ہوا ہو' حضرت حسن ؓ فراتے ہیں کہ علاء کاعذاب ول کا مرجانا ہے اورول کی موت بیے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو ' پھریہ ووشعرو ہے۔ عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنيا مبالدين اعجب

علائے سوکی ذمت کے پچھ اور ولائل : آبخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں :
ان العالم لیعنب عنابا یطیف بعاهل النار استعظام الشدة عناب عناب کا مال سے عناب کی شدت کی دجہ الل دوزخ اس کے اردگرد
مول کے۔

اس مدیث من الروقائ عالم مرادب مخرف اسام ابن زیر الخفرت ملی الله علیه وسلم سے یہ الغاظ نقل کرتے ہیں:۔
یونی بالعالم یوم القیامة فیلقی فی النار فینقولون مالک؟ فینقول کنت آمر
الحمار بالرحی فیطوف به اهل النار فینقولون مالک؟ فینقول کنت آمر
بالخیر ولا آتیه وانهی الشرو آتیه (عاری سلم)
قیامت کی دورعالم کولایا جائے گا'اے آگ می والی ریا جائے گااس کی آئیں نکل پریں گی دو الکے لیے

اس طرح کوے گا جس طرح گدها چی کے ساتھ کھومتا ہے 'ووزخ والے اس کے ساتھ کھویں کے 'اور کسیں مے: مجنے عذاب کیوں ویا کیا ہے؟ وہ کے گا میں بھلائی کا تھم دیتا تھا اور خود عمل نہ کر ہا تھا' برائی سے روکتا تھا اور خود برائی میں جتلا تھا۔

عالم كے عذاب من اس كے ليے زيادتى ہوتى ہے كہ وہ جان ہوج كر كنا ہوں كا ارتكاب كرتا ہے اللہ تعالى فراتے ہيں:
اِنَّ الْمُعَالِفِ قِيْدَنِ فِي اللَّرْ كِ الْأَسْفَلِ مِن النَّارِ - (به 'را" آبت ۳۵)

منانقین دوزخ کے سب نیلے طبقے میں رہیں ہے۔

منافقین کویہ سزا اس لیے ملے گی کہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا ہے 'می وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو نساریٰ سے بدتر قرار دیا ہے ' حالا تکہ یہودیوں نے اللہ تعالی کو ٹالٹ ٹالہ (تین میں کا تیسرا) نہیں کما تھا گر کیونکہ انھوں نے خدا کا انکار علم اور واقفیت کے بعد کیا تھا اس لیے ان کی ذمت زیادہ کی گئی 'اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

يُعْرِ فُونَهُ كُمَّا يَعُرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمُ - (بارا السالة المسلم

ووائے جانے میں جس طرح اپنے بیوں کو جانے ہیں۔

دو سری جکه ار شاد ہے:۔

فَلَمَّاجَانَهُمُ مَّاعَرَفُو أَكَفَرُ وَإِمِهُ لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (ب٥ '١١ ' آبت ٨٩) پرجبوه چزآ پونی جس کوه (خوب جانة) پنچانة بی تواس کو (ماف) انکار کربیمے 'موفدا کی مار مو

ایے مکروں بر-

جائے کی در انکار کرنے پر برے ممرے 'ای طرح بانام ابن با مورا کے قصے میں ارشاد ہے۔ واٹال عَلَیْهِمْ نَمَا الّذِی آ نَیْنَاهُ آ یَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِیُنَ وَلَوُ شِنْنَالَرَ فَعُنَاهُ بِهَا وَلَٰکِنَّهُ أَخُلَدَ اللّی الْاَرْضِ وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمثَلِ الْکَلْبِ اِنْ تَحْمِلُ عَلَیْهِ یَلُهَثَ وَ تَثُرُ کُهُ یَلُهُثُ - (به 'راا' آن 201/12) اور ان لوگوں کو اس محص کا مال پڑھ کر سائیں کہ اس کو ہم نے اپنی آیٹیں دیں' مجروہ ان سے بالکل بی

اور ان تو تون تو اس عص اه حال پڑھ ترہ اس قد اس و اسلے اپنی ایسی دیں بہروہ من ہے ہیں ہیں دیں بہروہ من ہے ہیں ہی کل کیا پھر شیطان اس کے پیچے لگ کیا سووہ گراہوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہے تو اس کو ان آنتوں کی بروات بلند مرتبہ کرویے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ما کل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا 'سواس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر تملہ کرے تیب بھی ہانچ یا اس کو چھوڑ دے جب بھی ہائے۔

ی جات ہے گا ہوت ہے گئی گاہوں مدہ مردوس پر سید رہے ہیں گاہوں اللہ کا معنی الکین وہ شہوات میں جٹلا ہو گیا تھا۔ اس کیے اسے کئے کی ساتھ تشمید دی گئی۔ حضرت میسیٰ علید السلام نے فرمایا ہے کہ علمائے سوکی مثال الی ہے جسے کوئی پھر نمرے منعد رکھ دیا جائے کہ نہ وہ خود پاتی ہی سکے اور نہ رہ بانی کو کھیت تک پہو بچنے کا راستہ دے یا ان کی مثال الی ہے جسے باغوں میں پختہ تالوں کے ہا جرج ہے اور اندر بدیو ؟ یا وہ لوگ قبر کی طرح ہیں اوپر سے قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مردے کی مزی ہوئی ہٹریاں ہوتی ہیں۔
یا وہ لوگ قبر کی طرح ہیں اوپر سے قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مردے کی مزی ہوئی ہٹریاں ہوتی ہیں۔

یا وہ توت ہری سری ہیں، درجہ براہ مراہ سری سے ایک ہوں ہے دیا۔ ان روایات اور آثار سے معلوم ہو تاہے کہ دنیادار علاء جال لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذکت و خواری کے مستحق ہیں' اور انھیں قیامت کے روز جامل گنگاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔

علم نے آخرت کی پہلی علامت : جولوگ فلاح یاب ہیں مقربین خدا ہیں 'وہ علائے آخرت ہیں 'ان کی بت سی علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشغول ند ہوں عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہوکہ دنیا بے حدیثیت 'تا پائیدار اور فانی ہے 'اس کے مقابلے میں آخرت عظیم ہے 'وہ ایک لافانی دنیا ہے اس میں جنتی ہی فعتیں ہیں

وہ اپن نذت میں دنیا کی نعمتوں سے بدر جما بھتریں 'اسے سے بھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دو سرے کی ضدییں جس طرح دو سرت کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کر و تو دو سری ناراض ہو جاتی ہے 'یا جس طرح ترازو کے دو پلڑے بعتا ایک نیے کی طرف جسکتا ہے دو سرا اتفاق اوپر اٹھ جا آ ہے یا جسے مغرب و مشق ہیں 'جتا ایک سے قرب ہو اتفاق دو سرے بعد ہو آ ہے یا دو بیالوں کے طرح ہیں جن میں سے ایک لبرن ہو اور دو سرا خالی 'خالی پالے میں جس قدر بحرتے جاد کے بھرا ہوا بیالہ اس قدر کم ہو آ جائے گا'جو شخص سے نہیں جاتی ہو تا جائے گا'جو شخص سے نہیں جانتا کہ ونیا حقیر ہے 'ناپائیدار ہے اس کی کوئی بھی راحت ایس نہیں ہوتی جو تکلیف سے خالی ہو' دو شخص سے بو تعلیف سے دافقہ نہیں جانس کی کوئی بھی راحت ایس نہیں ہوتی جو تکلیف سے دافقہ نہیں ہوتی ہو تکانا ہو 'ور سے اس کا ایمان معتبر نہیں 'کا فرعالم کیسے ہو سکتا ہے ؟جو شخص سے نہیں جانس کی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلکہ دو قرآن پاک کا مشر ہیں انہیں ایک کوئی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلکہ دو قرآن پاک کا مشر ہے اس مخص کو بھی علماء کے ذمرہ میں شار نہیں کیا جاسکا جو شخص ان تمام حقائی ہو شریعتوں سے ناواقف ہو 'کین اس کے باوجودوہ آخرت کو دنیا پر ترجی نہ دیتا ہو 'ایسا شخص شیطان کا قیدی ہے 'اس کی شہوت نے اسے ہلاک کرویا ہے 'یہ بختی اس پر عالب آ چکی ہے 'یہ بھی اس لاک تر تب کے دیا ہو اسکے۔

حضرت واؤد علیہ السلام ہے باری تعالی نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے: اگر کوئی عالم میری حجّت پر اپنی خواہشات کو ترجی رہتا ہوں اس کے ساتھ اوئی ورج کا معالمہ ہیر کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات ہے محروم کردیا ہوں اسے واؤو! میرے متعلق کی الیے عالم ہے بچھ مت پوچھو جے اس کی دنیا نے مد ہوش کر دیا ہو، وہ تجھے میرے رائے ہے منحرف کروے گا ایے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہ کے لئیرے ہیں 'اے واؤو! جو جو میرا کوئی حقیق طالب دیکھے تو اس کی خدمت کر 'اے واؤو! جو خص میرے بندوں کے حق میں راہ کے لئیرے ہیں 'اے واؤو! جو خص میرے کسی مندوں بندے کو راہ واست پر لے آتا ہے 'میں اے حقید اور ہوشیار کے لقب نے اور وئی کی موت ہے کہ نواز اجا آ ہے اے بھی عذاب نمیں ہو آ 'مین موت اس لقب نواز اجا آ ہے اے بھی عذاب نمیں ہو آ 'معنوت حسن بھری' نے فرایا ہے کہ علاء کی سزاول کا مرجانا ہے 'اور وئی کی موت ہے کہ این معاذ رازی فراتے ہیں کہ جب علم و عکمت کے موض میں دنیا طلب کی جات بھی اس کو تا ہو ہو اگر اور اس کے جس کر وہ بات ہوں کہ ب علی موت ہے ہو کہ دیں اس کے بس کی بات نمیں رہتی۔ مسعود ابن مسید فراتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے سرور پر سوار دیکھو تو تجھ لوک دیں اس کے بس کی بات نمیں نواز خواہشند ہو آ ہے اس میں مشخول رہتا ہے 'ماک ابن دینار' فراتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے سرور پر سوار دیکھو تو تھے علم عطا اُس کے بس کی بات نمیں خواہ ہوں کہ این معاذ رازی عالم کہ جب کوئی عالم دینا کی موت ہیں گرفت ہو جا آ ہے تو میں اونی کو کھا کہ تھے علم عطا اُس کے سرتھ ہے ہو گرفت ہیں جس کرتا ہوں کہ این معاذ رازی عالم کے دین میں جس کرتا ہوں کہ این معاذ رازی عالم کے دینوں جس ہوئی میں اور کی موت ہیں جس کرتا ہوں کہ اپنی معاذ رازی عالم دینا ہوئی ہوئی فراتے ہیں: اے علم والو! تہمارے میں تم شیطان کی پردی کا خواہشند ہیں جس میں جس کرتا ہوں کہ این معاذ رازی عالم کرتا ہوں کے تو ہوئے فراتے ہیں: اے علم والو! تہمارے میں تم شیطان کی پردی کا خواہشند کرتا ہوں کہ کرتا ہو با کرتا ہوں کہ تمارے برتا ہوں کہ کہ جس کرتا ہوں کہ دیا ہو گردی ہوئی ہوئی فراتے ہیں: اس مطان کی پردی کی میں ہوئی کہ میں کہ جس کرتا ہوئی کرتا ہو ہوا گردی ہوئی کہ میں کہ جس کرتا ہوئی کی دی کہ میں کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کہ کرتا ہوئی کرتا ہوئی کے کہ دی کہ کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرت

وراعی الشاة یحمی الذئب عنها فکیف اذاالر عاة لهاذئاب ترجم : چوا ب بعیروں سے بروں کی مفاظت کرتے ہیں اور آگر چوا ب خودی بعیر یے بن جائیں توکیا ہو؟ دو مرا شاعر کہتا ہے۔

یامعشر االقر اءیاملح البلد مایصلح الملح اندالملح فسد رجم : اے گرده علاء اے شرکے ممک اگر تمک خود خراب ہوجائے توده س چزے ممک ہوگا؟

میں محص نے ایک عارف ہے پوچھا ، آپ کے خیال میں کیاوہ محض خدا کو نہیں پچانتا ہے گناہوں ہے راحت ہوتی ہے؟

عارف نے جواب دیا: یہ تو نے رودر کی بات ب میں تواس معنی کو بھی خدا سے ناواقف سمجھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

یمال یہ سمجھتا چاہیے کہ محن مال چھوڑ دینے سے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل ہوجا آ ہے 'اس لیے کہ جاہ و منصب کا ضرر مال کے ضرر سے کمیں زیادہ ہے حضرت بشر فرماتے ہیں کہ روایت مدیث کے لیے " حد ثذا "کا لفظ استعال کیا جا آ ہے ' یہ لفظ دنیا کے دروا زوں میں سے ایک دروا زہ ہے ، جب تم کمی محض کو "حدث نا" کتے ہوئے سنوتو سمجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے ' حضرت بشر نے کہ کابول کے دس بسے زیر زمین وفن کردیئے تھے 'اور فرماتے تھے کہ میں مدیث بیان کرنے کی خواہش کر کھتا ہوں ' کین اس وقت تک بیان نمیں کرنا چاہتا جب تک یہ خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کمی وہ سرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تمہیں صدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تو خاموش رہو اور جب خواہش نہ ہو تو حدیث بیان کرد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہو تا ہے اور منصب دنیا کی لذتوں اور طاوتوں کے مقابلے میں کمیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر مخص کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہو تا ہے اور منصب دنیا کی لذتوں اور طاوتوں کے مقابلے میں کمیں زیادہ لزم اور خواہ ہی شار کیا جائے گا ای لیے حضرت سفیان توری نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث میان توری نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخضرت صلی اللہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل و عیال کے فتوں سے بردھ کر ہے 'اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ حدیث کا فتہ مال اور اہل و عیال کے فتوں سے بردھ کر ہے 'اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ و سلم کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَلُولَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدُكُدُ تَنَ فَرُكُنِ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا - (ب١٥،٨٠ تهده) اوراً كريم نے آپ و ثابت قدم نه بنایا مو آلو آپ آن كى طرف جو جو جھنے كے قریب جا پونچت

حضرت سل ستری فراتے ہیں کہ علم دنیا ہی دنیا ہے آخرت و علم پر عمل کرنے کا نام ہے 'ایک مرتبہ ارشاد فرایا : اہل علم
کے علاوہ سب مردے ہیں 'عمل کرنے والے علاء کے علاوہ سب عافل ہیں 'خلص عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط فنی ہیں بہتلا
ہیں اور خلصین کو یہ خوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا' ابو سلیمان درائی فرماتے ہیں کہ جب آدی طلب حدیث میں مشغول ہوجائے '
فکاح کرنے گئے 'یا کسب رزق کے لیے سنرافقیا رکرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا داری میں لگ گیا ہے 'وہ حدیث برائے حدیث حاصل
نہیں کرنا' وہ عالی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے 'حضرت عملی السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا مسافر ہوا و ربار
بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی ہم کتے ہیں کہ جو شخص علم کلام محض امتحان کے لیے پڑھتا ہے عمل کے لیے
نہیں اسے عالم کیسے قرار دیا جاسکتا ہے 'حسان بن صالح بھری قرائے ہیں کہ جس نے بہت سے اکا پر اسا تذہ سے ملا قات کی ہے 'وہ
سب فاجر و فاس عالم سے اللہ کی بناہ مانگتے تھے 'حضرت ابو ہر پر ہا کی ایک دوایت کے الفاظ میہ ہیں۔

قال رسول الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضامن الدنيا له يجدعر فالجنة يومالقيامة (ابرداور ابن اجر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو محض ان علوم میں ہے کوئی علم حاصل کرے جن ہے اللہ کی رضامتصود ہوتی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوکہ ونیا کا بچھ مال مل جائے ایسا محض قیامت کے دن جندی خوشبو

الله تعالى نے على اور على بارے ميں بيان كيا ہے كہ وہ علم كے بدلے دنيا كماتے ہيں جبكہ علائے آخرت كى صفت يہ بيان كى ہے كہ وہ متكر الزاج ہوتے ہيں ونيا ہے كوئى رغبت نميں ركھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ۔
و اِذَا اَحَدُ اللّٰهُ مِنْ مُنَا اَلْ اِلْمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اَوْ الْمِكِنَا اَبْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُلّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنِ

آور جب الله تعالی نے اہل کتاب ہے یہ عمد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کرو' اور اس کو پوشیدہ مت کرنا' سوان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض کم حقیقت معاوضہ لیا۔

علائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا کیا:۔

وَالْأَمِنُ آهُلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُوُمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنُرُلَالِيُكُمُ وَمَا أَنُرُلَالَيُهِمُ خَاشِعِينَ لِللّهِ لَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُعَالِينًا لَا اللّٰهِ مَا اللّهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمِ الللّٰهُ مِلْمِا الللّٰهُ مِلْمُلْمُ مَا اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰم

(پ ۲۰ را ۱۹ آیت ۱۹۹)

اور بالقین بعض لوگ اہل کتاب میں ہے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ احتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ ہوں کی ساتھ ہیں ہوں کہ کتاب کے ساتھ ہوان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعالی ہے ورتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے 'ایسے لوگوں کو ان کا ایک اجران کے بروردگار کے پاس ملے گا۔

بعض اکابرسلف فرماتے ہیں کہ علاء انہیائے کرام کے کروہ میں اٹھائے جائمیں گے اور قاضی بادشاہوں کے کروہ میں 'ان فقهاء کا حشر بھی قاضیوں کے ساتھ ہو گا جو اپنے علم کے ذریعہ دنیا حاصل کرتا چاہیے ہوں 'ابوالدرداع کی ایک روایت ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلماوحى الله عزو جل الى بعض الانبياء قل للذين يتفقهون لغيرالين وتعلون لغمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب النئاب السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر اياى يخادعون وبي يستهز ون لا فتحن لهم فتنة تذر الحليم حيرانا-

(ابن عبدالبر)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين كه الله تعالى نے اپ بعض انبياء كي باس دى نبيبى كه ان لوگوں سے كه دو جو غيروين كے نقيه بنتے بين اور عمل نه كرنے كے ليے علم حاصل كرتے بين اور ونيا كو آثرت كے ملے عمل كة دريد حاصل كرنا چاہتے بين اور وہ أگرچه بكريوں كى كھال زيب تن كرتے بين (ليكن) ان كول اليوے سے زيادہ كڑوے ہوتے بين وہ مجھے دھوكا ديتے بين اور مجھ سے استہزاء كرتے بين ميں ان كے ليے ايسا فتنه بريا كروں كا كه برديار بھى بريشان ہوجائے گا۔

دوسرى روايت ميس به كه الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

علماء هذه الامة رجلان رجل آتاه الله علما فبلله للناس ولم ياخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فللك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقلم علي الله عزو جل يوم القيامة سيلا شريفا حتى يرافق المرسلين ورجل آتاه الله علما في النيا فضن به على عبادالله و اخذ عليه طمعا و اشترى به ثمنا فللكياتي يوم القيامة ملجما بلجام من ارينادى مناد على رؤوس الخلائق هنافلان بن فلان آتاه الله علما في الدنيا فضن به على عباده و اخذ به طمعا و اشترى به ثمنا فيعنب حتى يفرغ من الحساب (المرافي)

اس احت میں دو طرح کے عالم ہیں' ایک وہ محض جے اللہ نے علم عطاکیا ہو' اس نے اپنے علم کولوگوں پر خرچ کیا محق لالج نہیں کیا' اور نہ اس کے عوض ال لیا' اس محض پر پرندے آسان میں' پانی کی مجھلیاں نمین

کے جانور اور کراٹا کانبین رحت کی دعا کرتے ہیں۔وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے معزز اور برا ہو کر ما ضربو گا' اے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی' دو سرا وہ مخص ہے جے اللہ نے علم دیا 'اس نے لوگوں کو دیے میں تنجوس کی'لالچ افتیار کیا'اوراس کے عوض مال حاصل کیا' وہ معنص قیامت کے روزاس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منویس بڑی ہوگی ، علوق کے سامنے ایک آوازویے والا یہ اعلان کرے گا کہ بیہ فلاں ابن فلاں ہے اے اللہ نے علم دیا تھا الیکن اس نے بنی کیا اس علم کے ذریعہ مال کی حرص کی اس کے عوض مال عاصل کیا یہ اس وقت تک عذاب دیا جا تا رہے گاجب تک حساب سے فراغت نہ ہو جائے۔

اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک مخص حضرت مولی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا اس سے فائدہ اٹھا کراس نے لوگوں میں یہ کمنا شروع کرویا کہ مجھے مولی منی اللہ نے ایسا کہا ،مجھے موسی فجی اللہ نے بیات بیان فرمائی ،مجھے کلیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا 'لوگ کسے مال و دولت سے نوا زنے گئے 'یمال تک کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہوگی 'ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجود ندیایا تو اس کا حال دریافت کیا محراس کا کوئی سراغ ند فل سکا ایک مدز کوئی محفق کی مشتول کی محتریت کا الک لياديون كيالل ضفت مط قدون ست رياة فالإل الموفي الديم فن ب حضرت موى في الله تعالى عدواكى كدا الله! الله! السياس ك حالت ر کردے آکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ تھے اس عذاب میں کیوں جٹلا کیا گیا ہے وی آئی آے مولی اگر تم ان تمام صفات ے ذریعہ بھی دعا کرو مے جن کے ذریعہ تمام انبیاء و اولیاء دعا کرتے ہیں تو بھی میں دعا قبول نہ کروں گا، تا ہم میں اس کے مسخ کا سبب

بیان کر ما ہوں' یہ مخص دین کی عوض دنیا طلب کیا کر ما تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا فتدید ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو' تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہے الیکن مقرر غلطی سے محفوظ نہیں رہتا جب کہ خاموشی میں سلامتی ہے علاء میں سے ایک وہ مخص ہے جو اپنے علم کوزخرہ کرر کھتا ہے وہ یہ نہیں جاہتا کہ دد سمرے بھی اس سے مستفید ہوں ' یہ مخص دوزخ کے پہلے طبتے میں ہوگا ایک وہ ہے جو خود کو علم کا بادشاہ تصور کرنا ہو کہ اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جائے 'یا اس کے اعزاز و اکرام میں تسامل برنا جائے تو وہ خضب ناک ہو جائے' ہیہ فخص دوزخ کے دو سرے طبقے میں رہے گا' ایک وہ مخض ہے جو اپنے بمترین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کرونتا ہے اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں علط سلط فتوی صاور کرتا ہے ' طالا نکہ اللہ تعالیٰ متلقين كوپند نسين كرناكيد مخص دوزخ كے جوتھ طبقے ميں رہے كا كايك وہ قض ہے جو يمود ونصاري كے اقوال نقل كرنا ہے ' اکد لوگ اس کی دسعت علمی سے مرعوب ہوں 'یہ مخض دونہ نے پانچیں طبقے میں ہوگا' اككوه فخص بجو ا پے علم کو اپنی نعنیلت اور شهرت و عظمت کا ذریعہ سمحتا ہے 'ایبا مخض دوزخ کے جمعے طبعے میں ہوگا'ایک دہ مخص ہے جو تنگبر اور خود پندی کو معمولی گناہ سمحتا ہے 'جب وعظ کہتا ہے تو شخت اب واقع استعال کریا ہے 'جب کوئی تھیجت کریا ہے تو اے اپنی توہین سجمتا ہے 'یہ محض دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہوگا، جہیں جاہیے کہ علم خاموش سے اختیار کرو آکہ شیطان پر غالب رہو' كى عجيب وغريب بات كے علاوہ نہ مسكراؤ نه بغير ضرورت او هراوه را) ايك مديث من به

انالعبدلينشر لهمن الثناءمابين المشرق والمغرب ومايزن عنداللهجناح

تممی بنده کی اس قدر تعریف موتی ہے کہ مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بحرجا آہے لیکن اللہ کے

<sup>(</sup>١) به طویل روایت ابو هیم نے ملید میں نقل کی ہے ابن جوزی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) يه روايت أن الفاظ مي كين نين لي البته بخارى ومسلم من بير حديث أن طرح ب- "لياني الرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عنداللهجنا - يعوضة"

نزدیک وہ تمام تعریفیں مچھرکے پر کے پرابر بھی نہیں ہو تیں۔

حضرت حسن بقری ایک روز ای مجلس وعظ سے اٹھ کر جانے کے تو خراسان کے ایک مخص نے ایک تعبیلا پیش کیا،جس میں یا نج ہزار درہم تھے 'اور باریک کپڑے کا ایک تھان تھا 'اور عرض کیا کہ درہم خرچ کے لیے ہیں 'آور کپڑا پیننے کے لیے ،حسن بقری " نے فرمایا 'اللہ تنہیں خبریت سے رکھے یہ درہم اور کپڑے اٹھالو اور اپنے ہی پاس رکھو 'ہمیں آن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ' پھر فرمایا کہ جو مخص الی مجلسوں میں بیٹھتا ہو میسی مجلسیں یمال منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرائے تبول کرلیتا ہو وقیامت کے روزوہ اللہ تعالی کے سامنے دین سے محروم ہو کر جائے گا۔ حضرت جابرت موقوقاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ

لا تجلسوا عندكل عالم الاالى عالم يدعوكم من خمس الى خمس من الشكالى اليقين ومن الرياالي الاخلاص ومن الرغبة الي الزهدومن الكبر الى التواضع ومن العداوة الي النصيحة (ايرتم)

ہرعالم کے پاس مت بیٹھو۔ صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھوجو تہیں یا چے چیزوں سے ہٹاکریا کی چیزوں کی طرف بلاتا ہو۔ شک سے یقین کی طرف ریا سے اخلاص کی طرف ونیا کی خواہش سے زہر کی طرف کرے تواضع کی طرف 'ویشنی ہے خیرخواہی کی طرف۔

الله تعالی کاارشاد ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْتَهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الثُّنْمَا مَالَمْتَ لَنَامِثُا مَا أُوِيِّي قَارُ وَبُالِنَّهُ لَنُو حَظِّ عَظِيْمٍ قَالَ الْلِيْنَ أُونُو الْعِلْمَوَ يُلَكُمْ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرَ لِّكُمْنُ آمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا وَلاَ يُلَقُّهَا إلا الصَّابِرُونَ - (پ٠٠٠ُ رَ١٠ُ ٢٠٠هـ ٥٠٠٠٨) ۔ مجردہ انی آزماکش (اورشان) سے انی براوری کے سامنے لکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہو آکہ ہم کو بھی وہ ساز وسامان طا ہو تا جیسا قارون کو طاہے۔ واقعی برا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں كوعلم عطا بواتما كنے لكے ارب تمارا ناس بواللہ كے كمركا ثواب بزار درجہ بمتر بے جواليے فض كوملا ب کہ ایمان لائے اور تیک عمل کرے اور دہ انبی کو دیا جا باہے جو مبر کرتے والے ہیں۔ اس آیت میں اہل علم کی صفت یہ فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔

دو سرى علامت : علامة آخرت كي دو سرى علامت بي ب كدان كافعل عطل في خلاف ند مو ملكدان كي عادت بيب كدجب تک کوئی کام خودنہ کریں دو سروں کو اس کے کرنے کا تھم جیں۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔ أَتُلَمْرُ وُنَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمْ - (بَوَرُهُ السَّهُ)

كياتم لوكوں كونيكى كاعظم ديتے ہواورات آپ كو بمولتے ہو۔

كُبُرُ مَقْتًاعِنُدَاللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا نَفَعَلُونَ - (پ۸٬۲۸،۳۳۳) خدا کے نزدیک بیبات بہت نارامنی کی ہے کہ ایس بات کو جو کرونسیں۔

حعزت شعیب علید السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا۔ وَمَا أُرِيدُانُ أُخَالِفَكُمُ إِلِي مَا أَنْهُكُمْ عَنْهُ ( ١٣٠، ٨٠ - ١٥٠) اور میں بیا نسیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کر آ ہوں۔

اى سلط من كوادر آيات حب ولي بن-وَاتَّقُوْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ - (ب٣٠٠٤ ته ٢٨٢٠) اور فدا ب وروادرالله (كاتم پراحان ب ك) تم كو تعليم ويتا ب-وَاتَّقُوْ اللَّهُ وَاعْلَمُوْ الْهِ الْهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

الله تعاتی نے حضرت میسی علیہ السلام سے ارشاد فرایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے نفس کو نعیعت کر۔ اگر وہ تیری نعیعت آبول کرلے تو دو سرے لوگوں کو نعیجت کرورنہ مجھ سے شرم کر۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مررت لیلة اسری باقوام کان تقرض شفاهم بمقاریض من نار فقلت من التم؟ فقالوا کنانامر بالخیر ولاناتیم فنهی عن الشروناتیه (ایدائد) جس رات بحد کو معراج بوئی اس رات مرا گذرایے لوگوں پر بواجن کے بوئٹ آگ کی فیچیوں سے کان دیے گئے تھے۔ بی نے چھاتم لوگ کون بوج کف کے ہم نیک کام کا تھم دیے تھے اور خود نیک کام نمیں کرتے تھے۔ ہم برائی ہے دو کتھ اور خود برائی میں چلاتھ ۔ میری امت کی براؤی فاجروفاس عالم اور جائل عبادت گذارے ہے۔ بدل میں برسے برترین طاحی اور اچموں میں ایکے برترین طاحیں۔

اوزای قرات ہیں کہ نساری کے قبرستانوں نے خدا تعالی کی بارگاہ میں شکامت کی کہ کفار کے مردوں کی بدیو ہمارے لیے بہت

زیادہ پرشان بی سے اللہ نے اللہ نے انہیں دی ہیں کہ اس بدیو کے مقابے میں جو تسارے اندر ہے ملاے سو کے پیٹ کی بدیو نیا وہ پرشان

من ہے۔ فنیل ابن عیاض کے ہیں کہ میں نے بیاسا ہے کہ قیامت کے دن بت پرستوں سے پہلے ملائے سو کا حماب ہوگا۔

ابوالدرداء کتے ہیں کہ جو فخص نہیں جانتا اس کے لیے ایک بلاکت اور جو فخص جانے کے بادجود عمل نہیں کر آ اس کے لیے سات

ہلاکتیں ہیں۔ شعبی فراح ہیں کہ اہل جنت دونہ میں جانے والے بعض لوگوں سے پوچیس کے تہمیں نیا کو کا فاہ کی سزا علی۔

ہمیں قرفدا تعالی نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نوازا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دو سروں کو نیک راہ دکھلاتے سے

اور خود اس راہ سے بہت دور تھے۔ حاتم اصم فراتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے نیادہ حسرت کی دو سرے کو نہ ہوگی جس نے

لوگوں کو تعلیم دی لیکن خود اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قو اس کے علم کے مطابق عمل نہیں کر اتو اس

اسے جاتی و بریادی کے سوا کہ ہاتھ نہ کے گا۔ مالک ابن و جارہ میں جمرائے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر اتو اس

کی تصبحت داوں میں نہیں خمرتی۔ جس طرح قطرہ پھر کی سطی نہیں جس نے مرائے والی انہوں سے یہ خوان سے بھری جس نے سے میں اس عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر اتو اس

کی تصبحت داوں میں نہیں خمرتی۔ جس طرح قطرہ پھر کی سطی نہیں جس نے مرائے والی انہوں سے بین جس نہیں نے میں خور کے جس طرح قطرہ پھر کی سطی نہیں اس خور انہوں سے بین خور ہوئی سطی نہیں نہیں تھری ہوئی سطی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں تھری جس طرح قطرہ پھر کی سطی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں دور سے بھر نے بھر نہیں نہیں نہیں نہیں نے دور سے بھر نہیں نہیں نہیں نے دور سے بھر نے دور سے بھر نہیں نہیں نہیں نہیں نے دور سے بھر نے دور سے بھر نہیں نے دور سے بھر نہیں نے دور سے بھر نے دور سے بھر

ياواعظالناس قداصبحت متهما ادّعبت منهم أمور انت تاتيها اصبحت تنصحهم بالوعظم جتهدا فالموبقات لعمرى انت حانيها تعيب دنيا وناسار اغبين لها وانت اكثر منهم رغبة فيها

ترجمہ: اے ناصح تو مجرم ہے اس کے کہ تولوگوں میں ان امور کی گئتہ چینی کرتا ہے جو توخود کرتا ہے 'توانیس وعظ و نصحت کرنے میں محت کرتا ہے لیکن خدا کی حتم تو مملک امور کا او لکانو کرتا ہے تو دنیا کو اور ان لوگوں کو مرا کتا ہے جو دنیا کی طرف ماکل ہیں حالا تکہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف ماکل ہے۔

ابراہیم بن ادہم فراتے ہیں کہ مطمر میں میرا گذر ایک پھرپر موا۔ اس پر یہ عمارت کندہ بھی کہ میری ووسری جانب سے

مرت ماصل کرنا جاہتا ہے جو قونس جانتا۔ ابن ساک سے بین کہ بہت ہے اور ایک بین بین کرنا ہے ہیں۔ کار خال کا کار طال کرنا جاہتا ہے جو قونس جانتا۔ ابن ساک سے بین کہ بہت ہے اور ایک بین خوال کی دو طال کی دو طال کے ایک بین کہ اللہ بین کہ کہ بین کہ

(در)، مَدِ بَوْ دُهُ الإِللَّهُ الله و العَالَمُ مَدَ اللهُ تَعْتَدِ اللهُ مَنْ اللهُ الل

حضرت كالعالم المطالع المطالع المعالية المعالم المستناف المعالي المعالي المالي المعالى المعالى المعالى المعالى عورت زنا کے جرم کا امراکا الله کتا اعدادی التی حکویت می می این التا مع ما التال می استان التال می مورد التح التال می است علم ادر بان عبادت كذار ع ج- بدل المصدة المتنازية المحرة العالمة المتناق الما المتناق المتناق المتناق المناق والله ح ت جعنوا عداد الترويج الم المراج كالمعالم كل الموج المناه المراد المراج ا علم الكرامية والوك المستحى على المعتبين الولوس الى الله يملي المين المراد والمراد المناب عالم الموالي التابيع وا اكدة وكالبرل الموش علاما لا معتل معتدايت مرحد قرايات التيم بالتيم التيم بن ورث عدويا كالوك إو وبراو أو باستهار ابدالدرواء كتي بن كربتو فنص نسي جانتاس كم كيه ايك بلاكت اورجو فنص جائن كم باوجوه يكل المع الأحلاب ولاحت ملاحلا كافي عالم النيف المسلة فا في ما فوان كا ولان كين باللب المراس لنا كتنفية عن كال المال كذول الم وقت و الله الحواس الله من كسولان خودييان سك على تعليد على كال عن الم حين الوسل بورتمان الل التع مدفاء وي حج علاء على الدين كا مبت على لا تارم بها كان كالعام و الدى يتلك كالقاف يعلى يا التي والما الكون الكون الدي الدي الدي المان كان الم علم والمكسورك وي المناك موسد كانبوام من المناه والمناه المناه الم ورتے ہیں لیکن فس ان کے محل میں المان مرکا والله بالنون المائل والت مال الله والق معلى الله والت الله الله والت خدای می سر سی این این این این این کار مطبی فیران کے لیام ور می اور شکلیل فیران کا علی ایل مامل کریں کے تورات اور الجيل عن العامة المنه كيدو وكله تم النفي جامظاف كاعلم المن وقب تك مامل و كوجب مك تم الربيكل نه كراد جو تعيسندنياوناساراغبيم الهسا etilling aign aise as معرف مذيف الماسطة المعالية المراف على المراف المعالية المراف المرافق الم بموازد كالوبلاك والماد يحب الكالودول كالالناك كالكراؤك بلم لكاوال علول يل الله على المال الله الكران المالية المالية ايرات بن ادم واست ويبيك كا بالما ي المال المال المال المال المال المناطقة المريد بالمحترك بين التي المول كاين الته المعتر

القضارة للالمعالم وتطيع والمتعالمة والمعالة والمتعالمة والمتعالم المتعالم والمتعالم وا بالجور وهويعلم ولالمخلم فهمافتي التاريان المارد المان او سيل يا جو علوم يارى تعلق ويلا المحتل المعت بينيا كم يول المها بعد الناب عندوا كم بويد في بويد ريز اقوه وال ك إنها المرابع ويته كالمركبة عن المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة خوال كيا يما إلى الجراب والكوري والمساحر المراب الم فيولن المنابعين إلى المنابع على المنابع المناب بين كاتراس بالارس علاط عنه الكاري محمودان كالشقوال المتعالي المتعالي المتعالي المتعالية المتعالية وسلم العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم ها عرفت الرر تعالى ؟ قال: خليلة بالتقالي والم بالع مكافي بالمان المالي المالية ال قال صلب اللوغيا بعوسالية قوال الملل بطالة بولاتهم والمعنى القام فكالوال الملها اذهب فاحكم ما هناك تصنيفال بعام وموت بعيل العلي المالة عليه المنالة شیطان تم رمبی علم کے ذریعہ غالب ہوگا محابد نے مرض کیا : یا رسول اللہ ! ایساکیے ہوگا؟ آسلاللہ إلى الميال ليكرا المريال كم والي مودايل فق إلى المريدة النويد المريدة والمرابع المريدة والمرابع المريدة المريد ع؟ال نامر الم يالاي قبويع بلان الم المستقل الدلاج ما ي الماعت المرام المراقة سرى سَعِنَ فِها فِي بِي كَدابِكِ الْعِي عَلَم بِالْهِ بِلَا يَعْمَ عِلْمَ الْعِنْ الْعِيدِ الْعِيْمَ الْعِيدِ الْ خدا تخب باك كين يوكب يك الخير طنالج أن از بين كان عن العواسيا والثان علم كوان اخالي كرة عول الصن ورا فعان اي من مشغول ہوں۔ اس نے کماکہ علم کا یاد کرنا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس خلاب کے بوائی ای اللہ کے مطابق برک کردیے كية من فريب اور فيرسفيد المود كالملم حاصل كريد يستدك كالأروي الإراد الأطراع الموارك بالم **لاروي المربية المربية** يعربوان موانها ين كرام كيت واعد كاعم نس بهاك فرندندا كالم تكترين مواند تواند ے کہ جی تور عامد علم مامل کرو کون فدائل قریف عل سے بعیرمائل اول مو کا ملام الل فوا فرا الله علم عاصل الله الدخل الماج عدرنا وفيلها والمعافرة والمراج كرفيون عرك نفية المحمود ماقد الواق يديك المعام كالعلج المح الطيام الك والمناع المتد والمال كانتا المال كالد من المالية والمالية مواقلك تماس كال لا جن تم ياس ك علوت اور تعليم في مل محل محل المعلى اليه تكير المعوان النواق طرع فيدم كرين ك ليكن وه عمر التك يد بون ك عدم عالم عمل فين كرام اللي عال الحراج فيك يمارك ووالمال ك عائدة كمانون كام اوران كالراب المائد كالماح والأراك إرك ين الد تعالى الراح الماري ولكنالويل معاليلغون درسه والمساد المساد المداد والمساد المداد المساد المداد المساد المداد المساد المداد المساد الم ادر مار علی الله المحال المحال

مدیث فریس بی ہے۔

## مما انجاف على المنى دلة عالموجد المنافق في القرآن (مران) من الى المتراب المران من الله المراب المران من التي المراب المر

عصر ملم کی تھ جیب و غریب یا تیل سکھلائے "آپ نے دریافت فرمایا: تم نے اصل علم کے سلط میں کیا کیا ہے ؟ اس نے کما: اصل علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم اللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے مرض کیا ہی معرفت کے دریافت مال کیا تھے اس کے حق میں کیا کیا ہے؟ اس نے کما: تحو ڈرا برت کیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا تم موت کی معرفت در کھتے ہو؟ اس نے موض کیا: تی بال! آپ نے پوچھا! بھر تم نے موت کے لیے کیا تیادی کی ہے؟ اس نے کما: تحو ڈری بہت تیادی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا! جاؤ! پہلے ان امور میں بختہ ہو ؟ سب تھیں علم کے فرائب بھی تلائم سے۔

عیب و غریب اور فیر منید امور کاعلم حاصل کرنے کیا فائدہ؟ ان امور کاعلم حاصل کرتا چاہیے ہو حائم نے استاذ شنیق کی سے سکھے تھے ایک بودر شنیق کی نے حائم ہے ہو چھا کہ تم نے کتے دن میرے ساتھ گذارے ہیں؟ حائم نے کہا تینتیں سال شنیق نے کہا اس موسے ہیں ہے نے جی ہے کتا سکھا ہے جماع نے موض کیا: اس موسے میں میں نے ہی مسئلے کھے ہیں۔ شنیق نے اس پر انجھاد افسوس کی تقدور ہے کہا کہ میں نے اپنی ہوری ڈیرگی تہمارے ساتھ ضائع کودی اور تم نے مرف ہی مسئلے حاصل سے ہیں۔ حائم نے موسی کہا کہ اس سے نیاوہ میں نے کہ حاصل نہیں کیا جموت ہواتا بھے پند نہیں ہے۔ انموں نے فرایا انجھا بطاؤ دہ کون کون سے مسائل ہیں ہو تم نے اس موسے میں جمعہ ہیں۔ حاتم نے ہر مسئلے کی الگ الگ تعمیل بیان ک۔ انجھا بطاؤ دہ کون گون سے مسائل ہیں ہو تم نے اس موسے میں جموب ہے وہ قبر تک اپنے مجب کے ساتھ رہتا ہے پہلا ہے کہ میں نے ہر مخلق پر نظروالی میں نے دیکھا کہ ہر مخص کا ایک محوب ہے وہ قبر تک اپنے مجب کے ساتھ رہتا ہے جادی قرمیں مینچنے کے بعد اسے اپنے فیوجیو سے جدا ہو تا ہے اس لیے میں نے نیکوں کو اپنا محب نے مرایا ہا کہ جب می قبر میں جادی قرمیں میرے ساتھ دہے۔ دو سرا ہے ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کرای میں فورو مگر کیا۔

وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ بِهِوَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُولَ فَإِنَّ الْجَنَّقَهِ مَ الْمَاوَلَى - (ب٣٠٠٠) ا اورجو فض (دنیا می) این رب کے سامنے کمڑا ہوئے ہے ڈر آ ہوگا اور نئس کو حرام خواہش ہے روکا ہوگا سوجت میں اس کا محکانہ ہوگا۔ AND THE MENT

یں یہ سم اکد اللہ تعالی کا یہ فران حل ہے۔ اس لیے یس نے اس فیمن پر خوا بھات کے دور مسک کے بعث کی میال تک کہ وہ معبود حقق کی اطاعت پر جم کیا۔ تیمزیہ ہے کہ جس نے لوگوں کو ویک کے وہ قدر و قیت رکھے والی پیزوں کی اول و جات سے حاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظراس آیت پردی۔

مَاعَنَدُكُمْ يَنْفَدُومَاعِنَدَاللَّهِ بَاقِي - (١٣٠١) المعالين الله المعالية الله المعالية الله المعالية المع

اور جو کچھ تسارے پاس (ونیا میں) ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو پکھ اللہ سکھا ہی ہودہ انم رہید گا۔ چنانچہ جو قیمتی چزمیرے باتھ گل اے اپنیاس محفوظ رکھنے کے بجائے میں نے افکر تعالی کا متحد کھنے کھی ہوئے باتی ال رہے۔ چوتنا یہ ہے کہ میں نے ہر محض کو مال مسبد نسب اور مزت کی خواہش میں گرفان بابا ۔ مالا کی جو قبت میں ہے معالی

النَّاكُرَمَكُمْ عِنْدُاللَّهِ اَنْقَاكُمْ - (۲۰٬۳۰۰مه ۳۰۰)

الله ك زويك تم سب من بوا شريف وى ب جوسب الماده ير المركار مو-

چنانچ خدا تعالی کے زویک عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے تعزی افتیار کیا۔ یا جمال ہے کہ میں بے لوگوں کو ایک دو سرے پرد گمانی کرتے ہوئے ویکو اس کی دا مدوجہ جذبہ حسب اس کے بعد میں نے واری تعالی کے ایک واحد وجہ جذبہ حسب اس کے بعد میں نے واقع کی است کے بعد میں است کا است کے بعد میں کا است کے بعد میں کے بعد م

وغادی زنرگی س ان کو بودی بم نے مسیم کردگی ہے۔

چنانچہ میں نے مذبع صدر لعنت بھی اور اس احتقاد کے ساتھ مخلوق سے کنارہ مخی اختیار کھی ہوئے اللہ یک معلوب مقدم م ب- چمنا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو آپس میں دست و کربان و کھنا مالا کد اللہ تعالی نے مین شریطان کا در می قران ما

﴾- إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمُ عَلَقٌ فَاتَّخِلُوهُ عَلُوَّا - (ب وورووو) و المعلى المُعَلَقُ المُعَلِّقُ المُعْلِقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

اس بنا پریس نے مرف شیطان کو اپنا و شمن سمجما اور در کو حل کی کہ اس من بھا رہوں میں ایک مورس کے موقع کی اس عدوات کودل میں جگہ نہیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہم خلص معلی کیا تھا ہما کے دوڑی معمولات میں اس کے لیوا پن آپ کودلیل و خوار کردہا ہے اور جلال و حرام کا اِشیاز کو بیٹھا ہے۔ حالا تکہ قرائل کی جی سید

اور کوئی جاندار روئے زی پر چنے والا ایہ انہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ شہروند اللہ کے اور کوئی جاندار روئے زی پر چنے والا ایہ انہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ شہروند اللہ جنائج واللہ اللہ میں اللہ کے خیال کیا کہ میں میں ان امور میں معروف ہوا جو اللہ نے بھی پر فرش کیے ہیں۔ آلموان میں جائے میں ان امور میں معروف ہوا جو اللہ نے بھی پر محل کی جی میں اللہ میں میں اللہ میں ال

اس لے میں نے خدا تعالی پر توکل کیا کہ در حقیقت دی ذات میری لے بہت کانی ہے ' شتین کی نے فرایا: اے حاتم اللہ تھے حسن عمل کی توفق سے نوازے 'جو پر تو نے اب تک سمجا ہے دی ور حقیقت جاروں آسانی کمایوں (قرآن 'زیور' انجیل' اور تورات) کی تعلیمات کا خلامہ ہے۔ جو محض ان آٹھوں مسلوں پر عمل کرتا ہے وہ محمض کویا ان جاروں کمایوں پر عمل جرا ہے۔ س جب المراس الم

جوتقى علامت على جلدية المعرف في الله والمراجعة المراجعة ا الله المام الله المعالى المعالية المن المعالية المن المورين المراب المورين المراب المراب المراب المورين المراب المورين المراب المورين المراب المورين المراب عناقع ما المن عقل أول العرك القالم عندا في المحت الما المن الدَّر من أسال عادر و فا من الدُّ الله عالى عن وي ر بوكاور طاء آفرت عن ال عار بون كے كا - چناني بيدواقد ال حقد والد الى حقد والد الى الى الى الى الى الى الى الى مراللہ فواص بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مام کی قیاد الله من الله مازے موجود الله الله فیاس علی الوجی افراد ع-ب كدوى بيش فراوت ندكى على الإدوان فالودواؤول الكالم المراكم ٥١٠ والمناف كالمركاد الما المسترية المراكز الما المراجز والما المراجز الما المراجز الما المراجز المراجز والمراجز والمراج جانا ب شايدواليي عي افرود بعض ما خرود المنظمة في المد مرافق و المد مرافق المروق في المدين المدين مادت ب-من بحي تمارے ساتھ جا اور افتيد كانام مراين مقال قااور وري كا يعنى خدا جا الا المان الله وروازے رہنے توم في ما لا من الله و في الله المرابط المراب فهلا أي حظريها في الما الله الموالية الموالية الموالية الموالية المراجة الموالية الم الاسترامان عي المراب المراب على المرابع المراب المول في المحاب وسول القد عليه وسلم على المالة قد المعلمة المعلمة المعلم الكتوافي المائية تعالى المرافية تماني المين يه مى يرما ب كر جس مخص كا كرماند وبالاور و العرب و الفرا الله في الله المالية الله والله والمالية الله والمواد والدور والدور والدور والدور والدور و المالية ال فض زام في الدياءو " أخرت كي تاميك كمرة مو مراكون مين المحالة لما المن الله بقال نف قريب تورية فا معال ماتر ي مراوا والمراجع المعاملة المعام المادان المنافظة والمعلق المنافظة والمنافظة وا ے؟ یہ اسر کرما تر ایس ملے ایک اس واقع کے بعد فرایوں بقا الدیکے بین میں ابنافر ہوگا وال کر می وال کے کر ماتم اور فرایان مقا کل لکے در یان کیا محکو ہول ہے۔ ورون کے برک کیا کہ وار ہے قرب کا تھی و قرون کی قاضی مان می کے مقابلی میں بحث کم آسائش پیند ہیں ماتم مان میں کے بال بھی محرف کا کے اور کھا کہ جو ایک آئی محمل ہوں ہیں آئی ہے وضو كينا عامتا بول- من في في كيان مديم الملام كوان الم كالمحتوان المناس المعلاني المركز كي الراهاء موك مركها كذر الراس طرع الما بالم المرابع المرابع المرابع على عد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا رجاله المرابع الما المرابع الم المنت لياف الدعاع المعال الدا إين حدا أين حدا أين المراف المناف المراف المال المراف المال المراف المال ووالية

احاءالطوم طداول احياءالطوم جلداول المراب المعالمة المراب المساور الماسية المراق على الماسكة والماسكة المراق المراكم والمراكم والمركم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم وا كسيلوا سرفت الكافي وكرما فاقرام كالماقع المجريم والجرافي الماعل كالجدب والالالمال الكرام القامروة العاص مأن كال ے\_افاء الله العزيز-اس سليل مي جم يہ بحي عرض كرتے جليس كدام مبلاج سے تعف ماله الى ما عوام ميل اليكان اللي اللي لاعلى في المركبين المامن في المامن في المرابية والمرابية جِ كَنْ لِهِ فِي تَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ سلَّى لِمِدْدُوا عِنْ جِينَ إِنْ الْمُنْطَى كُونُونَ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا كالشطية فمارعا ولاتين اور روایات بخی معقول بین جنعیل جم عقریب بیان کریں گے۔

والسلام" حعزت مالک ایر

حضرت مالک ابن انس نے اس مط کے جواب میں یہ الفاظ تحریر فرائے "مالک ابن انس کی طرف ہے کی ابن بزید کے نام!

آپ پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو' آپ کا مطاب پنچا

اور اس نصیحت کے بدلے جزائے خروے 'میں بھی اللہ تعالی ہے حسن قبق کا خواہاں ہوں اگناہوں ہے ابتناب اور اللہ کی اللہ تعالی ہے اللہ عن کا خواہاں ہوں اگناہوں ہے ابتناب اور اللہ کی اللہ تعالی ہے اس کی مداور تو آئی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ کھا ہے کہ میں بھی چیا تیاں کھا ا ہوں 'اریک لباس پہنا ہوں' زم فرش پر بیٹنا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں ایساکر آ ہوں اور خدا تعالی ہے مغفرت چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ بیٹنا ہوں اور خدا تعالی ہے مغفرت چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

میٹنا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں ایساکر آ ہوں اور خدا تعالی ہے مغفرت چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

میٹنا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں آخر کے لیعب اجمو النظریت ایسان الرز دُق (پ۸۰ رہا' آ یہ ۲۰۰۲)

آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے گیروں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور

کمانے پینے کی طال چڑوں کو کسنے حرام کیا ہے۔

میں یہ جمتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اے افتیار کرنے ہمترے "آپ نطو کتابت جاری رکیس "ہم ہمی آپ کو فط لکھتے رہیں گ والسلام" ..... امام الک کے الفاطر خور سیجے۔ فلطی کا افتراف کیا اور یہ ہمی ہتا اویا کہ زیب و زینت افتیار کرنا " ایک جائز عمل ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی افتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا ہمترہے۔ امام الگ نے جو پچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام الک جیسی مخصیت ہی اپنے معاطے میں یہ افساف یا افتراف کر عتی ہے اور اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ وہ امر جائز کی صدود سے بھی واقف سے تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سیس۔ محرکی دو مرب محفی میں یہ حوصلہ کمال کہ وہ مباح کی حدر پر قافع رہے۔ اس مباح سے اندازہ میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جے خوف النی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ لیے مباح سے برا دمف ہی خوف النی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ علی مباح سے برا دمف ہی خوف النی ہوتا ہے کہ آدی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔

بانچوس علامت : علائے آخرت کی پانچوس علامت یہ ہے کہ حکام وسلاطین سے دور رہیں جب تک ان سے دور رہا ممکن مو دور رہیں بلکہ آس وقت بھی طف سے اجراز کریں جب وہ خود ان کے پاس آئیں۔ اس لیے کہ دنیا نمایت پر لطف اور سرسزد شاواب مگہ ہے۔ دنیا کی پاگ ڈور حکام کے قضے میں ہے۔ جو مخص حکام دنیا سے لمائے اسے ان کی پچرنہ پچے رضاجوئی اور دلد اور کرنی ہوتی ہے۔ خواہ وہ خلام و جابری کیوں نہ ہوں۔ دیٹر ارادگوں پر واجب ہے کہ وہ خلام و جابر حکام سے مرکز نہ ملیں۔ ان کے ظلم کا اظہار کریں اور ان کے افعال وا محال کی ذرقت کریں۔

جو فخص حکام کے پاس جائے گاوہ یا قوان کی زینت اور آرائٹ ویکے کریہ محسوس کرے گاکہ اللہ نے اسے حقیر تعتیں دی ہیں اور حاکم کو اعلیٰ ترین نعتوں سے نوازا ہے۔ یا وہ ان کی برائیوں پر خاموش دہے گا۔ یہ فعل مدا ہنت کملائے گا۔ یا وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے عمل کو میچے مثلا نے کئے گئے گئے گئے۔ یہ مرک جھوٹ ہوگا یا اسے اس بات کی خواہش ہوگی کہ اسے بھی ان کی دنیا مسل ان کے عمل کو میٹا ہے۔ ہم طال اور جرام کے پاپ میں بیان کریں ہے کہ حکام کے اموال میں سے کون سما مال لیما تاجائز ہے اور کون سا جائز۔ چاہے یہ مال بطور تحوّاہ دیا جا میا ہو واقعات مال یہ ہے کہ حکام سے مانا تمام خرابوں کی جڑے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من بداجفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتتن (ايرادر اتدى) جو بكل من رستا ب توجار آب جو شارك يهي راب فغلت كراب اورجو بادشاه كياس آب و وفق من مثلا بواب

ایک اور صدیث میں ہے:

سكيون عليكم امراء تعرفون منهم وتنكرون فمن انكر فقدبرى ومن

کر ہفقدسلمولکن من رضی و تابع المعدمالله تعالی قیل ! افلانقاتلهمقال صلی الله علیه و سلم : لا ! ماصلوا (سلم) منتریب تم پر کھ لوگ ماکم موں کے جن میں سے کھ کو تم جانتے ہو کے اور کھ کو نمیں جانتے ہو گے۔ جو ان سے شامائی ند رکھ وہ بری ہے جو انہیں برا مجھوہ کا کیا گرجو فض ان سے راضی موا اور ان کی انتا کی اللہ تعالی ان رحمت سے دور کوے گا۔ عرض کیا گیا ، کیا ہم ایے لوگوں سے جماد نہ کریں ، فرایا : کیا ہم ایے لوگوں سے جماد نہ کریں ، فرایا : بب تک وہ نماز برمیں ان سے جماد مت کو۔

حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ جنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو بادشاہوں کی زیارت اور طاقات کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت حفیظ نے ارشاد فرایا: اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ لوگوں نے پوچھا فتنے کی جگہیں کون می ہیں؟ فرایا: امیروں کے وروازے۔ جب کوئی امیر کے پاس جا آ ہے قووہ اس کے جموٹ کو چ کمتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ سب کے بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

العلماء امناء الرسل على عبادالله تعالى مالم يخالطوا السلاطين فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلو هم (ميل)

علاء الله كے بندوں پر انبياء كے اس وقت تك امين رستے ہيں جاب تك بادشاہوں كے ساتھ ميلي جول ند ركيس - اگروہ ايساكريں توبيا انبياء كرام كے ساتھ ان كى خيانت ہوگى - ان سيے بج اور دور رمور

ا عمش ہے کی نے کما آپ نے تو علم کو زندگی مطاکروی ہے۔ اس لیے کد ان گنت لوگ آپ ہے علی استفادہ کرتے ہیں۔
فرایا! زرا نمبو'ا تی جلدی فیصلہ نہ کرد اس لیے کہ جفتے لوگ علم عاصل کرتے ہیں ان جی ہے ایک تمائی علی رسوخ عاصل
کرنے ہے پہلے ہی مرجاتے ہیں۔ ایک تمائی سلاطین کے دروازے پر جائنچے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگوں میں ہے ہیں۔ باقی
لوگوں میں ہے بہت کم لوگ فلاح یاب ہوتے ہیں۔ ای لیے حضرت سعید ابن المسیب فرمایا کرتے ہے کہ جب تم سمی عالم کو امراء
کے اردگرد گھومتے دیکھو تو اس سے دور رہو۔ وہ چور ہے۔ اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چزاس عالم سے زیادہ
ذموم نہیں جو حاکم کے یمال حاضری دے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شرار العلماعالنين ياتون الامراء وخيار الامراعالنين ياتون العلماء (انهام) برتن علاءوه بي جوامراء كياس جائي اور بمترن امراءوه بي جوعلاء كياس جائي بي-

مکول و مشقی کتے ہیں کہ جو مخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پر محن چاپلی اور لا کی کے سلطان کی ہم نشخی افتیار
کرے وہ محض قدمول وو نرخ کی آگ میں جلے گا۔ سنون کتے ہیں کہ بیات عالم کے جن میں کتی بری ہے کہ لوگ اس کے
پاس آئی اور وہ مجل میں موجود نہ ہو۔ لوگ بٹلائیں کہ وہ حاکم کے ہمال ہیں۔ یہ فرایا میں بزرگوں کا یہ قول ساکر افعا کہ جب تم
کی عالم کو وزیا کی مجت میں مجال ریکھ و آس کو اپنے دین میں مہم سمجو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجورہ کیا ہے۔ ایک
ون میں حاکم کے کرگیا۔ جب اس کی مجل ہے ہا بر لگا او میں نے اپنے فنس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرافنس وین ہے بہت
دور ہوگیا ہے۔ حالا نکہ حکام وقت ہے جس طرح میں بتا ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو کہ میں انہیں سخت ست کتا ہوں۔ اکثران
کی رضا کے فلاف کرتا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گر تک جانے کی نوبت نہ آئے۔ میں ان سے بچو لختا بھی نہیں بلکہ ان
کے گرکا پانی بینا بھی جھے امچھا نہیں گلاتے ہیں چاہتیں ساتے ہیں جو ان کی مرضی کے بین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے
علاء بادشاہوں کے صرف جائز امور بتلاتے ہیں یا انہیں وہ باتیں ساتے ہیں جو ان کی مرضی کے بین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے
فرائنس سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کمیں بادشاہ ان کی آئے بریا بھی عائد نہ کریں یا ہے کہ وہ تاراض نہ ہوجائیں۔ حالا نکہ

علاء كذرك دراور الله الرواي الرواي المراجع الم افتداركراب فعومة والمصعلال فيعال كالوثي عن المبالك المحالين والوالية المراوية المراك الماك المواثك فربسورت من أن الموان الدوار من والمال والموال والمنظم والمنظم والمن المنظم المنظم المنظم والمواور المل الميان الروايي فالوطوا فت عن العالم والمنظ من لا ود المدين من المان عابالاد عن والل الملا عراب المراوع من الدور و المانان علاجاة المنافذ والمن عيل وتناقد اللفائه ورايها معدية وركي المناورة والمنافرة والمنافرة المن المن والال المنافرة والوجد المول المتدافة راف المرافع عالم الملة على المبارك المراس المراب ا مِي مُشْغُول رَجِ تِصْدِ بِحِركماي كي زعة كي الرِّيسَة المِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كس كوشر نشين الميد لك كوي القريق العلم و كالمل حبر المورات كالن جنران المال المرابي المرابي المرابي المرابي ال ورخواست كى كد آپ منظفة كولا اليك الوكون كل قاعاتي كولين المان من اليون اليون اليون الله المان المان المراق الية الوقال وين تعديد المواجد الأواجد الأحديث هذا المواجد الأحديث المواجد الم كرك المي المواقعة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحافظة المحاقة الم المراق كماسين المتاج والأرسوك والكيان المراكم كالمان والمراق والمراق المان المراكم والمراكم المراكم ال كالعاف الما كالعالمة والمد والمدين والمدين والمدين والمدين والمالية المرادية المرادية والمراد والمدين الماطعان وين المن مل المور اور الماليال المان المراها الماليك من المواقد المرويان المالية المراها المالية المراها المالية المالية المراها المالية المراها المر دور بوكيا ب- حالا تكر دكام وقت ، حى طى على ملى بول تم اس ، تول واقف بوكدي النيل مخت ست كمتا بول عليانى كالإدرية فالمان الماسية والمعالية كالمناسية والمناسية وا كالمناود المدين المارية والمرادة والمراسية إلا المناس المرابع المنام مرابع الفري المرابع المرابع المرابع المرابع كالمالون يربد الماكان المعالي الترك عالم المعاليك موال المراك الم

العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ولاادرى (ايراؤر)

حنرت ابسنا فتراس كالكن والمعالة المتعالية المعالية المعالية من المعالية المتعالية المت ريز فدنسي كتنتيس كداريودي فسنت علم أعلين والمنق المتخرج ليتوا فيخالف والفرق وباعته والموارا تحيران كالمبيل وأيون تأريخ أبعلا المان المسال المان المان المان المالم المان المان المان المان المراد المان ا ۛۼٵ۫ڔڂ؆ؖؿڿۼۼ؞ؽڟڔڂ؞ٳڹ؞ٷڟڎۺۅٝڔؿٵػ؞ڣۮۑڰٷٳڶڝۏٳڝڷۄۘ۫؇ۯؿٵڗٷ<del>ڴؖڲڮٳۼۺ</del>۫؆؇ڟڿڗڵ؆۪ۛۅٛڰڗٝڣٷۅڵٳڬڴ عقا عاسط كالبنيل معدود الع منظ كالمول الن كالرول العالم والد العراقة والماست والرج عيل كترب المول كالرسواليل ين فتوك والمراد والمراج والما المرايك مل وسال الدولي وي الراول وراي والدول والمرايد المياهي البيان المرة فواست في ترشيطان براس عام كابوله بخط لواله كرو في المرا المالي فك لما و عام في المري المراج المالي والمراج المراج ا الإوال كأوالة منفسف بالنه كي ما بلاك الن كي نوا فالترسيس الرا كالموارد الماري التي المرسيد والمراح المراد المراح المراح المراد المراح المراد المراح المراد المراح المراد المراح المراح المراد المراح المراد المراح المراد المراح المراد المراح المراح المراد المراح المراد المراح ا يو القرول الروائة المراك الله مود والروا المراجعة والمنظم والما المراجع والمراجع والمراجع والمنظم والمراجع والم میں۔ یہ لوگ سوال کرنے سے پہلے ہو لئے کو بھی تقریر کی محلی خواہش قرار اور فیے بات المجان المعرب عبد اللہ ان عمان اللہ يقام له المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنارية اللياب الليد الاقواليا بعثال وو المالا وحب الناب الوالمعتقد والالك موافق التالي والمراس الله والمراس الله والمالية مايئ بها المرد الن مرفوايا كرية من لا تم والديد والجديد أن اليان في باؤ مرد باز يد ورفاق الرك يوركوا الر والمولي فيكا يرى قبوان المالم وه الخيار معلان القراق الموالة على المرافع والمعالية والمرافع و پرچرہ دوڑے۔ ابوالعالیہ ریاجی ابراہیم نعی ابراہیم اور سفیان توری دو تین افرادے زیادوی مجلل بان الراہیم اور سفیان توری دو تین افرادے زیادوی مجلل بان الراہیم جال كالما بي العلم على العراف كي المناب فوق المنوث ما الد تلك والمح مع الحراص كا (الكاف ما ول بير ايد

روایت میں آپ کایہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ دمالفری اعربی اعربی نبیتی املا و منالفری مبالع قالعوقی المحدور مالحرجی افغانی کی اسلامی اسلامی المالی المالی ا

رَّ آن بِالْ يَهُنَّ مِنْ يَهِ مِن مِنْ مِن مِن اللهِ عَنْ مِن اللهِ عَنْ اللهِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَاللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلْ اللّ

نے فرایا 'میں نمیں جاتا! یہاں الک کہ جرنیل علیہ السلام تشریف لائے 'آپ نے ان سے دریافت کیا ' جرئیل نے کما! میں نمیں جانیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بتلایا کہ بہترین مجکہ مساجد اور بدترین مجکہ بازار ہیں۔

فوی دینے کی دمہ داری سے پینے کو مستحن مجھا گیا ہے۔ بعیدا کہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو فتوی نہ ویں مگر تین آدی امیریا ماموریا ملاند (۱) بعض اکا بر فرائے ہیں کہ محالہ کرام جارجے دی کو ایک دو سرے پرڈالا کرتے تھے۔ اول المحت ووم وصیت موم المانت ، چارم فتوی دینے کے لیے جارج تیار بود جاتا اور جو زیادہ سوم المانت ، چارم فتوی دینے کے لیے جارج تیار بود جاتا اور جو زیادہ پرائی ارم فتوی دینے کے لیے جارج تیار بود جاتا اور جو زیادہ پرائی اور میں مشغول رہے۔ قرآن کریم کی جاتا ہے گا دی کری اسلام کو آباد کرنا اور جو ارمان کی کوشش کرنا۔ محالہ کرام اور آبادی کا محم دینا۔ برائی سے منع کرنا داس لیے کہ ان حضرات نے آنخسرت ملی الله علید وسلم کا یہ ارشاد ساتھ ا

كُلِّ كُلام ابن آدم عليه لا له الا ثلثة امر بمعروف او نهى عن منكر او ذكر الله تعالى (تنن ابناء)

این آوم کی تمام یا تیں اس کے لیے معزوں مرتبین واتی اس کے لیے مغید ہیں۔ اچھی بات کا تھم کرنا 'بری بات سے مع کرنا 'بری باتوں سے مع کرنا اور اللہ تعالی کاؤر کرنا۔

قرآن پاک میں ہے: لا خیر فی گفیر قِنْ نَجُولهُمُ إِلاَّ مَنْ أَمْرٌ بِصَلَقَةٍ أَوْمُعُرُوفِ اَوُ اِصلاحِ بَيْنَ التَّابِيرِ - (پهُ ۱۳۰۶ عنه)

نیں ہے کوئی خران کی بہت ی سرکوشیوں میں مرجو فض صدقہ کے لیے کے یا نیک کام کا تھم وے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔

کی عالم نے ایک ایسے مخص کو خواب میں دیکھا ہو اجتناد کیا کرنا تھا اور فترے دیا کرنا تھا۔ عالم نے ان سے پوچھا تہیں اپنا اجتناد اور فتودں سے کوئی قائدہ پنچاج انہوں نے تاکت چھائی اور منت پھیر کر کھا : یہ چڑیں یکھ کام نہ آئیں۔ ابن حفق فرماتے

(١) ہے رواعت دوسرے باب می گذر بھی ہواں اعراور علائے می می ان کے مع یں۔ حرم

بیں کہ آج کل کے علاوا سے ایسے سوالات کا جواب ویت بیں کہ اگر معنوں میں سے موالات کے جاتے و تمام اہل بدر کو جمع کرلیتے۔ خلامہ یہ ہے کہ خاموش رہنا بیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے وہ لوگ بغیر ضورت کے بھی پکھند فرماتے۔ مدیث شریف میں ہے :

اذارایتمالر جل قداوتی صمتاور هدافاقتر بوامنه فانه یلقن الحکمة (این اج) جب تم کی فض کودیکموکداے خاموشی اور نهر میتر به تواس سے قریب بوجاؤاس کے کہ اسے حکمت الحد میں تاتیجہ تاتیجہ میں تاتیجہ تاتیجہ میں تاتیجہ تاتیجہ میں تاتیجہ میں تاتیجہ میں تاتیجہ میں تاتیجہ تاتیجہ میں تاتیجہ تاتیجہ

بعض اکابر فراتے ہیں کہ عالم دد ہیں۔ ایک عوام کا عالم سے فیض مغتی کملا آ ہے۔ مغتی بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں۔
ایک خواص کا عالم ، یہ فضی توحید اور قلب کے اعمال کا علم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ متفق اور تھا رہتے ہیں۔ بزرگان سلف میں یہ بات مشہور تھی کہ امام احمد این عنبل دبطے کی طرح ہیں۔ ہر فضی اس ہیں سے اپنی وسعت کے بقد و پائی لے لیتا ہے اور بشرابی عادث اس بیٹھے کویں کی طرح ہیں جو ذھکا ہوا ہو۔ ایسے کویں ہے ایک دفت میں صرف آبک فیص ہی مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے دمات میں بھی کما جا آ تھا کہ فلال فضی عالم میں مارت دمان قرائے ہیں کہ معرفت کلام کی بہ نہیت سکویت سے زیادہ قریب ترہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم رکھتا ہے۔ ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ معرفت کلام کی بہ نہیت سکویت سے زیادہ قریب ترہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہو تا ہے تو کلام میں کی دافع ہوجاتی ہے۔ معرفت ابوالدرداؤ کوا کی معلم ان دونوں محابیوں میں آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے دشتہ افوت اور تا ہی کو کام معمون یہ تھا :

" بمائی! میں نے ساہ کہ تہیں او کول نے مند طب پر بنوادیا ہے اور آپ تم مریضوں کا علاج کیا کرتے ہو۔ کرا چھی طرح سوچ سمجھ اور آگر تم بد سوچ سمجھ اور آگر تم بد تکلف طبیب بنو تو مدا سے درو۔ مسلمانوں کی زندگی سے مت کھیا۔ "
تکلف طبیب بے ہو تو خدا سے ڈرو۔ مسلمانوں کی زندگی سے مت کھیا۔ "

اس فط کے بعد حضرت ابوالدرداء ہے جب کوئی دوا کے لیے کتا تو آپ تھوڑی دیے وقف فراتے پر دوا تیج ہزکرتے۔ حضرت ابن اس ہے جب کوئی سوال کر آتو آپ فراتے! ہمارے آتا حسن ہے دریافت کرو۔ حضرت ابن عماس سائل کو حضرت جابرابن برید کے پاس بھیج دیے۔ حضرت ابن عمر کہ دیا کرتے کہ سعید ابن المسیب ہے بوجھو۔ دوایت ہے کدایک صحافی نے حضرت حسن بدی ہے میں مدیشیں بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادیث کی تشریح کے لیے عرض کیا فرایا ہی صرف دوایات کے الفاظ کا علم رکھتا ہوں۔ بعد میں حسن بھری ہے ایک مدیث کی الگ الگ تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوت حفظ پر بدی جرت ہوئی۔ ان صحافی ہے میں کر کر لوگوں کی طرف اچھال کر فرایا کہ تم بھوے علی باتیں معلوم کرتے ہو حالا تکہ اتا بدا بدی علم سرکہ باتیں معلوم کرتے ہو حالا تکہ اتا بدا

عام مہارے پہال موجود ہے۔
سالوس علامت : علائے آخرت کی ساقیں علامت ہے ہے کہ ان بی طیم باطن حاصل کرنے کی گئن ہو اور وہ ول کی گرانی امریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیاوہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ امید رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے ہے یہ مب امور منتشف ہوجا کی بر یکیوں کا علم ہوتا ہے۔ پھران سے منتشف ہوجا کی باریکیوں کا علم ہوتا ہے۔ پھران سے دل میں حکمت کے جشے پھوٹے ہیں۔ اس باب میں کتابیں اور تعلیم و تعلم کانی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدی مجاہدہ کرے۔ ایک قلب کا محران رہے۔ اعمال ظاہراور اعمال باطن کی بحیل کرے۔ اللہ تعالی کے سامنے طوت میں حضورول اور مفائے فکر و خیال کے سامنے معرف میں اس پر لا محدود حکمت کے وروا موں گے۔ یہی چزیں کلید المام ہیں۔ نبح کشف ہیں۔ بہت سکھ کر عمل اور ول کی صفائی دیکرانی میں مشغول ہوئے و اللہ تعالی نے ہوں گے۔ یہی چزیں کلید المام ہیں۔ نبح کشف ہیں۔ بہت سکھ کر عمل اور ول کی صفائی و گرانی میں مشغول ہوئے و اللہ تعالی نے

<sup>(</sup>١) عاري مل او غوز سے موافاة كى روايت موجود ب-

الديمة المراس من المراس والمراس المراس والمراب ووال المراس ووال المراس من المراب والمراس المراس والمراب ووال المراس من المراب المراس ووال المراس من المراب ووال المراس من المراب ووال المراس من المراب ووالم المراب المراب ووالم ا

نها به المحالمة المح

يجيل امتول كى كتابول من سير آيات ورج بين : "اب اسم ائيل! بيدمت كوكه علم آسان يا المنا المنافيين يركون الديناية والمعروبين كاحتول ميل والجناسة في من الرائية الدينة والمعروبين المرازير المراب المرازير المرازير عن بديع مزاف من منز والما ين كا تواب مور المحالي المال المراف الوين المراف وي المراف المراف المراف المراف المر تعين الياب الله المن الله المراقة المراق والمنط المراق الم نائين ألى كاما تقاله فلان ره تا ابد الميمان فراسة بين كد مرفت كالمهاري المين وي ماليد ويوري المين كري المين كوالد خرابها كري المين المي دياره بو تا اب و كام عن كود التي بعيد قرائي مع رائي مع يا المين المالي مع المين ا الخضرت صلى الله عليه و ملم ف رشد افوت قام كرو لل و تعالى الم الح المناق الم يحمل الله عليه و ملم ف و المناق ن المنظام المنظم الناارهية والع مفرى على الله المورد والمرة والمرور والمالية المعرف المالية والمواجر والمروك المالية ب النام الزار والنوالي فينول من فين المع أن وهنول الم مقارم الوسط إلى الله مرف وي النول بالنائب ومرفت ك الرار عه ول كي كالله عن المعلى وي المعلى المسلمة المعلى المسلمة المس اعتراف كريس كمديد معانى إلى وومقدس قلوب براطاف خداوندى كايرويس يدمعاني خود بخود معلوم فيين موسية وبلك الدر تعالى كما مرفكا فيرنا والمواجه والمناف ما مل والمعلق المربعة والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمر ين سليم المواجدة في المراد والمعلمة بالمراف المعامة بالمراف المراف المرا اليحين بالمن ملام أي مال طام ير القال معرب بلي الم والدون الك مول مديد بن الرشاء فرائد بن كر مال اول ك ول علوف در ق كالمناجين العالم العصورة عاجل عن الريادة الى الناطرة الى الما المن الما المن الما المن المراده المن وعالماك كالمالة المخالفة والتبارية والتعالي المالية والاراكات المالية المراد والمالية ى منطاع كالآنج علم الحن المطالح بعد المنطاع بعد المان المن المراح المراح المراج المراج

جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرفے کے بعد ذکر خیر ہو گاہے علم حال محوم مال کا قائدہ ضاحت ال کے دجود

المرابعة كالمرابعة كالمرابعة كالمرابعة كالمرابعة كالمرابعة المرابعة كالمرابعة المرابعة المراب اك طويل بالرين ليا الدراسة بعنول ماف الطلع كريك في المالي المالية المولية المولية المولية المولية المناه المعالية المعال مجے کوئی طالب ملاق بنیس ملی جالت یا تو اور الی ایک بادری کون الی الی کے الی الی کی است اللہ کی فعیق ما مال موجانے ب الله ك نيك بندول كے مقابلے ميں خود كو برا خيال كريا ہے 'اور حلوق پر غالب آنا جاہتا ہے 'يا ايما ملتا ہے جو اللي حق كا مطبع اور فرمانبردارتو ہے لیکن اس کے دل میں پہلے ہی ہے شکوک وشہمات موجود ہیں واضح رہے کہ نہ اول الق کا کالم پریتا ملی ہے اور نہ ان الذكر كور إلى إيدد الول ديناوى إذ والماليك حريم المنها ، شوق بي المائل المدود المائل المائ مطیع ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کے مشابہ ہیں۔ یا اللہ ایما علم الل علم کی موت سے آئی طرح الفلیت علیما ایک الله ایس ایک لوكول = مكاخل نديو كردالهنك جهتما كريك ويكرون ويداوكد بالقلو غالب ويداوي كوافي عداد المان المان ك ملا يميد كي المسالة المنافئة المرابعة عابداء من مها الله بين قدرو عرف كالمرام الكي وموات الدا التي فيا المرام والعالمة المعروب عَمْدِ كَانِيَ وَهُمُ مُلِيانًا عَلَيْهِ لِللَّهُ الْمُلْقِينَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ م نبتق يوستوي كالحث وساسا وسكال سائك المالان المتعقف كمراه الذوم ولي المريك والتروي المريك المنظر المساول والمنظم المريك الموالي المريك المراد المرد المراد المراد الم مجروب أنسر المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافعة المنافع التيانيك تفايته عالم المتعالية المتع تعديق اور عذيب رؤنول وقبل فالتمول في المنظال عني من إن المراك اليال يناوي المراك العلق الزيقة في المراك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المرا ات مذاب، و كاياني أوراس فنس كا مالت سي أب واقف نيل الوحلاولين من آيلا فل للمع كالي اورنه نني كي طرف كيك دونون صورتي تب بيك خيال عن ممكن بيون كي اس عاصل كو سية معة على الأن يتين المبالا من را معلى المناف المسافلات المعلى المنظر والمتحدد المنافية المراب المانة ان ے عم یعین سنواوران کو اتا کی کو الک تصار القید فی ان کیا ، الله عن المعلمة المعلم الله على المرابع المرا

کوئی فخص ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ رکھتا ہو الیکن جس کی فطرت مقل ہے اور جس کی عادت بقین ہے اے گناہ نفسان نمیں پنچاتے۔ اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے توب کرلیتا ہے استفار کرتا ہے اور اظہار مدت برتا ہوں اس کے گناہ معاف کروسیے جاتے ہیں اور نیکیاں باتی رہتی جن سے جنت میں چلا جا تاہے۔

ايك مديث من يدالفاظين:

اناقل مالوتينم اليقين وعزيمة الصبر ومن اعطى حظهمنهما لم يبالمافاته من قيام الليل وصيام النهار-

کم سے کم جو چر جہیں دی گئی ہے وہ بقین اور مبری عزیمت ہے اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ ال کیا اے اسکی بروا نہیں کہ رات کی تمازیس (تنویر) اور دن کے روزے (نظی) اے نہیں طے۔

حضرت اقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصب حسن کی ہیں ان جی یہ صحت ہی ہے کہ بیٹا! عمل بھین کے بغیر ممکن نہیں اوی اپنے بھین کے بغیر ممکن نہیں اوی اپنے بھین کے بغیر ممکن نہیں اور مال کا لیٹین اس وقت تک کم نہیں ہو تا جب تک وہ عمل میں کو تاہی نہیں کرتا۔ یمیٰ ابن معادُّ فرائے ہیں کہ توحید کا ایک فور ہے اور شرک کی ایک اگ ہے اگر کی آگ ہے مشرکوں کی جس قدر نیکیاں جلتی ہیں اس سے کہیں نیادہ موقدین کی برائیاں توحید کے فور سے جل جاتی ہیں۔ فور توحید سے مرادیماں بھین کا نور ہے: قران کریم میں اللہ تعالی نے چند جکموں پر مو تنین (لیس والوں) کا ذکر سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرایا ہے کہ بھین خیراور افروی سعادت کا ذریعہ ہے۔

لیقین کے معنی : یمان یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ بھین کے کیا معنی ہیں اور اس کی قرت یا ضعف کا کیا مغہوم ہے؟ یہ سوال ہے حد ضروری ہے آس لیے کہ جب تک بھین کی حقیقت ہجو ہیں نہ آئے اس وقت تک اس کا حصول کیے ممکن ہے؟ بھین ایک مشترک لفظ ہے جے وہ مخلف کروہ مخلف معنی کے لیے استعال کرتے ہیں۔ بھین کے معنی اوّل الل مناظموا و را الل کلام کے نزدیک بھی ہیں اور اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں (۱) ایک یہ کہ تقمد ہیں اور کندیب دونوں ہوا ہوں۔ اس لیے کہ نفس جب مگا آپ ہے اگر کسی معین فض کے مطابق دریافت کیا جائے کہ تقمد ہیں اور اس محض کی حالت ہے آپ واقف نمیں اس صورت ہیں آبکا لفس نہ اثبات کی طرف اس کی ہوگا اس ہوگا اور نہ نفی کی طرف اور اس محض کی حالت ہے آپ واقف نمیں اس صورت ہیں آبکا لفس نہ اثبات کی طرف اس ہوگا ہو گئے ہیں۔ (۲) وو سری جائے ہی مکن ہو۔ گئی اس حاصل کو شک کستے ہیں۔ (۲) وو سری حالت یہ کہ آپ کا قبل مور گئی ہو۔ گئی ساتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ گئی اور کئی تاہو۔ گئی ساتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ گئی آپ ہے دریا فت کے ایک کہ تعنی واقع ہیں۔ حالا کہ اس کا دریا گئی آپ ہے دریا فت کے کہ آپ کا قبل اس کے مخال کو گئی آپ ہو۔ اس کے کہ اس کے معاوت کی تمام علامتیں واضح ہیں۔ حالا کہ اس کا برائے کہ اس کے کہ اس کے باطن میں کو گی امرائیا نہ جب وہ وہ اس کے عذاب کا باحث بن سکاہو وہ کئی ہے محض امکان ہے آپ اس کو نہیں سکتے وہ اس کے باطن میں کہ کہ اس حالت کا نام طاب کا برائے ہی ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو ایکن ہے محض امکان ہے آپ اس کو کہ نیں سکتا ہو اس کا کہ اس کے اس کیا میں گئی سے میں امکان ہے آپ اس کو کہ اس کیا جا کہ اس کیا ہو گئی اس حالت کا نام طاب کا باص میں سکتا ہو کہ کہ اس کے باطن میں کو کہ اس کیا ہو گئی اس کیا ہو گئیں ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو کئی اس حالت کا نام طاب کی ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو گئی ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو گئی ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو جو اس کی عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو جو اس کے عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو گئیں ہو جو اس کی عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو گئیں ہو جو اس کی عذاب کا باحث بن سکتا ہو گئیں ہو گئیں ہو جو اس کے عذاب کا باحث ہو گئیں ہو جو اس کے عذاب کا باحث ہو کی کی دو کر کی موال کی کی موال کی کو کی کی کی کی کیا ہو گئیں کی کو کی کی کی کی کی کی کی

س تیری مات بیہ ہے کہ قس کی چین قدیق کی طرف اس طرح اکل ہو کہ وہ تعدیق قس پر چھا جائے اور اس کے خلاف کا تعبور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تعبور بھی ہو تو لفس اے تعلیم کرنے ہے اٹکار کرے۔ گریہ تعدیق حقیق معرفت کے ساتھ ہے ، مطلب یہ ہے کہ اس مالت والا اگر اس امریس خورو گلر کرے ، فکوک و شبمات سے اور ان پر توجہ دے تو اس کے فس میں کی مسلم کی مخبائش نکل سکتی ہے ، اس مالت کو احتقاد کر محض سنے شہرے کی مخبائش نکل سکتی ہے ، اس مالت کو احتقاد تریب الیقین کتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امور شرعیہ میں موام کا احتقاد رکھتے ہیں کہ مرف

ان كا امام صحح كمتا ہے۔ أكر كوئي مخص ان كے سامنے ان كے امام كى غلطى بيان بھى كرے توبير مانئے سے انكار كرديتے إي-(4) چوتھی حالت کانام تصدیق اور معرفت حقیق ہے 'یہ تصدیق دلیل سے حاصل ہوتی ہے 'اس میں نہ خود شک ہو تا ہے ' نہ اس کا امکان ہو آ ہے کہ دو سرا شک میں جال کرے ' یہ حالت اہل مناظرواور اہل کلام کے یمال یقین کملا تی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی تھند سے یہ کما جائے کہ دنیا میں ایک چیزالی مجی ہے جو قدیم ہے؟ یہ فض اپنی عقل وقیم کے باوجود فورا اس کی تقیدیق نسیں کرسکتا'اس لیے کہ قدیم محسوس چز نہیں'وہ نہ آفتاب ماہتاب کی طرح ہے جن نے وجود کی تقدیق آنکھ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ سمی چزی قدات اور ازلیت کا جاننا بریمی یا اولی نمیں ہے کہ بلا تال فیصلہ کرویا جائے یہ حقیقت تامل کی مختاج نہیں کہ دو ایک سے نیادہ ہیں'اس طرح اس جملہ کا جاننامجی بدی ہے کہ حادث کا وجود سبب کے بغیر محال ہے'اس میں بھی تامل کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل قدیم کے وجود کے بدا ہے تصدیق کرنے میں توقف کرتی ہے۔ پھراس میں بھی بعض لوگ توالیے ہیں جو قديم كے وجود كا عقيده سنتے بين اور اس كى ممل تعديق كرتے بين------ بي تعديق اعتقاد كملاتى بى- عوام كى تقد اُن میں ہے۔ بعض لوگ قدیم کے وجود کی دلیل کے تغیر تقدیق تہیں کرتے۔ مثلاً اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قديم موجود نه مو توسب موجودات حادث ريس ك- جبسب حادث مول ك تويا وه سب بلا سبب حادث مول كع على الك بلا سب مادث ہوگا'اوریہ محال ہے۔ قاعدہ یہ بیکہ جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے۔اس دلیل سے عقل قدیم کے وجود کی تھدیتی پر مجبور ہے۔ اس کے کہ موجودات تین قتم کے ہیں۔ یا سب قدیم ہوں۔ یا سب حادث کیا بعض قدیم ہوں اور بعض حادث اگر سب قديم موں تو مطلب حاصل ہے اس ليے كه قديم كا وجود ثابت موكيا اور اگر سب حادث موں توبيد محال ہے كيونكم اس سے سب کے بغیر حادث کا وجود لازم آیا ہے اس سے بھی قدم کا اثبات ہو آ ہے۔ اس طرح حاصل کیا ہوا علم ان لوگوں کی اصطلاح میں یقین کملا یا ہے ، چاہے یہ علم دلیل کے ذریعہ حاصل ہوا ہو ، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ایا حس سے ، یا عقل سے جیسے سبب کے بغیر حادث کے محال ہونے کا علم 'یا متواتر سننے سے جیسے کمہ کے موجود ہونے کا علم 'یا تجربے سے جیسے اس کا جانتا کہ جوش ریا ہوا سقونیا (دواکا نام) دست آور ہے، چنانچہ ہروہ علم جس میں شک نہ ہواہل منا ظرو کے بیارافین کملا تا ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین کو قوی یا ضعیف نسیس کمہ سکتے۔ اس لے کہ شک نہ ہونے میں قوت یا ضعف کا فرق نہیں ہو تا۔

و سری اصطلاح : فتماء اور صوفیاء کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق بقین وہ ہے جس میں شک کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ عقل و خرد پر اس کے علیے کا اغتبار کیا جائے۔ چنانچہ یہ کماجا تا ہے کہ فلال خمض موت کے سلطے میں ضعیف الیقین ہے ' عالا نکہ موت میں اسے کوئی شک نمیں ہے۔ یا یہ کہ فلال فحض رزق کے سلطے میں پختہ بقین رکھتا ہے۔ حالا نکہ یہ مکن ہے کہ جب نفس کی چیز کی تقدیق کی طرف انکل ہو اور یہ تقدیق دل و و ماغ پر اس طرح غالب اور مسلط ہو کہ افتیار و انکار میں اسی کا حکم چاتا ہو ' وہی مؤثر ہو ' بھی حالت بقین کہ لما تا ہے۔ چنانچہ بقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق سب کو بقین سلطے میں سب لوگوں کا بقین برابر ہے۔ لینی اس میں کسی کو کسی طرح کا شک نمیں گروہ سری اصطلاح کے مطابق سب کو بقین حاصل نمیں ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں اسے جی وہ وہ وہ کی طرف سے قافل ہیں جمویا ان کو اس کا بقین نمیں ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر یہ بقین اس طرح قالب ہے کہ دون رات موت کی طرف سے قافل ہیں جو ہو۔ یہ حالت پختہ بقین والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی وانشور کا قول ہے کہ جس بقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مشابہ ہو جس میں بقین نہ ہو صرف موت ہے۔ اس لیے کسی وانشور کا قول ہے کہ جس بقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مطابق بقین میں قوت اور ضعف ہو سکتا ہے۔ ہی حالات کی علاوہ کی دونوں اصطلاح اس کی ہے کہ ان کی قوجہ بقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے علائے آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی قوجہ بقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے علائے آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی قوجہ بقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے نیادہ ہو۔ اس سے مواد وہ بقین کی دونوں اصطلاح وں کے مطابق ہو جائے ہیں تھیں کی مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے مواد وہ بھی کی کہ دونوں اصطلاح وں کے مطابق بقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے مواد وہ اس شک کے دونوں اصطلاح کے مطابق بقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے مواد وہ اس کے دونوں اصطلاح وں کے مطابق بھی ہی کہ کی ہے کہ اس کی قود وہ بھی کی دونوں اس مطابق بیان کی توجہ بھی ہے کہ کی دونوں اصطلاح کے مطابق بھی کے دونوں اس میں کو دونوں اس مطابق بیات کی ہوئی دونوں اس میں کو دونوں اس میں کی کی مورف دونوں اس میں کی دونوں اس میں کی تو دونوں اس میں کی کی دونوں کی دون

اس طرح پر ہوکہ ننس کا ہر تقرف اس بقین کے دائرے میں ہو۔ اس تغمیل سے آپ یہ بھی جان لیس کے کہ یقین کا تین قسموں پ منی ہونے کا کیامطلب ہے(۱) اس کا قوی اور ضعیف ہونا (۲) زیادہ اور کم ہونا (۳) پوشیدہ اور طاہر ہونا۔

جہاں تک یقین کی قوت اور ضعف کا سوال ہے 'یہ یقین کے دو سرے معنی (فقہاء اور صوفیاء کی اصطلاح) ہے تعلق رکھتا ہے۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھین کے درجات ہے شار ہیں۔ بی وجہ ہے کہ سوت کی تیاری کے سلیط میں بھی لوگوں کی صاحت ایک دو سرے سے مختلف ہے 'تیاری کا بیہ اختلاف یقین کے درجات کی نشائدی کرتا ہے۔ یقین کی پوشیدگی اور ظہور کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یقین کے پہلے اور دو سرے سعنی میں پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہوئے منگ کہ مرمد اور فدک کے موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے بیٹین کے پہلے اور دو سرے معنی میں پوشیدگی اور طبور کا فرق موجود کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے۔ ای طرح آپ حضرت موئی اور پوشع ملیما السلام کے وجود کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی قصد بق نیاد وہ کو یک نفید بی تعلی اور کو شعر اور کو بھی ایک فقید بی نفید بی تعلی ہے۔ کہ ماہ اور فدک کی تعد بی نفید بی نفید بی تعلی دو سرے اس کی وجہ بیہ ہے کہ مکہ اور فدک کی تعد بی آپ بخبوں کی کثرت کی بنیاد و پر کرتے ہیں۔ ای طرح منا ظر بھی اپنے معقدات میں یہ فرق پا تا ہے۔ شگا اس کا ایک نظریہ کی دو بیا ہے۔ فاہر ہے کہ نام ہے ہوں اس کا ایک نظریہ کی دو بیا ہے۔ فاہر ہے کہ پہلے نظریہ میں اس کا ایک نظریہ کی دو سرے نظریہ کے معام اس فرق کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ دو عظرور و فناء کی بھی سے کہ دو علی ہے میں معلومات کی مختلف احوال اور درجات کا جائزہ نہیں لیتا۔ یہ قوت و ضعف اور ظہور و فناء کی بھی سے کہ مطلب بی کہ وہ اس کہ میں فلاں سے زیادہ ہیں۔ بہ کہ کا مطلب بی سے کہ فلال میں معلومات فلال کے مقابلے میں نیادہ ہیں۔ بہ کہ عالم کبھی قو تمام امور شرعیہ پر پہنتہ یقین رکھتا ہے۔ بھی امور شرعیہ پر پہنتہ یقین سے جس کا علم کم کی جو تمام کی جو تمام امور شرعیہ پر پہنتہ یقین رکھتا ہے۔ بھی اور دو سرے کا تعلق اس علم سے جس کا علم کم کی ایک میں مطاب کو تعلق اس علم سے جس کا علم کم کم کی کہ میں امور شرعیہ پر پہنتہ یقین امور شرعیہ پر پہنتہ یہ میں کا علم کم کم کا علم کم کی ایک میں کا مسلم کمل کا مسلم کمل کو کی ایک میں کا مسلم کمل کم کما کا کہ کما کی کو دو سے کہ کا کما کما کما کما کما کما کما کما

یقین کے متعلقات : یمال یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں؟ یقین کا محل کیا ہے؟ اور یقین کن امور میں مطلوب ہو تا ہے؟ جو آب یہ ہے کہ یقین کا محل وہ امور ہیں جو انبیاء علیم السلام کیکر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات ہے جو شریعتیں لائی ہیں۔ اس اعتبارے یہ بے شار معلومات ہیں جو یقین کا محل بن سکتی ہیں عاجز و ناتوال بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شار معلومات کا اصاطہ کرسکے 'اس لیے ہم اصل اور بنیاوی امور بیان کئے مست ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے ، لیمین یہ اعتقاد کرنا کہ تمام گلوق ایک مسبب الاسباب سے ہیں۔ برہ کی نظروسیوں پر نہ رہے ، بلکہ وسائل کو ہے اثر سیجے اور انھیں مسبب الاسباب کا تالع تصور کر ہے۔ یہ مخص موحد ہوگا کیونکہ اس نے محض تعدیق کی ہے۔ پھر اگر ایمان اگر تقدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی باتی نہ رہے۔ یہ محض پہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کملائے گا۔ پھراگر ایمان کے ساتھ تقدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چزیں اس کے نزویک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائمیں 'نہ ان پر وہ اظہار ناراضگی کرے 'نہ ان سے خوش ہو 'اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو 'بلکہ اٹھیں ایسا سمجے جیسا کہ تلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے ناراضگی کرے 'نہ ان سے خوش ہو 'اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو 'بلکہ اٹھیں ایسا سمجے جیسا کہ تلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے ناکھ ہیں 'اصل انعام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ء اس صورت میں وہ دو سری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کملائے گا۔ یہ یقین انسان ساتھ میں کا شرح ہوں تھیں کہا تھی نے کہا تھیں کہا تھی میں مخرب 'اور ان سے جادات 'نیا تات 'حیوانات اور تمام محلوق خدا تعالی کے امر کے اس طرح محزبیں جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں محزبے 'اور ان سب

کا سرچشمہ مرف قدرت ازلیہ ہے۔ تواس کے دل پر توکل ' رضاو تشکیم کا غلبہ ہو جا تاہے 'اورہ خصہ ' کینہ 'حسداور بد خلق سے پاک وصاف ہو جا تاہے۔

> یقین کا دو سرا محل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اس وعدہ پر احتاد کرے جو اس نے رزق کے سلطے میں کیا ہے۔ وَ مَا مِنْ دَابَةٍ فِی اَلْارْ ضِ اِلاَّ عَلَی اللّهِ رِزُقَهَا - (پ۳' ۱۰' آس۲) اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذہے نہ ہو۔

اس سلیلے میں یہ بقین کرنا ہے کہ اللہ کارزق مجمعے ضرور ملے گا'اور جو پکھ میری قست میں ہے وہ مجمعے تک پہنچ کر رہے گا۔ جب یہ بات دل پر غالب ہو جائیگی تو وہ فض طال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

اور جو چزاہے نہیں ملے گی اس پر افسوس نہیں کرے گا۔ نہ دامن حرص دراز کرے گا۔ اس یقین کا ثمرہ بھی بہت عمدہ ہے۔ یقین کا دو سرا محل ہیہ ہے کہ بندہ کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو:

فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خُيْرَ ايْرَةُومَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَثَرَةُ -(٣٠٣٠ ٢٥٥٠ ع ٤-٥)

سوجو مخص دنیا میں ذرہ برابرنیکی کرے گاوہ (دہاں) اس کود کھے لے گااور جوذرہ برابر بدی کرے گاوہ اسکود کھے۔ لے گا۔

این اے تواب وعذاب کا بقین ہو'اور یہ سمجھے کہ اطاعت کو تواب سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ دوئی کو پیٹ بھرنے سے تعلق ہے'اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا ہلاک کرنے سے 'جس طرح انسان پیٹ بھرنے کے لیے دوئی حاصل کرنے کا حریص ہو تا ہے' تحو ڈی بہت جتنی اسے حاصل ہو اس کی حفاظت کرتا ہے اس طرح بندة مؤمن کو طاعات کا حریص ہو تا چاہیے اور چھوٹی بڑی جقد رطاعات ہیں اس میں ان سب کو بجالانے کا جذبہ موجود ہوتا چاہیے' جسطرح انسان زہر سے پختا ہے چاہوہ تحو ژا ہو یا بہت' اس طرح بندے کو گناہوں سے بچانا چاہت وہ صغیرہ گناہ ہوں یا بہت 'اس طرح بندے کو گناہوں سے بچانا چاہت چاہ وہ صغیرہ گناہ ہوں یا بہرہ۔ جمال تک بھین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا بقین اکثر اہل ایمان کو ہو تا ہے' لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہو تا ہے۔ اس کے مطابق کا مقربی ہوگا۔ اس قدر گناہوں سے احراز اور اطاحت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہوگا۔

یقین کا چوتھا محل ہے ہے کہ انسان پر اعتقاد کرے کہ اللہ تعالی میری ہر حالت اور ہرکیفیت سے واقف ہے۔ میرے ول کے وسوسوں اور مخلی افکار و خیالات پر اس کی نظرہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا یقین ہر مومین کو ہو آئے 'لیکن دو مری اصطلاح کے مطابق پر یقین ناور و نایا ہے ' جب کہ بی یقین مقصود ہے 'صدیقین اس مرجے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا ثمویہ ہے کہ انسان تنمائی میں بھی اپنے تمام افعال میں اوب سے رہتا ہے بالکل اس مخص کی طرح ہو کسی بدے بادشاہ کے سامنے معموف عمل ہو۔ گردن جھی ہوئی ہے 'اور کام میں مشغول ہے۔ وہ ہرائی حرکت سے نیخ کی کوشش کر تا ہے جو ادب کے خلاف ہو' چنا نچہ جب بندے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن سے اس طرح واقف ہیں تواسے ہو ہروقت بندے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن سے بالکہ باطن کی تعیر'صفائی اور تطبیرو تر مین میں زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے جو ہروقت اللہ تعالی کی نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا' خوف' اکساری' قاضع' خشوع' اور پکھ دو سرے اخلاق فا ضلہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان اخلاق سے دو سری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔

ان امور میں سے کسی بھی ایک امریں یقین کی مثال ورخت ہے۔ اخلاق فا منداس ورخت سے نکلی موئی شاخوں کے مشابہ

ہیں' اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں جو شاخوں پر نکلتے ہیں' مختربیہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔

یقین کے محل اور مقامات بیشار ہیں۔ چوتھی جلد میں انشاء اللہ ان مقامات کی تنسیل بیان کریں مے۔ لفظ یقین کے معنی

سمجانے کے لیے یماں ای قدر کانی ہے۔

توس علامت : علائے آخرت کی نوس علامت ہے کہ وہ اکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گذاریں 'مرجمکائے رہیں' محکلیے رہیں' محکلیے اور فاموشی ہرچزیں خوف و خثیت کا اثر نمایاں ہو' جب انحیں کوئی دیکھے تو فدا یاد آئے ' ظاہر حال ان کی نیک عملی کی دلیل ہو' علائے آخرت کی انکسار' تواضع اور و قار کا اندازہ ان کے چرے سے ہوجا آئے ' بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے بندہ کو کوئی لیاس اس سے زیادہ حمین نہیں پہتایا جس ہیں تواضع کے ساتھ و قار بھی ہو۔ یہ لیاس انجیاء علیم السلام کا ہے۔ اور بھی لیاس صدیقین اور علائے آخرت کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا' بھیشہ ہنتے رہنا' بولئے اور ترکت کرنے میں تیزی کرنا چئی خودوں کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا' بھیشہ اور ان لوگوں کی علامتیں ہیں جو خدا کے عذاب عظیم' اور ان لوگوں کی علامتیں ہیں جو خدا کے عذاب عظیم' اور شد ترت نفس ہیں تا فل ہوں' یہ ان علائے دنیا کا طریقہ ہے جو اللہ تعالی کو بھولے ہوئے ہوں۔ علائے باللہ کا یہ طریقہ نسیں۔ اور شد تن نفس ہیں تا فل ہوں' یہ ان علائے دنیا کا طریقہ ہے جو اللہ تعالی کو بھولے ہوئے ہوں۔ عالم تاہیں ہی ان سے اس لیے کہ عالم سیل تشری کے ہو قول تین ہے۔ ایک اس کے امراور آیا ہے وار اس کے امراور آیا ہے واقف نہیں۔ یہ محض مدینین کے کروہ میں ہے۔ کرتا۔ دو سرا وہ ہے جو اللہ تعالی ہو بھی جات ہے اور اس کے امراور آیا ہے واقف نہیں۔ یہ محض مدینین کے کروہ میں ہونی ہی جو اللہ تعالی کی پوشیدہ نعین ہیں' بیت اللہ تعالی کی پوشیدہ نعین ہیں' بیت اللہ تعالی نے گذشہ اور موجودہ انتوں کو نوازا ہے۔ جس محض کا علم ان سب چنوں کو محیط ہوگا اس کو خدا کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس کی قاضع اور اکساری بھی نمایاں ہوگی۔

حضرت عمر کا ارشادہ کہ علم حاصل کرداور علم کے لیے و قار اور حلم سیمو بحس مخص سے علم سیمواس کے لیے تواضع اختیار کو 'جو مخص تم سے علم حاصل کرے اسے تہمارے سامنے تواضع سے پیش آنا جاہیے 'جابر علماء مت بنو کہ تہمارا علم جمل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو اسے علم کی ساتھ ساتھ حلم' تواضع 'خوش مزاجی اور زم مختلک بھی دیتا ہے۔ مغید علم اس کا نام ہے۔ کسی پزرگ کا ارشادہ کہ جس مخص کو اللہ تعالی علم زہر' تواضع اور حسن اخلاق جیسی صفات کا حال بنائے دہ متقبول کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

انمن حیار امتی قومایصحکون جهر امن سعة رحمة الله ویبکون سرامن خوف عذابه ایدانهم فی الارض و قلوبهم فی السماء ارواحهم فی الدنیا وعقولهم فی الاحرة بتشمون بالسکیناتویت قربون بالوسیلة (مام دین) میری امت بی بعض ایم اوگ ایسے بیں بوطا برمیری نعتوں کے وسیع بوتے ہتے ہیں اور باطن میری امت کے خوف مدتے ہیں ان کے جم زمین پر ہیں اور ان کے ول آمان پر ہیں ان کی دوس دنیا میں ہیں اور علی از حقیل الترب مامل ہو)۔

حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ علم علم کاوزیر ' نرمی اس کاباپ 'اور تواضع اس کالباس ہے۔بشرابن حارث کہتے ہیں کہ جو مخص علم کے ذریعہ اقتدار کا خواہشند ہو' اللہ تعالیٰ کی قربت اس کی دخمن ہے اس لیے کہ وہ محض ذہین و آسان میں مبغوض ہے۔ بن اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت کے فن میں تین سوساٹھ کاہیں لکھیں 'بڑی شہرت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کی قوم کے نبی پروتی بھبجی کہ فلاں فخص سے کہ دو کہ تو نے اپنی بکواس سے زمین بحردی اور بھی میری رضا کی نیت نہیں کی میں
تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب اس حکیم کو اس وحی کی اطلاع ہوئی تو بڑا نادم ہوا۔ اور اپنی عادت ترک کی عوام میں المحنا بیٹھنا
شروع کیا 'بازاروں میں پھرا' بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا' اور اپنے دل میں اکساری کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ
نوان کے نبی پروحی بھبجی کہ اس سے کہ دو کہ اب تجنے میری رضامندی کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اوز ائی بلال ابن اسعد کا یہ
مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شحنہ کے سپاق کو دیکھتا ہے تو اس سے قداکی بناہ ما نگل ہے 'اور ان علی نے دنیا کو دیکھتا ہے
جو بری عاد تمیں رکھتے ہیں' اور منصب و جاہ کے طالب ہیں انھیں پرانہیں سمجھتا۔ طالا نکہ اس سپائی کی بہ نبیت یہ علی خوش نے یہ سوال کیا :
فرت اور و حمٰی کے مشتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کسی مختص نے یہ سوال کیا :

اى الاعمال افضل؟ قال اجتباب المحارم ولايزال فوكر طبا من ذكر الله تعالى قيل! فاى الاصحاب حير؟ قال صلى الله عليه وسلم! صاحب ان ذكر ت الله عانكوان نسيته ذكرك قيل: فاى الاصحاب شر؟ قال صلى الله عليه وسلم؛ ان نسيت لم يذكرك وان ذكرت لم يعنك قيل فاى الناس اعلم؟ عليه وسلم؛ ان نسيت لم يذكرك وان ذكرت لم يعنك قيل فاى الناس اعلم؟ قال الله خشية قيل: فاخبر نابخيار نانجا لسهم قال صلى الله عليه وسلم؛ الذين اظراوا ذكر الله قيل: فاى الناس شر؟ قال اللهم اغفر! قالوا خبرنايا وسلم؛ الله قال العلماء اذا فسدوا (١)

کون عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے بچنا' اور بیشہ خداکی یاد میں رطب اللمان رہنا۔
عرض کیا گیا: کون سے دوست بھتر ہیں؟ فرمایا: وہ دوست الجھے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کو تو وہ تہماری مدد
کریں 'اگر تم بھول جاؤ تو وہ حمیس یا د دلادیں 'عرض کیا گیا: کون سے دوست برے ہیں؟ فرمایا: وہ دوست برے
ہیں کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ وہ حمیس یا د نہ دلائیں ' اور جب تم اس کا ذکر کو تو وہ تہماری مدنہ کریں۔
عرض کیا گیا: لوگوں میں زیادہ جانے والا کون ہے؟ فرمایا: اللہ سے زیادہ ورئے دالا۔ عرض کیا گیا: ہم میں سے
ان بھتر لوگوں کی نشاندی کرد بچئے جن کے پاس ہم بیٹے سکیں ' فرمایا! وہ لوگ کہ جب انھیں دیکھا جائے تو فدا یا د
آئے عرض کیا گیا: برترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا: اللہ معاف کرے! عرض کیا گیا! یا رسول اللہ ہملاد بجئ 'فرمایا:

علاء جب مجز جائیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کا بیار شاد گرامی منقول ہے:۔

ان أكثر الناس امانايوم القيامة أكثرهم فكرافي الننيا و أكثر الناس ضحكا في الأخرة أكثرهم بكاءًافي الننيا واشد الناس فرحا في الأخرة اطولهم حزنافي الدنيا (١)

قیامت کے دن سبسے زیادہ مامون وہ مخص ہوگا 'جو دنیا ہیں سبسے زیادہ فکر مند ہو' آخرت ہیں سب سے زیادہ وہ نہے گاجو دنیا ہیں سبسے زیادہ روئے گا' اور آخرت ہیں سبسے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا ہیں مدتوں رنجدہ رہا ہو۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت احیاء العلوم کے بیان کردہ الفاظ میں نمیں ملی۔ البتہ دو سرے الفاظ میں بھی مضامین طبرانی ابن النی اور دارمی نے بیان کیے ہیں۔ (۲) اس کی اصل نمیں ملی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرایا کہ میں اس بات کا ضامی ہوں 'اور اس کی پوری ذمہ داری ایت ا
ہوں کہ تقویٰی موجودگی میں عمل کی تھیں جاہ و بریاد نہیں ہو سکتی 'اور نہ ہوایت کی موجودگی میں کسی کام کی جڑ ہے آب رہ سکتی
ہے۔جابل تزین مختص وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے 'اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بر تزین مختص وہ ہے جو علم کو ہر جگہ ہے جمع
کرے اور اس کے ذریعہ فتوں کی تاریکیوں میں چھاپا ارب اس طرح کے ذریل و خوار لوگوں نے اس کانام عالم رکھ دیا ہے 'عالا نکہ
ایک دن بھی اس نے منجے عالمانہ زندگی نہیں گذاری 'چتانچہ وہ منج کو افتحا ہے 'او حراد حرکی چزیں اکٹھی کر آ ہے 'جن کام حصہ منید
اور زیادہ حصہ غیر منید ہو تا ہے۔ یمال تک جب وہ سڑے ہوئے پائی سے سراب ہوجا آ ہے اور بے فائدہ چزیں اپنے کہ واس میں
اور زیادہ حصہ غیر منید ہو تا ہے۔ یمال تک جب وہ سڑے ہوئے پائی سے سراب ہوجا آ ہے اور بے فائدہ چزیں اپنے کو اس میں
اور زیادہ حصہ غیر منید ہو تا ہے۔ یمال تک جب وہ سڑے ہوئے پائی سے سراب ہوجا آ ہے اور بے فائدہ چزیں اپنے کو اس میں
اور زیادہ حصہ غیر منید ہو تا ہے۔ یمال تک جب وہ سڑے ہوئے کی طرح جے درجی شہمات کی تاریکیوں میں الجھ گیا ہے 'وہ نہیں جانا کہ اس نے فلطی کی ہے یا کہ فائدہ افعار سے خوات نا حق اس کو جو نہیں جانا اس کے نیمادں
اس نے فلطی کی ہے یا تھوں کہ اس ہو چی آ تھ موال کا جواب دینے کی قدرت حاصل نہیں 'اور نہ وہ اس ذمہ داری کا اہل سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی قدر من میں اور نہ دہ اس نور جن پر زندگی بحرفوحہ کرنا چاہیے "۔

ایک اور موقعہ پر حضرت علی نے فرمایا کہ تم علم سنو تو خاموش رہو۔ لا یعنی اور لغوباتوں میں علم کو خلقاً طط نہ کرو۔ ورنہ دل میں اس کی تا چیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگان سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک وفعہ بنتا ہے تو علم کالیک لقمہ منہ میں سے نکال ویتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاذ میں حسب ذیل تین باتیں ہوں تو شاکر دیر علم کی نعتیں تمام ہوگی۔ (۱) مبر(۲) تواضع (۳) خوش اخلاق 'اور شاکر دیمن یہ تین باتیں ہوں تو استاذ پر تعمت تمام ہوتی ہے۔ (۱) مقل (۲) اوب (۳) حسن فهم۔

حاصل یہ ہے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں ذکور ہیں ملائے آخرت میں وہ سب بدرجرائم موجود ہوتے ہیں۔ یہ اوگ قرآن کریم کا علم عمل کے لیے حاصل کرتے۔ حضرت ابن عرفرائے ہیں کہ ہم زندگی بحر کی دیکھتے رہے کہ اصحاب رسول کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ہم اس کے حال و حرام 'اور امرو نوابی کاعلم حاصل کرتے تھے 'اور سورت کا وہ مقام معلوم کرتے تھے جمان توقف کرنا چاہیے 'اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انھیں ایمان سے پہلے قرآن ملک ہے 'چنانچہ وہ سورہ فاتحہ سے آخر فرآن تک پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانے کہ اس میں کس چز کا حکم دیا گیا ہے 'کس چز ہے منع کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے وہ اپنے علم سڑے کے چھواروں کی طرح کے جمواروں کی طرح کی معمون ان الفائل میں ہے بیان کیا گیا ہے اس میں سے بیان کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے وہ اپنے کہ ہم اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سلم کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا 'تہمارے بعد پچھ لوگ ایے آئیں ہے جسیس کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے انکان سے پہلے قرآن کے الفائل و حروف کی پابٹدی کریں گے 'لیکن اس کی صدود یتی او امرو نوابی کی شخیل نہیں کریں گے ایمان سے ہم سے برا عالم کون ہے 'کس کے اور رہ کیس گے کہ ہم امول کیا ہے ہم سے برا عالم کون ہے 'کس کے اور رہ کیس گے کہ ہم نے پڑھا ہے تھر سے دالا کون ہے 'ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم سے برا عالم کون ہے '

کی عالم کا قول ہے کہ پانچ صفات علائے آخرت کی علامت ہیں اور بیپانچ صفات قرآن کریم کی پانچ آیت سے سمجھ آتی ہیں۔ (۱) خوف (۲) خشوع (۳) تواضع (۲) خوش خلتی (۵) ہے آخری صفت ہی اصل ہے۔ خوف النی اس آیت سے سمجھو۔

قرآن كيم من آنا -إِنْمَا يَخْشَى اللَّمَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (ب۲٬۲۸٬۲۲ تــــ ۲۸) (اور) خداے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

خَاشِعِينَ لِلهِ لا يَشْتَرُونَ مِا يَاتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا - (١٩٠١١/١١٠) الله تعالی ہے ڈرنے والے اللہ تعالی کی آیت کے مقابلے میں کم قیمت معاوضہ نہیں لیتے۔

توضع اور انکساری اس آیت ہے:

وَاخْفِضَ جَنَاحَكَالِمَنِ اتَّبَعَكَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (ب١١٠٥) آء ٢١٥) اور ان لوگوں کے ساتھ (تو مشفقانہ) فروتن کے ساتھ بیش آئے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

فَيمَارَحُمَةِقِنَ اللَّهِ لِنُتَالَهُم - (١٥٠ تعه ١٥٩) بعداس کے فدائی کی رحت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم رہے۔

زہداور دنیا ہے بے رغبتی اس آیت ہے:۔

وَقَالَ الَّذَيْنَ أُونَهُ وَالْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَوَالِ اللهِ خَيْرَ لِّمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (ب٠٠٬١٠ تعه ٥٠٠ اور جن لوگوں کو دین کی فیم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالی کے کمر کا ثواب ہزار درجه بمترہے جوایسے مخص کو آتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔

ایک روایت میں ہے کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ آیت الاوت فرمائی:-

فَمَنْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يَهَدِيهُ يَشُرُ حُصَلُرُ هُلِلْاسْلَامِ - (ب٨٠ ر٢٠ تعه ١١٥) موجس فخص کواللہ تعالی ہدایت دینا جاہتے ہیں اس کاسینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔

سی نے عرض کیا کہ شرح صدرے کیا مراد ہے؟ قربایا کہ جب نورول میں ڈالا جاتا ہے توسید کمل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ قرمایا: بال! ونیا سے کنارہ کھی افتیار کرنا 'یائیدار ونیا کی طرف توجہ کرنا 'اور موت سے پہلے موت کی

تاری کرنا اس کی علامت ہے۔ وسويس علامت : علائے آخرت كى وسويں علامت بيہ ہے كه ان كى تفتكو كاعام موضوع علم وعمل ہو۔ وہ جب مجى مليس ان اموریر منتکو کریں جن سے عمل لغو قراریا تا ہے ول مضطراب اور پریشان ہو تا ہے وصوے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں اور شرکی

توتوں کو تحریک ملتی ہے۔ کیونکہ دین کی اصل ہی شرہے بچنا ہے ، کی شاعر کے سے دوشعراس حقیقت کے ترجمان ہیں۔

عرفت الشرلان للشرلكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرن من الناس يقع فيه ترجمہ: میں برائی ہے واقف ہوا' برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی ہے بیخے کے لیے' جولوگ برائی ہے واقف نہیں وہ برائی میں

ردجاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال فعلی ہیں وہ آسان ہیں 'ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور دل سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے اور ول کو پریشان ومضطرب كرنے والے بين انھيں پچانے 'راو آخرت ميں ان امور كى معرفت ضروري ہے۔ جمال تك علمائے دنیا كا تعلق ہے وہ حكومت کے معاملات 'اور مقدمات کی ناور الوقوع تعریفات میں معروف رہتے ہیں 'اور مسائل کی ایسی اسی صور تیں وضع کرتے ہیں جو مجمی واقع نہ ہوں گی۔ اور واقع بھی ہو تکی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دو سروں کے لیے۔ ان کے واقع ہونے کی صورت میں بتلانے والوں کی بھی کوئی کی نہ ہوگ۔ یہ علاء ان امور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جو انھیں رات دن پیش آتے ہیں 'اور جن سے طرح طرح کے وسوسے

اور اندیشے جنم لیتے ہیں کس قدر بد بخت ہوہ فخص جو فیر ضوری چیز کے بدلے اپنی ضرورت کی چیز فروخت کروے 'اور خدا تعالی کے مقبول و مقرت ہونے کو تربیح دے ' محض اس خیال ہے کہ دنیا اسے فاضل محقق 'اور یکاننہ روزگار عالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالی کی طرف سے اس محض کی سزایہ ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو 'اور نہ تحقق 'اور یکاننہ روزگار عالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالی کی طرف سے اس محض کی سزایہ ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو 'اور نہ ترت بھی خالی ہاتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یمال اسے قبولیت حاصل ہو سکے ' ہلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا شکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے علائے آخرت کے نفع 'اور مقربین کی فلاح و کامیا بی و مکھ دکھ کرناوم ہو۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔

حضرت حسن بھری کے سلط میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے مفتگو کرنے میں وہ انہائے کرام کے مثابہ سے اور سرت و کردار میں صحابہ کرام کے مثابہ چنانچہ وہ اپنے مواعظ میں عام طور پر دلوں کے دسوسوں اعمال کے مفاسد اور نفس کی شہوں کے مختی امور کے متعلق مفتگو کیا کرتے ہے می نے عرض آپ اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دو سرے علماء کی تقریروں میں نہیں سنتے ۔ آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرمایا! حذیفہ ابن یمان سے مذیفہ ابن یمان سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو وہ باتیں کماں سے سکھی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باتیں ہتا کیں ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں: ۔

كأن الناس يسألونه من النيروكنت اساله عن الشر مخافة ان اقع فيه وعلمت ان الخير لا يسبقني علمه (وقال مرة!) فعلمت ان من لا يعرف الشر لا يعرف الخير ' (وفي لفظ آخر) كانوا يقولون! يارسول الله! لمن عمل كذا كذا فلما يسالونه عن فضائل الاعمال وكنت اقول يارسول الله ما يفسد كذا وكذا فلما رآني اساله عن آفات الاعمال خصني بهذا العلم (١)

لوگ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال وریافت کیا کرتے تے اور میں اس خوف سے شرکے متعلق دریافت کیا کرتے تے اور میں اس خوف سے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کمیں اس میں جٹلا نہ ہو جاؤں اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر جھے نہ لیے گا۔ (ایک مرتبہ فرمایا) میں نے یہ جان لیا کہ شرسے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو مخض یہ عمل کرے وہ عمل کرے اس کو کیا اجر ملے گا۔ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل دریافت کیا کرتے تھے اور میں یہ پوچھا کرتا تھا: یا رسول اللہ عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفتوں کے متعلق سوالات کرتا ہوں 'تر آنخضرت نے جھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرما ویا۔

حضرت حذیفہ کو علم المنافقین بھی خاص طور پر عطا ہوا تھا چنانچہ وہ نفاق کے حقیقت 'اس کے اسباب 'اور فتوں کی گرائیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت عمر' حضرت عمان اور دو سرے اکابر صحابہ کرام ان سے خاص وعام فتوں کے متعلق وریافت کرتے رہتے تھے 'ان سے مفافقین کے متعلق بھی دریافت کیا جا تا تھا۔ سوال کرنے پر وہ منافقین کا ذکر نام بنام کرنے کی بجائے ان کی تعداد ہتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھے میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیف کی تعداد ہتا دیا کہ کو نفاق سے بری قرار دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر کمی مخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیف مراد دیا۔ دوایت ہے کہ جب حضرت عمر کمی مخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیف جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں؟ اگر شریک ہوتے تو نماز پڑھتے 'ورنہ واپس آجاتے۔ حضرت حذیفہ کا نام صاحب الر (راز دار) رکھ دیا گریا تھا۔

فلاصہ بہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ دینا علائے آخرت کا بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہ دل ہی تقرب النی کا (۱) بناری دستلم میں یہ روایت انتشار کے ساتھ نہ کور ہے۔ وسلہ ہے لیکن افسوس! اب یہ فن تقریباً ختم ہوگیا ہے' اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تولوگ اسے نا ممکن الحسول مجھتے ہیں' اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض واعظوں کا وحوکہ ہے۔ اصل شئے اختلافی مسائل کی ہاریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کسی نے بچ کما ہے:۔

الطرقشتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق افراد لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم علي مهل يمشوق قصاد والناس في غفلة عماير ادبهم فحلهم عن سبيل الحق وقاد

والناس فى غفلة عمايرادبهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد (تجمد راسة بهت بين كين حق كاراسة جداكانه ب- اس راسة كے چئے والے بحى منفرد بين ندان كوكوئى ان كے مقاصد سے واقف ب ونانچ وہ خراماں خراماں چلے جارہ بیں۔ اور لوگ اپنے مقصد سے غافل بین اور راہ حق كى طرف سے آتكسیں بند كئے ہوئے بیں۔)

در حقیقت لوگ اس امری طرف زیادہ رخبت رکھتے ہیں جو سل ترین ہے اور ان کے مزاج کے مطابق ہے جق ہے لوگ اعراض کرتے ہیں اس لیے کہ حق تخ ہے اس ہے واقف ہونا مشکل ہے اس کا ادراک دھوار ہے اس کا راستہ دھوار گذار ہے ، فاص طور پردل کے احوال ہے واقف ہونا اور اخلاق فاسدہ ہے اس کی تطبیر کرنا نمایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جاتھیٰ کی تکلیف ہاتھیٰ کہ ہیں زیادہ ہے ، جو محض قلب کی تطبیر میں معبوف ہے وہ اس محض کی طرح ہے جو مستقبل میں شفاء کی تو تھی پر دوا کی تخی پر مبر کرتا ہے۔ یا اس محض کی طرح ہے جو مستقبل میں شفاء کی تو تھی پر دوا کی تو بر مرکز تا ہے۔ یا اس محض کی طرح ہے جو عرب مردوزے رکھتا ہے اور بھوک پیاس کی ختیاں برداشت کرتا ہے محض اس امید پر کہ مرنے کے بود اسے داخرات نویس ہوگی۔ اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ راہ حق کی رخبت کس طرح ہو سے ہو ہو ہو گئی ہے۔ مشہور ہے کہ بھرے میں ایک سو ہیں واعظ ہے ، جو لوگوں کو وعظ و قسیحت کرتے ہے لیکن علم بقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں صرف تین محضوات مختلو کیا کرتے ہے لین سیل ستری مصرف تین علم بقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں صرف تین محضوات مختلوکیا کرتے ہے لین سیل ستری مصرف عرب عبد الرحیم۔ ان دا علین کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد شار ہے با ہر تھی اور ان تینوں اکا برعلم و فضل کی مجلسوں کے شرکا واقلیوں میں شنے جاسے تھے۔ اس لیے کہ نفیس چیزوں کے ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہو مسل الحصول اور قریب الفہم ہوتی ہے 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

گیارہوس علامت : علائے آخرت کی گیارہوں علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بھیرت اور صفائی قلب کی بنیاد پر اپنے علوم پر اعتار کریں۔ محض کتابوں کی نبیاد پر 'یا شنے کے بنا پر اپنے علوم کو قابل احتاد تقویر نہ کریں تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت معزت محر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، جس بات کا آپ نے محم دیا اس میں آپ ہی کی تقلید ضروری ہے۔ سحابہ کرام کی تقلید مجم ای نقطۂ نظرے کرنی جا ہے کہ انحوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، آپ کے اقوال و افعال کے قبول و اتباع کے بعد ان کے اسرار بھی جمجے کی جاتوں و افعال کے قبول و اتباع کے بعد ان کے اس کے اس کے کہ کمی فعل کی اتباع اس لیے کی جاتو ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اب کا کرنا یقیناً کسی راز کے باعث ہوگا۔ چنانچہ عالم آخرت کو اس راز کی بھی جبتو کرنی چا ہیے ، محض افعال و اقوال یاد کرلین علم نہیں۔ بلکہ ان کی گرائی کا ادار ک بھی ضروری ہے۔ سمجے بغیریاد کر لینے والے عالم نہیں کملاتے بلکہ علم ظرف کملاتے ہیں۔ جسیا کہ پہلے زمانے میں یہ فرق ملی طور اور ان کی محکور سے ناواقف ہو تو اور ان کی محکور سے ناواقف ہو تو اور ان کی محکور سے ناواقف ہو تو اس کہ سے جسیا کہ پہلے زمانے میں یہ فرق محرب ایک معزور ہوا ہے۔ سے سے اس کا وال روش ہوگیا ہو 'وہ وہ خو متبوع اور پیشوا ہے۔ اس کا وہ دو تو ہوئی جس کے معلور دی تو بیا ہو کوئی مخص ایسانہ میں ہے۔ اس کیے معزت ابن عباس نے ارشاد فرمایا ہو۔ معلی اللہ علیہ وسلم درسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم درسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مخص ایسانہ میں ہوئی کی ساری بائیں بان کی جائیں 'بعض بائیں بائیں کی مائی کی دس کو سالہ کے علاوہ کوئی مخص ایسانہ میں ہوئیں مائی بائیں بائیں کی جس کے میاں بائیں کی جائیں کوئی ایسانہ کے علاوہ کوئی مخص ایسانہ میں ہوئی کے معزت اس کی بائیں بائی بائیں بائیں بائیں بائیں کی جائیں بائیں کی جائیں کوئی ہوئی بائیں کی جائیں کی دسمور کی تقلید کی میں کی مائی ہوئیں بائیں بائیں کی جائیں کی دسمور کی تقلید کی مورد کی میں کی دسمور کی تعلیہ کی مورد کی میں کی کی دسمور کی تعلیہ کی مورد کی میں کی دسمور کی تعلیہ کی دو سرے کی تعلیہ کی دسمور کی تعلیہ کی مورد کی تعلیہ کی مورد کی میں کی دسمور کی تعلیہ کی مورد کی کی دو سرے کی تعلیہ کی مورد کی مورد کی کی دسمور کی تعلیہ کی دو سرے کی دو سرے کی تعلیہ کی کی دو سرے کی

جاتی ہیں'اور بعض نہیں مانی جاتیں۔

حضرت ابن عباس نے فقہ حضرت زید ابن ثابت ہے حاصل کیا تھا۔ اور قرأت حضرت ابی بن کعب ہے ' پھرفقہ و قرأت ہے اس ہم مانے استاذوں سے افسلاف کیا' بعض اکابر علم فرماتے ہیں کہ جو پچھ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پنچا ہے اس ہم مانے ہیں' اور جو پچھ محابہ کرام سے ملا ہے اس میں پچھ پر عمل کرتے ہیں' اور چو پچھ محابہ کرام سے ملا ہے اس میں پچھ پر عمل کرتے ہیں' اور پچھ پر عمل نہیں کرتے معفول ہے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ہے تو وہ بچی ہم جیسے انسان ہیں' محابہ کرام کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ افھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اس کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے' جو ہا تھی انحیں قرائن کے مشاہدے سے معلوم ہو کمیں ان کی طرف ولوں کو میلان ہوا۔ اور اس سے وہ حق پر قائم رہے' اور قرائن کا بداس نوعیت کا ہے کہ روایت و الفاظ میں اس کا شار نہیں ہو آ' بلکہ ان پر نورِ نبوت کا ہے کہ روایت و الفاظ میں اس کا شار نہیں ہو آ' بلکہ ان پر نورِ نبوت کا بچھ ایسا فیضان تھا کہ اکثر غلطی سے محفوظ رہیں۔

جب به حال ہے کہ دو سرے سے سن ہوئی بات پر اعتاد کرنا ناپندیدہ تقلید ہے تو کتابوں پر اور مصاحف پر اعتاد کرنا کہال پندیدہ ہوسکتا ہے بلکہ یہ کتابیں تونی چزیں ہیں محابہ کرام اور اجلّہ تابعین کے زمانے میں انکا وجود بھی نہ تھا۔ ۱۲۰ھ کے بعد محابہ کرام اور سعید ابن المسیب، حسن بعری اور دیگر اکابر مابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتداءً لوگ تصنیف و تالیف کے متعلق المجمع خیالات نہیں رکھتے تھے 'اس خیال سے کہ کمیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کر بیٹیس 'اور حفظ علوم 'تلاوتِ قرآن 'اور ترترف القران ترك ندكري- وه لوك يد نفيحت كياكرت مع كدجس طرح بم لوكون في علوم حفظ كي بين تم بهي حفظ كو-اى لي حضرت ابو بمرصدیق نے مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں پس و پیش کیا تھا 'ان کاارشادیہ تھا کہ وہ کام جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نسیس کیا ہم کیے کرلیں انھیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کمیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بحروسه كرك اس كى تلاوت نه چھوڑويں ، يه فرمايا كه قرآن كوايا بى رہے دو ناكه لوگ ايك دوسرے سے سيجے ميں مشغول رہيں ليكن حضرت عمر اور بعض دو سرے محلبہ نے اپنی تجویزیر اصرار کیا اور یہ ولیل دی کہ کمیں لوگ تلاوت میں سستی نہ کریں اور اس کا کوئی مافظ بی باتی نہ رہے یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایس اصل نہ مل سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جاسکے۔اس دلیل سے حضرت ابو بمرکو شرح صدر حاصل ہوگا اور آپ نے قرآن پاک کی جعور ترتیب کا تھم دیا۔ حضرت اہام احمد آبن حنبل اہام مالك يران كي تصنيف مؤطاكي بناوير تقيد كياكرتے تھ 'ان كاخيال تھاكد انموں نے وہ كام كيا ہے جو صحابہ كرام نے نسيس كيا۔اسلام میں سب سے پہلی ابن جریج کے کتاب ککسی۔ اس کتاب میں آثار جمع کئے گئے ہیں'اوروہ تفسیری اقوال بیان کئے گئے ہیں جو مجاہد' عطاء اور ابن عباس کے تلافرہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب ملہ کرمہ میں لکھی گئے۔ اس کے بعد معمرابن راشد صنعانی کی کتاب سائے آئی۔ یہ کتاب یمن میں لکھی گئی' اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ما تورجع کی گئیں۔ امام مالک نے مؤطا مینہ میں تصنیف فرائی۔ امام مالک کی مؤطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان توری ہیں۔ چو تھی صدی بجری میں علم الكلام ے مسائل بر کتابیں کھی حمیں۔اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا ،بعد میں لوگوں کو وعظ کوئی اور قصہ خوانی میں ائي دلچين كاسامان نظر آيا۔اوراس طرف توجه دي جانے گل-اس دور ميں علم يقين كا اثر كم ہوا۔ بعد ميں نوبت يمال تك پنجي كه دلوں کا علم اور نفس کے احوال و صفات کی تحقیق اور شیطانی فریب کاریوں سے وا تفیت کا علم عجیب سمجھا جانے لگا۔ عام طور پر لوگوں نے ان علوم کو نظر آند از کیا ' صرف چند لوگ ایسے رہ محے جو محیح معنی میں ان علوم کے ماہر کے جا سکتے تھے۔ اب عالم وہ کملا تا سے جو مناظرو كرف والا بو 'بولنے پر قادر بو ' تقريروں ميں قصے خوب بيان كرما بو ' مقعٰ اور مسجّع عبارتيں گھڑنے كى صلاحيت ركھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علاء کو عوام نے ہیں اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق کر سکیں۔ نہ انھیں محابہ کرام کے علوم اور ان کی سپرت و کردار کا علم ہے کہ ای آئینے میں آج کل کے علاء کا چرو دیکھ لیتے ' جے کھے کتے سااسے عالم کمہ دیا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش دوؤں کی تعلید کی الا خرید علم مث کیا۔ یمال تک کہ چند مخصوص

علاء کے علاوہ علم اور کلام کا فرق بھی لوگوں میں باتی نہ رہا۔ البتہ اگر ان خواص ہے کوئی پوچھٹا کہ فلال علم زیادہ رکھٹا ہے یا فلال؟وہ بلا تکلف کہہ دیتے کہ فلال علم زیادہ رکھٹا ہے 'اور فلال کلام۔ انھیں علم اور کلام میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوتی تھی۔ جب اس دور کا یہ حال تھا تو آج کا حال کیا پوچھتے ہو۔ اب تو کلام کا مشروبوانہ کملا تا ہے۔ بہتری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں گئے اور خاموش رہے۔

بارہوس علامت : علام آخرت کی بارہوس علامت یہ ہے کہ بدعات سے پر بیز کریں۔ آگرچہ عوام نے ان بدعات پر اتفاق كرليا ہو محابہ كے بعد جو بات نئ واقع ہوئى ہو اس يرعوام كے اجتاع واتفاق سے غلط فنى كا شكار نہ ہوں بلكہ محابہ كرام ك حالات' میرت و کردار' اعمال و اقوال کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ عام طور پر وہ کن امور میں مشغول رہتے تھے' آیا درس و تدریس میں' تصنیف و تالیف میں' منا ظروں میں قامنی' حاکم' او قاف کے متولی' بثیموں اور وصیتوں کے اموال کے امین ہے ہیں' سلاطین کی ہم نشینی اختیار کرنے میں 'یا خُثیتِ اللی میں ' کلرو تدیر' مجاہدے ' طاہروباطن کے مراقبے 'چھوٹے برے کناہوں سے انس کی خواہشات اور شیطان کی فریب کاربوں سے واقف ہونے میں معروف عظے ؟۔۔۔۔۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لوگوں میں بڑا عالم اور حق سے قریب تروہی ہے جو محابہ کرام سے زیادہ مشاہت رکھتا ہو اور اکابر سلف کے طریق سے یوری طرح واقف ہو' اس کیے کہ دین ان ہی لوگوں ہے حاصل کیا گیا ہے۔ حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ہم میں ہے بهتر قخص وہ ہے جو اس دین کا زیادہ آب ہے ہو۔ یہ جملہ آپ نے اس دفت ارشاد فرمایا جب کسی نے میہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں فخص کے ظاف کیا ہے؟ اس سے یہ بتیجہ لکتا ہے کہ اگرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مطابق عمل پرا ہو تواسین زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق رائے قائم کرتی ہے اور اب ان کا ننس بیر کوارہ نہیں کرنا کہ بیا اعتراف کرلیں کہ ہماری رائے جنت ہے محرومی کا سب ہے۔ چنانچہ انھوں نے بید وعولی کیا کہ صرف ہماری رائے ہی جنت کی راہ نماہے۔اس لیے حضرت حسن بھری ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں دونے مخص پیدا ہو سکتے۔ایک وہ مخص جو فاسد رائے رکھتا ہے۔ اور اس کے باوجوو وعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گاجس کی رائے اس کی رائے کے مطابق ہوگ۔ دو سرا دنیا برست دولتند' جو صرف دولت کے لیے ناراض ہو تا ہے' اس کے لیے خوش ہو تا ہے' اور اس کی جنتو میں سر کرداں رہتا ہے۔ تم ان دونوں سے علیحدہ رہو۔ اور انمیں جنم میں جانے دو۔ یہ دیکھو کہ کوئی مخص ایا بھی ہے جے دولتند بھی ا بني طرف بلا يا ہو' اور بدعتي بھي ابني بدعات كي طرف اے ماكل كرنا جاہتا ہو۔ ليكن خدانے اے ان دونوں ہے محفوظ ركھا ہو' وہ سلّف صالحین کا مشاق ہو' ان نے افعال و اعمال کی محقیق کرتا ہو' اور ان کے اقوال و ارشادات پر عمل کرکے امر عظیم کا خواہشند ہو' تہمیں بھی اس مخص کی اتباع کرنی چاہیے اور اس جیسا بن جانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے:۔ قال أنما هما اثنّان الكلام والهدى فاحسن الكِلام كلام الله تعالى واحسن

قال انما هما اتنان الحلام والهدى فاحسن الحلام كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الاواياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها و ان كل محدثة بدعة و ان كل بدعة ضلالة الا: لا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم الاكل ما هو آت قريب الاان البعيد ماليس بات (ابن) ب)

فرایا! دوبی باتیں ہیں کلام اور سیرت بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت رہول اللہ کی سیرت مرای سیرت مرای سیرت ہے۔ خبروار! بنے امورے دور رہو۔ بدترین امور نے امور ہیں 'ہرنیا امرید عت ہے اور ہرید عت مرای ہے 'خبروار! بی عمر کو زیادہ مت سمجھو کہ تمہارے دل پھر ہو جا کیں۔ خبروار! جو چیز آنے والی ہے قریب ہے 'خبروار! جو چیز دور ہے وہ آنے والی نہیں ہے۔ خبروار! جو چیز دور ہے وہ آنے والی نہیں ہے۔

الخضرت ملى الله عليه وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا:

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وانفق من مال اكنسبه من غير معصية وخالطاهل الفقه والحكم وجانب اهل الزال والمصيته طوبى لمن ذل في نفسه و حسنت خليته و صلحت سريرته وعزل عن الناس شره طوبي لمن عمل بعلمه و انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله ووسعته السنةولم بعدها بدعة (ابرقم)

اس فض کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کرلوگوں کے عیوب سے پہلو تھی کی۔اور اینے مال میں سے خرچ کیا جو اس نے مناہ کے بغیر کمایا تھا۔ وہ اہل فقہ اور اہل حکمت سے ملتا رہا۔ مناہ گاروں سے بچا رہا۔ خوشخبری ہے اس مخص کے لیے جو خود کو ذلیل سمجے اس کے اطلاق اچھے ہوں اس کا باطن خوبصورت ہو'اوروہ لوگوں سے آپ شرکو دور رکھے 'خوشخبری ہے اس مخص کے لیے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اسیے باقی ماندہ مال کو راہ خدایس خرج کروالا بیکارہاتوں سے رکارہا۔ سنت اس برحاوی رہی اور اس

نے بدعت کی طرف تجاوز نمیں کیا۔

حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے سے کہ آخری زمانے میں سیرت کا بھترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہوکہ تم میں بمتروہ محض ہے جو خیرے کامول میں جلدی کرے ، بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب ے بمتروہ مض ہو گاجو فابت قدم رہے اور عمل کی بجا آوری میں توقف کرے اس لیے کہ اس وقت شبهات کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود نے مج فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نمانے میں جو مخص تو تقف نہیں کرے گا، بلکہ عوام الناس کے تقش قدم پر چلے گا' اور جن لغویات میں وہ مصوف ہیں ان میں مشغول ہوگا'جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں اسی طرح وہ نہمی تباہ و برماد ہوگا۔ خطرت مذیفہ نے اس سے بھی عجیب و خریب بات بیان فرائل ہے 'وہ فراتے ہیں کہ آج کے دور میں تمهاری نیکی گذشتہ دور کی برائی ہے' اور جس عمل کو آج تم برائی جانے ہو وہ مجھلے زانے میں نکی سمی جاتی تھی۔ تم ای وقت بخیررہو سے جب تک تم حق کو پچانے رہو مے 'اور تمهارے عالم امرحق ند چمپائیں مے۔ واقعہ آپ نے بیدبات میج ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ا نیے ہیں جن کے متعلق دور محابہ میں نا پیندیدگی کا اظہار کیا جا تا تھا۔ مثلاً تآج کل نیکی کے دھوکے میں مساجد کی تزئین کی جاتی ہے 'بلند و بالا عمار تیں بنائی جاتی ہیں' اور خوبصورت قالینوں کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ حالا تکدمسجد میں بوریوں کا بچھانا بھی بدعت سمجما جانا تھا۔ کہتے ہیں کہ معجدوں میں فرش بچھانا حجاج ابن بوسف کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اکابرساف تو مجدی مٹی بربست کم فرش بچھایا کرتے تھے تی مال اختلافی مسائل اور منا عمراند مباحث میں اشتغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور ما ضرکے اعلیٰ تزین علوم میں شار کیاجا تا ہے اور یہ دمونی کیاجا تا ہے کہ ان میں بوا اجرو اواب ہے، حالا نکد سلف کے یمال یہ مباحث پندیدہ نہیں تھے۔ قرآن کی تلاوت اور اذان میں نغمہ سراکی کرنا مفائی میں مبالغہ کرنا علمارت میں وسوسوں سے کام لینا کپڑوں کی مجاست میں دور کے اخمالات پر اعماد کرنا 'اور کھانے کی حلت و حرمت میں تسابل برتا 'ایسے ہی امور ہیں جنعیں حارے زمانے کے لوگ اچھا سجھتے ہیں ' حالا نکد ان کی برائی میں کوئی شبہ نمیں ہے۔ ابن مسعود کا بید ارشاد کس قدر صلح آور برمحل ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہوجس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے ، بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علم نفسانی خواہشات کا اتباع کرے گا۔ امام احمد ابن حنبل " فرمایا كرتے سے كد لوگ علم چمو و بيشے اور عجيب و غريب امور من مشغول موسئے۔ ان من خير بحت كم بهد مالك ابن انس فرمات ہیں کہ ماضی میں اوگ وہ باتیں نئیں ہوچھتے تھے جو آج وریافت کی جاتی ہیں' نہ علاء حلال وحرام بیان کرتے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کماکرتے تھے کہ یہ محروہ ہے 'یہ مستخب ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت واستجاب کی باریکیوں پر نظرر کھتے تھے ان کاحرام امور ے پچاتو ظاہری ہے۔ ہشام ابن عوہ فرایا کرتے تھے کہ آج علاء ہے وہ ہاتیں مت یہ پھو جو انھوں نے فود گھڑی ہیں۔ اس لیے کہ وہ ستت ہے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلیمانی درائی فرماتے ہے انھوں نے گھڑر کھے ہیں 'ان ہے ست کے متعلق پو پھو'اس لیے کہ وہ ستت ہے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلیمانی درائی فرماتے ہے کہ اپنے المام پر اس وقت تک عمل مذکر حب تک کی حدیث یا اثر ہے اس کا اثبات نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالی کا شکر اوا کرے کہ اس کے ول کی بہت آ فار کے مطابق بوئی۔ یہ نصحت آپ نے اس لیے فرمائی کہ اب نے شخ فیالات سامنے آئے گئے ہیں۔ انمان انھیں سنتا ہے 'اور ول میں جگہ بوئی۔ یہ نصص مرتبہ ول کی صفائی میں کی ہو جاتی ہے جس سے بھی بھی باطل خیالات بصورت حق جلوہ گر ہوتے ہیں اس بنا پر ان دیا ہے 'بعض مرتبہ ول کی صفائی میں کہ ہو جاتی ہوت نہ مل جائے ان پر عمل نہ کرنا چا ہے 'چنانچہ جب عید کے نماز میں شروع کی ہے ' موان نے عیدگاہ میں منبر تھیر کرایا تو معزت ابو سعید خدری گھڑے ہوئے اور فرمایا: اس مورت ہوگئے ہیں 'میں نے یہ چا اس میں کہ ہو ہو تے اور فرمایا: اس کے موان! یہ کمی نہیں کر سے جو تم جانے ہو' آدمی بہت ہوگئے ہیں 'میں نے یہ چا ہو کہ میں کر سے دارای تھے اور خرایا ان کے موران کے موران کے جو تم جانے ہو کہ اور کر ہی جانے ہوں تم اس سے بہتر بھی نہیں کر سے دارای تھے ایس کہ سب تک آواز نہیں بڑھوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے یہ بیات اس لیے فرمائی کہ آنمونیت صلی اللہ علیہ وسلم عید اور استقاء وغیوہ میں خطب کے کے گو وڑے یا لا تھی کے سارے گوڑے ہوا کرتے تھے' نہ کہ منبر پر کھڑے مور خطب ارشاد فرماتے (ا

من احدث فی دیننام الیس منه فهورد (عاری دسلم) جو فض امارے دن میں ایک کوئی بات ایجاد کرے دواس میں نہ ہو تو وہ بات رد ہے۔

ايك مديث من يدالفاظ بين

من غش امتی فعلیه لعنة الله ملائکة والناس اجمعین قیل یارسول الله! وماغش امتی فعلیه لعنة الله ملائکة والناس علیها (در اسی) جو همض میری اتمت کو دموکا دے اس پر خداکی طائم کی اور تمام لوگوں کی احت ہے۔ مرض کیا گیا یا رسول الله! اتمت کا دموکا دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی برعت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس پر اکسائے۔

ایک مرتبه انخضرت صلی الله علیه وسلم نے بدارشاد فرمایات

انلله عزوجل ملكاينادى كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته (اس ك اص سلم)

الله تعالی کا ایک فرشت ہے 'جو ہر روزیہ اعلان کر آ ہے کہ جو معض رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرے گا اے آپ کی شفاعت نعیب نہیں ہوگی۔

بدعت کا ایجاد کرنے والا دو سرے گئرگاروں کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے 'جو معمولی امور میں بادشاہ کی نافرہائی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے 'جو معمولی امور میں بادشاہ کی فاوست ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو 'بادشاہ اپنی رعایا کی دو سری غلطیاں معاف کرسکتا ہے 'لیکن سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش معافی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ بھی حال بدعات کا ہے 'بعض اکا پرسلف کا قول ہے کہ جس معالمے میں سلف نے گفتگو کی ہے اس میں سکوت کرنا ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں بولنا بھی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں بارشے ہے جو اس سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے 'جو اس میں کی کرے وہ عاجز ہے۔ کفایت اس محفی کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ساتھ جلے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>١) يدروايف طراني من مطرت برام عد معقول -

# عليكم بالنمط الاوسط الذي يرجع اليمالع الي ويرتفع بمالنالي- (الاميده في فرب الحث)

راه اعتدال كولازم بكرو ، جس كى طرف آمے جانے والالوث آئے اور پیچے چلنے والا آمے براہ جائے۔

﴿ آن كَرِيمُ مِينِ ہِنَّةً اللهِ عَنْهُمْ لَعِبَّاوَّلَهُوَّا ﴿ يَا رَسُ مَتَا عَالَهُ وَ لَعَلَّا اللهِ عَنْ وَذَرِ اللَّذِيْنَ اتَّخَلُوا دِيْنَهُمْ لَعِبًّاوَلَهُوَّا ﴿ يَا مُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اور تماشا باليا۔ ان لُوگوں کو چھوڑوو جھوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بالیا۔

ايك اور جكه ارشاد ب

أَفَمَنْ دِوْ مِنْ أَوْمُو وَعُمَلِهُ فَرَآهُ حَسَنًا (ب۳٬۲۳٬۱۳مه) توکیا ایرا مخص جس کواس کاعمل براچها کرکے دکھایا گیا مجروواس کواچها سجھے لگا۔

وہ سب امور جو محاب آرام کے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں ابود لعب میں شار کئے جاسکتے ہیں۔ ا بلیس معون کے بارے میں یہ بیان کہا جاتا ہے کہ محاب کے زمانے میں اس نے اپنا لٹکر بھیجااور تمام محابہ میں پھیلا دیا۔وہ سباب سردار کے پاس تھے ہارے والی آئے اس نے پوچھا: کیا ہوا؟ جواب دیا! ہم نے محابہ جیے لوگ نہیں دیکھے 'وہ ہارے بس کے نہیں ہیں ہمیں انموں نے تھکا ڈالا۔ اہلیں نے کما واقعی تم ان لوگوں پر قدرت نہ پاسکو ہے 'اس کیے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی محبت میں رہے۔ قرآن پاک کے نزول کا انھوں نے مشاہدہ کیا۔ لیکن عنقریب پچھ لوگ ایسے پیدا ہوں محے جن کے ذریعہ تم ائے مقصد میں کامیاب ہو سکو مے۔ جب تابعین کادور آیا 'ابلیس کے چیلے اد هراد هر پھیل مجے 'لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوث مجے۔ اور کہنے گئے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔ اگر انقاق سے ہم کسی مخص سے گناہ کرائے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور رو کر محر کر اگر مغفرت کی دعا کی گی اور گناموں کی معانی چادلی۔اللہ تعالی نے ان کی برائیوں کو تیکیوں سے بدل دیا۔ البیس نے کما: ان لوگوں سے بھی جہیں چھے نہ طع کا اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ پیغبروں کی اتباع میں مستعد ہیں۔ مگران کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آئکمیں معنڈی ہو گل۔ اور تم ان سے خوب کھیل سکو مے 'خواہش نفس کی نگام پہنا کر اٹھیں جد هرچاہو کے تعییج سکو کے اگر وہ استعفار پڑھیں مے معفرت کی دعا کریں مے توان کی دعا قبول نہیں کی جائے گ۔ توبہ وہ کریں مے نہیں کہ اللہ اکی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد لوگ پیدا ہوئے الميس لے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی' اور انھیں خوبصورت بنا کر پیش کیا انھوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا' اور انھیں دین ٹھمرالیا' ند استغفار كرتے ہيں اور نہ توبد و مثن ان پرغالب آ يكے ہيں 'جد هر چاہتے ہيں اد هر ليے جاتے ہيں 'مدافعت كي توت ختم ہو گئى ہے۔ اب اگریہ کما جائے کہ اہلیس نظر نہیں آیا اور نہ وہ کسی سے ہاتیں کرتا ہے۔ راوی نے اس کی تفتکو کیسے نقل کی ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ امحاب قلوب کو ملکوت کے احوال وا سرار مجمی الهام کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں' ول میں اس ملرح ان کا القاء ہو تا ہے کہ خربھی نہیں ہوتی۔ مجمی رؤیائے صادقہ کے ذریعہ مجمی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی طا ہر موجاتے ہیں جیے خواب میں ہو یا ہے۔ بیداری کی حالت میں اسرار ہے واقف ہوجانا یہ نہوت کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ جيسا كه سيح خواب كونبوّت كا چمياليسوال حصه قرار ديا كميا ہے۔ خبردار! تم يه علم پره كرايسانه كرنا كه جو چيز تمهاري نا قص عقل كي حد ہے یا ہر ہو اس کا انکار کر پیٹمو' اس میں ہوے ہوے ما ہر تباہ ہو گئے ہیں' ان کا دعوی تھا کہ ہم عقلی علوم میں يد طولي ركھتے ہیں۔ صیح بات سے جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جمالت بمترہ۔جو مخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انکار کر ما ہوہ انبیائے کرام سے بھی ان کی نفی کرے گا'اور اس طرح وائزہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں'اس کی دجہ یہ ہے کہ وہ آج کل کے علاء کو دیکھنے کی

آب نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ خدا کی حقیق معرفت سے محروم ہیں۔ حالا تکہ بزعم خود' اور جاہلوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔
سیل ستری فرماتے ہیں کہ سب سے بزی معصیت یہ ہے کہ آدمی جمالیت سے ناواقف ہو' عوام پر اعتاد کرے' اور اہال غفلت کا
کلام سے' جو عالم دنیا وار ہو اس کی ہاتیں نہ سنی چاہئیں ہلکہ جو کچھ وہ کھے اس میں اسے مشم سجھنا چاہیے' اس لیے کہ ہر فض اپنی
محبوب چیز میں مشغول رہتا ہے' اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرتا ہے' اس لیے اللہ تعالی فرماتے

وَلَا تُطِعُمَنُ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنُ دِكُرِ فَاوَ الْبَعْهُ وَاهُو كَانَ اَمُرُ مُقُرُطاً (پ١٠٠، آيت ٢٨) اورنه كها مان اس فخص كاجس كادل بم نے اپني يادے عافل كرديا ہے اور جس نے خواہش نفس كي اہماع

کی اس کا کام ہے مدیرنہ رہنا۔

تنگار عوام ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں جو خود کو علاء سیھتے ہیں ' طالا نکہ وہ دین کی میم راہ سے ناواقف ہیں 'اس لیے کہ عای گنگار اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار و اعتراف کرکے قبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اور یہ جائل جو خود کو عالم سجمتا ہے اور اننی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں ' راوح ت سے عافل رہتا ہے 'نہ توبہ استغفار کر تا ہے 'اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر تاہے۔ اور کیوں کہ ان لوگوں کے علاوہ جنسی خدا محفوظ رکھے عام حالت میں ہے 'اصلاح کی امید منقطع ہو چک ہے۔ اس لیے کہ متدین مختاط آدمی کے لیے زیادہ محفوظ راستہ میں ہے کہ ان سے علیحہ رہے۔ اور گوشہ تنائی میں عافیت سمجے 'باب عزت میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیقہ مرعثی کو تکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصوّر کرتے ہو ' ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیقہ مرعثی کو تکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصوّر کرتے ہو ' اب تو جھے کوئی ایسا مخص بھی نہیں ملا جس کے ساتھ ذکر کرتا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملا۔ یہ بات انحوں نے میم کس ہے۔ اس لیے کہ لوگوں سے مطنے جلے جلے میں یا نیب کرنی پڑتی ہے۔

بہتری ہے کہ انسان علم سیکھنے میں مصوف رہے 'یا علم سکھلانے میں۔ اگر استاذیہ بات سمجھ لے کہ اس کا فلال شاگرد محض طلب دنیا 'اور حصولِ شرکے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو معذرت کردے 'اس کے باوجو داکر وہ اس کا معین درد گار ہوگاتو وہ اس مخص کی طرح ہوگا جو رہزنوں کو تلوار بچ دے 'علم بھی تلوار ہے 'جس طرح جماد کے لیے تلوار ضروری ہے اس طرح خبر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے محض کے ہاتھوں تلوار فروخت کرنا جائز نہیں جس کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہو کہ وہ تلوار کے ذریعہ رہزنی کرنگا۔

ہم نے علائے آخرت کی بارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہرا یک علامت میں علائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔
حمیس دو میں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہوجاؤ' یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرکے ان صفات کو تسلیم
کو۔ خبردار! ان دو کے سوا تیسرا مت ہونا ورنہ تمہارے دل میں دین مشتبہ ہوجائے گا۔ دنیا کے ذرایعہ کو دین کہنے لگو می جموٹوں
کی سیرت کو علائے را مخین کی عادت قرار دو گے' اور اپنے جمل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہوجاؤ گے۔ جن
کی نیجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالی کی شیطان کے فریبوں سے پناہ ماتھے ہیں کہ شیطان کے فریب میں آکرلوگ ہلاک ہو جاتے ہیں' اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنمیں دنیاوی زندگی' اور ابلیس مکار فریب میں مثلا نہ
کا سکہ۔

#### عقل کی حقیقت اور اہمیت

عقل كي فضيلت

جاننا چاہیے کہ عقل کی فضیلت اظمار کی مختاج نمیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ علم کے فضائل
سامنے آگئے 'یہ بات سب جاننے ہیں کہ عقل علم کا خنع اور اصل ہے 'علم کا عقل ہے وہ وہ نحق ہے جو درخت کو کھل ہے 'سورج کو ردشنی
سے اور آنکہ کو بینائی سے ہے 'جو چیز دنیا و آخرت کی سعاوت کا ذریعہ ہو وہ اشرف واعلی کیسے نہ ہو۔ عقل کی فضیلت وابمیت ہے کون انکار کر
سکتا ہے؟ چوپائے تک انسانی عقل کی ابمیت کا اعتراف کرتے ہیں 'عالا نکہ ان میں تمیز کی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ یماں تک کہ وہ چوپاہے جم
جمامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ 'وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دبتا ہے 'اور خوف محسوس کرتا ہے اس لیے کہ
اے اتنا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تداہیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی ابمیت کا اندازہ اس مدیث سے بھی
ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

الشيخ في قومه كالنبي في أمته (ابن دبان ويلم)

بو را این قوم میں ایا ہے جیسانی ای اللہ میں۔

بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت'یا جمامت کے لحاظ سے عطانہ میں ہوا۔ بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا ثمرہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک کر 'عرب کے بدو'اور وہ سرے جابل اپن جمالت کے باوجود فطر آ ہوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب دشنوں نے آپ کو شہید کرتا چاہا تو ان کی نظر چڑہ مبارک پر پڑی اور آپ کے چرو کا نور ان کی چھم بھیرت کے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ خوف سے کا نفیے گئے'اگر چہ لیے نور مقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مختصر یہ کہ عقل کی نطیات واضح ہے 'گرجا را مقصدیہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات واحادیث کا ذکر کیاجائے جو عقل کی نضیات پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن كريم كى نظريس عقل : آيت ذيل من الله تعالى في مقل كانام نوريان كياب ارشاد به المسلم الله نفور السّم أو التوسم مثل نور وكم مشكرة و - (ب١٠١،١٠ ] من الكرام الله تعالى نور (بدايت) دين والاب آسانون كأور زمن كاس كورك مالت الى ب مين ايك طاق

ای طرح دو علم جو عقل سے حاصل ہو آ ہے 'اے روح 'وجی اور حیات سے تعیر فرایا:
و کَذَالِکَ اَوْ حَیْنَاالَیکُرُ و حَامِّنْ اَمْرِ نَا۔ (په۲۰۲۰ آیت ۵۲)
اور ای طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وجی یعنی اپنا تھم ہیجا۔
اور آن کُانَ مَیْتَا فَا حَیْیَنَا مُو جَعَلْنَا لَهُ وُرُ ایکی به فی النّاس (پ۸٬۲۰ آیت ۱۳۲)
ایا قص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیدیا وہ اس کو لیے
ہوئے آدمیوں میں چلا پھر آ ہے۔

قرآن کریم میں جمال کمیں نور اور تاری کا ذکرہے'اس سے مراد علم اور جمل ہے'جیسا کداس آیت میں ارشاد ہے: یَخْدُ جُهُمْ مِنَ الطُّمَ اَتِ الْنَّيُ النَّورِ س (پ۳٬۳۰ آیت ۲۸۷) ان کو (کفر) تاریکیوں سے نکال کرنور (اسلام) کی طرف لا تا ہے۔

عقل .... احادیث کی روشنی:

ا - قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس! اعقلواعن ربكم و تواصوابالعقل تعرفوا ما امرتم به وما نهيتم عنه واعلموا انه يحدكم عند ربكم واعلموا ان العاقل من اطاع الله و ان كان دميم النظر حقيسر الخطر 'دنى المنزلة رث الهيئة و ان الجاهل من عصى الله تعالى و ان كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة و الخنازير اعقل عندالله تعالى ممن عصاه ولا تغتر و ابتعظيم اهل النيا اياكم فانهم من الخاسرين (داورين المر)

فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کو پچانو' اور آپس میں ایک دوسرے کو عقل کی نفیحت کو' اس سے تم اوا مرو نوابی سے واقف ہوجاؤ کے اور یہ بات جان لوکہ عقل تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت و کی ' جان لوکہ عالی ہو ہے جو اللہ کی اطاعت کرے' خواہ وہ بدصورت ' کم رتبہ' حقیر' اور بدحال بی کیوں نہ ہو اور جائل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو' چاہے وہ خویصورت ' بلند مرتبہ' عرقت وار ' خوش حال ' فصیح' اور زیادہ بولنے بی والا کیوں نہ ہو' برر راور سور اللہ تعالی کے نزدیک نافرمان برہ سے زیادہ حقمند ہیں اس سے دھوکامت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔

٢ - قال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فا قبل ثم قال له البر و ما خلق الله العبر فادبر و فادبر و ثم قال عزو جل وعزنى و جلالى ما خلقت خلقاً اكرم على منك بك آخذ وبكاعطى وبكا ثيب وبكاعاقب (برن)

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عمل پیدا فرمانی ' پھراس سے کہا' سائے آ' وہ سائے آئی' پھر فرمایا: پشت پھراس سے کہا' سائے آ' وہ سائے آئی' پھر فرمایا: پٹت پھراس نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تھے سے زیادہ شرف والی پیدا نہیں کی۔ میں تھے ہی سے لول گا' تھے سے ہی دو لگا' تیری دجہ سے قواب دول گا۔ اور تیری ہی وجہ سے عذاب دول گا۔

اب اگر کوئی یہ کے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجسام سے پہلے کیے پیدا ہوئی اور اگر جو برہے تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو 'اور کمی مکان میں نہ ہو' اس کے جواب میں ہم کتے ہیں کہ تخلیق علم مکا شفہ سے تعلق رکھتی ہے 'علم معالمہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

م عن انس رضى الله عنه قال أثنى قوم على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبر كعن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسألنا عن علقه فقال صلى الله عليه وسلمة ان الاحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وانما ير تفع العباد غدا في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم (ابن المراحيم تذي في الوادر)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فخص کی بے حد تحریف کی۔ آپ نے فرمایا : ہم عبادت اور خیر کے تحریف کی۔ آپ نے فرمایا : ہم عبادت اور خیر کے

کاموں میں اس کی محنت کی خردے رہے ہیں اور آپ اس کی عقل کے متعلق دریافت فرماتے ہیں؟ فرمایا! احتی آدمی اپنی جمالت کے باعث فاجر کے فجور سے کمیں زیادہ غلطی کرلیتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجات لوگوں کی مقلوں کے مطابق ہی بلند کئے جائیں گے۔

من عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكنسب بحل مثل فضل عقل يهدى صاحبه الى هدى ويرده عن ردى وماتم ايمان عبدولا استقام دينه حتى يكمل عقله (ايمالم)

حضرت عمرے روایت ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا! حضرت عمل میں عقل سے بدی کوئی چیز نمبیں ہے۔ بدہ کا ایمان کال کوئی چیز نمبیں ہے۔ بدہ کا ایمان کال نمبیں ہے۔ بدہ کا ایمان کال نمبیں ہوسکتا اور نہ اس کا دین میچ ہوسکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کال نہ ہو۔

قال صلى الله عليه وسلم! ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتمار جل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تمايمانه و الطاعر به وعصى عدو مابليس (ابن الم تدن)

فرمایا ! آدی این حسن اخلاق سے روزاہ دار' عابد' شب زندہ دار کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور آدمی کا اخلاق اس دوقت تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی مثل کامل نہ ہو' عشل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی کامل ہو تا ہے۔ دوایئے رب کی اطاعت کرتا ہے اور ایئے دشمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔

۲ - عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لکل شی دعامة و دعامة المومنین عقله فبقدر عقله تکون عبادته اما سمعتم قول شی دعامة و دعامة المومنین عقله فبقدر عقله تکون عبادته اما سمعتم قول الفحار فی النار الوگنانسم عاون عقل ماکنافی اصحاب السّعیر (این المر) معزت ایو سعید خدری سعون اس کی متر این معزل می متر این کا ایک ستون موتا ہے۔ مومن کا ستون اس کی عقل ہے۔ اس کی عبادت اس کے عمل کی بعدر ہوتی ہے۔ کیا تم نے دوزخ میں کنگادوں کا یہ قول نیس سنا۔ اگر ہم سنت یا سمحے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔

2 - عن عمر رضى الله عنه قال لتميم الدارى ما السود فيكم؟ قال: العقل! قال: العقل! قال: صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت ثم قال! سألت جبر ثيل عليه السلام ما السودد؟ فقال: العقل (اين المر)

حطرت عمرے روایت ہے کہ انہوں نے یتم واری سے بوچھا: سرداری کیا چزہے؟ جواب رہا عمل فرمایا ! تم نے صحیح کما ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ہی جواب رہا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جرئیل سے بوچھا! سرداری کیا ہے؟ جرئیل نے کما: عمل

٨ - عن البراءبن عارب قال: كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه ومطيع المرء العقل و الله عليه ومطيع المرء العقل و المنه عليه ومطيع المرء العقل و المنه المراد الموالحجة الفضلكم عقلا (ابن المر)

براء ابن عازب سے موی ہے کہ ایک دن آنخضرت اسلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سے سوال

کے۔ آپ نے فرمایا 'اے لوگو! ہر شئے کی ایک سواری ہے 'انسان کی مواری عقل ہے 'تم میں دلیل اور جمت کی معرفت کے لحاظ سے وہ بھر ہے جوتم میں عقل کے اہتبار سے زیادہ ہو۔

وسلم عن غزوة احدسم الله عنه قال : لمارج عرسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة احدسم الناس يقولون فلان اشجع من فلان و فلان ابلى ملايل فلان و نحوها و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماها فلا علم لكم به قالوا و كيف ذلك يارسول الله و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! انهم قاتلوا على قدر ماقسم الله لهم من العقل و كانت نصر تهم و نيتهم على قدر عقولهم فاصيب منهم من اصيب على منازل شتى فاذا كان يوم القيامة اقتسم و المنازل على قدر نيالهم و قدر عقولهم (اين المر)

ابو ہررہ فراتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم عود احداث واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کتے ہوئے سنا کہ فلال محض فلال محض سے زیادہ بمادر ہے فلال محض اس دفت تک زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلال محض آزمودہ کار نہ ہو دغیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ یہ بات تم زیادہ نہیں عالی عادت عرض کیا! وہ کیے یا رسول اللہ فربایا! لوگوں نے جماداس قدر کیا جس قدر اللہ نے انہیں عقل عطا فربائی۔ ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی ان میں سے جو کوئی پنچا مخلف مقابات ہر پہنچا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے بقدر مراتب یا کس کے۔

م - عن البراء بن عارب أنه صلى الله عليه وسلم قال حدالملائكة و اجتهدوا في طاعة الله سبحانه و تعالى بالعقل وجد المومنون من بنى آدم على قدر عقولهم فاعملهم بطاعة الله عز وجل اوفرهم عقلا (بنى ابن المر)

براء ابن عازب سے منتول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملا محکہ نے اطاعت خداوندی کے لیے جدوجہ دعقل سے کی ہے اور انسانوں میں سے مؤمنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کار بندوہ فخص ہے جو ان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو۔

الناس في الدنيا؟ قال بالعقل- قلت وفي الآخرة قال بها يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال بالعقل- قلت وفي الآخرة قال بالعقل تلت اليس انما يجزون باعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم: ياعائشة وهل عملوا الا بقدر ما اعطاهم عزو جل من العقل فبقدر ما اعطوا من العقل كانت اعمالهم و بقدر ما عملوا يجزون (ابن المراحيم تنه)

عائشہ فراتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چزہ ہے؟
فرایا: عقل ہے، میں نے عرض اور آخرہ میں؟ فرایا! عقل ہے، میں نے عرض کیا! کیا انہیں ان
کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ نے فرایا! اے عاد شد! انہوں نے عمل بھی اتناہی کیا ہوگا جتنی
انہیں عقل کی ہوگ۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں گے اور اعمال کے بقدر انہیں جزا دی جائے
گی۔

٣ - عن إبن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل

شئى آلة وعدة وان آلة المؤمن العقل ولكل شئى مطية و مطية المرء العقل ولكل شئى عامة و دعامة الدين العقل كلاقوم غاية و غاية العباد العقل ولكل قوم داع و داعى العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجتهدين العقل ولكل العقل ولكل العقل ولكل العقل ولكل المرئ متبينس اليه ويذكر به وعقب الصدقين النين ينسبون اليه ويذكر ون به العقل ولكل سفر فسطاط و وسطاط المومنين العقل - (ان المر)

ابن عباس رمنی اللہ عنہ ہے متقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا آلہ ادر سامان ہو ہا ہے اور مؤمن کا آلہ عقل ہے۔ ہر شی کی ایک سواری ہوتی ہے۔ مودکی سواری عقل ہے۔ ہر شی کا ایک ستون ہو ہا ہے۔ دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہو آ ہے۔ بندوں کا مقصد عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک داعی ہو آ ہے۔ عبادت گذاروں کا داعی عقل ہے۔ ہر آ جر کے پاس ایک مال ہو آ ہے۔ مجتدین کا مال عقل ہے۔ گر کا ایک ختم ہو آ ہے۔ مدیقین کے گر کا ختلم عقل ہے۔ ہرور انے کی ایک آبادی ہوتی ہے آ خرت کی گر کا ایک ختا ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیچے رہنے والا ہو تا ہے جس کی طرف وہ مضوب ہو تا ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذرکر کیا جا تا ہے۔ مدیقین کے پیچے رہنے والا ہو تا ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ مومنین کا خیمہ عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ مؤمنین کا خیمہ عقل ہے۔

ا - قال صلى الله عليه وسلم ؛ ان احب المومنين الى الله عزوجل من نصب في طاعة الله عزوجل و نصح بعباده و كمل عقله و نصح نفسه و فابصر و عمل به إيام حياته فافلح و انجح - (ديل المر)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا! مؤمنین میں سبسے زیادہ محبوب فض الله کے زدیک وہ ہم جو اس کی اطاعت پر قائم ہو۔ اس کے بندوں سے خیرخوای کا معالمہ کرے۔ اس کی عشل کا مل ہو۔ اپ نفس کا خیرخواہ ہو۔ دیکھے ہمائے 'زندگی بحر عشل کے مطابق عمل کرے اور فلاح و کامیابی حاصل کرے۔

۱۳ ۔ قال صلی الله علیه وسلم ؛ اتمکم عقلا الله کم لیله تعالی خوفا و احسن کم فیما امر کہ به و نهی عند فطر او ان کان اقلکم تطوعاً ۔ (این المر) مرسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرایا۔ تم میں کا مل العقل وہ فض ہے جو الله سے زیادہ ڈرنے والا ہواور میں جزیاحہ سے می کیا گیا ہواس میں اس کی نظراح می ہو۔ آگرچہ تطوع (نفی عرب جن میں تم سے کم ہو۔

## عقل کی حقیقت اور اس کی قشمیں

جانا چاہیے کہ لوگوں نے عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجی کہ یہ لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہو تا ہے اور سی وجہ اختلاف میں جس بات ہے کہ عقل ایک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطلاق چار معانی کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ لفظ معین "مشترک ہے

اور اس کا اطلاق متعدد معنوں پر ہو تا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان جاروں قسموں کی مشترک تعریف کی جائے بلکہ ہر تشمیر علیحدہ تلیخدہ تفتگو کرتا زیادہ مناسب ہے،۔

بہلی قتم : عقل دو دصف ہے جس کی دجہ سے انسان دو سرے تمام چوپایوں سے متاز ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور مخلی فکری صلاحیّتوں کو بروئے کارلانے کی استعدادیدا ہوجاتی ہے۔مشہور مفکرّ حرث ابن اسد ماہی نے کبی تعریف کی ہے۔ چنانچہ کتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوتت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کرسکتا ہے۔ مویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں القاء کیاجا تا ہے۔جس محض نے اس تعریف کا اٹکار کیا ہے اور عشل کو بدی علوم کے اوراک پر مخصر کیا اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس کیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم سے عافل اور سوئے ہوئے کھن کو بھی عاقل کما جاتا ہے۔ محض اس لیے کہ اس میں عقل کی قوت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہیں۔ جس طرح زندگی ایک قوتت ہے جس کے ذریعہ انسان جسم کی افتیاری اور بالارادہ حرکات پر قادر ہوجا باہے اس طرح عقل بھی آیک قوتت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات فطری علوم کے اوراک پر قاور موجاتے ہیں۔ اس تنعیل کے بعد اگر کوئی مخص انسان اور مرجے میں قوت اور حسی ادراکات کے لحاظ سے برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور یہ کے کہ ان ددنوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پدا کے ہیں۔ گدھے اور دو سرے چوایوں میں پیدا نہیں کیے۔ ہم بہ كى كى اكريد بوسكا ب تو پر كدھے اور جمادات (پھروغيرو) ميں بھي زندگي كے اعتبارے كوئي فرق نہيں ہے۔ فرق ب تو مرف یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی جاریہ سنت کے مطابق کدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کردی ہے۔ چتانچہ آگر کدھے کو مردہ پھر فرض کرلیا جائے تو یہ کمنا واجب ہوگا کہ اللہ تعالی اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قادرہے۔ جس طرح یہ کمنا واجب ہے کہ كرها جماوات سے ايك قوت كے لحاظ سے متاز بے سے زندگى كہتے ہيں۔ اس طرح انسان بمي حيوانات سے ايك قوت كے اعتبار سے متاز ہے جے عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بناء پر متاز ہے کہ وہ صورتوں 'شکوں اور رمکوں کو نقل کردیتا ہے اور صورتوں یا رمکوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہو آ ہے جے جلا کتے ہیں۔اس طرح آنکو شلا پیٹانی سے متازے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ عمل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آگھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عمل سے وہ تعلق ہے جو آفاب کی روشنی کو نورِ نگاہ سے ہے۔ عمل کی قوت کو تفسیل کے مطابق سمجنے کی کوشش کیجئے۔

دو سمری قسم : عشل وہ علوم ہیں جو قوت ِ تمیزر کھنے والے کسی بھی بچے کی ذات میں موجود ہوں لینی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور عمال کے محال ہونے کا علم ۔ شلا "اس بات کا علم کہ دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک محف کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر پایا جانا محال ہونے کا علم ۔ شعل بین تعریف کی ہے چنانچہ دو کتے ہیں کہ عشل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں ۔ جگہوں پر پایا جانا محال کے استحالہ کا علم ۔ یہ بھی تعریف میچے ہے اس لیے کہ سے علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عشل رکھنا بھی درست ہے لیکن ان میں ایک خرابی ہے اور دو ہیہ ہے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے ہے اس قرت عاقلہ کا انکار کرنا پر آ ہے جس کا ذکر ہم نے پہلی قسم میں کیا ہے۔

تیسری قشم : عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روز مرہ کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں۔ اس لیے کہ اس مخض کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختلف طریقوں سے واقعیت رکھتا ہو اور جو مخص اس صفت کا حامل نہ ہو اسے جی 'جامل اور ناتجربہ کار کہا جاتا ہے۔ علوم کی اس قتم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔ چوتمی شم : چوتمی شم بیہ ہے کہ اس قرت طبعی کی طاقت اس قدر ہوجائے کے امور کے مواقب پر اس کی نظر ہو'اور لذّت عاجلہ کی طرف واقی شہوت کا ازالہ کر سکے 'جس مخص کو یہ انتہائی قرت میشر ہوتی ہے اسے عاقل کہتے ہیں'اس اعتبار سے کہ اس کا اقدام انجام کے نقاضوں سے وابستہ ہے'لذتوں کی شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ شم بھی انسان کی خصومیت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان و میرے حیوانات سے ممتاز ہے۔

اس پوری تفکلو کا ماحسل ہے کہ عشل کی پہلی تئم اصل ہے 'اوروی تمام علوم کا سرچشمہ ہے 'ووسری تئم پہلی کی فرع اور سب سے قریب ترہے ' تیسری قئم پہلی اور دسری قئم کی فرع ہے 'اس لیے کہ قرت طبعی 'اور بدری علوم سے تجربوں کاعلم حاصل ہو تاہے 'چوتمی قئم تمواور مقصد ہے 'اول کی دونوں قئمیں طبع اور فطری ہیں' آخر کی دونوں قئمیں کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔

اس کے حضرت علی نے ارشاد فرمایا :۔

رايت العقل عقلين فمبطوع ومسموع ولاينفع مسموع الالميكم طبوع كمالا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

(ترجمت میرے خیال میں عقل کی دو قتمیں ہیں۔ نظری' اور سمی۔ جب تک نظری عقل نہ ہو اس وقت تک سمعی عقل فائدہ نہیں دہی 'جس طرح آ تکھ میں موشن نہ ہو تو سورج کی مدشن سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔)

عقل کی پہلی فتم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے۔

ماخلق الله عزوج لخلقاً اكرم عليه من العقل (كيم تنه) الله تعالى في عن المنالي الله تعالى في عنون يدانس كيد

چوتھی مندرجہ زیل احادیث میں مرادہ۔

اذاتقربالناس بابواب البروالأعمال الصالحة فتقرب انتبعقلك

بحباوگ ایکے امال اور نیک کاموں کے ذرایہ تقرب ماصل کریں تو تو ای عقل ہے تقرب ماصل کر۔

۲- قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بی الدر داء رضی الله عنه از ددعقلا تزددمن ربک قربا فقال بابی انت و امی و کیف لی بذلک؟ فقال اجتنب محارم الله تعالی وادفر ائض الله سحانه تکن عاقلا واعمل بالصالحات من الاعمال تزددفی عاجل الدنیا رفعة و کرامة و تنل فی آجل العقبی بها من ربک عزوجل القرب والعز (این المرادیم تنه)

تخبے دنیا میں عرتت اور بلندی حاصل ہوگی 'اور آخرت میں اللہ تعالی کی قربت نصیب ہوگی۔

س- عن سعيدابن المسيب أن عمرو البي ابن كعب وابا هريرة رضى الله عنهم دخلوا علي رسول الله امن اعلم الناس؟ دخلوا علي الله عليه وسلم العاقل: قالوا: فمن اعبد الناس؟ قال! العاقل؛ فقال صلى الله عليه وسلم العاقل:

قالوائفمن افضل الناس؟ قال العاقل قالواتاليس العاقل من تمت مروأته وظهرت فصاحنه وجادت كفه وعظمت منزلنه فقال صلى الله عليه وسلمان كل ذلك لمناع الحياة الدنيا و الآخرة عند ربك للمنقين ان العاقل هو المعتقى وان كان في الدنيا خسيسا ذليلا (ابن المر) سعيد ابن المسب كتي بي كه عمو ابن ابن كعب اور ابو بريه آنخفرت ملى الله عليه وسلم كي فدمت بي ما مربوت اور عرض كيانيا رسول الله إلوكول بي سب نياوه جائة والاكون مي تبي قرايا: محموت موت عرض كيانيا محمود نيا بي موت عرف مربه به فرايا: محمد عن المرب من كال بو جس كي فصاحت نمايال بو ابن كالحي به واور باند مربه به فرايا: يرب جن تو ونيا وي فصاحت نمايال بو ابن كالحي به واور باند مربه به فرايا: يرب جن تو ونيا مي فيس اور ذيل بي مناع بي - آخرت الله كي نزديك متقول كيك به حساد ذيل بي كيرن درا بو -

سمد انماالعاقل من آمن باللهو صدق رسله وعمل بطاعنه (این المر) عاقل وی بے جواللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں کی تعدیق کرے۔ اور اس کی اطاعت بجالائے۔

ایا لگاہ کہ لفظ مثل اصل افت کے اعتبارے خاص ای فطری قوت کیلے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر بچے ہیں۔ علوم پر کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قوت کے شمرات اور متائج ہیں۔ چنانچہ کسی چزی تعریف اس کے شموے ہمی کی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ منے فوف خدا کا نام ہے 'اور عالم وی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرے 'یہ اس لیے کہ خوف خدا علم کا شمو ہے۔ اس طرح مثل کا اس کے کسی شمو پر اطلاق بطریق مجازے 'بطریق حقیقت نہیں 'یماں ہمیں لفظ مثل کی لغوی بحث نہیں کرنی ہے 'بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عشل کی بی چاروں قسمیں موجود ہیں۔ اور ان سب پر لفظ کا اطلاق میجے ہے 'ان چاروں میں سے کہی قتم کے علاوہ کسی اور قسم کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صحح بات کی ہے کہ وہ بھی موجود ہے اور سب کی اصل ہمیں اور قسم کے وجود میں موجود ہیں۔ لین ان کا اظہاراسی وقت ہو تا ہے جب کوئی سبب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی مثال ایس ہے کواں کمود نے ہے بان کی گل آتا ہے 'اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈائی مثال ایس ہمیں کوئی چیز ڈائی جائی ہو 'اسی طرح بادام میں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عرق رہتا ہے۔ اسی بٹر اللہ نعالی فرماتے ہیں۔

وَاذَا خَذْرَتُكَ مِن بَنِي آدَم مِن طُهُورِهِم فَرِينَاهُمُ وَاشْهَدَهُمُ عَلْمِ انْفُسِهِمُ السَّتُ برتِكُمُ قَالُوابَلَيْ. (ب١٠١٠) تعنا

اورجب آب کے رب نے اولاد آدم کی پشت ہے ان کی اولاد کو نکالا 'اور ان سے المعیں مختطق اقرار لیا کہ

كيامي تمهارا رب شيس مول سب في جواب ديا: كول نيس-

اس آیت میں وجدانیت کے اقرار سے مراد نغول کا قرار ہے، زبانول کا نہیں کی تکد زبان کے اعتبار سے تو گوئی مقرب اور کوئی مکر اس طرح کا مضمون مندر جہ ذیل آیت کریمہ میں وارد ہے:۔

وَلَيْنُ سَالُتُهُمُ مُنْ حَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللهِ - (به، ۱۳۰٬۳۳۰ تعد)

اک موقع پریه ارشاد فرمایا:

لینی ہرانسان کی فطرت کا تقاضا ہے ہے کہ خدائے عزوجل پرایمان لائے 'اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق پہانے 'انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت بوشیدہ ہے۔ پھر کیوں کہ فطرت کے اعتبار سے ایمان نفوں میں راسخ ہے اس لیے لوگوں کی دو قتمیں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے روگردانی کی' اور اپنی فیطرت کے نقاضوں کو نظرانداز کیا' یہ کافر ہے۔ دو سرا وہ مخض جس نے ذہن پر زور ڈالا 'اور اس کو فطرت کے نقاضے یاد آگئے 'جس طرح گواہ بھی بھول جا آہے 'اور پھراسے یاد آجا آہے 'کی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات کثرت سے ملتی ہیں۔

> لَعُلَّهُمْ يَتَذُكَّرُونَ - (پ٬۱۰، اُسَاسا) ما كەوەلوگ تقىيحت يرغمل كري<u>ں</u>۔

وَلِيَتَذَكَّرُ أَوَلُوالْأَلْبَابِ - (ب٣٠/١٠)

ادر تا كه دا نشمندلوگ نفيحت ماصل كريں۔

وَ أَذْكُرُ نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِينَا قَمُ الَّذِي وَ اتَّقَكُمُ - (ب١٠١٦ - ١٥)

اورتم لوگ الله تعالى ك انعام كوجوتم يرجوا بياوكرواوراس ك عمد كوبحى جس كاتم سے معابده كيا ہے۔

وَلَقَدُيَّ شُرُنَا الْقُرُ أَنَ لِللَّاكُرِ فَهُلُ مِنْ مُثَلِّكُرٍ - (پ٤٠٠،١٠) اور بم ن قرآن كوهيمت عاصل كرن كيلئ آمان كرويًا -

اس فتم کانام تذکرر کھنا بری مد تک درست ہے اس لیے کہ تذکرہ دو طرح کا ہو آ ہے ایک بدکہ وہ صورت یا و کرے جو دل میں موجود ہو الیکن وجود کے بعد غائب ہو گئی ہو۔ دو سری سے کہ وہ صورت فطر آ آدی کے اندر بوشیدہ ہو اسے یاد کرے سے سب حقائق اس مخص کے لیے واضح ہیں جو نور بھیرت سے نوازا کیا ہے الین وہ مخص جو محض سننے پر ایا تقلید پر بھروسہ کرے نہ کہ مشاہدے پروہ مخص ان آیات کے معانی سیجنے سے محروم ہے وہ تذکر کے معنی اور ننس کے اقرار کے باب میں طرح کی آويلات كريا ب- اوريه مجمتا ب كه احاديث اور آيت من بيناه اختلافات بي نوبت يهال تك بيجي ب كه وه آيات و احايث یر تحقیر آمیز نظروالتا ہے اور بید خیال کرتا ہے کہ بید سب چزیں افواور بے معنی ہیں۔ اس محض کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی اندها مری گریں داخل ہو گریں آگرچہ برتن دغیرہ سلنے سے رکھے ہوئے ہیں لیکن اندھاان سے کر اکر کر پڑتا ہے اور یہ کتا ہے کہ یہ برتن رائے میں کیوں پڑے ہیں' اپنی اپنی جگہ کیوں نمیں رکھے گئے' اس مخص سے یہ کما جائے گاکہ برتن توسب اپنی جگہ پررکھے موے ہیں البت تماری نگاہ کا قسور ہے۔ یہ حال باطنی نظر کا ہے ، کی باطنی نظر میں ہوتی ہے اور الزام آیات واحادیث کو دیا جا تا ہے عالا تکہ ان میں سی مجی طرح کا کوئی اختلاف یا تضاد نہیں۔ اپنی عشل اور فتم کا تصور ہے۔ بلکہ باطنی نظری کی طاہری نظری کی کے مقابلے میں کمیں زیاوہ ہے اس لیے کہ نفس سوار کی طرح ہے اور بدن سوار کی (گھو ڑے وغیرہ) کیفرح ہے ' ٹلا ہر ہے کہ سوار کا اندھا ہونا گھوڑے کے اندھے ہونے کے مقابلے میں زیادہ معرب۔ اور ظاہرد باطن کی بھیرتوں میں باہمی مشاہت یائی جاتی ہے' اس سلسلے میں ہے آیت کریمہ ملاحظہ فرائیے:۔

مَاكَنَبَ الْفُوَّادُمَازَأَتَى (پ٢٤،٥ أيت ١١)

قلب نے دیکمی موئی چزمیں کوئی غلطی نہیں گ-

ابک جگه ارشاد فرمایا:

وَكَتْلِكُنّْرِي إِبْرَاهِيمَمَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ - (ب،١٠١عه) اورہم نے ایے بی طور پر ابرائیم کو آسان اور زمین کی محلوقات د کھلائیں۔ اس کی ضد کو نابیعائی قرار دیا کیا نچانچه ارشاد ب

(ب ۱۵٬ ۱۳۱ آیت ۳۹)

بات رہے کہ آئکسیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک موقع پرارشاد فرمایا:-

(ب١٥٠ ر٨ أيت ٢١)

اورجو فض دنیا میں اند جارہ کا سووہ آخرت میں بھی اند صارب کا اور زیادہ راہ کم کردہ موگا۔ يه امورجو انبياء عليم السلام برفا بربوئ تع ان ميس بحد چيم فاجراور بحد نوربسيرت فاجربوك تع ، مرسب كيك دیکھنے کا لفظ استعال کیا گیا ' خلاصہ یہ ہے کہ جس مخص کو چیٹی بھیرت حاصل نہ ہوگی اے دین میں سے صرف چھلکا ملے گا 'اس کا مغزيا اس كى حقيقت حاصل نه ہوسكے كى-يه وه اقسام بي جن ير لفظ عقل كالطلاق مو تا ي-

## لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی

عقل کے کم یا نیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے ، مرجن لوگوں کاعلم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل كرتے سے بطا ہر كوئى فائدہ نيس ہے۔ مناسب يم ہے كہ جوہات واضح اور حق مووى بيان كى جائے۔ اس سلسلے ميں حق بات يہ ب کہ کی یا زیادتی دوسری متم کے علاوہ علل کی باتی تنوں قسمول میں ہو تحق ہے۔علم بدی یعنی جائز امور کے ہو سکنے اور محالات کے ممتنع ہونے کاعلم ایسا ہے جس میں کی یا زیادتی نہیں ہوسکتی۔ یعنی جو مخص یہ جان لے گاکہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا كداك جم كابك وقت دو جكول بربايا جانا محال ب كيايد كداك بى چيزقديم اور حادث نمين موسكتى وغيرو- باتى تينول قسمول مي کی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثلاً چو تھی قتم یعنی قوت کا اس درجہ قوی ہونا کہ شموت کا قلع قبع کردے۔ اس میں لوگ برابر نہیں ہوتے بلکہ ایک مخص کے حالات بھی اس سلسلے میں بکسال جہیں رہے اس سلسلے میں اوگوں کے حالات کا تفادت جمی توشہوت کے تفادت کی دجہ سے ہوتا ہے اس لیے کہ تممی تممی آیک فض شہوتیں چموڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض شہوتوں کو چموڑنے کی اپنے اندر مت نسیں یا آ۔ مثل آدمی زنا ترک نسیں کرسکا۔ لیکن جب بدا ہو جا آا اور مثل پختہ ہوجاتی ہے تووہ زناچموڑنے پر قاور ہوجا آ ہے لیکن نام و نمود اور اقدار کی شہوت عمر کے بدھنے کے ساتھ ساتھ بومتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی۔ بھی مجمی اس تفاوت کیوجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ مخص اس علم ہے کم یا زیادہ واقف ہوتا ہے جس سے اس شہوت کا ضرر معلوم ہو۔ یکی وجہ ہے کہ معز کھانوں ہے تھیم یا واکٹر قربیز کر لیتے ہیں۔ لیکن دو سرا مخص جو اگرچہ عقل میں تکیم کے برابر ہے ان سے پر ہیز نہیں کریا ا۔ اگرچہ اے ان کھانوں کے نقصان کاعلم ہے جمر کیونکہ حکیم کاعلم کال ہے اس لیے اس کاخوف بھی زیادہ ہے اور میں خوف شہوت کے ازالے میں عمل کا پاسبان اور ہتھیار بن جا تا ہے۔ اس طرح جامل کے مقابلے میں عالم گناہوں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے "کیونکہ وه معاصی کے نقصان سے خوب واقف ہے 'یہاں عالم سے مراد عالم حقیقی ہے 'جبہ و دستار والے معلاء "مراد نہیں ہیں۔ بسرمال اگریہ تفاوت اور فرق شہوت کی دجہ سے ہے تب عقل کے تفادت سے اسکا کوئی تعلق نمیں ہے لیکن اگر علم کی بنیاد بر ہے تو ہم اس تتم کے علم کوہمی عقل کر بچے ہیں اس بناء پر کہ یہ علم قرنت مبعیہ کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے گویا اس علم کا تفاوت بعینیر عقل کا نفادت ہوا اور نمی بیر نفاوت مرف عقل کی قوتت میں نفاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلًا جب بیر قوت قوی ہوگی تو خلا ہر

ے کہ شوت کا قلع قع ہی ای شدت سے کر کی۔

تیسری شم کا تعلق تجربات ہے ہے'اسیس بھی لوگ کم وہیں ہوتے ہیں 'بعض لوگ بات جلد سمجے جاتے ہیں ان کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے ' بعض لوگ دریر میں سمجھتے ہیں 'عمونا ان کی رائے غلط ہوتی ہے۔ اس شم کے بقادت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نقادت بھی تو طبیعت کے اختلاف کے باحث ہوتا ہے 'ادر بھی کمی ایک امریر ملامت کے باحث۔

پہلی قتم بینی قرت طبیعی اصل ہے 'اس قتم میں بھی درجات کے تفاوت سے انکار نہیں کیا جاسکت۔ اسکی مثال ایک نور کی می ہے 'جو نفس کے افق پر روش ہو تا ہے 'اس نور کا نقطۂ آغاز من تمیز ہے۔ پھر ممرکے ساتھ ساتھ اس نور میں بھی اضافہ ہو تا رہتا ہے۔ یمال تک کہ چالیس برس کی عمری سے نور در جنہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے میچ کی روشن 'ابتداء میں بد روشنی بہت کم ہوتی ہے 'یمال تک کہ اس کا دراک بھی مشکل ہو تا ہے ' پھربتدر تنج پوصتی ہے 'اور جب آفاب طلوع ہو جاتا ہے تو

يه روقني ممل موجاتي ہے۔

نور بصیرت میں کی یا زیادتی کا فرق آگھ کی روشن کے مشابہ ہے۔ چوندھے اور تیز پہائی رکنے والے مخص کی نگاہ میں زین آسان کا فرق ہو تا ہے۔ جہاں تک تدریجی اضافے کا تعلق ہے تواس سلیلے میں عرض ہے کہ یہ فدا تعالی کی سنت جارہہ ہے بلکہ ایجاد میں تدریج نمایاں ہے۔ مثل بالغ لاکے میں قرت شہوت ایکدم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی نا برہوتی ہے۔ اس طرح باق قوتیں بھی ہیں۔ جو مخص اس قرت طبعی میں کی یا زیادتی کے فرق کا انکار کرے وہ دائر عشل سے خارج ہے 'اور جو مخص یہ خیال کرے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشل کی دیماتی گوارے زیادہ نہیں تھی توہ خود دیماتی گوارے کم ترہاس کی بیشی کا انکار کیے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہو تا تو لوگ علوم بھتے میں استے تختلف کیوں ہوتے کہ ایک مخص کند ذہن ہے 'استاذ مخر نئی کرے تب سمجھ 'اور ایک مخص ذوبین و فلین ہے محض اشاروں میں پوری بات سمجھ جائے اور کوئی ایسا کامل ہے کہ خود اس کے باطن میں حقائی ترش کے چشے المجھ بیں 'سیکھ کی ضورت بی نہیں ہے۔ جیسا کہ افلہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

يَكَادُزَيْتُهَايْضِتَى وَلَوْلَمْ نَمُسَهُ فَالْ - نُورٌ عَلَى نُورٍ (پ٨٠٠١ه أَيت ٣٥) اس كاتبل (اسقدرصاف اورسلك والام) كه أكراس كو آك مجى نه جموع تاجم ايبامعلوم مو تام كه خود

بخود جل الشے كا (اور جب آك بھي لک كئي تو) نور على نور ہے۔

یہ کالمین انبیاء علیم السلام ہیں 'یہ تمام حقائق اسکے قلوب میں کمی سے میکھے بغیر آجاتے ہیں اے الهام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہی مراد ہے۔

انروح القلس نفشفی روعی احبب من اجبت فانکمفارقه وعشماشت فانکمیت واعمل ماشت فانکمجزی به (برن)

روح القدى نے ميرے دل يس بير بات وال دى سے كذ جس كو جامو دوست بنا اواس سے تهيں جدا ہونا موكا اور جتنا جامو جو تم مرف والے مواور جو عمل جاہے كرواس كى جزا تهيں لے كى۔

فرشتوں کا انبیا شکرام کو اس طرح خبردینا وی نمیں ہے اس لیے کہ وی میں کانوں سے سننا اور آگھوں کے ذریعہ فرشتے کو ویکنا ہو تا ہے۔ الهام میں بیہ بات نمیں ہوتی ہے۔ اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفت فسی روعی (میرے ول مین ڈال دیا) کا لفظ ارشاد فرمایا۔

وی کے بہت ہے درجات ہیں ان کا تعلق علم معالمہ ہے نہیں ہے ، لکہ علم مکا شفہ ہے۔ یہ خیال مت کیجے کہ وجی کے درجات کا معلم مکا شفہ ہے۔ اور اس کا پاجانا اور چیز۔ شال یہ درجات کا معلوم کرلیتا وجی کے معلم کرلیتا ہے اس لیے کہ کمی چیز کا جاننا اور چیز ہے اور اس کا پاجانا اور چیز۔ شال کے درجات ہے واقف ناممکن نہیں کہ کوئی تھیم محت کے درجات ہے واقفت رکھنے کے باوجود محت ہے محروم ہو اور عالم عدل کے درجات ہے واقف

ہونے کے باوجود عدالت نہ رکھتا ہو'اس طرح جو مخص نبرت اور ولایت کے درجات سے واقف ہو جائے' ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو'یا جو مخص تقویٰ اور درع سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ متل بھی ہو۔

بعض لوگوں میں ازخود سیمنے کی صلاحیت ہوتی ہے ، بعض لوگ تعلیم و تنبیہہ سے سجو جاتے ہیں اور بعض لوگ تنبیہ و تعلیم سے بھی نہیں سجو پاتے اس کی مثال زمین کی ہے ، زمین بھی تمین طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ جسمیں پانی جع ہو تا ہے اور اس سے چشہ الملنے لگتا ہے ، وو سری قسم وہ ہے جس میں کنواں کھوونے کی ضرورت ہوتی ہے ، اس کے بغیر پانی نہیں لگتا ، تیسری قسم میں وہ زمین واضل ہے جے کھود نے ہے بھی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کہ زمین کے جوا ہرائے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ یک حال نفوس اور قوت عاقلہ کا ہے ، عشل کے کم ہونے یا زیاوہ ہونے پروہ روایت ولالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سمام سے موسے سام اللہ علیہ وسلم ہے بھی وریافت کیا 'یہ ایک طویل مدیث ہے ، جس کے آخر میں عرش کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے 'روایت کے الفاظ یہ ہیں۔۔

قالت الملائكة : ياربنا هل خلقت شيئًا اعظم من العرش ؟ قال نعم العقل قالوا: وما بلغ من قبره؟ قال : هيهات ! الا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا! قال الله عزوجل : فانى خلقت العقل اصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من اعطى حبة ومنهم من اعطى حبتين ومنهم من اعطى الثلاث و الإربع منهم من اعطى فرقا ومنهم من اعطى وسقا ومنهم من اعطى اكثر من

ذالک (کیم زندی)

فرشتوں نے خدا تعالی سے عرض کیا: اے اللہ! کیا آپ نے عرش سے عظیم ترجی کوئی چنہدا کی ہے؟ فرمایا: ہاں! عشل! عرض کیا: عشل کی مقدار کتی ہے؟ فرمایا: اس پر تہماراعلم محیط نہیں ہوگا۔ کیاتم رہت کے ذرات کی تعداد جانتے ہو؟ عرض کیا: نہیں! اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رہت کے ذرات کے بقدر عشل کی قسمیں بنائی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک رتی ملی ہے ' بعض لوگوں کو دو ' بعض کو تمن ' اور بعض کو چار۔ بعض لوگوں کو ایک فرق (آٹھ سیر کے بقدر) عطا ہوا ہے ' بعض کو ایک وسق (اونٹ کے بوجد کے برابر) ملاہے ' اور کسی کو اس سے بھی ذائد عنایت ہوا۔

صوفی اور عقل : اب اگریہ کما جائے کہ عقل کی اس قدر عظمت اور ایمیت ہے تو یہ صوفی حضرات عقل اور معقول کو براکیوں جھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول کے اصل معنی چھوڑ دیئے ہیں اور اے مجادلوں اور مناظروں کے فن کو علم کلام کتے ہیں۔ اب معقول کی رہ گیا ہے کہ بحث کی جائے 'فرنق ٹانی پر افزامات لگائے جائمیں 'الزام اور جو اب الزام کا یہ سلما دراز تر ہو۔ صوفیائے کرام سے یہ قونس ہو سکا کہ دو لوگوں سے کہتے کہ تم کو اس علم کو خلفی سے معقول فمرالیا ہے 'اسلئے کہ یہ بات ان کے دلوں ہیں رامیخ ہوگئے ہے 'اور زبان پر رائج ہے۔ چربہ کسے ممکن ہے کہ صوفیوں کے بتانے سے وہ یہ اعتاد ترک کویں۔ اس لیے انحول نے مرقبہ عقل اور معقول کی ذمت کا راستہ افتیار کیا۔ ورنہ یہ کیے ممکن ہے کہ وہ لوگ نور بھیرت کی فرقرانی ہے۔ اگر اس کی ذمت کی جائے گئے تو پھر تعریف کی مستحق کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف اللہ تعالی نے خود فرمائی ہے۔ اگر اس کی ذمت کی جائے گئے تو پھر تعریف کی مستحق کیا چیز ہے؟ اس کی قراد دیدی جائے تو پھر تعریف کی مستحق کیا چیز ہے؟ ہی قراد دیدی جائے تو ٹھر بیست کیے جمت کا علم ہمیں عقل ہے ہو تا ہے 'اگر معقل می قراد دیدی جائے تو شریعت کے تر ہونے کا علم ہمیں عقل ہے ہو تا ہے 'اگر معقل می الیکن اور فروائیان ہے ہو تا ہے نہ کہ معقل ہے تو اس کی یہ بات تسلم۔ اگر کو کی محض یہ ہیں عقل ہے تو اس کی یہ بات تسلم۔ اگر کو کی محض یہ ہیں عقل ہے تو اس کی یہ بات تسلم۔ اگر کو کی محض یہ ہی کے کہ شریعت کی جت کا علم عین الیکن اور فروائیان ہے ہو تا ہے نہ کہ عقل ہے تو اس کی یہ بات تسلم۔ اگر کو کی محض یہ ہے کہ کہ شریعت کی جت کا علم عین الیکن اور فروائیان سے ہو تا ہے نہ کہ عقل ہے تو اس کی یہ بات تسلم۔ اگر کو کی محض یہ ہے کہ کہ شریعت کی جت کا علم عین الیکن اور فروائیان سے ہو تا ہے نہ کہ عقل ہے تو اس کی یہ بات تسلم۔

مر عقل ہے ہاری مراد بھی ہی عین الیقین اور نور ایمان ہے ایعن وہ باطنی صفت جس سے انسان چوپایوں سے متاز ہو تا ہے اور حقائق کے اور اک کی قوت حاصل کرتا ہے 'اس طرح کے مغا لطے دراصل ان لوگوں کی جمالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں 'کیوں کہ الفاظ میں اختلافات ہیں 'اس لیے حقائق بھی مختلف سجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں یہ تفصیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔

الله تعالى عنايت أورمهم إنى به تتاب العلم "مَل بوئى-اب "تتاب العقائد" شروع بوقى به-انشا عالله من "والحمد لله اولا و آخر او صلح الله على سيدنا محمد و على كل عبد مصطفى من

اهل الارض والسماع

پىلا باب

#### كتا**بُ العقائد** عقائد كابيان

کلمنہ شمادت کے بارے میں اہل سنّت کا عقیدہ ، اس باب میں کلمۃ طیبہ یعنی "لااله الاالله محمدرسول الله"ک بارے میں اہل سنّت کے عقیدہ کی تفسیل بیان کی گئی ہے یہ کلمہ اسلام کے پانچ ارکان میں ہے ایک رکن ہے اس کا پہلا جملہ توحید پر مشمل ہے اور دو مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اس لیے ان دونوں کی تفسیل الگ الگ بیان کی جارہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشمل ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ ان امور کا احتقاد کیا جائے۔

وحدانیت : ید که الله تعالی اپی ذات میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں کی کہ ہے کوئی اس جیسا نہیں ' بے نیاز ہے کوئی اس کا حریف نہیں ' بیان ہے کوئی اس جو الا ہے ' اس کا حریف نہیں ' زالا ہے کوئی اس کی نظر نہیں ' ایک ہے ' قدیم اور اذلی ہے ' اسکی کوئی ابتدا نہیں ' بیشہ رہنے والا ہے ' اس کا اعظام نہیں ' وائم ہے جس کو بھی فنا نہیں ' عظمت اور جلال کے اوصاف سے متصف ہے 'اور متصف رہے گا' زمانوں کے گذرنے ' اور ماہ وسال کے ختم سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا' وہی اول ہے ' وہی آخر ہے ' وہی فلا ہر ہے ' وہی باطن ہے۔

تنزیہ : یہ مقیرہ رکھنا کہ اللہ تعالی نہ صورت وار جم رکھتا ہے 'نہ وہ محدود ذی مقدار جو برہے 'نہ وہ عرض ہے 'نہ اس میں کوئی موجود اس کے مشابہ ہے 'اور نہ اس عرض طول کئے ہوئے ہے بلکہ نہ وہ کمی موجود کے مشابہ ہے اور نہ کوئی موجود اس کے مشابہ ہے 'نہ وہ کمی جیسا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کمی مقدار میں محدود ہے اور نہ جسیں اسے گھرے ہوئے ہیں 'نہ آسان و زمین اس کو محیط ہیں 'وہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح ہے جس طرح اس نے کہا' یا جس طرح اس نے اراوہ کیا 'بیخی وہ عرش کو چھونے 'اس پر بخنے' یا اس میں طول کرنے ہے پاک ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاطین عرش 'سب کو اسکی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب 'س کے قبلت قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہے ' اس ان ہے بادہ وہ عرش اور آسان کے جودووہ ہر قریب ہے' اور زمین ہے دور 'بلکہ وہ عرش اور آسان سے بلند تر ہے' اس طرح وہ زمین سے بلند تر ہے' کین اس کے باوجودوہ ہر موجود چیز سے قریب ہے' اور زمین ہی قریب ہے مطابہ نہیں۔ نہ وہ کرتی ہے اور زمین کی قریب ہے مطابہ نہیں۔ نہ وہ کرتی ہے کہ کوئی اسکی قریب ہے کہ کوئی اسکی ذات اجسام کی ذات ہے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کس جا کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے ' وہ زمیان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے' وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے' وہ زمان و مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے' وہ زمان و مکان کی تخلیق

ے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایسانی ہے جیسا پہلا تھا۔ وہ اپنی سعات میں مخلوق ہے جدا ہے 'نہ اس کی ذات میں اس کے سوا وہ سرا ہے 'اور نہ کو ارض ہوتے ہیں اور نہ عوارض ہوتے ہیں اور نہ عوارض ملاری ہوتے ہیں 'ازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں 'بلکہ بیشہ بمیش وہ زوال و فنا ہے پاک رہے گا'اپنی صفات کمال میں اس کو کسی امد نے کی ضرورت نہیں جس سے اسکا کمال ہورا ہو' اسکا وجود عقلوں کے ذریعہ معلوم ہے 'جنت میں نیک لوگوں پہ اس کا بید انعام ہوگا کہ وہ انھیں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔

حیات اور قدرت

عیات اور قدرت

کو آن واقع ہوتی ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ او گھ 'نہ اس کے لیے فتا ہے اور نہ اسے موت واقع ہوتی ہے وہ ملک اور ملکوت والا ہے 'وہ صاحب عربت وجروت ہے 'ای کے لئے سلطنت 'افتدار' خاتی اور امریں۔ آسان اس کے وائیں ہاتھ میں لیئے ہوئے ہیں 'اور تمام کلو قات اس کی معمی میں ہیں 'کلیق میں وہ مغرب ہے' ایجاد وابداع میں اس کا کوئی ٹائی نہیں اس نے مخلوق کو ہوئیا' ان کے اعمال کی تخلیق کی 'ان کے رذق متعین کے 'اور موت کا وقت مقرر فرمایا۔ کوئی چیزاس کے دست قدرت ہے ہا ہر میں ہیں 'خلیق کی 'ان کے رزق متعین کے 'اور موت کا وقت مقرر فرمایا۔ کوئی چیزاس کے دست قدرت ہے ہم ہمیں ہیں 'خلیق کی 'ان کے رزق متعین کے 'اور موت کا وقت مقرر فرمایا۔ کوئی چیزاس کے دست قدرت ہے ہم ہمیں ہیں 'خلیق معلومت کی انتما معلومت کی نتما معلومت کی نتما معلومت کی انتما معلومت کی انتما معلومت کی نتما معلومت کی معلومت کی انتما معلومت کی نتما معلومت کی نتمان و زمین میں کوئی وردہ ہمی اس کے وائد علم سے خارج نیس 'کہ وہ میاہ دات میں خت پھرپر دینگنے والی سیا حقیق 'اور ہوا کے در میان وردہ کے افرار جانتا ہے' اس کا علم قدیم ہے 'اذبی ہے' وہ ہیشہ ہے اس علم کے ساتھ متعف دہا ہے۔ طالت 'خیالات 'اور ہا طن کے مخل طول وانقال سے نیا ہیوا ہوا ہے۔

ویونٹی کے دینگنے کیا ور ہوا کے در میان وردہ کے افران کا محمل کی کا تعلیم کی ساتھ متعف دہا ہے۔ اس علم کے ساتھ متعف دہا ہے۔ اس علم کے ساتھ متعف دہا ہے۔ اس علم اس کی ذات میں طول وانقال سے نیا ہوا ہوا ہے۔

اراده الله المحدد على به اعتقاد کرنا که الله تعالی نے کا کتات کی تخلیق ارادے سے کی ہے 'اور تمام پیدا شدہ چیزوں کا انظام وی کرتا ہے '
ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے ' تھوڑا ہے یا بہت ' چھوٹا ہے یا بڑا ' خیر ہے یا شر' نقع ہے یا تقصان ' ایمان ہے یا کفر' معرفت ہے یا جمالت ' کامیابی ہے یا محروی ' طاحت ہے یا مصیت سب ای کے تھم ' نقدی ' تکمت اور خواہش ہے جی ۔ اس نے جس چیز کو چاہا وہ بھی ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوئی۔ پلک جھیکنا ' ول میں کسی خیال کا پیدا ہو تا اس کی خواہش ہے ہا ہر نہیں ہلکہ وہی شوع کرنے والا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کا تھم رو کر نیوا الموت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن میں ہوئی۔ پیٹا اس کی تو نیق اور حد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاحت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن سکون دیتا چاجیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام دو سمری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات ہے قائم ہے ' اور وہ بیشہ میان دیتا چاجیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام دو سمری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات ہے قائم ہے ' اور وہ بیشہ خوابا ' چیزی چیزوجو و پذیر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے دورو کا ارادہ کیا ' اور ان کا وقت مقرد خوابا ' چیزی چیزوجو و پذیر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے وہ وہ گا اس نے اداری میں اشیاء کے دورو کا ارادہ کیا ' اور ان کا وقت مقرد مطابق کی تربید بی بیا تھیزے کے بغیروں چیزوجو و پذیر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کی تربید بی مرورت پیش مطابق کی تربید کی باتھ اس کی ارادے کے مطابق اسے دورو کا انظار کرنا پڑا ' اسے ایک حالت دو سری حالت ہے قائم کیا کہ نہ اس میں افکار و مقدات کی تربید کی ضرورت پیش

سننا اور دیکھنا : لین یہ احتقاد کرنا کہ اللہ تعالی سمج وہمیرہ 'سننا ہے 'دیکھنا ہے 'کوئی سننے کی چیز کتنی ہی آہت کیوں نہ کمی گئ ہویا دیکھنے کی چیز کتنی ہی باریک کیوں نہ ہواس کے سننے اور دیکھنے سے پی نہیں سکتی۔ نہ دوری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے 'نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے۔ وہ دیکھنا ہے مگر چیٹم وابو سے پاک ہے 'سنتا ہے مگر کانوں اور کانوں کے سوراخوں سے منزہ ہے 'جیسے علم میں ول سے، پکڑنے میں عضو سے، پیدا کرنے میں آلہ سے پاک ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کی صفات ہمی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔

کلام ! یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی کلام کرنیوالا ہے اور اپنے ازلی قدیم کلام سے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے تھم دیتا ہے ' منع کرتا ہے ' وعدہ کرتا ہے اور ڈرا تا ہے ' اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعہ اجرام کے کلراؤ ہے ' زبان کی تحریک اور ہونوں کے آپس میں طنے سے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بلکہ ان سب سے جداگانہ ہے ' قرآن ' توراق ' زبور اور انجیل اس کی تحریک ہیں جو اس کے پیغیروں پر نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی طلوت زبانوں سے ہوتی ہے اور اق پر تکھا جا تا ہے ' دلوں میں محفوظ کیا جا تا ہے۔ اس کے باوجودوہ تدیم ہے ' اور اللہ تعالی کی ذات پاک کیا تھ قائم ہے ' اس سے جدا ہو کر دلوں میں یا اور اق پر منتال نہیں ہو سکتا۔ معزب موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام آواز اور حمد ف کے بغیر ساتھا جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالی کو جو ہر عرض کے بغیر دیکھیں گے۔

افعال : یه عقیده رکمناکه جو چیز موجود ہے وہ اس کے قعل سے حادث ہے 'اس کے عدل سے متنفید ہے 'اس کا وجود بھڑ اتم ' ا كمل اور اعدل طريق ير ظهوريذير موا إلى الله تعالى النه افعال من حكيم اور النه احكام من عادل مين اس كعدل كويندول ك عدل برقياس شيس كيا جاسكاً- أس لي كه بنده سے ظلم كالمكان ہے اس طرح بركدوہ فيرك ملك ميں تقرف كرے الله تعالى ہے ظلم ممکن نہیں میونکہ اس کو غیری ملک ملی نہیں ہے کہ وہ اس میں تقرف کرنے ظالم کملائے ،جو پھے اس کے سواہے انسان ، جن فرشية اشيطان زمين "سان حيوانات سره عاد ، جوم عرض مرك اور محسوس سب حادث بيل-اس في الى قدرت ي ان چیزوں کو عدم سے وجود عطاکیا' ازل میں تما تھا۔ کوئی ود مرا اس کے ساتھ نہ تھا' اپنی تدرت کے اظہار اور اپنے آراوہ کی سحیل کے لئے اس نے محلوق کو پیدا کیا۔اس کیے نہیں کہ اسے محلوق کی ضرورت تھی کیا وہ ان کی محلیق کا محتاج تھا مخلق اختراع تکلیف (مكلت بنائے ميں) انعام اور اصلاح ميں اپن فعنل وكرم سے كام ليتا ہے ، كوئى چيزاس پر واجب نبيس ہے ، فعنل احسان انعت اور انعام سب اس کے لئے ہیں وہ اس قادر تھا کہ وہ آپ بندوں کوعذاب دیتا اور انتمیں طرح طرح کی تکلیفوں میں جالا کر آ۔ اگر ایسا ہو یا تو یہ بھی اس کا عدل ہو یا نہ کہ ظلم ۔۔۔اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور دعدہ کے مطابق تواب عطاكر آبے۔نہ بندواس تواب كامستق ہاورنداس پربدلازم ہے كدودات اجرو تواب فوازے اس ليے كداس پر كى كے ليے كوئى فعل واجب نہيں ہے 'نہ اس سے ظلم ممكن ہے 'اور نہ كى كاس پر حق واجب ہے ' ملكہ محلوق پر اس كا حق واجب ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل کرے کیے حق اس نے انبیاء علیم السلام کے ذریعہ واجب کیا ہے کمحض عقل سے واجب شیں کیا۔ رسولوں کو ونیا میں بھیجا معجروں کے ذریعہ ان کی صداقت طاہر فرمائی۔ انصوں نے اس کے اوامر اوابی اس کے وعدے اور وعید مخلوق تک پہنچاہے اس لیے سے ہمی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے بیسج ہوئے رسولوں کو سچا جانیں 'اور جو پچھو وہ لے کر آئے س اسے تنلیم کریں۔

اب کلی طیبہ کے دو سرے جلے کی تنصیل سنے عندا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بی آئی قرقی محر صلی اللہ علیہ وسلم کو حرب و مجم ، جن وائس کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باتی رکھا منسوخ قرار دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر نضیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا الدالا اللہ کی شمادت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ رسول کی شمادت بھی ضروری قرار دی۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جن امور کی خبر آپ نے دی ان کی تعدیق واجب قرار دی۔ کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جا آجب تک کہ وہ مرنے کے بعد بعض حالات یہ ہیں جن بر ایمان لانا

بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکر تکیری تعدیق کرے۔ بیدونوں ہولتاک اور میب صورت کے وہ مخض ہیں جو بندے کو قبر میں روح اور جم کے ساتھ سیدها بھلاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرے ہی کون ہیں؟(\*)

یہ دونوں قبریں امتحان لینے والے ہیں۔ (۱) مرنے کے بعد اولین آزمائش محرین کا سوال ہے۔ (۲) قبر کے عذاب پر ایمان لائے۔ اس میں کی شک وشبہ کی مخبائش نہیں۔ عذاب قبر حکمت اور افساف کے ساتھ جم مدح دونوں پر جس طرح خدا کی مرضی ہوگی ہوگا۔ (۳) میزان پر ایمان لائے کہ اس کے دو پاڑے ہیں۔ پچ میں ایک زُبانہ ہوگا۔ اس کے پلڑے استے بوے ہوں کے جتنے آسان و زمین کے طبقات ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی قدرت سے اعمال تولے جائیں گے۔ باٹ اس دن ذرہ اور رائی پر ایموں سے ناکہ افساف کے نقاضے پورے ہوں۔ نیکیوں کے صحفے نور کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیوں کے ورجات جس قدر بارگاہ خداوندی میں بلند ہوں گے۔ اس قدر ترافد ہماری ہوگی اور پر ائیوں کے صحفے تاریک پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی کے خداوندی میں بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی کے مراط پر ایمان لائے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تکوار سے زیادہ تیزار ہال سے نیادہ پاریک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گذر ہوگا۔ خدا تعالی کے تھم سے کا فروں کے پاؤں اس بل پر پیسلیں کے اور وہ دار الفرار میں وافل کرم سے اس پر جے رہیں گے اور وہ دار الفرار میں وافل کرو سے اس پر جے رہیں گے اور وہ دار الفرار میں وافل کرو سے حائیں گے۔ من سے حائیں گے۔ دورے دورے دار المان دالوں کے پاؤں اللہ تعالی کے فعنل و کرم سے اس پر جے رہیں گے اور وہ دار الفرار میں وافل کرو سے حائیں گے۔ دورے دورے دار المان دالوں کے پاؤں اللہ تعالی کے فعنل و کرم سے اس پر جے رہیں گے اور وہ دار الفرار میں وافل کروں کے وائر المیان دالوں کے پاؤں اللہ تعالی کے فعنل و کرم سے اس پر جے رہیں گے اور وہ دار الفرار میں وافل کروں کے حائیں گے۔

۔ یہ حوض پر ایمان لائے جس پر مؤمنین گذریں مے۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جت میں داخل ہونے ہے والی ہونے جس پر مؤمنین گذریں مے۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کا ایک محونٹ پانی بی لے گا دہ بھی داخل ہوئے۔ اس کیا سانسیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شد سے میٹھا ہے۔ اس کے چادوں طرف رکھے ہوئے بیا لے یا پانی کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں کے۔ ( سے ) اس من میں دو پر نالے جنت

( الله عن البي هريرة ! اذا قبر الميت او قال : احدكم آتله ملكان اسودان ازمة ان يقال الاحده ما المنكر وللآخر النكير (تذي ابن عن انس : ان العبداذا وضع في قبر مو تولى عنه اصحابه و اندليسم عقر عنمالهم اتامملكان في قعدانه (عاري وملم)

(۱) عن عبدالله ابن عمرو: وانهما فنانا القبر (احرواین حمان) (۲) ان سوالهما اولی فتنة بعدالموت (یه مدید سی بی) (۳) عن عائشة استعادته صلی الله علیه و سلم من عنائشة استعادته صلی الله علیه و سلم من عناب القبر (بخاری و ملم) (۳) عن عمر : قال الایمان ان تومن بالله و ملانکته و کتبه و رسله و تومن بالجنة والنار والمیزان ذی الکفتین واللسان و صفته فی العظم نه مثل طباق السموات والارض (بحق) به حدیث ملم شریف می بی به یکن اس می میزان که بیکی یا تذکره سی به این مود یه این اس می میزان که بیکی یا تذکره سی به این مود یه این اس می میزان که بیکی یا تذکره سی به این مود یه این الله و این الی میزان که بیکی یا مذالت و یوضع فی هذه الشی و یوضع فی هذه الشی

فيرجح احداهما و تخف الاحرى- " ( ه ) عن ابى هريرة وهو (الصراط) ممكووعلى متن جهنم احدمن السيف و ادق من الشعر (بخارى ومسلم) عن ابى سعيد! تم يضرب الجسر على جهنم (بخارى ومسلم) زاد مسلم: قال ابو سعيد! ان الحسر الذق من الشعر و احدمن السيف من من المرابي من الشعر و احدمن السيف من المرابي المنان كا و فرس عن الله على و الله و الل

(۲) حض پر ایمان لانے اور اہل ایمان کا حض سے پائی پینے کے متعلق صدیث مسلم میں انس سے موی ہے۔ یہ صدیث آنخفرت صلی الله علیہ وسلم سے "انا اعطیباک الکونر" کے نزول کے موقع پر ارشاو فرمائی۔ صدیف میں یہ "وھو حوض تر دعلید امتی یوم القیامة آئیته عدد النجوم (۲) عن عبدالله ابن عمر : من شرب منه شربة لم یظم ایدا عرضه میسرة شهر الشد بیاضا من اللّبن واحلی من العسل و له ابارق عدد نجوم السماء (۱۶ روملم)

کے چشمہ کو ثر ہے کرتے ہیں۔( \* )حماب پر ایمان لائے۔ لوگ حماب کے معاطم میں مختلف ہوں گے۔ بعض لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا، بعض لوگوں سے چٹم پوشی کی جائے گی اور بعض لوگ بے حساب جنت میں داخل ہول گے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کے مقرب بندے ہوں گے۔ (١) اللہ تعالی انبیاء میں ہے جس سے چاہ یہ بوچھ لے گاکہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری اداکی یا نہیں؟ کافروں میں جس سے جاہے انبیاء کی تحذیب کے سلسلے میں بازیرس کرے گا۔ (۲) اللي بدعت ے سنت کے متعلق اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ( ۲ )اس کامجی اعتقاد کرے کہ اہل توحید سزا کے بعددوزخے تھیں ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالی کے ضل و کرم ہے کوئی موقد دوزخ میں باتی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ كوئي موتد بيشد دون خيس نبيس رب كا- ( ٣ )شفاعت برايان لائ بيل شفاعت انبياء عليم السلام كريس مح يعرشداء بعد ميس باتی تمام مسلمان- بر مخص کو بارگاه ایزدی مین جس قدر عرات و تحریم حاصل موگ ای قدر اس کی سفارش منظور موگ - یجمه الل ایمان الیے باتی رہ جائیں تھے جن کی کمی نے بھی سفارش نہ کی ہو۔ اشیں اللہ تعالی اپنے فضل سے دونرخ سے نجات عطا کرے گا چنانچہ دوزخ میں کوئی صاحب ایمان بیشہ نمیں رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نبات بائے گا۔ ( ۵ ) یہ اعتقاد رکھے کہ محابہ کرام افعنل ہیں اور افعنلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکڑ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمران کے بعد حضرت عمان ان کے بعد حضرت علی لائ محابہ کرام رضی اللہ تعالی علیم المجمعین کے سلطے میں حسن عن رکھے۔ ان کی تعریف کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے۔ ( 2 ) یہ سب وہ امور ہیں جنہیں احادیث نبوی اور آثار محابدو آبھین کی نائد حاصل ہے۔جو محض ان امور کا پورے یقین کے ساتھ اعتقاد رکے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے موگا۔ عمرای اور برعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے کیے اور عامة المسلمين كے ليے اللہ تعالى سے كمال يقين اور راه حق ميں ثبات قدى كى دعاكرتے ہيں۔ وه ارحم الراحمين ہے وصلى الله على سيدنا محمرو آله وامحابه الجمعين-

( ﴿ عَنْ وَبِانَ : يَعْتَفْيَهُ مِيزَابِانَ يَمِنَالُهُ مِنْ الْجِنَةَ احْتِهِمَا مِنْ فَهِبُوالْآخُرُ مِن ورق السم (١) حماب ير ايمان لانے والے مماب يي سخت كيرى اور چشم يوشي كرنے اور بيض لوكوں كے بلاحماب جنت بي جانے كى مديث معرت محرف يہي م معول ب\_ يخارى ومسلم من معرت ما تشر كى مديث ك الفاظ يه بي : "من نوقش الحساب عنب قالت : قلت اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيرا قال ذلك العرض" عارى ومسلم على معرت ابن عاس كى يد مدعث مى عوضت على الامه فقيل هذه امتك و معهم سبعون الفايدخلون الجنة بغير حساب ولا عناب" (٢) عن ابي سعيد الخدري: يدعي نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت فيقول نعم : فيقال لامته فيقولون ما اتأنا من نلير فيقول من يشهلك؟ الخ (٣) عن عائشة : من تكلم بشئي من القدرسئل عنه يوم القيامة (١٠٠١) عن ابي هريرة مامن فاع يدعوالي شئى الاوقف يوم القيامة لازمالدعوة ما دعااليموان دعار جلر رجلا (ابن اجر) ( ١٠) ابر بريره ك ايك اولي مديث كا قتباس : "حتاى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد وارادان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكة ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن اراد الله ان يرحمه ممن يقول لا اله الا الله (عارى وسلم) ( ٥ ) "عن عنمان بن عفان: يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (ابن ١٠٠) عن إبي سعيد الخدرى : من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خرط من الايمان فاخرجوه (عارى وصلم) ايك روايت ك القاظ يه ين: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المومنون ولم يبق الارحم الراحمين فيقبض قبضة من النارفيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط (عارى وملم) (١) عن ابن عمر: قال: كنانخيربين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتخير ابابكر تم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان (عارى) ( 2 ) عن عبد الله بن مغفل: اللماللة في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى (تذي) وعن ابي سعيد الخدري لا تسبو الصحابي (عاري وملم) وعن ابن مسعود: اذاذكراصحابي فامسكوا (طران)

### ارشادمیں تدرج اور اعتقادیات میں ترتیب کی ضرورت

جاتا چاہیے کہ ہم نے ہو ہو پہلی فصل میں کھنا ہے ہوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عمریم ہی کرادیا چاہیے تاکہ وہ یاد
کرلیں۔ برا ہونے پر ان عقائد کے معانی خود بخود ان پر واضح ہوتے چاہ جائیں گے۔ مختریہ کہ ابتداء میں محض یاد کرنا ہے۔ فم '
احتفاد ' نقین اور تصدیق سب بعد کے درجات ہیں۔ ابتداء میں بات بچوں کے ولوں میں بغیرد لیل کے بھی بڑ کا لیتی ہے۔ یہ اللہ کا
فضل دکرم ہے کہ اس نے انسان کا دل ایمان کے لیے کھول وہا ہے۔ ایمان کی تلقین کے لیے جت اور بربان کی ضرورت نہیں
برتی۔ چنا نچ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے عقائد کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ بات محج ہے کہ جو احتفاد کے خلان
کوئی شبہ پیدا کردیا جائے آو بیہ مؤثر ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے عقیدوں کو خوب
توقت دی جائے۔ احتفاد کی تقویت کا یہ طریقہ ہرکز نہیں کہ بحث و منا ظرورے دروازے کھولے جائیں بلکہ اس کا طریقہ یہ ہم دات کے
توقت دی جائے۔ اعتفاد کی تقویت کا یہ طریقہ ہرکز نہیں کہ بحث و منا ظرورے دروازے کھولے جائیں بلکہ اس کا طریقہ یہ ہم دات سے
توآن جو کی طاوت ' آیت کی تغیر اور حدیث کی تشریع کے خوف و خشیت ' قواضع داکھیں اس خواج اس کا خواج سے مواب سے ماخون کی ہم تشین سے حاصل
ہوگا اس سے اعتفاد کو تقویت ملے گی۔ چنا نچ لڑ کہن میں بچ کو مقائد کی تعلیم دائیت کرتا ذہن میں جو ایک دن تاور درخت بی جا آب ہوگا اس سے اعتفاد کو تقویت ملے گی۔ چنا نچ لڑ کہن میں بھر کے مشابہ ہیں۔ یک جا گیا۔ یہ مشاب سے مشاب میں جو گیا ہوں جو اوراس کی مفائی و گھر اشت رکھنے کے مشابہ ہیں۔ یک جا گیا گیا در دخت بی جا آب کی جز زمین کی گرائیوں میں اور شاخیس آسان کی وسعتوں میں ہوتی ہیں۔

عقائد اور مناظرانہ مباحث ، پی کو عقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے کہ اس طرح بات داول میں راس حقوق کی بلکہ اکھڑ جاتی ہوں کہ علی میں فوائد کم اور تقصانات زیادہ ہیں۔ بیوں کے داول میں اختلافی بحثوں کے درید عقائد کی تلقین کی مثال ایس ہے جیسے کوئی قیمی میں وشام درخت کی بڑاور سے پر ہتھوڑا برسائے اور یہ توجیہ کرے کہ میں اس طرح ورخت کو خوب معبوظ بنانا چاہتا ہوں۔ حالا تکہ یہ امیر نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت معبوط ہونے کی بجائے ٹوٹ کر گرجائے۔ چنانچے عام طور پر ہو تا ہمی ہی ہے۔ اس مشاہرہ کے بعد اب بھی کمنا سنتانی بیکار ہے۔

دلوں میں اس نور کی شمع روشن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ "الآن مُن سَام الْمُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ

وَالْكِيْنَ جَاهَلُوافِينَالْنَهْدِينَهُمْ سُبِكُنَا وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ الْمُحَسِنِينَ - (ب٣٠١٦ اعد ١٠) اورجولوك عادى راه عن منتسى براشت كريتي بم ان والتنواعة مرود و كما عن محاور به فك

الله تعالى اليے خلوص والوں كے ساتھ ہے۔

یہ نور ایک جوہر نفیس ہے جو صدیقین اور معزین کے ایمان کی جاہدے ہے۔ حضرت ابو کرصدیق کے ول میں جو راز ڈالا کیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو باق تمام کو قات پر فضیات عاصل تھی۔ اس واڑے بھی در اصل ای نور کی طرف اشارہ ہے کہ اسرارے واقف ہونے کی متعدد در جات ہیں۔ بتنا کوئی بجابدہ کرنے گا این خاطن کو جس قدر صاف اور فیراللہ ہے گا اور نور بقین ہے گا اور نور سیفر کی اس کے گا اور نور سیفر کی اس کے گا اور نور سیفر کی میں سیارے گا ہی تعدد کر گا ہی تعدد کر اس اور میں اور خال کی محت کوئی اور خال ہوتے ہیں۔ ای طرح علم اسراد میں ہوا کہ کا درجہ برابر نہیں ہوئے۔

ایک استفتاء اور اس کاجواب

استفاء : مناظرواور كان سيكنا على نجوم كى طرح براب إمباح إمتحب؟

جواب : اس مسط میں وو فریق بیں اور دو توں نے اس کے جواز و حرمت میں بے بناہ مبالغ سے کام لیا ہے۔ بعض اوک یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیکمنا بدعت ہے تحرام ہے بلکہ بال تک کمہ دیا ہے کہ جڑک کے علادہ بندہ کوئی ادر کمناہ کرے موائے وظم کلام مینے کے مقابلے میں یہ زیادہ بمتر ہے۔ بعض اوگ کتے ہیں کہ اس کا سیستا واجب ہے ' فرم کفایہ ہے اور فرم میں ہے۔ یہ سب اعمال ہے بہتر ہے۔ اس کے کہ اس کا سیکسنا علم توحید کی تحقیق اور خدا تعالی کے دین کی طرف سے لڑتا ہے۔ امام شافعی امام مالک ا الم احر سغیان وری اوردد سرے ماہرین علم مدعد اس کی جرمت کے قائل ہوں۔ ابد عبدالامل کتے ہیں کہ جس معذالم شافع نے علم کلام کے ماہر معتزل مغیم فروسے مناظمو کیا تھا اس روز میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے ساکہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور مناه كرے فدا سے ملے داده بحرب اس سے كم علم كلام كم كراس كى موت آئے ميں نے حقى كاليك اور متولد ساہے . لین میں اسے نقل نبیں کرسکتا۔ امام شافق قرائے ہیں کہ بی اہل کام کی ایک ایک بات پر مطلع موا موں کہ چھے بھی اس کا وہم و مان بمی نہ تھا۔ اگر بندہ خدا تعالی کے تنام منسات میں سواسے شرک کے جملا موجائے تو یہ اس کے حق بی علم کلام میں مطاقال ہوتے سے بدر ہما بہتر ہے کراہی مواست کرتے ہیں کہ کمی فض سے اوام شافق سے علم کلام کا کوئی متلہ دریافت کیا۔ اب نے خفا موكر جواب ديا- بديات حفى فرواور اس كي الميول مد معلوم كرود الله النين دمواكر - امام شافي جب عاد موسة او حفص فردان کی عیادت کے لیے اللہ اوام شافق لے بوجا : او کون ہے؟ جواب دیا : میں مول مفق- فرایا ! فدا جمل حاظت ندكرے اس وقت كلماب تك كرة اس معالم نيكس جن بي جلا عديد مى فرايا الكر اوكوں كويد معلوم ہوجائے کہ علم کلام میں کتی بدعتیں ہیں قودائی ہے ایے عالیں سے شرے عائے ہیں۔ ایک مرتب قرایا ا جب تم کی من كويد كت موت سنوك اسم منى ب يامسى كافيرة على لوك ووكام والول على عب اوراس كاكولي وين فيس ب-د غفرانی کتے ہیں کہ اہام شافق نے فرایا ہے کہ کام والول کے ایسے میں میری تجوزیہ ہے کہ ان مے داف اگواکر قبلول می الا جائے اور براعلان کرایا جائے کہ براس مخص کی برائے و کتاب اللہ اور مدیث رسول اللہ کے بجائے علم کام می مشخیل ہو۔ الم احر صبل فرائد بن كداف كام كو من الله والمعنى تدويد يركام والے ك دل يس يا فل اور فريب مو ا ب- كام ى يرائى من آپ نے يمان تك مبالة كياك كاسبى ان ك نداورون و تقوى ك باد دومات ترك كردا-اس لي كدانون الك كتاب الى باحت ك مدين كمي متى فرايا ! كم بحند يط قان كى دعين نقل كرنا به ادران كم ها بات دينا --

کویا تولوگوں کو اپنی تفنیف سے رغبت ولا با ہے کہ برعت ویکھیں افور ان کے تیمات کا مطالعہ کریں۔ اس طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی ایام احمد کا قول ہے کہ علائے کلام بدوین بین ۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کلام والے کے مقابلے میں کوئی ایسا تعض آجائے ہواس سے زیادہ تیزو طرار اور اڑائی میں اہر ہوتو ہررد ذایک نیا دین ایجاد ہوگا۔ اس لیے ان کا کلام ایک دو سرے کی ضد ہوگا اور ہرایک اپنی رائے پر ائل رہے گا۔ آپ نے یہ بمی فرمایا کہ بدعت اور اہل ہوئی ہے آپ کی مراو اہل کلام ہیں خواہ وہ کسی فرمین ہوجا ہے۔ حضرت حسن خواہ وہ کسی فرمین ہوجا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اہل ہوئی ہے دہ جدل کو نہ ان کے پاس بیٹو اور نہ ان کی باتیں سنو۔ ملف نے کلام کی فرمت پر افغاق کیا ہے اور جمنی شدید وعیدیں اس سلطے میں ان حضرات سے منقول ہیں وہ شار سے باہر ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ محابہ نے تھا کی سے زیادہ واقف ہوئے و اور وہ سرول کی بہ نبت تفکو میں زیادہ فصیح اور خطابت میں زیادہ ما ہر ہوئے کے باوجود اور دو سرول کی بہ نبت تفکو میں زیادہ فصیح اور خطابت میں زیادہ ما ہر ہوئے کے باوجود کلام سے سکوت کیا۔ اس کی وجہ بسی متی کہ وہ لوگ کلام کی خرابوں سے واقف تھے۔ اس کے آنخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے تین بار ارشاد فرمایا۔

هلكالمتنطون (ملم)

بحث اور كلام من يوے رہے والے بلاك بوك

یہ حضرات میں ولیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دین ہے ہو آاتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم ضرور فرمات اس کا طریقہ بیان کرتے ہی کہ آپ نے صحابہ کو استخاء کی تعریف وقوصیف ضرور کرتے کیو تکہ آپ نے صحابہ کو استخاء کے طریقے بھی سکھلا ہے۔ (سلم شریف) فرائن یا دکرے کا تھم دیا۔ (این ماجہ) تقلیم میں کھنگاو کرنے ہے مصع فرمایا اور یہ تھم دیا کہ نقدیر کے مسائل میں خاصوفی اختیار کرو۔ (۱) صحابہ کرام بیشد اس احول پر کا دین رہے۔ چہاجی اس اصول سے تھاوز کرنا ظلم کے متراوف ہے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استاذیں اور ہم پروکار اور شاکر دیں۔ ہمیں ہر

مال مين محابد كرام ي اجاع كرني جاسي-

<sup>(</sup>١) يه مديف باب العلم عن كالربي ب-

يك ادر آيات بديل :

ليه آن مَن هَلَک عَن رَبُتُ يَوْدَ يَحَى مَنْ حَيْ عَنْ مِينَةً ﴿ ١٠٥٥ الله ١٠٥٥ الله ١٠٥٥ الله ١٠٥٥ الله ١٠٥٥ ا آب كي كركيا تماري إس وي دلك نهاوان والماري والماري ووارث ووود الماركون ان عِنْ دَكُم مِن سُلُطَانِ وَهُمَا ﴿ ١٠٥٥ الله الله ١٠٥٥ الله الله ١٠٥٥ الله الله ١٠٥٥ الله الله الله الله ال

فَلُ فَلِلْمِالْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴿ (١٠/١٥/١٥)

آب كيم بي بري جمت الله ي كاري . الم تَرَ الى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيم فِي رَبِّهِ إِنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكِ الْي ... فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ -

(דפאשנו יון יון

کیا تھے کو اس فض (نمود) کا قصد معلق نہیں جس نے ایر ایم سے اپنے پروندگار کے یاں میں میادہ کیا قاراس دجہ سے کہ اللہ نے اسے اللان وی تھی (آیت سکے آخر میں ہے) اس (دلیل) پر تھیردہ کیا وہ کا فر۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے جعزت ابراہیم کا جمت کرنا اجل کرنا کو خمن کو ساکت کردیا بطور تعریف میان فرمایا ہے۔ آیک جگہ

> وَيَلْكُ حُجَّنُنَا آنَيْنَاهَالِرَاهِيمَ عَلَى قُوْمِهِ - (ب، دا آب ۸۰) اوريه مارى جَت مَى وه بَمِ فا برايم كوان كى قرم كه العالم عن وى حوا قَالُولِيَانُو مُ قَدْ جَادَلُتَنَافَا كُثَرَ بَ حِلْكُنَا - (ب، ۱، ۱، ۱، ۱۰) وولوگ كف كف كار فرح تم م مع بحث كري محمد محروب كري محدد كيك

قرعون کے قصة میں میں معرب موسی علیہ النظام فے قرعون کے ملے ضافتہ تباقی کی خاصیت پرولا کل بیان کے ہیں۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک کفار کے ساتھ جمتی ہیں۔ چنانچہ مشکلین اوحد 'رسالت' حشرو نشرو فیرواہم محاکد میں مندرجہ ذیل آیات بعور جمت پش کرنے ہیں۔

لُوكَانَ فِيهِا ٱلْهِمُّةِ الْمُلْفَلِمُ لَلْمُلْفِسُمَةً - إِنْ عَالَا الْمُلْفِسُمُةُ الْمُرادِةِ

مهدو کراهاس کے بم المدے۔ قُل یحیییها اللّٰی انشاه الول عَرَق (بالا ۱۳۰۰)

آپ جواب دیجے کہ ان کووہ زنرہ کرے گاجس نے اقل باریس ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آبات بھوت موجود ہیں۔ انہاء علیم السلام کا طریقہ ہمی مجاد لے کا قبار چنافید اللہ تعالی فرات وَجَادِلُهُمُوالَّتِنِي هِيَ احْسَنُ - (بِي مُوالمُهُمُوالُهُمُولِهُ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ مِن المُعَالِمُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ الل

موی ہے کہ صورت حسن نے ایک ایے فض ہے مناظرہ کیا جو تقویر کا مکر تھا۔ بعد میں وہ اپنے ذہب ہے بائب بھی ہوا۔
حضرت علی نے ایک قدریہ ہے مناظرہ کیا۔ صفرت عبداللہ این مسجود نے بہتر ابن ممیرہ ہے ایجان کے سلط میں مناظرہ کیا تھا۔
اس موقد پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں مؤمن اول قریہ ظرور کہو کہ جی جشہ میں جاؤں گا۔ بزید ابن ممیرہ نے کہا! اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نظمی پر بیں۔ ایجان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ براس کے فرشتوں کی رسولوں پر بعث بعد الموت اور وزن اعمال پر ایجان لا کمین۔ نمالا مون اور وزن اعمال پر ایجان لا کمین۔ نمالا مون اور ذکوا قد فیرہ کے احکام کی قبل کریں۔ ہمارے کے مجاف ہوں اور یہ بین ہوکہ وہ معاف کردیے جا میں گئے۔ تب ہم یہ بیں کے کہ ہم اللہ بنت میں سے ہیں۔ ان گناموں کی وجہ سے بیں کہ ایکا ہوا کہ واقع میں تم نے بیں۔ معرف این مسعود نے فرایا کہ واقع میں تم نے بیم یہ کہ جی کہ ایکا کہ واقع میں تم نے بیم یہ کہ سے بیم کہ میں کہ میں ایک کہ ایکا کہ واقع میں تم نے بیم یہ کہ بیم یہ کی کہ جی کہ ایکا کہ واقع میں تم نے بیم یہ کی دور کے ایکا کہ واقع میں تم نے بیم یہ کہ بیم یہ کہ بیم یہ کہ کیا جا تھ کہ ایکا کہ واقع میں تم نے بیم یہ کہ بیم یہ کہ بیم یہ کہ بیم کہ کہ ایکا کہ ایکا کا کہ کیا کہ دور کو اقد این میں کے کہ ایکا کہ دور کو ایکا کہ دور کیا کہ دور کو ایکا کہ دور کہ کہ دیم کیا کہ دور کیا کہ دور کر کے کہ کو کہ میں کیا کہ دور کو کہ کو کہ کہ کی کہ کی کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کا کہ کو کہ کی کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کر دور کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کر کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر

ورث كما عيدا ! محد فعالول

امرحن كيا ہے ؟ يدونوں فريقوں كى تقرير مي س- امارے نويك عقبق بات بہت كے برحال من مطلق كلام كويراكمنا يا بر حال من اس كى تعريف كرنا دونوں غلا بيں۔ يہ ايك تفسيل طلب محتق ہے۔ دہل ميں ہم اس كى دختا صد كرتے ہيں۔

اس النسیل کی دوفن میں ہم علم کلام پر انظروا لیے ہیں اس علی ان میں ان اس ان میں اس ان ہم یہ کتے ہیں کہ علم کلام اب افع کے اعتبار سے محل میں جا تو ہے یا واجب ہے یا معقب میں اور تکم ہے جس کا اس کا طال استفیٰ ہو اور اسے مغرر کے

اعتبازے مزرے محل میں حرام ہے۔ علم کلام کا مردیہ ہے کہ اس سے شماعت پیدا موسے میں میں اور پہلی کی کیفیت باقی نیس رہتی۔ یہ کیفیت علم کلام ك واوئ والمن قدم ركعة عن بدا موجال ب- بعد على والى كوماد الى يقين كى والمن مكوك راى ب- الى سليل عل لوگ مختلف ہیں۔ کوئی دلیل کے بعد اپنے احتادی اصلاح کر انسان کوئی ویل کے باد جود شک وشہریں مثلا دہتا ہے۔ یہ ضرفوا مر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دو مرا ضرر ان اوگول کے ملسلے میں ہے جن سے مناظرہ کیا جا آ ہے۔ مناظرہ میں کو کلہ تعقیب سے کام لیا جاتا ہے اس لیے فران ظاف امری سے اور اکسی کے اور اکسی علو انظرات پر قائم رہتا ہے اور انی دامراد کرتا ہے۔ يى وجد بك عام بدعى ك المد على كوا والديم علد او ديوي السافي ف على بهدريكن الرسى بدعي كانشود ماكبي اليا فير میں ہو جان منا عران بحق العمل العقب سے کام لیا جاتا ہو اگر اس کے خطا اوک متنق ہو کراس کے عقا کر کو دو کردیں تب می دہ باز نس آے گا بلکہ خواہی نئی اتعقب اور فریق خالف کے سلط میں مذبہ خصومت اس پراتا غالب رہتاہے کہدہ جن کادراک نسیس کرسکتار یمان کک کر اگر کوئی فضن ای سے یہ سکا کہ کیا تھائی پر دمنا مند ہوکہ اللہ تعالی تسادی آ محمول کے سامنے ہے پرده بنادے اور تم یہ دیک لوک امری قابق عالف کی الف ہوا و مید تھور کی عن اس کے دو کریتا ہے کدای سے فراق الی کو خوش ہوگ ۔ رایک بڑا مرض ہے و شرون من میل کیا معاور ایک الدا ابدادے متعقب مناظرین کے تعصب کاشاف انہے۔ علم كام ياعلم مناظره كافاكره بكاست كداس الفاق والفي بعدة بيدادر النياء كالهيت سجد آقى بالكن حقيقت بدعب كد كام ين يه فائده مغرنس بالكر من الدين الدين الدين الدين الدين الما المان المان الدولد الذي كوزياده مداج المراج برات الأنان والمنافرة المنافرة والمنافرة والمن كربدا كالبي الك المناكة شرك مع معرب المان علوم من بعى عمامية الومود الله الله على الله مع مناسبت ويلح بين ليكن بعد میں کی خیال ما کد اس علم کے ذریعے قائن کی معرفت مکن نسی ہے۔ سی وجہ ہے کہ اس علم ہے ہمیں فرت ہے۔ اس ے می افار میں کیا جا سکا کہ بعض امود کی وضاحت اور بعض طافی کا اظمار اس فن کے دریعے موجا آتے لیکن ایسا

بہت کم ہوتا ہے اور اگر کمی ہوتا ہی ہے قو صرف ایسے امور میں جوابی فی ایک علیہ جی غالباً سمجھ میں آجا ہیں۔ بسرطال اس نفع کی کوئی خاص امیت نہیں ہے۔ علم کلام کا اگر کوئی خاص اور قابل ذکر نفع ہے قوصوف کی کہ جو عقائد ہم نے ابتداء میں ذکر کے ہیں اس علم کے دریعے ان کی حفاقت کی جائے اور عوام کے مقائد کو اہل برجیت کے فاسد خیالات اور فکوک و شہمات ہے ہمنوظ رکھا جائے کیونکہ عام آدمی ضعیف الاحتقاو ہو تا ہے۔ بدختی کے مناظرے اس کو معوال بنادیے ہیں۔ اس موقع پر مناظرہ ضروری ہے کو بہ مقابلہ فاسد کا فاسد سے محمد کم محمد محمد کم محمد کم محمد کم محمد کا فریس ہے۔

یماں یہ بھی سجو لینا چاہیے کہ نوگوں کے لیے دی عقیدہ عبادت شار کیا جانا ہے جس کا ڈکر گفرشتہ صفات میں کر بچے ہیں۔اس لیے کہ یہ حقیدہ شریعت میں نہ کوریہ اور اس میں ان کے دین دونیائی بھائی ہے۔ سلف صالحین کا اجماع بھی اس حقیدہ پر ہے۔ یک وجہ ہے کہ علاء سے حق میں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کوبد متیوں کے دجل و فریب ہے محفوظ رکھیں جیسا کہ رعایا کی جان د مال کو ظالم دغاصب کے لوٹ کھوٹ سے محفوظ رکھنا تھام دنیا کے لیے باحث ثواب ہے۔

یان کے ہیں۔ اس میں عقا کر کے اصول اور متعلمین کے مباحث ذکور ہیں۔ چنانچہ آگریہ کتاب اس کے لیے کافی ہو تب تو استاذ اسے اس فن میں ہم کے نہ سکھلائے اور آگر وہ اس محظم یہ آلئے نہ ہو تو یہ بجھ او کہ مرض پرانا ہوچکا ہے اب استاذ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر مکن نزی کے ساتھ بیش آسے اور انتظار کرنے کہ اللہ تعالی اپنے تھم سے کوئی تنبیہ کرکے اس پر امرحق واضع کردے۔ یہ محض محکوک د شہمات باتی رکھنا چاہتا ہے ورنہ جس قدر ضوری مضامین ہیں وہ سب الا تضادیمیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو مضامین علم کلام میں شامل کے جاتے ہیں وہ مفید نہیں ہیں۔ ان فیر ضوری مضامین کی ووقت میں ہیں۔

ایک میم میں وہ امور ہیں جن کا محقائد ہے کوئی تعلق نبین ہے۔ چیے احتادات این اسباب و ملل اوراکات یعی علوم و قوی اوراکوان یعی موجودات کی مخت اس طرح کے مبائل ہی اس پہلی میم سے تعلق رکھتے ہیں کہ دقیت کی ضد کا نام منع ہا یا نابیائی۔ سب غیر مرتی چیزوں کے لیے ایک می منع ہے یا جتنی چیزی ممکن الرقومة ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق منع ثابت ہا اور اس طرح کے کمراہ کن مباحث۔

دو مری حتم یہ ہے کہ بنیادی عقائد کے ولائل میں طویل تقریب اور لیے جو ڑے سوال دجواب کے جائیں۔ ولائل کے بیان میں تنصیل پندی مجمی ان لوگوں کے حق میں مراہی اور جمالہت کے علاوہ یکھ نئیں جو مخترر قانع نہ ہوں اس لیے کہ بسا او قات تقسیل میں وضاحت کی بجائے بیجید کیاں پیدا موجاتی ہیں۔

یں میں وص سے میں ہوئی ہے۔ بھی ہوئی ہوں۔ اگر کوئی یہ کے کہ اور کات اور احتازات کی محتوب ہوان کرنے ہے ولوں میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح تلوار جماد کا آلہ ہے اس طرح دل بھی دین کا آلہ ہے۔ جماد کے لیے بھواریس میزی پیدا کی جاتی ہے۔ دین کے لیے دل میں تیزی پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی یہ دلیل ایس ہی ہے جیے کوئی محض پیر کے کہ فطریح کا کھیلا دل کی تیزی کے لیے ہے اور دل دین کا آلہ ہے۔ اس

لیے شطریج کو بھی دین میں شار کرنا چاہیے۔ غرضیک ہے ایک طرح کا حیاد ہے اور خیال خام ہے ورند شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے ول کو تیزی موتی ہے اور ان میں ہے کہی میں کمی طرح کے ضرر کا کوئی خوف نہیں ہے۔

اس تقریر سے آپ یہ جان مجے ہیں کہ علم کلام بین کیا اچھاہ اور کیا برا۔ یہ بھی معلوم ہو کیا کہ فن س صورت میں پندیدہ و محبوب ہے اور س صورت میں ناپندیدہ لور فرموم ہے۔ جن لوگوں کے حق میں یہ فن مغید اور جن لوگوں کے حق میں معزے ان کی تفسیل بھی سامنے آچکی ہے۔

ایک سوال کاجواب ، یمان یہ کما چاسکا ہے کہ آپ کے اعراف و اقرار کے مطابق ید متیوں ہے دین کے وفاع کے لیے کام کی ضورت ہے۔ اس نمائے میں برصد پافرت ہوگئے ہے۔ آج کے حالات میں اس فن کا زیادہ ضرورت ہے۔ اس اعتبار ہے اس فن کا جاننا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیے مال کی حقاظت ہو مورة قضا اور تواہد کی ذمہ وار یوں کی بھا آوری فرض کفایہ ہے۔ جب تک علاء قدر لی اور بحث و تعنیف کے ذریعے اس فن کی اشاحت میں معموف نہیں ہوں کے وہ باقی کیے رہے گا۔ اگر بالغرض اسے چھوڑویا جائے تواس کے ختم ہونے میں کھی جہ تھیں ہے۔ حل مبیعتوں میں اس فی قوت نہیں ہے کہ بد حتیوں کے شہمات کا رو ہو سکے جب تک اس فن کو ند سیکھیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس فن کی قدریں اور بحث اس ذمن کی مرورت نہیں تھی۔ ہے۔ محابہ کے دور میں اس فن کی ہو جیت نہیں تھی کو تک بدعات کا مقابلہ کر سے۔ یہ ہونے میں ایک فید و تعیری طرح عام نہ اس مول کے جواب میں نم میں کے واقع ہوا کہ ایسا فی ضرور ہونا چاہیے جو بدعات کا مقابلہ کر سے۔ یہ ہونی چاہیے۔ اس مول کے جواب میں نم میں کہ واقع ہوں فیری ایسا فیص ضرور ہونا چاہیے جو بدعات کا مقابلہ کر سے۔ یہ ہونی چاہیے۔ اس مول کے وہ بدے کہ فقد و تعیر عقاب کی حقیت وہ اور کانام کی حقیت دوا کی ہے۔ غذا کے ضرور کا خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دچہ یہ کہ فقد و تعیر عقابل کی حقیت دوا کی ہے۔ غذا کے ضرور کا خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دچہ یہ کو فقد و تعیر عقاب کہ تعید میں اور کانام کی حقیت دوا کی ہے۔ غذا کے ضرور کا خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دچہ یہ کہ فقد و تعیر عقابل کی حقیت دوا کی ہے۔ غذا کے ضرور کا خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دچہ یہ کے کہ فقد و تعیر عقابل کی خوب میں۔

اس فن کے متعلمین کیے ہول ؟ جو فض اس علم کا عالم ہواس کو جائے کہ جس فض میں تین ادساف ہوں اے اس

فن کی تعلیم سے نوازے۔ اول یہ کہ سیکے والا خود کو تخصیل علم کے لیے وقٹ کرچکا ہو۔ سرف علم کا حریص ہو ، چشہ ورنہ ہو ، ورنہ وہ علم کی تخصیل کے بعد اپنے کام میں مشغول ہوجائے گا اور یہ مصوفیت شخیل علم کے لیے مانع ہو گیا جب بھی شہمات چیش آئی گے ان کا رو بھی مشکل ہوگا۔ ووقع یہ کہ سیکے والا ذہین ، ذکی اور تصبح ہو۔ اس لیے کہ نبی طالب علم اس فن کی ہار یکیوں کا اور اک شمیں کرسے گا اور خوش بیانی کے بغیر اس کی تقریر مفید اور مؤثر عابت نہ ہوسے گی۔ ایسے فض کے حق میں کلام کے ضرر کا اندیشہ ہو انکہ کی توقع نہیں ہے۔ سوت ہو تی اس کی طوب اس کی خواہشات کے ہوں۔ اس لیے کہ بدکار آوی اونی شہد کی وجہ سے دین سے علیمہ ہوجا آ ہے اور جو دکاوے اس میں اور اس کی خواہشات کے مورسان ہوتی ہو تھاں دور کرے بلکہ وہ شہمات کو فنیمت تصور در میان ہوتی ہو تھاں نوارہ ظہور میں آئی ہیں اور اس کی تواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہمات دور کرے بلکہ وہ شہمات کو فنیمت تصور کرتا ہوتی کی تواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہمات دور کرے بلکہ وہ شہمات کو فنیمت تصور کرتا ہوتی کی تواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہمات دور کرے بلکہ وہ شہمات کو فنیمت تصور کرتا ہوتی کی تواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شخص سے خواہیاں زیادہ ظہور بھی آئی ہیں اور اس کی حقور سے کو ایس کی تواہش کی دورہ کی کرتا ہے اور دین کی تواہش کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے مختص سے خواہیاں زیادہ ظہور بھی آئی ہیں اور اس کی مداخت کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے مختص سے خواہیاں زیادہ ظہور بھی آئی ہیں اور اس کی مداخت کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے مختص سے خواہیاں زیادہ ظہور بھی آئی ہور کی اصراح کم۔

علوم کے ظاہرویاطن کا مسلہ : اگریہ کما جائے کہ آپ کی تقریر ہے معلوم ہو آپ کہ علوم کے معانی ظاہر ہی ہیں اور مخلی ہیں۔ بھی۔ بھی۔ بعض ان میں سے استے واضح ہیں کہ سمی فور و فکر کے بغیر سمجھ میں آجاتے ہیں اور بعش اس قدر حلی ہیں کہ مجاہدے ، ریاضت ، طلب کا بل مغائے فکر اور ونیاوی مشاغل ہے قلب کی فرافت کے بغیرواضح نہیں ہوتے لیکن یہ بات شریعت کے ظان معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے ظاہرو باطن دو نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم میں ظاہرو باطن کے فرق کا کوئی حظم ماصل کیا باطن کے فرق کا کوئی حظم نا فار نہیں کرسکا۔ اس کا اٹکار وی کم مت لوگ کرتے ہیں جنوں سے بھین میں کوئی علم حاصل کیا اور ای با منام اور اولیاء کے درجات تک ترتی نہ کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہرو باطن کا فرق شرعی دلا کل سے ثابت ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

انلقر آنطاهر اوباطناوحتاومطلعاً (ان دان) قرآن کاایک فاہر باورایک باطن بے ایک انتاب اور ایک ورج ترقی۔ حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرے قربانی کر بہاں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان علوم کے سمجھنے اور یاد کرنے والے مي الماسية على

تحزمها شرالانه يلاأمرنان نكلمالناس على قدر عقولهم (١١) بم نے انہاء کی جامت کو عمروا کہ او کوا ہے ان کی مطابق مطابق محکو کریں۔

ایک مرتبدارشاد فرمایا-

ماحدث أحد قوماً بحديث ام تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم (١٠) جس نے می قرم سے ایس مدے عال کی جمل کی جان کی مطلول کی رسائی نہ ہو تو وہ ان کے لیے فتد ہے۔

الفرنفاني كالرشاوي

وْ تَلْكُمُ الْأَمْثَ الْنَصْرِبُهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُونَ (ب١٠٠٠٠ -٢٠٠٠) اورب طالبن بمهال كرية ين لوكول مك خليه المعروى محصة بين جوعالم بي-

الك مديث كريه الفاظين،

انمن العلم كهيئة المكنون لا يعلم الالغالمون ١٠٠٠) يعض علوم ور مكون كي طرح بين المنيس عالم علية على

أيك مرتبه ارشاد فرمايات

لوتعلمون مااعلم اصحكه مقليلا ولبكيتم كثيرا (الدى دسم)

اكرتم ودجان ليتعرض جانا مول وتم كم جنظ اور نؤاده مدت

اب بمیں کوئی ہے اللے کے اگریدا مرافظ الوال کے الداک ہے عاجد رہنے فادد سے الکی اور وج سے آپ نے اس كا اظهار كيون نبي فرايا أور محلبه كرام كواس كي تعليم كول نبين دى۔ اس من قوكوئي شك ي نبين اے كه أكر آب محابث ك 

(١٨٥٠ أيت ١١)

الشرود ي من من سانت أسان بناسك اورا بن الناسك ورميان عم الراب اس آیت کے متعلق حضرت حبداللہ ابن عباس فرائے ہیں کہ اگر میں اس کی تغییر کروں تو تم مجھے سنگسار کردو۔ ایک روایت جن الفاظ بي كد تم مج كافر تلاوي حفرت ابو برية فرات بي كديس نه آخفرت ملى الله عليه وسلم علم كوو عرف ماصل مے ہیں۔ جن می سے ایک ظرف می نے او کول می پھلاوا اور دو سرا عرف می ای طرح پھیلادوں و میرے ملے کی ۔ رک کان والى جائد خعرت الويرك معلق المحضرية ملى القد عليه وسلم كابدا رشاد على اي سليل كاك كرى --

مافضلکمابورکردگر اصبامولاصلا والکندسر وقلفی صدوره (۳) او کرو تم پردوده نمازی کورد کورد ب فنیلت مامل نین ب الد ایک دازی دی سے و فنیلت ب وان كي ين من وال واكيا ع

<sup>(</sup>١) يومديك كتاب العلم عي كذريكي ب- (١) يومديث كتاب العلم عن كذريكي ب- (٣) كتاب العلم عن يومنسل مديث كذريكي ع- ( r ) يومعك تاب العلم عى كذر يكل عبد الماري الم

اس میں شک نمیں کہ یہ رازاصول دین ہے متعلق تھا۔ ان ہے فار رہوات دین کے اصول ہے متعلق ہوتی ہو دا ہے نوا ہمرے اختیار ہے فاہر می اختیار ہے نوا ہمرے اختیار ہے نوا ہمرے اختیار ہے نوا ہمرے اختیار ہے دو سری جنوں کے مقابلے میں ہوشدہ میں ہوئے ہیں۔ دہ سب ہوتے ہیں۔ ایک علم فلہمر ہے جے وہ فلا ہر والوں کو دے دیتا ہے۔ ایک فلم اللی ایس کے اہل ہی کر کتے ہیں۔ دہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو اس کے اور افتد کے درمیان ہے۔ وہ کی کے سامنے اس کو فلا ہر نمیں کرتا۔ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ ربوبیت کا راز کو لنا کر ہو جائے تو علم ہی اس کے اور افتد کے درمیان ہے۔ وہ کی کے سامنے اس کو فلا ہم ربوبات تو اگر ہم راز میاں ہوجائے تو علم ہی دجہ سے نوت کا ایک راز ہے اگر وہ اے فلا ہم کر دیس تو نوت کا ایک راز ہے اگر وہ راز میاں ہوجائے تو علم ہی دجہ سے نوت کا بیکار رہ جائے اور اس کی تم کل نہ اس میں کو فی تقاد نہیں ہے۔ کال دی ہے جس کا نور بعرف نور تقوی پر حاوی کہ ہو اور اس کی تم کل نہ کو سے۔

حقيقت وشريعت ظاهروباطن:

سوال : اگریہ سوال کیا جائے گہ آیات اور احادث و روایات میں آدھات کی جاتی ہیں۔ آویات کی موجود کی میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس پر نور دیا جارہا ہے۔ اس لیے طاہر وہاطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرتی چاہیے کو نکہ دو ہی صور تیں جیں۔ ایک تو یہ کہ خاہر وہاطن ایک وہ مرے سے مخلف ہیں۔ اس صورت میں شریعت بیان او گوں کا قول ہے جو حقیقت کو خلاف شریعت بھائے ہیں۔ حالا تکہ یہ قول کفر ہے۔ اس سورت میں شریعت سے مراد طاہر سے اور حقیقت سے مراد ہا جس سے دو سری صورت میں تقسیم باتی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسانس نمر بالے مراد کیا جن کے طاہر دیا جس دونوں ایک ہیں۔ اس صورت میں تقسیم باتی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسانس نمر بالے کے طاہر نہ کیا جائے۔

جواب: وراصل بر سوال ایک طویل جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ تہ صرف بد بلکہ اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشذیں مضخل ہونا ہوگا اور علم محالمہ سے صرف نظر کرنا ہوگا۔ حالا نکہ علم معالمہ بی ہمارا اصل متعمد ہے۔ ہم نے جو عقائد کر کے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ہی عظم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تعدیق پر فارت نا مورک علاق ان امورک فارت ندم رہے پر آمادہ کریں۔ ہمیں اس کا عظم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور آسرار کا انتخاب کے میں ن کا تذکرہ نہ کرتے۔ ہماں تک کشف مقلق نہیں ہے۔ اگر عقائد کا تعلق اعمال سے نہ ہو تا تو ہم اس کتاب کے نصف اول میں ان کا تذکرہ نہ کرتے۔ ہماں تک کشف حقیقت کا تعلق ہے یہ باطن کی صفورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق ہے یہ باطن کی صفورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق ہے یہ باطن کی صفورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق کے بیاد کا تعلق ہے یہ باطن کی صفورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق میں کی قدر تفسیل کی ضورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق میں کی قدر تفسیل کی ضورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق میں کی تعرب کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کی بیان کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کہ کے تعدیق ہو کر کے کا تعلق ہو کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کیا گیں کی میں کی تعرب ہو کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کرنے کی میں کی تعدید کی خوالی ہو کہ کی کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کی کو کا تعلق ہو کہ کہ کو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کی کہ کا تعلق ہو کہ کی کو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کہ کا تعلق ہو کی کو کا تعلق ہو کا تعلق ہو

جو مض یہ کتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کا نقیض ہے وہ کفرے قریب ترہے۔ دراصل کچھ اسرار ایسے ہیں جن کاعلم مرف مقربین کو ہے۔ دو سرے لوگوں کو ان کاعلم نہیں ہے اور مقربین کو اسرار کے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کیا چھ تعمیل ہیں۔

سلی قتم : پہلی قتم بیہ ہے کہ وہ چیزبذات خوداتی وقتی ہو کہ اکثرلوگ اس کے سیجھنے سے عاجز رہیں اس طرح کے امور سے
وافغیت رکھنے والے لوگ مخصوص ہوتے ہیں الیسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ظمار نا اہل لوگوں کے سامنے نہ کریں ورنہ یہ
بات ان کے حق میں فتنہ کا باعث ہوگی۔ اس لیے کہ وہ ان کے اوراک سے عاجز ہیں۔ روح کے راز کا افغا اور آخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اس کے بیان سے وکتا ہی اس قیم سے تعلق رکھتا ہے۔ روج ان اشیاء میں سے جن کی حقیقت کے اور اک سے
انسانی فیم عاجز ہے۔ اور وہم کیلیے ممکن نہیں کہ وہ عابیت کا تصور کر سکے۔ اس سے یہ گمان مت کرتا کہ یہ حقیقت آخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہ تھی۔ کیو تکہ جو محض دوح سے واقف نہیں ہوگا ور اپنے نفس سے بھی واقف نہیں ہوگا اور جو محض

اپ نفس کی معرفت ہے محروم ہوگا وہ اپ رب کو کیے جائے گا۔ یہ بی ممکن ہے کہ بعض علاء اور اولیاء بھی دوح کی حقیقت ہے واقف ہوجا میں اگر چہ وہ انہاء نہیں ہیں مران کی شریعت کے بابع ہیں۔ اس کے وہ بھی خاسوش رہے ہیں۔ فرا تعالی کی وات کے بھی یعنی ایکن کیو کہ شریعت نے ان کے میان ہے سکوت کیا ہے اس کے وہ بھی خاسوش رہے ہیں۔ فرا تعالی کی وات کے بھی یعنی معلی کوشے ایسے ہیں بین کی نحقیقت ہے عام لوگ واقف نہیں ہو یا ہے۔ انخفرت میلی اللہ علیہ وسلم نے فرا اتعالی کی وات سے معلی صرف طا ہری امور کا تذکر ایکیا ہے ' مثل آپ کے اللہ تعالی کیا ہے علم اور قدرت وغیرہ صفات بیان فرائیں۔ اور اس طرح بیان فرائیں کہ خلاق نے اپنی آپ کیا گائے علم اور قدرت کے مشابہ بھی لیا 'اگر اللہ تعالی کی صفات بیان فرائیں کہ خلاف ہیں موجود نہ ہوں تو وہ ان کے دکھنے سے قامر دہیں بیالکل ای طرح جس طرح عام و اور تا بالغ کے جماع کی لات اور کھانے پینے کی لات کی لات میں ہو فرق ہے اس سے کمیں نیادہ فرق ملت کے علم و قدرت اور اللہ تعالی کے علم و قدرت میں ہو۔

من سے کہ انبیان اپنے نفس اور ای ای بیغات کے علاوہ جو اسے اس وقت ماصل ہیں کی اور چیز کا اور اک نمیں ماصل ہی ہے کہ انبیان اپنے نفس اور چیز کا اور ای ایک بیغات کے علاوہ جو اسے اس وقت ماصل ہیں کی اور چیز کا اور اک نمیں کر سکتا ہی ہے ہی ہوند میں شرف و کمال کے اعتبارے فرق کا بھی اور اک کر سکتا ہے۔ بنا آن ان جی قدوت کی صفت ہے ای سے امکان میں بھی ہے کہ وہ اپنی صفت پر قیاس کر کے خدا کیلئے وہ جیزیں ثابت کریں جو اس جی موجود جی ۔ بینی فعل اور اور علم قدرت و خرو۔ اور اس بات کی تصدیق کرنے کہ اللہ تعالی کی سے صفات کھل ترین اور اعلی واشرف ہیں۔ جہاں فک اس کی جلالت اور عظمت کا تعلق ہے بیٹرہ کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔

ای کے آخضرت ملی الد علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:-لااحصی ثناء علیہ کی انت اکر الثنیت علی نفسک (سلم)

من تيري تعريف كالعاط نيس كرسكا والياب جيساك وفي فودا في تعريف كي --

اس کے یہ متی نہیں کہ جو کھے گھے تیری تعریف معلوم ہے میں اس کے اظہار ہے عابز ہوں اللہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری الله اس کے مقت اور بزرگ کے اور اک یہ عابز ہوں۔ ایک عارف فرائے ہی کہ غذا تعالی کو مجمع متی میں (الله) کے علاوہ کی نے نہیں بچانا و معرب ابو بکر مدان فرائے ہیں اس بال کا جگر ہے جس نے علاق کیا گئے اپنی معرفت کی صرف بکی سمیل بدا کی اے معرفت ہے عابز بنایا۔

اس تنفیل کے بعد ہم پرامل مقدی طرف اوشے ہیں۔ اسراری یہ ضم دہ ہے جس کے ادراک نے فہم عاجز ہوں اس میں روح داخل ہے 'اور اللہ تعالی کی بعض بنیات بھی اسی شم بھی واطل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ صف

دوسری تنم : اسراری دوسری تنم می دو امور بی جنسی انهاد اور صدیقین مان نس کرتے بلکہ بذات خود سمجد میں آجائے بی فیمان کے اوراک سے قامر نسی ہے محران کاؤگر کرنا اکثر نے والوں کیلیے معز عابت ہوتا ہے۔ انهاء اور صدیقین کیلئے آن کا وکر معز نسی ہے۔ شاہ افذر کے راز کاؤگر۔ اس کے ذکر سے میٹم کیا گیا ہے۔ بدیات مکن ہے کہ بعض بھائی کاؤگر بعض لوگوں کے حق میں معزود اور بعض کے حق میں معزد ہو۔ شاق آفاب کی اور شی شرک کے حق میں معزود آئے ہے۔ ویکھے!اگر ہم یہ کہیں کہ کفر' زنا محمانہ اور بدی سب خدا تعالی کے حکم' ارادہ اور خواہش ہے، ہیں۔ یہ بات نی ہفسہ درسیت ہے لیکن اس کا سننا بعض لوگوں کے حق میں معزودا۔ وہ یہ سمجے کہ یہ بات کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دے اور پھراس پر سزا بھی دے۔ حکمت سے بھی خالی ہے' اس میں بری بات پر راضا مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چہانچے این راوند اور دو سرے مودد اسی طرح کے قوجمات کی دجہ سے طور قرار پائے۔ اگر تقدیر کا راز عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز تعمور کرنے لکیں۔ کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہم دور ہو اس کے ضم سے خدوہ لوگ عاجز ہو ہے۔ ہیں۔

اس دوسری متم کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فض قیامت کی بڑت بیان کرے اور یہ بڑے ایک بڑار سے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سل ہے 'اور سجو میں آ با ہے 'لین اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں نقصان دو ہے 'کیونکہ آگر یہ بڑت زیادہ ہوئی اور نظامت خواب میں دیر محسوس کی تو دو اور لاپرداہ ہوجا میں کے 'اور آگر یہ بڑت قریب ہوئی تو خواب و بڑاس مجیل جائے گا'اور دنیا

تباه و برماد موجائے گی۔

تبیری فتم فی اسراری تیسری فتم میں وہ امور وافل بین کہ اگر انھیں صراحتا بیان کیا جائے تو سجے میں آئیں اور ان سے کی فتم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو المیان ان کا وکر انسا رون کی ذبان میں کیا جا تا ہے۔ آگہ اس کے منفے والے کے دل میں اس کا اثر فیام ہو شاہ کوئی مخص یہ کے کہ میں نے فلاں مخص کو خزر کے گلے میں موتوں کا ہار والے ہوئے ویکھا ہے 'یہ اشاراتی زبان ہے مطلب یہ ہے کہ فلاں مخص علم و تحکمت کی باتیں تا ابلوں کو سکھلا رہا ہے۔ سفتے والا بھی قو اس نے فلا بری سعنی مراد لیتا ہے ' کہاں محل کے باس نے معلی کا کہ اس محمول کی باس نے معلی وار اور اس کے معلی کا دراک کر لے کا اور اس کے معلی کا دراک کر لے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے فیم کا معیار مطلق ہو تا ہے۔ یہی معلموں کئی شامر نے ان الفاظ بیش اور کیا ہے:۔

رجلان خياطو آخر حائك متقابل على السماك الاعزل لازال ينسجناك خرقم مبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل

اس تطعد میں شاعر نے اقبال واز ارک باب میں آسائی سب کو کوڈو کاریکر مخصوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کمی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بینے پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ار شاد کر ای بھی اس قبیل سے ہے۔

ان المسجدلينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة على الناراً معدة كى مينش سياس طرح سكرتى ب جس طرح كمال أكر سكرتى ب-

بیات آپ کومعلوم ہے کہ معرکا محن فاک کی ریزش نے بقا ہر سکونا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ معرکی روح مظیم ہے اور قائل احرام ہے اس میں گندگی والنا اس کی عظمت سے خلاف ہے جس طرح اگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک مدیم کے القاظ یہ ہیں۔

امايخشى الذى يرفع راسه قبل الامام يحول الثمر اسمر اس حمار

كياس منس كو خوف نيس آباجوامام على ابنا سرافه ابنا برافع ابنا مرافع المرافع المر

یہ صور تحال نہ کمی فاہر میں بیش آئی' اور نہ کمی بیش آئے گی' البت خصوصات میں ایسے فض کا سرکدھے کے سرجیسا ہو جانا ہے لینی ہو قرنی اور احمق بن میں وہ کد ما بن جاتا ہے' کی مقصود بھی ہے۔ صورت مقصود نہیں ہے' اصل چیز معنی میں احياء العلوم جلد اول

معن کا قالب ہوتی ہے۔ جمافت کی وجہ بیا ہے کہ یہ مخص امام کی افترائی کرتا ہے اور اس سے آ کے بھی پوضنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوالي باتي جع كرف والاجوايك دوسرب كي ضدي احق شيئ واوركياب؟

میسی امر مخفی کے بارے میں جاننا کہ یہ احر خلاف کا ہرہے یا تو دلیل مقلی سے ممکن ہے یا دلیل شرق ہے۔ دلیل مقلی تو اس طرح سے کہ حقیق معنی براس کا حمل کرنا ممکن نہ ہو اجیسے اس مدیث شریف میں سب

قلب المؤمن بين اصب عين من اطناب ع الرحلن (مم)

مؤمن كادل الله تعالى كي الكيون من مصوو الكيون مردرمان من ب

اس لیے کہ اگر مؤمنوں کے داوں میں الکیاں عاش کی جائیں تو ظاہر ہے۔الگیوں کا وجود شیس ہوگا۔ ان الکیول سے مراد قدرت ہے اور قدرت اللیوں کی روح اور اس کا مرہے اللیوں سے قدرت کا کتاب کرتے میں یہ حمت ہے کہ اقدار کائل کے سمجمانے میں اس کا بوا اثر ہے 'چنانچہ یہ کما جا بات کہ یہ چڑ' یا فلاس آدی یا یہ کام جاری چکیوں میں ہے 'یا جازی معنی میں ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت ہے کنایہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:۔ اِنْمَا قُولُنَالِشَمِی إِذَالُ دُنَا اُمَانُ نَعُولُ لَهُ كُنُ فَيْدُونُ (بِ٣١٠١ آب ٣٠)

ہم جس چز کوریدا کتا) چاہے ہیں ہی اس سے مارا اتا ہی کمنا (کلل) ہو آے کہ و (یدا) ہو جا ہی دہ

اس آیت کے ظاہری معنی مراد نمیں لیے جانے۔ اس لیے کہ انظ ویکن "میں چزیدے خطاب ہے۔ اگریہ خطاب اس شی ك وجود سے سلے ہے تو مال ہے اس ليے كه معدم شئ خطاب سي سجعتى اور اگر وجود كے بعد ہے تو اس كو بدا كوندنے كى ضرورت باق نیں ہے مرکو تک اس طرح کے تناہے سے افتدار کا تکمار ہو تا ہے اس لیے یہ طرز مخاطب افتیار فرمایا : دلیل شری بہ ہے کہ ظاہری معنی براس کا محمل کرنا ممکن ہو جمر شریعت میں موی ہو کہ اس سے ظاہری معنی مراد نسیں لیے جا كت بلك مخلى مرادين- شا ير ايت

لَتُ أُوْدِينًا لِلْمُ الْمُ الْمُ السِّيلُ زَيْداً وَالسِيلُ الْمُ السَّيلُ الْمُ السَّيلُ الْمُ

(ب الأره أيت ١٤) الله تعالى نے اسان سے یانی نازل فرمایا بحرنا کے (بحرک) این مقدار کے موافق مطف کے 'بحروہ سالیب خس

و خاشاک کو بمالایا جواس کے اور ہے۔

اس آیت میں یانی سے مراد قرآن یاک ہے اور چھوں سے مرادول میں پہ بعض داول میں قرآن یاک کو نیادہ جگہ ملی بعض داوں میں کم اور بعض نہ ہونے کے برایر جماک (نبر) سے مراؤ نقال و مرب کدوہ فائی کی قا بری سطح رہو آ ہے۔ لیکن اس کا وجود دریا میں ہے۔ پانی کے تروحارے کے سامنے اس کا ممرامظام ہے۔ دایت دیرا ہے ایک اوکوں کے حق میں مفید بھی ہے۔ اس تم میں اوگوں نے اتن کرائی افتیار کی کہ آخرت سے تعلق رکھنے والے بعض حالی شا میزان اور بل مراط میں بھی آویا ہ احتیار کیں۔ حالا تک ان کے معنی میں تحریف کرنا بدھت ہے ہم و تکے یہ معنی شریعی سے بطریق روایت پنج ہیں۔ اور فا ہری معنی پر الممين محول كرنا حال نبيل ب قر كالمرير الممين محول كرنا واجب ب-

چو تھی قتم : اسرار کی چیتی قتم بے ہے کہ اوی اولا ایک شی کا جمل علم خاصل کرے۔ پراس کا منعمل اور بطریق دوق و نقیق اوراک کرے اس طرح پر کہ وہ شی اس کا حال بن جائے 'اور لازی کیفیت کی حیثیت افتیار کرلے 'ان دونوں علمول میں فرق ہوگا۔ پہلا علم بوست اور خاہری خل کے معابہ ہے اور وہ سراعلم مغرے معابہ ہے۔ اول خاہرہے اور وانی باطن ہے عظا تحتى هنس كو فاصلے سے يا اند جيرے مين كوئي وجود نظر آئے الله العمالي بهدا كين جب وہ اس وجود كے قريب ہوگا' يا اند جيرا ختم

یہ چار تشمیں ہیں 'ان میں لوگ ایک دو سرے ہے گلف ہوتے ہیں 'لیکن ان میں سے سمی میں ہمی باطن فلاہوے خلاف میں ہے۔ ملک اس کا تکملہ یا تشر ہے 'میسے مغزسے یومت کی پخیل ہوتی ہے۔

ثُمَّ السَنَوْكِ النَّي السَّمَّآءُ وَهِى دُبَّ انْ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْشِيَّا طَوْعُ الْوَكْرُهَا قَالَتَ آنَيْنَا طَائِعِيثَ (پ٣٠٠/١١٠ ابته)

مراسان (کے بنانے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ (اسوقت) وحوال تھا اس اور زمین سے فرمایا تم

ددنوں خوش سے آؤیا زیدتی سے دونوں نے عرض کیا ہم خوش سے مامزیں...

کم قم آدمی اس آیت سے یہ جمتا ہے کہ آمان وزین کو ڈندگی حاصل ہے ان میں مقل ہے اور تھاب سمجھے حوف اور الفاظ کے دریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت ہی ہے۔ مقلد مخص الفاظ کے دریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت ہی ہے۔ مقلد مخص جاتا ہے کہ یہ دواور مام کے آباع ہیں۔ اس کی طرف المحیس ہے افقیار جاتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور اس سے یہ بتلانا مقسود ہے کہ وہ دونوں معزادر حاکم کے آباع ہیں۔ اس کی طرف المحیس ہے افقیار کا ایک اس کے اس کی طرف کا مضمون ذبل کی آیت میں میان کیا گیا ہے۔

وَانْ مِنْ شَيْ الْأَيْسَبِ وَحَمْلِهُ (ب١١٠١١٠ ايد ١١) اور كُولَى جِزالِي مِن بواس كَا تَعِيد مِن بوامِي الله

فی آدی ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ جمادات کیلئے زندگی عقل آوازاور حوف ہیں۔ووائی زبان میں سمان اللہ کتے ہیں اہل بعیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تبیع و تحمید نہیں ہے بلکہ ہرشی زبان مال سے اس کی تبیع فلایس اور ومدا قیت کی اس سے شاعر کہتا ہے۔

وفى كل شئى له آية ي تلك علي انه الواحد

(ترجم : مريزيس اس كى نشانى بجواس كى ومد أنيت يردالت كرتى ب

یہ کما جاتا ہے کہ فلال شی اپنے صافع کی حسن مدیر اور کمال علم تر شاہ ہے 'اس کے یہ معن شین ہیں کہ وہ زبان ہے اپنے جمال کی شمادت وی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور حال سے اپنے جمال کی کواہ ہے۔ اس طرح جعنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات

احياء العلوم جلداول

ہے ایجاو کرنے والے کی محاج میں جو ان کو پیدا کر کے باقی رکھے ان کے اوصاف قائم رکھے اور ضرورت کے مطابق ان میں تربل كرے۔اس ليے دواين فالق كي تنبي و تحميد كرتى بير-الل بعيرت اس حقيقت ے دانف بين ظامررست لوگ بديات نس محقد چناني قرآن پاک من فروايا كما ب

(۱۹۵٬۵۰۱م آیت ۱۹۳) ولكِن لا تفقهون تسبيحهم

جن کے نہم میں کی ہے وہ تو یہ تنبع بالک ہی نہیں جھتے۔البت مقرب بندے اور علم میں موخ رکھے والے لوگ اپنی اپن بعیرت اور اسین اسی فهم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس کی امیت اور کمال کودہ بھی نہیں سمجھتے۔

مرجز بن الله كي نقديس اور تنبع يرب شارشاد تي بن مجنس علم معالمه ك ابواب من بيان كرنا مناسب نسيس من عاصل یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چزوں میں ہے ہے جن کے متعلق امحاب طوا ہراور ارباب بصار میں انتقاف ہے۔ اس اختقاف سے یہ بت چانے کہ ظاہر ماطن سے جدا ہے۔ بعض لوگ تواس ملط میں میاند مدی افتیار کے ہوئے ہیں۔ اور بعض اس مدتک آگے براء مے ہیں کہ تمام الفاظ کے ظاہری معانی میں من پند تبدیلیاں کر بیٹے ہیں ایساں تک کدا خروی امور کے متعلق مجی سرد وای کرنے کے ہیں کہ یہ بھی زبان مال سے موں کے۔ علق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَيُكُلِّمُنَا أَيْلِيهُمُونَشُهُدَارُجِلُهُمْ مِلْكَانُوايْكُسِبُونَ (١٠٠/١٠) الماره اوران کے اللہ ہم سے کلام کریں مے اور ان کے پاؤل شاوت دیں گے جو بکے بدلوگ کیا کرتے تھے۔

مَشْهِدُتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطُقَنَا اللَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيٍّ. (Mac146, 18.)

اور دولوگ اسے اصفاء سے کس مے کہ تم نے عارے خلاف کول کوائی دی ' دہ جواب دیں مے کہ ہم کو اس الله في كوا كى دى جس في مراكوا) چزاك كوا كى دى-

ای طرح مثل کیرے ہونے والی تفتلو میزان بل مراط مباب دونے اور جند والول سے منا عرب الل جنت سے دونے والول كى يدور قواسعة كد الله العالى نے كمانے ينے كى جو جزي حمين دين ان من سے بحد جمين ديدو- ان مبالغه بندلوكوںك زدیک برسب واقعات ایان حال سے ہوں محمد بعض دو مرے حضرات نے مامطات کو بالکل بی نظرانداز کردیا۔ انعیں میں سے الم احرابن خبل بي-موصوف الله تعالى كارشاد "كُنْ فَيكُونْ"- من بحي ماويل كاجازت نيس دي-ان كاكمناك كريد خطاب الفاظ اور آواز ك دريعه الله تعالى كى طرف سے مرابط اشياء سے ان كى تعداد كے مطابق مو تا رہتا ہے۔ ميں نے الم امر این طبل کے بعض شاکردوں کو یہ سمتے ہوئے سا ہے کہ آپ نے قین مقالت کے ملاود کمیں بھی آویل کی اجازت نہیں دی ب-اوروه تين مقامت يرين-

اقل الخضرت ملى الله عليه وسلم كابدارشاد-الحجر االاسوديمين اللهفى ارضه (م) جراسود زمن من الله تعالى كادايان القريب

دوم بير حديثه

قلب المؤمن بين اصبعين من اصامع الرحمان اسم موس کادل اللہ تعالی کی الکیوں میں سےدد الکیوں کے درمیان میں ہے۔

سوم بیرارشاد نبوی:

انى لأجدنفس الرحمن من جانب اليمين (ام ياء تر)

میں دائیں جانب سے رحمٰن کی خوشبویا ماہوں۔

ان مقامات کے علاوہ امام احمد ابن منبل می اور حدیث یا آیت میں ماویل نمیں کرتے۔ ماویلات سے صرف نظری غالب وجه یمی رہی ہوگی کہ اصحابِ ظوا ہر میں ماویلات کی کثرت تھی۔ اور یہ کثرت بسرمال معز تھی۔ ورنہ امام ابن منباح جیسے مخص سے بید توقع نمیں کی جاسکتی کہ وہ یہ نمیں جانے ہوں مے کہ اِستواء کے معنی محمرنا نمیں ہے۔ یا نزول سے مراد نقل مکانی نمیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان امور میں محض اس لیے مادیل سیں فرمائی آکہ مادیلات کے عام رجان کاستہ باب ہوسکے۔ اس لیے کہ محلوق کی بمتری اس میں ہے کہ تاویل کا دورازہ بند بی رہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اس قدر مشکلات بدا ہو گل کہ قابویانا آسان نہیں رہے گا۔ اعتداد اور میانہ روی پر بھی اعتاد نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اعتدال کی مدود مقرر نہیں ہیں 'نہ اس سلیط میں کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مادیلات سے منع کرنائی مفید ہے۔ سلف کی سیرت بھی ہی بتلاتی ہے کہ ان امور کو اس طرح رہے دیا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چانچہ اہام والک سے تمی نے استواء کے بارے میں سوال کیا انھوں نے فرمایا واستواء کے معنی معلوم میں محفیت مجدول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا بدعت ہے۔

بعض اکابرعلاء نے میانہ روی افتیار کی ہے۔ چنانچہ صفات الی کے سلط میں باوطات کی اجازت دیے ہیں اور آخرت سے متعلق امور میں تاویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الحن اشعری اور ان کے تلافرہ ہیں۔ لیکن معتزلہ نے اعتدال کی حدود ے تجاوز کیا 'چنانچہ صفات باری میں سے رقبت 'سمع اور بعر میں باویل کی معراج جسمانی کا انکار کیا عذاب قبر میزان بل مراط اور دو سرے أخروى واقعات ومقامات ميں ماويلات كيس أور النميس نت نے معنى پينائے أنا بم بعث بعد الموت وشر اور جنت و دونرخ كا اعتراف كيا سي بهي كما كه جنت مي كمان يين اور سوتكين كي چزي بي اكاح اور تمام محسوس لذتي وبال موجود بي دون جمی محسوس جم رکھتی ہے اس میں اگ ہے جس سے کھال جلتی ہے اور چربی جملت ہے اللسف معزل ہے بمبی آھے بردہ محے انھوں نے ان امور میں بھی تاویلات کیں جن میں معتزلد نے ظاہری معنی باتی رعھے۔ ان سے خیال میں تمام رنجو غم واحت و خوشی اورلذتیں مقلی اور رومانی ہیں۔ حشر بھی نہیں ہوگا صرف نفس باتی رہیں کے اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اس طرح ہوگا كه حواس ب أن كالوراك نيس كيا جاسك كا-بيرس فرق مداعتدال برصے بوئے بيں۔اس سليلے ميں امرحق اور اعتدال ك مديى ہے كدان فرقوں كے طرح برامريس تاويل كى كوشش كرے اور ند منبل معزات كى طرح تاويلات سے مرف نظر كرے۔ يه بدى نازك مدود بيں ان سے دى لوگ داقف موتے ہيں جنس تونتى الى ميترہے 'ادر جوامور كونور الى سے ديكھتے ہيں' محن سنے سے ان کا دراک نتیں کرتے۔ان او کوں پرجب امرارواضح ہوجاتے ہیں تب یہ ظاہری الفاظ پر نظروالے ہیں اگر اسرار اور ظاہری الغاظ میں مطابقت ہو توبید لوگ بادیل جس کرتے الیکن اگر اختلاف ہو تو تادیل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

جو مخض محض سننے سے ان امور کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اسے ان میں رسوخ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آمام احر ابن منبل کامقام ہی مناسب ہے۔

احتدال کی مدود کا ذکر بوا تفصیل ہے 'اور اس کا تعلق علم مکا شغہ سے ہے 'اس لیے ہم مزید مفتکو کیے بغیر موضوع بیس ختم كرتے ہيں۔ ہارا مقعديہ تماكہ فا ہركى باطن سے موافقت يا مخالفت ير روشنى دالى جائے ، چنانچہ ان يانچ قىمول ميں بت سے حقائق واتضح ہو کئے ہیں۔

فعل اول مِن بم في جو عقائد ميان كے بين مارے خيال من وہ موام الناس كيلي كافي بين اس لئے كه ابتدا مين اخمين ان عقائد کے علاوہ کئی اور عقیدہ کی ضرورت نہیں برتی- البتہ بدعات سے ان عقائد میں ضعف کا اندیشہ پیدا ہو تا ہے۔ اس کیے ان ابتدائی عقائدے ترقی کرکے ایسے عقائد کاعلم حاصل کرنا پڑتا ہے جس میں مختراورواضح دلائل موجود ہوں چنانچہ ہم آنے والے باب میں بدولائل بیان کررہے ہیں اس سلسلے میں ہم اس مختر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کیلئے لکما تھا۔ اس کانام "رسالہ قدسیہ" ہے ذیل میں ہم اس مضمون کو لفظ بلفتا نقل کرتے ہیں۔

تبراباب

## عقیدہ کے واضح دلائل

تمسید : تمام تعریفی الله تعالی کیلے ہیں جس نے جماعت اہل سنت کو ایمان ویقین کے انوار سے ممتاز کیا۔ اور اہل حق کو ہدایت کا راہ نما بنایا۔ کیوں کی کئی اور طوروں کی گرائی سے انھیں بھا کرستد المرسلین محر مسلی الله علیہ وسلم کی اقدا وطاکی آپ کے محابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی اتباع کی قاض بخشی اور مطف صالحین کے اعمال و اقوال کی تظاید ان پر آسان فرمائی 'بہاں تک کہ انھوں نے یا قتضائے عقل الله کی رسی کو مضبوطی سے تمام لیا اور ویکھلے لوگوں کی سیرت وعقائد کا راستہ افتیار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ عقل کے متابع الله کی رسی کو مضبوطی سے تمام لیا اور ویکھلے لوگوں کی سیرت وعقائد کا راستہ افتیار کیا۔ چنانچہ یہ تو متابع الله کی متابع ہوں کے جامع قرار پائے 'انھوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ کلمتہ طیتہ پڑھتا ہمارے لیے مجاوت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن لا الله الا الله محتدر سول الله کی زبانی شماوت نتیجہ خیز اور کار آبہ نسیں ہے جب تک وہ اصول نہ جان لیے جائیں جن پر اس کے کا دار ہے 'یہ دونوں جیلے اپنے انتصار کے باورو چار امور پر مشتل ہیں۔ اقل: خدا تعالی کا دات کا اثبات۔ دوم: اس کی صفات کا اثبات سوم دائی کی امام کی اور مرائیک رکن بھر اس کے رسولوں کی تعمد ہیں۔ اس کی صفات کا اثبات سوم دائی کی امام کی دائی کی دائی کی مقد ہیں۔ اس کی مفات کا اثبات سوم دائی کی مقد اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد چارار کان پر ہے 'اور ہرائیک رکن بھر اصول پر مشتل ہے۔

سلار کن : الله کی ذات اور و مدانیت کی معرفت اس رکن کا مداروس اصولوں پر ہے، لینی یہ کہ وہ موجود ہے، آزل ہے، آبدی ہے، جو ہر نہیں، جم نہیں، عرض نہیں، کی جت ہے مخصوص نہیں، کی مکان پر ممرا ہوا نہیں، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ اکیلا ہے۔

پہلی اصل : خدا تعالی کے دجود کی معرفت کے سلسلے میں بھڑین طرفقہ وہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے اس کے کہ اللہ تعالی کرمان کریں بھر کسی بران کی اجمعہ نس اللہ تعالی فیا آ

كَ دَاللَّ تَعَالَى كَهَان كَهِد عُرَكَى عَانَ كَامِيت سُن اللَّهُ قَالَى فَوَا تَاجِئ اللَّهُ وَا مَا جَدُ اللَّهُ وَا مَا كَمُ اللَّهُ وَا مَا كَمُ اللَّهُ وَا مَا كُمُ اللَّهُ وَا مَا كُمُ اللَّهُ وَا حَالَا اللَّهُ وَا مَا كُمُ اللَّهُ وَا مَا كُمُ اللَّهُ وَا مَا مَا اللَّهُ وَا مَا مَا اللَّهُ وَا مَا مَا اللَّهُ وَا مَا مَا اللَّهُ وَا مَا مَا اللَّهُ وَا مَا اللَّهُ وَا مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَا مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَا مُعَالِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مُعْمَالِمُ اللَّهُ مَا مَا مَا مُعْمِعُوا مِنْ اللَّهُ مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُوا مِنْ اللَّهُ مُا مُلِمُ مِنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُا مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُنْ مُلِمُ مُنْ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُنْ مُلِمُ مُنْ مُلِمُ مُلِمُ مُنْ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُنْ مُلِمُ مُلْمُوا مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُوا مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُوا مُلِمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلْمُوا مُلْمُ مُلْمُوا مُلْمُ مُلْمُ مُل

کیا ہم نے زمین کو فرش اور بہا روں کو (دمین) کی ہیٹی بنیل بنایا اور ہم نے تم کو جو وا جو وا (موجورت)
بنایا اور ہم نے تممارے سونے کو راحت بنایا۔ اور ہم می نے رات کو پردے کی چز بنایا اور ہم می نے دن کو
معاش کا وقت بنایا۔ اور ہم می نے تممارے اور سات مضبوط آسان بنائے اور ہم می نے (آسان میں) ایک
دوشن چراخ بنایا اور ہم می نے پانی بحرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا آکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے فلہ
اور سبزی اور مخبان باغ بدو کریں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلا فَ النَّهُ الدَّالْ وَالنَّهُ الْوَالنَّهُ الَّذِي مَدى فِي ٱلْبَحُرِبِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَّاآتُزُلُ اللَّهُ مِنْ البُّسَمَّا أَوْمِنْ مَّا وَفَاحُبَا بِعِلْأَرْضَ بَغَدَ مَوْنِهَا وَ بَبُنِ فِيهُا مِنَ كُلِّ ذَا بَهُ وَ تَصُرِيُفُ الرِّيَّاجُ وَالسَّحَابُ الْمُسَكَّحُرُ بَيْنَ السَّمَا عِوَالْأَرُضِ لَا يَاتِ لِقُومَ يَعُقِلُونَ ﴿ (١٠٠٠ السَّمَا

بلاشمير اسانوں اور زمین کو بنانے میں اور کے بعد ویکرے رات دن کے آئے جانے میں اور جمازوں میں م کہ سندروں میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چزیں لے کر اور پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا ، پراس سے زمین کو ترو بازہ کیا اس کے ختک ہونے کے بعد۔ اور برقتم کے حیوانات اس میں پھیلا ويے اور ہواؤں كے بدلنے من اور ابر من جو زمن و آسان كے درميان مقيد رہتا ہے ولاكل (توحيد ك) ہیں ان لوگوں کے لیے جوعمل سلیم رکھتے ہیں۔

ایک جکه فرمایا ہے۔ ، خَلَقَ اللهُ سَبُعَ سَمُوَاتِ طِبَاقًا لاَجَعَلَ الْقَبَرِ فِيهِنَّ نُورَا لُوَّجَعَلَ السَّمْسَ سِرَاجًا وَ اللهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نِبَاتًا فَكُمْ يَعْيِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اخراحاه (۱۹۰٬۲۹ تعدهد)

كيائم كومعلوم نبيس كه الله في كس طرح سات أسان اور يل بيدا كئد ادران من جائد كونور كي يزينايا" اور سورج کو (مش) چراغ (روش) بنایا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا ، پرتم کو (بعد مرک) زمین بی میں لے جادے گا۔ اور قیامت میں پھراسی زمین سے تم کو باہر لے آدے گا۔

أَفْرَ أَيْتُمُمَّا تُمُنُونَ عَانَتُهُ تَخَلَّقُونَهُ أَمْنُحُنُ الْخَالِقُونَ ٥ (١٥٠ ٢٥٠) مع ١٥٠ م ا جما تھر یہ بتلاؤ تم جو (عورتوں کے رحم میں) منی پنچاتے ہواس کو تم آدی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔

ایک اور موقعه پریدارشاد فرمایا کیا:۔

نَحْرُ مُحْقَلْنَاهَا نَدْكُرَ وَوَ مَنَاعَ اللَّهُ مُولِينَ (١٥١٠٢٥١) م نے اس (اک) کو یا دوہانی کی چزادر مسافروں کے فائدے کی چزینایا ہے۔

معمولی شعور رکھنے والا محص مجی اگر ان آیات میں غور و کر کرے " آسان و زمین کے عالیات پر نظروالے "حیوانات اور نا تات کی تخلیق کا بنظم عبرت مشامره کرے وہ یکی نتیج اخذ کرے گاکہ ان جیب وغریب اور مرتب محکم چیزوں کا کوئی بنانے والا بھی ب بوان کا ظام قائم رکھتا ہے اور ان کی تقدیریں بنا آ ہے ' بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ وہ اس کے معظریں ' اوراس كى تديرك مطابق تقريز رج بي - كيا آسك بادجود ما نع ك وجود من فك كياجا ما به-ارشاد خدادندى بهنه-

كياتم والله تعالى كيارك من شك مع جوك أسانون اورزين كابيدا كرف والا ب-

انبیاء کی بعثت کا مقعدیہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے'انموں نے لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا کہ وہ یہ کمیں کہ ہمارا آیک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت تو ان كى فطرت من روزاول سے موجود متى بياك قرآن ياك من فرماياكياند

وَلَئِنْ سَالُتَهُمُ مُّنَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (باران المائة المدور) اوراگر آپ ان سے بوچیس کہ آسانوں اور زین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یی جواب دیں کے کہ اللہ :

فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيُفًا فِطُرَةَ اللَّهِ النَّينُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيُهَ الْا تَبُدِيلَ لِخَلُقِ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّيْنُ الْقَيِّمُ لِي (١٠٠٠/١٠)

سوتم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو' اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا انتاع کروجس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے' اللہ تعالی کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ

المامية الس سيدهادين كي ب-

غرض بیر کہ آنسانی فطرت' اور قرآن پاک میں خدا کی وجود پر اس قدر شواہداور دلائل موجود ہیں کہ عقلی دلائل کی ضرورت ہی ہاتی شیں رہتی۔ لیکن ہم بطور آکید منا ظرعلاء کی تظید کرتے ہوئے اس کی بھی مقتلی دلیل بیان کرتے ہیں۔

یہ ایک برسی امرہ کہ حادث چیزا ہے پیدا ہونے میں کس سبب کی مختاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے عالم بھی حادث ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے عدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ کھلی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر حادث کی وقت کے ساتھ خاص ہو تا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہو نا ظاہر ہو تا جب کہ مکن ہے۔ چنا نچہ حادث کا وقت مخصوص ہو نا خال ہو کہ کس سبب سے ہی ہوگا۔ ہمارا یہ کمنا کہ عالم حادث ہے اس بناء پر ہے کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں۔ چنا نچہ ہو چیز کہ حادث ہے قالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے اس لیے عالم ہمی حادث ہے۔

یہ ولیل تین دعوں پر معمل ہے۔ اول یہ کہ اجمام حرکت وسکون سے خالی نہیں۔ یہ بات بری ہے۔ کسی آال کی محاج نہیں۔ کوئی مخص آکر کسی جم کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ نہ مخرک ہے اور نہ ساکن تو وہ جابل ہے اور فنم و فراست ہے بحت دور ہے۔ دوم: یہ کہ حرت و سکون دونوں مادے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دو سرے کے بعد آئے ہیں ایک کا وجود ووسرے کے بعد ہو تا ہے اور یہ بات تمام اجسام میں مشاہر ہے۔ جو چیز ساکن ہے اس پر عمل یہ محم لگاتی ہے کہ یہ حرکت كرسكتى ب اورجو مخرك باس كاساكن مونائجى عقلاً مكن ب-ان دونول يس بوعالت اس وقت جم برطارى موكى تووه طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے کی حالت عدم کی وجہ سے حادث قراریا سے گ۔اس لیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو قدیم ہو تو اس کا عدم محال ہے جیسا کہ اس کا بیان اللہ تعالی جات کی اسٹ کا۔ سوم نیے کہ جو چر حوادث سے خالی نہ ہوگ وہ مادث ہوگی۔ اس کی دلیل سے کہ اگر ایبانہ مولو ہر عادث سے قبل بہت سے حوادث مو تھے۔ اور ہرا یک مادث کی ابتدا نامعلوم ہوگی۔ اگریہ سب حوادث منتظع ند ہوں کے توجو حادث اب موجود ہے اس کے وجود کے نوبت نہ آئے گ۔ دو سری دلیل یہ ہے کہ اگر آسان کے دور کے ایسے مول کد ان کی اختما معلوم شد مو توبہ ضوری ہے کد ان کی تعداد طاق موگی یا جفت کیا طاق ادر جفت دونوں' یا نہ جفت اور نہ طاق۔ آخر کی دونوں صورتیں ممال ہیں۔ اس لیے کہ اس طرح نفی و اثبات کا اجماع لازم آ تا ہے' كوں كہ جفت كے قابت كرنے ميں طاق كى نفي ہوتى ہے اور اس كى نفى كرنے ميں طاق كا اثبات ہے كي تعداد جفت بحل نسيل ہو عتى "كونكه جفت ايك كے زيادہ مونے سے طال موجاتی ہے اوجن شئ كى كوئى اجتان موجہ ايك كى زيادتى سے كيے بدل عتى ہے؟ اور طاق مجی نہیں ہو سکتی کیونکد طاق ایک زیادتی سے جھت ہوجا آ ہے توجس کے اعدادی انتا نہیں وہ ایک زیادتی سے کیے بدل سكا بي مي مكن نيس كه ووقعدادنه طاق اورند جفت ميول كداس كيلي انتا ب-اس سه يتجد لكا كه عالم جوحواوث سه خالی نمیں وہ خود بھی حادث ہے 'اور جب اس کا حادث ہونا فابت ہوا تو اس کا اسے حادث کرنے والے کی طرف مختاج ہونا' براہۃ '

دوسری اصل : بیہ جانا کہ اللہ تعالی قدیم انہ ہے ، جس کے وجود کی ابتداء نہیں ہے ، بلکہ وہ ہر چزہے اور ہر ذندہ و مردہ ہے ۔ پہلے ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی قدیم نہ ہو ، حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کرنے والے کا مختاج ہوگا اور وہ دو سرا تیسرے کا۔ یسال تک بیہ سلسلہ لا متنائی قرار پائے گا۔ اور جوشی مسلسل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ دو سری صورت بیہ کہ بیہ سلسلہ دراز ہو کر کسی ایسے وجود پر ختم ہو جوقد یم ہو ازلی ہو ، میں ہمارا مقصود ہے ، اور اس کا نام ہم نے عالم کا بنانے والا ، حادث کرنے والا ، خالق اور موجود رکھا ہے۔

چوتھی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں ہے کہ کمی جگہ میں گھرا ہوا ہو 'بلکہ وہ مکان وجڑی مناسبت سے پاک و برتر ہے ' اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر کمی جگہ میں گھرا ہوا ہے اور وہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے 'گھریہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہرا ہے 'جڑیا مکان میں ساکن (فمسرا ہوا) ہوگایا متحرک (حرکت والا) ۔ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوگا اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں۔ اور جو چیز جو ادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ اور آگر اللہ تعالی کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جو ہر تدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گاکہ عالم کے جو ہروں کو بھی قدیم تصور کیا جائے۔ لیکن آگر کوئی مخض باری تعالی کو ایسا جو ہر بتلائے جو کمی مکان میں گھرا ہوا نہ ہو تو وہ مخص لفظ کے اطلاق کے اعتبار سے خطاوار کملائے گا۔ معنی کے اعتبار سے خطاوار نہیں ہوگا۔

پانچویں اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی کوئی ایسا جہم نہیں ہے جو جوا ہرہے مرکب ہو۔ اس لیے کہ جہم اس کو کہتے ہیں جو جوا ہرے مرکب ہو چو تھی اصل میں ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں 'اور نہ وہ کسی مخصوص مکان میں گرا ہوا ہے۔ ہمارے اس دعولی ہے اس کا جہم ہونا باطل قرار پایا۔ کیوں کہ ہر جہم ایک جڑے ساتھ مخصوص ہے اور جوا ہرہے مرکب ہے ' چنانچہ جہم کا متفرق ہونے 'جمع ہونے ' حرکت ' سکون ' صورت اور مقدار سے خالی ہونا محال ہے۔ اور یہ سب حادث ہونے کے علامتیں ہیں۔

چیشی اصل : بید جانتا کہ اللہ تعالی عرض نہیں کہ کسی جم کے ساتھ قائم ہویا کسی محل میں حلول سے ہوئے ہو۔اس لیم کہ ہر

جم حادث ہے اور یہ ضروری ہے کہ حادث کرنے والا حادث ہے پہلے موجود ہو' چنا نچہ اللہ کی جم میں کیے حلول کر سکتا ہے۔ وہ تو اللہ میں تنا تھا اس کے ساتھ کوئی دو سرانہ تھا۔ پھر اس نے اعراض و اجہام پیرا کے ' دو سری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علم ' قدرت ' ارادہ اور تخلیق و فیرہ کے ساتھ موصوف ہے ' جیسا کہ ہم ختر ب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ اوصاف اعراض پر محل جی بلکہ یہ اوصاف اس موجود کیلئے سمجھ جس آئے ہیں جو خود بخود قائم ہو' اور اپی ذات ہے مستقل ہو۔ ان چھ اصلوں سے یہات سمجھ جس آئی کہ اللہ موجود ہے۔ اپنے آپ قائم جس ' نہ جو ہر ہے' نہ عرض ہے اور یہ کہ عالم جوا ہر' ان چھ اصلوں سے یہات سمجھ جس آئی کہ اللہ تعالی کی چیز کے مشابہ نمیں ' اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے' بلکہ وہ زندہ اور اعراض اور اجسام کا نام ہے ' اس سے قابت ہوا کہ اللہ تعالی کی چیز کے مشابہ ہو' یا قادر مقدد رکے اور معور تصویر سے مشابہ تقوم ہے' اس کی کوئی نظیر نمیں' اور یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ خالق محلوق کے مشابہ ہو' یا قادر مقدد رکے اور معور تصویر سے مشابہ تو نا ہو ' اس کی کوئی نظیر نمیں' اور یہ کیلی اور صنعت کا نمونہ ہیں' ان کا خدا تعالی کا مشابہ اور حش ہونا محال ہے۔

ساتوس اصل : بہ جانا کہ اللہ تعالی وات ستوں اور جتوں کی جنمیع ہے پاک وصاف ہے۔ جتیں یہ ہیں۔ اوپر ، نیج ، وائم س ایک کا در پیچے۔ یہ سب جتیں اللہ تعالی نے انسان کی پیدا کش کے ساتھ تخلیق فرمائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی پیدا کش کے ساتھ تخلیق فرمائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی پیدا کش کے ساتھ تخلیق فرمائیں اس لیے کہ اللہ کا نام پاؤں ہے ، وو جتیں اللہ کا نام پاؤں ہے ، اور عالی ہو۔ اول الڈکر کا نام پاؤں ہے ، اور عالی ہا جو پاؤں کی جا ہے۔ یہ وہ وہ جتیں اللہ کی جا ہو ہو وہ بھت میں اللی چلے تو وہ بھت اس کے اختیار سے اختی تھا اس کے اختیار سے اور اس کے اختیار سے اور اس کے ہوتی تر ہاتھ ہے اس کا نام دایاں رکھا گیا۔ اور اس کے مقابل کا نام ہایاں قرار دیا گیا۔ اور اس کے مقابل کا نام ہایاں قرار دیا گیا۔ وہ اس کے دو جتیں مزید ہتا ہیں ، ایک کی طرف سے وہ دیکت ہو اور اس کے ہوا ہو ہتیں مزید ہتا ہیں ، ایک کی طرف سے وہ دیکتا ہے ، اور اس جتیں عادت ہیں اور نہ اب کہ طرف دہ چتیں عادت ہیں اور نہ اب کہ مرف دہ چتیں عادت ہیں اور نہ اب کی طرف دہ چتیں عادت ہیں اور نہ اب کی طرف دہ چتیں عادت ہیں اور نہ اب کی طرف میں جت ہو سکا ہے جب کہ یہ سب جتیں عادت ہیں اور نہ اب کی طرف کی جست سے خاص ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی پیدائش کے وقت وہ کی جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو گئی جست سے خاص ہو سکتا ہے کہ وہ اسان کی پیدائش کے وقت وہ کی جست کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سک

وہ اس بات سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کیلئے اور ہو جمیو تکہ وہ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے جمہ اس کا سر ہو اور اس جت کو کہتے ہیں کہ جو سرکی جانب ہو۔

اور اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہے۔ ان جنوب کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جت کے ساتھ مخصوص ہو گا' یا اعراض کی طرح کی جو ہرکی ساتھ خاص کے ساتھ مخصوص ہو تو تھا ہو گا۔ اور کو تکہ اس کاجو ہراور مرض ہونا دونوں محال ہیں اس لیے اس کا کمی جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں! اگر جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں! اگر جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی موال ہے۔ ہاں! اگر جت کے ساتھ باری تعالیٰ کے خصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگا۔ اور کی تعالیٰ کے بارے میں معنیٰ مجے ہوگا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہوگا' ان جنوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عالم کے اور ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا۔ اور کی جم کا محاذی اس کے برا پر ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا۔ اور کی جم کا محاذی اس کے برا پر ہو تو اس کے مقدار کی ضرورت تسلیم کرنی ہوگا۔ صلاح کا ان کہ اس کی ذات اس سے جمونا' یا اس سے بیا۔ ان جنوں حالیٰ سے رائی اللہ تعالیٰ کیلئے مقدار کی ضرورت تسلیم کرنی ہوگا۔ حالا نکہ اس کی ذات اس سے بیان کی دار سے بیا۔ ان جنوں حالیٰ سے معالیٰ کہ اس کی ذات اس سے بیان کہ اس کی ذات اس سے بیان کی دانت اس سے بیان کی دار میں کا کہ سے بیان کی دانت اس کی ذات اس میں دانت اس سے بیان کی دار میں کا دور میں کا کہ میں کی دانت اس سے بیان کی دور سے بیان ک

یمال یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے۔اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعا کی جارہی ہے 'اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے اور بلندی کی سمت جلالت شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔اور اللہ تعالی قر' بزرگی' اور غلیے کے اعتبار سے برایک موجود کے اور بھ سٹھوس اصل : بہ جانتا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے 'استواء کے ان معنوں میں جواس نے مراد لیے ہیں۔ یعنی وہ معلی جو اس کی مجریائی کے مخالف نہیں 'اور نہ اس میں - روث اور فنا کی علامتوں کو وظل ہے آسان پر مستوی ہونے کے میں معلی ذیل کی آست میں مراد لیے ہیں۔

نُمُّ اسْتُوك الكي السَّمَا عَوْهِي دُخَانُ (پ٣٠/١١٠ آيت ١) عرب ١١٠/١١٠ آيت ١

یہ معیٰ قرادر فلیے ہی کے اعتبارے ہوتے ہیں۔ شاعر کتا ہے

قداسنوی بشر علے العراق من غیر سیف و دم مهراق (ترجمند بر کوار اور فون بهائ بغیر مراق پال ایا ہے۔)

الل حق كو مجوداً به تأويل كُنْ رِي بَدِ جَسِ طَرِ اللَّ بِاطْلَ كُواْسَ آيت كَيْ تَاوِيل كُنْ رِي بِدِ

وہ تمہارے ساتھ ہے جمال تم رہو۔

اس کے معنیٰ بالانقاق ہی بیان کئے مٹنے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میارک کو:۔

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن (سلم) مومن كادل الله كي الكيول من عدد الكيول كدرميان ب-

قدرت اقرادر غلب رحمول كياكيا ب-اى طرح اس مديث كو-

الحجر الاسوديمين اللهفى ارضه (سلم) جراسودزين من الله تعالى كادايان باتها

بر ورویس میں مدون کر ہیں ہوئے کے ان الفاظ کو اگر اپنے ظاہر پر دسنے دیا جائے تو اس سے محال لازم آیا ہے اس طرح اگر استواء کو ٹھرنے اور جگہ پکڑنے کے معنی میں قرار دیا جائے تو اس سے بید لازم آتا ہے کہ جگہ پکڑنے والا جم ہو عرض سے لگا ہوا ہو۔ اس کے برابر ہو۔ اس سے بوا ہویا اس سے چموٹا ہو اللہ تعالی کیلئے جم اور مقدار کا محال ہونا پہلے قابت کیا جا چکا ہے۔

نوس اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالی صورت مقدار 'اور جمات سے منزہ اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آکھوں سے و کھائی دے کا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وجو فیو میدند اصر قالی تهاناظر ق (۱۲۰ دعا است ۱۲۰ مید ۲۲۰ مید ۲۲۰ مید ۱۲۰ مید ۲۲۰ مید ۲۲۰ مید دول کے۔ بہت سے چرے اس وقت بارون ہول کے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہول کے۔

دنیا میں اللہ تعالٰی کی رویت محال ہے 'جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا:۔ -

لَا يُكْرِكُ الْإِبْصَارِ وَهُو يُكْرِكُ الْأَبْصِارِ " ( "٤٠١ المعتدا)

اس کونٹیں پاسکتیں آئٹسیں اوروہ پاسکتاہے آئٹموں کو۔

حضرت موی علیه السلام فے جب دیداری خواہش کا اظمار کیا تو فرایا:

لَنْ نَدَّ الْبِي (ب١٠٤) تن ٣٣) ق م كز جمه كونه و كه سطح كا-

میں کوئی یہ تلاے کہ اللہ تعالی کی جو صفت (مقت دنیا میں) حضرت موئی علیہ السالم کو معلوم نہ ہوسکی اے یہ معتزل کیے

جان كيا- بظا برتوي معلوم مو تا ب كه جس بات سے انبياء عليم السلام واقف نه بول اس سے يد كند ذين الل بدعت بحي اواقف ہوں۔ آیت نوبت کو آخرت پر محمول کیا گیا ہے' آخرے می مقعت ممکن ہے کال نس ہے اس لیے کہ دیکناایک منم کاعلم اور كشف ب وق مرف يد ب كد علم كى بد نبت رؤيت زياده واضح اور زياده كمل ب- جس طرح يد درست ب كد علم فدا تعالى سے متعلق ہواوروہ کی جت میں نہ ہو'ای طرح میں مجی درست ہے کہ رقبت اس کی متعلق ہواوروہ کی جت میں نہ ہو'اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالی علق کو دیکھا ہے اور ان کے مقابل نہیں اس طرح یہ بھی درست ہے کہ کلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو۔اورجس طرح باری تعالی کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جانا ممکن ہے اس طرح اس کی رفت بھی کیفیت اور صورت کے بغیر

دسویں اصل : بیر جاننا کہ اللہ تعالی ایک ہے 'اسکا کوئی شریک نہیں' یکا ہے 'اس کا کوئی مثل نہیں' وہ تحلیق اور إيداع ميں مغرب والجادواخراع مي اكلاب نداس كاكوتي على على مطابه اور معادي بو اورنداس كاكوتي مقابل عداس س زاع كرے 'ياس كے منافى ہو 'اس بريير آيت كريمه دليل ہے۔

لَوْكَانَ فِيهُمَا آلِهُ أَلِكُ اللَّهُ لَفَسَدَنًا (١٤٠١، ١٥٠١٥)

الربوع أسان وزمن من الله ك سوا يحق اور معرورة ودلول برياد موجات-

اس کی تقریر سے سے کہ آگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرنا جاہے ، تو دو صور تیں ہوں گی۔ یا تو دو سرا اس ک موافقت پر مجور ہوگا۔ اس مورت میں اسے عاجز اور معمور تصور کیا جائے گا یا دوسرا پہلے کی خالفت پر قادر ہوگا اس مورت میں يهلاضعيف اورعاجز قراربائ كاس

دوسرار کن : الله تعالی کی صفات کا جانا۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتل ہے۔

يهلى اصل : بيرجاننا كه الله تعالى قادر به ادرايية اس ارشادين سيايه

وَهُوَعَلَم كُلِّ شَنْ قَلِيْرٌ (١٠١٠/١١)

اوروه برجزير قادر --

اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محكم اور اپنی جلیق میں مرتب و منظم ہے اس سے اس کے خالق کی قدرت كا اندازہ مو آ ہے۔ چنانچہ آگر کوئی فخص رفیم کا بنا ہوا کوئی خوبصورت منقش کڑا دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اسے سمی مردہ انسان نے بنایا ہوگا یا کی ایے مخص نے بنا ہوگا جو اے بنانے پر قادرنہ ہوتو ایسے مخص کودائرہ عقل سے خارج سمجاجاتے گا۔ اس طرح اللہ تعالی كے بنائے ہوئے عالم كود كي كراس كے صانع كى بے ہاہ قدرت كا اثار تسي كيا جاسكا۔

دوسرى اصل : يه جانا كه الله تعالى موجود فلت كاجائفوالا يكاس كاعلم تمام كلوقات كوميط يهد تهان وزهن كاكوئي ذره ايا میں ہے کہ جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اپنے اس قول میں سچا ہے۔

وَهُوبِكُلِّ شَيُّ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّارَا مُ الْمِسْ الْمُ

اوروہ مرچزے والف ہے۔

یہ آبت بھی اس کے علم پر ولالت کرتی ہے:۔

الأيعلم من حَلَق وهُو اللَّطِيفُ الْحَيِيرُ

بملاوه جائے جس نے بدا کیا۔ اورون ہے بمیدن کا جانے والا 'خردار۔

اس آیت میں بہ الایا کیا ہے کہ علق (پیدا کرف) سے علم پر استدانال کراو ، ظلوق کی اطافت و فراکت اور صنعت میں ترتیب و

تقم سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا صانع ترتیب وظلام کی کیفیت کو بخیلی سمجتا ہے جانچہ جو پہلے اور شار فرمایا ہے کہ دی اس باب میں انتاء ہے۔

تیسری اصل نیسی جانتا که الله تعالی زنده ب اس لیے که جس کا علم اور جس کی قدرت البحث ب اس کی حیات بھی البت بھی ابت موگی حیات کے افخر علم وقدرت کا ہونانہ ہونا پر ابر ہے۔ اگر کسی قادر اور علیم و خیر کا دجود مرور تصور کرایا جائے تو پھر حیوانات کی زندگی اور الن کی حرکات و سکت مسلوں اور جنگلوں میں پھرنے در کی اور الن کی حرکات و سکت و سکت و سکت کی جمالت اور والے آجر اور ملک در ملک محوضے والے سیاح سب بے جان قرار دیئے جائیں گے۔ فلا ہر ہے کہ یہ تصور ایک کھلی جمالت اور ایک واضح کمرای ہے۔

چوتھی اصل نے یہ جانتا کہ اللہ تعالی اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو پچھ موجود ہے دہ اس کی مرضی ہے ہے 'اس کے ارادے سے صادر ہے 'اس نے اولاً پیدا کیا ہے 'وہی مارتے کے بعد ددیاں دندہ کرے گا'وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہوئے کی دجہ یہ ہے کہ جو تعل اس سے صادر ہو تا ہے ممکن ہے کہ اس کی ضد کا صدور بھی ہوجائے۔ یا وہ فعل جو ضد نہاں رکھتا کسی قدر تاخیریا نقاریم سے صادر ہو'جمال تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد 'مقاتم 'مو تحر اور معنین اوقات ہے گئال مناسب رکھتی ہو'جو قدرت کو اس امرکی طرف معل کردے جس کا اولوں کیا جارہا ہو۔

اگر کوئی مخص یہ کے کہ علم کی موجودگی میں ارادے کی ضرورت نہیں ہے۔اور کوئی مٹی جواپے وقت میں اپنی حالت پرپائی گئ تواس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس وقت میں اور اس حالت پر شتی کے وجود کاعلم پہلے سے تھا ہم کمیں عے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی وخل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے وجود پذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہو والے کاعلم پہلے سے تھا۔

یانچیس اصل : به جاناکہ اللہ تعالی سنے والے اور دیکھنے والا ب وال کے وسوت اور افکار و خیالات بھی اسکے دیکھنے سے ج تمیں سکتے وات کی آرکی میں سخت پھرر رینگنے والی چوٹی کی آوا نہا بھی اس کے سننے ہے اہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی سمج و بھر کیے نہ ہوگا؟ آس لیے کہ سنا اور دیکھنا و صغب کمال ہے کوئی تقص یا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے مقالیے میں کامل ہو مصنوع صافع ہے برتر ہو۔ اس صورت میں اعتدال کیے باتی رہے گا جب کہ خالق کے حصہ میں نقصان اور مخلوق کے جصے میں کمال مے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ البلام کاوہ استدلال کیے درست قرار پائے گا جو انحوں نے اپنے باپ کے سامنے کہا تھا۔

لمَتَعْبَدُمُ الأيسَمَعُ ولا يَبْصِرُ ولا يَغْنِي عَنْكَشَيْعاً (١٠٠٥، آيت ٣٠). كول يجتاب قاس يزلو ونه خند ديم اورنه في كوئى فائده الناعة

آگر یک بات معبود حقیق کے سلسلے میں بھی لازم آئے تو کیا ان کا یہ استدلال باطل قرار نہ پائے گا۔ اور خدا تعالی کا یہ ارشاد گرامی غلانہ تھمرے گا۔

وَيِلْكَ مِجْتُنَا آتَيُنَاهَاإِبْرَابِيمَ عَلَى قُومِهِ

(پ۲۱۱ آیت ۲۷)

ادریہ ہماری جت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں صلاکی ہے۔ جس طرح اعصاء کے بغیرخدا کا فاعل ہونا 'اور دل دوماغ کے بغیرخدا کا عالم ہونا سمجما کیا ہے اس طرح آگھ اور کان کے بغیرخدا تعالى كوسمع ادربسير مجمنا جابيت بظا بران ددنون من كوئى فرق نسي ب-

چھٹی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایسا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے 'نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف 'جس طرح اس کا وجود کی دو سرے کے کلام ہے حرف 'جس طرح اس کا وجود کی دو سرے کے کلام ہے مشابہ نہیں رکھتا 'اس طرح اس کا کلام بھی محس حرکات و مشابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وی ہے جو نفس کا کلام ہو' حدف اور آواز تو صرف اظہار کیلئے ہیں۔ بھی بھی محس حرکات و سکتات اور اشاروں ہے بھی بات شمجھا دی جاتی ہے۔ جرشہ کہ بعض اوگ اس حقیقت کے اور اگ ہے محروم رہ گئے 'طالا نکہ جال اور کندز بن شعراء بھی اس حقیقت ہے اور افاف ہیں۔ ایک شام کرتا ہے۔

ان الكلام لفى الفؤادوانما جعل اللسان على الفؤاددليلا- (ترجمت كلام توليس موتاع نيان تو محن بل كي ترجمان ع-)

جو فض بدوعوی کرے کہ میری زبان حادث ہاور اس زبان پر میری حادث قدرت کی بناء پر ہو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم ہے ایے ہا ایے فض سے مقل کی توقع نہ رکھواور اس سے تفکلومت کرد بھلا یہ فض خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجے کہ قدیم اسے کتے ہیں جس سے پہلے وقی دو سری چزنہ ہو حالا تکہ بسیم اللہ میں جو سین ہے اس سے سین کو قدیم میں کہا جاسکا۔ تم ایسے فض کی طرف ہر گز تو چہ مت دو۔ یہ اس لائی ہے۔ کہ اس سے گریز کیا جائے۔ کو تکہ بعض بندوں کو اللہ تعلی نا ناتی ہے۔ کہ اس سے گریز کیا جائے۔ کو تکہ بعض بندوں کو اللہ تعلی نے ان حقائل نے ان حقائل و مطافب سے محروم رکھا ہے۔ اس میں میں اس سیم و دانا کی کوئی حکمت ہے۔ جے وہ کمراہ کرلے اسے کوئی ہرایت نہیں دے سکا۔

ساتوس اصل : به جانا کہ جو کلام خدا تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم ہاں طرح اس کی تمام صفات مجی قدیم ہیں کہ کہ تعدید میں نہیں کہ اللہ تعالی کی ذات حوادث کا محل ہو اس کے کہ حوادث بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالی کی صفات کیلئے مجی قدیم ہونے کا وی وصف واجب ہو واث کیا دات کیلئے واجب ہے آکہ اس پر تغیرات طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث طول نہ کریں 'بلکہ وہ بیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ مصف رہا ہے آئی طرح آبد میں رہے گا۔ وہ طالات کے تغیرے پاک ہے 'جو چیز حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حدوث طاری ہونے کی وجہ سے کہ وہ تغیر کو قبول کرتے ہیں 'اور ان کی اور مان میں ردوبدل جاری رہتا ہے مجملا خالق تغیرات قبول کرتے ہیں اجسام کا شریک کیے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ امر خابت ہو تا

بك الله تعالى كاكلام تديم إوراس كي ذات كساته قائم ب مادث صرف وه آوازي بي جو ذكوره كلام يرولالت كرتي بي-جس طرح يدسجوين أناب كدارك كريدا موجان يلاات تحميل علم كيلي محم كرناباب كرسات قائم موتاب، جب لڑکا برا ہوجا آ ہے 'اور اسے عقل آجاتی ہے 'تب اس امر کاعلم جو باب کے ول میں تعالی کے میں پیدا کردیا جا آ ہے 'اس طرح وہ اس امر کا مامور ہوجا آ ہے جو اس کے باپ کے ساتھ قائم ہے۔ اور جب تک اڑکا اس امر کاعلم ماصل نہیں کرلے گا اس وقت تك اس امركا وجود قائم رب كا-اس طرح يه سجمنا جاييخ كه جس امريريد ارشاد باري دلالت كرد باب

فاخلمنعليك (پ۲۱٬۲۸ آیت ۱۱)

الى جوتيال أرو

وہ اللہ تعالی کی دات کے ساتھ قائم ہے 'اور حضرت موی علیہ السلام سے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب الله نے ان کے ول میں اس تھم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کیلئے انھیں قرت ساحت مطافرمائی۔

آٹھویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالی کا علم قدیم ہے ' یعنی وہ اپنی ذات مفات کا ازلی علم رکھتا ہے' اور جو پچھ محلوقات میں مادث ہو تا ہے اسے ازل سے جانتا ہے 'اسکا علم نیا پیدا نہیں ہو تا بلکہ یہ سب حوادث علم ازل سے اس کے سامنے مکشف رہتے ہیں۔ مثل جمیں یہ علم ہوکہ زیر طلوع آفاب کے وقت آئے گا۔ اورجب تک آفاب نہ نظے اس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو تواس دقت متعین پرزید کے آنے کاعلم ہمیں ای پرانے علم سے ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نیا علم پیدائیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے علم قديم كوبحى اس مثال كى روشى مين سجمنا جا ييعيد

نویں اصل : بیہ جانتا کہ اللہ تعالی کا ارادہ قدیم ہے اس کا ارادہ علم ازل کے مطابق حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب اوقات میں بیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ ایند کا ارادہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر صادت ہوتو اس کی ذات حوادث کا محل محمرے گی اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے علاوہ کسی دو مرے میں حادث ہو تو وہ ارادہ کرنے والا نہیں کما جائے گاجس طرح تنہیں اس وقت تک مخرک نہیں جاسکا جب تک حرکت تماری ذات میں موجوونہ ہو۔ اگر اس کے ارادے کو مادث مانا جائے تو اس ك مدوث كيلي كى دور على مرورت بي آئى "اس دو مرے كيلي تيرے كى بي سلد ال مناى قرار بائ كا۔ اور يہ كال ب ای طرح اس کا حادث ہونا بھی محال ہے۔ اور آگر کماجائے کہ ارادے کا حادث ہونا کمی دو سرے ارادے کے بغیر ممکن ہے تو یہ نجی ممکن ہوگا کہ عالم کی ارادے کے بغیر حادث ہو۔

وسوس اصل : يه جانا كرالله علم عالم ي حيات سه زنده ب قدرت سه قادر ب اراد س مريد ب كلام س منظم ہے عنے سے سے ہے ویکھنے سے بصیرے اگر کوئی مخص یہ کے کہ اللہ بغیر علم کے عالم ہے تو کویا وہ یوں کتا ہے کہ فلال مخص بغیرال کے الدارے یا علم بغیرعالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے ' مالا تک علم 'عالم اور معلوم ایک ' دو مرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح قتل ' اور قاتل اور معتول کے بغیر ممکن نہیں ' یا معتول قتل اور قاتل کے بغیر ممکن نہیں اس طرح عالم علم کے بغير علم معلوم كے بغيراور معلوم علم كے بغير نسي إيا جاتا- بلك يہ تيوں عقا ايك دوسرے كان موطوم بين ايك دوسرے سے جُدا نہیں ہوتے۔ جو محض عالم کو علم سے جدا تصور کریا ہے اسے جا مینے کہ وہ عالم کو معلوم سے اور علم کو عالم سے بھی علیکدہ قرار دے۔ کونکدان نبتول میں کوئی فرق نبیں ہے۔سب آیک بی ہیں۔

تبسرار کن : الله تعالی کے افعال کی معرفت۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔

پہلی اصل : بہے کہ عالم میں جتنے بھی حوادث ( گلوقات) ہیں وہ سب اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس کا فعل اور اس کی

اخراع ہیں۔ اس کے سواند کوئی خالق ہے اور نہ موجود اس فی اپنی خلول کی قدرت اور حرکت پیدا فرائی۔ بندوں کے تمام افعال اس کے بیدا کے بوتے ہیں اور اس کی قدرت سے وابستہ ہیں۔ پنانچہ قرآن پاک میں ہے:۔

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْعٌ ﴿ ﴿٣٠٤٣ أَمِهُ ١٠

الله بريز كا فالل يجد الله بريز كا فالله من المناسبة الله من المناسبة الله المناسبة المناسبة

الله في حميس اورجو محمد تم كرت موات بنايا-

ایک جکه ارشاد فرمایا ممانه

وَإِسْرُوا قَوْلِكُمُ أُوا جُهُرُوالِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّاتِ الصَّلُورِ - الاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ (١١٠٠/١١)

اورتم ابن بات مما كركويا كول كرا الله واول كاحال جان والا ب- كياده الله نس جان كاجس فيدا

كيا اوروى رازول كأجاف والاخروار -

اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کو علم دیا کہ وہ اسے اقول افعال اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکھیں اس لیے کہ وہ ان ے واتف ہے' اس نے اپنے کمالِ علم کے اثبات پرولیل دی ہے کہ وہ ان کے افعال واعمال اور اقوال واسرار کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے افعال کا خالق کیے نہ ہوگا؟اس کی قدرت کال ہے اس میں مئی طرح کی کی نیس ہے۔اس کی قدرت بندول ک حرکات سے متعلق ہے 'اور سب حرکات یکال ہیں۔اور قدرت کا ان سے تعلق بھی یکساں ہے ' پر کیا وجہ ہے کہ بعض حرکات سے اس كا تعلق ہواور بعض سے نہ ہو۔ یا یہ كیے مكن ہے كہ حیوان اسے افعال كاخود خالق ہو عالاتكہ ہم ديكھتے ہيں كہ مركى اور شد كى تمى سے بھى دوافعال صادر ہوئے بين كر عقل ديك رہ جاتى ہے۔ حالا ككد انتقيل مخترع ادر موجد نہيں كر تھے۔ انتھى تواپ کاموں کی تنسیل مجی معلوم نمیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ عقوقات سب اس کی قدرت اخراع و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں

مخترع وی ب جو که زمن اور اسان کا جرار ب-

دوسرى اصل : بيائد الله تعالى بندول كے افعال كا خالق ب ليكن اس كاب مطلب نيس كدوه حركات وافعال بندے ك تحت قدرت اكتباب ع طور ير مى ندري بلكة الله في قدرت أور مقدور دونول كوپدا فرايا جد العتيار اوردى العتيار دونول كو بنایا ہے ورت بندے کا ایک وصف ہے۔ اور یہ وصف اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کسب نمیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالی نے پیدا ک ہے۔ لیکن سے بندے کی صفت اور اس کا کب ہے ایعنی سے صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیر اثر ہوئی ہے تدرت کتے ہیں۔ ای اعتبارے حرکت کو کتب کیا جا آ ہے۔ بعدے کی بے حرکت جر محض نیس ہو سکتی اس لیے کہ وہ اپنی افتیاری اور اضطراری (فیرافتیاری) حرکات کافرق جانیا ہے ' آہمووائی ان حرکات کافالق بھی قرار نسیں دیا جاسکیا۔ اس لیے کدوہ بے جارہ تو ان سب حركات كى تفعيل معى ضين والما جواس التاياري طور يرصاور موتى بين-اس معلوم مواكديد دونول صورتي باطل ہیں۔اب ایک درمیانی صورت مدماتی ہے اور یہ احتقاد کراہے کہ تمام حرکات اخراع دا مجادے اعتبارے اللہ تعالی کی قدرت و تقرف میں ہیں۔ اور اکتماب کے اختیار سے مغیب کے اختیاد میں ہیں۔ یہ ضوری نہیں کہ جس جزے قدرت کا تعلق ہووہ نظ اخراع ك اعتبار بي فا ويمي الله تعالى كالدرت عالم بي متعلق على عالا نكد اخراع كا وجود مى نه تعالى بعراخراع ك وقت بمي قدرت عالم سے متعلق بے ليكن اس وقت قدرت كى نوعيت مخلف ہے۔ غرض يدكر قدرت كے متعلق مونے كايى مطلب سیں کہ مقدد رجزاس سے حاصل بھی ہوجائے۔

تيري اصل : يه على المرجد الكاكب على الرجد الكاكب على الما المتيارين على الكن الكايد مطلب نيس كدوه

فعل خداتعا لے کے ارادے اور مشیت ہے باہر ہے۔ بلکہ طک اور طکوت میں جو بھی ہوتا ہے خواہ پلک جم پکتا ہو'یا دل کا کسی طرف متوجہ ہونا' نیر ہویا شر' نفع ہویا مرز' اسلام ہویا کفر' معرفت ہویا جمل' کامیابی ہویا ناکای 'کمرای ہویا ہرایت' اطاعت ہویا متوجہ ہونا' نیر ہویا شرک ہویا ہرایت' اسلام ہویا کفر' معرفت ہویا جمل کا ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتے ہیں' نہ کوئی اسکے معصبت' شرک ہویا ایمان 'سب اس کے قضاء و قدر سے ہیں' اس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتے ہیں' نہ کوئی اسکے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے' نہ نال سکتا ہے' وہ جے چاہ کمراہ کرے' جے چاہ ہرایت کے واستے پر چلائے' جو پچھے وہ کرتا ہے اس سلطے میں اس سے کوئی بازی س نہیں کر سکتا' البتہ بندوں سے ان کے ہر عمل کی بازی س کی جائے گی۔

بندول کے تمام افعال باری تعالی کی مشیت سے ہیں۔ یہ دعوی نقل ولا کل بھی رکھتا ہے اور عقلی ولا کل بھی متمام اشت

بالانفاق بيه عقيده ركمتي ب

ماشاءالله كانومالميشاءلم يكن جو كه الله عام اورجونس علم ليس موا-

الله تعالى كاارشاد ي

وَلُوْشِئُنَالًا تَبِنَاكُلُ نَفْسُ هُدَاهَا (ب١٠،١٥١ ابت١٠)

ہم آگر چاہے تو ہرنفس کو اس کی ہدایت ہے نواز ہے۔

اس کی عظلی دلیل بیہ ہے کہ معاصی اور برائیوں کو اللہ تعالی برا سمحتا ہے اور ان کا اراوہ نئیں کر ہا۔ بلکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دسمن ابلیس لعین کے ارادے اور خواہش سے ظمور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے باد جودوہ دسمن خدا ہے۔

ونیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں پیشرشیطان کے ارادے اور خواہش ہے ہوتا ہے ہی کہ نکہ نکیوں کے مقابلے ہیں برائیاں بسرحال زیادہ ہیں۔ اب ہمیں کوئی یہ ہتلائے کہ کوئی مسلمان اپنے رب کو کسی ایسے مرتب پر کسی طرح بیٹھا سکتا ہے جس پر کسی بہتی کار کیس بھی بیٹھنے کے لئے آبادہ نہ ہو'اور ریاست واقد ارسے مخطر ہوجائے بینی یہ منصب کہ بہتی ہیں اس کا کوئی حریف ہو'اور بہتی دار ہوئے ہیں ہو کاردے اور محم ہے محکیل پاتے ہوں۔ ہرعزت دار بہتی والے اس حریف کے احتام کی تقبیل زیاوہ کرتے ہوں' بیشتر کام اس کے ارادے اور محم سے محکیل پاتے ہوں۔ ہرعزت دار آدی اس افتدار کو رسوائی کا باعث سمجھے گا۔ اور اس سے دست بردار ہوئے میں عافیت محسوس کرے گا۔ ہراس سے خدا تعالی کا عاجز اور معیف ہونا بھی لازم آتا ہے کیو فکہ مخلوق میں نافرہانیاں زیاوہ پھیلی ہوئی ہیں اور اہل بدعت کے احتقاد کے مطابق یہ سب نافرہانیوں کو ختم نہیں کرسکتا۔ پھر جب یہ خابت ہوچکا ہے کہ بندے کے تمام افعال اللہ تعالی کے پیدا کے ہوئے ہیں تو یہ بھی خابت ہواکہ دہ سب اس کے ارادے کے یابند ہیں۔

چوتھی اصل : بے کہ اللہ تعالی پیدا کرنے 'بندوں کو عم کرنے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب کچے اس پرواجب

نسیں ہے۔ معزلہ کتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالی پر واجب ہیں کیونکہ ان میں بندوں کی فلاح کاراز مضر ہے۔ معزلہ کا یہ کمنا میح نسیں ہے بلکہ ایسا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو مجمود کہ وہ خود واجب کرنے والا ہے 'خود آمر (عظم دینے والا) اور خود ناہی (منع کرنے والا) ہے۔ بعلا وہ کیسے وجوب کا محل بن سکتا ہے۔ اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟

واجب نے وو معلی مراد ہوتے ہیں۔ (۱) وہ فعل جس کے ترک ہے ای وقت 'یا آئدہ کی وقت نقصان لا تن ہو شاہ آگر یہ کما جائے کہ بنرے پر اللہ تعالی کی اطاعت واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگر وہ اطاعت نہیں کرے گاتو آخرت ہیں اس برعذاب نازل ہوگا' یا یہ کما جائے کہ بعل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگر وہ اطاعت نہیں کرے گاتو آخرت ہیں اس برعذاب کے نہ ہونے ہی اللازم آئے' شاہ یہ کما جائے کہ معلوم کا وجود واجب ہے۔ لین آگر معلوم نہ ہوتو محال لازم آئے گا۔ ادر وہ یہ ہوگا کہ علم جمل ہوجائے گا۔۔۔۔۔ آگر معزل حضرات وجوب کے معنیٰ اول مراد لیتے ہیں اور یہ کیے ہیں کہ پیدا کرنا اس پر واجب ہے تو یہ مجھ نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں نعوذ باللہ خدا تعالی کو نقصان و نہنے کا اندیشہ ہے' اور آگر پیدا کرنا معنیٰ دوم کی دوسے ہوگا کہ علم ازبی ہے تو اس کیے معلوم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہیں اور اجب ہے اس کے کہ جب خدا کہلے علم ازبی ہے تو اس کیلئے معلوم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہیں اس کے کہ جب خدا کہلے علم ازبی ہے تو اس کیلئے معلوم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہیں اس کے کہ آگر اللہ تعالیٰ بماری کی اور انکی قلاح ترک کوے تب بھی اسے کوئی ضرر بندوں کی قلاح ترک کو برب ہی اس کے کہ آگر اللہ تعالیٰ بماری کو تو اس کی قلاح ترک کو برب بھی اسے کوئی ضرر بیروں کے کیا معنی باتی رہیں گے کہ آگر اللہ تعالیٰ بماری اس کی قلاح ترک کو برب بھی اس کوئی ضرر برب میں ہو ایک جا کا دو انہ ہی بھی والی قلاح تو اس میں ہو اکیا جا تا۔ اس کی خواہ ش کون مقل مند کر تھا کہ اس کوئی کہ اسے وار المسائب میں پیدا کیا جائے گانا ہوں کا ہوف بنایا جائے۔ گانا ہوا جائے۔۔ گانا ہوا جائے۔ گانا ہوا جائے۔ گانا ہوا جائے۔ گانا ہوا جائے۔ گانا ہوا جائے۔۔ گانا ہوا جائے۔ گانا ہوا کی خواہ ہو گانا ہوا جائے۔ گانا ہوا جائے گانا ہوا کی خواہ ہوا گانا ہوا

یانچیں اصل : بہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ بندوں کو کمی ایسے قعل کا بھم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس مقیدے میں مزل کی اختلاف کرتے ہیں۔ ہاری دنیل ہے ہے کہ اگریہ جائز و ممکن نہ ہو تا قرآن پاک میں یہ دعا کیوں بیان کی جاتی۔ رَ تِنَاوُلا تُحَوِّلْنَامُ الا طَلَاقَلَا قَلَانَا ہِ ﴿ ﴿ ٣٠ ٥٨ ' آبت؟)

اے مارے رب اور ہم پرایا کوئی بارنہ والے جس کام کوسارنہ ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے پینجبر صلی اللہ علیہ وسلم کوبذر بیر دی اس کی خبردی تھی کہ ابوجل آپ کی تقدیق نہیں کے گا۔ حالا نکہ بور میں ابوجل کو اس کا ملف قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی آپ کے تمام اقوال میں تقدیق کرے۔ ان اقوال میں آپ یہ کا یہ قول بھی شامل تھا کہ "ابوجمل میری تقدیق نہیں کرے گا" یہ کیے ہوسکتا تھا وہ اس کی بھی تقدیق کرتا۔ کیا یہ امر محال کا ملکت بنانا نہیں ہے؟

چھٹی اصل 3 یہ ہے کہ اللہ تعالی کیلے جاڑے کہ وہ مخلق کو کس مابقہ یا آئدہ جرم کے بغیرعذاب دے اس عقیدے یں جسی معزبی اختلاف کرتے ہیں ہماری دلیل یہ بیکہ اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تواسے اس کا حق ہے 'وہ اپنی مکر بی اختراف کرتے ہیں ہماری دلیل ہے تجاوز نہیں کرتا۔ علم ہیں ہم کہ مکی دو مرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر تعرف کیا جائے۔ اور یہ محال ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اس میں تعرف کرنے اور یہ مال کا معدور ہو۔ کو نکہ اس کے صاحف کسی دو مرے کی ملک موجود ہی نہیں ہے کہ اس میں تعرف کرنے ہے خال کہ ملائے بعض او قات وہ ایسا تھے دیتا ہے جس سے بطا ہر تعلیف سمجہ میں آتی ہے۔ شاہ جانوروں کا ذرئ کرنا 'انسانوں کو مرح کے امراض اور تکالیف بی جس کوئی قسور کوئی گناہ پہلے مرزد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی قشوں کے کہ اللہ تعالی ان جانوروں کوزعرہ کرنا واجب ہے۔ یہ کہ کہ اللہ تعالی ان جانوروں کوزعرہ کرنا واجب ہے۔ یہ کہ جس محض کا احتداد یہ ہو کہ پی اس کا بدلہ انھیں عنایت کرے گاتو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محض کا احتداد یہ ہو کہ پی اور جس کے دوئے گھرکو تکالیف کا اجرد یہ کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔

وہ مخض دائرة شریعت اور دائرة عقل ددنوں سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ پوتی ہیں کہ آپ اس دجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر وجوب کے وہ معنیٰ ہیں کہ جس تعل کے ترک سے ضرر لاذم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے' ہاں اگر واجب کے دو سرے معنی مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ بچکے ہیں کہ وہ غیر مفہوم معنیٰ ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مفہوم ہے یہ قول اس دائرے میں نہیں آیا۔

ساتویں اصل : سے کہ اللہ تعالی این بروں کے ساتھ جو جاہتا ہے دہ کرتا ہے 'اس پر یہ واجب نہیں کہ جو بردوں کے حق من زیادہ مناسب مواس کی رعامت کرے اس لیے کہ خدا تعالی پر کوئی چڑواجب تیں ہے بلکہ اس کے حق میں وجوب سجھ میں ہی میں آ آکو تک وہ چو کو کر مائے اس کیلے جواب وہ نہیں ہے۔ جب کہ علون اپنے ہر عمل کیلئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جمال تک معزلد کے اس دعولی کا تعلق ہے کہ خدا تعالی پر بندول کے حق میں دی کرنا واجب ہے جو ان کیلیے مناسب تر ہے اس سلسلے میں ہم ذیل کے ایک مغروضہ میں معتزلہ حضرات کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر انرت میں ایک نابالغ اور کے 'اور ایک مود كا اجتماع مو ودنول مسلمان مرے مول- الله تعالى بالغ ك ورجات برهائے كا- اور الرك براے فرتيت عطاكرے كا كيول كه اس نے بلوغ کے بعد اطاعت والی کے لئے محنت مشعنت کی تقی معزلی حضرات کے بقول ایما کرنا اللہ تعالی پر واجب ہے۔ چنانچہ اس مورت میں اگر او کا یہ کے کہ الما او نے اسے بلند ورجات کیے مطاکردیے؟ الله تعالی جواب می کس مے:اس لیے کہ یہ بالغ ہوا آؤر اس نے میری اطاعت کی۔ اس پر اڑکا یہ جواب دے گانیا آللہ! مجھے بچین میں موت دے دی تھی عالا کلہ تھے پرواجب تھا کہ مجھے زندہ رکمتا تاکہ میں بالغ ہوکر جری اطاعت کیلئے جدوجد کرتا ' تو نے اس میں انساف سے کام نہیں لیا۔ اسمیں میرا کوئی تصور نسي ہے۔ پر س ليے بالغ مود كو ميرے مقابلے من فغيلت دى كئ ہے؟ الله تعالى كيس عيداس ليے كه جھے معلوم تعاكر تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معصیت کا ارتکاب کریگا۔ تیرے حق میں یمی مناسب ترقما کہ قوار کمن میں مرجائے۔اللہ تعالی کی طرف ہے یہ عدر معزلی بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس مغروضے کو آگے بیاحاتے ہیں۔ جب الله تعالی اس اؤ کے جواب میں یہ عذر کریں مے تو دون فیں سے کافراکا ریکار ایکار کر کمیں مےنیا اللہ ! تجے قومطوم تھاکہ ہم ہوے ہو کر شرک کریں مے۔ قونے ہمیں بھین میں بی کول نہ افحالیا جبکہ ہمارے حق میں می بھرتھا۔ ہم تو اس مسلمان اور کے سے کم ترورجات پر بھی رامنی تھے۔ معزلی ہلائمیں کہ دوز خیول کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں مے؟

اگرید احتراض کیا جائے کہ بینک اللہ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعابت پر قادر ہے ' پھر کیوں ان پر عذاب کے اسب مسلط کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ فیج اور حکمت ہے جید نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیج کے معنیٰ ہیں کی شن کا غرض کے موافق نہ ہوتا ہے ہیں ہوتی ہے۔ اور کی دو سرے کے حق میں ایھی ہوتی ہے بھر طیکہ وہ شن اس کی غرض ہے موافقت ہی رکھتے ہیں ' شاہ کی فیض کا بارا جانا اس کے اعرّہ واقد تعالیٰ کی غرض کے موافق بھر اس کے وحمٰ ن اسے اچھا بھتے ہیں۔ اگر معرض کے خیال میں فیج کے یماں یہ معنیٰ قراد ہیں کہ دو اللہ تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تو یہ معلیٰ ہوتی کے اعتبار سے فیج کا فیت وری نہیں کیا جاسا۔ میں قرید اس کے حض مالے کہ اللہ کی کوئی غرض ہی نہیں ہے اس کیے اس معنیٰ قراد ہیں کہ دو سروں کے اعتبار کی موافق نہیں قرید اس معنیٰ ہیں کہ دو سروں کے اعتبار کے موافق نہیں ہوتی ہیں معمور نہیں ' ہاں! اگر فیج کے یہ معنیٰ ہیں کہ دو سروں کے اغراض کے موافق نہ ہو اور اس کے فقدان کی بات ہے اس سلیلے ہوتھا ہیں کہ دو اشیاء کی حقیقوں سے آگاہ ہو' اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے مطابق منبوط ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکیم کے معنیٰ ہیں کہ دہ اشیاء کی حقیقوں سے آگاہ ہو' اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے مطابق منبوط کرتے ہیں قود ہو گار ہو حکیم کیلئے یہ ضوری نہیں ہے کہ دہ مناسب ترکی رعابت کرے۔ ہوارے زیادے کی محل ہیں وار آخرے ہیں قواب کرتے ہیں اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب ترکی رعابت کی سے بیا میں اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا اس کے باحث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا یہ اس کے باحث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا یہ اس کے باحث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا یہ اس کے باحث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا دور اس کے باحث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا دور اس کے اس کے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ کی دور اس کے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتی اللہ کوئی کی دور اس کی کی دور ہو ہائے۔ اور یہ سب باتی اللہ کوئ

کوئی مخص اگر انسانوں پر قیاس کر کے یہ کئے گئے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی شکر گذاری اور جذبہ اطاعت و اخلاص سے خوشی محسوس کر آہے ای طرح اللہ تعالی کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے 'اور محسیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا یہ

كنااك فلاقياس بن ب

قریعت کے بارے میں یہ کمتا کہ یہ واجب کرنے والی ہاس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندی کرتی ہے جو اس عروق ہے کو اس کے متاکہ عقل اس کی رہنمائی نیس کرتی کہ شوات کی چروی کرنے ہے موت کی بعد ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنی میں شریعت اور عقل کے 'اور وجوب کے باب میں ان وونوں کی تا چرک 'اگر بالغرض مامور بہ کے ترک پر عذاب کا خوف نہ ہو آ او

وجوب بھی ثابت نہ ہو تا اس لیے کہ واجب تواس کو کھتے ہیں جس سے اور کے کے انتخرت میں کوئی نقسان لازم آئے۔

نوس اصل است کے انبیاء ملیم السلام کی بعثت محال نہیں ہے اس سلسلے میں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محت کی موجود کی میں رسولوں کے بیمیجے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثل سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوتیں ہو محت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی میں نجات کا باعث ہوں ، جس طرح مثل سے وہ دوائیں معلوم نہیں ہوتیں ہو محت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی الی بی مرودت ہوتی ہے ، فرق صرف اتنا ہے کہ طبیب کا قول تجربے سے کی مانا جا آب اور ایک ہم جربے ہے۔

وسوس اصل نے ہے کہ اللہ تعالی نے جم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ النبتن اور پھیلی شریعتوں لینی یہودہ تھرانیت اور جوسیت کا نائخ بنا کر مبعوث فرایا اور روش مجزات و کرامات ہے آپ کی تائید فرائی۔ جیسے چاند کاش ہونا۔ کاریوں کا تبیع پر منا چہائے کا بولنا اور الگیوں کے درمیان ہے پائی کا بہنا و غیرو۔ آپ کو ان مجزات کی بنا پر تمام عرب پر تفوق حاصل ہوا۔ اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کرسکے اس لیے کہ جو کچھ حسن بیان ، حسن ترتیب اور حسن عبارت اس میں ہے انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ان خوبوں کو جمع کرسکے عربوں نے آپ سے منا ظرے کے آپ کو کر قارکیا ، لوٹا اپ کے قل کا ارادہ کیا ، جلا وطن کیا کر قرآن کا جو اب نہ لاسکے ، حالا نکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرائے ، اور آنے والے کتابوں سے کوئی واسطہ نہ تھا ، لیکن اس کے باوجود انھوں نے پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے ، اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشین کوئیاں کیں۔ جن کی صداقت خلا جربوتی۔ مثلاً سے آیت:۔

لَّنْدُخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامُ إِنْشَاءَاللَّهُ آمِنِينَ مُخَلِّقِبُنَرُءُ وُسُكُمُ وَمُقَصِّرِينَ

(پ۲۲ ر۱۴ آیت ۲۷)

تم لوگ مجد حرام (مکمہ) میں ضرور جاؤ کے انشاء اللہ امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈ ا یا ہوگا اور کوئی بال کترا یا ہوگا۔

يابية آيت كريمة جس مين روم پر غلبي كيشين كوئى كي كئي سهند

الَمْ ! غَلِبَتِ الرُّوْمُ فِي اَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعُدِ غَلَبِهِمْ سَيغُلِبُونَ فِي بِضُعِ سِنِينَ (پ٣٠٬٣٠) سِنِينَ (پ٣٠٬٣٠)

الم' اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو مگئے اوروہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لیکرنوسال تک کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔

معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے' اس کی وجہ ہے کہ جس نعل سے انسان عاجز ہوا سے خدا کے علاوہ کوئی انجام نہیں وے سکنا' جب اس طرح کا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہوگاتو اس کے یہ معنیٰ ہونگے کہ گویا اللہ یہ فرما تا ہے کہ رسول بچ کہتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو'اور اس کی رعایا کے سامنے یہ دعوٰی کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا اپلی ہوں۔ وہ اپنی صدافت ثابت کرنے کیلئے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کئے پر اپنے تخت سے تین مرتبہ اضمیں اور تین مرتبہ بیٹیس' بادشاہ اس کے کہنے پر یمی کرے۔ اس صورت میں وہاں جتنے افراد موجود ہونگے سب سمجھ جائیں محکمہ کویا بادشاہ نے اسکی صدافت پر اپنی مرثابت کردی ہے۔

چوتھار کن : انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔

بلی اصل : بدے کہ حشرو نشر ہوگا۔ شریعت اس کی خبر آچکی ہے۔ (١) حشرو نشر کی تقدیق کرنا واجب ہے ، عقا مجمی اس کا وجود ممکن ہے۔ حشرو نشر کے معلی یہ ہیں کہ فنا کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور سے خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ جس طرح اس نے پہلے پر اکیا ہے اس طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے ، قرآن پاک میں ہے:۔ قَالَ مَنْ يَتُحُبِي الْعِظَامُ وَهِي رَمِينَ وَلَيْ مِينَا الْذِي الْعِظَامُ وَهِي رَمِينَ وَلَيْ مُؤْلِكُمُ

(پ۳۳٬۲۳ آیت ۷۸)

كتاب كد بديوں كوجب وہ بوسيدہ ہو كئي ہوں كون زندہ كرے گا۔ آپ جواب ديجے كد ان كووہ زندہ كرے گا بس نے اول مرتبہ میں انہیں پیدا کیا۔

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دو سری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرایا ہے۔ ایک جگه ارشاد فرمایا:۔ مَاخَلُقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كُنَفْسٍ وَاحِلَةٍ (ب١١٠١١) تم سب كايد اكرنا اور زنده كرنانس ايسابي تي جيساك أيك مخض كا-دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتداء ہے اس لیے وہ بھی ابتدائے اول کی طرح ممکن ہے۔

دوسری اصل : منکر کلیری تعدیق مجی ضوری ہے احادیث میں آچکا ہے کہ وہ سوال وجواب کریں مے۔ (۲) منکر نگیرکا سوال بھی ازروے عل مکن ہے۔ اس لیے کہ اس سے میں سجھ میں آتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں بھی وی اجزاء والی آئیں جن ے خطاب سمجا جاسے اور یہ امر بذات و فود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہوسکا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں 'یا ہم منكر كليركاسوال نهين شن يات ، ہم يہ كتے بين كه ميت كوسوئے ہوئے شخص پر قياس كرلو ، ظاہر ميں وہ بھى ساكن رہتا ہے ليكن ياطن لدّتیں یا تا ہے کالف محسوس کرتا ہے ، حتی کہ بعض اوقات جامنے کے بعد بھی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ ( س ) روایات میں ہے کہ انخفرت صلی الله علیہ وسلم حفرت جرمیل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے 'ان کو دیکھتے تھے 'لیکن آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور اضمیں دیکھنے سے محروم رہتے تھے 'اور نہ ان سے مجمد دریافت کر سکتے تھے 'الّا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انھیں سننے کی ملاحیت پیدا نہیں کی تھی اس لیے وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پانے

تيرياصل : عذاب قربمي شريعت ابت - ( " ) قرآن پاک مي -:-النَّارُ يُعُرَّضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وْعُشِيّاً ويَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا ٱلْ فِرْعُونَ اَشَدَّ العُلَاب (۱۳۰٬۲۳۰) وہ لوگ میں وشام مل کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی (تھم ہوگا) فرعون والول کو (مع

(١) يه مديث ابن عباس" ما تشه اور ابو بريرة ب يخاري ومسلم بن معقل ب- ابن عباس كي مديث ك الفاظ يه بين انكم لمحشورون الي الله عائش كى مدى ك الفاظ يه ين - يحشرون يوم القيامة حفاالع برية كى مدى ك الفاظ يه بن - يحشر الناس على ثلاث طرائق۔ (۲) یەروایات كتاب العقائد كے پہلے باب میں گفر چكی ہے۔ (۳) بخارى و مسلم میں حضرت عائشة كيروايات كم الفاظيهبين: قالترسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشه هذا جبر نيل يقرنك السلام فقلت وعليه السلام ورحمته الله وبركاته ترى ما لا ارى - الا ماشاء الله الم غزائ الله كماك اكونوكون خ چرکیل کو نسیں دیکھا آہم بعض محابہ کرام ﷺ مر عبداللہ بن مڑاور کعب بن مالک نے مطرت جرکیل کو دیکھا بھی ہے۔ ( سم ) عذاب قبرے متعلق مدیث کاب ا احقا کد کے باب اول میں گذر چی ہے۔

فرعون کے) سخت عذاب میں داخل کرو۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمام سلف صالحین ہے ہوا ترمنقول ہے کہ وہ عذاب قبرے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ (۱) قبر کا عذاب ممکن ہے۔ اس کی تقدیق واجب ہے 'میت کے اجزاء کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں نظل ہوجانا عذاب قبری تقدیق کا مانع نہیں ہے 'عذاب کی تکلیف کا احساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں 'اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء میں احساس اور اور اک کی قوتت وہ یارہ پیدا کردے۔

> چوتھی اصل : میزان ہے۔میزان کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وَنَضَعُ الْمُو اَرِیْنَ الْقِسْطَلِیوُ مِالْقِیامَةِ (پ،۱٬۲۳ ہے۔۲۰) اور قیامت کے روزیم میزان عدل قائم کریں گے۔

ايك جُدارِ شَادَ فرايا: فَمَنُ ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَاوَلِّكَ هُمُ الْفُلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَأُولِيِّكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْفُسَهُمْ فِي جُهَنَّمَ خَالِلُونَ (پ١٥٠/١٠)

سوجس مخص کا پلہ (ایمان) کا بھاری ہو گا تو ایسے لوگ کامیاب ہو تکے "ادر جس مخص کا پلہ ہلکا ہو گا سویہ وہ لوگ ہو تکے جنموں نے اپنا نقصان کرلیا "اور جنم میں بیشہ کے لیے رہیں گے۔

اس کی دلیل بہ ہے کہ اللہ کے بیمال جس مرتبے کا جو عمل ہوتا ہے اس قدر اس کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دیتا ہے 'اس سے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتناوزن ہے 'اس سے یہ امر بھی منکشف ہوگا کہ وہ عذا ب دے تو یہ اس کا انصاف اور عدل ہے 'اور آگر تواب دے تو یہ عنوو فعنل ہے۔

پانچویں اصل : میل مراطب بیل مراط دوزخ کی پشت پر ہنا ہوا ہے 'بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

فَاهُدُوهُمُ اللَّى صِرَ اطِالْحَجِيمُ وَقِفُوهُمُ أَنَّهُمُ مُسُولُونَ (ب٣٠٠١، ٢٠ - ٢٢٠) على السَّا وَاللَّهُ مُسَولُونَ (ب٣٠١٠) على السَّا وَاللَّهُ مُراوَان سِي كُورُوز كَا رَاسَة بتلادُ أور (أَجِما) ان كوروراً فمراوَان سے كِم يوجِما جائے گا۔

منل مراط کا ہونا بھی ممکن ہے' اس لیے اس کی تفدیق بھی واجب ہے' اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ برندے کو ہوا میں اڑائے وہ ذات انسان کوئیل صراط پر چلانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

جِهِ الله تعالى فرات بي اورووزخ الله تعالى كيداكي بوئي بالله تعالى فرات بي: وسَارِعُوا اللّي مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّ تِكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَ الْأَرْضُ أَعِلَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ (بَهُ مُنَّةً بِيَنَ (بَهُ مُنَّةً بِعَدِينَ )

۔ اور دو زومنے کی طرف جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت الی ہے جسی ہے۔ جسی کی وسعت الی ہے جسی آئی ہے جسی ہے۔ جسی آئی اور دین کی اور خیار کی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

لفظ اُعِدَّتُ ہے معلوم ہو آ ہے کہ جنت مخلوق ہے اس لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبار سے رہنے دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کے کہ روز جزاہے پہلے ان دونوں کوپیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں تو اس کاجواب ہے کہ

<sup>(1)</sup> عذاب قبرے بناه اللے كى روايت بخارى وسلم مى الد بررة سے معقول ب

یہ خدا کافغل ہے 'اور جو کھے خدا کر آئے اس میں اس سے کوئی ہازی سنیں کی جا سکتی۔

سانوس اصل ۔ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انمیز برق بالتر تیب یہ ہیں ' حضرت ابو بکر ' حضرت عمر' حضرت حثان' اور حضرت علی دارد نہیں ہے آگر اس مضرت علی دسلم سے سمی امام کے سلیے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے آگر اس خصوص میں کوئی نص موجود ہوتی تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں میں جن صحابیہ کو مختلف مناصب پر مسلم موسوم میں کوئی نص موجود ہوتا ہو اس کا ضرور علم ہوتا ہو جہتے تھا۔ پھر کیے پوشیدہ رہا اور آگر خلا ہر ہوا تو ہاتی کیوں نہیں مارا داور ہم تک کیوں نہیں دہا۔ اور ہم تک کیوں نہیں بہنچا۔

حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کے پیند کرنے 'اور ان کے دست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرّز ہوئے۔ بالفرض اگریہ کہا جائے کہ نص حضرت ابو بکڑ کیلئے نہیں تھی 'بلکہ دو سرے صحابی کے لئے تھی تو ہم یہ کمیں گے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسول کے سر آتا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امری مخالفت کی 'اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف روا فض ہی لگا کتے ہیں 'ان کے علاوہ کوئی دو سرا اس طرح کی جرآت نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا احتقادیہ ہے کہ سب صحابیہ کو اچھا کہیں اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اس طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔

حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجیمی ہو اختلاف ہوئے وہ اجتاد پر بنی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ امامت کے خواہشند تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کیا کہ حضرت عثمان غی کے قاتلوں کو سپرد کردیے کا نتیجہ یہ نظے گاکہ امامت کا معاملہ درہم برہم ہوجائے گا'اس لیے کہ ان کا بہت سے برے قبائل سے تعلق ہے'اور فوج میں بھی ان کا خیال تھا کہ ان کا بیال تھا کہ ان کا بیال تھا کہ ان کا بیال تھا کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بھتر تھی۔ حضرت معاویہ قاتلوں کی مزامیں تاخیر کے خلاف تھے'ان کا خیال تھا کہ استے برے قصور کے بعد اس قدر تاخیر سے کام لینے کا مطلب ہے کہ آئدہ بھی لوگ ائم کے مقابلے میں جری بیس اور ناحق کشت وخون ہو تا رہے۔ اکابر علاء کے جس کہ جم جمتد مصوب کے پہنچے والا جمہد ایک بی و خون ہو تا رہے۔ اکابر علاء کتے ہیں کہ جم جمتد مصوب سے اور بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ صواب کے پہنچے والا جمہد ایک بی

آٹھویں اصل ۔ یہ ہے کہ محابیر کی فنیلت ای ترتیب سے ہم ہم حربہ ظافت ہوئی 'اس لیے کہ فضل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے یمال بھی فضل ہو اور یہ محالمہ ایسا تھا کہ اس سے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی وہ سرا واقف نہ ہو یا۔ لیکن کیونکہ ان سب کی فضل ہو اور ایل فضل کا لیکن کیونکہ ان سب کی فضیلت میں احادیث اور آیات کڑت سے وارد ہیں۔ اس لیے وہ لوگ فضیلت کے درجات اور اہل فضل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوتے تو ظافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے 'ووالیے لوگ تھے کہ اللہ کے معاملے میں طامت اور طعن و تشنیع سے انھیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور نہ کوئی مانع ان کیلئے ایسا تھا جو امرح ت سے انھیں باز رکھے۔

نویں اصل : بیہ کہ اسلام 'بوغ عمل اور حریت (آزاد ہوتا) کے بعد امارت کی پانچ شرائط اور یمی ہیں اور وہ یہ ہیں مرد ہوناء ورع علم 'المیت اور قریش ہونا۔ اس لیے آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

الأئمة من قريش (نبال) الم قريش سے بوتے بیں۔

اگر بہت سے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائط پائی جاتیں قوامام وہ مخص ہوگا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کرلیں اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ ہافی ہے 'اسے اطاعت حق کی طرف واپس لاناواجب ہے۔

دسویں اصل : یہ کہ اگر کوئی محض منصبِ امامت پر فائز ہو اور اس میں ورع اور علم کی صفات موجود نہ ہوں لیکن اسے معزد آل کردینے میں کی امامت درست ہے۔ اس

لیے کہ اگر اے اس کے منصب سے معزول کردیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں یا دو سرا اس کی جگہ پر ہویا منصب ایامت بالکل خالی رہے۔ اگر اس منصب پر کسی دو سرے وا تقرّر کیا جائے تو فئے کا اندیشہ رہے گا اور اس فئے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں نیادہ ہوگا جو نہ کورہ شرائط صرف مصالح کی نیادتی کہیں نیادہ ہوگا جو نہ کورہ شرائط صرف مصالح کی نیادتی کیا ہوئے وضع کی گئیں ہیں۔ مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف سے اصل مصالح کو بریاد کرتا بھتر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جسے کوئی ایک محل تقیر کرے اور پورے شہر کو کھٹر دات میں تبدیل کدے۔ دو سری صورت بھی بھتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شہر میں کوئی امام نہ ہوتو تمام مقدات مجر جائی سے۔ اور نظم خراب ہوجائے گا۔ جب ہم یہ کتے ہیں کہ باغیوں کا فیصلہ ان کے زیر قبضہ شہر میں قابل تنفیذ نہیں ہو تا ج

یہ چارار کان ہیں جو چالیس اصولوں پر مشتل ہیں۔ یہ عقائد کے قواعد ہیں 'جو ان کا اعتقاد رکھے گاوہ اہل سنت والجماعت میں شار کیا جائے گا' اور اہل پدعت سے علیحہ سمجھا جائے گا۔۔۔۔۔ ہم اللہ سے دعا مائلتے ہیں کہ وہ اپنی توثیق سے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جو دو کرم اور فضل و احسان سے نوازے۔

"وصلى اللهسيتاناومولانامحمد الموصحبموباركوسلم"

## " چوتھاباب"

ء ايمان واسلام ،

ایمان اور اسلام کی حقیقت : اس سطے میں علاء کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں کیا الگ الگ اگ اگ اگ و دونوں ایک ہیں توکیا اسلام ایمان ہے الگ پایا جاتا ہے یا ایمان کا متعلق اور لازم ہے۔ بعض حضرات یہ کتے ہیں کہ دونوں ایک بات ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابست رہتے ہیں۔ ابو طالب کی نے اس مسلے میں ایک طویل اور مخبلک تحریر کھی ہے۔ اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کے بغیرواضح اور مرت حق بیان کرتے ہیں۔

اس مسئلے میں تین بحثیں ہیں۔ اول : لغت میں ان دونوں کا کیا منہوم ہے؟ دوم : شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم : دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے 'دو سری تغییری' تیسری فعنی اور شری۔

ایمان و اسلام کے نغوی معنی : اس سلط میں حق بات یہ ہے کہ ایمان تعدیق کو کتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا (پ۳٬۳۲۳ء عند)

اور آپ ہماری تقدیق کرنے والے نہیں ہیں۔

آیت میں مؤمن سے مراد ہے معتبق یعنی تقمد ہت کرنے والا۔ اور اسلام کے معلیٰ ہیں تھم بجالانا سرکشی انکار اور عناد چھوڑنا۔ تقدیق کا ایک خاص محل ہے جے دل کتے ہیں۔ دل سے تقدیق ہوتی ہے زبان اس کی ترجمان ہے ، تسلیم عام ہے ، اس کا تعلق دل 'زبان اور اعضاء تیوں سے ہے کو نکہ تقدیق دل سے ہے 'وبی تسلیم ہے اور ترک تقدیق انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیا جا تا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین جزء کانام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرتقدیق تسلیم ہے 'جرتسلیم تقدیق نہیں ہے۔

ایمان و اسلام کے شرعی معنی : شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرح ہوا ہے یعنی یہ کہ دونوں ایک ہیں کیا دونوں جدا

جدابی ایک کے معنی میں دو سرے کے معنی اے جاتے ہیں۔ ایمان واسلام کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ آیت کری ہے:۔ فَاَخْرَ جَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَنْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (پ۲۰۱، ۲۵ می ۲۲۰)

اس برعلاء کا انفاق ہے کہ یہ ایک ہی گرفتا'ای کے لیے مؤسنین اور مسلمین ارشاد فرایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرایا۔ یافی مان گفتہ آمنتہ باللہ فعلیہ تو گلواان گفتہ مسلمین (پا'رسا' آنتہ ۱۸) اے میری قوم اگرتم اللہ پر ایمان رکھتے ہو' تو (سوچ بچار مت کو ہلکہ) اس پر تو گل کرداگرتم اسکی اطاعت کرنے والے ہو۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاارشاد گرامی ہے:۔

بنى الاسلام على خمس (عارى وملم)

اسلام کی بنیادیا کی چیزوں پرہے۔

ایک مرتبہ آپ ہے ایمان کے متعلق دریافت کیا گاتو آپ نے جواب میں بی پانچ چیزیں فرمائیں جو اسلام ہے متعلق ہو جھے سے سوال کے جواب میں بی پانچ چیزیں فرمائیں۔ (۱) اس ہے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں ایک بی ہیں۔ دونوں کے الگ الگ ہونے کی مثال ہے آیت ہے:۔

اس آیت میں ایمان سے مراد محض تعدیق قلب ہے اور اسلام سے مراد زبانی اقرار' اور اعضاء کی طاہری فرانبرواری اور انتقادوت کی انتقاد کی متعلق دریافت کیا تو سام ہے۔ مدیث میں ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو

آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر و بالبعث بعد الموت و مالحساب و بالقدر خير موشره

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے المامکہ پر اس کی کتابوں پر " آخرت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ

مونے بر عاب بر الحجی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔

اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے (یعن شماوت مناز 'روزہ 'زکوہ' جج)' (۲) اس سے معلوم ہواکہ ایمان محض قلب کی تقدیق کا نام ہے 'جب کہ اسلام کا اطلاق زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہو تا ہے 'حضرت سعد بن ابی وقاص فرمائے ہیں:۔

انهصلى الله عليه وسلم اعطلى رجلا عطاء ولم يعطالا خرء فقال لهسعد

<sup>(</sup>۱) یه روایت بیتی میں موجود ب (۲) یه صدیف بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ اسے اور مسلم میں ابن موسے متقول بے لیکن مسلم کی روایت میں حماب کا ذکر شہیں ہے۔

یارسول الله! ترکت فلانالم تعطه و هو مؤمن فقال صلی الله علیه وسلم! او مسلم فاعاد علیه و فاعاد رسول الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے کی فض کو کھ دیا اور دو سرے کو کھ نیس دیا سعد نے عرض کیا بیا رسول الله! آپ نظرانداز فرادیا ہے اسے کھ مطانیں فرایا حالا تکہ وہ مؤمن ہے فرایا: یا مسلمان ہے سعد نے دوبارہ عرض کیا۔ آپ نے بھی دوباری لفظ کے۔

تراض (یعن ایک معلی کارو سرے معلی میں واضل ہونے) کی مثال یہ صیت ہے:۔ انه سئل صلی الله علیه وسلم فقیل!ای الاعمال افضل؟ فقال صلی الله علیه وسلم: الاسلام! فقال ای الاسلام افضل؟ فقال صلی الله علیه وسلم: الایمان (احر، طرانی)

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں عرض کیا گیا! بهترین عمل کون سا ہے۔ آپ نے جواب ویا:اسلام!سائل نے پھروریافت کیا: کون سااسلام بهترہ؟ آپ نے فرایا:ایمان-

اس روایت نے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دونوں لفظ مخلف ہمی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل ہمی ہیں۔ یہ امر لغت کے اعتبار سے عام استعالات میں سب سے اچھا استعال ہے' اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے' اور یہ تمام اعمال سے افغنل ہے' اور اسلام تسلیم کا نام ہے' خواہ دل سے ہو' اور دل کی تسلیم وہی

ہے جس کو تقدیق کہتے ہیں۔

ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر ہو' یا تداخل اور تراوف کے طور پر الفت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلاً جداگانہ استعمال میں ایمان کو ول کی تصدیق قرار دیں تو یہ لغت کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام کو طاہری تسلیم وا نقیاد ٹھرائیں تو یہ بھی لفت کے موافق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں ہے بھی ہوگی تو اسے بھی تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں ہے بھی ہوگی تو اسے بھی دے والت جھونے والا کما جائے گا کا پایا جانا عمکن ہو لفظ ہے وہ سب ہی حاصل ہوں مثلاً کوئی مخص کمی کے جسم کا کوئی حصہ چھودے تو اسے چھونے والا کما جائے گا حالا نکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تسلیم کیلئے استعمال کرنا لفت کی دوسے سیح حالا نکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں اور حضرت سعد ابن ہو جائے ہائی جائے یا نہ پائی جائے یا نہ پائی جائے ۔ قرآن پاک کی اس آیت (قالت الا عراب آمنا النے) میں اور حضرت سعد ابن ائی والیت میں اسلام کے بھی معنی مراد لیے میچ ہیں۔ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجیح دی'

تداخل کے اعتبار سے بھی ان دونوں کا استعال صحیح ہے 'بینی اسلام کو دل' زبان اور اعضاء کے ذریعہ تقدیق کا نام دیں 'اور ایمان کو ان بیان کو ان بین ہے بعض ( مثلاً دل) کی تقدیق قرار دیں 'اور تقدیق کے بیہ معنی اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تداخل سے ہمارا مقصد بھی بہی ہے بینی ایمان کو خاص کر دیتا اور اسلام کو عام رکھنا۔ یہ استعال بھی گفت کے مطابق ہے 'اور اس استعال کی دلیل وہ روایت ہے جس میں سائل نے یہ بوچھا کہ کونسا اسلام افضل ہے؟ آپ نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ مثالی ہے کہ ایمان اسلام میں

داخل ہے۔

ان دونوں لفظوں کو ایک معنی کیلئے استعال کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اسلام کے معنی شلیم کے لیے جائمیں جو دل اور ظاہر
دونوں سے ہو'اور ایمان کے بھی یمی معنی مراد لیے جائمی' اس صورت میں صرف اتنا تقرف ہوگا کہ ایمان میں جو تخصیص تسلیم
قلب کی تھی دو ختم ہو جائے گی اور ایمان بھی اسلام کی طرح عام ہوجائے گا ظاہر شلیم کو بھی اس میں داخل کرلیا جائے گا۔ یہ تعرف
بھی درست ہے۔ کیونکہ قول و عمل سے ظاہر کی تشلیم دراصل ہاطن کی تقدیق کا شمواور نتیجہ ہے بھی ایسا ہو تا ہے کہ درخت ہو گئے
ہیں اور بطور تو تتع درخت اور پھل دونوں مراد لیتے ہیں محض استے تقترف سے ایمان اسلام کے ہم معنی ہوجائے گا۔ اور دونوں میں

مطابقت پرا ہوجائے گ۔ گذشتہ مغات میں یہ آیت کے دافع آوج لَنَافِیها غَیْرَ بَیْتِ بِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ) نقل کی کی ہے اس کا مثاء ہی کی مطابقت ہے۔

ایمان و اسلام کا شری تھی۔ ایمان و اسلام کے دو تھم ہیں۔ ایک دُنعوی دو سرا آخروی۔ اخروی تھم یہ ہے کہ مؤمن کو دوزخ کی آگ سے نکالا جا تا ہے 'ایمان اس میں پیشہ رہنے کا مانع ہو تا ہے۔ کیونکہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے: پخر جمن النار من کان فری قلبمعثقال فرق من الایمان (عاری دسلم)

آگے نظے گاوہ محض جس کے دل میں درہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ البتر اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ تھم کس چیز پر مرتب ہو تاہے ، یعنی دہ ایمان کو نساہے جس کے نتیج میں دوزخ کا

عذاب دائمی نہیں رہتا۔ بعض حضرات کتے ہیں کہ ول سے بین کرتا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے بعض حضرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں ایعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسلطے میں اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جو هخص ان تین (تعدیق قلب زبانی اقرار اور عمل) کا جامع ہوگا۔ اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ اس کا فعکانہ جنت ہوگا۔ یہ ایک ورجہ ہوا۔ ایمان کا در سراورجہ یہ ہے کہ دو شرطیبی بی جائیں اور کچھ تیسری شرط بھی ہو یعنی ول سے بقین کرنا ' ذبان سے اقرار کرنا ' اور پچھ اعمال۔ اس نے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ کیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو ' اس صورت میں معتزلہ یہ کسے ہیں کہ وہ محض ایمان سے خارج ہے۔ لیکن کفر میں وافل نہیں ' بلکہ اس کا تام فاسق ہے ' یہ ایک درجہ ہے جے معتزلہ نے کفر و ایمان کے درمیان فرض کیا ہے۔ یہ محض ہیشہ دونٹ میں رہے گا۔ لیکن معتزلہ کی یہ رائے سیح نہیں ہو جیسا کہ عقریب ہم اس کا ابطال کریں گے۔ تیسرا درجہ یہ کہ دل سے تعدیق اور زبان سے اقرار پایا جائے ' لیکن عمل نہ ہو۔ اس طرح کے مؤمنین کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ ابوطالب کی کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے ' ایمان عمل کے بغیر عمل نہیں ہو تا۔ ابوطالب کی اس سلسلے میں اجماع احتراب آیت ہو تا ہے۔ مثآ اس سلسلے میں اجماع احتراب آیت سے استدلال کیا ہے:۔

ان سلسلے میں اجماع احتراب کی جو کہ کی کرتے ہیں ' لیکن ولا کل وہ فقل کے ہیں جن سے دعوی کا خلاف ثابت ہو تا ہے۔ مثآ انصوں نے اس سلسلے میں اجماع احتراب آیت سے استدلال کیا ہے:۔

النَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ

وہ اوگ جو ایمان لائے اور جنموں نے اچھے کام کئے۔

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ عمل ایمان کے علادہ کوئی چزہ ایمان میں داخل نہیں ہے 'اگر ایمان دعمل دونوں ایک ہی چزہوتے ہیں تو "آمنو ا" کافی ہو تا " عَدِلُوا" کئے کی ضرورت نہیں تھی۔ چرت ہے کہ وہ اجماع کا دعوٰی کرتے ہیں۔ حالا نکہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لايكفراحدالابعدجحودهلمااقتريم (بران)

كى كوكافر كما جائے مراس صورت ميں جب كدوه اس كاانكار كردے جس كااس نے اقرار كيا ہے۔

ابوطالب کی معزلہ کے اس قول کی نئی ہمی کرتے ہیں کہ گناہ کیرہ کی وجہ سے دو زخیں ہیشہ رہنا ہوگا ' عالا نکہ بظاہر ابوطالب کی کا قول بھی وہی معلوم ہوتا ہے جو معزلہ کا ہے۔ ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ہخص دل سے تعدیق کرے اور زبان سے شمادت دے اور فوراً مرجائے تو کیا اے جنی قرار دیا جائے گا؟ وہ بھی جواب دیں کے کہ وہ جنتی ہے 'اس صورت میں ہم کمیں گے یہ ایمان پلا عمل ہے 'اس سے آگے کی صورت یہ ہم کمیں گے یہ ایمان پلا عمل ہے 'اس سے آگے کی صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ مخض اتن دیر زندہ رہے کہ ایک فرض نماز کا وقت آگر گذر جائے 'اوروہ نماز اواکر نے بہلے مرجائے 'یا زناکر سے اور مرجائے ایے مخض کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں؟ وہ بھیشہ دو زخ میں رہے گاتو یہ میں معزلہ کا ذہب بھیشہ دو زخ میں رہے گاتو یہ میں اس کے جواب میں اگر وہ یہ کمیں کہ ایسا مخض بھیٹہ کیلئے دو زخ میں رہے گاتو یہ مینہ معزلہ کا ذہب ہم اور آگر وہ اسے جنتی قرار دیں تو اس سے یہ لازم آئے گاکہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہم 'اور نہ ایمان کے وجود کیلئے شرط ہے 'اگر

وہ یہ کمیں کہ ہمارا مقصدیہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کرے تب دوزخ میں جانگا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ترت متعلین کیجے ' اور ان اِطاعات کی تعداد بیان کیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہوجا آ ہے اور وہ کون سے کبائر ہیں جن کے اِر تکاب سے مؤمن کافر ہوجا آ ہے۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تقعد پی پائی جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے سے پہلے مرحائے۔ اس مخص کے متحلق کما جائیگا کہ یہ اپنے خدا کے نزویک بحالت ایمان مراجہ وہ لوگ جو ایمان کی شخیل کیلئے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں اسمیں یہ کمنا ہوگا کہ یہ مخص بحالت کفر مراجہ لیکن یہ قول مجمع نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہروہ مخص دو ذرخ سے نظلے گاجس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس مخص کا دل تو ایمانیات سے لبریز ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ کہنے دو ذرخ میں رہے گاج مدیث جرکیل میں ایمان کی شرط ہی ہے کہ اللہ تعالی کی 'اس کے فرشتوں 'کتابوں اور آخرت کی تقد بیت کرے 'یہ حدیث بیلے بھی گذر بھی ہیں۔

المان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تعدیق کرے اور عمریں اتن معلت ہی طے کہ شادت کے دونوں کلے زبان سے ادا کہ لے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ زبان سے ان دونوں کلموں کا ادا کرتا واجب ہے ' پھر بھی ادا نہ کرے اس فخص کے بارے میں کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمہ کا ادا نہ کرنا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو' جس طرح ٹانی الذکرکو بھی کا فرنس کما جاتا اس طرح اول الذکر کو بھی کا فرنس کما جائے گا۔ اور اسے بھی دونرخ میں دوام کی سڑا نہیں ملے گی۔ کیونکہ ایمان صرف دل کی تقدیق کا نام ہے۔ اور زبان دل کے احتقاد کی ترجمان ہے ' اس ہے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کا لی کا وجود تھا۔ یمی صورت واضح ترب اور افت کی روحے بھی بھی معلی معلی ہے ' افت میں ایمان دل کی تقدیق کو کہتے ہیں' صدیف بھی اس کو مؤتد ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دو ذرخ سے لئے گا۔ جس طرح واجب فعل کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہوتا' اس طرح واجب امر کے اظہار سے باز رہنے میں بھی ایمان کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا بکہ وہ دو در سرے معاطے کی انشاء ابتداء اور طرح واجب امر کے اظہار سے باز رہنے میں بھی فرنس ہو گا۔ جس میں مورت ہوں کے دونوں کلے دل کے احوال کی خرنمیں دیتے بلکہ وہ دو در سرے معاطے کی انشاء ابتداء اور الترام ہیں پیس بالے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گڑئی راور نا فرمان مؤمن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ موروں کے دوروں کر کر دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے د

ظاہراً وباطناً ہرانتبارے وابستہ ہیں اور یہ بھی کماجا سکتا ہے کہ یہ احکام زبانی قول سے دوسرے کے حق میں وابستہ ہیں کیونکہ غیراس کے باطن سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن خوداس کیلے اپنا باطن کلی کتاب ہے 'اوروہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ بہتر ہی ہے کہ اس کیلئے وہ میراث ناجائز قرار پائے 'اوردوہارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہو۔ واللہ اعلم۔

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (طران بين) فرض كربعد طال كاظلب كرنا فرض ب-

ایک شبه کاجواب : یمان جاری اس تقریر کے متعلق بیر شبه نمین کیا جاسکا که بید تقریر اس قول کے ظاف ہے کہ اِرث اسلام کا تھم ہے اوروہ بھی تسلیم ہے ،ہم بیر مانتے ہیں 'اگر یمان ہماری مراو تسلیم کا وسیع تر مفہوم ہے 'جو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہو۔ مکذشتہ صفحات میں جو بحثیں کی بین وہ فقمی اور ظنی ہیں ' ظاہر وعام الفاظ اور قیاسات پر ان بحثوں کی بنیا دہے 'علم میں درک ند رکھنے والے حضرات مید نہ سمجھیں کہ بید بھی مباحث ہیں۔ اگرچہ بید عادت بن گئ ہے کہ جن امور میں تھم قطعی مطلوب ہو تا ہے انھیں فن کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عادات اور رسم و دواج کے پابند لوگوں کو فلاح نہیں ملی۔

اب ہم معتزلہ اور مرجد، فرقوں کے شمات ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شمات کارد کرتے

فرقہ مرجہ کے شبہات : معتزلہ اور مرجہ فرتوں کے شبہات قرآن کریم کی عام آیات پر بنی ہیں۔ چنانچہ مرجہ یہ اعتقاد رکتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا چاہے وہ بدترین کنگاری کیوں نہ ہو۔ اپنے اس اعتقاد کی صحت پر وہ ذیل کی آیت سے استدلال کرتے ہوں۔

حُكْلِمِ الْقِي فِيهَا فَوْجَ سَالُهُمْ خَزَنَتُهَا اللَّمْ يَأْتِكُمْ نَلْيُرٌ قَالُوابِلَى قَدْجَاءَ نَا نَلْيُرُ فَكُمْ نَلْيُرٌ قَالُوابِلَى قَدْجَاءَ نَا نَلْيُرُ فَكُلْبِنَا وَقَلْنَامَانُرُ لَاللَّمْنُ شَدَى (ب٢٠ / ٢٠ عند) جب اس مِن كُرده والا جائ كاتواس كمانط الله والوكون على وجمير كرك كريا تمارك باس ورائے والا يَغْبَر نيس آيا تما وه كافر كي كرواقي مارك باس ورائے والا آيا تما سوم نے جمطا ديا اور كردويا كراند نے محمدانل نيس كيا ہے۔

اس آیت میں گلگ القِ کی ایک عام لفظ ہے ،جس سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ تکذیب کرنے والا

لَا يُصَلَّهُ اللَّالْاللَّاشَقَى الَّذِي كَنْبَوْتُولِّي (پ٠٣٠ر١٤ ٢١٥٥١١) اس میں (بیشہ کیلئے) وی بد بخت واخل مو گاجس نے (حق) کو جمالایا اور رو گروانی ک اس آیت میں حصر' اثبات اور نغی تیوں موجود ہیں جن سے بید معلوم ہو تا ہے کہ ملترمین اور بد بختوں کے علاوہ کوئی اور آگ میں حَاْءَ الْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمُمِنْ فَزَعِيَّ وُمَئِدٍ آمِنُونَ (بِ١٠٠٠ مِنْهَا وَهُمُمِنْ فَزَعِيَّةُ وَمُئِدٍ آمِنُونَ (بِ٢٠٠٠ مِنْهَا جو مخض نیکی (ایمان) لایگا اور اس مخض کو اس کی نیکی ہے بھڑا جرفے گا 'اوروہ لوگ بدی محبراہث ہے اس روزامن میں رہیں گے۔ تمام حسنات كى اصل ايمان ب ع عربعلا مؤمن اس دن كيد مامون و محفوظ ميس رب كا؟ \_ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ (پ٣٠م،٢٥) اورالله نيكوكارون كويبند كرتاب إِنَّالْانْضِيعُ أَجُرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ( ١٥٥ ) مدار ١٠٠ ] مدار ١٠٠ ] مدار ١٠٠ ] ہم اس مخص کا تواب مناتع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ یہ مرجہ کے دلائل ہیں کیکن ان آیات سے ان کامقعد حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ ان آبتوں میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہاں سے محرد ایمان مراد نہیں ہے الکہ ایمان مع عمل مراد ہے چنانچہ ہم یہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ مجمی ایمان سے اسلام بھی مراد لیاجا آہے۔ یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت۔ ایمان کے سلسلے میں ہم یہ تاویل اس کیے کرتے ہیں کہ بہت سی آیات واحادیث میں گنگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بید فرمانا کہ دوزخ سے ہراس مخص کو باہر تكالديا جائے گاجس كے ول ميں ورہ برابر بھى ايمان ہوگا۔ اس سے بھى اہل ايمان كا دوزخ ميں جانا ثابت ہورہا ہے۔ كيونك أكر مؤمن دونرخ من نميس جائے گاتو باہر كيے نكے گا، قرآن كريم ميں ارشاد ہے: إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكُ مِهِ وَيَغُفِّرُ مَا دُونَ دَلِكُ لِمَرْ يَتَشَاءُ (به مره ٢٠١٦) ب شک اللہ تعالی اس بات کونہ مجنفیں مے کہ ان کے ساتھ کمی کو شریک قرار دیا جائے۔ اور اس کے سوا اورجتنے کناہ ہیں جس کیلیے منظور ہوگا وہ کناہ بخش دیں گے۔ اس میں شرک کو نا قابل منفرت اور ہاتی مناہوں کو قابل عنو قرار دیکر اور اس منفرت کو اپنی مشیت ہے مستثنیٰ فرما کریہ جلایا که مجرم صرف مشرک بی نمیس میں بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ آیک جگہ فرمایا گیا:۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهُتُمْ خَالِلِينَ فِيهَا (ب٣٠ ته ٢٣) اور جو الله اور اس کے رسول کا کمنا نہیں مانے تو یقینا ان کیلئے دونرخ کی آگ ہے جس میں وہ بھشہ رہیں جولوگ اس آیت میں کفار کی تخصیص کرتے ہیں 'یہ ایک زبردتی ہے' آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں:۔

ٱلْاِنَّ الطَّالِمِيْنَ فِي عَنَابِ مَّقِيمِ (به٬٬۲۰ تبده) يادر كموكه ظالم لوگ واكي مزاب من رون كـ وَمَنْ جَاءَبِ السَّيِّ عَنِيْ كَبِّتُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (ب۰٬۲۰ تبدید) اورجو مخض بدی (کفرو شرک) کے گاتو وہ لوگ اوند معے منّبہ آک میں ڈالے جائیں گے۔

جس طرح مرجمہ نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان ہے استدلال کیا ہے اس طرح عام آیت یہ بھی ہیں جو محرمین کے عذاب پر ولالت كرتى ين- أس سے ابت مواكدند مطلق عم ان آيات بي وارد ب اورند ان آيات مي ميان كيا كيا ب الكه وونوں جكه تخصیص و اول کی ضورت ہے اس لیے کہ روایات میں صاف طور پر مخلف القرع کنگاروں کیلئے عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ بكدايك آيت بس ارشاد فرمايا كيانيه

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَاردُهَا (بالره العدد)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کاس پرے گذرند ہو۔

اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ کوئی موسن گناہ کے ارتکاب سے بچانمیں ہے۔ (لا یَصُلُهُ ٓ اللّ الأشقى الى ي عراد ايك خاص جماعت ب إلظ أشفى على معين فض مراد ليا ي ب ركلما القي فيها فكو تحسي الهم النح) من فوج سے كافروں كى فوج مراد ب-اى طرح دو مرى آيات من ماويل و تخصيص كى مخائش ب---اس طرح کی آیات کی وجہ سے ابوالحن اشعری اور کھے دو سرے متعکمین عام الفاظ ہی کا اٹکار کر بیٹے 'اور کمنے لگے کہ اس طرح کے الفاظ میں اس وقت تک توقف کرنا جائے جب تک کہ کوئی قرید ظاہرند ہو اور ان کے معیٰ واضح نہ ہوں۔

معتزلد کے شہمات : معزلد نے اپ شہمات کی بنیاد مندرجہ ذیل آیات کو قرار دیا ہے۔ 

راور قائم (بھی) رہیں۔

والعصر إلى المنسان لفي حُسر الاالنين آمنواو عمِلُوالصّالِحَاتِ

(پ۴۳٬۲۸۰ آیت۱-۳) تتم ہے زمانے کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہو آہے) کہ انسان برے خسارے میں ہیں مرجو لوگ کہ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام کئے۔

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلا وَارِدُهَاكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَاتَ عَضِيًّا (١٩٠١مه ١٩عدد) اور تم میں سے کوئی بھی نمیں جس کا آس برے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے جو

(مرور) بورا ہو کررے گا۔

إِنْنَحْمَ الْلِيْرِ الْقُولُ (ب١١٠/٨٠٢٥)

پرہم ان لوگوں کو نجات دیدیں کے جو خدا سے ڈرتے تھے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَارْجُهُمْ ﴿ بِ١٠٠١ ] ٢٠ ٢٠ ٢٠)

اور جواللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانیں سے ان کیلئے دونے کی آگ ہے۔

ان آیات میں اور اس طرح کے دو سری آیات میں ایمان کے ساتھ عملی صالح کی شرط بھی لگائی عی ہے 'اور اس کو مدار نجات قرار دیا کیا ہے 'ایک جکہ مؤمن کو جان ہو جو کر قتل کرنے والے کی سزادائی جنم بیان کی منی ہے:۔

وَمَنْ يَتَقُنُلُ مُؤْمِنًا مُّنَّعَتِيا فَحَزَازُ جَهَنَّمُ خَالِنا فِيهَا (به ١٠٠١ - ١٠٠٠)

اورجو مخص كى مسلمان كوقصداً على كروالي تواس كى مراجهم كريمية بيشه كواس مين رمنا ب

ندكوره آيات سے معتزلد استدلال كرتے ہيں۔ محريه آيات بھي عام بين اور ان مين مخصيص و آويل كي مخبائض موجود ہے۔ كونكدالله تعالى كاارشاد ب : (وَيَغْفِرُ مَا دُونُ دُلِكَ لِمَرْ يَشَاءً في آيت اس بات كا تقاضا كرتى به كرك علاده كنابول مين اس كي مشيت باتى رب-اي طرح الخضرت ملى الشعليد ملم كليد از شاوكر الى كدود زخ سه بروه مخص نجات يائ گاجس ك ول يس دره برابر مى ايمان موكانيز الله تعالى كريد ارشادات.

إِنَّالْانَضِينَهُ أَجُرُ مَنْ أَحُسَنَ عَمَلاً ﴿ لِهِ ١٠ ٢٠٠٤ ٢٠)

مُماس فَفَى كَاجِر تَلْفَ لَهِي رَبِّهِ وَالْجِمَامِلِ رَبِيدًا مِنْ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ (بِالْمُوالِمِينَ فَالْمُلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ (بِالْمُوالِمِينَ فَالْمُلْكُولِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ (بِالْمُوالِمِينَ فَالْمُلْكُولِ الْمُعْلِمِينَ (بِالْمُوالِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُ

پس الله نیوکاروں کا آجر منائع نہیں کرئے۔

اس بر دالت كرتے بيں كركى معميت كے سب سے اللہ تعالى اصل ايمان اور دو سرى اطاعت كا اجرو واب ضائع نيس كرما - جمال تك اس أيت كا تعلق بين

وَمَنْ يَقْتُلُمُ وَمِنَامَتُعَيِّنَا ﴿ وَمُنْ الْمُتَعَيِّنَا لَا مُعْنَا مُعْمِعُ مُعْنَا مُعْنَا مُعْمُعُمِ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمِ مُعْمُ مُعْمِ

اس سے مرادیہ ہے کہ متول کو جان بوج کر محض ایمان کی وجہ سے اروالے۔ اس آیت کا شان نول می اس طرح کے قل

اب آكريد كما جائے كه آپ كى تقرير سے معلوم مواكم مخاروب عدام مب يد ب كه ايمان بغير عمل كے بعى متعبر ب والا كله اكابرسلف كايد قول مشورب كدايمان وتعديق اقرار باللّان اور عمل كانام ب قواكابرسلف كاس قول كاختاء ومطلب كيا ے؟ اس كاجواب يہ ہے كہ عمل كا بحال من شاركر اللط نسيں ہے محوقك عمل اتحان كى يحيل كا نام ہے۔ يہ ايما ي ہے يہ کیں کہ سراور دد ہاتھوں سے مل کرانسان بنا ہے۔ فاہرہے کہ اگر کمی کے سرنہ ہو تو وہ انسان بھی شار نہیں کیا جا یا لیکن اگر ددنول ہاتھ نہ ہوں تواسے دائرة انسانيت سے خارج نيس قرار ديا جا آ۔اي طرح يه كماجا آے كه تحبيرات و تسبيحات نمازيس سے ہیں آگرچہ نمازان کے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی۔ ایمان میں دل کی تعدیق آدی کے سری طرح ہے آگروہ نہ ہوتو ایمان بھی نہ مو اور دوسرے عمل آدی کے ہاتھ یاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں انسانی اصصاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ماصل

> آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی معزل استدلال کرتے ہیں:۔ لايزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن (عارى وملم)

زنا فيس كريا زناكرفيوالا اس حال ميس كدوه مؤمن ب

محابہ کرام سے اس مدیث سے معزلہ کا زہب مراونسی لیا کہ زنا کی دجہ سے آدی ایمان کے دائرے سے لکل جائے۔ بلکہ اس كے معنی بير بين اس مخص كا ايمان كال نسي ہے جواس طرح كے كنابوں كا ارتكاب كرتا ہے، جيسے باتھ ياؤں كئے ہوئے مخص ے متعلق یہ کردیا جا آہے کہ یہ آدی نمیں این اس میں کمال انسانی نمیں ہے یہ مطلب نمیں ہے کہ اس کے باتھ یاؤں کٹ جاتے ے اس کی اہیت انسانی بھی باتی نسیں ری۔

ایمان میں زیادتی اور کی : اگریہ کماجائے کہ طاوساف اس پر متنق ہیں کہ ایمان اطاعت کی دجہ سے زیادتی اور کی قبول کرنا ہے لیکن آگر ایمان محض دل کی تعدیق کا نام ہے تو اس میں زیادتی اور کی کیے واقع ہوسکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ملاے سلف السُّاهدون الصادقون (ع مواه) بن ان كي محقق سوانجاف مح نيس ب جر محدوه كت بي بلاريب درست ہے لیکن اسے سیھنے کیلئے فورو ظرکی ضرورت ہے۔ اور یہ فورو فکر سلف کے اس قول کی روشنی ہیں ہونا جا مینے کہ عمل ایمان کا جزونس ہے اور نداس کے وجود کا رکن ہے 'ملکہ ایک زائد چیزہے اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ' ظاہرہے کہ چیزا بی ذات

احياءالعلوم جلداول

ہے تو برحتی سیں ' بلکہ نواکد سے برحاکرتی ہے۔ چنا نچہ یہ سیں کتے کہ انسان اپنے سرے برمد جاتا ہے بلکہ یہ کتے ہیں کہ وہ اپن واژهی اور مونا پے سے برحتا ہے۔ اس طرح یہ نہیں کہ کتے کہ نماذ رکوع اور سجدہ سے زیادہ ہوتی ہے بلکہ وہ شنن اور متجبات سے برحتی ہے 'سلف کے قول میں اس کی تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے 'پھروجود کے بعد اس کا حال ہے' جو کی بیشی کے اعتبار سے مخلف ہوتا رہتا ہے۔

اب آگریہ کما جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے الین ہے کہ تعدیق کس طرح کم و بیش ہوتی ہے تعدیق تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ یہ شبہ بھی اس وقت دور ہوجائے اجب ہم ٹدا ہنت ترک کردیں گے اور مختیق کے چرے سے جمالت کے پردے اتار پھیکیں گے "یہ تختیق ہم ذیل کی سلور میں عرض کریں گے۔ لفظ ایمان ایک مشرک لفظ ہے اس کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے۔

فَرَ اَدَنَهُمُ إِيمَانًا (با 'ره' آيت ٣٣) (اس مورت في) ان كه ايمان ش ترقى دى ب-لِيَرْ ذَا دُو الْدِمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمُ (ب٣٦' ره' آيت ٢) آكر ان كه پيل ايمان كرما تو ان كا ايمان زاده وجائ

آخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الدايمانيزيدوينقص (ابن عدي) ايمان كم ويش بو تاسع-

ایمان میں یہ کی بیٹی ول میں طاعات کی تاثیرے ہوتی ہے اور اسے وہی محسوس کرتا ہے جو اپنے حالات کا اس وقت جب کہ وہ عبادت میں معبوف نہ ہو' ان دونوں جائزہ لے جب کہ وہ حسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں حقیدے کا جال ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی فک والنا چاہے تو نہ وال سے ' حالتوں میں وہ بردا فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں حقیدے کا جال ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی فک والنا چاہے تو نہ وال سے ' معلوم ہوا کہ عمل سے ول کے اور ماف میں توقت پیدا ہوتی ہے 'اور برعملی سے فتعف پیدا ہوتا ہے ' چنانچہ ایک محض اگر ساعقاد رکھتا ہے کہ بیٹم پر رحم کرنا چاہیے ' پھروہ اپنے احتقاد کے مطابق عمل ہے اور بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھتو وہ خود بیٹور یہ محسوس کرے گا کہ اس عمل سے اس کا جذبہ رحم مزید باخذ ہوگیا ہے۔ اس طرح ایک مخص تواضع پر بیٹین رکھتا ہے' اور ایسان وہ تواضع پر بیٹین رکھتا ہے' اور عین کے مطابق وہ تواضع کی زیادتی محسوس

كراً ب، ول كي دو سرى مغات كالجي يي حال ي كه جب اصعباء يران كيام شاعال ما در بوسة بي تواعمال كا اثر أن مغات ير مرتب ہو تا ہے اور انھیں مزید تقویت حاصل ہوجاتی ہے۔

اس موضوع پر مزید مختکو ہم جلد سوم اور جلد چہارم کے ان مقامات پر کریں مے جہاں خا ہروہاطن کے تعلق کی وجہ اور مقائد اور قلوب سے احمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ امرعالم ملکوت کے عالم ملک سے متعلق ہونے ک جنس سے ہے ملک سے ہماری مرادیہ علم طاہرہے جو حواس سے معلوم ہو آہے 'اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہے جو نور بھیرت سے نظر آیا ہے، ناہری آمکموں سے دکھائی میں وتا۔ ول عالم مکوت میں سے ہے اور احضاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے گئے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجمامیا عے جاتے ہیں ' کھران کے اختلاف وار تباط کی حقیقت وریافت کی اس کے بارے میں بدو شعریں :-

رقالزجاج ورقت الخمر وتشابها فنشاكل الامر

نے کانما حمر ولاقدح وکانماقدحولا حمد وکانماقد علی معالمہ وارب ہویا ترجمہ: آجید بھی باریک ہے معالمہ وحوار ہے ہویا شراب ہے پالہ میں ہے یا بالہ ہے شراب میں۔ مطلب یہ ہے کہ دولوں ایک دومرے کے اس قدر مشابہ ہیں کہ ایک دوسرے میں اتمیار مشکل ہے اس طرح عالم ملک اور عالم ملکوت مجی آیک دوسرے کے بے حد قریب ہیں استے قریب کہ ان میں

اب ہم اصل مقصدی طرف واپس چلتے ہیں ، یہ ایک جملد معترف تھا ، جو علم معالمدے خارج ہے ، محرعلم معالمد اور علم مكاشفہ میں ہمی کرا تصال اور ریب ہے می وجہ ہے کہ آپ ہر لحدید محسوس کرتے ہیں کہ علم مكا شغه علم معاملہ كى طرف ماكل ہے اجر طبيكہ

اسے لکف سے نہ روکا جائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی مدھنی میں دیکھیں تو اس میں کی د زیادتی اطاعت میں کی د زیادتی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس بنار حضرت على كرم الله وجد في ارشاد فرايا ب كد موايان ايك سفيد نشان كي صورت مي فا مرب- جب آدى نيك عمل كريا ب تووہ نشان برحتا جا يا ب عمال تك كرول سفيد موجا يا ہے۔ اور نظال ايك سياہ نقطے كي صورت من شروع مو يا ہے ،جب آدى برے اعمال كا مرتكب مو تأ ب تواس نقط كى سابى بدستى جاتى ہے أيمان تك كدول بالكل ساه مو جاتا ہے۔ محراس بر مرلك جاتی ہے"۔اس کے بعد آپ نے یہ آیت الاوت فرائی: کَلاْ بَلُرَّ اَنْ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُو اَيْكُسِبُونَ (ب٣٠٠،٨٠ تت)

ہرگز ایسا تھیں بلکہ (اصل وجد اُن کی محلقیب کی ہے ہے کہ)ان کے دلوں پرا عمال (بد) کا زیک بیٹ کیا ہے۔ ووسرا طريقه : ايمان ك اطلاق واستعال كا دوسرا طريقة بيب كه ايمان سے تعديق دل اور عمل دونوں مراو موں - جيساك المخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

الايمان بضع وسبعون بابا (عارى دملم)

ایمان کے شترہے کچھ زیادہ دروا زے ہیں۔

یا یہ مدیث کہ زانی اس حال میں زیادس کر ہا کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کے معنیٰ میں عمل بھی واطل ہو تو ظاہرہے کہ ا جمال ہے اس میں کی یا بیٹی ضرور ہوگی۔۔ یہ تامیراس ایمان میں ہمی ہوتی ہے یا نہیں جس کو صرف تعدیق کہتے ہیں؟اس میں اخلاف ے اور ہم بیان کر چے ہیں کہ یہ تأثیراس ایمان میں می موتی ہے۔ تيسرا طريقم : اليه عب كم ايمان سے وہ يقينى تعديق مرادلى جائے جو كشف شرح مدر 'اور نور بعيرت كے مشارے سے حاصل

ہو۔ ایمان کی دو سری قسموں کے مقابلے میں یہ تم (جے تعدیق بیٹنی ہے تبیرکیا گیاہے) کی دبیثی قبول کرنے ہے ہیں ترہے ہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو امر بیٹنی ہو اور اس میں کسی تیم کا فک ہمی نہ ہو اس میں بھی اطمینان قلب کی کیفیت مخلف ہوتی ہے۔ مثل آیک امریہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور دو سرا امریہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور مادث ہے ان دونوں میں ہے کسی ایک امر میں بھی شک کی مخبائش نہیں ہے ، محرجو اظمینان پہلے امر کے سلسلے میں ہے وہ اظمینان دو سرے امر کے سلسلے میں ہے اس طرح دو سرے بیٹنی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تعدیق کی کیفیت مخلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتاب العلم کے اس باب میں میان کیا ہے جس میں علات کا خرت کی علامتیں ذکر کی تئی ہیں۔ اس کیے اب دوبارہ لکھنے کی ضورت نہیں ہے۔

ان سب اطلاقات و استعالات سے طاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کھے فرمایا ہے وہ درست ہے اور درست کیول ند ہو کہ روایات میں آچکا ہے کہ دونرخ سے ہروہ فض نظے گاجس کے ول میں ورہ برابر ہمی ایمان ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر ول کے تعدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر ول کے تعدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے

اختلاف کے کیامعیٰ ہیں؟

المانيات من انشاء الله كامسكم : علائ سلف إي جمله معول بهم مؤمن بي انشاء الله " لفظ انشاء الله فك ك لے آیا ہے اور ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔ مرہم یہ دیکھتے ہیں کہ بررگانِ سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولنے سے احراز كياكرتے تھے چنانچ سفيان توري فرماتے ہيں كہ جو مخص يوں كے كہ ميں اللہ تعالى كے زديك مؤمن موں تو وہ جمو ثاب اورجو مخص يد كے كديس حقيقت بيل مؤمن مول واس كايد كمنابر حت باس بيل يد شبر مو تا ہے كد جو مخص واقع بيل مؤمن ب و فض این اس قبل میں جمونا کیے ہوگا کہ میں اللہ تعالی کے نزدیک مؤمن ہوں اس لیے جو مض واقع میں مؤمن ہے وہ خدا کے زدیک بھی صاحب ایمان ہوگا بھیے کوئی مض دافقی میں طویام القامت یا بر زما ہو اوروہ اپنے اس ومف سے دافف بھی ہو ، تو وہ خدا کے نزدیک بمی طویل القامت یا بوڑھای ہوگا۔ اس طرح آگر کوئی مخص خوش ممکین سننے والایا ناپیا ہو اس کامبی ہی عال ہے۔ اگر کی مخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار ہو؟ جواب میں اگروہ یہ کے کہ ہاں! میں جاندلیوں 'انثاء اللہ تو اس کابی جواب ب موقع موگا- حضرت سفیان اوری سے جب یہ بچھا کیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کمنا جاہیے و فرمایا کہ یہ کموکہ م الله يراور و محمة م يرنازل كيا كيا اس يرايمان لائه مي كية بي كه اسجواب مين اوريه كمه ويع بين كما مومن بين كيا فرن ہے؟ حضرت حسن بعري سے بوچماكم آپ مؤمن بين؟ فرمايا: انشاء الله ماكل نے مرض كيا: العام ابو سعيد! آپ المان من شك كالفظ استعال كررم بين - فرايا: محصية ورب كم أكر من بال كمددول توكيس الله تعالى بدند فرادك كم الد حن وجموث كتاب اور پر محمد رعذاب الى ابت موجائ - حضرت حن يد محى فرمايا كرتے مع محمد اس امرے كوئى جزب خوف نسي بناتي كه مجم مين الله كوئي تاپينده ديمي مجمع برا جانے اور يه كمد دے كه چلا جامين تيراكوئي عمل قبول نسي كرتا معزت ابراہيم ابن اوہم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی یہ کے کیا تم مؤسن ہوتو کو: لاالعالا الله ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جواب میں كوك ايمان من شك نيس اور بم سے تيرا سوال كرنا بدهت ب ملتم سے كسى نے بوچھاكد تم مؤمن بو جواب ديا وقع ركاتا مول- انشاء الله تعالى- سفيان توري فرات بي كه بم الله يراس ك فرهتول كابون اور رسولول ير ايمان ركي بي- ادريه سن جانے کہ اللہ تعالی کے زدیک ہم کون ہیں؟۔اس تعمیل کے بعدیہ سوال کیا جاسکا ہے کہ علائے سلف اپنے ایمان میں استفاء كياكرتے عصاس كى كيا وجہ ہے؟ اس كاجواب يہ ہے كہ ان لوگوں كو انتاء اللہ كمنا ورست ہے اور اس كى چار صور تيل بيل -جن میں دو صورتیں شک سے متعلق ہیں ، مرب شک اصل ایمان میں نہیں ہو تا بلکہ ایمان کے خاتے سے متعلق ہو تا ہے ، باتی دو صورتی ایی بی که ان می انشاء الله شک سے متعلق نہیں ہے۔

پہلی صورت : (جس کا تعلق شک سے نہیں ہے) یہ ہے کہ بیتین سے احراز اس بنا پر کیا جائے کہ اس میں تزکیم انٹس کا خوف

ب اور شریت می اس تزکید نفس کو معیوب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فراتے ہیں:۔
فکلا نُر کو اَانْفسکم (بدن ۲۰٬۲۰۷)
تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجا کرو۔
آلم نُر اِلَی الْلَیْنَ دِر کُونَ انْفسھم (په ۲۰٬۳۰۱)
کیاتو نے ان لوگوں کو تئیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بھتے ہیں۔
انظر کیف یفٹر وُن عَلی اللّمِالْکُنْبَ (په ۲۳٬۲۰۰ه)
دیکموتو یہ لوگ اللّم یکی جموثی تہمت لگاتے ہیں۔
دیکموتو یہ لوگ اللّم یکی جموثی تہمت لگاتے ہیں۔

کی دانا سے دریافت کیا گیا کہ برترین سپائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدی خود ای تعریف کرے 'ایمان انسان کا اعلیٰ ترین دصف ہے 'اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا اپنی مطلق بدائی کرتی ہے۔ اس لیے انشاء اللہ کہ کر گویا اس بدائی کو کم کیا جاتا ہے۔

یہ ایسانی ہے جیسے کی مختص سے ہم یہ کیس کہ کیا تم طبیب 'فیسہ یا مفتر ہو جو تو وہ جواب میں کتا ہے ہی ہاں! انشاء اللہ! کہنے والے کا یہ مطلب ہرکز نہیں کہ وہ اپنے طبیب ہونے یا فقیہ و مفتر ہونے میں شک کا اظہار کر دہا ہے 'بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف کا یہ مطلب ہرکز نہیں کہ وہ اپنے طبیب ہونے یا فقیہ و مفتر ہونے میں شک کا اظہار کر دہا ہے 'اور کیونکہ تزکیہ نفس بھی خبر سے باز رکھنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے 'اور کیونکہ تزکیہ نفس بھی خبر کے نوازم میں سے ایک لازم ہے اس کو ضعیف کرنے کیلئے جواب دینے والے نے انشاء اللہ کہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ آدیل ہوئی کے نوازم میں سے ایک لازم ہے اس کو ضعیف کرنے کیلئے جواب دینے والے نے انشاء اللہ کہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ آدیل ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ آگر کوئی برا وصف ہو چھا جائے 'مثلا یہ کہا جائے کہ تم چور ہویا نہیں؟ تو اس کے جواب میں انشاء اللہ نہیں کہ تو اس کے جواب میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہئے۔

روسری صورت : انشاء اللہ کئے میں یہ عمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالی کے سپردکردیئے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علی وسلم کو اس اوب کی تلقین فرمالی۔ ارشاد ہے :

وَلا تَقُولُ إِلِسَمُ إِلَى فَاعِلُ دُلِكَ عَدَا الْا ان يَسَا اللهُ (١٥٠،١٥٠)

اور آپ کی اُلم کی بدنست یوں نہ کما یج کہ میں اس کو کل کروں گا جمر ضدا کے جانے کو ملا و بجئے۔

انشاء الله کھنے کی تلقین 'اور معاملات کو حوالہ مشیت کردینے کی ہدایت صرف ان امور کے سلسلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں فکک ہو' بلکہ ارشاد فرمایا:۔

لَّنَدُ حَلَنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لاَتَخَافُونَ (ب٣٠، ٢١٠)

کہ تم لوگ متجد حرام (مکتر) میں اِنشاء اللہ ضرور جاؤ کے امن وامان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سر منذا یا ہوگا اور کوئی بال کترا تا ہوگا۔ اور کوئی بال کترا تا ہوگا متم کو کسی طرح کا ندیشہ نہ ہوگا۔

حالا نکہ اللہ تعافی جانتے سے کہ یہ لوگ بلاشک و شہر مجدحرام (کلّہ کرّمہ) میں داخل ہوئے 'ہماری مشیت اس امرکیلئے مقدّر ہو چکی ہے 'گرمقصودیہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی تلقین فرمائیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں طریقہ افتیار فرمایا 'جب بھی آپ کوئی خردیتے جاہے وہ بیٹنی ہویا مفکوک انشاء اللہ ضرور کہتے 'یماں تک کہ جب قبرستان میں جاتے توارشاد فرمائے۔

السلام عليكم دار قوم مؤمنين واناانشاء الله بكم لاحقون (سم) تم يرسلامتي بواك ايمان بوالو ، بم انثاء الله تم السيس كـ

حالا نکہ ان سے مِلنا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا جن جی کی ختم کا فک و تردو ہو 'کین اوب کا فقاضا ہی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں 'اور معاملات کو اس کی مشیت سے وابستہ کردیں۔ عرف عام جی بھی لفظ " ماشاءاللہ " فک کے مواقع پر استعال نہیں ہو تا ' بلکہ خواہش اور تمنا کے اظہار کیلئے استعال کیا جا تا ہے۔ مثل اگر تم سے یہ کما جائے کہ فلاں مخض جلد مرجائے گا اور تم جواب جی کہو انشاء اللہ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ تم اس کی موت جی خواہش یا تمنا رکھتے ہو ' یہ مطلب نہیں ہوگا تم اس کی موت جی خواہش یا تمنا رکھتے ہو ۔ اس طرح آگر تم سے یہ کما جائے کہ فلاں کا مرض جلد ختم ہوجائے گا اور تم جواب جی انشاء اللہ کہو تا اس کی موت جی بھی ہیں آ تا ہے کہ یہ فظ عُرف قواں سے بھی بھی سے معنی سے رخبت اور تمنا کے معنی جی بھی استعال کیا جائے گا ہے۔ بسرحال ان جی سے کوئی بھی معنی مقصود ہوں استفاء کرنا ورست ہے۔

تیسری صورت : کا دار فک پر ہے اس کے معنیٰ یہ بین کہ بین واقع بین مؤمن ہوں انشاء اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چندلوگوں کو مختیبوم کرکے یہ ارشاد فرایا :

أُولِيْكُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً (١٠١٥)

حقیقت میں ونی لوگ مؤمن ہیں۔

اس آیت کریمہ کے روسے مؤمنین کی دو تشمیں ہو تمنیں۔ اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع نہیں ہے۔ برصاحب ایمان کو اسٹے ایمان کی محیل میں شک ہے، اور یہ فک کفر نہیں ہے۔ کیونکہ کمالِ ایمان میں شک کا مونا دو وجہ سے محیح ہے 'اول نیے کہ رفعاق ایمان کے کمال کے منافی ہے 'اور زفاق ایک پوشیدہ امر ہے جس کا اور اک مشکل ہے اور یہ مسکل ہے کہ رفعاق سے برآت ہوئی یا نہیں۔ دوم: یہ کہ ایمان اعمالِ صالحہ سے کمتل ہو تا ہور ایمان عمال مونا محدوجہ ذیل آیات ہے 'اور یہ معلوم نہیں ہو یا کہ ہمارے اعمال بھی درجہ کمال کو پنچ ہیں یا نہیں؟ عمل کے ذریعہ ایمان کامل ہونا مندرجہ ذیل آیات کی وجہ سے ہے۔

وَلَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُ تَابُوا وَحَاهَدُوا بِامْوَالِهِمُ وَاتَّهُ لَمْ يَرُ تَابُوا وَحَاهَدُوا بِامْوَالِهِمُ وَاتَّهُ سِيرًا اللَّهُ وَلَيْكَ هُمُّ الصَّادِقُونَ (١٣٠٠/٣٠)

پورے موشن وہ ہیں جو آفلہ پر آور اس کے رسول پر ایمان لائے محر شک نئیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رائے و خدا کے رائے میں محنت افعائی۔ یہ لوگ ہیں سیجے۔

ثك اي يمير موتا في الصّادِقُونَ في تعبر كياكما - ايك آيت من ارثاد فرايا: وَلَكِنَ الْبِرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَدُ مِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيسَ ـــــــ (د۲٬۲۰ مند ۱۵۵)

لیکن (اصل) کمال توب ہے کہ کوئی مخص اللہ پریقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتب ساویہ پر اور پینبروں پر۔

اس آیت میں مومنین کے بین وصف بیان کیے مجے ہیں خا عمد کا پر راکرنا مصاتب پر مبرکرنا وغیرہ مجرب ارشاد فرایا:
اُوکی کی اَلّٰی کَ اللّٰی کَا

يەلوك بى جونىچ بى-

كِواور آيات حب زل بن : يَرْفَع اللَّمَالَنِينَ أَمْنُوامِنْكُمُو النِينَ اوْتُواالْعِلْمُورَجَاتِ (ب٧٠'٢٠' آيت ١١) الله تعالى تم ميں ايمان والوں كے اور (ايمان والوں) ميں ان لوگوں كے جن كو علم (دين) عطا ہوا (أخمدى) رہے بلند كرے گا۔

لاَيْسَتُوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَنْحِ وَقَاتَلَ (ب21'121' آيت ١٠) جولوك في مُنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَنْحِ وَهِ بَالِرَ مَيْنِ مِن -

هُمُورَجَاتُ عِنْكَالِلُهِ (۱٬۸۰٬۲۳)

یہ نہ گورین درجات میں مختلف ہیں اللہ کے نزویک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

الايمان عريان ولباسه التقولي (مام)

ایمان نگاہے اس کالباس تفویٰ ہے۔

الايمان بضع وسبعون باباادناها اماطةالانى عن الطريق (عارى ومكم)

ایمان کی سترے کھے زیادہ قسمیں ہیں۔ان میں سے اوٹی قسم رائے سے ایزاد سے والی چز کا ہٹانا ہے۔

ان آیات و روایات سے معلوم مو آ ہے کہ ایمان کا کمال آعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خفی اور فغال سے برات پر ایمان کے کمال کا

موقوف ہونا حسب ذیل احادث سے معلوم ہو تا ہے۔

ا ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه فهو منافق خالص و ان صام و صلى و زعم انه مؤمن ٥ من انا حدث كنب ٥ و انا وعد اخلف ٥ و اناائتمن خان ٥ و اناخاصم فجر (في بعض الروايات) و اناعاهد غدر

بغاری دسلم)
 رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ چار چزیں جس محض میں ہوں دہ خالص منافق ہے۔ آگرچوں وردہ نماز کرے اور یہ گمان رکھے کہ میں مومن ہوں۔ وہ محض جو گفتگو کرے تو جموث ہوئے وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے جب اسے امانت شرو کی جائے تو خیانت کرے جب کی سے جمگڑے تو گالیاں دے۔ (بعض روایات میں ہے) جب عمد کرے تو فریب کرے۔

٢ ـ عن ابى سعيد الخدرى و القلوب اربعة و قلب اجر دوفيه سراجيزهر فذلك قلب المؤمن و قلب مصفح فيه ايمان و نفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب و مثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح و الصديد و فاى المادتين غلب عليه حكم لعبها و (امم)

ابوسعید خدری کی روایت میں ہے: ول جارہ ایک صاف ول جس میں روشن چراخ ہو ایہ مؤمن کا ول جس میں روشن چراخ ہو ایہ مؤمن کا ول ہے۔ ایک وورُخا ول۔ جس میں ایمان اور نفاق ہو ایمان کی مثال اس میں ساگ کی ہے جے میٹھا پانی برحا آ ہے اور نفاق کی مثال پھوڑے کی ہے جسے پیپ بدھاتی ہے۔ جس پرجو مادہ غالب ہوگا اس پروہی تھم لگا جائے گا۔

ايك روايت من يد الغاظين - جوماده اس برغالب موكادى ليجائك-س - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! أكثر منافقى هذه الامتقراء ها ٥ در دون آپ نوایا اس است که اکثر منافق اس که قاری این-س م قال صلی الله علیه و سلم: الشرک اخفی فی امنی دبیب النمل علی الصفا و (ابو علی این عدی)

میری اتت میں شرک ساہ پھرر رینگنے والی جونی ہے جی باریک ترہ۔

۵ - عن حنيفة قال : كآن الرجل ينكلم بالكلمة على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم يصير بهامنافقاالي يموت واني لا سمعهامن احدكم في اليوم عشر مرات ٥ (١٩م)

منيف التي من من المخضرت صلى الله عليه وسلم ك زماني من آدى ايك بات كتا تفاجس ك وجد عرف

تک منافق ہو جا گا تھا اور میں تم ہے وہی ہات دن میں دس مرتبہ سنتا ہوں۔ بعض علاء کا قول ہے کہ لوگوں میں نفاق ہے قریب تروہ فخص ہے جو یہ سمجھے کہ میں نفاق سے بری ہوں۔ حضرت حذیف فراتے

المنافقون اليوم اكثر منهم على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذذلك يخفونه وهم اليوم يظهرونه (عارى تغيريير) منافقين آج آنخفرت صلى الله عليه وسلم ك زمانة سي وه اس وقت النج نقاق كو يوشيده ركمة

تے مربولوگ ابات فاہر کردیے ہیں۔

یہ نفاق سے ایمان اور کمال ایمان کے منافی ہے۔ یہ نفاق ایک مخلی امرے اس سے بدید تر فض وہ ہے جو اس سے خوف کھا تا ہواور قریب تر فض وہ ہے یہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بھری سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کتے ہیں کہ اب نفاق باتی نہیں رہا۔ آپ نے فرایا ! بھائی اگر منافق مرجائے تو راستوں میں تہیں وحشت ہونے گئے۔ یعنی منافقین اس کرت سے ہیں اگر سب مرجا میں تو راستوں میں رونق باقی نہ رہے۔ حسن کا یا کسی بزرگ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر منافقوں کی ترب کو ہمارے لیے زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوجائے یہی تمام زمین ان کی وَموں سے چھپ جائے۔ یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔

ب سن السلط الله ابن عمر نے کی مخص کو حجاج کے متعلق کنایة کچھ کتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس مخص سے دریافت کیا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کسی قواس کا ذکر اس طرح کرنا۔ اس نے کہا منیں! آپ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے نفاق تصور کیا کرتے تھے۔ (احمد طبرانی) لیک صدیث میں ہے:

من كان ذالسانين في الدنياج علمالله ذالسانين في الأحرة (عارى ايوداؤد) جو فض ديا من دوزباني بنادي ك-

ایک مرتبه آنخضرت ملی الله علیه وسلم ف ارشاد فروایا

شر الناس نوالوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه

برترین مخض وہ ہے جو دد چرے رکھتا ہو'ان کے پاس ایک رخ سے آئے اور ان کے پاس دو مرے سخ

صے۔ حضرت حسن بعری ہے کی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کتے ہیں کہ ہم فعاق سے نہیں ڈریٹے آپ نے فرمایا ' بخدا اگر جھے یہ معلوم ہوجائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ چیز میرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے اور مدخل کا مخرج سے مخلف ہونا نفاق ہونے سے باطن کا ظاہر ہے اور مدخل کا مخرج سے مخلف ہونا نفاق ہوئے سے دور تا ہوں۔ فرمایا ! تم منافق نمیں ہو اگر منافق ہوتے تو نفاق سے نہ ورتے۔ اس لیے کہ منافق نفاق سے بہ خوف ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو تمیں اور ایک دوایت میں ویردہ سو صحابط کو دیکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ورتے تھے۔ ایک دوایت میں ہے کہ دوسب کہ :

ایک روایت می ب که آنخضرت ملی الله علیه وسلم ای دعامی فراتے تھے۔

اللهم انى استغفر كلما علمت ولما لم اعلم و فقيل له و اتخاف يارسول الله ؟ فقال وما يومننى والقلوب بين اصب عين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء و (سم)

اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اس کی جے میں جامتا ہوں اور جے میں نمیں جامتا۔ عرض کیا گیا ! یا رسول اللہ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا! میں کس طرح بے خوف ہوجاؤں۔ول اللہ کی دو الگیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہے انہیں اللہ اللہ تا رہتا ہے۔

الله تعالى كاارشادى :

وَبَكَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُو أَيَحْتَسِبُونَ ٥ (ب٣٥٠٢ أَيت ٣٥) الروز اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ال اور خداكي طرف سے ان كو وہ معالمہ پیش آدے كا جس كا ان كو كمان بنى نہ تھا۔

اس کی تغییر میں علاء رہے جی کہ لوگ عمل کریں مے اور انہیں نیکیاں سمجمیں مے حالا نکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے

بلڑے میں رکھے جائیں ہے۔ سری سقاق فراتے ہیں کہ آگر کوئی مخص کی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان پر ہر طرح کے پرندے ہوں ' ہر پرندہ اس مخص کی زبان میں تفککو کرے اور یہ کے کہ اے خدا کے ولی تھے پر سلامتی ہو اور دل اس پر مطمئن ہوجائے تووہ مخص ان کے ہاتھوں کر قمار ہوگا۔

برحال آن آثار و روایات ہے معلوم ہو تا ہے کہ نفاق اور شرک خفی خطرناک امور ہیں۔ ان ہے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یماں تک کہ حضرت عراح معرت مذافعہ اپنے نفس کے احوال معلوم کیا کرتے تھے کہ کمیں میراؤ کر قر منافقین میں ہوا۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جس نے بعض امراء ہے ایک بات میں 'چاہا کہ ان کیا اس بات کا انکار کردوں گرجھے یہ خوف ہوا کہ کمیں وہ لوگ میرے قل کا تھم نہ دریویں۔ جھے موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جان نگلنے کے وقت میرے دل جس یہ خیال نہ آجائے کہ جس محلوق کی نظروں میں اچھا ہوں اس لیے جس نے انکار نہیں کیا۔ اس طرح کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہو تا بلکہ ایمان کی حقاقی تو مرافت اور کمال کے خلاف ہو تا ہے۔ اصل جس نفاق کی دو تشمیں ہیں۔ ایک وہ جو منافق کو دن سے خارج کرکے کا فروں کے ڈرمرے میں شامل کروے دو مرا وہ جو اپنے مرتکب کو کسی خاص بدت کے لیے جنم کی آگ کا مستحق بنادے یا اسے علیہ نے اور ممدیقین کے درجات سے گرادے۔ اس قسم جس خلی ہوا کر تا ہے۔ اس کے لیے انثاء اللہ کہنا مستحق بنادے یا اسے علیہ نوا کی اصل ہیں بھی خرق اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن مستحق بنادے یا اسے علیہ نوا کہ کہ خلا ہرو ہا طن جس فرق ہو 'خدا تعالی سے بے خوتی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن مستحق بنادے کے اس نفاق کی اصل ہیں بھی کہ خلا ہرو ہا طن جس خوتی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن مستحس ہے۔ اس نفاق کی اصل ہیں بھی کہ خلا ہرو ہا طن جس فرق ہو 'خدا تعالی سے بے خوتی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن سے صدی تھیں کے علاوہ کو کی دو مرا نہیں بھی کہ خلا ہرو ہا طن جس کہ خلا ہرو ہا طن جس خوتی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن

چوتھی صورت : ہمی کل پر بن ہے اور یہ کل فاتے کے خوف کی بنیا دیر ہوتا ہے لین آدی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان باتی رہے گایا نہیں۔ اگر فاتمہ کفریر ہوا تو سابقہ ایمان بھی لغو قرار پایا اس لیے کہ اس کی صحت و افادیت انجام کی سلامتی پر موقوف تھی۔ چیے مود دارے اگریا ہو گا ہے کہ کیا تم مددے ہو اور وہ اثبات بھی جواب دے۔ بعد میں وہ غروب آفاب ہے پہلے کمی وقت انظار کرلے تو اس کا پہلا قول جموث قرار پائے گا اس لیے کہ موزے کی صحت آفاب کے غروب ہونے پر موقوف ہے۔ اگرچہ تمام دن مودن کو اس کے کہ موزے کو اس کے کہ موزے کا اس لیے کہ موزے کی صحت آفاب کے کو بین ایمان کا اس وقت ہوتا ہے جب فاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ مؤمن کے مام وہ وہ ایمان باتی مقام ساتھ وہ ایمان باتی مقام ساتھ کو سے دور ہو ہوں ایمان باتی مقام خواب نہ ہوجائے کہ کھر ناک مرحلہ ہے۔ بہت سے عارف باللہ محض اس خوابش ان ای کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہے اور خوابش ان کی کا نتیجہ و ثمرہ ہو اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہے اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہے اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہو اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہے اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہے اور خوابش ان کی کا تربیب ہونا ہے اور خوابش ان کی کا س آب کہ میں ان کو کی میں سے ہوں جن کے بارے میں کا تیب تقدر ہے حین تقدر کا فیصلہ کھا ہے۔ بعض کو گوں نے قرآن پاک کی اس آب کی کا تو تو میں ب

وَجَاءَ تُسكر وَ المُوتِ بِالْحَقِّ ٥ (١٣٠ /١٨٠ ) عنه المُوتِ بِالْحَقِّ ٥ (١٣٠ /١٨٠ ) عنه المرابع المنابع ال

کس ہے کہ حق سے مراوسابقۃ انل ہے یعنی موت کے وقت اس سابقۃ انلی کا ظہور ہوگا۔ پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض بزرگان دین فراتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو خاتے سے متعلق ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے کہ خداکی فتم ! جو مختص اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہوگا اس کا ایمان ضرور سلب ہوجائے گا۔ بعض علاء کا قول ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی مزا انجام کی خرابی ہے۔ (اللہ تعالی کی ہم ان گناہوں سے پناہ ما تکتے

میں) ایک بزرگ فرباتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے معلق جموٹے دعوے کرنے والے عض کی سزایہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ یہ کتے ہیں کہ اگر بھے مکان کے دروازے برشہا دت ال رہی ہوا در کمو میں قرحید پر موت ال رہی ہوتو میں کمرے میں مرخ کو ترجیح ووں گا۔ جمعے کیا معلوم کہ صحن طے کرکے مکان کے دروازے تک ویخیج میں میرے ول کی توحید میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کسی محض کو پچاس سال تک موقد سمجنتا رہوں پر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حاکم ہوجاتے اور اس کے درمیان ایک ستون حاکم ہوجائے اور اس کے در میں ہوتا ہوگی کہ وہ توحید پر مراہے اس کے کہ است عرصے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

من قال أنام ومن فهو كافرومن قال اناعالم فهو جاهل ٥ (١)

بوشخص بیکے کہ میں موں تروہ کا نسے سے اور وشخص سیکے کہ میں کا لم ہوں وہ جا ہل ہے۔

الترتعافى كاارشادس

وَتَمَّتُ كُلِمَقُرُتِكَ صِلْقًا وَّعَلَّا ٥ (ب٨'١١' آيت١١)

اوراً پ کے دب کا کام واقعیت اورا حتوال کے اعتبارسے کامل ہے۔ اس آیت کے بائسے ہی مغسرین ونسہ طیتے ہیں کرصدتی اسٹخعن کے سلے ہے جس کا بمان پرخا تہ ہما ہوا ومعدل اسس خنص کے لئے چرورک پرمرا ہمواد الٹرتعالی ونسرواتے ہیں ۔

جب کی کا یہ عالم ہے تو انشاء اللہ کا کہنا واجب ہے۔ ایمان اے کتے ہیں جو جنت کے لیے مغید ہو۔ جس طرح مدنہ اس عمل کو کہتے ہیں جو روزہ دار کو عند اللہ بری الذہ کر دے جو روزہ غروب آفناب سے پہلے ختم کردیا گیا ہو وہ بری الذہ نہیں کرنا۔ اس لیے اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ یہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس تفسیل کے بعد تو آگر کوئی طفی گذرے ہوئے کل کے روزہ کیا ، در میں استفیار کرنے تو اس کے جو اب میں بھی انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی روزہ وہ ہے جو مقبول ہوا ہوا ور مقبولیت کے میں استفیار کرے قو اس کے جو ابناء اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی روزہ وہ ہے۔ ان مواقع پر انشاء اللہ کہنا ہم موجود ہیں لیکن کہم مطلب یہ ہوگا کہ کہنے والے کو ایٹ عمل کے مقبول ہونے میں فک ہے۔ آگرچہ عمل کی تمام ظاہری شرائط موجود ہیں لیکن کہم بوسطة ہیں۔ اس پوشیدہ اسب بھی ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانا۔ یہ اسباب اس عمل کی تجوایت کی راہ میں مانع بھی ہوسکتے ہیں۔ اس

<sup>( 1 )</sup> طبرانی نے اس روایت کا دوسرا حصد ابن مرضے روایت کیا ہے۔ پہلا حصد کی ابن منصور کا مقولہ ہے۔ ابو منصور ویلمی نے براء ابن عازب سے روایت کمل نقل کی ہے۔

## کتاب اسرارا لقمارة طهارت کے اسرار

طمارت کے فضائل : طمارت کے فضائل ان آیات میں واحادیث سے قابت ہیں۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

(١) منى الدين على النظافة ٥ (١)

دین کی بنیاد مفائی ستمرائی پر رکمی می ہے۔

(٢) مفتاح الصلوة الطهور ٥ (ايواند تني)

نمازی تمنجی طمآرت ہے۔

(m) الطهور نصف الايمان o (تذي)

یاکی آدحاایان ہے۔

قرآن ياك من ارشاد فرمايا كما:

الله المسلم الم

(۲) مایریدالله لیجعل علیکمن حرج ولکن میریدلیط هرکور (پ۲٬۱۲٬۱۶) الله تعالی کویه منظور نهیس که تم نر کوئی تنگی والے لیکن الله تعالی کویه منظور ہے کہ تم کویاک مساف رکھے۔

اہلی بھیرت نے ان آیات و روایات کی روشی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معالمہ باطن کی طمارت ہے اس لیے کہ یہ بات کچھ جیب معلوم ہوتی ہے کہ "الطهور نصف الایمان" سے مرادیہ ہوکہ آدی اپنے ظاہر کوپائی ہماکرپاک وصاف کرلے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے۔ یہ مراد ہر کر نہیں ہو سکتی بلکہ حقیقت رہ ہے کہ طمارت کے چار مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں جتنا عمل ہے طمارت اس عمل کا نصف ہے۔

طمارت کے مرات : طمارت کے چاروں مرات ہیں۔ آول کا ہری بدن وغیرہ کو حدث 'نجاست اور گندگی ہے پاک کرنا۔ وقد اتعالی دو الم اور عادات و نیشہ سے پاک کرنا۔ چھارتم باطمن کو خدا تعالی کے علاوہ ہر چیز سے پاک کرنا۔ یہ چو تھی طمارت انہیاء علیم السلام اور صدیقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے ہر مرتبہ نصف عمل ہے اگر پورے عمل کو ایمان قرار دیا جائے قو ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ شاہ چوتھ مرتبہ میں مقمود حقیق یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالی کی ممثل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی ممثل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی ممثل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی معرفت باطن میں اس وقت تک حلول نہیں کرتی جب تک کہ ول سے خدا کے سوا سب چیزیں نہ لکل جائیں۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔

<sup>( 1 )</sup> یہ مدیث ان الفاظ میں میں لی البتہ ابن حیان نے معرت ماکٹی کی ایک روایت فقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ "تنظفوا فان الاسلام نظیف" لیکن میں میں الفاظ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں ہیں یہ روایت گذر چی ہے۔

قُلِ اللَّهُ ثُمَّرَرُهُمُ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٥ (ب٤ د١٠ آيت ١٠) آپ كمه و يج كه الله تعالى نے نازل فرايا ہے جران كوان كے مضط من بيودكى كے ساتھ رہے و يجيد

اس کیے کہ اللہ اور ماسوی اللہ (اللہ کے علاوہ وو سری چزیں) ایک ول میں جمع نہیں ہو تیں 'نہ اللہ نے انسان کے سینے میں دو ول بنائے ہیں کہ ایک ول میں معرفت اللی ہو اور دو سرے ول میں فیراللہ ہو۔ یہاں دو چزیں ہیں۔

() ول کو غیراللد سے پاک کرنا (۲) ول میں معرفت والی کا آنا۔ ان میں اول یعنی باطن کا پاک کرنا نصف ہے اور نصف ول میں معرفت الی کا آنا ہے۔ معرفت الی کا آنا ہے۔

ای طرح تیرے مرتبے میں مقصودِ حقیق یہ ہے کہ دل اخلاقِ محمودہ اور عقائی شرعیۃ ہے معمور ہوجائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاقی رذیلہ ہور عقائی فاسدہ ہے پاک کرلیا جائے۔ یمال بھی دو چزیں ہیں۔ جن میں ہے ایک دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائی فاسدہ ہے پاک کرنا ایک چزہے اور اور عقائی فاسدہ ہے پاک کرنا ایک چزہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا وہ سمری چز۔ ان دونوں سے مل کر اعضاء کا عمل ممثل ہوتا ہے۔ اس اغتبار سے اعضاء کا پاک کرنا فاسمی طاعات سے معمور کرنا دو سمری چز۔ ان دونوں سے مل کر اعضاء کا عمل ممثل ہوتا ہے۔ اس اغتبار سے اعضاء کا پاک کرنا جائے۔ طمارت کو نصف ایمان کہنے کے یہ معنی ہیں جو سطور میں فیکور ہوئے۔

یہ مراتبِ ایمان کے مقامات ہیں اور ہرمقام کا ایک جرجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند ورجے پر نہیں پنچتا جب تک کہ پنچے کے تمام ورجات طے نہ کرے۔ مثل باطن کو اخلاق رفیلہ سے پاک کرنا اور اسے اخلاق حنہ سے معمور کرنا ایک ورجہ ہے۔ یہ ورجہ اس وقت تک اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اخلاق رفیلہ سے ول کی تعلیم نہ ہوجائے۔ اس طرح ول کی تعلیم کا ورجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ گناہوں سے اعضاء کی تعلیم نہ ہوجائے۔

یماں یہ امریمی کموظ رہنا چاہیے کہ جو چیزجی قدر عزیز اور آرفع واعلی ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل اور و شوار گذار ہوتا ہے۔ یہ محض خواہش یا آرزو سے کسی جتوجہد اور کوشش کے بغیرا سے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنا نچہ یہ وہ ورجات ہیں جو سام المحسول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ تھی وشوار گذار اور طویل ہے۔ ہاں وہ محض جس کی چھے ہمیرت ان درجات کے مشاہدہ سے محروم ہو مون صرف فا ہری طمارت اور طمارت کے وہ مرے ورجات میں وہی نبیت ہے جو مغزاور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بیتا سے محروم محض فلا ہری طمارت کو اصل مقصود سمجھتا ہے اس ورجات ہیں انتہائی خورو فکر کرتا ہے۔ فلا ہریدن کی طمارت کے طریقوں میں مبالغ سے کام لیتا ہے اور اپنے تمام او قات کرئے دھونے اور ملی خیار جسم صاف کرتے میں صرف کرتا ہے۔ اس خیال سے کہ اصل مقصود کی طمارت ہے۔ اس کا یہ خیال وسوسوں پر اور فساد مقتل پر بنی ہے اس ملف صافحین کی سیرت کاعلم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طمارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ فلا ہریدن کی نظافت کا ان کے یماں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔

صحابہ کرام اور ظاہریدن کی نظافت : چنانچہ حضرت عرفے ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک نعرانی عورت کے گوڑے کے پانی سے وضوء کرلیا تھا۔ حضرات محابۃ کھانے بعد چکنائی دغیرہ دور کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دھوتے سے بلکہ الگیوں کو پاؤں کے تکوؤں سے رگڑ لیتے تھے۔ اشنان (اشنان ایک شم کی ہوئی ہے جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں) کو نو ایجاد بدعوں میں شار کرتے۔ مساجد میں نگی زمین پر فرش کے بخیر نماز پر منے اور نگے پاؤں چلتے ہے۔ جو فضی لیننے کے لیے بچھ بچھانے کے بجائے خاک کو بسترینا تا اسے اکا بر میں سے سمجھا جا تا تھا۔ استیج وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کیے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ اور دو سرے اہل صفہ ارشاد فراتے ہیں۔

كناناكل الشواءف قام الصلوة فندخل اصابغنا في الحصى و ثم نفركها بالتراب و بالتراب و مايور مازش و موجوعاً و تم اي الكول كركون من زال وستاد راس من

ہم لوگ بعنا ہوا کوشت کھاتے اور نماز شروع ہوجاتی تو ہم اپنی الکیوں کو کنکروں میں ڈال دیتے اور انہیں مٹی سے رکڑ لیتے۔ (۱)

معرت عرفراتي :

ماكناً نعرف الاشنان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و انماكانت ماديلنا بطون ارجلنا كنااذا اكلنا الغمر مسحنا بها ٥ (٢)

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہم یہ نمیں جانے سے کہ اشان کیا ہو تا ہد مارے توے مارے تو۔ مارے تو۔ مارے تو اللہ مواکرتے سے۔ مارے تو کی جاتے مانے کرلیا کرتے ہے۔

کتے ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد چارچزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک چہلی (آٹاوغیرہ چھانے کے لیے)
دوسرے اشان 'تیسری دسترخوان 'چوشے پیٹ بحر کھانا۔ ان دوایات سے سجھ میں آباب کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تمام تر
توجہ باطن کی طمارت پر نتمی۔ ظاہر کی نظافت پر نہیں۔ حتا کہ بعض اکا پر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جو توں سمیت نماز پڑھنے کو
افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعیہ خدری کی اس دوایت سے تعاکمہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں
جوتے اس دفت ا آرے جب جرئیل علیہ السلام نے آکریہ خیروی کہ آپ کے جو توں میں نجاست کی ہوئی ہو تو نماز صحح نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کرلوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے آبار ڈالے۔
کہ اگر جو توں میں نجاست کی ہوئی ہو تو نماز صحح نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کرلوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے آبار ڈالے۔
آب نے فرمایا :

لماخلعتمنعالكم ٥ (ايدائد)

تم نے اپنجوتے کوں المروسيد؟

نعی جو آا آر کر نماز پڑھنے والوں کو پرا سکھتے تھے اور کتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی محتاج اٹھا کرلے جائے۔ جائے۔

مارے دورکی حالت میں بینے جاتے۔ مجدل میں ذمین پر نماز پڑھ لیے 'جو اور گیدوں کی دون کھانے ہوئے پاؤں کچڑمیں چلے پر تے اور اس میں میں دون کی اور کیدوں کی دونی کھانے حالا تکہ جانور کھایانوں میں جو اور گیدوں کی جائیوں کو اپنے کھروں سے موند تے ہیں اور اس میں پیشاب کرتے تھے 'جانور کھوڑں کے پینے سے بھی احراز نہیں کرتے تھے 'حالا تکہ بید جانور موما نجاستوں میں لوٹ لگائے ہیں 'کسی بھی صحابی یا اکابر ساف میں سے کسی بھی بڑرگ کے متعلق بید نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں باریک بنی کی عادت رکھتے ہوں 'اب بید رحونت اور کبر و خودر کو نظافت سے آجیر کیا جا تا ہے۔ اور بید دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی بنیاد نظافت ہے 'عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی تر کین و آدائش میں مشخول رہتے ہیں 'اس طرح اپنے دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی بنیاد نظافت ہے 'عام طور پر لوگ اپنے خام کو پر لوگ اپنے باطن کی ان "اور گور کو کھانت کی اور نہ استجاء کی کوشش کی جاتی ہوں اور نفاق سے آلودہ دیے ہیں 'باطن کی ان "اور گور کو کھان کر آ ہے 'اور نہ استجاء کرتے میں مرف ڈھیلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤں پھرتا ہے مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرتے میں مرف ڈھیلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤں پھرتا ہے مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے استخابی کی میں مرف ڈھیلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤں پھرتا ہے مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرتے میں مرف ڈھیلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤں پھرتا ہے کہ مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابو ہریہ سے نمیں لی البت ابن ماجہ میں عبداللہ ابن الحارث سے معقول ہے۔ (۲) ابن ماجہ میں یہ روایت صابر ابن مبداللہ سے معقول ہے۔ حصرت مڑے ہمیں نمیں لی۔

بو دُھیا کے برتن ہے' اور فیر مختاط آدی کے پانی ہے وضوء کرتا ہے تواس کے خلاف قیامت برپاکردی جاتی ہے' اس پر سخت کیر کی جاتی ہے' ناپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے ملیحدگی افتیار کی جاتی ہے' اور اس کے ساتھ کھانے چیئے' طنے جلئے میں اختیاط کی جاتی ہے۔ سیمان اللہ اکیا دور ہے؟ تواضع' اکساری' اور شکستہ حالی کو ناپاکی کہتے ہیں۔ حالا تکہ یہ ایمان کا جزء ہے' اور موخت کے نظافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہوگئی ہے' اور اچھائی برائی ہوگئی ہے' وین کی حقیقت مسلح ہوگئی' علم مث کیا۔ اب دین کا مزاج بھی مسلح کیا جا رہا ہے۔

صوفیائے کرام اور نظافت : اگریہ کما جائے کہ صوفیائے کرام نے اپنی ظاہری شکل وصورت اور نظافت کے باب میں جو صورتیں افتیار کی ہیں کیا تم اسمیں ہمی براسی تھے ہو' اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کمی چزکو مطلق برا نہیں کرتے 'نظافت' لکلف' آلات اور برتوں کی تیاری' جرامیں پہننا' سرپر خبار سے بیخے کیلئے رومال یا چاور وغیر ڈالنا بذات خود مباح اور جائز امور ہیں' مگر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔

جمال تک ذکررہ آمور کی ایاحت کا مسئلہ ہے 'اس کی دجہ فا برہے 'جو قض بھی ہے سب پھے کرتا ہے 'وہ اپنے مال 'بدن کرول بیس مقرف کرتا ہے 'بیہ تھڑف اس کیلئے جائزہ 'جمر شرط ہے کہ اس تھڑف ہیں مال کا فیاع اور اسراف نہ ہو 'ان امور کی برائی ہیں کہ انھیں اصل دین محمول کیا جائے اور آمخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک" بنی الدین علی النظافہ ' کو ان چند امور پر ہی محمول کیا جائے اور جو ان امور ہیں مشخول نہ ہو اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ ان کی برائی کی آیک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فاہری زیب و زینت محض اس لیے کی جائے کہ لوگوں کے نظروں ہیں پندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت ہیں یہ امور ممنوع ریا کاری ہیں شار کیے جائیں گے۔ ان امور ہی معروف ہونے کی وجہ سے اقل وقت کی نماز میں تاخیرہو 'اور نہ ان کی ہیں مشخول نہ ہو اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ نہ ان امور ہیں معروف ہونے کی وجہ سے اقل وقت کی نماز میں تاخیرہو 'اور نہ ان کی وجہ سے کوئی اپیا عمل (شگا تعلیم و تربیت وغیرہ) ترک ہو ان سے بہتر ہو آئر پہتی حاصل ہوجائے۔ ان ناکارہ لوگوں کیلئے نظافت وطمارت میں مشخول رہنا خیر کا باعث ہے جو اگر اس میں مشخول نہ ہوں تو ان کے اوقات سونے میں 'یا لغو ہاتوں میں ضائع ہوں۔ میں اگر اسراف نہ ہو 'اور ان کے ذریعے خیر کی نیت ہو تو کا ہوں کے خیر میں بہتر ہیں 'گرائی علم اور ارباپ علم کو جا ہیے کہ وہ اپنے ہی اگر اسراف نہ ہو 'اور ان کے ذریعے خیر کی نیت ہو تو کا ہوں کے خیر میں بہتر ہیں 'گرائی علم اور ارباپ علم کو کا جیے کہ کے میں مغید نہیں ہیں اگر اسراف نہ ہو 'اور ان امور میں صرف بقد پر ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہے۔ عرجے نفیس جو ہرکو ان امور میں صرف بقد پر ضرورت صرف کریں 'ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مغید نہیں ہے۔ عرجے نفیس جو ہرکو ان امور میں صرف بقد پر ضرورت صرف کریں 'ضرورت سے ذائد ان میں مشخول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مغید نہیں

نی<u>وں کی نیکیاں مزئین کی برائیاں</u>: اس پر تعجب نہ کیجئے کہ ایک ہی چیز پکھ لوگوں کے حق میں مفید ہے اور پکھ دو سرے لوگوں کے حق میں فیرمفید اس کیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

بیار لوگوں کیلئے متاب تنمیں کہ وہ نظافت کے سلسے میں صوفیاء پر آعراض کریں اور خوداس کے پابند نہ ہوں۔ اور یہ دعوٰی کریں کہ ہم صحابہ سے مشابہت رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی مشابہت تواس میں تھی کہ بجراہم ترین امور کے کسی اور کام کیلئے لحہ ہمرکی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ واؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی واڑھی میں کتھی کیوں نہیں کرتے انحوں نے جواب دیا 'جھے اس کی فرصت کہاں' یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم مشعلم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ وصلے ہوئے کی فرصت کہاں' یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم مشعلم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ وصلے ہوئے کہرے کی فرصونے میں کھی نہ کچھ کو تانی ضرور کی ہوگی' اور پھرخود و مونے بیٹھ جائے' اور اپنا قبتی وقت ضائع کرے قرون اولی کے لوگ تو و باغت دی ہوئی پوسٹینوں میں نماذ پڑھ کیا کرتے تھے' عالا فکہ طمارت

کے اعتبارے دہاغت دیئے ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں میں فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ نجاست سے ای وقت بچتے ہتے جب اس کا مشاہدہ کرلیتے تھے 'یہ نہیں کہ بال کی کھال نکالنے بیٹہ جاتے اور نجاست کے وہم میں چٹلا رہے۔ البتہ ریار کاری اور ظلم جیسے عیوب میں خورو فکر کرتے ان کی باریکیوں پر نظر ڈالتے ، حضرت سغیان ٹوری کے متعلق بیان کیا جا تا ہے کہ وہ اپنے کسی مفتی کے ساتھ ایک بلندوبالا مکان کے پاس سے گذرہے ' آپ نے اپنے رفتی سے فرمایا: تم بھی ایسامکان مت بنوانا 'اگر اس مکان کولوگ نه دیکھتے توصاحب مکان مجمی یہ بلند و بالا محل ند بنوا تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ریا کاری اور د کھادے کیلئے مکانات ند بنوانے جا مئیں اس واقعہ سے یہ مجی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی تسرف کیلئے اسراف پر معین ہو آ ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احمالات الاش کرنے کی بجائے اپنے ذہن کو اس طرح کے امور آخرت میں مشغول رکھتے تھے۔ چنانچہ کمی عالم کو اگر کوئی عام آدی ایسا مل جائے جو احتیاط کے ساتھ اس کے کیڑے دمودیا کرے توبہ بمترے عام آدی کیلے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا نفس آبارہ ایک مباح کام میں معروف رہے گا ، کچھ بی در کیلئے سی گناہوں سے باز رہے گا۔ کیونکہ نفس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تووہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کرلیتا ہے ' میہ تو اس وقت ہے جب عام آدی عالم کے کپڑے اُجرت وغیرہ پر دھورہا ہواور اگر اس کامقصدیہ ہے كه اس خدمت سے اسے عالم كى قربت نعيب ہوگى تو اس كاب عمل افضل ترين ہوگا۔ اس ليے كه عالم كا وقت اس سے افضل و اعلی ہے کہ اس کے کیڑے دعونے وغیرہ کامول میں صرف کیا جائے عام آدی کے اس عمل سے اس کا وقت محفوظ رہے گا'اور خود کیونکہ اس کیلئے افتال واعلی وقت بدہ کہ وہ ایسے ہی کامول میں معموف ہوتو اس پر ہر طرف سے خیرو برکات نازل ہو گی۔اس مثال سے دو سرے اعمال کے نظائر ان کے فضائل کی ترتیب اور ان میں سے ایک دو سرے پر مقدم ہونے کی دجو بات اچھی طرح سمجھ کنی چاہئیں۔اس کیے کہ زندگی کے لحات کو افغنل امور میں مرف کرنے کیلئے حماب لگاناس سے اچھا ہے کہ دنیاوی امور کی تمقن ولتحقق من ونت ضائع كيا جائه

یہ ایک تمیدی تفتیکو تھی اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ طمارت کے چار مرات ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفصیل بیان کی۔ اس باب بیں ہم مرف فلا ہریدن کی طمارت پر تفتیکو کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے نصف اقل بیں ہم نے مرف وہ سائل ذکر کتے ہیں جن کا تعلق فلا ہر سے ہے۔ فلا ہریدن کی طمارت کی تین قسیس ہیں۔ (۱) نجاست فلا ہری ہے پاک ہونا۔ (۲) طمارت کی تین صدت سے پاک ہونا۔ (۳) فضلات بدن سے پاک ہونا کے طمارت کا منے یا استرے و فیرو سے صاف کرنے کیا تورہ لگانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان میون قسموں کوالگ الگ بیان کرتے ہیں۔

X ...

بهلاباب

## نجاست ظاہری سے پاک ہونا

اس باب میں تین امور پر روشن والی جائے گی۔ (۱) ایک وہ چزجے دور کریں یعنی نجاسیں۔ (۲) دو سرے وہ چزجس سے نجاست دور کریں یعنی یانی وغیرہ۔ (۳) تیسرے نجاسیں دور کرنے کا طریقہ۔

## دور کی جانے والی نجاستیں

وہ چزیں جنمیں دور کیا جائے نجاشیں ہیں 'اعیان تین طرح کے ہیں۔(۱) جمادات(۲) حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال یہ ہے کہ شراب اور کف زدہ نشہ آور چزکے علاوہ سب پاک ہیں 'حیوانات میں کتے' خزیر اورجو اُن دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں باقی سب جانور پاک ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد پانچ کے علاوہ تمام حیوانات بخس ہیں۔ اوروہ پانچ یہ ہیں۔ آدی 'مچھلی' ٹردی' سیب کا کیڑا بھی واضل ہے جو کھانے اور سرکے وغیرہ میں گرجاتے ہیں' وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہ مثلاً محمی وغیرہ اس طرح کی چزیں اگر پانی میں گرجائیں تو پانی ان کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا۔

حیوانات کے اجزاء دو طرح کے بیں ایک دوجو حیوان سے ملیحدہ ہو تھے ہوں ان کا تھم دہ ہجہ مردے کا ہے۔ البتہ بال دغیرو ملیحدہ ہونے سے ناپاک نمیں ہوتے ' بڑی ناپاک ہوتی ہے۔ (١) دو سرے وہ رطوبات ہیں جو حیوان کے جسم سے نکلتی ہیں ' پھر رطوبتیں بھی دو طرح کی ہیں ' کچھ دہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتیں 'اور نہ ان کے ٹھسرنے کی جگہ مقرز ہے جیسے آنسو' پیند، تھوک' ناک کی ریزش' یہ رطوبات پاک ہیں۔ پچھ دہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں 'اور باطن جسم میں ان کے ٹھسرنے کی جگہ مقرز ہے ' یہ رطوبات نجس

ہیں 'البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں مثلاً منی (۲) اور انڈا 'خون پیپ' پا خانہ 'پیشاب نجس ہیں۔

یہ نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں 'البتہ مندرجہ ذیل میں پانچ نجاستوں میں شریعت نے معانی کی مخبائٹ رکمی ہے '() ڈھیلے سے استخاء کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر ہاتی رہ جائے تو وہ معاف ہے 'بشر طیکہ نگلنے کی جگہ سے آگر نہ بدھے۔

(۲) راستوں کا کچڑ' راستے میں پڑے ہوئے گورو غیرہ کا غبار معاف ہے 'اگرچہ نجاست کا لیمن ہو 'مگراس قدر معاف ہے جس سے بچٹا مشکل ہے 'لیمن جس پر یہ خواست لگائی ہے 'یا جسل کر گر پڑا تھا () موزوں کے نچلے جسے پر جو نجاست لگائی ہے 'یا جسل کر گر پڑا تھا () موزوں کے نچلے جسے پر جو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے 'گراس کو رگڑ دیتا چاہیے' یہ معافی ضورت کے پیش نظروی گئی ہے 'اس لیے کہ سڑکوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے 'بیااو قات اس سے بچٹا مشکل ہو جا تا ہے۔(۲) کیتو و غیرہ کا خون بھی

<sup>(</sup>۱) احناف کے یماں بال کی طرح بڑی ہی پاک ہے موار کی بڑی ہی اور انسان کی بڑی ہی دونوں پاک ہیں۔ (شرح البدایہ ج اس ۳۵) (۲) امام شافع اور امام احر منی کو پاک کتے ہیں امام ابو صنیف اور امام الک کے مسلک کے مطابق ٹاپاک ہے اگروہ کیل ہے قواس کا دھوٹا ضروری ہے اور فکل ہے قو کنڑی یا ٹاخن وغیرہ سے گھرچ دیا کانی ہے۔ شوافع ہمی منی دھونے کیلئے کتے ہیں گرید دھوٹا بطور فطانت ہے 'بطور وجوب نہیں (ہدایہ ج اس کتاب المبارة) حرجم۔

معان ہے خواہ تحو ڑا یا زیادہ 'لیکن اگر عادت کی صدود سے تجاوز کرجائے۔ توبہ نجاست معان نہیں ہوگ۔ اس میں ہمی کوئی فرق نہیں کہ خون آپ کے کپڑوں پرلگا ہوا ہویا کسی دو سرے مخص کے کپڑوں پرجو آپ نے پہن رکھے ہوں(۵) جسنسیوں کا خون 'پیپٹ وفیرہ معان ہے 'معنرت عبداللہ این مجڑسے مروی ہے کہ انموں نے ایپے چرے کی بھنسی کو رکڑ

دیا اس میں سے خون لکا اس بے خود و حوث بغیر نماز پڑھی ان رطوبات کا بھی دی عظم ہے جو ناسوروں اور معنسیوں و فیروسے
لگتی ہیں 'وہ خون بھی معاف ہے جو کچھنے لکوالے کے بعد جسم سے لکٹ کہالمیت دہ امور جو کم واقع ہوں۔ بھے زخم و فیرو۔ اس طرح کا خون اسخاط
کے خون کے تھم میں ہے۔ ان بعنسیوں کے تھم میں نہیں جن سے انسان عام طور پر خال نہیں رہتا۔ شریعت میں ان پانچ نجاستوں سے چشم پوشی کی می ہے۔
اس کا واضح مطلب ہے کہ شریعت نے طمارت کے باب میں مولت وی ہے۔ اس باب میں جو کچھ نو ایجاد چیس میں وہ سبوسوں پر مین ہیں ان کی کوئی

نجاست دور کرنے والی چزس

وہ چیزیں جن سے نجاست دور کی جاتی ہے وہ طرح کی ہیں۔ جاد 'یا سیّال 'جارچیزہ میلا ہے 'جو اعلیم کیلئے استعال کیاجا تا ہے ' اگر اس کے ذریعہ نجاست خلک ہوجائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے 'کین اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو'پاک ہو' نجاست دور چوسنے والا 'اور کسی سبب سے حرمت نہ رکھتا ہو۔ سیال لیٹی بہتی ہوئی چیزوں میں صرف پانی ہی ایسی چیز ہے جس سے نجاست دور کسی ہوتی ہوئی ہی است دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہو اور کسی ہوتی ہوئی ہے 'سب میں کہ پاندوں سے نجاست دور نہیں ہوئی 'بلکہ نجاست دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہو اور کسی فیرے مطنع سے اس میں تغیر فاحق نہ ہوگیا ہو'اگر پانی میں کوئی نجاست کر پڑھے جس سے اس کا مزا' رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پانی بیاک نہیں رہتا۔ ہاں! اگر نجاست کے کرنے سے ان میوں میں سے کوئی وصف نہ بدلے 'اور پانی مقدار میں نومکوں' یا سے اس میں کہ تو ہو ہو ہوں کہ سے اس کا مزا وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و ملم نے فرایا ہے۔

اذابلغ الماء قلتين لم يحمل خبيات (امحاب منن مام)

اگراس مقدارے کم پائی ہوگا تو امام شافع کے زویک مجاست کے گرنے ہے دہ پائی ٹاپاک ہو جائے گا۔ یہ حال محمرے ہوئے پائی کا ہم ہیں ہے کہ صرف بدلا ہوا پائی ٹاپاک ہے اس سے اوپر یا بیچے کا پائی ٹاپاک نیس ہے۔ اس لیے کہ پائی ہے کہ صرف بدلا ہوا پائی ٹاپاک ہے اس سے اوپر یا بیچے کا پائی ٹاپاک نیس ہے۔ اس لیے کہ پائی ہے بہاؤ جدا جدا جدا جدا جدا جو اس کے دائیں یا کے بہاؤ جس جگہ دہ پائی جس کری ہے اور جو پائی اس کے دائیں یا بائی ہے وہ ناپاک ہے بازی کے بہتے کی رفار نجاست کے بہتے کی رفار سے تیز ہو تو نجاست کے بائی ہاک ہے اور بہت ہو۔ ہاں اگر کسی حوض میں دو قلوں کے بقد ر پائی جمع ہو جائے تو بھی دے گائی ہے بائی متنق کرنے ہے ہی ٹاپاک نیس ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) میشی وغیرے جو خون اور بیپ وغیرو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے ہیں احتاف کے یماں بچھ تفسیل ہے' اگر کمی نے اپنے پھوڑے' یا چھالے آر کا چھلکا نوج ڈالا اور اس کے بیچے بیپ یا خون و کھائی دسنے لگا لیکن وہ اپنی جگہ فمرا ہوا ہے' بہا نہیں تو اس سے وضوء نہیں ٹوٹ گی' اگر بمہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گی' اس بھی بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ پہنی وفیرہ خود پھوٹ کی ہویا اس کا چھلکا آثار اکیا ہویا وہاکر خون ٹکالا کمیا ہو (غنید میں ۱۳۸ حترجم)
(۲) استات کے زریک نصد اکرانے کے در جرنوں میکھا ہے۔ وہ بھی نجس ہے' اور یہ خون بھی ٹائش وضوء ہے۔ (غنید میں ۱۳۸ مترجم)

<sup>(</sup>۳) بدام شافع کا مسلک ہے "احتاف کا مسلک بدہے کہ نجاست ہرائی پاک بینے والی چیزے دور کی جا سکتی ہے جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہو، جیسے برکہ اور گلاب کا مِن وغیرہ (تدوری-کماب اطمارة-باب الأنجاس/ حرجم)

پانی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق : بدام شافعی کا ذہب ہے میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں امام شافعی کا ذہب ہو امیں ہوتا جب تک کہ اس شافعی کا ذہب وی ہوتا جو امام الک کا ذہب ہے کہ کہ اس شافعی کا ذہب ہی ہی ہوتا تو بھتر تھا۔ اس لیے کہ پانی کی ضرورت کے تنوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر امام شافعی کا ذہب ہی ہی ہوتا تو بھتر تھا۔ اس لیے کہ پانی کی ضرورت عام ہے ' قلتین کی قلید سے اس میں وسوسوں کو راہ ملتی ہے ' یعنی اگر مجاست کر جائے تو جتاب ہی سوچتا رہ جائے کہ یہ پانی تعلین کے میار ہے یا نہیں ؟ اس می وشواری کا اندازہ وی برابر ہے یا نہیں ؟ اس کی وشواری کا اندازہ وی لوگ کرسکتے ہیں جنمیں اس طرح کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اگریانی کی طمارت کیلئے گلتین کی شرط کلی ہوتی تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ دشوار موتی'اس کیے کہ وہاں نہ ستے موے پانی کی کثرت ہے'اور نہ ممرے موتے پانی ک-اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے زمانے سے لے کردور محابہ کی انتہا تک طہارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے اور نہ یہ منقول ہے کہ محابہ کرام یانی کی نجاستوں سے بچانے کے طریقے وریافت کیا کرتے تھے ' بلکہ ان کے بانی کے برتنوں بران لڑکوں اور بائد ہوں کا تصرف رہتا تھا جو عمواً عجاستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلسلے میں گلتین کی شرط زائد معلوم ہوتی ہے اس کی ا یک دلیل یہ ہے جو میان کی گئی ہے۔ دو سری دلیل وہ روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے اس پانی ہے وضو کیا جو نعرانی عورت کے گرے میں تھا۔ اس سے ظاہر ہو آ ہے کہ حضرت عمرنے یانی کے مشاہد تغیرے مقابلے میں کمی دوسری شرط پر احتاد نہیں کیا' ورنہ نفرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس ہو ناظین غالب سے معمولی غور و تکر کے بعد معلوم ہو جا تا ہے' تیسری ولیل یہ روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن بلی کے سامنے کردیا کرتے تھے (دار تعنی) اس زمانے کے لوگ برتوں کو دھانے کر نہیں رکھتے تھے 'مالا تکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چوہ کھاتی ہیں 'اور پھران کے برتوں سے بانی بی لیتی میں ان کے شریں حوض نہیں سے کہ ان میں مندوال کرپانی پیٹیں 'ند کنویں سے کہ پانی پینے کیلیے ان میں از تیں۔ چو تھی وکیل یہ ہے کہ امام شافع نے تصریح فرمائی ہے کہ جس یانی سے نجاست و حوثی جائے اس کا و حودان یاک ہے بشر ملیکہ و حودان کا کوئی و صف بدلا نہ ہو'اوراگروصف بدل جائے تو وحوون تاپاک ہے سے ہلایا جائے کہ پانی کے نجاست پر ڈالنے 'اور نجاست کے پانی میں گرنے میں کیا فرزی ہے؟ بظاہریہ دونوں ایک ہیں۔ محردونوں کا الگ الگ تھم کیوں ہے؟ بعض لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یافی کے کرنے کی قوت مجاست كودوركرتى ب اليكن بم يدكت بين كدكيا عجاست إنى من طع بغيردور بوجاتى ب؟ اكريد كماجات كد مرورياً وموون كوياك فرار دياميا ہے تو ہم نيه كيس كے كه ضرورت اس كى بھى ہے كہ يانى كواس وقت تك بخس قرار ندويا جائے جب تك اس ميس نجاست کے کرنے سے اوساف نہ بدل جائیں۔ یماں ہم یہ بھی ہوچھتے ہی کہ جس طشت میں نجس کیڑے ہوں اس میں یانی ڈالا جائے یا جس طشت میں یاک یانی ہواس میں نجس کیڑے ڈالے جائیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے 'بظا ہر دونوں ایک ہیں۔ اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کرے دحونے کی ہے۔ پانچیں دلیل مدے کہ حضرات محابہ بہتے ہوئے یانی کے کنارے بیٹ کراستناء کرلیا کرتے ہیں اور وہ پانی مقدار میں کم ہو تا تھا 'امام شافع کے ندمب میں باتفاق ثابت ہے کہ جب بہتے ہوئے یانی میں پیشاب یز جائے اوراس یانی کا کوئی وصف متغیرته ہو تو اس ہے وضو کرنا درست ہے 'اگرچہ پانی مقدار میں کم بی کیوں نہ ہو۔اس صورت میں ہم سی کتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور ٹھمرے ہوئے پانی میں کیا فرن ہے ' پھر جمیں کوئی یہ بھی ہلائے کہ پانی کے اوصاف متغیرخہ ہونے پر طبارت كاسكم لكانا بمترب يا بانى كے بماؤ سے بدا ہونے والى قوت كى بنياد پريد حكم لكانا اچھاہے اس صورت ميں بد سوالات بمى بدا موسكتے بيں كداس قرت كى مذكيا ہے؟ آيا وه پائى بھى اس محم ميں ہے جو جمام كى ٹونٹيوں سے فكا ہے؟ أكر جواب نفي ميں ہے تو فرق بتلانا چاہیے اور اثبات میں ہے تو یہ بتلایا جائے کہ جو نجاست حمام کے پاندن میں گرجائے اور جو بر تنون میں سے بدن پر بہنے کی جگہ رد جائے اُن دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ ہمی بہتا ہوا پانی ہے۔ چریہ بھی قابل فور بات ہے کہ پانی میں جی ہوئی نجاست کے

مقالے میں پیٹاب زیادہ تحلیل ہو تاہے۔ لیکن آپ یہ کتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جو جی ہوئی نجاست سے ال کر گذرے "الآ یہ کہ وہ ایسے حوض میں جع ہو جس کی مقدار قاتین ہو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہوئی نجاست اور بہتی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے 'پانی ایک ہے 'اور پانی میں تحلیل ہو جانا پانی ہے ہو کر گذرتے کے مقالے میں زیادہ نجاست کا سبب بن سکا ہے 'پر ان وہ نول میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ چیشاب اگر پانی میں ال جائے تو وضو ورست ہے 'اور جی ہوئی نجاست پر نے گذر جائے تو وضو ورست ہیں اور جی ہوئی نجاست پر نے گذر جائے تو وضو ورست ہیں نہیں۔ چھٹی ولیل یہ ہے کہ قاتین پانی میں اگر آدھا کار پیشاب پر جائے اور وہ پانی ایک پیالے میں علیمہ کرلیا جائے 'کا ہر ہو وہ ہو ان ہو ہو اس میں پیشاب کے قطرے موجو دہیں 'فواہ وہ تحو اُسے کی بیان نہیں کہ پانی کی طہارت کی اسب متغیرتہ ہونے کو قرار دینا زیادہ اچھا ہے یا کہت کی قبان زیادہ اچھا ہے 'یہ آپ و کچھ جی کے بیالے میں اور میں نہیں ہوئی وہ ہوں میں ہاتھ اور برتن ڈال کروشو کیا کرتے ہو اگر چہ وہ یہ بھی جانے میں لوگ میلے کھلے رہے تھے 'اور جاموں میں بی ہوئی حوضوں میں ہاتھ اور برتن ڈال کروشو کیا کرتے تھے 'اگر چہ وہ یہ بھی جانے تھے کہ ان حوضوں میں نیاک اور پاک ہر طرح کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ولا کل ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تغیر اعتاد کرتے تھے 'اور جام کا یہ ارشار مہارک تھا۔

خلق الله الماء طهور الاینجسه شی لاماغیر لونه او طعمه اوربحد الله تعالی نے پائی کو پاک پیداکیا اسے کوئی چزنجس نہیں کرتی ہاں وہ چزنجس کروی ہے جو اس کارنگ ' ذا مُقد اور بورل دالے۔ (١)

<sup>(</sup>١) مير مدايت ابن ماجه في ابو المدس مند ضعيف نقل كاب الشفاء كي علاده باتى مديث ابوداؤد انسائي اور ترزي في بهي مدايت كي ب

پھرلا یحمل خبثاکے فاہری الفاظ اس بات پروالات کرتے ہیں کہ حمل میں ہرواشت کی تفی ہے ،جس کے معنی یہ ہیں کہ دو پانی اس نجاست کو اپنی صفت میں تبدیل کرلیتا ہے ، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کسی کہ نمک کی کان کے کو ہرواشت نہیں کرتی ، لینی اس میں دو مری چزگر کر نمک بن جاتی ہے 'اس میں کے افتیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تعوث کیائی ہے استجاکیا کرتے تھے 'اور اپنی ناپاک برتن والدیا کرتے تھے 'پھریہ سوچنے گئے تھے کہ پانی اس سے حضرات نہیں ہوگیا 'اس لیے قالین کی قید لگادی گئی ہے ' لین مال پین اس مقدار میں ہوتو وہ نجاست مواد سے حضور نہیں ہوتا۔ لیکن بھال یہ کما جاست کے اثر ات کا ہر ہو جائیں گئی اس کے ضوری ہوا کہ شافی اور مالک دونوں حضرات کے ذہب میں مقاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔
اس کی ضوری ہوا کہ شافی اور مالک دونوں حضرات کے ذہب میں مقاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔

ظامہ کام بیہ ہے کہ نجاستوں کے معاطم میں ہمارا میلان بیہ کہ لوگوں کی مبولت پیش نظررہ میکے دکھ پہلے لوگوں کی میرت سمولت پر ولالت کرتی ہے اس سے ہمارا مقصدیہ ہے کہ وسوے ختم ہوں 'چنانچہ اس مقصد کیلئے ہم نے اس طرح کے مسائل میں جمال کہیں اختلاف واقع ہوا ہے طہارت کا حکم دیا ہے۔

(۱) امام فزال نے کلین اور پائی کی طہارت کے مسلے پر تفسیل بحث کی ہے'انموں نے اگرچہ امام شافع کے ذہب سے اختلاف کیا ہے' کین ان کے ولا کل سے احتاف کے موقف کا بھی روہ و آہے'اس لیے ہم ذرا تفسیل سے اس مسلے پر مختلو کریں گے۔

پہلی ہات تو ہے جھنی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متنق ہیں کہ اگر نجاست پڑنے ہیانی کے بین او صاف ہیں ہے کوئی ایک و صف حیر موجائے تو اس سے طمارت جائز جیس ہے چاہ پائی کم عوبا نیاوہ اور اگر ایک طرف کی جیسہ اا اتفاق ہے کہ پائی نجاست کا اثر قبول کرتا ہے' زیاوہ پائی نہیں کرتا کیان کم اور زیاوہ پائی کی مقدار کے سلط میں ائمہ مخلف ہیں۔ احتاف کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی نجاست دو سری طرف نہ پنچ تو وہ کی زیاوہ کی نجاست کا اثر وہ سری طرف کی نجاست کا اثر وہ سری طرف کی نجاست دو سری طرف نہ پنچ تو وہ کی زیاوہ کی ہے۔ اور اگر ایک طرف کی نجاست دو سری طرف نہ پنچ تو وہ کی زیاوہ کہ ہے۔ اور اگر ایک طرف کوئی ایسا ہو ض بوجس کی لہائی دیں کہا تھ وہ اور چو ڈائی دیں ہاتھ ہو' اور اتنا کمرا ہو کہ اگر چلو ہے پائی افعائیں وضع کی تی ہے۔ یہن اگر کوئی ایسا ہوض ہو جس کی لہائی دیں گرفی نجاست پڑ جائے ہو نظر آتی ہو جینے موبو گرا تو اس موض کے چادول طرف ہو فور کرنا فوج ہو اور اگر کی نجاست کر جائے جو نظر آتی ہو جینے موبو گرا تو اس موض کے چادول طرف مونو کرلے اہل اگر اس موض کی خاصت کر جائے جو نظر آتی ہو جینے موبو گرا تو اس موض کے چادول طرف ہو خار کہ اس اس موض کے جادول کر خاص کہ ہو تو غیر مرکی (نظر نہ میں اس کی خاص کی ان موبول کے اور اگر دو کی ہے۔ اس میں قاشین کا لفظ استعمال کیا گیا ہو جائے گرا اور اگر دو کیا ہے تو ہو ہو تھی کو تیس کی ہو تو غیر میں ان ان اور اس کر سے جو امام فرائی ہے جو امام فرائی کے بھی اس میں تائیں کا اور اس پر سند متن اور معن کے اختیار ہے نظر بھی کی ہے "اور امام الگ" کے حق میں والا کی وجہ ہے میں موبول کرائی ہو جائے اس میں قاشین کا افوا کر سے بھی کی ہے "اور اس پر سند متن اور معنی کے اختیار سے نظر بھی کیا ہے "یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے "ام مالگ" کے حق میں والا کی وجہ ہے اس میں قاشین کا انوال کیا ہے۔ امام الگ کے دونے میں والا کی وجہ کے اس میں تائی کہ اس میاں کیا ہے۔ اس میں قاشین کا انوال کیا ہے۔ اس میں تعلی کا موقع نہیں ہے "ام مالگ" کے خوبی میں دائی کی مدین ہے اس میں قاشین کا انوال کی مدیث ہے اس میں قاشین کا انوال کیا ہے۔ اس میں تعلی کیا ہو ان کی صورت ہے اس میں تعلی کیا ہو ان کیا ہو کیا گرفی کی مدیث ہے۔ اس میں تعلی کیا ہو ان کیا ہو کیا ہو کی مدیث ہے اس میں کو کی مدیث ہو ان کی کی کو کیا گرفی کی کو کی ک

انالماءطهور لاینجسمشئی (امهاب سن اربد) پانیاک ب اے کوئی چزناپاک نیس کی۔

یدالگ بحث ہے کہ امام مالک کا اس مدے ہے استدلال کرنامیج ہی ہے یا نیمس۔ احتاف تو یہ کتے ہیں کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کاید ارشادِ مبارک ایسای ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا:۔ (ماثیہ مقر نبر ۱۳۲۷ پر تحریہ) نجاست دور کرنے کا طریقہ : نجاست اگر فیر مرئی (نظرنہ آنے والی) ہو اینی اس کا جم نظرنہ آیا ہو او اس جگہ پر جمال تک نجاست کی ہو پانی کا بما دیا کانی ہے۔ اور اگر نجاست مرئی (نظر آنے والی) ہو اینی جم رکھتی ہو قو اس کے جم کا دور کرنا ضوری ہے اور جب تک اس کا مزا باتی رہے گا اس وقت تک می کما جائے گا کہ اہمی نجاست باتی ہے اس کا مزا باتی رہے گا اس وقت تک می کما جائے گا کہ اہمی نجاست باتی ہے اس کی حال رنگ کا ہے الین اگر رنگ بات ہو اور رکٹر کردھونے کے بادجود زائل نہ ہو تا ہو قو معاف ہے "ابت اُد کا باتی رہا نجاست پر ولا است کرتا ہے اس معاف جیس ہے۔ بال اگر کوئی چزا نہائی جزیو رکھتی ہو اقدامے چند بار مل کردھولیا کانی ہے۔

مقدار معقن كرنے كيلي اجتماداور استناط كرنے كى ضورت جيس ب

انالارضلاتنجس نین ناپاک نیں ہوئی۔ انالمسلملاینجس۔

مسلمان تاباک جسی ہو یا۔

ان ارشادات کا مطلب یہ ہر گز جمیں کہ زمین مجی تاپاک جمیں ہوتی یا مسلمان مجی تاپاک ی جمیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چزوں کی اصل پائی ہے ' ہاں اگر خواست لگ جائے تو یہ چڑیں بھی تاپاک ہوجاتی ہیں 'اس طرح یانی کی اصل بھی طمارت ہے لین اگر پانی میں نجاست گر جائے تو وہ بھی تاپاک ہوجا ہا ہے 'اس استدلال کے کھوا درجو آبات دیے گئے ہیں ' یماں ان کے ذکر کا موقع جمیں ہے۔ اس سلسلے میں احتاف کا ند بب واضح ہے ' وہ یہ کتے ہیں کہ اگر فھرے ہوئے پانی میں نجاست کر جائے تواس پانی سے وضوجائز نہیں ہے جاہے پانی کم ہویا زیادہ ہو البحث وہ دودودہ ہو ' دودود کی صورت میں وضو کرتا جائز ہے اور چاہے نجاست کے اثر سے پانی کے اوصاف میں تغیریدا ہوا ہویا نہ ہوا ہو جمی تھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا بھی دیا ہے۔

ارجاد عد الماعالدائم قمينوضامنه (ايوادرانواسام)

تم میں سے کوئی رے بوسے پان میں پیٹا ب نہ کرے جراس سے وضو کرے

اس مدیث سے استدال کی وجہ یہ ہے کہ تھرے ہوئے پائی میں بیٹاب کرتے سے رنگ موا یا ہو میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوتا کا پر بھی آپ نے اس سے وضو کرتے سے معع قربایا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نمیں ہے بلکہ اصل معیار قلت اور کرت ہے۔ یکھ اور دلا کل یہ بین۔

اذا استیقظا حدکم من نومه فلیفسل ید قبل ان ید خلها فی الاتاء (۱۵ مق) جب تم سے کئی نیرے براز ہوتا میں افروالئے ہے بہلے المیں دھولے اللہ فی اناولے فی اناولے فی اناولے فی اناولے فی اناولے فی اناولے کی سے برتن میں موزالدے والے جانے کہ وہ دیولے الح۔ اناوق عت الفارة فی السمن فان کان جامد فالقو ها و ما حولها و ان کان ما تعا

فلاتقربوه-اگرچها تمی می گرجائة (کمی كوديكس) اگروه جما بوا بولوده كمی اوراس كارد كرد كاتمی پيك دواور آكر سال بوالواس كے قریب بحق مت جائد (حرجم)

دوسراباب

## حدث کی طہارت

اس طہارت میں وضو عشل اور تیم داخل ہیں اور ان سب سے پہلے استنجا (تضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مقام مخصوص سے نجاست دور کرنا ہے) ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت ہالتر تیب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر نقل کے آداب و سنن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا فعل وضو ہے اور وضو کا سبب تضائے حاجت کا شری طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

بیت الخلاء میں چائے کے آواب : اس میں چندامور طوظ رہنے چاہئیں۔ دیکھنے والوں کی نظرے دورجگل میں جاکر قضائے ماجت سے فارخ ہو 'آگر کسی چیز کو آر بیانا مکن ہوتو ضور بائے 'جب تک بیٹنے کی جگرہ ہے دہائے اس وقت تک سرز نہ کو لے ' سورج اور چاند کی طرف منو کرکے نہ قبلہ کی طرف منو کرکے ' نہ قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا پہت پھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے (۱) محرست ہی ہے کہ اس صورت میں ہمی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا پہت پھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے (۱) محرست ہی ہے کہ اس صورت میں ہمی قبلہ کی طرف من نہ کرے ' جنگل میں اپنی مواری یا اپنے وامن کو آڑیا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس جگہ لوگ بیٹنے ہوں وہاں تضائے طرف من نہ کہ کہ اور موراخ (الی وفیرو) میں ہی بیشاب نہ صاحبت ہے اجتاب کرے ' اور ہوا کے مرخ پر بیٹا ب کرنا ہمی غلا ہے ' اس سے بھیٹیں اور کرجم پر یا کیڑوں پر آئیں گی۔ بیٹنے میں ہا کی کرے ' مخت جگہ پر اور ہوا کے مرخ پر بیٹا ب کرنا ہمی غلا ہے ' اس سے بھیٹیں اور کرجم پر یا کیڑوں پر آئیں گی۔ بیٹنے میں ہا کی پاؤں پر اندر والے ' اگر کھوں بیل جو نے بیت الخلا میں جائے تو پہلے پایاں پر اندر والے ' اگر کھوں بیل جو نے بیت الخلا میں جائے تو پہلے پایاں پر اندر والے ' گرگی کی وایاں۔ قبلے میں وایاں بی ہیلے پایاں پر اندر والے ' اگر کھوں بیل جو نے بیت الخلا میں جائے تو پہلے پایاں پر اندر والے ' اگر کھوں بیل جو نے بیت الخلا میں جائے تو پہلے پایاں پر اندر والے ' گرگی کی وایاں۔ قبلے میں وایاں بی پہلے پھوٹی کی کھوں بیل کی وار والے کو کھوں بیل ہوئے ہوئے ہوئے کی کھوں بیل کی وار والے ' اگر کھوں بیل بیل کی وار والے ' اگر کھوں بیل ہوئے کی کھوں بیل کی وار والے کی کھوں بیل کی وار وار کھوں بیل کی وار وار کی ان کی مواد کی ان کی وار مواد کے ان کے بیت الخلا میں جائے تو پہلے پایاں بیل کی وار وار کے کہوں بیل کی وار وار کی جو نے بیل کی وار وار کی کھوں کی کھوں بیل کی کھوں بیل کی وار وار کے کھوں بیل کی کو کھوں بیل کی کھوں بیل کھوں بیل کی کو کھوں بیل کے کھوں بیل کی کھوں بیل کو کھوں بیل کو کھوں بیل کی کھوں بیل کو کھوں بیل کو کھوں بیل کو کھوں بیل کے کھوں بیل کو کھوں بیل کو کھوں بیل کھوں بیل ک

كمرْك بوكربيشاب كرن كامسله : كرب بوكربيشاب ندكر و حضرت ما تشر فرماتي بين و من حدث كم ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما في التصدقوم

(تذی انسانی این اجه) جو هخص تم سے یہ کے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کمڑے ہوکر پیٹاپ کیا کرتے ہے قواس کی تعدیق مت کرو۔

حفرت مر ملی روایت کے الفاظ بیں۔

ر آنى رسول الله صلى الاعليه وسلم وانالبول قائما فقال ياعمر الا تبل قائما قال عمر افتال المابعد (المراج)

انخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیٹاپ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیٹاب مت کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں!اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیٹاب ہیں کیا۔

<sup>( 1 )</sup> احتاف کا مسلک یہ ہے کہ پیٹاب یا بنانے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف بہت کا کموہ تحری ہے ، جا ہے قضاعے حاجت کر نے والا بھل میں استفاء می ۱۸/۳۲ حرجم)

کرے ہو کر پیثاب کرنے کے سلط میں انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی معقول ہے۔ ( 1 ) حطرت مذافعہ الرائے ہیں:

انه علیه السلام بال قائما فاتیته بوضوعفنوضاعومسے علی خفیم (یخاری وملم) که انخفرت صلی الله علیه وسلم نے کورے ہو کر پیٹاب کیا ہیں آپ کیلئے وضو کاپانی لیکر آیا 'آپ نے وضو فرایا اور اپنے دونوں مونوں برمسے کیا۔

کھاور آداب : جی جکہ قسل کے دہاں پیٹاب ندکے اس کے کہ اعظرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لایبولن احدکم فی مستحمه ثمیتوضافیه وان عامقالوساوس منه
(اصحاب من)

تم میں سے کوئی جمام میں ہرگز پیٹاب نہ کرے ' کھراس میں وضو کرے 'اس لیے کہ اکثروسوے تعمل فانے میں پیٹاب کرنے سے بیدا ہوتے ہیں۔

ابن مبارک فراتے ہیں کہ اگر حسل خانے میں پائی بہتا ہو ( یعنی زمین کانتہ ہو اور پائی کے بہنے کا راستہ ہو ) تو دہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں اپنے ساتھ کوئی چیزنہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا ہوا ہو۔ بیت الخلاء میں نگھ سرنہ جائے ،جس وقت واقل ہو یہ دعا پر صف

بسنج اللَّهِ اَعُوْ ذُبِ اللَّهِ مِنَ الرِّحْسِ النَّحْبِينِ الْخَبِينِ الْمُحَبِّبُ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ مُروع كُرا مون اللَّهِ كِنام عَنْ بَاه الكَّامون مِن الله كَانَا كَا مِن مَنْ ثَيْطِانِ مَودد عَدَّ جب إمراع به القاظ كون

الْحَمْدُ الِلْوِالَّذِي اَنْهَبَعَتِي مَا يُنُوذِينِي وَابَعْلَى عَلَي مَا يَنْفَعُنِي.

تمام تعریف اس دات کیلے ہیں جس فے محد سے دہ چردد رکردی ہو مجھے ایزادے اور میرے اندروہ چریاتی رکمی ہو مجھے نع دے۔

لکن یہ الفاظ بیت الخلاء ہے باہر کے پیلے اعظم کے ڈھلے شار کرلے ، جمال قفائے عاجت کرے وہاں پانی سے طمارت نہ کرے بلکہ اس جکہ ہے الگ ہٹ کر پانی بہائے ، پیشاب کے بعد تین بار کھنکارے اور آلہ عاسل پر نیچ کی جانب سے باتھ بھیرے آکہ ہائی مائدہ قطرات بھی کل جائیں۔ اس سلط میں زیادہ پریشان نہ ہو 'نہ قابمات میں بطا ہو 'ورنہ دھواری ہوگی اگر بعد کا ارتبال سال میں بیانی ہوتو یہ سمجھ کہ بانی کا ارتبال کا ارتبال اللہ تاسل سے مقامل کڑے تری کی وجہ سے پریشانی ہوتو پیشاب سے بعد الدیناسل سے مقامل کڑے پریانی چھڑک لیا کرے ماکہ تھی کو پانی کا ایقین ہوجائے

<sup>(</sup>۱) کرے ہوکر بلا عذر پیٹاب کیا منوع و کھوں ہے ؟ آخفرے مل اللہ طید وسلم کے کڑے ہوکر مرف ایک مرجہ پیٹاب کیا ہے اور وہ ہمی عذر اور ضورت کی وجہ سے 'چنانچہ حضرت مذیفہ کی دوایت کے بعد (بیٹیہ صاحب منکوۃ نے مراحت کی ہے قبیل کان فلک لعذر (منکوۃ ہاب اواب الخلاء من سورت کی وجہ سے 'چنانچہ من معرت ابر بریوہ کی ایک دوایت عیں ہے کہ آپ نے مجوراً کڑے ہوکر پیٹاب کیا تھا ایم خوالی کے الفاظ و فید مرخصہ (اور اس عی رفست ہے) سے بید نہ مجد لیا جائے کہ بلا عذر و ضورت کڑے ہوکر پیٹاب کیا بھی جا تھے دو ضورت کڑے ہوکر پیٹاب کیا بھی جا تھے دو ضورت کرے ہوکر پیٹاب کیا بھی جا تو ہے حرج۔)

بلاوچہ قوہات میں جلا ہوکراپ اوپر شیطان کو مسلانہ کرے۔ مدے شریف میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمی مقام استخار پانی چیز کا ہے (ابو واؤد انسانی)۔ ماضی میں وو میں بواقلیہ سیجاجا تا تھا جہ اتنائے ماجت سے فراخت میں جلدی کر تا ہو و سوسوں میں جلا ہونا کم متلی پرولالت کر تاہے۔ معزت ملمان قاری فواقع ہیں ۔۔۔

علمنارسول الله صلى الله عليه وسلم كل شي حتى الخراء ة امرنا ان لا نستنجى بعظمولاروت ونهانا ان نستنجى بعظمولاروت ونهانا ان نستقبل القبلة بعاد طاوبول (ملم) الخضرت ملى الدمليد ملم ني مين مرجز مكونا أن مي المراد مي الأدياب من مراكم بمن محم دياكم بم في ادرايد التفاوة كري ادراي بي مع فراياكم بيناب إفات كودت قبله من موكر بينيس و

ایک دیماتی نے کسی محابی سے جھڑے کے ایک موقد پر کھا کہ جس جانتا ہوں کہ حمیس قضائے حاجت کا طریقہ ہی معلوم خمیں ہے ، محابی نے فرایا ، محصے اس کا طریقہ انجی طرح معلوم ہے ، جب میں ضرورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذرگاہ سے دور چلا جاتا ہوں ؛ حصاب کی طرف منے کرلیتا ہوں (یعنی کھاس کو اپنی آڈیٹا لیتا ہوں) ہواسے بہت بھرلیتا ہوں ، ہرن کی طرح مرین اور اور کرلیتا ہوں ۔ بیٹی جائز ہے کہ کوئی فض کی فض سے قریب بیٹہ کر اس سے پردہ کرکے بیٹا ہوں اور شرم فی کی اللہ طیہ وسلم آگریہ ہمت زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے لیکن لوگوں کی تعلیم و مہولت کی خاطراور بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ (بخاری وسلم)

اشتنے کا طریقہ : پافانے سے فارغ ہوجائے کے بعد اپنے مقام کو تین ڈ میلوں سے صاف کرے۔(۱)

اگر صاف ہوجائے تو بمتر ہے ورنہ چوتھا اور پانچواں ڈھیلا استعال کرتا چاہیے۔ ضورت ہاتی رہے تو اس سے زیادہ ڈھیلے بھی استعال کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ طمارت واجب ہے 'طاق عدد متحب ہے۔ چنانچہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من استجمر فلیو تر (بناری دسلم)

جود صلے استعال کرے اسے جاسمے کہ طاق عدد لے۔

استفار کے کا طریقہ یہ کہ ڈھیلے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے اور پافا نے کے مقام پر اگلی طرف والے صے پر دکھ کر تیجے کی طرف لے بھرو مرا ڈھیلا لے اور اے بھی طرف کے جاری طرف لائے بھر تیمرا ڈھیلا لے اور اے مقام کے جاروں طرف محما وے۔ اگر محمانا مشکل ہو تو صرف آگے سے بیچے تک نجاست صاف کرلیتا کائی ہے ، گھرا یک ڈھیلا اپنے والینے ہیں اپنے میں ہاتھ کے حرکت بھی والین اور ڈھیلے سے بیٹاب خٹک کرے ، بائیں ہاتھ کو حرکت بھی وے 'لین اس ڈھیلے کو تین مخلف جگوں سے ذکر پر رکھ کر بیٹاب خٹک کرے یا تین ڈھیلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگاکر وے 'کیٹ کرے یا تین ڈھیلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگاکر ویک کرے اور اس دفت تک خٹک کرے جب تک ہو مجھنے کی جگہ پر تری کا اثر باتی رہے۔ آگر یہ بات دو مرتبہ کرنے میں یا دو ڈھیلے استعال کرنے میں ماصل ہوجائے تو تیمرا عدو طاق کرنے کیلئے استعال کرے۔ جس صورت میں صرف ڈھیلے استعال کرے تو یہ

المخضرت ملی الله علیه وسلم کایه ارشاد ہے۔ من فعل فقد احسین ومن لا فلا حرج" (اید دائد 'این اجد فیرو) بین جس نے انتیج میں طاق عدد استعال کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے تیس کیا تو کوئی حرج نہیں۔ (مترجم)

<sup>( 1 )</sup> کیوں کہ اعلیم کا متصد پافانے کے مقام کی طمارت ہے" اس لیے ؤ میلوں کی کوئی خاص قداد مسنون نمیں ہے" امام شافق کے زویک طاق عدد (عن پانچ مات)مسنون ہے"اوروہ اس روایت سے استداول کرتے ہیں جوالم فرائ نے جی ذکر کی ہے۔ احداث کی دلیل

ضود دیکھے کہ تری ختم ہوگی یا نہیں۔ اس صورت میں تری کا موقوف کرنا واجب ہے'اگر چار ڈھیلے کی ضورت ہو تو چار ڈھیلے لے
لینے چاہئیں۔ پھراس جکہ سے ہے' اور ہائیں ہاتھ ہے۔ بطے 'انا ملے کہ ہاتھ سے چھو کرد یکھنے میں نجاست کا اثر ہاتی نہ دہے۔ اندر
تک دھوکر اس ملسلے میں زیادہ غلونہ کرے' فلوکرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جس جگہ تک پانی نہ پہنے
پائے وہ مقام ''اندر کا مقام '' کہلا آ ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا تھم نہیں لگا' ہاں اگر وہ فضلات ہا ہر لکل آئی تو ان پر
نجاست کے احکام جاری ہوں گے۔ طمارت کی حدید ہے کہ پانی فلا ہر کے اس جھے تک پہنچ جائے جماں تک نجاست گلی ہوئی ہے
اور اس نجاست کا ازالہ کروے' اعتبے سے فرافت کے بعد میہ وہا پر بھے۔

اللهمطهر قلبي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش-

مراہا ہاتھ دیوارے یا نین سے رکڑے آکہ بدیو دور ہو جائے۔ اگر بدیو پہلے می دور ہو چک ہے تو محرزین سے رکڑتے کی ضورت نیں ہے۔

اعْنِي مِن إِنْ اور دُهِ وَلِي كاستعال كرنامتي من چناني ايك روايت من كرجب ير آيت نازل مولى في في مرج الروي الروي المراد ا

اس میں وہ لوگ ہیں جوپاک مصالیند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہے والوں کو پیند کر آ ہے۔ تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قباوالوں سے دریافت فرمانا ہے۔

ماهنه الطهارة التي اثنى الله بهاعليكم قالواكنا نجمع بين الماءو الحجر

وہ کون می طمارت ہے جس پر اللہ تعالی نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے "انموں نے عرض کیا: ہم اعلی میں اللہ اللہ ال وصلے اور یائی دونوں استعال کرتے ہیں۔

وضو كاطريقه : جب النيج سے فارخ موجائ تو وضوكر اس ليے كه الخضرت ملى الله عليه وسلم النيج كے بعد بيشه وضوكيا كرتے تقد وضوكى ابتداء ميں مواك كرك اس سليلے ميں الخضرت ملى الله عليه وسلم كے بيد شار ارشادات ميں۔ كچھ ارشادات ہے بيد ميں :

دانافواهگمطرقالقر آنفطیبوهابالسواک (ابرقیم برار) تهارد منه قرآن کے رائے ہی انھی مواک سے معلماؤد

چانچہ سواک کرنے والے کو چاہیے کروہ سواک سے قرآن پاک کی ادارت اور ذکر اللہ کی نیت کرلیا کرے۔ ۲۔ صلاق علی اثر سواک افضل من خمس و سبعین صلاق بغیر سواک (امرو

مهام مواک کیددایک نماز بغیر مواک گی پختر نمازوں بے افغل ہے۔
سلولا ان اشق علی امتی لاع مرته بدالسواک عندکل صلاق (عاری دسلم)
اگریں اپنی امت کے لیے مشکل نہ محتال النمی بر نماز کوفٹ مواک کا عم دیا۔
سمالی اراکم تدخلون علی قلحالستاکوا (برار " بہتی)
کیابات ہے کہ تم بیرے پاس زرودانت لیکر آبائے ہو 'مواک کیاکو۔
د عن ابن عباس رضی اللہ عنه انه قال لم یزل صلی الله علیه وسلم یا مرنا

بالسواك حتى ظنناانه سينزل عليه فيعشد المركم ابن مباس کتے ہیں کہ انخفرت منی اللہ طلبہ وسلم میں میلیٹ مواک کا عم دیا کرتے تھے 'یمال تک کہ ميں يد خيال مواكد اس سلط من آپ ر مغزيب كا است الل موك ٧-عليكم بالسواك فانسطهرة للفهو الرضاة اللزب (ام)

مواک کولازم کارواس لیے کہ یہ من کوماف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذرایہ بنی ہے۔

صرت على كرم الله وجه ارشاد فرمات بين كه مبواك مافظة يصافي به الورياقي ووركي ب محايد كرام كومسواك اس قدر دينكي تني كرمواك اين كانون يررك كرجا كري في في اخطيب تندى ابوداؤد)

مواک میں پیلوگی یا کمی ایسے ورخت کی مکوی استعمال کرے ہو وانت کی گندگی دور کرسکے۔ مسواک وانوں کے عرض اور طول میں کرے اگر دونوں میں سے کی ایک میں کرے و مرض کو اڑج دے۔ مواک برنماز اور بروضو کے وقت کرے اگرچہ وضوكرنے كے بعد نماز يرجنے كا ارادہ ند ہو سونے كے بعد "بت وير ملى بندر كنے كے بعد "اور بديد وار چيز كھانے يا چنے كے بعد بحل مواك كريد مواك عارة موت كيود وموكيك قبله دو بين الدبسمالله الرحمن الرحيم كم الخضرت ملى الله طيه وسلم ارشاد فرات بن-

لاوضوءلمن لمبسمالله تعالى (تمنى ابن اج) اسى وضوفين بولى جوابم الله ند كه

ین اس کے وضوی کال ماصل نسی ہوا۔ (۱) ہم اللہ راجے کے بعد یہ الفاظ کے۔ ٱڠۅؙۮؙۑػؙڹۧڡڹؙۿڡؘۯؘٳؾؚٳڶۺۜۧۑٵڟؚؽڽٷٲڠؙۅ۠ۮ۫ؠڰؙڹٞۯؾؚٵؙؙڶؙؽۧڂڞؙڔؙۏڮٙ

اے اللہ شیاطین کی چیزے تیری پناہ چاہتا ہوں اور آے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ

برتن میں ہاتھ والنے ہے پہلے پہنچوں تک تمن بار ومولے اور یہ الفاظ کے۔ ٱللهُمَّاتِي أَسُالُكُ الْيُمْنَ وَالْمَرَكَةُ وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَكَةِ اے اللہ میں تھے سے ایمان اور برکت کی درخواست کرتا ہوں اور خوست اور ہلاکت سے تیری بناہ جاہتا

اس كے بعد مدث كے ازالے اور اس وضو كے زريع نماز كى محت و اباحت كى نيت ركھے أكر منع دمونے كے وقت نيت بھول جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ (٢) نیت کرنے کے بعد چاؤمیں پانی لے اور مند میں ڈال کر تین کلیاں کرے 'اور خرارہ کرے'

روزه دار كوفراره ند كرنا علي اس وت يه وعام عصد الله منافي على نبالا و قري كالم كار والذكر لك اے اللہ اپنی کاب کی تاوت کرنے اور تیرا ذکر کورت سے کرنے برمیری مدوفرا-

(1) اس سلط من امام ابر صنيفة امام مالك امام شافق اور دوسر الل طم كابير مسلك بيكدونسوكي ابتداء من بيم الله يرمناست بي واجب ديس ہے۔ ( r ) امام ثافق اور امام مالک دغیرہ معرات کے یمال وضو کے شموع میں نیت فرض ہے۔ احتاف کے یمال فقط چار چزی فرض ہیں۔ (۱) ایک مرتبه سارا مند وحولا (٢) ایک دفعه منیول سیت باخد وحولا (٣) ایک بارچ تفائی سرکامسح کنا (٣) ایک ایک مرتبه فخول سیت دونول پاؤل دحولا- اس بش ے اگر کوئی چربی چموٹ جائے گی اکوئی مضوبال برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو وضونہ ہوگا۔ (مراتی افاد حص الموص ال

پھرناک کیلئے پانی لے 'اور تین ہار ناک میں دے ' سانس کے ذریعہ پانی نتینوں میں چڑھائے 'اور چو کچھ میل کچیل متینوں میں ہو اسے جنگ دے۔ ناک میں یانی ڈالتے وقت میہ دعا پڑھے۔

اللهُمَّارِ حُنِين رَائِحَالُجَنَّ بَوَ أَنْتَ عَنِين رَاضِ اے اللہ جھے اس مال میں جند کی خشور مو کلماکہ تو جھے راضی ہو۔

ناك سياني نكا لتدونت بيد دعايره :

ٱللَّهُ مَّانِي اعْنُونِي كَمْ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْعِالنَّارِ

اے اللہ میں دونے کی براووں سے اور یمے مرے تیری ہاد چاہتا ہوں۔

سے دونوں دعائیں فیل سے مناسبت رکھتی ہیں چنانچہ کہتی دعا جاک میں پانی پہنچائے سے اور دو سری ناک سے پانی جسکنے سے
مناسبت رکھتی ہے ، مجرجرے کیلئے پانی لے جس جگہ سے پیشانی شہوع ہوتی ہے ٹھوڑی کے سامنے والے جسے کی انتہا تک طول میں
اور ایک کان سے دو سرے کان تک مرض میں چرود مونا ضروری ہے ، چرے میں پیشانی کے وودونوں کوشے جو بالوں کے اندر چلے
جاتے ہیں داخل نہیں ہیں ، بلکہ یہ دونوں کوشے سرمیں داخل ہیں۔ دونوں کانوں کے اوپر والے صے سے مصل چرو کی جارجی دھونی
جاسے سے وہ جگہ ہے جمال سے مورتوں کو بال ہٹا کر پیچے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سیجھے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے
صے پر رکمیں اور دو سرا پیشانی کے ایک کنارے پر تواس دھا کے کے بیچے والا حصہ بھی دھونا ضروری ہے۔

بعنوُوں موجھوں کان کے مقابل رخسار کے بالوں اور پکوں کی جروں میں بھی پانی پنچانا چاہیے اس لیے کہ یہ بال عموا کم
ہوتے ہیں اور ان کی جڑوں تک پانی یا آسانی پنچ جاتا ہے۔ واڑھی اگر بکی ہوتو اس کی جڑوں میں بھی پانی پنچانا ضروری ہے ، بکی کی
علامت یہ ہے کہ بالوں کے اندر سے جہم کی جلد جملتی ہو اور اگر تھنی ہوتو اس کی جڑمی پانی پنچانا ضروری نہیں ہے۔ بچہ واڑھی
علامت یہ ہونے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں) کا وی علم جو بکی اور تھنی واڑھی کا ہے ، چرو بھی جن مرتبہ وھوئے۔
(وہ بال جو نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں) کا دی علم جو بکی اور اگری کا ہے ، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس
داڑھی کے ان بالوں پر بھی پانی ڈال کر صفائی کرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے ، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس
فضل سے آنکھوں کے گماہ دھل جائیں گے۔ دو سرے اعضاء دھوتے ہوئے بھی بھی توقع رکھنی چاہیے۔ مند پر پانی ڈالنے کے وقت

اللهُمَّ بَيْضُ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ أَوْلِيَاثِكَ وَلا تُسَوِّدُ وَجْهِيْ بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ تَسُوَّدُو جُوهُ اعْمَائِكَ أَ

اے اللہ میرے چرے کواپے نورے سغید کرجس بدا کہ تیرے دوستوں کے چرے سفید ہوں گے۔ اور میرے چرے سفید ہوں گے۔ اور میرے چرے مواج کے۔

داڑھی بین خلال کرنا بھی متحب ہے۔ پھراپ دونوں ہاتھ کمنیوں تک وحوے اگر انگو بھی پہن رکھی ہوتو اسے بھی ہلائے تاکہ یچ تک پانی پہنچ جائے۔ پانی کمنیوں سے آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے ، قیامت بیں دضو کرنے والوں کے اصفاءِ وضور دشن موں کے چنانچہ جس عضو کے جس جصے تک پانی پہنچا ہوگا وہ مضود ہاں تک دوشن ہوگا۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من استطاعان يطيل غرتمفليفعل (عارى وملم) جوانى روشى بيحائ جائي وانى روشى بيحائى جائي والى روشى المومن حيث يبلغ الوضوء (عارى وملم) در رمومن كاس مقام تكريخ كاجال تكوم وكايان ينج كال

يمل وايان إتح وحوا اوريه وعاكست

اللهُمَّا عُطِنِي كِتَابِي بِمَحِهْنِي وَحَاسِهُنِي حِسَابُ اِيَسِيْرا۔ اس اللہ مرانام امل مرد الم المام میں مطاور تھا اور تھے اکا صاب کرنا۔

بالال الحروموت موعد مارج

اے اللہ جھے آئی رحمت ہے وہانپ لے 'اور چھ پر اپنی پر کش تازل فرا۔ اور چھے اس دن اپنے عرش کے میں سے سامنے کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔

پراہتے دونوں کانوں کا مسح ایر راور ہا ہر سیکرے کانوں کیلئے نیا پائی لے۔ (۳) اور شعادت کی دونوں انگیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور انگونیوں کو کانوں سے ہا ہری جانب عجمائے کارکانوں پر دونوں ہتیلیاں فا ہری جے کیلئے رکھدے مانوں بر بھی تین بار مسح کریے اور یہ دعا پر جے ہے۔

اللهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ أَلْذِينَ يَسُتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي

اے اللہ مجھے ان لوکوں میں بنا ہے جو بات سنتے ہیں اور ان مجلی بات کا اتباع کرتے ہیں 'اے اللہ نیک بندوں کے ساتھ مجھے ہمی جنت کے مناوی کی آواز سنا۔

پرائی کردن کامسے شان ہے کہ۔ (۲) انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ مسح الرقبة المان من الغل يوم القيامة (منمورو يلی)

مردن كالمسح كرنا قيامت كدن طوق سي محفوظ رمنا ب-

گردن پر مس کے وقت سے دعا پڑھے: اللہ مَّمَ فَكَثَرَ قَبَنِيْ مِنَ النَّارِ وَاَعُو ذَبِكَمِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ۔ اے اللہ میری گردن کو دونرخ سے آزاد کراور میں تیری ذنجیوں اور طوقوں سے پناما تکا ہوں۔ پھرا پنا داہتا پاؤں دھوئے اور ہائمی ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں میں نیچ کی جانب سے خلال کرے اور دائمی پاؤں کو جمنگلیا

<sup>( ؛ )</sup> احتاف کے ہماں سارے سرکا مسے فرض فیس ہے اور نہ تمین ہار مسے کیا ضودی ہے لکہ صرف ایک مرجہ چو تھائی سرکا مسے فرض ہے 'پورے سرکا مسے کیا سندھ ہے ( و الی انداع میں ۱۸ مرجم) ( ۲ ) احتاف سے نزدیک کانوں کا مسے فرض فیس ہے اور نہ ان کے لیے نیا پائی لیما ضروری ہے لکہ وی پائی کانی ہے جو سرکیلے استعمال ہو البت اگر ہاتھوں میں تری ہاتی دی ہو تو نیا پائی کے لیما جا ہے ہی ایک ہار مسنون ہے) (حوالہ سابق میں اس کے ایک بائی لیما ضروری فیس ہے۔ (حوالہ سابق)

ے شوع كرے كے بائيں باوں كى جمثليا تك خلال فتم كرے واياں باؤں وحوتے بوت يد وعار صدر الله من مَنْ النّار - اللّه من مَنْ النّار - اللّه من مَنْ النّار - الله من مَنْ النّار - الله من الله من مَنْ اللّه الله من الله

ہاں پاؤں دموتے ہوئے یہ دعا پڑھند اَعُو دُدِکُانِ قُرِلَ قَلَمِی عَلَی الصِّرَ اَطِیوَمَ قَرْلَ اَلَّا اَمُنَافِقِیْنَ۔ مِی جَرِی بناہ ما تکا ہوں اس بات سے کہ حرا پاؤں کی مراف سے پہلے اس دن کے منافقین کے پاؤں پسلیں

بان الى ادى والى كالما الله وخده لا شريكة له و الهاد الن المن مورك يدوا و هد اشهد أن لا اله إلا الله وخده لا شريكة له و اشهد أن محمد اعبدة ورسوله و سُبَحَانَكُ اللهم و بحمد ك لا إله الا انت عمِلتُ سُوءً ا و ظلمت نفستى و استغفر ك اللهم و اتوب الميك فاعفرلي و تبعلي الكانت النواب الرحيم اللهم الحملين من التوابين و الجعليني من المقطهرين و واجعليني من عبادك الصالحين و الجعلين عبدا صبورا شكورًا والجعليني اذكر ك دكرا كثيرًا و استحكوم في المناد

میں گوای دیتا ہوں کہ افلہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور گوای دیتا ہوں کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بئرے اور رسول ہیں اللی تو پاک ہے اور میں تیمی پائی بیان کرتا ہوں " تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے برا کام کیا السینے آپ پر ظلم کیا اے اللہ میں تھے ہے سففرت ہوں " تیرے سامنے توب کرتا ہوں " تو میری مغفرت فرا اور میری توبہ تیول کر اے اللہ جھے توبہ کرنوالوں میں سے بنا دے بھے پاک مسینے والوں میں سے بنا دے ایک برعول میں سے بنا دے اس میں برعول میں ہے بنا ور می وشام عرب کی میان کے اپنا مار شاکر بندہ بنا اور می وشام عرب کی میان کردں۔

کما جا تا ہے کہ جو قض وضو کے بعد یہ وعا پڑھے تو اس کے وضور مر قبولت قبط کردی جاتی ہے اس وضو کو عرش کے بیچے پہنچا جا تا ہے وہ وہ اللہ کی حمد و تناجی مشخول رہتی ہے اور اس تبعید کا تمام اجر قبولیت تک صاحب وضو کو لما رہتا ہے۔

مرو ہات وضو د وضوی یہ چند امور مردہ ہیں () اصفاء کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوا اور بلا ضرورت پانی ہمانا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین ہاؤ اصفاء و عود کا اور قربا یا۔

من زاد فقد ظلمواساء (البواكو أنهالي النهام العرواين شبيب)

جي نياده مرجه وموسعاس في المرياكيات

ايك مديث بي ب

سیکون قوم من هذمالا مقیعتدون فی الدعاء والطهور (ایردادد مرداله این منزل) اس امت من ایسے لوگ بحی بول کے جو دعا اور وضوی مدسے تجاوز کریں گ

علاء کا خیال ہے کہ طمارت میں آدمی کا پانی پر زیادہ حریص ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پختہ نس ہے۔ ابراہیم ابن اوہم قراتے ہیں کہ وسوسوں کا آغاز طہارت سے ہو آ ہے۔ جعرت حس کتے ہیں کہ وضو کا ایک شیطان ہو آ ہے ہو صاحب د ضور ہا کرتا ہے' اس شیطان کا نام و لمان ہے(۱) پانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھکتا (۳) د ضو کرتے ہوئے ہات چیت کرنا (۲) من پرپانی طمانچے کی طرح ارنا (۵) بعض حضرات نے بدن سے پانی کو فٹک کرنا بھی کروہ قزار دیا ہے۔ (۱) ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ پانی قیامت کے روز میزان اعمال میں قولا جائے اس لیے اسے فٹک نہ کرنا جاہیے' یہ سعید ابن المسیب اور زہری کی رائے ہے لیکن حضرت معاذی روایت ہے میں ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم مست وجهبطر ف ثوبه (تدى-مادان جل) كد الخفرت ملى الله عليه وملم اليع فرے مادك والے كرے كالات على كا تا-

صعرت عائشہ فرائی بین کہ استخفرت ملی اللہ فلیہ وسلم کے پاس تواکی تولیہ رہا کر نا تھا (تروی) لیکن اس روایت پر نقد کیا گیا ہے (چنانچہ تروی کے الفاظ میہ بین ہیں ہے مستخفرت ملی اللہ طلیہ وسلم ہے اس باب میں بچھ تابت نہیں ہے) (۲) کائی کے برتن سے وضو کرنا۔ (۲) میں گواور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عمری ہے کہ بیا ہی روایت ہے کہ شعبہ کے لیے کائی کے برتن میں بانی آیا تو انحول نے اس سے وضو کرنے سے الکار کردیا۔ اور بید قرایا کہ ابن محراور ابو بریر قاس مرح کے برتوں سے وضو کرنے کے برتوں سے وضو کرنا پر نہیں کرتے تھے۔

وضوے فارخ ہونے کے بعد آدی نماز کے لیے کوا ہوتو اسے یہ ضور سوچنا چاہیے کہ وضوے میرا ظاہر بدن پاک ہوگیا'
اے لوگ دیکھتے ہیں' بوے شرم کی بات ہے کہ میں دل کی تعلیم کے اتحالی کے سامنے کوا ہوں' اور اس سے مناجات کوں'
حال تکہ وہ دل کو دیکتا ہے' اس کمے یہ طے کرلیما چاہیے کہ توبہ کے ذریعہ دل کو' اظافی دفیلہ سے پاک کرتا' اور اظافی حسنہ سے
اسے مزین کرتا بہت ضوری ہے' جو قض صرف ظاہری طمارت کو کافی سمحتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فض ہادشاہ کو
اپنے گر آنے کی زحمت نے' باہر ہے در اوازہ وغیرہ فوب سجائے اس پر دیک و دو فن کرائے' اور اندرسے کھریں گندگی کے ذھیر
کے رہیں' ظاہر ہے یہ فخص ممان کی خوشنودی حاصل کہ کرتھے گا' بلکہ اس کے حتاب کا مستحق قراریائے گا۔

وضو ي فضائل : اس سليا من مركارود عالم صلى الله عليه وسلم ي محد ارشادات حسب زيل من :

الدنياخر جمن فنوبه كيوم ولدته امه وفي وايقاخرى الم يحلث فيهما بعثى من تقدم من فنوبه كيوم ولدته امه وفي وايقاخرى الم يسه فيهما غفر لمما تقدم من فنبه (كتاب الزهدوالرقائق لابن المبارك عشمان ابن عفائ بوضي من المجي طرح وموكرك اوراس وضوت ووركت برح اس طرح كر المازك ووران ونياى كوئى بات وليس ندلاك وووائع كابون اس طرح كل بالكالي المحارب والمن المناه ووركت كوران ووقا فل ندمو واسك بحيا كاه بخش ويجائي كدروان ووقا فل ندمو واسك بحيا كاه بخش ويجائي كدروان والمناه المحارب و نقل الا قدام الى المساحد و انتظار الصلوة بعد الصلوة و فلكم الرياط (مسلم الومرية)

کیا میں جہیں وہ بات نہ بالا دول جس سے اللہ گناہ معاف کردیتے ہیں اور ورجات بلند کرتے ہیں ول نہ اللہ کی اور ور اس بان کی اللہ کی است کے باوجود کمل وضو کرنامس محمول کی طرف جانا کا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ کویا اس نے اللہ کی

(1) احتاف کے یماں دخوہ کے بعد اصداء وخو کو روال دفیرہ نے فک کامتی ہے اور اس کا عار آواب دخوش ہو آ ہے۔ (در مخاریاب المقمی یا استاف کے یماں دخوہ کے بعد اصداء وخو کو روال دفیرہ نے فک کا متحق ہے اور اس کا عام تاریخ اس سے فتماء نے یا استادال کیا ہے کہ اس طرح کے برخوں سے وخوک میں بلا کراہت جا ترہے۔ (کتاب الحروالا یا حدص ۱۳۰۰ حرجم)

راوی جادے کے کواے اعدم یں۔

اخرى كله آب نے تين وارارشاد فرايا:

م توضاء صلى الله عليه وسلم مرة مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الابه و نوضا مرتين آتاه الله الصلوة الابه و نوضا مرتين آتاه الله اجره مرتين و توضاء ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي وضوء الانبياء من قبلي و وضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام (اين اج-مواله اين عن)

آخینرت ملی الد علیه وسلم فیوضوه کیا اور ایک ایک مرفیر اصفاه و موعی اور فرایا نید و و فوے کداس کے بھی اللہ نماز قبل جس کرا۔ محمد دو مرفی اصفاع و حرے اور فرایا جو فنس دو مرفید و حرے اللہ اے ڈیل اجر مطاکرتے میں مجر تبن تبن یاروضو کیا اور فرایا نیم میرا وضوع مجمد سے پہلے انجیا مرکا وضوع ہے اور اللہ کے دوست ابراہی علیہ السلام کا وضوع ہے۔

م من ذكر الله عندوضوء وطهر الله جسده كله ومن لم يذكر الله لم يطهر الله منه الله الله منه الله الله منه الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله

جو قض وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ اس کا تمام جم پاک کر دیتا ہے ' اور ہو نہیں کرنا اس کا صرف وہ حصتہ پاک کرنا ہے جس پر پائی پہنچا ہے۔

هدمن توضاعلى طهر كتب اللهبعشر حسنات (ايدادر تنى-ابن على) جو فض وضوكر الله تعالى اس كيد بدر تكيال كين بي-

۲-الوضوع على الوضوءنور على نور (ال كامل مي ل) ونورونوكا لوري لورج-

ان دونوں روا توں سے نا وضو کرنے کی ترخیب معلوم ہوتی ہے۔

عدانا توضا العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فانا استنثر خرجت الخطايا من انفه فانا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت الفاره فانا غسل يديه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت الفاره فانا عسل جليه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت انفهاره وانا غسل رجليه خرجت الخطايا من رحليه حتى تخرج من تحت انفهار رجليه ثم كان مشيد الى المسجد وصالح ته نافلة له (نال اين اجره الى المسجد وصالح ته نافلة له (نال اين اجره الى المسجد وصالح ته نافلة له (نال اين اجره الى المسجد وصالح ته نافلة له الله المسجد وصالح ته نافلة له (نال اين اجره الى المسجد وصالح ته نافلة له المناس المناس

جب بندہ مومن وضوکر ہا ہے اور کل کرتا ہے تو اس کے معدے گناہ کل جاتے ہیں ، جب ناک صاف کرتا ہے تو گناہ اس کی ناک ہے تو گناہ اس کے چرب ہے دور ہوجاتے ہیں ، ب اپنا چہود ہو با ہے تو گناہ اس کے چرب ہے دور ہوجاتے ہیں ، ب اپنا چہود ہو با ہے دونوں ہاتھ دھو با ہے تو گناہ اس کے ممال تک کہ پاکسوں ہے دونوں ہاتھ دھو با ہے تو گناہ اس کے دونوں ہاتھ دھو با ہے ہیں ، جب سر کا مسم کرتا ہے تو گناہ اس کے مرسے ہی دور ہوجاتے ہیں ، بمال تک کہ دونوں کانوں کے نیچ سے مجی دور ہوجاتے ہیں ، جب دونوں کانوں کے نیچ سے مجی دور ہوجاتے ہیں ، بمال تک کہ دونوں کانوں کے نیچ سے مجی دور ہوجاتے ہیں ، بمال تک کہ دونوں کانوں کے نیچ سے مجی دا ہم آجاتے ہیں بمال تک کہ دونوں کانوں کے نیچ سے بھی دا ہم آجاتے ہیں بمال تک کہ ناخوں کے نیچ سے بھی ہم آجاتے ہیں بمال تک کہ ناخوں کے نیچ سے بھی ہم آجاتے

ي - هراس كامجرى طرف جانا أزائر منادونون ذاكر مهادي المسلمة فقال المهدان لا الهالا المهالا المحمدا عبده و رسوله فتحت له ابواب الجنة الشمانية يدخل من إيها شاء (ابرداور - متبراين مام)

جو مخض المجى طرح وضوك ، مجرائي فطرائهان كى طرف الحاكر كم اشهدان لا العالا اللهو حده لا شريك لمو اشهدان محمداع بدمور سوله الرجت كالمول ورواز عاس كه له كول دي عالى جرار من المالا العالم المور سوله المحمد المالية من جرب ورواز عدم عام وافل مو-

الطَّاهر كالصائم (الوضورو يلي-عروابن مديث)

طاہر آدی مولدداری طرح ہے۔

حضرت مر قرباتے ہیں کہ ایکھ طریقے پر وضو کرنے سے شیطان دور بھاگیا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ جس مخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سونے سے پہلے وضو کرنے اور ذکر واستفار کرنا ہوا سوئے تو اسے ایما کرلینا چاہیے ہی تکہ دوجی اس عالت پر اضی گی جس حالت پر قبض کی جائیں گی۔

ان سطور یس ہم نے جو کچھ مرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسل میں یہ و امور فرض ہیں () نیت کرنا ( ۲ ) (۲) ہورا بدن دھونا اور وضو میں یہ چند چزیں ضروری ہیں () نیت (۲) مند دھونا (۳) دونوں ہا کھوں کا کنیوں تک دھونا (۳) مرکاس قدر مسح کرنا جے مسح کما جاسکے (۵) دونوں پاؤں مختوں تک دھونا۔ (۲) ترتیب یعنی پہلے مند دھونا پھر ہاتھ دھونا پھر مسح کرنا اور آخر میں پاؤں

<sup>(</sup>۱) احتاف کے یہاں می ذکر (ہاتھ سے اللہ عالی کو پکڑنا یا جمونا) سے وشوئیں ٹوٹا (الدوالخار علی ہامش روالخارج ہم ۱۳۳۱ ہو الحق الوشو) اس لیے آکر حسل کے دوران قصد یا بخر قصد کے آلائ میں کو چھولیا جائے تو دویا یہ وضو کرنے کی ضورت جمی ہے۔ جرجم) (۲) احتاف نیت کو فرض میں کتے بلکہ سنت کتے ہیں (روالخار ایماٹ الفسل میں ۱۳۳۰ ہو) اس لیے آکر حسل میں نیت نہ کی تو اس کی صحت میں کوئی شہد نمیں ہے بلکہ آگر کوئی محص ماء جاری یا کمی بدے وض میں کرجائے یا جزیارش میں کوڑا ہوجائے اور بعد میں ٹاک اور عمل میں پائی ڈاسلے تو حسل جنابید می ہوجائے کا (مینہ المعل میں دا

دهونا-وضويس موالاة (يه دريه وهونا)واجب تيس بهارا)

یماں یہ بھی جان ایم الم ہے کہ قسل چار اسباب کی بنائر فرض ہو تا ہے (۱) منی تُطفے ہے (۲) عورت و مرد کی شرمگاہوں کے
طفے سے۔ (۲) (۲) جیش ہے کہ قسل سے۔ ان مواقع کے علاوہ قسل مسنون ہے، شات عیدین میں 'جمد کی نماز کے لیے ا احرام بائد ھنے کے لیے 'عرفات اور مزدلفہ میں قیام کے لیے 'کے میں داخل ہونے کے لیے اور ایام تشریق کے لیے نمانا۔ ایک قول کے مطابق طواف و داع کے لیے قسل کرنامتحب ہے 'اس طرح کا فرکا اسلام قبول کرنے کے بعد بشر طیکہ وہ ناپاک نہ ہو 'جنوں کا ہوش میں آنے کے بعد 'اور میت کو قسل دینے کے بعد قسل دینے والے کا قسل کرنامتحب اور پہندیدہ قرار دیا کیا ہے۔

دونوں ہاتھوں پر اس طرح می کرنے کا عم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرب (زین پر ہاتھ مارنا) سے کمنیوں تک میں ہوجائے ایک ضرب (زین پر ہاتھ مارنا) سے کمنیوں تک میں ہوجائے ایک فراک اس ہوجائے ایک فرس کے مرب میں نہ ہو تو اسے الل نماز پر معے تو دو سرے فرض کے میں اور ایک ماری پر معے تو دو سرے فرض کے لیے نیا تیم کر لیتا جا ہے ہم فرض کے لیے الگ تیم ہے۔ ( ۱ )

<sup>(</sup> ۱ ) احاف کے یماں حسل کے فرائش تین ہیں (۱) کی کا (۲) فاک بین پائی دینا (۳) تام بدن پر پائی پنوافا۔ (بدایہ ص ۳۳ ج ۱) احاف کے سلک کے مطابق فرائش وخو لدا م حقد ماہ را کا کی دیں ہے۔ بلد مباشرات قاحد منوری کے مقابق فرائش وخو لدا م کا دی جا موات کا حقد منوری ہے ۔ بلد مباشرات قاحد منوری ہے ۔ بلد مباشرات کا حقد منوری ہے ۔ بلد مباشرات کی حرار گاہ کی بعدیہ ص منابع الم حرام ( منابع کی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تے ہیں (منیت الم اللہ من اللہ منابع ماہ حرام اللہ منابع کا معرف میں اللہ منابع میں منابع میں اللہ منابع کی شرط گاہ تھے ہیں ( منابع کی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تے ہیں ( منابع کی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تے ہیں ( منابع کی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تے ہیں ( منابع کی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تی تیم کے لیے احاف مجی دیت کی شرط گاہ تی تیم کے لیے احاف میں جاند کی شرط گاہ تی تیم کے لیے احاف میں جاند کی تیم کی تیم کے لیے احاف میں جاند کی تیم کے لیے احاف میں جاند کی تیم کے لیے احاف میں جاند کی تیم کی تیم کے احاف میں جاند کی تیم کی شرط گاہ کی تیم کی تیم

<sup>(</sup> ٧ ) احاف ك ملك ك معابق تيم كر فوالا ايك تعم ف جس فقديها ب فرض فما دي اور فوا فل اواكر مكاب (فرر الايناح باب التم إحريم)

## فضلات بدن سے یاک ہونا

جم کے ظاہری فضلات ووطرح کے ہیں () میل (۲) اجراحہ ہم ان وونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

میل اور رطوبتیں : انسانی جم کے بعض حسوں میں جمع ہوجائے والے میل اور بعض حسوں سے نکلتے والی رطوبتیں آئے طرح کی ہیں۔ اول: سرکے بالوں میں جمع ہوجائے والا میل اور جو کیں وغیرہ سرکی ان چیزوں سے صفائی متحب ہے۔ وحوے 'تیل ڈالنے اور کھی کرتے سے یہ میل کچیل دور ہوجا تاہے ، حسب ذیل روایت اس مطافت کے استجاب پر ولالت کرتی ہیں۔ اسکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر و يرجله غبار

(تندى الله الر)

رسول الله صلی الله علیه وسلم بمی بمی این بالوں بیس بیش المالیے تھے اور کھی کرتے تھے۔ ۲- فیقال علیہ السسیلام الدھ نواغیا (تریزی نسائی۔ میراللہ ابن مغنل ہ) آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ بمی بمی تیل نگالیا کو۔

الحصرت مى التدعيد مع فرايالد بى بى بالقالا رو سوقال عليه السلام من كان له شعرة فليكرمها (ابوداود-ابوبرية) فرمايا: جم فض كبال بول اسبها بي كمده ان كالرام كرك (ين انمين برأك كى سبهائ) سد دخل عليه الصلاوة والسلام رجل ثائر الراس اشعت اللحية فقال الماكان لهذا دهن يسكن به شعره "مقال يد خل احدكم كانه شيطان (ابوداود انهائي عابر) الخضرت ملى الله عليه وسلم كو فدمت عن ايك فني ما ضربواجس كم سراور دا ومى كبال بحرك بوئ تقي آب ح فرايا كياس كياس تمل نه قاجس سه بالول كودرست كرايا "مرفرايا "تم يس سه كولى

دوم: وہ کیل جو کانوں کے اندرونی حسوں میں ہوجا آ ہے۔ جو کیل اوپر کے حسوں میں ہوا ہے مل کر رکز کر صاف کیا جاسکا ہ اور چو کان کے سوراخ میں ہواس کے لیے ایسا کرتا چاہیے کہ جب حسل کرے تو نری سے اسے صاف کروے ' مخق سے صاف کرتا سے قومت مال میں پانی دیے (استثباق) اور تاک سے پانی جھکٹے (استثبار) سے دور ہوجاتی ہے۔ چارم: وہ ممل جو دا مؤل پر اور دبان کے کناروں پر تمع ہوجا آ ہے 'اس کے ازالے کے لیے گئی کرتی چاہیے اور مسواک کا استعمال کرتا چاہیے۔ دو سرے باب میں ہم کی اور مسواک کے متعلق کو بچے ہیں۔ جم : وہ ممل جو داؤم کے بالوں میں جمع ہوجا آ ہے اور دوجو کمیں جو گھر اشت نہ رکھنے کی دجہ سے داؤم میں پیدا ہوجاتی ہیں 'ان کے ازالے کے لیے دھوتا اور کھمی کرنام تھے۔ 'ایک مضور موریث میں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یفار قدالہ مشطو المدری والمر آ ڈ فی سفر و لا

حضر - (طبراني عائشة)

کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سنرو حضریں کبی بھی کھی اور آئینہ اپنے ہے جدانہ کرتے ہے۔ اور یہ کوئی آپ بی کی خصوصیت نہ تھی' عربوں کا بھی دستور تھا' یہ چیزیں خاص طور پروہ اپنے ساتھ رکھتے تھے چاہے سنریس ہو یا دطن یس۔ ایک خریب دوایت کے الفاظ یہ ہیں۔ کان یسر حلحیت فی الیوممرنین (تندیدانس) آپون می دوبارای واژمی می تھی کیا کرتے تھے۔

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی دا زهی مبارک محنی بقی۔ (۱) محضرت الایکراکی دا زهی بھی الی بی نتی محضرت حثان کی دا زهمی طویل ادر نیلی تقی محضرت علی دا زهمی خوب چوتری نقی اتنی که دا زهمی کے بال دونوں شانوں کو کمیر لیتے تھے۔ ایک اور مدارج میں سے۔

قال عائشه رضى الله عنها اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرائيته يطلع في الحب يسوى من راسه و لحينه فقلت او تفعل ذلك يارسول الله فقال نعم الن الله يحب من عبده ان يتجمل لا خوانه اذا خرج اليهم (ابن عدى)

عائشہ ایم بی کہ چند لوگ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر (طاقات کے لیے) جمع ہوئ آپ باہر تشریف لے گئے میں نے دیکھا کہ آپ حکے میں منو وال کر سراور وا اڑھی کے بال درست کر رہے ہیں ، میں عرض کیا! یا رسول اللہ! آپ ہمی ایسا کرتے ہیں ، فرمایا: بان! اللہ تعالی اسپنے بعدہ سے یہ بات پند کر آہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کر جائے۔

اس طرح کی روایات سے جالل آدی ہے سمحتا ہے کہ آپ لاگوں کو دکھائے کے لیے زیب و زینت فرماتے ہے وہ آپ کے اخلاق کو عام لوگوں کے افلاق کو ایس کے جالل سمحد رہا اخلاق کو عام لوگوں کے اخلاق کر آب ہے کو افر شنوں کو لوہاموں سے تشید دیتا ہے ' مللہ حقیقت رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت واقی معوث ہوئے تھے' آپ کے فرائش میں یہ بات شامل تمی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ای مقلت ہو گوب رکھیں ' آپ کو محبوب رکھیں ' اپ کو محبوب رکھیں ' فرت سے دور نہ ہواکیں' اور نہ ما فیار کو کا کوئی موقد طے۔

ہرایے عالم کے لیے جو علوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہا ہویہ ضوری ہے کہ وہ کوئی ایما کام نہ کرے جس سے لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو' بلکہ فا ہری حالت کی حسین پر بھی توجہ دے ناکہ لوگ زیاوہ سے زیاوہ اس کے قریب آئیں اور فیض حاصل کریں۔

درامل زینت اور ظاہری مالت کی اصلاح و تحسین میں نیت کا اظہار ہے ہی تک ہے جمل ہے 'اوراس کے اجھے یا برے ہوئے کا دراس کے اجھے یا برے ہوئے کا دار اس کے متعد کے اچھا کا برائی برہے ہوئے کہ اگر زینت خداتھا لی کے لیے کی جائے تر یہ ایک پندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر ہالوں کی پراکندگی محس اس لیے ہائی دمی جائے کہ لوگ اسے دامد اور بردگ سمجنس کے تربہ میں مہنوں ہے 'ہاں یہ پراکندہ مال بھی محبوب ہے 'بیشر طیکہ وہ محض کسی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو 'اوراس مشغولت کی ہتا پر ظاہر کی آرائش پر توجہ نہ دے سکا ہو۔ یہ باطنی احوال ہیں 'جن کا تعلق بردے اور اس کے خداسے ہے 'صاحب بمیرت ان باطنی احوال کی حقیقت خوب سمجنت ہو ایک مالت کی دو سری مالت پر قیاس جسی کرتا۔

بت سے جاتل ایسے ہیں جو زیب و زیب و زیت افتیار کرنے ہیں کران کی قور علوق کی طرف ہوتی ہے وہ خود بھی فلط حسی بر ا رہے ہیں 'اور دو سروں کو دھوکا دیے ہیں۔ اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے 'تم بہت سے علماء (جو در حقیقت جاتل ہوتے ہیں) کو دیکمو سے کہ عمد لباس پینتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ اس زیب و زینت سے ہمارا مقصد ہے کہ اہل بد حت اور

<sup>(</sup>١) آپ کواڑھی کا گمنا ہونا شاکل تذی عی بعداین انی بالدے موی ہے۔(حرم)

وشمنان دین کی تذلیل ہو اور ہمیں خدا کی قریت حاصل ہو۔ ان کی دیت کا حال اس روز کھلے گاجب باطن کی آنیا تک ہوگ ، قبول۔ سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کی ہاتیں زبانوں پر آجائیں گی 'اس روز کھراسوٹا کھوٹے سے متاز ہوجائے گا۔ ہم اس روز کی رسوائی سے اللہ کی ہناہ ما تکتے ہیں۔

عشم: وه میل جو الکیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہو جاتا ہے' اہل مرب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے عادی نہ تھے'اس لیے ان جگہوں پر میل یاتی رہ جاتا تھا' اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو وضو میں بطور خاص دھونے کا تھم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرایا:۔

نقوابراجمكم ركيم تذى فى الواور-مبدالله ابن برم

ابن الكيول كے جو رضاف كرلياكو-(١)

ہنم: وہ میں جو الگیوں کے مروں پر اور تاخنوں کے بیچ جمع ہو جاتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواجب (الگیوں ک سرے) صاف رکھنے کا علم فرایا ہے۔ (۲) ای طرح ناخنوں کے بیچ جو میل کچیل جمع ہوجاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا عظم دیا میا ہے۔ (۳) ای لیے ناخن تراشنے 'بخل اور زیرِ ناف ہال کا شخے کے لیے شریعت نے چالیس روزی بدت متعین کی ہے' تاکہ محدگی دور ہوتی ہے' الگیوں کے جو ژاور سروں میں جمع ہوجائے والے میل کچیل کی صفائی کا عظم اس روایت میں بھی موجود ہے۔ ان النہی صلی اللہ علیہ وسلم استبطاالوحی: فلما ھبط علیہ جبر ئیل علیہ

ان النبي صلى الله عليه وسلم استبطا الوحى فلما هبط عليه جبر سيل عليه السلام قال له كيف ننزل عليكم و انتم لا تغسلون براجم كم ولا تنطفون رواحب كم وقلح الاتستاكون (مندام - ابن مباس)

ایک مرتبہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں ناخیر ہوگئی جب جرئیل علیہ السلام تشریف اللہ عن خفرت ملی اللہ علیہ السلام تشریف لائے وائد موں نے آپ سے عرض کیا ہم کس طرح آپ لوگوں کے پاس آئیں نہ آپ لوگ اپنی الکیوں کے پور دھوتے ہیں اور نہ جو ڈ صاف رکھتے ہیں اور نہ دانت کی زندی دور کرنے کے لیے مسواک کرتے ہیں۔ اپنی

امت كوان چزول كاعم دو-

قرآن پاکی ایک آیت ہے: فکلاَ نَقَلُ لَّهُ مَا اُفتِّد (پ۵۱'ر۳'آیت ۲۳) پس انمیں اف بھی مت کو۔

پن ہیں ہے ہو۔ بعض علاء نے اُف سے ناخن کا میل مراد لیا ہے اوریہ تغییری ہے کہ والدین کو اتن بھی تکلیف مت پنچاؤ جتنا ناخن کے نیچے میل ہو تا ہے۔ بعض حعزات نے یہ بھی کہا ہے کہ مال ہاپ کو ناخن کے میل کا عیب مت لگاؤ اضیں اس سے تکلیف ہوگ۔ اُف کا اطلاق ناخن کے میل پر اور تف کا اطلاق کان کے میل پر ہو تا ہے۔

(۱) این مری نے حضرت اللہ کی یہ روایت میں ہے "وان یتعاهد البراحمانا توضاء" بین جبوضو کے قوالیوں کے جو دول کا خیال رکے مسلم نے حضرت ماکٹ کی روایت تخریج کی ہے اس میں حسل البراج کورس فطری خصال میں جارگیا گیا ہے۔ (۲) مدا جر حضرت مجداللہ این عباس کی روایت ہے "انہ قبیل یا رسول الله القلا ابطا عندو جبر ئیل فقیل ہول م لا یبطی واقتم لا نستنون ولا تقلمون اظفار کم ولا تقصون شوار بکم ولا تنقون رواجبکم " تجمد محاب نے مرض کیا یا رسول الله! جرکل عبد اللام نے آپ کے پاس آئے میں تاخیر کردی۔ فرایا: کیے تاخیر در کی مے تمارا مال یہ ہے کہ تم ندوانت صاف کرتے ہو' ند المی کو ان موقع کواتے ہو' اور نداگلیوں کے سرے صاف کرتے ہو۔ (۳) طرافی میں وا مدائن سعید کی روایت ہے "سالت النبی صلی اللہ علیموسلم عن کل ششی حیت سالت عن الوسن الذی یکون فی الاظفار فقال دعمایر یک الی مالا یر یبک"

ہفتم: وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے 'یہ میل راستے کی گرداور جم کے پینے سے بنہا ہے 'یہ میل کچل جمام میں نمالے سے دور
ہوجا تا ہے ' جمام میں نمانا معیوب نمیں ہے ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیم اسمعین شام کے جماموں میں
خسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں ' وہ لوگ کتے ہیں کہ جمام بھڑی گھرہے 'بدن کوپاک کرتا ہے اور آگ کو یا دولا تا ہے۔ یہ قول
ابوالدردا ﷺ اور ابو ابوب انساری سے موی ہے۔ آگر چہ بعض صفرات یہ بھی کتے ہیں کہ بد ترین گھر جمام ہے 'جو جم کو نگا کرتا ہے '
آدی ہی جمام نے آگر کوئی قض اس کے نقصانات ہی 'اس لیے آگر کوئی قض اس کے نقصانات سے
نچ ' اور اس کے فوائد حاصل کرے قواس میں کوئی مضاکفہ نہیں ہے ' ویل میں ہم جمام کے داجرات اور سنن کھتے ہیں۔ جمام
کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی رعایت کریں۔

جمام میں نمانے کا مسئلہ (واجبات) : جمام کرنے والوں کو چار امور کا لحاظ رکھنا چاہیے 'ان میں سے دو کا تعلق خود اس ک اپنی ذات سے ہے اور دد کا تعلق دد مرے لوگوں کی ذات سے اس کے ذات سے مخصوص دو امریہ ہیں کہ اپنے ستر کو دد مروں ک نگاہوں سے محفوظ رکھے اور دد سرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے سترسے مس نہ ہونے دے۔ اس بھم کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور طنے کیلئے خود اپنے ہاتھ استعال کرے 'اور جمای کو منع کردے کہ وہ رانوں کو اور ناف سے ذیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے 'اگرچہ قیاس کا نقاضا ہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے 'کیونکہ حرمت صرف مقام ہے 'لیکن کیونکہ شریعت نے مقام سرے مقصل حصوں کو بھی لگاہ کے باب میں مقام شرم کے تھم میں کردیا ہے اس لیے یماں ہاتھ

لگانے اور ملنے وغیرہ کے باب میں بھی ان جگہوں کا وی تھم ہونا چاہیے جومقام شرم کا ہے۔

وہ امورجو دو سرے مخص سے متعلق ہیں یہ ہیں کہ (۱) اگر جہام میں کوئی دو سرا مخص برید حسل کر رہا ہو اس پر نظرنہ ڈالے اللہ اگر وہ مخص سر کھول رہا ہو آب منع کردے۔ کیو تکہ بری بات سے دو کا اور منع کرنا واجب ، جہاں تک تمول کر نے یا تحول نہ کرنے کا تعلق ہے یہ دو سرے مخص کا فضل ہے ، محض اس خیال سے کہ وہ قبول نہیں کرے گا برائی کا ذکر کرنا 'اور اس سے لاوکنا برائی دیکھنے والے کے ذیتے ہے ساتھ فہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ خوف ہو کہ منع کرنے ہے وہ محض مار پیٹ کرے گا گالیاں دے گا اور ایس الفر کا فریضہ الفاقہ ما المحاسم گا ہوں من من من اللہ کا فریضہ اوا نہ کرنے کے لیے یہ غذر کرنا کہ مرتکب اپنا فعل سے ہاذ نہیں آئے گا یا وہ میری هیچت پر عمل نہیں کرے گا 'دیشہ داری ہے کہ اس طرح دو دو سرے وام کا مرتکب ہوگا۔ کیون نمی عن وادری ہے ہوگا۔ کیون نمی عن المحکم کا فریشہ داری ہے کہ اس المحکم کا فریشہ داری ہے کہ اس کا فریشہ کرنا جائے ہیں گرا ہاں گا ہوں ہے کہ وہ میری هیچت پر عمل نہیں کرے گا 'دیشہ داری ہے بی جائے ہے کہ خود اس کا نفس کرنا ہاں گیا ہوں ہے کہ وہ اس کے جائے ہیں گرا ہوں ہے کہ وہ میری ہوگا۔ کو سرح سور افل نہیں کرے 'کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ من اس گونی ہوگا۔ کو سرح سور کو کہ ہوگا۔ کو کہ ہوگا۔ کہ من من میں ہوگا۔ کو کو کو کہ ہوگا۔ کہ

(مستحات) : جمام میں طل کرنے کے متجات وی ہیں۔ (۱)سب سے پہلے نیت کرے ایعیٰ تمام میں دنیا کے لیے یا مرف خواہوں نفس کی سخیل کے لیے وافل نہ ہو الکہ یہ نیت کرے کہ نماز کے لیے طمارت اور مطافت مطلوب ہے اس کے لیے جمام

میں عسل کرنا چاہتا ہوں۔ (۲) جمام میں داخل ہونے سے پہلے جمای کو اس کی اجرت اواکردے اس لیے کہ عسل کرنے والا ہو کھ فدمت جمای سے لینا چاہتا ہے وہ مجمول ہے 'اور جمای کے لیے بھی وہ اجرت معلوم نیس جو اسے ملنے کی توقع ہے 'اس لیے جمام میں جانے سے پہلے اجرت اواکر دینے ہے ایک طرف کی جمالت ختم ہوگی 'اور نفس کو آسووگی ملے گی۔ (۳) جمام میں وافل ہونے کے لیے بایاں یاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھے۔

اَعُوْذُ بِاللّٰمِمِنَ الرِّجْسِ النَّحَسِ الْخَبَيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الْخَبَيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِن شَيطان مردد س

(۱) جمام میں اس دقت جائے جب تخلیہ ہو'یا آجرت و فیرو دے کر اپنے کے جمام خالی کرالیا گیا ہو'اگریہ فرض کرلیا جائے کہ جمام میں صرف دیندار اور چیکا اشخاص حسل کر رہے ہیں تب ہمی ان کے نظے بدن پر نگاہ پڑنے کا امکان رہتا ہے کہ کسی دجہ ہے سر جائے تو جم کے دو سروں حسوں کا تصور آتا ہے' اس کے علاوہ لگی و فیرو باندھنے میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کسی دجہ ہے سر کمل جائے' ہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے جمام میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں پرٹی باندھ لی تھی۔ (۵) جمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کسے دو نوں ہاتھ دھوے' (۲) گرم جمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کسے ۔ تاو فتیکہ جم ہے پیشہ نہ نکل جائے بختر رہے۔ (۱) زیادہ پانی استعال نہ کرے' بلکہ بعدر ضرورت پر اکتفا کرے' اس لیے کہ اسے بعدر ضرورت پانی استعال کرنے کی اجازت ہے' اگر زیادہ پانی استعال کرے کی اور جمامی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے پر اسمجے گا' خاص طور پر گرم پانی کے استعال میں اختیاط بہت ضروری ہے کیونکہ پانی مخت اور بسی ہو تا۔ (۸) جمام کی گری سے دو ذرخ کی حوارت کا تصور کرے' میں اختیاط بہت ضروری ہے کیونکہ پانی مخت اور بسی کے جنم کو اس پر قیاس کرے' حمام جنم کے بہت زیادہ مشاہ ہے' نیچ آگ دوشن ہے اور اور اندھرا غالب ہے۔ (اللہ بناہ میں دکھ)

(۹) جمام میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے 'اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے نہ دے ' بلکہ انظار کرلے کہ کوئی دو سرا اس کے سلام کا جواب دیدے 'لیکن اگر جواب دینا ضوری ہی ہو تو عافیاک اللّٰہ کسہ دے۔ ہاں جمام میں سوجود لوگوں سے معمافی کرنے میں اور انھیں عاف کی اللہ کنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ کفتگونہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پاک کی خلاوت کرے اور نہ آواز ہائد پڑھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (۱۰) عشاء اور مغرب کے درمیان اور خروب آفاب کے وقت حام میں نہ جائے ان اوقات میں شیطان اپنے محکانوں سے نکلتے ہیں اور زمین پر پھیلتے ہیں۔

اس میں توقی حمیۃ نمیں ہے کہ کوئی دو سرا هخص نمانے والے کابدن ملے 'چنانچہ ابن السافۃ کے بارے میں منقول ہے کہ انموں نے ومیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلال هخص جھے قسل دے کیونکہ اس نے تمام میں بھی بارہا میرابدن ملاہے 'میں یہ جاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام اس فخص سے لول جس سے وہ خوش ہو 'میری اس تجویز سے وہ خوش ہوگا۔ اس عمل کا جو از حضرت عمرابن الحطاب کی اس دوایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔

انرسول الله صلى الله عليه وسلم نزله منزلا في بعض اسفاره فنام على بطنه وعبداسو ديغمز ظهره فقلت ما هذا يارسول الله ؟ فقال: ان النافة تقحمت بي دروية

رسول الله صلی الله علیه وسلم است می سفری کمیں قیام پذیر ہوئے اور پیٹ کے بل لیٹ محے اور ایک سیاہ عبی اور ایک سیا سیاہ عبشی غلام آپ کی کر دیائے لگا میں نے موض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں او نٹنی سے کر کیا تھا (اس لیے کر دیوا رہا ہوں)۔

جب جمام ہے فارغ ہو تو اللہ تعالی کاس نعت پر اس کا شکر اوا کرے 'اس لیے کہ سرد موسم میں گرم پانی بھی ایک نعت ہے '
اور الی نعت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عرف فراتے ہیں کہ جمام ان نعتول میں ہے ایک ہو ہے کہ
بعد کے لوگوں نے ایجادی ہے 'معرف ابن عرف اید ارشاد مبارک آیک شرق فضیلت کی حقیت رکھتا ہے اور طبی فضیلت یہ ہے کہ
نورہ (بال صاف کرنے کا پاؤڈر) استعال کرنے کے بعد تمام کرنا جذام کے لیے مفید ہے 'بعض اطباء کتے ہیں کہ مینے میں ایک مرتبہ
نورہ استعال کرنے ہے حوارت ختم ہوتی ہے 'رقب صاف ہو تا ہے 'اور قوت باہ میں اضافہ ہو تا ہے 'بعض معرات کتے ہیں کہ
موسم سرما میں جمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کرنا دوا سے نیادہ نفع بخش ہے 'بعض معرات کتے ہیں کہ گرمیوں میں
موسم سرما میں جمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کرنا دوا سے نیادہ نفع بخش ہے 'بعض معرات کتے ہیں کہ گرمیوں میں
موسم سرما میں کا درد) کے لیے مفید ہے۔ لیکن حمام کے بعد سربہ فسٹرا پائی ڈالنا' یا فسٹرا پائی بینا صحت کے لیے معربے'۔ ہمام کے
معمل جو بچھ عرض کیا گیا ہے اس کے مخاطب مو ہیں۔ حور توں کے سلط میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فراتے ہیں :
معمل جو بچھ عرض کیا گیا ہے اس کے مجاطب میں ہو جو کہ اس کا خضرت صلی اللہ علیہ و سلم خانہ موجود
کی مرد کے لیے جائز جس کہ دوا ہی بعری کو جمام میں جائے دے جب کہ اس کے گھریں حسل خانہ موجود

ایک روایت میں ہے۔

حرام على الرجال دخول الحمام الابمزر وحرام على المراة دخول الحمام الانفساء اومريضة (ايوا و ۱ انداء من من المناطقة على المناطقة ال

موے کیے لگی کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے اور عورت کے لیے نفاس یا مرض کے بغیر حمام میں

جاناحرام ہے۔ چنانچہ حضرت عاکشہ نے کس باری کی وجہ سے عمام کیاتھا 'اگر عورت کو حمام میں جانے کی ضرورت پیش آئے تواسے پوری چادر پس لنی چاہیے۔ بلا ضرورت جمام کرنے لیے خاوند اگر جمامی کی اجرت اوا کرے گا تووہ کنگار ہو گاور برائی پر اپنی ہوی کی مدد کرنے والا فمبرے گا۔

زائد اجزائے بدن : انسانی جم کے زائد اجزاء آٹھ ہیں۔ اول سرے بال: سرکے بالوں کے سلط میں شرق تھم یہ ہے کہ ان كاكوانا مى جائزے اور ركھنا مى جائزے بشرطيك شهدول اور الفتكول كے طرز پرند مول كم كيس سے كے موت مول اور كيس موجود ہوں یا چوٹیاں وغیرو رکی جائیں ، شرفاء کے طریقے پر مینڈھیاں وغیرہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ بیہ شمدول کی ا علامت بن چی ہے۔ اگر کوئی محض میند میاں چموڑے گا اور شریف نہیں ہوگا تواس کا سے فعل نلسس کملائے گا۔ ووم موجیوں ك بال: اس المطيع من الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

قصواالشوارب واعفواللحي-

مونجيس تراشوالدرازهيال بيعادُ (١) بعض مدايات من حزواالشوارب ادر بعض من حفو الشوارب كالفاظ آئيي - قصداور جزك معنى بين تراشا - حف عاف ع مشتق ب بس كمعنى ہں "ارد کرو"۔ قرآن یاک میں ہے:۔

وَ مَرَى الْمَلائِكَةُ حَسَافِي مَنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (پ٥٢٥ آيت٢٥) اور آپ فرشتون کوريس کے کہ عرش کے ارد کر دخلقہ بائد ھے مول کے۔

مدیث شریف میں حفواال شور ب کے معن ہیں "موجھوں کواپنے ہونوں کے ارد کرو کراو" ایک روایت میں "ا حنوا" آیا ہے ، جس میں جرے ماف کردینے کا مغموم ہوشدہ ہے۔ لغظ "حفوا" اس سے کم تراشنے پر ولالت کر آہے اللہ تعالی

اَ اللهُ الكُمُوْ هَافَيْحُفِكُمْ تَبْخُلُوا (ب٣٤٦٦ ٢٥٢٦)

أكروه تم سے مال مائلے محر حميس نك كرے تو بخيل بن جاؤ-

یعنی آگر وہ مخص ما تکتے میں زیادہ مبالغہ کرے اور انتہا کردے تو حمیس بخیل بن جانا جا میے۔ لیکن موقع مول کا موندنا کسی مدیث میں وارد نہیں ہوا ہے' البتہ کترنا محابہ سے منتول ہے' چنانچہ ایک تا بعیؓ نے کمی مخص تو دیکھا کہ اس نے مونچیس کتر ر کمی ہیں تو فرمایا کہ تونے محابہ کی یا دولادی (لین محابہ بھی مو چیس کترواتے تھے) مغیمواہن شعبہ کہتے ہیں :-

نظر التى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدطال شاربى فقال تعال فقصه

لىعلىسواك (ايوداؤد انسائي)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ويكها كه ميري موجيس بدهي موكى بين آب في فرايا بيمال آؤ المحر

مواک رکه کرمیری مونچیں کتردیں۔

موجیوں کی دنوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے' اس لیے کہ نہ یہ بال منع کو دھانیتے ہیں' اور نہ انھیں کھانے کے دقت چکنائی وغیرہ گلتی ہے۔ حضرت عمر اور دوسرے اکا برمحابہ کی موجیس الی بی تھیں۔ اس مدیث میں "و اعفو اللحي"كا تحم بحى ب جس كے معنى بين دا رُهياں بدهاؤ-ايك مديث مين ب-

<sup>(</sup>١) روایات می قسوا 'جزوا' حنوا اور احنوا کے الفاظ وارد ہیں 'حصرت ابن محرکے متفق علیہ روایت میں اعضبو اکا لفظ ب محرت ابو ہریر ڈمیں جزوا ب اور اس كى روايت من قسوا ب اول الذكرمسلم من اور انى الذكرمسد احمد مى ب-

اناليهوديعفون شواريهمويقصون لحاهم فخالفوهم (احمالاامة) یودایی موجیس برهاتے ہیں اور دا ژمیاں کرواتے ہیں تم ان کی مخانف کو۔ پیودایی موجیس برهاتے ہیں اور دا ژمیاں کرواتے ہیں تم ان کی مخانف کو۔

بعض علاء نے مونچیں مونڈنے کو تحموہ اور بدحت قرار دیا ہے۔

سوم بظوں کے بال ! اضمیں جالیں دن میں اکھاڑ ڈالنامتی ہے 'یہ بات اس مخص کے لیے آسان ہے جس نے ایڈا وی ے بعلین اکھاڑنے کی عادت بنالی ہو' اگر وہ بال مورد نے کا عادی ہو تو اس کے لیے منڈ انا کانی ہے 'کیونکہ اصل مقصدیہ ہے کہ بالول ك درميان ميل اكفانه مو ادريه متعدموند في عاصل موسكا ب- جمارم زير باف بال!ان كادور كرنامهي متحب ہے ، چاہے موندے ، یا نورہ وغیرہ کا استعمال کرے۔ ان بالول پر چالیس دن سے زا کدیدت نہیں گذرنی چاہیے۔

اخن! ان كاتراشا بحى متحب ب اس لي كه جب ناخن برو جاتے بي توان كى صورت برى بوجاتى ب اوران ميں مندى جمع موجاتى ب- انخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

يااباً هريرة قلم اظفارك فان الشيطان يقعدعلى ماطالمنها (جامع ظيب)

اے ابو ہریرہ آپ ناخن تراشو 'اس لیے کہ برھے ہوئے ناخن پر شیطان بینے جا آ ہے۔

اگر ناخن کے پنچے میل جمع ہوتو یہ صورت وضوی محت کے لیے مانع نہیں ہے 'یا تواس کے کہ میل جلد تک پانی کے وینچے میں ر کاوٹ نیس بنا 'یا اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے اس میں آسانی کردنی گئے ہے۔ خصوصاً مروں کے حق میں عرب بدووں کی الكيول پر اور پاؤل كى بشت پر جم جانے والے ميل كسيد بسيرس برات كوزياده بى المخطار كمى كى بعد تصفرت مىلى الدعيد والم عرب ك الشنول كو ناخن كافع رہے كا عم فرماتے تھے 'اور ان كے يہے جمع ہونے والے ميل پر ابني

ناپندیدگی کا اظهار فرماتے تھے ، تمریہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز ددیارہ پڑھو' اگر آپ اس کا تھم فرمادیتے تو اس سے بیر فائدہ ہو تاکہ میل کی کراہت پر تاکید ہوجاتی میں نے ناخن تراشنے میں اللیوں کی ترتیب کے سلط میں کوئی مدایت نہیں پر می جمران ہے کہ آنخضرت ملى الشعلية وسلم دائيس باتدى المحشت شهادت ، ابتدا فرمات اورا محوضي رفتم كرت اوربائيس باتديس جموثي انكلي ے شوع کرے انکوشے پر ختم فرائے۔(١) جب میں اس تب پر خور کیاتی یہ خیال گذرا کہ اس باب میں یہ روایت صحح ہے۔ کیونکہ ایس بات ابتداء میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور صاحب بصیرت عالم کی غایت مقصد ہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی قعل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ عمل کے ذریعہ استنباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلیلے میں رسول اللہ ملی الله علیہ وسلم کا فعل س کر جمعے یہ خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤل کے ناخنوں کا تراشنا ضروری ہے'اور ہاتھ پاؤں کے مقابلے میں افعنل و اشرف ب اس لي بيك آب ني اتمول ك ناخن تراش التمول من مجى دائي الته بالته بالتي الله الله الته بائي ہاتھ سے افغل ہے 'وائیں ہاتھ میں بانچ الگیاں ہیں 'اعشت شادت ان میں سب سے افغل ہے 'اس کے کہ ای انگی سے نماز میں شادت کے دونوں کلول کی طرف اشارہ ہو آ ہے۔ چنانچہ اس انگلی کے نافن پہلے تراشے واحدہ میں پراس انگلی کا نبر آنا جاہیے جو اس کی دائمیں جانب ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں اصفاء کو گردش دینے کے سلسلے میں دائمیں جانب ى كومتحن سمجمائ اب أكر باتدى بيت زين برركى جائة المحت شمادت كي دائين جانب الموثمان اور التيلي ركمي جائے تو وائیں جانب بدی افکل ہے۔ ہاتھ کو اگر اپی مرشت پر چھوڑویا جائے تو ہمٹیلی زمین کی طرف ماکل ہوگی اس لیے کہ وائیں ہاتھ کی حرکت ہائیں جانب اکثر اس وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے 'چنانچہ نافن تراشنے میں مقتضائے فطرت کی رعایت كى كئى - براكر بتنيل كو بتنيل پر ركها جائے تو تمام الكياں كويا ايك دائرے كے صلّع ميں بوجائيں كى۔اس صورت ميں ترتيب كا تقاضا یی ہوگا کہ اعجشت شادت کی دائیں جانب کو چل کر پھرای طرف آجائیں اس حساب سے ہائیں ہاتھ کی ابتدا کن انگل

<sup>(</sup>١) اس مدیث کی کوئی اصل نمیں ہے۔ ابو عبداللہ المازری نے "الردعلی الغزالی" میں اس روایت پر سخت کیر کی ہے۔

(چھوٹی انگل) سے اور انتہا اگو شے پر ہوگ اس پر ناخن تراشی کی بخیل ہوگ۔ ایک ہیمیلی کو دو مری ہیمیلی پر رکھنا اس لیے فرض کیا تا کہ تمام الگلیاں یک صلتے میں موجود اشخاص کی طرح موجا ئیں اور ان میں یک گونہ ترتیب بدا ہوجائے۔ یہ مفروضہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت کو دو مرے ہاتھ کی پشت پر رکھنا فرض کیا جائے۔ یا دائیں ہاتھ کی ہمیلی ہائیں کی پشت پر رکھی جائے۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتنی نہیں ہے۔ پاؤں کی الگیوں کے ناخن تراشنے کے سلیے میں اگر کوئی دوایت ثابت نہ ہو تو میرے نزویک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگل سے شروع کرکے ہائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی بختم کیا جائے ،جس طرح وضویس خلال کرتے ہیں اس لیے کہ جو دہ ہات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں لکسی ہیں دہ یماں نہیں پائی جاتیں 'پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہے' بلکہ وسوں انگلیاں زمین پر ایک قطار میں رکمی ہوئی ہیں 'اس لیے دائیں جانب سے ابتد کی جائے گئی گھر تلوے کو تلوے کی رکھنا بھی فرض نہیں کیا جاسکا 'اس لیے کہ طبیعت اس کا نقاضا نہیں کرتی۔

فعل رسول۔ توازن وانون اور ترتیب : ترتیب کی بیاریکیاں نور نیوت کے فیضان سے ایک لحد میں معلوم ہو جاتی ہیں اور کھی دھواری ہے وہ ہو جاتی ہیں اور کھی دھواری ہے وہ ہواری ہے وہ ہوں اگر ہم سے ترتیب کے متعلق سوال کرلیا جائے تو مشکل ہی سے ذہن میں کوئی ترتیب آئے گئی نہیں ہو گئی ترتیب ہوتوں میں نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی ترتیب ہوتواس ترتیب کی علمت الاش کرلیا ہوارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔

یہ کمان نہ کیا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات توازن قانون فطرت اور ترتیب نے خارج ہوتی ہیں ، بلکہ جتنے امور افتیاریہ ہم نے ذکر کے ہیں ان ہیں ایک ہی طرح کے دو اموں ہیں اقدام کرنے والا تردو کیا کر تا ہے ، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستوریہ نہیں تھا کہ کسی کام پر انقاقا اقدام کریں ، بلکہ جب کسی کام ہیں اقدام اور تقدیم کا کوئی تقاضا ملاحظہ فرالیا کرتے تھے اس وقت اقدام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اپنے کاموں ہیں انقاقا سوچے سمجے بغیراندام کرتا جانوروں کی خصلت ہے۔ اور بہترین حکمتوں اور علتوں کی ترازو میں تول کر کوئی اقدام کرتا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے ، انسان کی حرکات و سکتات ، اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و منبط کو دخل ہوگا اس قدر اس کا رتبہ انبیاء سے قریب ہوگا ہی تدرب اس کے لیے خلام ترب ہوگا ، اور اللہ کا تقرب اس کے لیے خلام ترب ہوگا ، اور کا تقرب اس کے لیے خلام ترب ہی ترب ہوگا ، کوئی تو اس بات سے کہ ہماری حرکات و سکتات کی باگ ڈور خواہش نفس کے ذریعہ شیطان کے باتھ میں ہو۔

المحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں نظم و صنبط کی مثال سرمہ لگانا ہے کہ آپ وائیں آگھ میں تمن سلائیاں الات تھے اور ہائیں آگھ میں دو (طبرانی۔ ابن عمل)۔ وائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے کو تکہ وہ ہائیں آگھ کے مقابلے میں اشرف ہو اور ہائیں آگھ میں دو مرتبہ سرمہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں آگھوں کی سلائیوں کا جموی عدد طاق ہو جائے کیو تکہ طاق کو جفت پر فغیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی طاق ہے 'اور وہ طاق ہی کو پند کرتا ہے' بندے کے لیے ضوری ہے کہ اس کا کوئی قبل خدا تعالی کے اوساف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہو' اس لیے استھے کے ڈ میلوں میں بھی طاق عدد ستحب قرار پایا 'اگرچہ تین سلائیاں بھی طاق عدد تھیں 'کمران پر اکتفا نہیں کیا' اس صورت میں ہائیں آگھ میں ایک سلائی پڑتی 'اور ایک مرتبہ لگانے میں سرمہ پکوں کی جزوں تک نہیں پنتا۔ وائیں آگھ میں ایک سلائی اس لیے زیادہ لگائی کہ طاق ایک فضیلت ہو اور وائیں آگھ میں دو پر اکتفا کوں کیا' یہ عدد تو اور وائیں آگھ میں دو پر اکتفا کوں کیا' یہ عدد تو توں آگھ میں طاق عدد کی رعایت کی جائی اور دون آگھ میں طاق عدد کی رعایت کی جائی اور وائی می طاق عدد کی رعایت کی خلالے کے اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے بینی ہر آگھ میں تین ہر آگھ میں جن اور موس میں طاق عدد کی رعایت کو خل رکھنا ہی زیادہ بھتر ہے۔ اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے بینی ہر آگھ میں تین ہر آگھ میں جن بار سرم سلاق عدد کی رعایت کی جائی اور وائی عدد کی رعایت کو خل کوئی میں جن میں میں جن میں جن میں جن میں جن

لگائے جیسے وضویں اصفاء کو تین تین ہار وحوتے ہیں 'یہ نسل بھی مدیث صحیح میں موی ہے۔( ۱ ) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں مکتوں اور علتوں کی رعایت کا حال بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر ہاتی دو سرے افعال کو بھی قیاس کر لیا جائے۔

جانا چاہیے کہ عالم اس وقت تک نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث قرار نہیں پا تاکہ وہ شریعت کے تمام اسرار و عمل سے واقف نہ ہوجائے 'یمال تک کہ اس میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ورجہ لینی ورجہ نبوت کا فرق رہ جائے 'اور کی ایک ورجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کا ہے 'اس لیے کہ مورث وہ ہے جس نے وارث کے لیے مال حاصل کیا 'اور اس پر قابن و قادر بھی ہوا 'اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا 'اور نہ اس پر قادر ہوا 'بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چا آیا: اس طرح کے معانی (۲) اگرچہ بہت سل ہیں 'اور دیگر گرے رموز واسم ارکی بہ نبیت ان میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر بھی ابتداء آان کا اور اک انبیائے کرام علیم السلام کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں کرسکا 'اس طرح ان معانی کی عاتوں اور محسول کا استنباط بھی انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد ان علاوہ کوئی نہیں کرسکا جو صحے معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔

حضم اور بغتم : ناف تے اور کی کھال کاٹنا۔ اور ختنہ کرنا 'ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے 'ختنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ یچ کی پیدائش کے ساتویں روز ختنہ کردیتے ہیں 'اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور آگے کے دانت تک تاخیر کرنی چاہیے 'کی طریقہ پندیدہ ہمی ہے 'اور خطرے سے بعید تر ہمی ہے۔ ختنوں کے سلسلے میں آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الختانسنةللر جال ومكر مةللنساء (احمدويهق ابوا كليم ابن اسامة) فتذكرنا مردول كي لي سنت باور عورتول كي لي عزت ب

عورتوں کی ختنہ کرنے میں مبالفہ نہ کرنا چاہیے۔ ام علیہ عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھیں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا:۔

رايد ياام عطيماً شمى ولاتنمكى فانعاسرى للوجعوا حظى عندالزوج-(ايرداور-ام علية)

اے ام عطیہ بوسونگھا دے اور زیادہ مت کاٹ ہم کاننے سے چرو کی رونق بدھے گی اور شو ہر کو انچھی گلے۔ گا۔ گا۔

اس مدے میں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے کنایات اور تعبیرات پر خور یجئے ہم کا نیے کو پوسو تکھانے ۔ تعبیرکیا اور اس میں جو پکھ دنیاوی مصلحت سمی اس کا اظهار فرمادیا الین ہید کہ اس سے چرے کی رونق میں اضافہ ہوگا اور جماع میں خاوند کو زیادہ لذت طے گی۔ جب نور نبوت کے ذریعہ دنیاوی مصلحوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہوگا۔ آخرت کی مصلحوں کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ آخرت کی مصلح ہیں باجود بکہ آپ اتی سے الکہ ان ہے کہ کہ اس طرح پراگر ان سے خفلت برتی جائے و معزت کا اندیشہ ہو۔ باک ہے وہ ذات جس نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بناکر بھیجا اور ان کی بعثت کے فعلت برتی جائے اور ان کی بعثت کے ذریعہ دنیا کے لوگوں کے لیے دین اور دنیا کی مصلحیت بھی کردیں۔ و صلی اللہ علیہ و سلمہ بھی تو میں ہو سنتیں ہیں وہ بھی ذکر کردی ہوتم داڑھی کا بردہ جانا : اس مسلے کو ہم نے آخر میں اس خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ اس باب میں جو سنتیں ہیں وہ بھی ذکر کردی

<sup>(</sup> ۱ ) ترزی اور این ماج میں ہر آ کھ میں تمن یار سرمد لگانے کی روایت عفرت این عباس سے معتول ہے۔

<sup>(</sup>۲) کافن زاشنے میں الکیوں کی ترتیب۔

جائیں اور ان برعات کا بھی تذکرہ آ جائے جو وا ڑھی کے سلیط میں رائے ہیں اس لیے کہ ان کے ذکر کا بھی موقع زیا وہ متاسب ہو اس مسئلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ اگر وا ڑھی لمبی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ، بعض حضرات کتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر ہاتی وا ڑھی کتر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت این عرق اور تابعین کی ایک جماعت نے یہ ممل کیا ہے ، شعبی اور این سرین نے کی رائے پند کی ہے ، جب کہ حسن اور قادہ نے اس طرح وا ڑھی کٹوا ویے کو کروہ قرار دیا ہے ، ان ودنوں حضرات کے خیال میں مستحب میں ہے کہ وا ڑھی تھی رہنے دی جائے کیو گئہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وا ڑھی برحائے کا تھم دیا ہے۔ اس مسئلہ میں مسجح رائے ہی ہے کہ ایک مشت کے بعد تھی ہوئی وا ڑھی کو کو الیا جائے ہی تھی تھہ نیادہ طویل وا ڑھی ہی آدی کو بدوئت بنا دیت میں مجمعے اس حکند فضی پر چربت ہی وا رہ اس کے کہ کما کیا ہے جس کی وا ڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کرتا ، بلکہ دو وا ڑھیاں کیوں رکھتا ہے ، ہرچز میں توسط پندیدہ ہے ، اس لیے کہ کما کیا ہے جس کی وا ڑھی صور ہے تجاوز کر جاتی ہے تو حقل رخصت ہو جاتی ہوئی رکھتا ہے ، ہرچز میں توسط پندیدہ ہے ، اس لیے کہ کما کیا ہے جس کہ جب وا ڑھی صور ہے تجاوز کر جاتی ہے تو حقل رخصت ہو جاتی ہے۔

داڑھی کے مروبات: واڑھی میں وس امور مروہ ہیں' ان میں سے بعض زیادہ مروہ ہیں' اور بعض کی کراہث کم ورجہ کی ہے۔
ہے۔

اول : ساه خناب کرنا۔ شریعت نے ساہ خناب کرنے سے منع کیا ہے۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ خیر شباب کم من تشبعب شیو خکم و شر شیو خکم من تشبعب شباب کمہ (طرانی۔وا وادم)

تمهارے بہترین جوان وہ ہیں جو بو ژھوں سے مطابہت اختیار کریں اور بدترین بو ژھے وہ ہیں جو جوانوں سے مشابہت اختیار کریں۔

الخضاب بالسواد خضاب اهل النار (طراني - ماكم - اين عرف

ساه خضاب الل دوزخ كاخضاب م- (دو سرى دوايت على م) كافرول كاخضاب م-

حضرت عمر کے عبد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک مخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس نے بال سیاہ کرر کھے تھے 'چند روز کے بعد بالوں کی جڑیں سفید ہوگئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ مخص تو پو ڈھا ہے 'لڑی کے گھروا نے یہ مقدمہ لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ نے یہ نکاح فیج کردیا 'اور اس مخص کی اچھی طرح خبر لی 'اور فرمایا کہ تو نے اپنی (معنومی) جوانی ہے انہیں وحوکا وینے کی کوشش کی تھی 'اپنے بیعمانے کا راز چھپایا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے آلودہ کہا وہ فرعون ملحون تھا۔

ایک روایت یس جند

يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (ابوداور نائل ابن ماس)

آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں مے جو کو تروں کے بوٹوں کی طرح سیاہ خضاب کریں ہے 'یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سو تھسیں مے۔ خوشبو نہیں سو تھسیں مے۔

دوم: زرداور سرخ خضاب کرنا۔ یہ مختلوسیاہ خضاب سے متعلق تھی ورداور سرخ خضاب کے بارے میں شری تھم یہ ب کہ

کافروں کے خلاف جنگ میں اپنے بیرماپ کے چمپانے کیلئے ہالوں کو مرخ یا زرد خشاب لگانا جائز ہے ایکن اگر اس نیت ہے۔ و بلکہ محض اس لیے ہو کہ دین وار کملائے تو یہ پشدیدہ نمیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ الصفر قضصاب المسلمین والحمر قضصاب المسلمین والحمر قضصاب المومنین (طرانی۔ ابن مم)

زردى معلمانول كاختاب باور مرفى الل اعان كاختاب ب

کے استعال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

سوم : گذھک ہے بال سفید کرتا جس طرح جوانی کے اظہار کے لیے سیاہ خضاب جائز نہیں ہے اس طرح یہ بھی جائز نہیں کہ آدی اس خیال سے اپنے سیاہ بال سفید کرلے کہ لوگ اسے معر بجو کر اس کی عرب کری طاس کی کوائی مقبول ہوگی شیوخ ہی جائے گئ اس کا علم زیادہ سمجھا جائے گا۔ اور جوانوں پر اے پر تری حاصل ہوگ ۔ خالا تکہ یہ خیال کی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا کہ عمر کی زیادتی علم وضل کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے ' بلکہ اگر آدی جالل ہے تو عمر کی رفتار کے ساتھ اس کی جہالت بھی پومتی رہتی ہے 'کیونکہ علم عصل کا ثموہ ہے ' اور عشل ایک فطری قرت ہے جس میں بیرحانی مور تر نہیں ہوتا ، ایک مالا اس کی جہالت بھی پومتی رہتی ہے 'کیونکہ علم عشل کا ثموہ ہے ' اور عشل ایک فطری قرت ہے جس میں بیرحانی مور تو اس کی بھی تعظیم د جس میں فلات موجود ہو زیادتی ' عمر کے ساتھ ساتھ اس مجانت میں کی کی بجائے آزاد تی مور اس کی بھی تعظیم د تھی کہ وہ موانی ہی ذی علم ہو آ تھا تو وہ اس کی بھی تعظیم د تھی مور کی م

الوسمِعْنَافَنَى يَذَكُر هُمْ يَقَالُ لَمُإِبِرَاهِيمُ (بِ١٠ره ابد ٢٠) المَّانِ اللهُ المَّانِ اللهُ المَّانِ المَّانِ اللهُ المَّانِ اللهُ المَّانِ اللهُ اللهُ المَّانِ اللهُ الل

ے) تذکر کرتے ہوئے ساہ

٢-إِنَّهُمْ فِينْيَةُ آمَنُو ْابِرُبِّهِمُ وَزِنْا هُمْ هُلِكُ (ب٥١٠١٣)

وہ لوگ چند نوجوان تھے جواپئے رب کر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی وی تھی۔

۳-و آنینامالخکم صبیبا (۱۳٬۳۸ آیت ۱۳ در ۲۰ آیت ۱۳ اور ۲۰ آیت ۱۳ در ۲۰ میل اور ۲۰ میل کار ۲۰ میل کار

حضرت انس موایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سراور واڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہیں سے اوکوں نے ان سے بوچھا اس کی کیا وجہ ہے 'آپ کی عمرتوا مجھی خاصی تقی؟ جواب دیا ! اللہ نے انسیں بوڑھا ہے کہ عیب سے محفوظ رکھا' عرض کیا گیا ہی زحلیا عیب ہے؟ فرایا 'عیب تو نہیں' لیکن تم سب لوگ اسے برا سمجھتے ہوا! کہ ورصاب کے عیب سے محفوظ رکھا' عرض کیا گیا ہی زحلیا عیب ہے؟ فرایا 'عیب تو نہیں' لیکن تم سب لوگ اسے برا سمجھتے ہوا! کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ان سے مصفی نے کم سنی پر شرمن وکر نے کے لئے دریا

(١) خلوق سے مراوزمفران ب اور حتم ایک کماس کا ام ہے۔

(۲) بارى ومسلم من يه روايت موجود بحراس من يه نين ب كداوكون عصرت الله عدريافت كيا تما مسلم كا ايك مدعث ك الفاط يه بن و وسئل عن شيب وسال عن الله عليه وسال عن الله وسال عن الله عليه وسال عن الله عليه وسال عن الله عليه وسال عن الله وسال عن الله عليه وسال عن الله عليه وسال عن الله عليه وسال عن الله وسال عن الله عليه وسال عن الله وسال عن الله وسال عن الله على الله وسال عن الله وس

چارم: واڑھی کے سنید بالوں کو اکھا ڑنا۔ حدیث میں سنیدی کو برا سجی کر سنید بالون کو اکھاڑنے کی ہمی ممانعت آئی ہے۔ اور بالوں کی سندی کے متعلق قرایا کما ہے۔

هو نور المومن (ابرداود تنن نائي-ابن من سفيدي مومن كانور -

سفید بالوں کا اُکھاڑ تا بھی خضاب کے بھم میں ہے جمد شتہ سلوریں ہم خضاب کی ممانعت کی علمہ بیان کریکے ہیں 'سفیدی خدا کا نورہے' اس سے اعراض کرنا نور خدا سے اعراض کرنا ہے۔

پنجم : داڑھی کے بال نوچنا۔ محسّ ہوس اور خواہش نفسانی کی بنا پر داڑھی کے تمام یا کچھ بال نوچنا بھی مکروہ ہے اور صورت منخ کرنے کے مرادف ہے 'اس طرح داڑھی کے دونوں طُرف کے بالوں کو اکھاڑتا بھی برحت قرار دیا گیا ہے 'چنانچہ ایک ہخض جس نے اس برحت کا ارتکاب کیا حضرت عمراین عبدالعزیہ کی مجلس میں حاضر ہواتو آپ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی محضرت عمر این الحظاب اور مدینہ کے قاضی این ابی لیا بھی ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے جو داڑھی کے بال اکھاڑا کرتے تھے داڑھی تھائے کے زائھی مردد کی اس خیال سے داڑھی کے بال اکھاڑتا کہ بھی نوخیز اوکوں کی طرح ہے رہیں انتہائی در ہے کی برائی ہے۔ اس لیے کہ داڑھی مردد کی زمنت بخشی "واڑھی مرد کی محیل ہے 'اور بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان وجہ اتمیاز ہے 'قرآن پاک کی مورد شور کے ذراجہ زمنت بخشی "واڑھی مرد کی محیل ہے 'اور بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان وجہ اتمیاز ہے 'قرآن پاک کی

وَيَزَيْدُفي الْحُلْقِ مَايشَاءُ (پ٣٦٠ س٢٦) دويدانش من عوج إلى ناده كرويا ب-

کے متعلق ایک غریب ماویل بیر ہے کہ یمال زیادتی ہے مراد واڑھی کی زیادتی ہے 'احنت این قیس ایک عالم گذرے ہیں 'ان کی واڑھی نہیں تھی' ان کے طافرہ کتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے استاذ کے لیے واڑھی خریدلیں 'اگرچہ اس کی قیت ہیں ہزار ہو' شریح قاضی کتے ہیں کہ آگر جھے دس ہزار میں داڑھی طے تو خرید لوں' داڑھی بری کیے ہوسکت ہے' داڑھی سے مردی تعظیم
ہوتی ہے' اور لوگ اسے صاحب علم اور صاحب شرف انسان سیھتے ہیں' مجلس میں اسے بلند جگہ بنھایا جا آہے' لوگ اس کی طرف
متوجہ ہوتے ہیں۔ جماعت میں آسے اپنا امام بنائے ہیں' داڑھی کی بدولت آبد محفوظ رہتی ہے' کیونکہ جب کی داڑھی والے کو
کوئی براجولا کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی داڑھی کو ہدف طعن بنا تا ہے' اس خیال سے داڑھی والا خود ایسے کاموں سے بچنے کی
کوشش کرتا ہے جن سے اس کی داڑھی زیر بچٹ آئے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے مردداڑھی سے آزاد ہوں کے' لیکن حضرت ہادون
برادر حضرت موئی طیما السلام کے داڑھی ہوگی اور ناف تک ہوگی' اور یہ بھی کمی فضیلت و خصوصیت کی بنا پر ہوگا۔
مشتم : داڑھیوں کو اس طرح کو تاکہ تمام ہال تا بہت اور کیسال معلوم ہوں اور نیت یہ ہو کہ عور تیں اس طرح کو داڑھیوں کو
پید کریں گی' کعب کتے ہیں کہ آخر زمانے میں بچو لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی داڑھیوں کو کو تروں کی دموں کی طرح کول کویں
سے' اور اسے جوتوں سے دراننہوں کی آدازیں نکالیں کے دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصد نہیں ہوگا۔

ہنتم: واڑھی میں اضافہ کرنا اور یہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بال جو کپٹیوں سے رخساروں پر آجاتے ہیں انھیں سرکے بالوں میں وافل کرنے کی بجائے واڑھی میں شار کیا جائے 'اور انھیں جڑوں سے آگے نصف رخسار تک لاکرواڑھی میں شامل کرلیا جائے' یہ صورت بھی کموہ ہے' اور صالحین کی دیئت کے مخالف ہے۔

ہے ، واڑھی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ملکھی کرنا۔ بھڑ فرائے ہیں کہ واڑھی میں دو معینیں ہیں ایک بد کہ لوگوں کو وکھانے کے لیے ملکھی کرنا و مری بدکہ اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اسے انجی ہوئے رہتے دینا۔

نم و دہم: واڑھی کی سیای یا سفیدی کو خود پندی کی نظروں سے دیکنا' یہ برائی صرف داڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے' بلکہ دوسرے اعضاءِ بدن میں بھی ہوسکتی ہے' بلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جاسکتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ زینت اور نظافت کے باب میں ہمیں اس قیدر بیان کرنا مقصود تھا، تین حدیثوں سے بارہ چزیں مسنون پائی گئی ہیں' ان میں پائی دینا (م) مو تجیس کترنا (۵) مسواک کی ہیں' ان میں پائی دینا (م) مو تجیس کترنا (۵) مسواک کرنا ۔ اور تین کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے (۱) ناخن تراشنا' (۲) و (۳) الگیوں کے سروں اور جو ژوں کو صاف کرنا' اور جار کا تعلق جسم ہے ہے (۱) بعثل کے بال اکھا ژنا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) ختنہ کرنا (۳) پائی سے استخبا کرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ اس موضوع یہ تعلق کریں گے۔

اس باب میں کونکہ طاہری جم کی طبارت پر مفتکو کر رہے ہیں 'نہ کہ باطن کی 'اس لیے بھتر ہی ہے کہ جو پکھ عرض کیا گیا ہے ای پر اکتفا کریں 'اسے خوب یا د کریں گے 'اور یہ بھی بتلا کیں گے کہ ان پرائیوں کے ازالے کی تدبیر کیا ہے 'خدا کے فضل و کرم سے طبارت کے اسراز کا بیان ختم ہوا۔اب نماز کے اسرار کا بیان شروع ہوگا۔

"الحمداللُهُ اولاو آخر أوصلى الله على مخمدو آلمواصحابه وبارك وسلم"

<sup>(</sup>۱) عارى شريف من معرت ابن مهاس كا روايت به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره الى ان قال تمفر ق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه (۲) ملم شريف من معرت عائد كل روايت به عشر من الفطرة قص الشارب و اعفاء اللحيته والسواك و استنشق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحق الحانة و انتقاص الماء (الاستنجاء) قال مصعب و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة عاد ابن ياس كي رويات به من اصواء الياد انقاص الماء كم المضمضة مو الاختتان كا افاظين -

### كتاب اسرار المتلؤة

### نماز کے اسرار کابیان

نمازدین کاستون نقین کا ثمرہ عبادات کی اصل اور اطاعات میں بھترین اطاعت ہے 'ہم نے اپنی فقتی کتابوں اور البیط الو سطاور الو بیر میں نماز کے اصول اور فروع پر نبایت بسطو تفسیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے 'اور بہت سے ناور فروع اور عجیب و خریب ساکل ان میں جمع کردیتے ہیں 'آ کہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں 'اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہوسکے 'اس کتاب میں ہم صرف وہ فاہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آ فرت کے سالکین کو پیش آتی ہے 'نماز کے مخلی معانی و اسرار 'خشوع 'خضوع 'نیت اور اخلاص وغیرہ موضوعات پر ہم تفسیل سے تکسیں گے 'ید وہ موضوعات ہیں جن پر فقماء اپنی کتابوں میں میں مقتل ہے۔ () نماز کے فضائل (۲) نماز کے طاہری اعمال کی فضیلت (۳) نماز کے باطنی میں انتخال کی فضیلت (۳) نماز کے باطنی وغیرہ ۔

#### پيلابا<u>ب</u>

## نماز 'سحدہ'جماعت اور اذان کے فضائل

اذان كى فضيات : آخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرات بن المحسب ولاينالهم دئلاتة يوم القيامة على كثيب من مسكاسود لا يهولهم حساب ولاينالهم فزع حتى يفرغ مما بين الناس رجل قراء القر آن ابتغاء وجمالله عز وجل المناء وجمالك عزوجل المناء وجمالك والمحتم و معابد الله عزوجل المناء و معابد الله ورجل ابتغاء و معابد الله ورجل ابتلى بالرزق فى المنيا فلم يشغله ذلك معمل الاخرة (مران باسم مغربة الله ورجل ابتلى بالرزق فى المنيا فلم يشغله ذلك معمل الاخرة (مران باسم مغربة الله ورجل ابتلى بالرزق فى المنيا فلم يشغله ذلك معمل الاخرة المران بالمران فى المنياء فلم يشغله خلائم ورجل ابتلى بالرزق فى المنياء فلم يشغله ذلك معمل الاخرة المران بالمران في مناء و المران بالمران في المنياء فلم يشعل المران في المنياء فلم يسلم المران في المنياء في المنيا

ابن می اوی قیامت کے دن مشک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے 'نہ انھیں حماب کا خوف ہوگا اور نہ کی طمرح کی است ہوگی وہ ان امور سے فارغ کردیے جائیں گے جن میں لوگ جٹلا ہوں گے 'ایک وہ فخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے ' دو سرا وہ فخص جس نے مجمع میں اذان دی 'اور محض اللہ کی رضا جو کی کے لیے لوگوں کو اللہ کی خوف ہو دنیا میں رذت کی تھی میں جٹلا ہوا لیکن تلاش رزت کے لیے عمل کرنے سے نہیں روکا۔

ريع على المؤذن جن ولا أنس و لا شئى الا شهدله يوم القيامة (عارى-

برسعید، بن انسان اور دو سری چزیں جو بھی مؤون کی اوان کی آواز سٹیں گی قیامت بھی اس کے لیے گوائی دیں گی۔ سدید البر حضن علی راس النسو ذن حتی یفر غمن اذاته (طرانی اوسا-انس) الله تعالی کا ہاتھ اس وقت تک موزن کے سرپر رہتا ہے جب تک کہ ووائی اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔ بعض مغسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ ہ۔ ۔۔۔۔ واز و یہ مرتب والمعظم میں موجود ہے وہ کو جہ سر رہ یہ میں اور اس میں استعمال کا استعمال کی در استعمال کے استعمال کا استعمال کے استعمال کا استحمال کا دست کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا دست کا استحمال کا استحمال کا دست کا دست

وَمَنْ الحُسَنُ فَوْلا مِّمَّنَ دَعَالِي اللّهِوعَمِلَ صَالِحًا (ب٣٠ من ٢٥) اللهوعَمِلَ صَالِحًا (ب٣٠ من ٢٥) ا اوراس سے بهتر س کی بات ہوسکتی ہے جو (لوگوں کو) فداکی طرف بلائ اور (خود بھی) نیک عمل کرے۔

مؤذنوں کے سلسط میں نازل ہوئی ہے۔۔۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

اذاسمعتم النداء فقولوامثل مايقول المؤذن (عارى عمر ابرسير)

جب تم اذان سنوتووه الغاظ كوجومودن كتاب

اذان کے جواب میں وی الفاظ دو برانا جو مؤذن کے ایک امر متحب ب محرجب وہ حَتَی عَلَی الصَّلُو وَ ( آوُ نمازی طرف) اور حَتَی عَلَی الفَلا بِ ( آوُ بمتری کی طرف) کے وضاوالے کو یہ الفاط کنے چاہیں لا حول ولا قو الا باللہ قَدْفًا مِتِ الصَّلُو وَ ( مُن بُوك ) کے جواب میں ہمتا چاہیں۔

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَذَامِهَا مِأَدَامَتِ السَّمْوَاتُ وَإِلْأَرْضَ.

فدااے قائم دوائم رکھے جب تک زمن و آسان باتی رہیں۔

فجرى اذان مى جب موذن كي الصّلوة كيروم بن النّوم (من النّوم الماذنيد برم) وكمنا علي صلقت وبررت (تو من ادان من مون كي الصّلوة عند يدوعارو من عليه النادية كما اور خوب كما) اذان فتم مون كي بعديد دعاير من عليه النادية

اللهم رَبَّهٰذِهِ التَّعْوَ وَالتَّامَّةِ وَالصَّلُو وَالْقَائِمَةِ آتِم حَمَدالُوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالنَّامَةِ وَالْفَائِمَةِ وَالْفَائِمَةِ آتِم حَمَدالُوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالنَّامَةُ مُالْمَعُمُ وَالْفَضِيلَةَ وَالنَّامُ وَمُولَا الْمَعْمُ وُولِلْهُ وَمُولَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِقَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِقُ عَلَيْنَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ

سعید ابن المسب فراتے ہیں کہ جو محض جنگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں اور ہائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور جو نماز کے ساتھ اذان اور تحبیر بھی کمہ لے تو اس کے پیچے پہاڑوں کے برابر فرشتے نماز اواکرتے ہیں۔

فرض نمازى فضيلت : الله تعالى فرات بين

إِنَّ الصَّلاَّةُ كَانَتُ عَلَى النَّمُوتُمِنِينَ كِنَابِآمَوْقُوْتَا (ب٥٠١٣ تـ ١٣٠)

يقيظ فمازملمانون رفرض باوروقت كساتو معددب

فرض الذك فنيات كم متعلق الخضرت ملى الشطيد ملم كركة ارشادات حسب ديل بين المحمنهن شيئا المخمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيح منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عندالله

عهدان شاء عنبه وانشاء ادخله الجنة (ابرداور انزال مراره)

پانچ نمازیں ہیں جنیں اللہ نے بندوں پر فرض کیاہے 'پی جو کوئی یہ نمازیں ادا کرے 'اور ان کے حق کو معمولی سمجھ کران میں سے پکھ ضائع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے زدیک مہد ہوگا کہ اسے جنے میں داخل کرے 'اور جو مخص انھیں ادا کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی دعدہ نہیں ہوگا' چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔

المعمد المسلوات الخمس كمثل فدعذب غمر بباب اجدكم يقتحم فيهكل يوم

خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لاشئى قال صلى الله عليه وسلمفان الصلوات الخمس تذهب الننوب كماينهب الماءالدرن

(مسلم- جابرابن عبدالله)

یانوں نماندں کی مثال ایس ہے جیسے تم میں سے کس کے دروازے پر نبایت شیرس یانی کی نبرہو اور وہ اس میں مرروزیا فی مرتبہ فسل کر ا موعم متلاؤ کیا اس کا میل باتی رہے گا؟ عرض کیا: کچے می نسی! فرایا: یا نجوں نمازیں گناموں کو ای طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کر آہے۔

ان الصلوات كفارة لمابينهن مااجتنبت الكبائر (ملم الامرية) نمازیں آن کتابوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سحبيننا وبين المنافقين شهودا لعتمة والصبح لايستطيعونهما

(الكدسعيدابن المبيب)

ہارے اور منافقین کے ورمیان نماز عشاء اور نماز فجر میں ماضری کا فرق ہے ، منافقین ان دونوں نمازوں مِين نهين أسكته-

هـمن لقى اللهوهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشي من حسناته (١) جو مخص الله ہے اس حال میں ملے کہ وہ نماز کا ضائع کرنے والا ہو تو اللہ اس کی نیکیوں میں سے کسی کا اعتبار

> ٧-الصلاة عمادالدين فمن تركها فقدهدم الدين (يمق عرم) نما ذرین کاستون ہے ،جس نے نما زچھوڑی اس نے دین کو مسار کیا۔

٤-سئل صلى الله عليه وسلماى الاعمال افضل؟ فقال الصلاة لمواقيتها (بخاري ومسلم- عبداللد ابن مسعود)

الخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت مي عرض كيا كميا! سب سے اجما عمل كون سے ب ؟ آب في فرمايا! متعين ونت يرنماز اواكرنابه

٨-من حافظ على الخمس باكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهانا قیامت میں ایک نور ہوگا اور ایک جبت ہوگی اور جس مخص نے نمازیں ضائع کیں اس کا حشر فرعون وہامان کے ساتھ ہوگا۔

مُفتاح الحنة الصلاة (ابوداؤدا الميالي-جابر)

جنت کی تغی نماز ہے۔

المالفترض الله على خلقه بعد النوحيد احب اليه من الصلاة ولوكان شئى احباليهمنهالتعبدبهملائكته فنهمراكع ومنهمساجد ومنهمقائم وقاعد

<sup>(</sup>١) برحديث ان الفاعض ني مرطراني اوسا على حعرت الن على روايت عهد "اول ما يحاسب بدالعبدالصلاة"

الله تعالى نے توحید کے بعد اپنے ہندوں پر نمازے زیادہ پہندیدہ کوئی چرز فرض نہیں کی 'اگر نمازے زیادہ اس کے نزدیک کوئی دو سری چیز محبوب تر ہوتی تو فرشتے اس کی عبادت کرتے (حالا نکہ فرشتے نماز کے افعال ادا کرتے ہیں) ان میں ہے کوئی رکوع کرنے والا ہے 'کوئی مجدہ کرنے والا ہے 'ادر کوئی کھڑا ہے 'کوئی بیٹھا ہے۔ در ا

من ترک صلاة متعمدافقد کفر (برار-ابولدرادام) جس مخص نے جان بوجد کرنماز چموڑی اس نے کفرکیا۔

اس مدیث کامطلب سے کہ وہ مخص کفرے قریب پہنچ کیا ہمیو تکہ وہ نماز چھوڑ بیٹھا ' مالا تکہ نمازی دین کاستون ' اور بقین کی بنیاد ہے ' یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی مخص شہرے قریب پہنچ کر ہے کئے کہ میں شہر میں داخل ہوگیا۔ مالا تکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا محرداخل ہونے کے قریب ہے۔

ہوے۔ ریب ہو۔ ۱۳ متعمدافقدبری من نمقمحمدعلیه السلام ۱۳ من ترک صلاقمتعمدافقدبری من نمقمحمدعلیه السلام (احمد دیمق ام ایمن )

جس مخص نے جان بوجھ کرنماز چھوڑوی وہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہرر یا فرماتے ہیں کہ جو مختص المجھی طرح وضو کرنے اور نماز کے ارادے سے کھرے نکلے توجب تک نماز کی نیت معالم ستات سے زیر میں میں مصوفات سے ایس بتریں نئے لکھ میں برم علا میں میں تاریخ

کرے گا اس وقت تک نمازی میں رہے گا اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی اور دو سرے قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا ، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی تحبیر سے تو اسے دو ژ کر نماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں 'زیادہ ثواب اس کو ملے جس کا کمردور ہوگا ، لوگوں نے بوچھا: اس کی کیا دجہ ہے؟ فرمایا ؛ قد موں کی کثرت کی بنا پر ثواب میں اضافہ ہو با ہے۔

"ساولماً ينظر فيه من عمل العبديوم القيامة الصلاة فأن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وان وجدت فاقصة ردت عليه وسائر عمله

(امحاب سنن عاكم-ابو بريرة)

قیامت میں بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی اگروہ پوری ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال قبول کرلیے جائیں مے 'اور اگروہ ناقعی ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کردیے جائیں مجے۔

ے رزق عطا کرے گاکہ تہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔

بعض علاء کتے ہیں کہ نمازی کی مثال ایس ہے جینے تا جر ، جب تک تا جر کے پاس سرایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ فرض نمازیں دراصل راس المال ہیں ، جب تک کسی بندے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس وقت تک نوافل ہمی تبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کا وقت آ ٹائو حضرت ابو پر لوگوں سے کہتے کھڑے ہوجاؤ ، اور جو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجمادو۔ (لین نماز کے ذریعہ گناہوں کا اڈالہ کرد)۔

<sup>(</sup>١) يدروايت ان الفاظ عن مي لي محراس كا آخر حد طراني عن جايات اور ماكم عن ابن عرف موى --

بحيل اركان كے نصائل: الحضرے ملى الله عليه وسلم ارتباد قراع بيت معمل الصلا المسكرة المحكة وية كهذا المهمة أورمه أو فيه السنو في رائع

دمثل الصلاة المكتوبة كمثل الميز أنمن أوفى استوفى (اين البارك في اله) فرض فهاد ترواد كا طرح به بولواد كالإراك كا-

سُقال يزيد الرقاشي كانت صلوة رسوك الله صلى الله عليه وسلم مستوية كانهاموزونة (اين البارك)

يندر قاشي كيت بن كر أخضرت ملى الله عليه وسلم كي فماز براير بقي كوا في الى شي

المان الرجلين من امتى ليقومان الى العبلاة وركوعهما وسجودهما واحد

وانمابين صلاتيهمامابين السماعو الارض (اين المراوايم الانماري)

میری امت میں نے دو آدی نماز میں کوئے موسائے ہیں الاقلامی ان دولوں کے دکوع اور مجدم برابر ہیں ' حران دونوں کی نمازوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

س لا ينظر الله يوم القيامة الى العبد الا يقيم صلبه بين ركو عموسجوده (احم- الامرية)

الله تعالی قیامت کے دوز اس بھے کی طرف نمیں دیکسیں کے جو رکھی اور چود کے درمیان اپنی بیٹے سرحی نمیں کرنا۔

هـ اماماً يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه وجه حمار (ابن عري - جابر)

جو فض نماز میں اپنا مند پھیرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈر ٹاکہ اللہ تعالی اس کاچرو کدھے کے چرب

١- من صلى صلاة لوقتها واسبغ وضوء ها واتم ركوعها وسجوتها و خشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوء ها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى الاكانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثواب النعلق فيضرب بها وجهه الاكانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثواب النعلق فيضرب بها وجهه

(طبرانی فی الاوسا۔النس)
جس محض نے متعین دقت پر نماز پر می انچی طرح و ضوکیا اور رکوع و جود کھل کے خشوع برقرار رکھا اس کی فماز روش ہو کراوپر چرمی ہو اور بید دعاوی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری بھی حفاظت کرے اور جس نے فیروقت میں نماز اواکی انچی طرح وضو نہیں کیا اور نہ رکوع و جود کھل کئے 'نہ خشوع کا لھاظ رکھا وہ سیاہ ہو کر اوپر چرمی ہے 'اور یہ گئی ہے کہ جس طرح تو نے جھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی ضائع کرے 'یماں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جبال اللہ جاہتا ہے تو پرانے کہڑے کی طرح لیٹی جاتی ہے اور اس کے مند پر ماری جاتی ہے۔

عداسواءالناس سرقةالذى يسرق من صلاة (احم ما م الوقاق) عداسواءالناس سراده مخص عدالي نمازيس عدرى كرب

حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سلمان فاری فہاتے ہیں کہ نماز ایک پیانہ ہے جو پورا دے گا بورالے گا اور جو اس میں کی کرے گاوہ جانتا ہے کہ اللہ نے کم تولئے کے بارے میں کیا ارشاد قرایا ہے۔ (۱)

نماز باجماعت كي نضيلت : نماز باجماعت كي نفيلت كي ملط عن الخفرت ملى الله عليه وسلم كري ارشاوات حب زيل

بين - مدصلاة الحسيم تفظيل صلاة الفلبستيم وعشرين درجة (عادي سلم الدون) من المعاملة ا

۲- منرت الا مررة كتي كم الحول كو آخفرت ملى الدملي ولم في الدين في ريماة فامو كرفراً إن المعدون عنها لله المعدون عنها المعدون على المعدون عنها فاحرق عليهم بيوتهم (وفي رواية اخراك أنها جالف الى رجال يتخلفون عنها فاحر بهم فتحرق عليهم بيوتهم بيوتهم والمحطب ولو علم احدهم الديجة عظما

سمینااو مر ما تین لشهاه آیعنی صلاة الغشاء ( بخاری و مسلم ایو بروق) یس یه اداده رکما عول که کمی مخص کوفاز پرجائے کے کول اور (خود) ان لوگوں کی طرف جادی جو نماز میں جیس آتے اور ان کے کمروں کو آگ لگادوں - (دو سری دوایت میں ہے) چرمیں ان لوگوں کی طرف جادی دو نماز میں آئیں آسانی پر کم دول کو کو کول ایک کے خوج ان کے کمر جادیے جاسم مید آکر ال میں ا

منی مخص کویہ معلوم ہو کہ اے عمرہ کوشت اور بکری کے پائے ملیں مے تووہ نماز (عشاء) بی ضرور آھے۔

س حفرت عان في مرفزع مواعد البعث من شهدال من شهد

۳- من صلی صلاة فی جماعة فقدمالا و نحره عیادة - برای است. حراجات الالالی می الاست و الاست کیا است.

(۱) اس آبت کرمہ کی طرف آشارہ ہے: ویل لگ مطقعین (۴) میر روایات مرفی گئیں نیس لی۔ تو بن فیرے سید ابن المب سے اسے مؤفوفا روایت کیا ہے۔ دس ہزارے زیادہ آدی تعزیت کے لیے آتے اور یہ اس لیے ہو ماکہ دین کی معیبت دنیا کی معیبت سے مقاطع میں آسان سمجی جاتی ہے۔ ابن عباس کتے ہیں کہ جس فض نے مؤان کی آواز بن اور کوئی بواٹ نسین موا عام اے اچھا کام نیس کیا اور نہ اس ے اچھا کام لینا مقعود ہے ، معرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ لوگوں کے کافوان کی مید باطاع کر اور جائے یہ اس سے بمترے کہ لوگ ادان كي آواد سن اور مهر من مر مين مون ابن مران موديل افع من في الماكة وك قارره كريط مح بين فرايا: إنا لِلْمِوَالْمَا الْمَيْورَ احْمُونَ - اس عامت في نعيال عبي على مواق في مواق في مواق في مواق في الله عليه

بن صلى اربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإخرام كتب اللعلمبراء تين براء ومن النفاق وبراء ومن النال (تنك الرم) جو فض عاليس دن تماز بالمناخب اس طرح يزم كه الميراولي مي فويد يد مور الله اس كے لياده براتي

لكمتاب الك نفاق برات ادراك ودرخ كي السب برات

روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کھے لوگ ایسے اعمیں کے کر ان سکے چرے ستاروں کی طرح دکتے ہوں گے۔ ملا تك ان بعد و چيس كية تساري اعمال كيا تعي وه لوك كيس كي كديب مم إذان كي آوازين تع تووضو كرك الحد جات تے کر کوئی دو سرا کام ہمارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بنیا تھا ، پھر کھناوگ ایک الحصل کے جن کے جرے جاند کی طرح موش مول مے وہ اوگ فرشتول کے سوال کے جواب میں کمیں کے کہ بمونت سے سیلے وہنو کر لیا کہ تربیقے کر کھے اوگ انھیں مے جن کے چرے سورج کی طرح روش مول کے وہ یہ بتا کمی میک کم مم معری کی کراوان سنتے تھے دوارے میں ہے کہ اكارسك كااكر عميراولي فوت موجالي توود لوك اين نفول برعمن يدن في كرت يتعدا ورجامت فوت موجاتي قرسات مدرسن

تحدي فضيلت : الخضرت ملى الله عليه وسلم فراح بن ف

دماتقرب العبدالي اللعبشي افضل من سجود جفي (إين عارك مزواين ميد) بنره کی چزے اللہ کا تقرب ماصل میں کرنا جو ہوشیدہ مجدے ہے اصل ہو۔

٢-مامن مسلم يسجد للهسجدة الأرفعة الله بها درجة وحطم عنه بهاسية (ابن ماجد عباره ابن السامت)

جومسلمان الله كے ليے محدہ كريا ہے اللہ اس كے ايك محدے كى وج سے اس كا الك ورجہ بدھا تاہے "اور

ایک گناہ کم کردیتا ہے۔ سو۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی فض نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا دسول اللہ! میرے لیے وعا فرائے!الد تعالی مجے ان لوگوں میں سے بتائے جن کے آپ کی شفاعت ہوا اور جنت میں آپ کی رفاقت تغییب کرے ارشاد فرایا:۔ اعنی بکشرة السجود (ملم-ربعیدابن کعب اسلی) توجدوں کی کثرت سے میری موکر مراقربمايكون العبدمن الله تعالى ان يكون ساجل (ملم الامررة) بنده الله تعالى سے اس وقت زياده قريب مو اس جب ده محده كرسالوالا موس

اس آیت کرمہ کے بھی می معنی ہیں۔

وَاسْجُدُواقْتُرَبْ (ب٠٠ ثاما المعالية) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اور محده كراور قريب مور

قرآن پاک سے

سيماهم في و جود من اقر الشجود (ب ٢٠ /١٠) اعت ٢١) ان ك الاربود المربود كان كي مول د المال من

اس آعت می بحدے کا رہے بعض معرات و فار مراد لیے بیر بعد مرات با ہے ابین معرات کتے ہیں کہ اڑ سے مراد قد خشوع ہے جو اطن سے ظاہر پر چکتا ہے ایک قبل زیادہ کی جے ابین لوگ کتے ہیں کہ اس سے مراد اصعام وضو کی

الخضرت ملى الشرعليدوسلم فرات بين

اذا قراابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ياويلا المر هذا بالسجود فسجد فله الجنة و امرت انا بالسجود فعصيت للى النار (مم الامرة)

جب ایمن آدم مجده کی آیت طاوت کر آب اور مجده کر آب توشیطان الگ بث کردونے لگا ب اور کمانا ب بائے معینت ایمن آدم کو مجلت کا بھم کیا گیا تو پیر المبود ہوگیا اور اسے جند ال می اور یکھے موں کا تھم موا تو بس نے مافرانی کی اور چھے دونرخ تغیب ہوئی۔

خشوع كى نضيلت: الله تعالى فرات بين

الْقِمَالْصَلْوةَ لِلْكِرِي (ب١١٠١م ايت ١١)

ميري يادي الزيماكيد

٧- وَلاَ تَكُنُ مِنَ الْعُلْفِلِينَ (بِ وَ رَاهِ ) مِن الْعُلْفِلِينَ (بِ وَ رَاهِ ) مِن الْعُلْفِلِينَ (ب

اورعا علين س سے معد ہو۔

٣-وَلاَ تَقْرَبُواالصَّلاَ أَوَالْتَمْ سُكَارِي حَتَى تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ (٥٠ ٢٠ مت ٣) الله المان والوتم نماذكيان محالي والمع المعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمان والوتم نماذكيان محالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمان والوتم نماذكيان محالى والمعالى وال

منعے کیا کہتے ہو۔

اس آیت میں لفظ "سکاری" کی بعض معزات نے یہ تغیری ہے کہ غم کی زیادتی ہے بدحواس ہوں ابعض معزات کتے ہیں کہ محبت کے محبت کے منت محبت کے نشخ میں مست ہوں وہب اس میں دنیا کی محبت کے محبت کے منت کے منت محبت کے منت کے منت

نے رہی تنبید کی تن ہے کو نکہ علم علی ان کی گئی ہے کہ جب تک تم سند جان او کد کیا کد دہے ہواں وقت تک نمازے کے کڑے نہ ہو بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے لین اقعین اس کی خربیش ہوئی کہ انھوں نے نماز میں کیا پڑھا خشوع و منوع ی نعیات بر انخفرت ملی الله علیدوسلم کرید ارشادات کرای ولالت کرتے ہیں -

دمن صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئي من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه جو مخض دو رکعت تمازین مطے اس طرح کہ ان میں اسپے دل میں دنیا کی کوئی بات نہ کرنے تو اس کے اسکے

محصلے کتاہ بخش رسیے جائیں کے۔ (١)

م-انماالصلوة تمسكن و تواضع و تضرع و تباوس و تنادم و ترفع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خناج (تنى فل ابن ماس) نماز مرف مكنت واضع اوزاري عدت فوف عامت اور ترابات افياكريد كما بي الدالد!

اے اللہ 'جوالیانہ کرے اس کی تمازنا قص ہے۔

كى آسانى كتاب من الله رب العرب كايدا وشاد موجود به كديين برفناز روس والني فماز قبول تنين كرما كلد اس مخض کی نماز تبول کرتا ہوں ہومیری عظمت کے مقابلے میں قواضع افتیار کرے اوگوں کے ساتھ تکبرے چیں نہ آئے اور بھوے فقیرکو میری رضاعوتی کے لیے کھانا کھلائے! ایک مدیث میں ہے۔

إنما فرضت الصلوة وامر بالحج والطواف واشعرت العناسك لاقامة ذكر الله تعالى فاذالم يكن في قلبك المذكور الذي هو المقصود والمبتغي عظمة ولاهيبة فماقيمة ذكرك (الاذآؤد كترى فأثوم)

نماز فرض کی گئے ہے 'ج اور طواف کا محم وا کیا ہے ود مرے ارکان ج ضروری قرار دیے گئے ہی اللہ کے ذكرك ليه إس أكر تيرك ول من ندكور لين اس كي معمن وجيت ند موجو اصل معسود ومطلوب تو تيرك ذکری کیا قمت ہے؟

آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے ایک مخص کود میت فرمائی =

واذاصلیت فصل صلالامودع - (این اجداد ایر اساری مام سیدین ایدهام) جب و نماز برم و رفست بهداوات کی طرح نماز برم

مطلب یہ ہے کہ ایے نفس اپنی خواہش سے رخصت ہو کر تماز پرد اور اسے مولی کی بارگاہ میں ماضری دے۔ جیسا کہ اللہ تعافى ارشاد فرمات بين

مُاأَتُهَا ٱلْأَنْسَانُ إِنَّكَ كَادِخُوالِمْ رَبِّكَ كَلَّحَّافُمُلاَّ قِيْمِ (١٠٠٠/١٠٠٠) اب انسان واسيندب كياس ونيخ تك كام من كوشش كردمات مر وقيامت من اس (كام) كي جزاء بالفيا

ایک جکه فرماما گیا:۔

واتَّقُو اللَّهُ وَاعْلَمُو النَّكُمْ مُلَاقُونُ (ب٢٠٦٠) اورالله تعالى ع درت رمواور يقين ركوك على ملك تم الله كسام المدال موس

المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

(1) میر روایت ان الفاظ می صله این افی مید این الی شید نے روایت کی ہے مطابق وسطم میں معان کی روایت ہے محراس کے شروع میں بحد الفاظ نياده ين اوراس من بشئى من الدنياس ب-

المن لم تنهه صلاته عن الفحشاء المبنكر لميز دد من الله الابعداد (ملى بن معدد كتاب العامة و من الله الابعداد)

جس مخص کواس کی نماز فش اور برائی سے بداردک سکے دواللہ سے دوری موتارہے گا۔

نماز مناجات کا نام ہے محلا ہے کیے ممکن ہے کہ خفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابویکرین عبداللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا جاہو 'اور کمی واسطے کے بغیر اسے تفتگو کرنی جاہو تو یہ مکن ہے 'لوگوں نے کہا! یہ کسے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ممل وضو کے ساتھ محراب میں کھڑے ہو جاؤ 'اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں بعا ضربو جاؤ کے 'اور اس سے مناجات شروع کرود' درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا و نحدثه فاذا حضرت الصلاة

ف کانه لم یعرف اول نعرفه (ازادی فی المنعام مودیدین غند) رسول الله صلی الله علیه و ملم جمعت مشکوکیا کرتے تے اور ہم آپ سے گفتگو کیا کرتے تے محرجب تماذ کا وقت آجا با آوابیا لگنا کہ گویا آپ ہمیں نہ جانتے ہوں اور ہم سید آپ کونہ جلنے ہوں۔

لم تورث من جند

لاينظر اللمالى صلاة لا يحضر االرجل فيهاقيل معربينه

الله تعالى الى نماذ يرموج نبيل موتاجي من آدى النيخ الله كم ساخداً بنا ولما مي ما مرند كرا ال

حضرت ایرا ہیم طلیل الله علیہ السلام جب نماز کے لیے کشید ہوتے میں ان کے ول کے اضطراب کی آوازو میل کے فاصلے سے سن جاسکتی تھی۔ سعد شوقی جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو کالوں سے واڑھی کے بالوں کو ترکرتے ہوئے کر سے تھے۔ اس ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض کو دیکھا وہ نماز میں ای واڑھی ہے کھیل رہا ہے کہ سے ارشاد فرایات

لوخشع قلب هذا اختشعت حوارجه (ایکم تندی او مریز) اگراس مخص کے دل میں خشوع مو آلواس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔

روایت ہے کہ حسن ہمری نے کہا: اے فیم کودیکھا کہ وہ کتارہ اس کھیل دیا ہے اوبد وہا کر رہا ہے کہ اے اللہ جرا نکاح خور عین ہے جاہتا ہے اور کتارہ اس ہے کہیں رہا ہے اس اس ہمری نے کہا: اے فیم اوب اس ہم کی ایسا جمل نہ کرنا چاہیے جو اس کے شاہان شان ہو)۔ طف این ایوب ہے کہ نماز کے ذریعہ خوالی فرجی کوئی ایسا جمل نہ کرنا چاہیے جو اس کے شاہان شان ہو)۔ طف این ایوب ہے کی نماز کا امر کردے فرجی نہیں ستاتی کہ تم اے شادو نوایا کہ میں اپنے نفس کو کی ایسی چیز کا عادی شمین ناتا چاہتا ہو میری نماز فاسد کردے فرجی نہیں کہا گرتم مرکبے کر لیتے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کسی ایسی خوالی والی کہ میں اپنے نواز کر ایسی کے فروں کے سامت آف نہیں کرتے ہو گاہ ہو الراب کی ایسی کے مواجع کہ ایسی کو دور اس کے سامت آف نہیں کرتے ہو گاہ ہو اور اس کے سامت کہ دور اور اس کے ماریک کرتے ہو گاہ ہو اور اس کے سامت کہ دور اور اس کے ماریک کرتے ہو گاہ کہ دور اس کے مواجع کرتے ہو گاہ کہ کہ دور تک کہ دور کی ایسی میں میں سنوگا۔ ان بردرگ کا ایک قصہ یہ بھی ہی ہو گے جہا کہ دور سی نماز کر سی باز کرتے ہو گاہ ہو کہ دور اس میریک اور کی خوالی کرتے ہو گاہ ہو کہ دور اس میریک اور کرتے ہو گاہ کہ دور کی کہ دور اس میریک کو ہو گاہ ہو گاہ کہ دور کرتے ہو گاہ کرتے ہو گاہ کہ دور کرتے ہو گاہ کرتے ہو گاہ کرتے ہو گاہ کہ دور کرتے ہو گاہ کہ دور کرتے ہو گاہ کرتے گاہ کرتے

کر دیا۔ اہام زین العابدین کی د ضو کے دقت میں کیفیت ہو جاتی تھی جھروالے پوچھٹے د ضو کے دفت آپ کو کیا ہوجا آ ہے؟ فرماتے کیا تم لوگ جانے نہیں ہو کہ جھے کس کے سامنے کمڑا ہوتا ہے۔

عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ معرف واؤو علیہ الملام کے ابنی مخافیات کے ووران پر الفاظ ہے۔ اب اللہ افوس کی مناز قبول کرتا ہوں اور وہ مخض مملئے کہا کہ جس اس مخض کی تماز قبول کرتا ہوں اور وہ مخض میری جنت میں رہے گا ہو میری عظمت کے سامنے واضع افغیار کرنے اپنا وان میری یا و میں گذارے " اپنے فنس کو قبوات ہے میری جنت میں رہے گا ہو میری مقلت کے سامنے واضع افغیار کرنے " اور صحیت دور برخم کرنے " کی وہ محض ہے جس کا نور کہ امیان کو اور تاریخ کا والا میں کہ باور کو ہو اور معلی کہتا ہوں 'جبل کو میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو جنت ہوئی ہوں 'جبل کو میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو جنت الفرود س کو حاصل ہے کہ نہ اس کی جراب فال ہو گا ہوں اور تاریخ کو تا ور تاریخ کی کردتا ہوں 'لوگوں میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو جنت الفرود س کو حاصل ہے کہ نہ اس کی جراب فالی کرتا ہوں اور اس جگر آبا ہوں جاس نماز کو وی سامن ہوں کو اس کے اس کے اور کہا ہوں اور اس جگر آبا ہوں جاس نماز کو وی کا افرود ہوں اور اس جگر آبا ہوں جاس نماز کو وی کا افرود ہوں اور اس جگر آبا ہوں اور اس جگر آبا ہوں ہوں اور اس جگر اور کا آبان کی ویر بیش کرا ہاؤں کے جانے کہ اور کو کہا ہوں اور اس جگر اور کا ہوں اور اس جگر اور کہا ہوں اور کو کہا ہوں اور اس جگر اور کہا ہوں اور کو کہ کو کہا ہوں اور اس جگر اور کو کہا ہوں کہا ہوں اور کو کہا ہوں کو کہا ہوں اور کو کہا ہوں کو کہا ک

مسجد اورنمازي جَلِدي نَضيلت في الشرقعالي فرايات إلياني المنظمة والمنظمة والمنطقة المنطقة المن

وی آباد کرنا ہے اللہ کی مجرس جو اللہ بر اور اور م آخرت پر ایمان لایا۔ محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں ہے۔

ومن بني للموسجدا والوكم فحص قطاة بني الله المقصر افي الجنة

جو مخص الله كرك الك مجور بنائية على وقد محد قطاة (قلا كوترك بايداك ديم بالذي ندو - ) (حرم) كر كونسل كرابري كون نه موالله جنواي اس كرك ايت قل ينائة كا-٢- من الف المستحد الفعالية واللي (طراف الاسعيد) جو مخص مجد عرب كرنا به الله اس بعد مجت الراب المستدار المستدار المستدار المستدار المستدار المستحد المستدار ال

ساناد خل اجد کمالسیجد فلیس کم رکعتین قبل آن دخلیس-دران در (عاری و ملم ابر قارق)

جبترس كولى موس واللهوة العالك ينف يطرود كعت المازده ل-ملاصلة لجار المسجد الافي المسجد الدار المائد عامر والعريق مجرے پروی کی نمازم جدے علاوہ نیں ہوتی۔ ۵-المیلائکة تصلی علی احدکم مادام فی مصلاہ الذی یصلی فیہ تقول اللہ مصلی

عليه اللهمار حمداللهماغفر لعمالم يحدث اويخرج من المسجد

(بخارى ومسلم- ابو بريرة)

ملا کھتم میں سے ایک پراس وقت تک رحمت بھیج رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس مگد رہے جہاں نماز پر حتا ہے ، فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ اس پر رحمت ہو 'اے اللہ اس پر رحم کر' الی اس کی بخش فرا' بشر طیکہ نمازی ب وضونہ ہوجائے اسمیرے باہرنہ آجائے۔

۲- یاتی فی آخر الزمان ناس من امتی یاتون المساجد و یقعدون فیها حلقا حلقاد کر همالدنیا و حب الدنیالا تجالسوهم فلیس للمبهم حاجة (مام-انن) آخری نانے میں میری امت میں سے کو لوگ ایے ہوں کے جومجدوں میں پنجیں کے اور طقی تاکر پیٹر جاتیں کے وودنیا اور دنیا کی مجت کاذکر کریں گے اتم ایے لوگوں کے ساتھ مت بیشنا اللہ کوایے لوگوں کی ضورت ہیں ج

٥- آخضرت ملى الله عليه وسلم فراتي بي كه الله تعالى في الى بعش كمايون من فرايا بين

ان بیوتی فی آرضی المساجد وان زواری فیها عمارها فطوبی لعبد تطهر فی
بیته نمزارنی فی بیتی فحق علی المروران یکرمزائره (ایوم ایومیز)
میرے کرزین میں مجری ہیں اور جھ سے الاقات کے لیے آنے والے وہ ہیں جو ان کو آباد کریں وضح نمی میرے کر آئے اس فو شخری ہواس فض کے لیے جو اپنے کرمی پاک ماف ہو کر جھ سے الاقات کے لیے میرے کر آئے اس صورت میں مزور (جس کی نیارت کی جائے) کا فرض ہے کہ وہ زائر (الما قات کے لیے آنے والا) کی تنظیم

۸-اذاراینمالر جل یعتادالمسجدفاشهدوالدبالایمان (تمنی عام ابوسید) جبتم کی معض کودیموکد وه مجد کاعادی م واس کے ایمان کی کوای دو-

سعیدابن المسبب کتے ہیں کہ جو مض مجر میں بیٹے وہ اللہ تعالی کا ہم تھیں ہے اس کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ خرکے علاوہ
کوئی بات نہ کرے۔ کی یا ہی کا قول ہے کہ مجر میں بات کرنا نیکوں کواس طرح کھالیتا ہے جس طرح چیائے گھاس کھا گئے ہے۔
نعی کہتے ہیں کہ اکارین ساف کا خیال تھا کہ تاریک راف میں مجد کی طرف جانا جنت کو واجب کرتا ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں
کہ جو مخص مجد میں ایک چراخ جلائے اس کے لیے ملا کہ موش کوافعا نے والے فرشتے اس وقت تک وعا کہ جی ہیں جب
تک وہ چراخ جاتا رہتا ہے صورت ملی کرم اللہ وجہ فرائے ہیں کہ جب اوری حرج ان میں میں اس کے نماز پر معظ کی جگہ "اور

حضرت ابن مباس سے بین کہ مرف دالے نمازی پر ایس مواجی دو تھ دو تھ دو تھ موال مرا ہے ہیں کہ جو مخص قطعہ نمان پر مجدہ کر آئے ہیں کہ جو مخص قطعہ نمان پر مجدہ کر آئے ہیں کہ جو مخص اس ابن ایس بر مجدہ کر آئے ہیں کہ جس قطعہ زمین پر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اپنی آس باس کی زمین پر فرکر آئے۔ اور ذکر الی کی خوشخری زمین کے سات میں کہ جس مجلی ہے اور جو محص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے زمین اس کے لیے آرات کردی جاتی ہے۔ کے سات میں طبقوں کے آخری حصد تک پھچا تا ہے اور جو محص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے زمین اس کے لیے آرات کردی جاتی ہے۔

كت بن كرلوك جس جكر فيمرت بي مي كوه جكدان فيمرة والعليان أبين المعنا كالفائد بي العنت بعيق ب دو سرا باب

# نمازك ظابرى اعمال كى كيفيت

يمر ع يملے اور بعد ميں : جب تمانى و فوس ، بدن مكان اور كيروں كو تجاست بياك كرنے عادغ موجات اورناف سے زالو تک اپناسر و مانے لے اسے جانے کہ قبلہ سن مور کرا موا اوردونوں پاؤں کے درمیان کے قاصلہ كرالي وول المال كو آلي من ملانا تمك نس بيد جوهم تمادي وول والات كدرميان فاصله ركمتا بوه من مجمد ار ب-ایک مدیث یں ہد

نهى النبى صلى الله عليموسلم عن الصفن والصفاد الخضرت ملى الله عليه وسلم في مفن اور مفادي مع فراز الم

مفرك معن بين ودول والال جو المار جيماكم اس اعت بي معن موادين -مُقَرَّنِينَ فِي الأصفادِ (ب٣٠ ر١٠) المعالم)

اور من کے بی کد ایک باول پر ندردے کردو سرول باول کو تیزماکر اوا جائے قرآن باک میں بند الصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ (ب٣٣٠/٢٢)

كم اور كفظ سيده وبي ما ين مركوما بسيدها دب وب اورما بي تي يماليا زاده الما به الماك المالية المالية المالية الم ے واضع کا اظهار ہو تا ہے اور نظر بھی رہتی ہے۔ قمازی کی تظرجائے قماز پر رہنی چاہیے 'اگر جائے نماز نہ ہو و کی دیوار ک قريب كمزا مو يا است جارول طرف على على اكد كاه كا فاصله كم موجات اور كر جيت رب اكر فكاه جائ نمازك اطراف ے 'یا خطے جاوز کرے آوا ہے دو کتا جاہیے 'یہ قیام رکوع تک رہنا جاہیں۔ اس دوران کی چز کا دھیان نہ ہو جب قبلہ رخ موکر بتلائے ہوئے طرفقہ پرکمزا برجائے آوشیطان ملحون کو بھانے کے لیے قبل اعو دبئر بالنانس پرجے ' پھر تجبیر کے اور اگر كى مقدى كے آلے كى وقع موقو يہلے اوان دے لے چرنيت كے منا تكركى فاركے ليے يہ نيت كرے كه بس اللہ كے ليے عمری فرض اواکر نا ہوں۔ اس میں لفظ اوا سے قضا ، فرض سے نوافل ، عمرے وو سری تمازیں کل جائیں گے۔ ان الغاظ کے معانی ول میں دہیں اوان سے اوا کرنا ضروری نہیں ہے ویت کے معنی می بین الفاظ تو محض تذکیر (یاد ولائے) کے لیے ہیں اور ب بتلانے کے لیے ہیں کہ فمازی کے دل میں نیت موجود ہے۔

نیت کے بعد دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے۔ (۲) اس طرح کہ دونوں ہٹیلیاں دونوں شانوں کے مقابل ہوں دونوں ا گوشے کانوں کی لواور الکیاں کانوں کے ٹھلے حصہ کے مقابل ہوں اگر اس طرح ان سب احادث پر عمل ہو جائے جو اس باب میں منتول ہیں 'دونوں جنیلیوں اور انگوشے کے اندورنی حصوں کو قبلہ رخ رکھے 'الکیوں کو کھلا رہے دے 'بند نہ کرے ' کھیلانے میں بھی تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے ، ملکہ ان کو ان کی طبیعت پر چھوڑ دے 'اس لیے کہ آٹار میں ان کا پھیلانا'اور ملا کر ر کمنا دونوں معتول ہیں ، جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ ان دونوں کو جامع ہے اس لیے سی بہتر ہے ، جب ہاتھ اپنی جکہ فہرمائیں ، تب ول میں نیت کرے اللہ اکبر کے اور ہاتھوں کو نیچ کی طرف لائے کھراللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے وونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر (۱) رزین نے اس روایت کو ترفدی کی طرف منسوب کیا ہے ، محر جیسے ہے روایت ترفدی میں نمیں لی۔ (۲) فولوں شانوں تک ہاتھوں کو اٹھاٹا ابن مز

ے بخاری وسلم میں اور کانوں کی لو تک اٹھانا ابوداؤد میں واکل ابن جڑے اور کانوں کی چوٹی تک اٹھانا مسلم میں مالک ابن الحورث سے محول ہے۔

اور سینے کی بیچے رکھے۔ ( ) اس طرح کے والان ہاتھ بائیں ہاتھ کے اور جو ۔ وائیں ہاتھ کی الفیلیت کا قاضا بھی ہی ہے کہ

بائیں ہاتھ کا بیچا کار ہے۔ وائیں ہاتھ کی انگوت شہارت اور بی کی انگی باٹھ کے بازد پھر پھیلا دے 'انگوشے اور چھوٹی انگی ہے

بائیں ہاتھ کا بیچا کار لے۔ روایات میں اللہ اکبر کہنا اس وقت بھی آیا ہے جب ہاتھ اور کیسرف افسائے جائیں اور اس وقت بھی

عارت ہے جب اٹھ کہ مجمر جائیں اور اس وقت ہی ایا ہے جب ہاتھ اور کیسرف افسائے جائیں اور اس وقت بھی

عرج نہیں ہے 'البتہ میرے زدیک افسل صورت ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کہ جب ہاتھ اول کو رہے نے کی طرف الائے اس

عرج نہیں ہے 'البتہ میرے زدیک افسل صورت ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کہ جب ہاتھ اول اور سے نے کی طرف الائے اس

مجرع بھرائی ہوتی ہے ۔ جمال کا جاتھ اٹھا کا فوسر کے دکھا اس وقت اللہ اکبر کہ جب ہاتھ اول کار نے گئی خوف اور نے میں کو گھوٹا ہو گھوٹا ہو

قرات مرح مرد عدر الرحروع التراج المراح المرك المرك المرك المردوع المراج (٣) الله المركزة والحديد المراج (٣) الله المركزة والحديد المراج (٣) وعلى المركزة المراج المركزة المرك

سَنِحَالُكُمُ اللَّهُمُّوبِحُبُدُكُوْ بَيْارِي السَّمِكُوْ يَعِالَى جُدُكُوُّلِ الْمُغْيِرِكِدِ سَبِحَالُكُ اللَّهُمُّوبِحُبُدُكُوْ بَيْارِي السَّمِكُوْ يَعِالَى جُدُكُوُّلِ الْمُغْيِرِكِدِ

<sup>(</sup>۱) احتاف کے زورک ال سے کے اگر باتر منا بنت ہے (الدر الحار علی ہمنی دوا محتار باب صفة الصلو : ج من الله والم می اتھ کو با کس باتھ کے آور رکھ میں احتاق میں عراق کے ساتھ میں عالی سے کہنات سے اور باز سے کا اقتلاب بھا آزیا سے بھا اور اس احتاف نے ناف
سے بھے باتھ با ندھنے کی دوایت پر عمل کیا ہے اور اسے اولی قرار ویا ہے عوالے کے ناف نے اور باتھ باندھنے کی دوایت پر عمل کیا ہے اور اسے اولی قرار ویا ہے۔
دیا ہے۔ (۱) کہلی صورت عاری میں این عرف او سری صورت سلم میں آبان عرف اور میری صورت ابوداؤد میں ابو حمید سے محتول ہے۔
(۳) کھیر تحرید سے بعد دوا میں پر الحق کو احتاف نے والم کی محتول کیا ہے۔ (دوا محتار باب صفته الصلو ، می 2000 ج

الی توپاک ہے میں تیری حر کے ساتھ پائی بیان کر ماہوں۔ برکت والدعم تیوانام بوی ہے تیری شان محولی عبود نہیں ہے تیر

الله الفيافي من هكيت و عافيافي من عافيت و تولّنافي من تولّيت و بارك النافي ما اعطيت و قِناشَر ما قَضَيت و فالكُ تقضي ولا يقضي عليك و القالا ينل من والنيت و قليت و قاليت و تباركت ربنا و تعاليت و تشغير كون و النيت و تباركت ربنا و تعاليت و تشغير كون و النيت و تعرف مل المنه على النيت الكريم و المناف و المناف و المناف و المناف و المناف و المناف و الكريم و المناف و المناف و الكريم و المناف و

اے اللہ ہم کو بھی ہدایت فرما ان لوگوں کی طرح جن کو قرنے ہدائت فرمائی اور عاقبت فعیب فرما ان کی طرح جن کو قرنے فاقیت فعیب فرما ان کی طرح جن کو قرنے فاقیت دی۔ ہمارا ولی بن ان کی طرح جن کا قو ولی بنا اور ہمارے لیے برکت عطا قرما ان بیزوں ہیں جو قرنے عطا کیں اور اس شرہے ہمیں بیا جس کا قرنے فیصلہ کیا ہے۔ بیٹ قرنی قرنی کرے جن کی جائے ہیں گیا جائے۔ بیٹ کی جائے ہیں گیا جائے۔ بیٹ کی جائے ہیں گیا جائے۔ بیٹ کی جائے ہیں گیا جائے ہیں اور قوب کرتے ہیں۔ بی کریم پر اللہ اس ہو گائے ہے۔ ہم تحق ہے مغفرت چاہجے ہیں اور قوب کرتے ہیں۔ بی کریم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اے اللہ ہمارے مومن مودول اور مومن عورقوں کی مسلمان عورقوں اور مودوں کی رحمت نازل ہو اے اللہ ہمارے مومن عودول اور مومن عورقوں کی مسلمان عورقوں اور مودوں کی رحمت نازل ہو اے اللہ این گائے ہیں۔ ایک مورقوں کی مسلمان عورقوں اور مودوں کی معفور کی ہمائے جگے کرتے ہیں۔ اور ان کے ایک کرنے ہیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ جگ کرتے ہیں۔ اور ان کے انجاد کو پارہ پارہ کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہیں۔ کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا خبیں ہمائے۔ کردے۔ ان کو دختائے معاور مودوں کی مودوں کی کا کو درے۔ ان کی درمیان اختلاف پیدا خبیں ہمائے۔ کردے۔ ان کا اللہ ان کا شیرا درمیان قوم عادو مودوں کی کا کو دے۔ ان کی ایک کو فرم جو تیرے غلاف خبیر سے اللہ ان کا ایک کرد عید ان کے دومیان اختلاف پیدا خبیر سے اللہ ان کا ایک کی خواج و تیرے غلاف خبیرے اس کے دومیان اختلاف جیرے خبیر سے اللہ ان کی ایک کی خواج و تیرے غلاف خبیرے خبیرے

اورافردرکشایان شان ہو۔
سیرہ : پر بھیر کہتا ہوا بحرے کے بین بھی اور کھی ہوئی ہیشانی ناک اور ہمیلیاں نیمن پر بیک جھکنے
سیرہ : پر بھیر کہتا ہوا بحرے کے بیادہ کی موقع پر ہاتھ افعاکر بھیرنہ ہے۔ سب سے پہلے کھنے نیمن پر بھنے ہائیں۔ بعد میں
دونوں ہاتھ زیمن پر دکھے جا کیں۔ آخریں چہوا در ناک بھی زیمن سے ملنی چاہیے ، کہنیوں کو پہلوسے بیلی دور تیں اپنی
کہنیاں پہلوے ماکرر کھیں۔ پاؤں کی انگلیاں پھیلا ہے۔ ورت ایسانہ کرے۔ جدے میں پیٹ کو دانوں سے جدار کے اور دونوں
دانوں کو ایک دو سرے سے الگ دیکھے۔ ورت بیٹ کو دانوں سے اور ایک دان کو دو سری دان سے ملاکر سیدہ کردے ہوں کو

ر مسروی در مسیمی و روسی و استها و است میران در است میری مغزت فرا- است در گذر قرا-

تشہد : پرود مری رکعت کے دو مرب سورے کے بعد اس طرح بیٹے جن طرح دو سود کے درمیان بیٹنا ہے اور پہلا تشہد

پر صحہ المحضت شہادت افعاکر اشارہ کرے لا آلہ کہنے کے وقت نہ کرے آخری رکعت میں تشہد اور درود شریف کے بعد

وعالے ماتورہ پر صحے رہ سے البتہ آخری تشہد کے سن و آداب بھی دی ہیں جو پہلے تشہد کے تقد البتہ آخری تشہد میں بائیں کو لمے

وعالے ماتورہ پر صح ( س ) آخری تشہد کے سن و آداب بھی دی ہیں جو پہلے تشہد کے تقد البتہ آخری تشہد میں بائیں کو لمے

پر بیٹھے کو مگد اب اس کا ارادہ اٹھ کا جسس ہے بلکہ بیٹھنے کا ہے۔ اپنے بائیں پاؤں کو بھی کی طرف سے نکال کر بھی دے اور وا پاں

پاؤں کھڑا کر لے آگر وشوار نہ ہو تو دائیں پر کے اگر ہے کا سر قبلہ کی طرف رکھے۔ پھردائیں طرف کردن کو موڈ کر کیے

پاؤں کھڑا کر لے آگر وشوار نہ ہو تو دائیں پر کے اگر ہے کا سر قبلہ کی طرف رکھے۔ پھردائیں طرف کردن کو موڈ کر کیے

السلام علمہ کم و رحمہ اللہ من اتا پھر لے کہ دائیں جا برجونے کی نیت کر لے السلام علمہ کہ دور سمالانوں کے لیے سلام و رحمت کی دعائی نیت کر سے سلام کا مسنون طرف ہر ہے کہ لفظ سلام کو اور ایس وقت نمازے با ہم ہونے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام و رحمت کی دعائی نیت کر سے سلام کا مسنون طرف ہر ہے کہ لفظ سلام کو مین اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام و رحمت کی دعائی نیت کر سے سلام کا مسنون طرف ہر ہے کہ لفظ سلام کو مین کی دورہ نہیں ابو ہردہ )

(۱) احتاف کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ مجدے سے سدها اٹھ کھڑا ہو عبلہ اسراحت نہ کرے محفرت الو بربرہ کی روایت سے قابت ہوتا ہے کہ اس محفرت ملی اللہ علیہ وسلم نماز جس مجدے سے اشحے ہوئے سے محزے ہوجائے تھے۔ بس روایت جس یطفے کا ذکر ہو وہ پرها ہے اور ضعف کے زمانے کی ہے۔ (ہدایہ باب مغا السلوہ ج اس ۱۱۰۱) (۲) احتاف کے یہاں تھٹوں پر باتھ رکھ کر کھڑا ہوتا محتب ہے۔ (شائی ج اس ۱۳۴۰ محرب ما کا جو سے محرب ما کا جو سے محرب ما کشر کی روایت اور بخاری و مسلم علی حضرت ما کشری کی روایت سے آخری تشد جس وہا کا جوت مل ہے۔ حضرت ما کشری مدے مدت ما کشری مدے مدت ما کشری مدن عذاب جہنم الحق

نماز پڑھنے کا پہ طریقہ تنا مخص کے لیے بیان کیا کیا ہے۔ اگر کوئی مخص تنا نماز پڑھ رہا ہو تو اے بھی آوا زے تجیرات کمنی جا بیس مر آواز سرف اس قدرباند ہو کہ جے وہ خود س سکے۔

المركو عاسي كذوه الى نمازك سائد سائد سائد مقترون كي نيت مي كرب أكد نيت كالواب ل جائد اود اكر الم نيت نيس كرے كا اور كوئى محص اس كى افتراء من ماز يرم لے كا تواس كى ماز سي موجائے كى-دونوں (امام اور مقترى) كو جماعت كا تواب عے گا۔ امام کو جاسے کہ وہ نمازے آغازی وغااور تعود اسع برسعے جیباکہ تعانمازیں برستا ہے۔ می کی بدنوں ر کستوں میں مغرب اور مشاءی بنا دور محتول میں سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز ہے را مصر ١) جب اہم سورہ فاتحہ عم كرلے توبلند آواز ہے این میں مقتری بی ای سے ساتھ این کیس سورہ فاتح کے بعد امام کی قدر خاموش رہے اک سالس درست موجائے اور مقتری اس وقت مورہ فاتحریز مال اس اللہ جس وقت قرات کرے اس وقت سب اس کی قرات سنس-مقتری جرى تماندل من سودت فروهين ليكن الرامامي أوازيدى ديه مول تبسورت رده من ولى حرى دليل ب-المام ركوع ب اشانے کے وقت سمع الله لمن حمدہ کے۔مقلی می کی کی سے المات کے آداب میں سے بی می المام تمن بارے زیاده تسیحات ند پر مع - ( ۲ ) آخری دور کتول می سور فاتحدیر اکتفا کرے اور اسے طول ندوے - آخری تشرو می التمات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعانہ پر مے کہ ان دونول کے برابر موجائے ام اے سلام میں مقدیوں کی نیت کر آ ہے مقتری اس کے جواب کی تیت کریں۔ آیام ملاح کے ایم اس قدر وقف کرے کہ لوگ ملام سے فارغ ہوجا کیں۔ مراولوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے لیکن اگر مردول کی مغول کے بیٹے مور تیں ہوں تب قبلہ رو بیٹے رہنامناس ہے اگد عور توں پر نگاون برے۔جب تک المام نہ اٹھے اس وقت تک مقدی بھی بیٹے رہیں۔ آمام کے لیے اجازت ب کہ وہ جدم جاہے متوجہ مور بیٹو سکتا ہے۔ وائیں طرف مجی باکس طرف مجی لیکن واکس جاهب متوجه موکر میشا میرے نزدیک زیادہ بندیدہ ہے۔ جری نماز میں رعائے قتات راحت ہوئے آمام جمع کامینہ استعال کرے باکہ وعامیں صرف اپنی مخصیص نہ رہے بلکہ ود سرے لوگ بھی شال ہوجا کی ۔ وعائے قنوت بلند آوازے پر معے۔ مقتری آمن کے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل افعائیں۔ ( س) دعاکے محتم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر كيرليل مياكر الي مديد على والديودة قياس كا قامناليك كر القرند العائد ما كي بيراك التيات كابدري عالم والى دعائل إفر السال العائد ماسك

نماز میں ممنوعہ امور : اسخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تماز میں بہت می باقوں ہے منع فرایا ہے۔ (۱) دونوں پاؤں جو ڈکر کھڑا مونا (۲) ایک پاؤں پر زور دے کردو سرے کو گھو ڑے کی طرح ترج ماکنا۔ اول کو منن اور ٹائی کو صفد کہتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں ہم سفن اور صفد کے بارے میں قرآتی آیات بیش کر بچے ہیں۔ (۳) اقعاء (۵) گفت میں اقعاء کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کو قول پر بیٹھے اور دونوں کھنے تھڑے کر لے اور دونوں باتھ زمن پر این طرح بچاہے جس طرح کیا بچھا یا ہے۔ موثین کے مطابق

<sup>(</sup>۱) اہام کو قرآت اور مجبرات کے جریم میاند روی افتیار کرنا ہا ہے اور ضورت کے مطابق جرکنا ہا ہے۔ بعض جگہ جر مغرط کرنا اور بعض جگہ ضورت سے جی تم جرکنا ہا ہے۔ بعض جگہ جرکنا ہا ہے کہ اہام ضورت سے جی تم جرکنا خدم و ب اصل ہے۔ (دوالخار تحتیل فی افتراق ہ اس ۱۹۸ حرج) (۲) یہ مئلہ سے بی بیان کیا جا بی کے اہام کے بیچے مثلای کو جریا سری کی بھی خارجی سورہ تا تھ کے اور مقرب ہو جس پرحتی ہا ہے۔ (دوالخار فس افتراق ہ اسمی مدوالخارج) اس احتاف کے بیر وردو کے بعد بجو افتاد ہا کہ کرنے سے بورہ ہو واجب ہوجاتا ہے۔ (الدار الخار علی ہامش روالخارج المقرب الورد می سورہ الخار میں اور مقتلی دونوں ارسال کریں ایمنی دونوں ہے کی جانب چھوڑے رکھیں۔ (دوالخار ہا ب الورد الخار ہا ب الورد الخار ہا ب الورد میں معرب حاکثہ کی دوایت ہے "لا تقع بین السحد تین" سلم می معرب حاکثہ کی دوایت ہے "کان پہنے ہے عن عقیمة الشیطان" حاکم میں معرب سری دوایت ہی ای معمون کی ہے۔

بھے تھم ہواکہ میں ساب اصداع رہوہ کردن اور الون اور گرون از استیون۔
چنا ہے الم احر نے کرتے پر لئی و قبرہ بار صفاع رہوہ کردن اور این الل کو تھ میں داخل محماب (۱) احتصار (۲)
میں پہلوریا ہے وکھنا (۱) مسلب
میں پہلوریا ہے وکھنا (۱) مسلب
میں پہلوری بان طرح باتھ رکھنا کہ اور الحلام کی ایکی طور تی ہیں۔ ان میں نے وہ الحق الم نے ہو ایک یہ مسلب کے مسلب کا المحلم الک المحمد کو المحلم کے دو کا الحلی مستوری کے دو کا الحلی مستوری کے اور الحق الحق المحمد کی المحمد کو المحمد کے المحمد کی المحمد کی

اذا حضر االعشاعو اقيمت الطبلاة فابلاوا بالعشاء والهدام ابن مردماك ،

بال ! اگر نماز کاوت تک بویا دل می مرکزنے کی طاقت بوتو پہلے نماز پڑے لئی جا ہے۔ ایک دوارے کی م

(۱) بخارى وسلم برواجة وهرت ابن عهاى و رواحت كالفاظ بين "المر ناالنبي عبلى الله عليه وسلم ان نسجد على سبعة اعظم ولا تكفت شعد اولا ثوبا" (۳) او او و و تفريان و سلم برواجة الإيرية شق عليه رواحة كالفاظ بين "نهى أن يصلى الرجل مختصرا" (۳) دزين نه يد رواحة الإيرية كل طرف مغرب كل عمر يحي نين في البته الم فرال نه مواملت كي و تغيريان كي عها سحت مختصرا" (۳) دنين نه يد رواحة الإيرية كل طرف مغرب كنتان حفظته ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه و الفراق أن (ايواوو تقرق ابن التي) بخارى و معلم بين وعرت الإيرية كي رواحة عن التحريد والقراعة السكانة " (۳) ابن اجه اور ايوام من كي رواحة عن النه والله عليه و سلم يسكت بين التكبير والقراعة السكانة " (۳) ابن اجه اور ايوام من كي رواحة عن الله واليوم صلى الله عليه و سلم نهى الرجل و هو جافن "ايواؤو من الإيرية كي رواحة عمر المرجل يومن بالله واليوم الأخران بصلى الدُّحر ان يصلى وهو جافن " معم من حمرت ما يحرب عائد كي دواحة عمرة المعام ولا هو ينافعه الاحبثان " (۵) دان نه المن الدوات كوتذي كورون من عرب عائد كي دواحة بي الإولون أنها في يواحة عمرا الداري مربوعة من عرب عائد كي دواحة بي الإولون أنها في يواحة عمرا الداري مربوعة و من عرب عائد بي مربوعة من عربوعة المواحة و المواحة

لايدخلن احدكم الصلاة وهومقطب ولايصلين احدكم وهوغضبان (يمعدس ل)

تم میں سے کوئی نمازنہ پڑھے اس مالت میں اس کی پیشائی پر مکنیں ہوں۔ تم میں سے کوئی نمازنہ پرسطے اس مالت میں کو شعبہ میں ہوں

صرت حس امري فرات بي كدجي نمازي والمعاظرة موده والبكي المرف الدي في الصلاة من الشيطان الرعاف و النعاس والوسوسة والتشاذ ب والحكاك والانقات والعبث بالشي و زاد بعضهم السهو والشك (تني عري ابن ابغ)

سات چیزس نمازیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کلیر او تھ اوسر، جائی افارش او عراد عرد کھنا ا سی چیزے کمیان ابض او کوں نے بحول اور فیک کا ضافہ بھی کیا ہے۔

بعض اکار سلف کا قول ہے کہ نمازیں چارجزی قلم ہیں۔ او طراد حری نا منہ پر ہاتھ پھیرنا ہمگریوں کا برابر کرنا اور ایلی جگہ پر نماز پر مناکہ چلنے والے سامنے ہے گذریں۔ (۱) الگینوں آوا کے دو مرے میں واعل کرنا اور انسی چکانا۔ (۱) (۱۱) ایک ہفیلی کو دو مرے پر رکھ کر رکھ میں اپنی رانوں کے اندروے ایتا۔ (۱) بعض محابہ کتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ ہمراس سے ہمیں منع کردیا گیا۔ (۱۱) ہوں کہ افغار دان پر دکھنا۔ (۱۱) قیام میں دیوارے کے اگلہ الصواب "

فراکض اور سنن علی شده مخات مین ہم نے نماز کے جو افعال بیان کے ہیں ان میں فراکش بھی ہیں اور سنن و مستجات میں۔ راوی خرت کے سال میں فرض اور سنن و مستجات کریں۔ ذیل میں ہم ان افعال میں فرض اور سنن و مستجات کی تفعیل ایک الک بیان کرتے ہیں۔

نماز میں ہارہ (۱) افعال فرض ہیں۔ (۱) نیت (۱) الله اکبر کینا (۲) کوڑا ہونا (۲) سورہ فاتحہ پڑھنا (۵) رکورہ میں اس طرح جھکنا کہ ہتے لیاں کھنوں پر تک جائیں (۱) رکوع سے سدھا کھڑا ہونا (۵) اطمینان و سکون کے ساتھ مجدہ کرنا (۸) مجدے سے سرافحاکر سیدھا بیٹھنا (۱) آخری تشدین ورد پڑھنا (۱) پہلاسلام میں درکھنا واجب نہیں ہے۔ (۱) آخری التجات کے لیے بیٹھنا (۱۱) آخری تشدین ورد پڑھنا (۱۲) پہلاسلام مجسرنا۔ نماز سے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ (۱۷)

<sup>(</sup>۱) ایردازد سے این ماج درجورے علی تنجیت کے سلطین سے کا دوا یا سابھ ہور اس اور اکم بی موجود ہیں اور اکلیاں بچھ نے کے سلطی این ماج در حرے علیٰ کی مدے نے دواجہ کی ہے۔ اس مدین الحاق ہیں۔ اسلام سلطین المن اللہ ہیں گئے ہیں۔ المجاب ہیں ہیں ہے گئا الفعال معلوم ہونا ان تصنع الا بدی علی الرکب" (۳) اسے تعلی الرکب" (۳) اسان کے زویک قرض اور واجب میں قرق ہے ہی تا ہی ملک کے معالی الرکب" (۳) اسان کے زویک قرض اور واجب میں قرق ہے ہی تا ہی ملک کے معالی المارک تو المحق معدوجہ دیل ہیں۔ المارک میں توات ایک بھول آبات یا ایک بھول مورت کو المورت کی اسلام میں میں اور المورت المورت کی اور المورت کی اور المورت کی اور المورت کی اور المورت کی ہی دور المورت کی المورت کی ہی دور المورت کی دور المورت کی ہی دور المورت کی ہی دورت کی المورت کی ہی دورت کی ہی دورت کی دو

ان افعال کے علاوہ ہاتی تمام افعال واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں یا متحب ہیں۔ افعال میں یہ چار ہاتیں سنت ہیں (۱) کجیر کے باتھ افعانا (۲) رکوع کی تجبیر کے وقت ہاتھ افعانا (۳) توحد کی تجبیر کے لیے ہاتھ افعانا (۲) پہلے تشد کے لیے بیشنا۔ یہ دونوں فعل رفع بدین کے تابع ہیں۔ کولموں پر بیشنا اور پاؤں بچھانا جلسہ کے تابع ہیں۔ اور جلسہ و فیمو کی تحبین صورت کا ذکر شین کیا ہے اس کے کہ یہ فی نف مقصود نہیں ہیں۔ اذکار (قرأت ہیں۔ ہم نے اس میں قیام اور جلسہ و فیمو کی تحبین صورت کا ذکر شین کیا ہے اس کے کہ یہ فی نف مقصود نہیں ہیں۔ ازکار (قرأت و فیمو کی سنتیں یہ ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا (ہما کہ الله م) (۲) تعوذ پڑھنا (۳) تھن کہنا ہوں کہنا (۵) کی سنتیں یہ ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا (سمان ہیں جانے کے لیے اللہ آکم کمنا (۲) رکوع اور سجدے میں تسیحات پڑھنا در اس میں استخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا (۹) تشہد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱۹) ود سراسلام بھیرنا۔

ان سب امور کو آگرچہ ہم نے سنت میں واخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اذکار کی سنتوں میں سے چار سنتیں ایس ہوان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے سجدہ سموکیا جاتا ہے جبکہ افعال کی سنتوں میں ہے صرف ایک سنت کی طاقی سجدہ سموسے ہوتی ہے۔ یعن تشد کے لیے پہلا جلسہ 'یہ جلسہ لوگوں کی نظروں میں نمازی حسن ترتیب اور نظم کے ليے برا مؤرث ہے كونكه اس سے يه معلوم موجا تا ہے كه يه نماز جار ركعت بر مشمل ہے۔ رفع يدين كے برظاف اس ليے كه رفع یدین کو ترتیب و نظر میں کوئی وطل نہیں ہے۔ اس کے اس کو بعض اور جزوے تعبیر کیا کمیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک سجدہ سموے کیا جاتا ہے اور از کار میں تین کے علاوہ کوئی ذکر سجدہ سمو کا متقاضی نہیں ہے اور وہ نینوں ذکریہ ہیں۔ (۱) تنوت (۲) پہلا تشد (۳) پہلے تشدیس درود-اور کوع جود کی تحبیرین ان کی سیحات ، قومہ اور جلسہ کے اذکار دغیرہ سحدہ سمو کے متقاضی نہیں ہیں۔اس کے کہ رکوع اور سجدے کی ہیت ہی عادت کے ظاف ہے اور محض طاہری ہیت ہے بھی عبادت کے معنی حاصل ہوجاتے ہیں۔ چاہے تسبیحات اور انقال کی تحبیرات ہوں یا نہ ہوں لیکن تشہد اول کے لیے بیٹھنا ایک نعل معاد ہے۔ نماز میں اس فعل کی مشروعیت مرف تشد کے لیے ہے۔ آگر اس میں تشدنہ پایا گیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جائیں ہے۔ ابتدائے نماز کی دعا اور سورت کا چھوڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام آگرچہ فعل معادب مر سورہ فاتھ کے پڑھ لینے سے اِس میں عبادت کے معنی پیدا ہوگئے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا اور قنوت کا سجدہ مہوسے مدارک بعید معلوم ہو آ ہے کیکن کیونکہ فجری نماز میں بحالت قیام قنوت راسے کے لیے قیام کو طول دینا مشروع ہوا ہے اس لیے یہ قیام جلسہ اسرادت كى طرح ب- چنانچه أكر تنوت ندروها جائة ويه مرف قيام ره جائ كا- جس من كوئى واجب ذكر نس لي قيام كى قيد اس کے لگائی کہ میم کی نمازے علاوہ کوئی دو سری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز كاندرامل قيام احراز موجائ

یں جن کے نہ ہونے ۔ انسان تو باتی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کے مقاصد باتی ہیں رہے۔ وہ اصداء ہیں بناتی آگو 'ہاتھ اور نہ بنان وغیرہ ۔ بکھ اجزاء وہ ہیں جن کے نہ ہوئے ہے نہ حیات انسانی میں قرق آ باہے اور نہ مقاصد حیات میں خلل واقع ہو با ہے بلکہ انسانی حن متاثر ہو با ہے بنا جنویں 'واڑھی' بلیس ' فریصورت رنگ وغیرہ ۔ بکھ اجزاء ایسے ہیں جن کے نہ ہوئے سے امل جمال تو فوت نہیں ہو بالیوں کا باوں کی کا فاقل کر باوں کر ہوگئی کی کا باوں کر باوں کا باوں کر باوں کر باوں کر ہو گائے کا منال ایس ہونے کہ کوئی ہو باتی ہو ہو ہو ہو ہو ہا ہا ہا اور باوں کا ہو گائے کی بیان نا تھی ہو گائی کی کہ مان کر میں مرف فرائن و واجبات پر اکتفار کے مثال ایس ہونے کہ کوئی ہو میں کی باوٹرا ہوں کا ایک کا باوں کا نا خلام ہیں کرے۔

مستمات جوسنوں سے درج میں تم ہیں۔ ان اعضاء کی طرح ہیں ہو حسن بدا کرتے ہیں جیسے بعنویں واڑھی کیلیں اور خوبصورت رنگ وغیرہ سنتوں کے اذکاران اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی مخیل ہوتی ہے۔ جیسے ابرو کاخرار ہونا واڑھی کا

كول مونا وغيره

حاصل ہے کہ نماز بھی ایک تحفہ ہے اور اللہ تعالی کی قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے آپ شنٹاہ حقیقی کی پار گاہ بن تقرب حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی محفق دنیاوی پادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں غلام پیش کرے۔ اس طرح آپ نماز کا تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ ہیں ماضہ رہر نا ہے اب آپ کو اختر ہار ہے کہ اپنی فاد کو تو بصورت اور بناست مار کر ہیشس کریں باہر کی صرت بھا ڈیر اور سسنے کر ہجیس۔ نماز خوبصورت ہوگی قواس کا ضرب ہی آپ ہی کو پہنچ گا۔ یہ بات کی ہی طرح مناسب نہیں کہ آپ محض فعنی جزئیات پر عور حاصل کرلیں اور فرائنس و سنن کے درمیان فرق معلوم یہ بات کی ہی طرح مناسب نہیں کہ آپ محض فعنی جزئیات پر عور حاصل کرلیں اور فرائنس و سنن کے درمیان فرق معلوم کرنے پر اکتفا کریں اور پھریہ فیصلہ کریں کہ سنن کا ترک کرنا جائز ہے۔ سنن کا ترک کرنا حقیقت میں جائز ہے لیمن میں ہی دی ہے کوئی اس سے نماز کی قدر وقیت کس طرح محض ہے اور اس کا حسن کس قدر متاثر ہو تا ہے۔ سنن ترک کرنے کی مثال ایس ہے بھیے کوئی عمیم ہے کہد دے کہ آ تکو کے بغیرانسان کا دجود رہتا ہے۔ عمی کی ہیات سمجے ہے لیکن کیا آگا ہے محرم فیض کو بادشاہ کی خدمت وشنوں میں مرفرست ہوگی اور یہ کے گی کہ اللہ تھے صابح کرے۔ جس طرح قونے بھی صابح کیا۔ اس سلیلے میں وہ دوایات ملا سطہ کی جی بطور چربہ پیش کرکے اس کا تقرب حاصل کیا جاسکا ہے۔ بھی جس خرج کو جی تین کیا آخری میں مرفرست ہوگی اور یہ کے گی کہ اللہ تھے صابح کیا۔ اس سلیلے میں وہ دو ایات ملا میکھیے۔ اس سلیلے میں وہ دوایات ملا سکیا۔ اس سلیلے میں وہ دوایات ملا سکیا تھوں۔

## نمازي باطني شرائط

نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط : نماز میں خشوع اور حضور قلب کے شرط ہونے پر بہت سے ولا کل ہیں۔ چنانچہ قرآن یاک میں ہے۔

أقِم الصَّلُوةُ لِذِكْرِي

میری یادے کیے نماز قائم کرو۔

لفظ امرے وجوب سمجے میں آبا ہے۔ بین ہد کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو هخص اپنی تمام نماز میں عافل رہا وہ خدا کی یا دے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیے کملائے گا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

ولأتكن مِن الغافِلين

اورغافلوں میں سے مت ہو۔

اس میں نمی کامیغہ ہے جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کر ناہے۔ ایک جگہ فرمایا۔

حَتْيِ نَعْلِمُوامَا نَقُولُونَ (پ٥٠،١٠ ٢ مــ ٣٣)

جب تک ده سمجودو کتے ہو۔

اس میں نشہ والے مخض کو نمازے منع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وجہ اس مخض کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو۔ وساوس اور ونیاوی تفکرات میں غرق ہو۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انماالصلوة تمسكن وتواضع

نماز مسكنت اور تواضع كانام -

اس مدیث میں لفظ صلوۃ پر الف الم دافل ہونے کی وجہ سے اور لفظ إنما کے دافل ہونے سے حصر ثابت ہورہا ہے۔ لفظ إنما ما بحید کے اثبات اور فیرکے ابطال کے لیے آتا ہے۔ لین نمازوہ ہے جس میں سکنت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقہاء نے انما الشفعة یما لم یقسم (ثفعہ صرف ان چیزوں میں سے ہو تقسیم نہ ہوں) میں حصر 'اثبات اور نفی مراول ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

منلمتنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لميز ددمن الله الابعدا

(يه مديث پلے باب من گذر چي ہے)

اس مدیث میں عاقلوں کے علاوہ کون مراوہ وکتے ہیں؟ ایک جگد فرمایا۔ لیس للعبد من صلاتمالا ماعقل منها

بنده کے لیے اس کی تمازیس سے ای قدرہ جس قدروہ سمجے (۱)

اس سلسلے میں تحقیق بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بنرہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ ایک مدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ (۲) اور وہ کلام مناجات نہیں ہوسکتا جس میں کلام کرنے والا غافل ہو۔

نماڈ اوروو سری عباوتیں ؛ اس حقیق کی تعبیل ہے ہے کہ چد عبادتیں مشہوع ہیں 'ان میں زکوٰۃ 'ووہ اور جح و غیرہ بھی ہیں۔

ان میں صرف نمازی ایک ایک عبادت ہے جو خفلت کے مثانی ہے 'باتی عبادت ہی کرے تو کیا ہے؟ ہے بجائے خود شادت کی خالف نقصان وہ نہیں ہے۔ چائی خالت ہی کرے تو کیا ہے؟ ہے بجائے خود شادت کی خالف اور نفس کے لیے شاق ہے 'اور اس خواہش افس کا قطع تو کر کے والا ہے جود شن خدا احبر نفس کے لیے شاق ہے 'اور اس خواہش افس کا قطع تو کر کے والا ہے جود شن خوا الله کی خالات کے باد جود روزے ہے اس کا اصل مقصد احبر سلامی کا بیر کان خوا ف زبروست ہتھیا رہے 'اس لیے یہ مکن ہے کہ ففلت کے باد جود روزے ہے اس کا اصل مقصد عاصل ہو جائے ہی مال ج کا ہے 'اس کے افعال سخت اور پر مشخت ہیں 'ج میں اس قدر مجاہدہ ہے کہ بندے کی اہلاء و آزمائش ماصل ہو جائے ہی مال ج کا ہے 'اس کے افعال سخت اور پر مشخت ہیں 'ج میں اس قدر مجاہدہ ہے کہ بندے کی اہلاء و آزمائش ماصل ہو جائے ہی مال جو اس کے باہدے کے ساتھ حضور قلب رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایک عبادت ہو جس میں اس مجاہدے ہو تھی میں نماز ایک ایک عبادت ہو جس میں اس مجاہدے کہ نماز میں کیا جائے والا ذکر اللہ سے مناجات اور اس سے کلام ہے۔ اس یہ کہ میں میں مختل ہو اور خطاب ہی ہے 'یا مجنس حدود کی اوائیک کو زبان کے عمل کو آزمائش قرار دیا جائے گایا نہیں جس طرح روزہ میں معدہ اور شرمگاہ کا امتحان ہے 'اور جنس خواہش ہو ہو گی رہیں' کا اس کے کہ دات کی مشختیں بداشت کرنی ہو اس کے کہ مات کی داشت کی ذبان سے کہ دکرا کے نماق رادوائی کی اس کے کہ عاق آردی ہو گی رہیں' اس لیے کہ عاق آردی ہو کی بات طام کرے اور دل کا اخلی در دل کا احتمان ہے کہ مکن نہیں ہے۔ دیا آگا اور ان کی اور دیا تھا کہ کرا کی بات طام کرے اور دل کا انتحان ہے۔ دیا کہ اور یہ نماز میں ہو جو کی جب آدی ایک کہ مات میں ذبان کی اور دل کا اختمان ہو کہ کی اور یہ نمان کی مورت میں صحبے جو گا جب آدی ایک در کرا کی کہ خبر مکن نہیں ہو ہو کہ جب آدی اور خوا دل کے اور دل کا انتحان ہے۔ در کرا کیک نماز میں جب کہ مکن نہیں ہو گی رہیں' اس لیے کہ عاق آردی کی بات طام کر کرا کے اور دل کا انتحان ہے۔ در کرا کیک نماز میں نماز کی کرا کا فل کا کو دور نمان کی اور نمان کی ہو کہ کر کے در کرا کے نماز میں کر کرا کے نماز میں کر کرا کے نماز میں کر کرا کی کر کر کر کرا کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر

اهدناالصراطالمستقيم

بنم كوسيدهي راه دكما-

تواس سے کونما سوال مقصود ہوگا؟ چنانچہ آگر دعا میں تفرع نہ ہو' اور خود دعا مقصر اصلی نہ ہو تو خفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کیا مشفقت ہے؟ خصوصاً عادت پڑنے بعد تو دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ بلکہ میں آپ کتا ہوں کہ اگر کوئی محض بہ ضم کھائے کہ میں فلال کا شکریہ اوا کروں گا' اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا' اور اس سے اپی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا' کریہ یا تیں جن پر اس محض نے کھائی ہے فیشر کی حالت میں اس کی زبان پر جاری ہوں تو وہ اپی تشم میں سچا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کی زبان پر اند جرے میں جاری ہوں اور متعلقہ محض موجود ہو' لیکن بولنے والا محض اس کی موجود کی سے لاعلم ہو تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم کھائے والا اپی شم میں سچا رہا۔ اس لیے کہ بولنے والا متعلقہ محض سے مخاطب نہیں تھا' اپنے دل کی بات دو اس وقت تک نہیں کہ سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضرنہ ہو۔ اس طرح آگر دن کی

<sup>(</sup>۱) میہ مدیث مرفرع مجھے نمیں لمی۔ البتہ محد ابن امرالروزی نے کاب اصاۃ میں مثان ابی دہرش سے مرسل روایت کی ہے۔ (۳) میہ روایت عقاری و مسلم میں حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے۔

روشتى مين بيد الفاظ اس كى زيان ير جارى مول محربو لنے والا مخص ان الفاظ سے عافل مو اور اس كى كابيد ارادہ نہ ہوكہ وہ ان الفاظ ك ذريع ال مخص كو كاطب كرے ? س كے متعلق اس نے شم كمائى ہے تب بھى دوا بنى شم ميں سے نہيں سمجما جائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکراور تلاوت سے مقمود حمد و ثنا اتضرع اور دعاء ہے اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل غافل ہو' تو مخاطب ہے بھی غافل ہوگا۔ محض عادت کی دجہ سے اس کی زبان پر حمدوثنا اور دعاء کے الفاظ جاری ہوں گے۔ ظاہرے کہ ایبا مخص نماز کے مقاصد ایعنی قلب کی تطہیر اللہ کے ذکر کی تجدید اور ایمان کے رسوخ سے بہت

دور ہوگا' یہ قرأت قرآن اور ذکر کا تھم ہے۔

رکوع اور جود کے متعلق ہم یہ کہیں مے کہ ان دونوں سے مقصود اللہ تعالی کی تعظیم ہے اب اگر وہ فض غفلت کے ساتھ خدا تعالی کی تنظیم کرتا ہے 'اور اس کے سامنے مر بمبود ہوتا ہے 'رکوع کرتا ہے توبیہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے تعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے سر جو دہو جائے جو تعظیم کرے جو اس کے سامنے سر جو دہو جائے جو اس کے سامنے ہو اور وہ اس سے عافل ہو۔ جب نماز میں رکوع اور سجود تعظیم سے خالی ہو مجھے تواب صرف پشت اور سری حرکت رہ می اوربذات خود ان دونوں میں اتنی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو امتحان کما جاسکے 'یا اسے دین کار کن قرار دیا جائے 'اے کفر واسلام کے درمیان ماب الا تمیاز سمجما جائے ممام عبادات پر اسے فرقیت دی جائے اور اس کے تارک کو قتل کی سزاد دی جائے بید بات جاری سمجد میں نہیں آتی کہ نماز کو اتنی بری نعنیات محض ظاہری اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوگی ال اگر نماز کو مناجات قرار دیا جائے تب تو یہ نظیات سمجھ میں آتی ہے اور روزہ وکو قاور تج کے مقابلے میں اے انجیت دی پرتی ہے۔

قرمانی کو اللہ تعالی نے نفس کا مجاہرہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے مال میں کی ہوتی ہے اور نفس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و پندیدہ چزکوئی دوسری نمیں ہے۔ قرمانی کے سلسلے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

لُرْ يَنَالُ اللَّهُ لَكُومُ مُ الْوَلا مِمَاءَ هَا وَالكِنْ يَنَالُهُ التَّقُولِ مِنْكُمُ

(پ ۱۲٬۱۲۱ آیت ۲۷)

الله تعالی کوان کے (قربانی کے) کوشت نمیں کینچے اور ندخون پنچاہے بلکه اس کو تمهارا تقوی پنچاہے۔ اس میں تقویٰ سے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو' اور اس کو اللہ کا تھم مانے پر آبادہ کرتی ہو'جب قرمانی کے باب میں صفت مطلوب ب اوید کیے ممکن ہے کہ نماز میں صفت مطلوب نہ ہو اجب کہ نماز قرمانی سے افضل ترین عبادت ہے۔

فقهاء اور حضور دل کی شرائط: اب آگریه اعتراض کیاجائے کہ تم نے حضور دِل کو نمازی محت کے لیے شرط قرار دیا ہے' مالائکہ فقہا عضور ال کو صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ضروری کہتے ہیں' اس کا مطلب کے کہ فقہاء کی رائے میح نہیں ہے۔ اس کا جواب سے کہ ہم کتاب العلم میں لکھ چے ہیں کہ فقہاء ہامن میں تصرف نہیں کرتے نیہ طریق آخرت میں تصرف کرتے ہیں اور ندوہ ول کے احوال سے واقف ہوتے ہیں' بلکہ وہ اعضاء کے ظاہری اعمال وانعال 'پر تھم لگاتے ہیں' ظاہری اعمال تمل کے ساقط ہونے اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہنے تے لیے کافی ہیں لیکن بدبات کہ حضور دل سے خالی نماز آخرت میں بھی مفید ہوگی یا نہیں؟ نقہ کے دائرہ افتیارے باہر کی چزہے۔ پریہ بات بھی قابل غورے کہ حضور قلب کے بغیرعبادت فقہی نقطة نظرے صححےے، چنانچہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ بشرابن حارث نے ابوطالب کی ہے اور انموں نے سفیان توری سے روایت کی ہے کہ جو فنی خشوع اختیار نه کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بھری کتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پنجاتی ہے۔ حضرت معاذابن جبل سے روایت ہے کہ جو مخص نماز میں ہو 'اور جان پوجھ کریہ پیچانے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں طرف کون ہے تواس کی نماز نہیں ہوگ۔ ایک مدیث میں ہے۔

ان العبدليصلي الصلاة 'لا يكتبله سيسها ولا عشرها وانما يكتب للعبد

من صلاته ماعقل منها۔ (ابوداؤد اُنسائی۔معاذابن حبل) بندہ نماز پڑھتا ہے ،گراس کے لیے نماز کا چھٹا حصہ اکھا جا آ ہے اور نہ دسوال حصہ ، بلکہ بندہ کے لیے اس قدر لکھا جا آ ہے جس قدروہ سجمتا ہے۔

یہ بات جو انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر کمی فتیہ سے معقول ہوتی تواسے ندہب محمرالیا جا آ اب اس بلوردلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبدالواحد ابن زیدنے فرمایا ہے کہ علاء اس بات پر متنق ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں ہے اسی قدر کے گاجس قدر اس نے شمجما ہوگا۔ انھوں نے حضور دل کے مشروط ہونے کو متنق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضوریا قلب کے متعلق علاء اور فقهاء سے منتول ہیں ' بے شار ہیں اور حق بات بھی یی ہے کہ شرعی دلا کل کی طرف رجوع کیا جائے۔ ا مادیث اور آثار صحاب و تابعین توبطا برای پردلانت کرتے بین کہ نماز کے لیے حضور قلب شرط ہے، لیکن نوی کے ذریعہ انسان کو ای قدر مکلف کیاجا باہے جس قدر کاوہ آسانی ہے تحل کرسکے اس اعتبارے یہ ممکن تمیں کہ تمام نماز میں حضورول کی شرط لگائی جائے۔اس کیے کہ معدودے چندلوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز ہیں 'اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہوا تو مجوراً یه شرط نگائی منی که ایک بی له کیلئے سی حضور قلب کالفظ اس کی نماز پر صادق آئے چنانچ اس وقت حضور قلب کی شرط لگائی گئے۔ جب وہ تجبیر تحریمہ کمہ رہا ہو۔ اور یمی لحظہ اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے تھم دیے میں اس قدر حضور قلب پر اکتفاکیا، ہمیں اس کی بھی توقع ہے کہ جو مخص اپنی نماز میں اول سے آخر تک عافل رہے اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی نمازند پڑھے کیونکہ فاقل نے تعلی اقدام توکیاہے ، چاہے یہ اقدام غفلت کے ساتھ کیوں نہ ہوا ہو 'اور یہ کسے نہ ہوگا۔ جب کہ وہ مخص بھی اپنے عذر اور اپنے فعل کے بلار تواب ماصل کرلیتا ہے جو وضوے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے لیکن ای توقع کے ساتھ یہ خوف مجی ہے کہ اس مخص (غفلت میں جلل عض) کا انجام مارک صلوۃ کے انجام سے بدترنہ ہو کیونکہ یہ مخص بارگاہ ایزدی میں ماضرے اور خدمت انجام دیے میں سستی کردہا ہے اور غافلانہ کلام کردہا ہے۔ اس کا جرم اس مخص کے مقالبے میں یقیعا "زیادہ ہے جو خدمت بی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یمال امیدو ہم کی کش کمش ہے یہ مجی توقع ہے کہ اے اجر ال جائے اور میر نجی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں جملا ہو۔جب صور تحال میہ ہو۔ خوف و رجاء ایک دو سرے کے مقابل ہوں اور معالمہ فی نفسہ خطرناک ہوتو اب مہیں افتیار ہے۔ چاہ احتیاط کرو ، چاہے غفلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقہاء کی رائے اور ان کے نوی کے خلاف دائے نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ مفتی اس بلرح کا فتوی دیے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر آئے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مقدید ہے کہ جو قض نماز کے داز 'اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے معزے لیکن ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور علم طا ہر کے فرق ك وضاحت كرتے موسئے سر بھى لكم آئے ہیں كہ جوا سرار شریعت اللہ كے بعض بندوں پر منتشف ہوتے ہیں۔ بعض او قات ان كی مراحت نمیں کی جاستی کونکہ لوگ عامیر ان کے مجھنے سے عاجز ہیں۔ اندا ہم اس مخفر تفکور اکتفاکرتے ہیں۔ آخرت کے طالب ك ليريد مختر بحي كافي ب جو فض محضّ جدل كرف والاب مج معنى من أخرت كاطالب نبيس ب اس اب م كلام نبيس كرنا چاہے۔

اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ حضور قلب نمازی دوح ہے اوراس کی کم سے کم مقداریہ ہے کہ تجبیر تحریمہ کے وقت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے وقت بھی حضور قلب نہ ہوا تو یہ جائی کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب عاضر ہوگا ای قدر دوح نماز کے وہ سرے اجزاء میں سرایت کرے گی۔ اگر کوئی زعرہ فض ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں تو وہ مردے سے بدتر ہے۔ جو فض اپنی تمام نماز میں غافل رہے۔ مرف اللہ اکبر کئے کے وقت حضور قلب ہو اس کی نماز اس ذات و مثل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالی سے غفلت دور کرنے اور حضور ذل عطاکرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرائ

وہ پاطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں : ان اوصاف کی تجیر لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں محرچہ لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذیل میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسباب و علل بیان کرتے ہیں اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تداہیرذ کر کرتے ہیں۔

سلالفظ : حضور قلب ہے۔ حضور قلب ہے ہماری مرادیہ ہے کہ جس کام میں آدی مشغول ہے اور جوہات کردہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی ہات اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کاعلم ہواور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں غور و فکر نہ کرتا ہو۔ چاہے اس کی قوت فکریہ اسے اس کام سے ہٹانے میں معموف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایبا ہوجائے تو بھی حضور قلب م

روسرالفظ : تنبیم ہے۔ یعنی کلام کے معنی سجعنا۔ یہ حضور قلب سے مختف ایک حقیقت ہے۔ بھی بھی ایسا ہو تا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر ہو تا ہے ہوں ہو تا۔ فہم سے ہماری مرادیہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو گئی ہوتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات اور سریحات کے معنی سجھنے میں تمام ہو لیکن یہ ایسا وصف ہے جس میں لوگوں کے درجات مختف ہوتے ہیں جنہیں نمازی نمازے دوران سجھ لیتا ہے حالا نکہ بھی اس کے لوگوں کا فہم کیساں نہیں ہوتا ہے جالا نکہ بھی اس کے دل میں ان معانی محافی نہ ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اور الی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا

تیرالفظ : تظیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تنہیم سے مخلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخص اپنے غلام سے مخلکو کر آ ہے۔ وہ حضور قلب کے ساتھ اس سے تفککو کر رہا ہے اور وہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں غلام کی تعظیم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور قیم سے الگ کوئی چزہے۔

چوتھالفظ ؛ ہیبت ہے۔ یہ تعظیم سے بھی اعلیٰ ایک و صف ہے کیونکہ ہیبت اس خوف کو کتے ہیں جس میں تعظیم بھی ہو۔جو مخض خوف زدہ نہ ہو اسے ہیبت زدہ نہیں کتے۔ اس طرح کچھو اور غلام کی ہر مزاتی سے خوف کھانے کو ہیبت نہیں کتے بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو ہیبت کتے ہیں۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تعظیم ہو۔

یانچواں لفظ : رجاء ہے۔ رجاء نہ کورہ بالا چاروں اوصاف ہے الگ ایک وصف ہے۔ بہت ہے اوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی ۔ تعظیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے کسی قتم کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازے اللہ تعالی کے اجرو ثواب کی توقع رکھے۔ گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوف ذوہ رہے۔

چھٹالفظ ، حیاء ہے۔ یہ صفت ندکورہ بالا پانچوں اوصاف سے الگ ہے اور ان سب پر ایک امرز اکد ہے کیونکہ حیاء کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی فلطی سے واقف ہو اور اپنے قصور پر متنبہ ہو۔ تعظیم 'خوف' رجاء وغیرہ میں یہ امکان سے کہ حیاء نہ ہو لینی اگر کو تابی کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہوگا تو فلا ہرہے کہ حیاء نہ ہوگی۔

اوصاف نرکورہ کے اسباب : اب ان نرکورہ اوصاف کے اسباب کی تغییل سننے حضور دِل کا سبب اس کی ہمت (مکر) ہے۔ اس کے کہ انسان کا دل اس کے فکر کے تابع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جو چیز انسان کو فکر میں جٹلا کرتی ہے وہی دل میں حاضر رہتی ہے۔ یہ ایک فطری امرہے۔ انسان کا دل اگر نماز میں حاضر نہ ہو تو وہ معطل جرکز نہیں ہوگا بلکہ جس چیز میں اس کا فکر معروف ہوگا اس کا دل حاضر بھی ہوگا۔ نماز میں حضور ول پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حیلہ نہیں کہ آوی اپنی ہمت گلر کو نماز کی طرف نعقل کرد ہے اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب یہ جان لیا جائے کہ مطلوب نماز ہے وابستہ ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا اور اس کی تقدیق کرنا کہ آخرت ہی بہتر اور پائید ارزی کی افراید نماز ہے۔ پھر اس تقدیق کے ساتھ اگر ونیا کی ناپائیداری کا تصور بھی شامل کرلیا جائے تو ان سب کے مجموعے نے نماز میں حضور قلب کی صفت پیدا ہوجائے گی۔ کتنی مجبب بات ہے کہ جب ہم لوگ ونیا وی باوشاہ ول کے پاس جاتے ہیں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچاہتے ہیں اور نہ ہمیں فقصان پنچاہتے ہیں۔ تو ہمارا ول حاضر ہوتا ہے اور ہمیں فقصان پنچاہتے ہیں۔ تو ہمارا ول حاضر ہوتا ہے اور ہمیں خصور قلب کی مناحب مناجب کریں جس کے قبعہ قدرت میں ملک اور ملکوت ہے اور جس کے افقیار میں فقو نقصان ہے تو ہمارا ول حاضر نہ ہو۔ اس کا سب صرف ایمان کا ضعف ہے۔ اس کا علاوہ پچھے نہیں ہے۔ ایمان کو مضوط اور پختہ کرنے کی کو مشفی ہوئی چاہیے۔ کسی جگہ ہم اس کا محمل طریقہ بیان کریں گے۔ علاوہ پچھے نہیں ہوتا ہوں کہ نہیں ہے۔ ایمان کو مضوط اور پختہ کرنے کی کو مشفی ہوئی چاہیے۔ کسی جگہ ہم اس کا محمل طریقہ بیان کریں گے۔

تنہم کاسب حضور ول کے بعد فکر کو ہاتی رکھنا اور ذہن کو معانی نے اور اک کی طرف موڑنا ہے۔ اس کی تدہیروہی ہے جو حضور قلب کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آدی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی فکر پر متوجہ رہے اور ان وسوسوں کے دور کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ذہن و فکر کو مشغول کرتے ہیں۔ ان وسوسوں کے ازالے کی تدہیریہ ہے کہ جو کچھ مواد ان وسوسوں سے متعلق تممارے پاس ہے اس کے ذبی ویزا ہے جو تیں۔ ان میں سے کوئی چیزا ہے پاس نہ رکھو۔ تممارے پاس ہے اس کا ذکر بھوت کرتا ہے اور وہ چیزا س جب تک لیے مواد دور نہ ہوگا وسوسے ختم نہ ہوں گے کیونکہ انسان جس چیز کو زیاوہ چاہتا ہے اس کا ذکر بھوت کرتا ہے اور وہ چیزا س کے دل پر ججوم کرتی ہے اس کے گئی نماز وسوسوں سے خالی شنیں ہوتی۔

الله عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت ایمان کی الله عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت ایمان کی معرفت ایمان کی است تعظیم ان ور حقیقوں کو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول! الله عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت ایمان کی حقارت اصل ہے کیونکہ جو محض اس کی عظمت کا معرفت کی معرفت سے نفس اور ذات کی معرفت سے نفس اور ذات کی معرفت سے نفس میں قواضع 'اکساری اور خشوع پیدا ہو تا ہے۔ اس کو تعظیم ہی کتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذات کی معرفت کا تقابل خدا تعالی کی عظمت اور جلالت کی معرفت سے نہ ہوگا۔ تعظیم اور خشوع پیدا نہیں ہوگا۔

ہیبت اور خوف نفس کی حالت کا تام ہے۔ یہ حالت اس حقیقت کے جانے ہیں اہوتی ہے کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے۔ اس کی ہر خواہش اور اس کا ہر اراوہ نافذ ہو تا ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی آگر وہ تمام اولین و آخرین کوہلاک کردے تو اس کے ملک میں ہے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ انہیاء اور اولیاء کی سرت کا مطالعہ کرے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا پرست ہادشاہ طرح طرح کی راحتیں پاتے ہیں۔ ان امور کاعلم آدمی کو جتنا ہوگا خدا تعالی کی بیت اور خوف میں اس تدر اضافہ ہوگا۔ چو تھی جلد کے باب خوف میں ہم اس کے چھدو سرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔ رجاء کا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے الطاف و کرم سے واقف ہو اور یہ جائے کہ بندوں پر اس کے بے پایاں انعامات ہیں۔ اس کا بھی یقین رکھے کہ نماز پڑھنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدہ پر یقین ہوگا اور اس کی عنایات سے واقفیت حاصل ہوجائے گی قرجاء ہیدا ہوگی۔

حیاء کا سبب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں عبادت میں کو تاہی کرتا ہوں۔ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے اس کی بجا آوری سے عاجز ہوں اور اسے اپنے نفس کے عیوب نفس کی آفات اور اخلاص کی کی 'باطن کی خبات اور نفس کے اس رحجان کے تصور سے تقویت دے کہ وہ جلد حاصل ہوجانے والے عارضی فائدے کی طرف مائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانے کہ خدا تعالی کی عظمت اور جلالت بشان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی احتقاد رکھے کہ اللہ تعالی باطن سے 'ول کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں ا

آگاه ہے۔جب یہ سب معرفتیں حاصل ہول گی تو یقینا ایک حالت پیدا ہوگی جے حیاء کہتے ہیں۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے ندکورہ بالا مغات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو صفت مطلوب ہو اس کی تدبیریہ ہے کہ پہلے اس کا سبب پداکیا جائے۔ سبب پایا جائے گاتو صفت خود بخود پردا ہوجائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین نے ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ جن معرفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر بیٹنی ہوجائیں کہ ان میں کسی تتم کا شک یا تردد باتی نہ رہے اور ول و دماغ پر ان کا غلبہ ہوجائے۔ بقین کے معنی بی بیر کہ فٹک باتی نہ رہے اورول پر مسلط ہوجائے۔ جیسا کہ کتاب العلم میں یہ بحث گذر پکل ے-جس قدریقین پختہ ہو تا ہے ای قدر دل میں خثوع ہو تا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی اس روایت کا مطلب بھی یمی ہے۔ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فاذاحضرت الصلاة كانه

لم يعرفناولم نعرقه (ادري)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بم سے بات چيت كياكرتے تے اور بم آپ سے بات چيت كياكرتے تھے۔ جب نماز كاوفت آجا ما قواليا لكناكويانه آپ بمين جانة بين اورنه بم آپ كوجانة بين-

موایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے مولی ! جب تو میرا ذکر کرے تو اپنے ہاتھ جما ڑے (لین تمام کامول سے فارغ موکرمیرا ذکر کر) اور میرے ذکر کے وقت خشوع و مفتوع اور اظمینان و سکون سے رہ اور جب میرا ذکر کرے قوائی زبان اپندل کے پیچے کرلے اور جب میرے سامنے کمڑا ہو تو ذلیل و خوار بندے کی طرح کمڑے ہو اور جھے سے سے اور خوف زده ول کے ساتھ مناجات کر۔ یہ مجی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا ! اے موی ! اپن امت کے تنگاروں سے کہ کہ میراذکرنہ کریں۔ میں نے اپ نئس پریہ نتم کھار کی ہے کہ جو قض میراذکر کرے گامیں اس کاڈکر کروں گا۔ چنانچہ آگر تیری امت کے کنگاروں نے میراذکر کیا تو میں لعنت کے ساتھ ان کاذکر کروں گا۔ یہ صال اس کنگار کا ہے جو قافل ہو اور

أكر فخلت ومعصيت دونول ايك ساته جمع جوجائي تب كيا حال جو كا؟

جن امور پر ہم نے گذشتہ صفات میں روشی والی ہے ان کے مخلف ہونے سے انسانوں کی بھی کی قتمیں ہوگئیں۔ پچھ لوگ ایسے فاقل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں مگرانیں ایک لمے کے لیے بھی حضور قلب میسر نہیں ہو تا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کاول غائب نہیں ہو تا بلکہ بعض مرتبہ فکر کو اس طرح نماز میں مشغول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خربھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن بیار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں مجد کے ستون کرنے اور لوگوں کے جمع ہونے کی خبر نہیں ہوئی۔ بعض اکابر تدتوں نماز ہاجماعت میں حاضر ہوئے لیکن بھی نہ پہچانا کہ ان کے دائیں جانب کون تھا اور ہائیں جانب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آوازوو میل سے سائی دیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے سے کہ نمازے وقت ان کے چرے زرد ہوجائے سے اور اعضاء میں لرزش پیدا ہوجاتی تھی اور ایہا ہونا تعجب خزنسی- دنیادار بادشاہوں کے خوف سے لوگ لرزنے لکتے ہیں حالا تکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز وضعیف ہیں۔ جو پکھ ان سے عاصل ہو تا ہے وہ بھی اتا ہی معمولی اور حقیر ہو تا ہے۔ مجمی ایسا ہو تا ہے کہ کوئی فخص بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پنچا ہے اور ایے مقدے کے متعلق بات چیت کرکے چلا آیا ہے۔ اپنے تفکرات کی وجہ سے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو تاکہ بادشاہ یا وزیر کا لباس کیا تمایا اس کے اردگرد کون لوگ تھے؟

کیونکہ ہر مخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجرو ثواب ملے گا۔ اس لیے نماز میں ہرایک کا حصہ ای قدر ہوگا جس قدر اس نے خوف و خشوع افتیار کیا ہوگا اور تعظیم کی ہوگ۔ اللہ تعالی دل کو دیکتا ہے ظاہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں کر تا۔ اس لیے بعض محابہ فراتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اسمیں کے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی لینی نمازوں میں جس قدر اطمینان اورسکون موگاسی متدراطینان اورسکون انہیں فیامست سے دن ماصل مبوکا ۔ حس قدر

لدّت وہ اپن نمازوں سے حاصل کریں گے ای قدر لذت انہیں قیامت کے دن مطے گ۔ حقیقت میں انہوں نے میچ کہا ہر فض اس حالت پر افعایا جائے گا جس کی اور اس حالت پر افعایا جائے گا جس کی اور رکھنا چاہیے کہ اس ملیلے میں ول کے احوال کی رعابت ہوگا۔ جس خاہر کے احوال کا لحاظ نہیں ہوگا۔ ولوں کے اوصاف سے وار الا تحرت میں صور تیں وحالی جائیں گی اور نجات ابدی کا مستق صرف وہ فض ہوگا جو بارگاو خداوندی میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسن وفق کے خواہاں ہیں۔

حضور قلب کی نفع بخش دواء : مومن کے لیے ضوری ہے کہ دہ اللہ تعالی کی تنظیم کرنے والا ہواس سے خا نف ہو۔اس ے امیدیں رکھتا ہوا درا پے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ ایمان کے بعد ان احوال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان احوال کی قوت وضعف کا مرار ایمان کی قوت و منعف بر ہے۔ نماز میں ان احوال کا نہ ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ نماز برجے والے کی فکر براکندہ ہے۔ وهیان بنا مواسبا ورول مناجات می ماضر خس ب- قمازے فعلت آن وسوسول کی بدولت بیدا موتی ہے جو دل پر بلغار کرتے ہیں اوراے مشخول بنالیتے ہیں۔اس صورت میں حضورول کی تدہیریہ ہے کہ ان وسوسوں کو دور کیا جائے اور یہ چزای وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ان وسوسوں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسوے مجمی تو سمی امرخارجی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بھی جمنی امرزاتی کی وجہ سے۔ خارجی سب وہ ہاتیں ہیں جو کانوں میں پرتی ہیں اور آگھوں کو نظر آتی ہیں۔ یہ ہاتیں بسااو قات پراکندہ کردی ہیں۔ یمان تک کہ فکران کے دریے ہو باہے۔ اِن میں تعرف کر باہ اور بیہ سلسلہ ان سے دوسری چیزوں کی طرف دراز ہو تا ہے کہ پہلے دیکھٹا فکر کاسب ہے ، مجربہ فکر دوسرے فکر کا اور دوسرا تیسرے فکر کا۔جس فض کی نیٹ قوی ہو اور ہت بلند ہواس کے جواس بر کوئی چیزا ٹر انداز نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیز کے دیکھنے یا کسی بات كے سننے سے ففلت ميں جملا مو آ ہے كرضيف الاعقاد فض كى فكر ضور ير أكنده موجاتى ہے۔ اس كاعلاج يد ہے كدان اسباب کو ختم کرنے کی کو حش کرے جن سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ مطا اس طرح کہ اپنی ایکسیں بد کرلے یا کمی اندھرے مکان میں نماز ردھے یا اپنے سامنے کوئی ایس چیزنہ رکھے جس سے حواس مشخول ہوتے ہیں۔ نماز دیوارے قریب ہو کر ردھے تاکہ نگاہوں كى مسافت طويل ند مو - راستول من منقش جانمانول پر اور رئين فرشول پر نماز پر صف احراز كرے يى وجہ ب كه عابد و زاہد حضرات اس قدر مخفراور تاریک مرول می عبادت کیا کرتے تھے جن میں صرف مجدے کی مخبائش ہو تاکہ فکر مجتمع رہے۔ ان میں محی اور نظروں کو جدے کے مقام سے معدوں میں آئے اور نگایں نیمی کر کیتے اور نظروں کو سجدے کے مقام سے آئے نہیں برماتے تے اور نماز کا کمال اس میں سجھتے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ نماز پر صفے والے کے دائیں کون ہے اور ہائیں کون ہے؟ یمی وجہ ہے که حضرت ابن عمر نماز پر صنے کی جگہ ہے قرآن پاک اور تلوار وغیرہ بنادیا کرتے تنے اور آگر سجدے کی جگہ کیمہ لکھا ہوا ہو آیا واسے

باطنی و سوسوں کے اسباب سخت ترین ہیں جس محض کے افکار دنیا کی واویوں میں پھیلے ہوئے ہوں اس کی گرا کی فن میں منحصر نہیں رہتی بلکہ بھیشہ ایک طرف ہے وہ سری طرف خفل ہوتی ہے۔ فکا ہیں نچی کرلیما بھی اس لیے کانی نہیں ہوتا بلکہ جو بات دل میں برجاتی ہے فکر اس میں مشخول رہتی ہے۔ باطنی و سوسوں کو وور کرنے کا واحد طرف سیب کہ نفس کو زیروسی اس پر آبادہ کرے کہ جو کمی وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اس سے اور اس میں لگارہے۔ کسی وہ سری چیز میں مشخول نہ ہو۔ آگر وہ مخض نتیت کے وقت اس کی سیاری کرے وقت اس کی سیاری کرے گا واحد طرف سیب کہ نفس میں آ فرت کے ذکر کی تجدید تیاری کا طرف سیب کہ نفس میں آ فرت کے ذکر کی تجدید کرے اور یہ بلائے کہ وہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے قیامت کے دوز پیش آنے والی مصیبتوں سے واقف کرائے پر کرے اور کوئی شغل ایسا باتی نہ رہنے وے جس کی طرف دل ما تفت ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و کر کی تمام چیزوں سے خالی کرے اور کوئی شغل ایسا باتی نہ رہنے وے جس کی طرف دل ما تفت ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت میان این ابی شیہ (صحیح نام حمان این طفی) سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

انى نسيت ان اقول لك ان تحمر القدر الذي في البيت فانه لا ينبغي ان يكون فى البيت شئى يشغل الناس عن صلاتهم (الاداؤر)

میں تخصے یہ کمنا بھول گیا کہ مرمی جو بانڈی ہے اسے واسے دے اس لیے کہ یہ مناسب نیس کہ مرمیں

کوئی ایسی چزموجولوگول کو ان کی نمازے مضغول کے۔

براکندہ خیاتی کے ختم کرنے کی یہ ایک تدہیرہ۔ اگر اس تدہیرے بھی بریثان خیالی دورند ہوتواب مسہل کے علاوہ کوئی دواناخ نہ ہوگی۔ کیونکہ مسبل دواء مرض کے او کوجم کی رگوں سے نکال دیتی ہے۔ بریشان خیالی مسبل دواءیہ ہے کہ جوامور نمازیس حضور قلب بيدا نسي مونے ويت-ان پر نظروالے- يقينا و اموراس كے ليے اہم ترين مول كے اور يہ اميت بحى انسين نفساني شہوتوں کی بناء پر ماصل ہوئی ہوگ۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان اسے نفس کو سزا دے اور اسے ان امور سے اپنا رشتہ منقطع کر لینے کامشورہ دے۔اس لیے کہ جو چیز آدی کو اس کی نمازے روے دہ اس کے دین کی ضد ہے اور اس کے دعمن اہلیس کی فوج کا سیآی ہے۔ اس لیے نجات ماصل کرنا بت ضروری ہے اور نجات اس وقت مل سکتی ہے جب وہ اسے دور کردے۔ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بے شار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتشار پردا کرنے والی چیزوں کو خود سے دور

ایک مرتبہ ابوجہم نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دویلووالی سیاہ جادر پیش ک- آپ نے اسے او ڑھ کر نماز

یر می۔ نماز کے بعد اسے اتارویا اور فرمایا۔

اذاهبوابهاالي إبى جهم فانهاالهتنى آنفاعن صلاتي وائتوني بانجبانية جهم (بخاری ومسلم)

اے ابو جم کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے کہ اس نے مجھے ابھی میری نمازے عافل کردیا تھا اور مجھے ابو جم

ے مادہ جادرلاكردد-

ایک روایت میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا تسمد لگانے کا تھم روا۔ جب تسمد لگاریا گیا اور آپ نماذ کے لیے کھرے ہوئے تو آپ کی تکاہ نیا تھہ ہونے کی وجہ سے اس پریٹری تواسے اٹارنے کا تھم دیا اور فرایا اس میں وہی پرانا تمد لكادو-ابن مبارك ابونفرمرسلاً)

ایک مرتبہ آپ نے بنے جوتے پنے۔وہ آپ کواچھے لگے۔ آپ نے سجدہ شکرادا کیااور فرمایا۔

تواضعت لربى كى لايمقتنى

مں نے اپنے رب کے سامنے واضع اختیار کی ٹاکہ دہ جمعے پر ناراض نہ ہو۔

پر آپ وہ جوتے باہر لے محے اور جو پہلا ساکل ملا اے دید سے۔ پر حضرت علی کو تھم دیا کہ میرے لیے زم چڑے کے برانے جوتے خریدلو۔ حضرت علی نے علم کی تغیل کی اور آپ نے پرانے جوتے ہنے۔ (ابوعبدالله فی شرف الفقراء عائشہ) مردول کے لیے سونے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگوشھی پہن رکھی تھی اور منبربر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے نکال پھینکا

شغلني هذا نظرة اليمونظرة اليكم (نال ابن مباس) اس نے محصد مشغول كرويا ہے۔ تم مي ميں اسے ديكتا موں اور كمى تميس ديكتا مول-

حعرت ابو المان ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک در فتوں سے نکل کر اودے رنگ کا ایک پرندہ آسان کی طرف اڑا۔ انہیں یہ برندہ اجھالگا اور اس مالت میں کچھ ویر تک اے دیکھتے رہے۔ یہ بھی یاوند رہا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ بوے نادم ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وکر عرض کیا کہ آج جھے پریہ فتہ گذرا ہے۔ اس لیے میں اس باغ کو جہال یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کر تا ہوں۔ (مالک عبداللہ ابن ابی بر) ایک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ ور ختوں پر اس قدر بھل تھے کہ بوجو سے جھکے پڑر ہے تھے۔ انہیں یہ مظراح معلوم ہوا اور اس تصویر میں محوہوئے کہ رکھتوں کی تعداد بھی یا ونہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت حمان خی کو سایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے آپ کے افتیار میں دیتا ہوں۔ حضرت حمان نے یہ باغ بچاس بڑار رویے میں فروخت کیا۔

اکابر سلف گرکی جڑوں کو اکھاڑ سیسے اور نماز میں واقع ہوجانے وائی کو اہیوں کے کفارے کے لیے اس طرح کی تدہرس کی یہ

مرتے ہے اور حقیقت میں اس مرض کی ہی ایک وابھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دو مری دوا مغیر نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کی ساتھ برسکون کرنے کی کوشش کرنے جا ہے اور اسے ذکر کو بجھنے پر آمادہ کرتا جا ہے لیکن یہ تدہیر کرور شوق کے لیے مفید ہے اور ان انگرات میں نافع ہے جو مرف دل کے اردگر و اعاظہ کے ہوئے ہوں لیکن وہ شہوت ہو توت میں زیادہ ہو اس تدہیرے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شہوت کا حال تو یہ ہے کہ وہ حبیس اپنی طرف سینے گی اور تم اس شہوت ہو توت میں زیادہ ہو اس تدہیرے کہ فرف میں نماز پوری ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مختص اپنی طرف مینے گی اور اس کش کمٹ میں نماز پوری ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مختص ورخت کے بیٹے کریے خواہش کرے کہ میرا فکر منتشرنہ ہو اور میں دل جمی کے ماتھ اپنے کام میں مشغول بوجا تا ہو اور چریاں پر معموف ہوجا تا ہو۔ اس محتول ہوجا تا ہو اور چریاں پر معموف ہوجا تا ہو۔ اس محتول ہوجا تا ہو اور چریاں پر معموف ہوجا تا ہو۔ اس محتول ہوجا تا ہو اور وہ یہ کہ اس درخت کو جڑے اکھا ڈ بھینکو۔ یہ حال شہوات کا جو تدہر تم کروائس ہو وہ مغید ثابت جسید ورخت بائد و بالا ہوجا تا ہے اور اس کی شافیس پھیل جاتی ہیں تو افکار کے پر ندے اس طرح آگر بیٹھے ہیں ورخت کا ہے۔ جب یہ درخت پر اور کھیاں گذگری پر جھتی ہیں اور انہیں ہانا طول عمل کا مختاج ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی تعمی درخت پر اس می صرف ایک کو بر اس ان افکار و خیالات اور وسوں کا ہے۔

سے شہوتیں جن کا ذکرہم کررہے ہیں لا تعداد اور ہے شار ہیں اور ہے کم ہی ہو با ہے کہ کوئی انسان ان سے خالی ہو لیکن ان سب کی ہڑ ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت و نیا کی محبت ہر برائی کی ہڑ ہے۔ ہرگناہ کی بنیاد اور بنیاد کا سرچشہ ہے۔ جس محض کا باطن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور وہ دنیا کی محبت ہر برائی کی ہڑ ہے۔ ہرگناہ کی اس سے مد لی محبت میں گرفتا ہے خوش ہو گار میں مناجات کی لذت حاصل ہو سے گی۔ اس لیے کہ جو دنیا سے خوش ہو گا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں تعناد ہے لیکن اس کے باوجود اسے باہدہ تعالی اور اس کی مناجات سے لیے خوش ہو گا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں تعناد ہے لیکن اس کے باوجود اسے باہدہ ہم سے چھوڑنے کی ضورت نہیں ہے بلکہ جس طرح مکن ہو اسے دلی کو نماز کی طرف کا گل کرے اور مشخول کرنے والے اسباب کم سے کھوڑنے کی ضورت نہیں ہے بلکہ جس طرح مکن ہو اسے دلی کو نماز کی طرف کا گل کرے اور مشخول کرنے والے اسباب کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تہ ہر ایک سے دو اس کے دوگر اس کی خواہش کی کہ دو رکعت نماز الی پر میں جن میں دنیا کا کوئی تصور دل میں نہ آسے تو یہ اس سے لوگ اس کی خواہش کی کہ دو رکعت نماز الی پر میں جن میں دنیا کا کوئی تصور دل میں نہ آسان اور میں تو ہمارا شار ہوجائے جنہوں کوئی نماز الی میں تر آجائے جس کا آو ما حصہ یا تہائی حصہ وسوں سے خال ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شار ہوجائے جنہوں کوئی نماز الی میں برے اعمال خلط طور کردیئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی قکر کی مثال الی ہے جیسے تیل کا ایک بعرا ہوا یالہ ہو۔ اس پیالے میں جتنا پانی ڈالو گے اسی قدر تیل پیالے سے باہر آجائے گا۔ یہ نہیں ہوسکا کہ دونوں جمع ہوجا ئیں۔

ان امور کی تفصیل جن کانماز کے ہرر کن اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے : اگرتم آخرت کے چاہئے

والول میں سے ہوتو سب سے پہلے تم پریہ بات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تغییلات ہم درج کرتے ہیں ان سے غافل مت ہو۔

نمازی شرائط حب دیل ہیں (۱) اذان (۲) طمارت (۳) سر عورت (۳) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) سید ها کھڑا ہونا (۲) نیت جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرواور اذان سنتے تی اپنے فلا ہروباطن ہے اس کی اجابت کی تیاری کرو جو لوگ اذان کی آواز من کرنماز کے لیے جلدی کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز نری اور لطف و مہریانی کے ساتھ آواز دی جائے گے۔ یہ بھی جائزہ لوکہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور فرحان یاؤ اور در کھو کہ تمہارے دل میں جلدے جلد معجد میں پڑنج کرنماز اداکر نے کی ٹواہش ہے تو یہ بات جان لوکہ قیامت کے روز تہیں بٹارت اور فلاح پانے کی آواز آئے گی۔ نماز خوشی کا پیغام ہے۔ ہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

ارحنايابلال (وارتفني بلال الوواور كي ازمحاب)

اے بلال ! (اذان کے ذریعہ) ہمیں راحت پنجاؤ۔

یداس کے فرمایا کہ آنخضرت صلی افتد علیہ وسلم کی آنکموں کی فسٹرک نماز میں تھی۔

طمارت کے سلط میں یہ عرض کرتا ہے کہ جب تم نمازی جگہ پاک کرلوجو تمبارا ظرف بعید ہے اور کپڑوں کو پاک کرلوجو تمبارا قریبی فلان ہادولدکو باک کرلوجو تمبال بہت ہی قریبی پوست ہے آلینے مغراد دات مین کی طہارت بھی توجود ول کی طمارت کے لیے تو بہ کردہ کے تابوں پر ندامت فلا ہر کرد اور آئیدہ کے لیے یہ عزم معمم کرد کہ جمعی دل کو گناہوں سے گذہ نہیں کردں کا کیونکہ دل معرود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

سر عورت کا مطلب ہے کہ بدن کے وہ اعتماء لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے جائیں جن کے دیکھنے میں بے شری ہے اور ان اعتماء کو اس لیے چھپایا جا تاہے کہ طاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پرتی ہے۔ جب ظاہر بدن کا حال ہے ہے تو ہاطن کی وہ خرابیاں کیوں نہیں چھپائی جا تیں جن سے اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا واقف نہیں ہو تا۔ جب بدن کے ظاہری اعتماء چھپائے گے تو ہاطن کی برائیاں بھی اپنے دل میں حاضر کرد اور نفس سے ان کو چھپائے کی درخواست کرد۔ اس کا یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظروں سے اندریا باہر کا کوئی عیب مخفی نہیں رہ سکتا البتہ ندامت 'خوداور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب حاضر کرد کے تو جمال جمال جہاں تہمارے دل میں حیاء اور خوف کے لئکر چھپے ہوں گے اٹھر کھڑے ہوں گے اور نفس پر غالب آجائیں مجے دل میں جمال جمال تو ہوگ جینے کوئی گزگار' بدکردار اور مغرور غلام اپنے آ قا کے سامنے ندامت پیدا ہوگی اور تم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوگے جینے کوئی گزگار' بدکردار اور مغرور غلام اپنے آ قا کے سامنے کھڑا ہو تاہے۔

قبلہ موہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چرے کو ہر طرف ہے موٹر کر فدا تعالی کے گھری طرف کرو۔ جب چرے کا رخ بدل دیا جا تا ہے تو کیا تم یہ بچھتے ہو کہ ول کا تمام دنیادی علا کت ہے کہ یہ تمام ظاہری اعمال و افعال باطن کی تحریک کے ہیں۔ نہ کہ بلکہ یوں مجموکہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصودی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال و افعال باطن کی تحریک کے ہیں۔ تام اصفاء کو منفبط رکھنے اور انہیں ایک طرف ہو کر اپنی کے رہنے کا بھم اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے ظاف بعنادت کر ہم تھوڈ کر ادھرادھرمتوجہ ہوں کے توبہ ظلم ہوگا۔ اس طرح پر آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگریہ بعنادت کریں کے اور اپنی متعقید حرکت چھوڈ کر ادھرادھرمتوجہ ہوں کے توبہ ظلم ہوگا۔ اس طرح دل بھی فدا کی طرف متوجہ ہو اور جس طرح تمہارا چرہ ایک طرف متوجہ ہو اور جس طرح تمہارا چرہ اس وقت تک فانہ کعبہ کی طرف متوجہ قرار نہیں دیا جا جب تک کہ اسے ماسوا سے خالی نہ کر لیا تک کہ دوہ ہر طرف سے منحرف نہ ہو۔ اس طرح دل بھی فدا کی طرف متوجہ نہیں ہو تا جب تک کہ اسے ماسوا سے خالی نہ کر لیا جائے آئخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاقام العبدالى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدتمامه

جب بندہ تماز کے لیے کمڑا ہو اور اس کی خواہش' اس کا چرواور اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو دہ تمازے ایسے فارغ ہوگا جیسے اس دن جس دن اسے اس کی مال نے جنا تھا۔ (١)

تستحیی منه کما تستحیی من الرجل الصالح من قومکوروی من اهلک (پیق سعید این زید)

اس سے اس طرح حیا کو جس طرح اپل قوم کے نیک آدی سے کرتے ہو۔ ایک دایت بی آیا ہے جس طرح ایٹ کو ایت بی آیا ہے جس طرح این گھرے نیک آدی سے حیا کرتے ہو۔

میت کے الفاظ جب زبان سے اوا کرویا ول بی کرو تو یہ عزم کرلو کہ اللہ نے ہمیں نماز کاجو تھم ویا ہے اس کی تقبل کریں گے اور
ان امور سے محض اللہ کی رضابندی عاصل کرنے کے لیے باز رہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں اور ہمارا یہ عزم اس لیے
ہے کہ ہمیں اس کے اجرو تواپ کی امید ہے۔ عذاب کا خوف ہے اور اس کی قربت مطلوب ہے اور یہ بھی اس کا ہم پر زبردست
احسان ہے کہ ہماری ہے اوبی اور گناہوں کی گرت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپنے ول میں اللہ کی
مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھو کہ کس سے مناجات کی جاری ہے اور کس طرح کی جاری ہے۔ اس صورت میں چا ہے تو یہ
کہ تہراری پیشانی ندامت کے لیسے میں شرابور ہو اور بیبت سے جم کر زنے گئے۔ خوف کی وجہ سے چرے کا رنگ زرد پڑجائے۔
کہ تہراری پیشانی ندامت کے لیسے میں شرابور ہو اور بیبت سے جم کر زنے گئے۔ خوف کی وجہ سے چرے کا رنگ زرد پڑجائے۔
جب تم زبان سے اللہ اکبر کو تو ول اس کلے کی محفی ہار تی ہے ہیں اگر تم نے اپنے ول میں کسی کو اللہ تعالی سے بڑا ورجہ
دے رکھا ہے تو اللہ کو ای دے گا کہ تم جموٹے ہو۔ آگرچہ تمارا قول تچ ہے جسے سورہ "المنافقون" میں منافقین کو اس وقت جموٹا

قرار دیا گیا۔ جب انہوں نے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان سے تقلّد ہی گی۔ اگر تمہارے ول پر خدا تعالی کے اوا مرو نوانی کے مقابلے میں خواہش نفس کی طاحت زیادہ کو جب کہا جائے کہ تم نے خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا جید ہے کہ جو کلہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہدرہ ہو وہ صرف زبانی کلہ مورد در این معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا جید ہے کہ جو کلہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہدرہ ہو وہ مرف زبانی کلہ ہو۔ دل میں اس کلے کی موافقت نہ پائی جاری ہو اور اگر ایسا ہے تو چھیٹا سید ایک خطرناک بات ہے بشر طیکہ توبہ و استغفار نہ ہو اور اگر ایسا ہے تو چھیٹا سید ایک خطرناک بات ہے بشر طیکہ توبہ و استغفار نہ ہو اور اگر ایسا ہو۔ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو یہ دعا پر سے ہو۔

وجَهْتُ وَجْهِي لِلْمِالَذِي فَطَرَ السَّمُوٰ ابْوَالْأَرْضُ الْسَمُوٰ ابْوَالْأَرْضُ الْمِي الْمِنْ لِيهِ اللهِ

اس دعا میں چروے مراو طاہری چرو نہیں ہے۔ اس لیے کہ طاہری چرو قرتم نے خانۂ کعبہ کی طرف کرر کھاہے اور اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی ست اسے کھر سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی ہاں ول کا چرواس خالق ارض و ساء کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے ول کا چرو کمر 'پازار اور نفس کی شہوات کی طرف متوجہ ہیا خالق ارض و ساء کی طرف ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہاری یہ دعا جھوٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز میں ابتداء ہی ہے جوٹ پر عمل بیرا ہو۔ اللہ کی طرف دوئے ول اس وقت ہوتا ہے جب اس کے فیر کی طرف نہ ہو۔ اس لیے تمہیں کو حش کرنی چھوٹ پر عمل بونی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہوں ہو جب نبان ہے "حسید اسلما" کو تو اپنے ول میں یہ ضروری سوچو کہ مسلمان وہ جب یہ دعا پڑھی جاتی اور ایز اس دو مسلمان کی خریں۔ اگر تم ایسے نہیں ہو اور مسلمانوں کو تم سے تکلیف پنجی ہے تو تم اپنے تول میں سیخ نہیں ہو اور ایز اس دو مرے مسلمان ہے جس کے باتھ اور ایز اس دو مرے مسلمان ہے کہ ماضی کے احوال پر ندامت کا اظہار کو اور آئی و کے لیے یہ عزم کرو کہ سے تک مسلمان کو ایز انہیں بنجاؤ کے۔ جب یہ الفاظ کم و۔

وَمَالُنَامِنَ الْشُرِكِينَ

اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

تویددیموکہ تہباراً ول شرک فی سے فالی ہے اپنیں؟ آس کے کہ حب وہل آیت فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْالِقَاءَرِ ہِمُ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یُشْرِکُ بِعِبَادَةِ ہِمُّا حَلاً ﴿ پ ۱۲ رس آیت ۱۸)

پرجس کواپنے رب سے ملنے کی امید ہواس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس مخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوانی عبادت سے اللہ تعالی کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہ شند ہو۔ یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی احراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہد چکے ہو کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس کے باوجود اس شرک میں جٹلا ہو اور برآت نہیں کرتے۔ تمہارے دل میں اس پر ندامت ہوئی چاہیے اور جب یہ الفاظ کمو۔

مُحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ

میراجینااور میرا مرناب الله کے لیے ہے۔

تو دل میں یہ تصور ہونا چاہئے کہ یہ الفاظ اس فلام کی زبان ہے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفتود اور آقا کے حق میں موجود ہے' اور جب یہ الفاظ اس مخص سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب' افعنا پیٹھنا' زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سب کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو' تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہو:۔

اَعُودُ ذِبِاللَّهِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ-مِس عَاهُ مَا تَكَانُمُونِ اللهُ كَي شِيطان مردودَ -

تویہ ہی جانو کہ شیطان تمہارا و شن ہے 'وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کی طرح تمہارا دل اللہ تعالی کی طرف ہے پھیردے '
اے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری مناجات پر 'اور اللہ کے لیے سجدے کرنے پر تم سے صدہ کیو نکہ دہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملحون قرار دیا گیا تھا 'شیطان سے اللہ کی ہاہ ما نکنا اس وقت سمجے ہو سکتا ہے جب تم ہراس چز کو چموڑ دو جو شیطان کو محبوب ہے 'اور ہروہ چز افتیار کر لوجے اللہ پند کرتا ہے 'صرف زبان سے ہناہ ما نکنا کافی نہیں ہے ' بلکہ پکھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے '
محض زبان سے ہناہ ما نکنے والے کی مثال ایس ہے جسے کوئی فضع کسی ورندے یا و شن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کریہ کہنے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قطعے کی ہناہ جا ہوں 'اور اپنی جگہ سے بطنے کی کوشش نہ کرے بمحلا زبان سے پناہ ما نگنا اسے کیا فا کدہ دے گا۔

بلکہ پناہ اس وقت ملے گی جب وہ کسی دو سری جگہ خطل ہو جائے گا۔ بھی جال اس مخض کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرنا ہے 'اور خدا تعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے 'اس مخص کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلے اوا کرلینا ہر کر مفید نہیں ہوگا۔

ہے 'اور خدا تعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے 'اس مخص کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلے اوا کرلینا ہر کر مفید نہیں ہوگا۔

اسے چا ہیں کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلع میں بناہ لینے کا عزم مصم بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قلعہ لا الہ الا اللہ سے چا ہیے ایک وہ دیث میں ہوئے۔

قَالَ الله عزوجل الااله الآالله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي-

الله تعالى فرماتے ہیں كه لا الله الا الله ميرا قلعه ہے ، جو فخص ميرے قلع ميں داخل ہو كيا دہ ميرے عذاب

سے محفوظ و مامون ہو کیا۔

کین اس قلعے میں وہی تعیض پناہ لے سکتا ہے ،جس کا معبود اللہ کے سواکوئی نہیں ہے ،جس مخص نے خواہشِ نفس کو اپنا معبود تمہرایا وہ شیطانی صحرا میں بھٹک رہا ہے ،خدا کے قلع میں محفوظ نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے 'اور وہ یہ کہ نمازی کو آخرت کی یاد ولادیتا ہے 'اور اسے خیرے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کامشورہ دیتا ہے 'اکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کررہا ہے 'یہ اصول ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ جو چیز جہیں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے 'وہ وسوسہ ہے 'قرأت میں زبان کا بلانا مقصود نہیں ہے 'بلکہ معانی مقصود جیں۔

قرائت کے باب میں لوگ تین طرح کے ہیں ' کھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں چلی ہیں 'اورول غافل رہتے ہیں ' کھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں حرکت کرتی ہیں 'اور ول زبانوں کی اتباع کرتے ہیں ' زبان سے نظے ہوئے الغاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور سجھتے ہیں جس طرح وہ دو سروں کی زبانوں سے سنتے ہیں ' یہ درجہ اصحاب بمین کا ہے ' کھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دو ڑتے ہیں۔ پھرول کی زبان آلج ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے ' ان دونوں میں برا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہو اور دل کی معلم ہے ۔ مقرین کی زبان ان کے ول کی آلج اور ترجمان ہوتی ہے ' ول ان کی زبان کے آلج نہیں ہو آ۔

معانی کے ترجے کی تغمیل ہے ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بہت مہمان اور رحم کرنے ہوالا ہے) کہوتو یہ نیت کو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتداء میں اللہ کے نام ہے تیزک حاصل کرتا ہوں' اور اس پورے جملے کے بید معنی ہے' اور جب سب امور اللہ کی طرف اس موری ہوا۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جو تمام سے الموں کا رب ہے ممام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے متمام تعریف اللہ کے مطاکی ہوئی ہیں' جو محض کی نعمت کو غیراللہ کی طرف منوب کرتا ہے' یا اپنے شکرے کی عالموں کا رب ہے' تمام نعمین اس کی عطاکی ہوئی ہیں' جو محض کی نعمت کو غیراللہ کی طرف منوب کرتا ہے' یا اپنے شکرے کی

دوسرے کی نیت کرتا ہے 'تواہے بہم اللہ اور الحمد مللہ کہنے میں اس قدر نقصان ہوگا جس قدروہ غیراللہ کی طرف ان نعتول کو منسوب كرے كا بجب تم الر حدمن الرحيم كوتوائي ول من اس كى تمام مهرانيوں كوما ضركراو ، تأكم تم يراس كى رحمت كا حال عيال ہوجائے اور اس سے تمہارے دل میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں 'مَالِکِ بَوْ مَالِدِین (برزاء کے دن کا مالک ہے) پر مو تواینے دل میں تعظیم اور خوف کو جگہ دو معظمت اس تصور سے کہ ملک اس کے علاوہ کئی کانٹیس سے 'اور خوف اس خیال سے کہ وہ روز جزا کا اور حساب کے دن کا مالک ہے۔وہ دن انتائی دیب تاک ہوگا۔اس دن کے تصور سے بی ڈرتا جا سے۔ محرایک نعبد (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) کہو' اور ول میں اخلاص کی تجدید کرو' مجزاور احتیاج کی تجدید' طانت اور قوت سے برآت اس قول ے کو وایا کنسنعین (م تھے ہے میدوی درخواست کرتے ہیں)۔اور بیات ذہن نفین کرلوکہ یہ اطاعت میں اس کی امانت اور توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔اس کا برا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق ، بخشی اور عباوت کی خدمت لی اور آئی مناجات کا اہل بنایا۔ اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت ہے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان لعین کی طرح را ندؤ درگاہ ہوتے۔ یہال پڑنج کر ا بنا سوال متعین کرد اس سے وہی چرا گلوجو تمهاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی یہ درخواست کرد وَإِهْ لِنَا الصِّرَ اطَالْمُسْتَقِينَمُ (مم كوسيد مي راه دكما (يعني ووراسته دكما جومين تحمد تك پهونچاوف-اور تيري مرضيات تك كے جائے 'اس مراطى وضاحت اور تأكيد كے كو صر اطال نيئ أنغمت عكيهم (ان لوكوں كاراسة جن رو ت نعت فرمائی) اس نعمت سے مراد ہدایت ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعت سے نوازاً وہ انبیاء صدیقین اور شمداء صالحین ہیں۔ عُنیرِ الْغُضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الصَّالِّینَ (نه ان لوگون کی راه جو معضوب ہیں 'یا مراه ہیں) ان لوگوں سے مراد کافر ا يبود انصاري اورصابئين ہيں۔ پراس دعا كو تيول كرتے كى درخواست كرد ادر كهو آمين (ايباني كر)۔ اگر تم نے سوره فاتحه كى تلادت اس طرح کی تو عجب ہنیں کہ ان لوگوں میں ہے ہو جاؤجن کے بارے میں ایک حدیث ِقدی میں بیہ ارشاد فرمایا کیا:۔

آگر نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی کہ خدا تعالی نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تہمیں یاد کیا تو میں کانی تھا۔ لیکن نماز پر آجر د تواب کا وعدہ کرکے اس نے اپنے بیدوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔

یماں تک سورہ فاتحہ کے معانی کی تغییل عرض کی گئی ہے 'سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی طاوت کی جاتی ہے 'چنانچہ جب کوئی
سورت پر مو تو اس کے معنی بھی سجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے اوا مر'و نواہی سے 'وعد و وعید سے 'اور پند و نصائح سے فقلت مت
کرو'انبیاء علیم السلام کے واقعات پر غور کرو'اور اس کے احسانات کا ذکر کرو۔ ان بیس سے ہریات کا ایک حق ہے۔ شلا "وعد سے
کا حق رجاء ہے 'وعید کا حق خوف ہے 'امرو نئی کا حق یہ ہے کہ اس کی تعمیل پر عزم معمم کیا جائے۔ نصیحت کا حق اس سے نصیحت
ماصل کرنا ہے 'احسان کا حق یہ ہے کہ اس پر شکر اوا کیا جائے۔ انبیاء کے واقعات کا حق یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔
مقریبین ہی ان حقوق کی صبحے معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ یہ حقوق اوا کرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن الی اونی نماز کے دوران اس

آیت پپنچند فَاِذَانُقِرَ فِی النَّاقُورِ (پ۲۹٬۵٬۲۹) پرجس وقت صور پھو تکاجائے گا۔ تو ہے ہوش ہو کر کر پڑے اور مرکئے 'ابراہیم خصؓ جب یہ آیت سنتے:۔ اِذاالسَّماعُ انشَقَّتْ (پ۳۰'ر۴' آیت)

جب آسان پیٹ جائے گا۔

تواس قدر ریترارو معظرب ہوتے کہ پرراجم لررنے لگا۔ عبداللہ ابن واقد کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمراکو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی عملین آدمی نماز پڑھتا ہے 'برز عاجز و مسکین کا حق بھی بی ہے کہ اپنے آقای و عید پر اس کا ول سوختہ ہو جائے اس لیے کہ وہ مبنگار اور ذلیل و خوار بندہ ہے 'اور اپنے قبار و جبار مالک کے سامنے سر جبود ہے 'قرآت کے معانی قیم کے درجات کے اعتبار سے محلف ہوتے ہیں 'اور قیم کی بنیاد و وفور علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے 'یہ درجات اسے نیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نمیں کیا جاسکا' نماز دلول کی تنجی ہے 'جب آدی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کلمات خداوندی کے اسرار و معانی خود بخود منتشف ہونے گئے ہیں۔ یہ قرآت کے معانی کا حق ہے 'یمی تسبیحات اور اذکار وا دعیہ کا حق بھی ہے۔ تلادت کو 'اور حدف مجھ طور پر اواکر و'جلدی کی ضرورت منتشف ہونے قور و گلر کرنے میں مبولت پر ا ہوتی ہے 'رحت 'عذاب 'وعدو عید 'اور تحمید تجدید کی آیات کو ان کے مناسب بیوں میں پڑھو' ایرا ہیم نفی جب اس طرح کی آیات طاوت کرتے۔

مَ التَّخَذُ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعْمُ مِنْ اللَّهِ (ب١٠٥٥ أيت ١٠)

الله نے کوئی بیٹا نہیں بنایا 'اورنہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔

تواس مخص کی طرح اپنی آوازیت کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں۔ایک روایت میں ہے:۔

يقال لقارى القر أن اقرأوار قور تل كماكنت ترتل فى الدنيا

(ابوداؤ تنذي نسائي)

قرآن کے قاری ہے (قیامت کے دن) کہا جائے گاکہ پڑھ اور ترقی کر اچھی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں اچھی طرح پڑھاکر ماتھا۔

تمام قرأت کے دوران کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے۔ ایک مدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انالله عزوجل يقبل على المصلى مالم يلتفت (ابوداؤد الله علم ابودر)

الله تعالی نمازی برای وقت تک متوجه رمتا بجب تک که وه ادهراد مرمتوجه نه مو-

جس طرح ادھرادھردیکھنے سے سراور آکھ کی حاظت داجب ہے اس طرح باطن کی حاظت بھی واجب ہے اگر نگاہیں اوھر ادھر ملتقت ہوں تو نماز پڑھنے والے کو یا دولانا چاہئے کہ اللہ تعالی تیرے حال سے واقف ہے 'مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذات پاک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپ ول میں خشوع پیدا کرد 'اس لیے کہ ظاہرو یاطن کے اوھرادھر ملتقت ہوئے سے نجات اس صورت میں طے کی جب نماز پڑھنے والا خشوع و شوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب باطن میں خشوع ہوگاتو ظاہری اعضاء بھی خشوع کریں کے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے 'آپ کے صحابہ سے فرمایا:۔

اماھذالو حشع قلبہ لخشعت حوار حد (کیم تری)

أكراس كادل خشوع كرتاتواس كے اعضاء بھی خشوع كرتے۔

وا زمی کی حیثیت رعایا کی ہے 'اور رعایا کا حال وی ہو تا ہے جو حاکم کا مو 'می دجہ ہے کہ وعامیں ارشاد فرمایا کیا:۔ اللهماصلح الراعي والرعية (يرمديث سيل)

اے اللہ رای اور رعایا دونوں کو نیک بنا۔

اس مدیث میں رامی سے مرادول ہے اور رحیت سے مراد احصاء وجوارح ہیں محابد کرام کی نمازیں بری پرسکون اور انتشار ے پاک ہوتی منس 'چنانچہ حضرت ابو بر صدیق جب کمڑے ہوتے تو ایبا لگنا گویا مجخ ٹمونک وی منی ہو' ابن الزبیر ککڑی کی طرح سید معے کھڑے ہوجاتے 'بغض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کمرسید ھی اور پر سکون رکھتے تھے کہ برندے پھر سمجھ کر بیٹھ جایا کرتے تے لوگ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور با قتنائے طبیعت پر سکون رہتے ہیں ' پھریہ کیے ممکن ہے کہ جولوگ شمنشاہ حقیق کی قوت وعظمت سے واقف ہوں ان پریہ آحوال نہ گذریں۔ جو مخص غیراللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا رہے' اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے یاؤں مضطرب رہیں' ایبا مخص خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف كرفے سے قاصر ب اور دورہ يہ بھي نيس جاناكه الله تعالى ميرے دل كى مربات سے واقف ہيں۔

حغرت عَرَمَهُ فِي اس آیت کی تغیرین نو النّفی یَرِ اکْحِیْنَ تَقُومُو تَقَلّبَکَفِی السّاجِدِیْنَ (پ۱۱٬۱۵۰ تعد۲۱۸-۲۱۹) جو تھ کود کھتا ہے جب تو کمزا ہو آہے اور تیرا محدہ کرنے والے کے درمیان پرنا۔

فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیام 'رکوع 'حدے اور جلیے کے وقت دیکھا ہے۔

رکوع اور سجدے کے وقت اللہ تعالی کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہئے 'قیام سے فارغ ہونے کے بعد نی نتیت 'اور اتباع سنت نبوی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خدا تعالی کے عذاب سے بناہ جاہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور فروتی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو اور خشوع افتیار کرو اور ان تمام امور پر زبان سے مدولو کین یہ الفاظ کو سبحان رہتی العظيم (اك بم ميرا رب مظيم) اور اس كى مظمت كى واى دو- اس كلے كوئى باركبو تاكه حرارے اس كى عظمت كے معنى مؤکد ہوجائمیں۔ پھراپتا سررکوع سے اٹھاؤ' اور یہ توقع کرو کہ وہ ارحم الراحمین ہے' سب کی دعائمیں سنتا ہے' اپنی اس امید کو اس جلے سے مؤکد کو اسم عاللہ لمن حملة (الله اس كى ستا ہے جواس كى حمدوثاركر اس) مجراس برحمدوشكر كے مزيد الفاظ كبو اس سے نعت ميں فراواني ہوتی ہے وہ الفاظ يہ ہيں: ربتنا لك الحمد حمدي كثرت كے اظمار كے ليے كمو ملا السموات والارض (اے اللہ تیرے ہی لے تمام تعریفیں ہیں آسانوں اور زمین کے براب)۔۔ رکوع کے بعد سجدے کے لیے جھو اور مجرد آکساری کا یہ اعلی ترین درجہ ہے۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چرے کوجو اعضاء میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے'سب سے زیادہ ذلیل اور پہت شی زمین پر رکھا جائے۔اگر تمهارے لیے یہ ممکن ہوسکے کہ تمہاری پیشانی اور زمین کے در میان کوئی چیزها کل نہ ہو تو خدا کے نزدیک بیہ سجدہ زیادہ پندیدہ و محبوب ہے کیونکہ اس میں تواضع زیا دہ ہے اور انسان کے ذکیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہو تا ہے جب تم اپنی پیٹانی زمین پر رکھ چکے تواب حبیس یہ سمجھ لینا جا ہے کہ تمہارا وجود جس جگہ کامستی تھاتم نے اسے وہ جگہ دے دی اور اسے اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچادیا۔ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی تی میں جاؤ مے۔ سجدے کے وقت اپنے ول میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو 'اور یہ الفاظ اداکرو' سبحان رہی الاعلى (ياك ہے ميرارب اعلى) اس مغني كو بھي تحرار كے ذريعہ مؤكد كرو 'اس كيے كہ ايك مرتبہ كينے ہے قلب پر پچھ كم اثر ہو تا ہے ، جب تمہارے ول میں رفت پیدا ہو جائے 'اور تہیں اس کا احساس بھی ہوجائے تو اس کا بقین کرد کہ تم پر اللہ کی رخمت ہوگی' اس لیے کہ اس کی رحمت تواضع اور فرو تن رکھنے والے بندوں ہی کی طرف سبقت کرتی ہے' تکبراور غرور ہے اللہ کی رحمت

کا کوئی تعلق نہیں ہے' اب اینے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ' اور اس طرح دست سوال دراز کرو رباغضر وار حمرو تجاوز عما تعلم (اے الله مغفرت كر اور رحم كر اور ميرے ان كناموں سے در گذر كر جو تو جانا ہے۔)اس كے علاوہ بحى دعا کر سکتے ہیں۔ پھرا بی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوبارہ مجدہ کرو'اور اس میں بھی ان معانی کی رعایت کروجو ہم نے ابھی بیان کیے ہ<sup>یں۔</sup> جب تشهد تل کے لیے بیٹھو با اوب بیٹھو' اور ماثور الفاظ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرد کہ تقرب کی جتنی بھی جزیں ہیں خواہ وہ ملوات موں یا طیبات یعن اخلاق فاصلہ موں سب اللہ کے لیے ہیں اس طرح ملک میں اللہ کا ہے ، تشہد میں التحات برصنے کا سی مناء ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وات حرای کا اس طرح تصور کرد کہ مویا آپ سامنے تشریف فرما ہیں 'اور یہ الفاظ کہونا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ 'الْبِي ولِ مِن يهي آرزد كرد كه ميرايه ملام انخضرت ملى الشعليه وسلم کی ذات گرای تک ضروری بنجایا جائے اور جھے اس سے زیادہ ممل جواب طے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو' اور آیہ امید رکھو کہ اللہ تعالی تہیں اس سلام کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ تشدیے آخر میں اللہ تعالی کی وحد انت اور الخضرت ملی الله علیہ وسلم کی رسالت کی شہاوت دو اور شہاوت کے دونوں کلموں کے اعادے سے ایخ ایمانی عہد کی تجدید کرد۔ نماذے آخریں پوری تواضع اور کمل خشوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پر معو، جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنی دعامیں اپنے ماں باپ اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو شریک کرلو مطام کے وقت میہ نیت کرو کہ میں فرشتوں کو اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں 'سلام کے وقت نماز ممل ہونے کی نیت ہمی کرو'اورول میں اللہ تعالی کا شکراوا کرو کہ اس نے تہیں اس اطاعت کی توثیق بخشی ول میں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تمہاری آفری نماز ہو ، شاید پر حمہیں اس کاموقع نہ طے۔ آنخضرت ملکی الله عليه وسلم في الك محص كوبيه وميت فرمائي تمين

صل صلاة مودع م رخمت كرنے والے كى نماز يومور

نمازے فراغت کے بعد تہارے ول میں نماز میں کو آئی کا احساس بھی ہوتا چاہیے۔ اور کو آئی پر ندامت بھی ہوئی چاہیے '
اور اس کا خوف ول میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو'اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر مند پر نہ دے ماری جائے۔
ساتھ تی یہ امید بھی رحمٰی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم کے طفیل میں اسے قبولت عطا کرے گا۔ یکی این و جاب نماز پڑھنے کے
بعد مجھ ویر تھہرتے 'اس وقت ان کے چرے پر من و ملال کی کیفیات نمایاں ہو تیں۔ ابراہیم نعی نماز کے بعد ایک محند مجد میں رہا
کرتے تھے 'اس دوران ایسا محسوس ہو آگویا بجار ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں 'پابندی کے ساتھ
تمام آواب و سنن اوا کرتے ہیں 'جس قدر عبادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں 'اور اللہ تعالی ہے مناجات میں مصوف
تموتے ہیں 'چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ان امور کی پابندی کریں جو ہم نے بیان کئے ہیں 'جو کچھ ان امور میں سے
میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حریت کریں 'اور علاج کی قدیم کریں۔ اگرچہ غاقلوں کی نماز خطرے سے
میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حریت کریں 'اور علاج کی قدیم کریں۔ اگرچہ غاقلوں کی نماز خطرے سے
خالی نہیں 'کمراللہ کی رحمت و سیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اپنی منفرت سے ہماری پر وہ پوشی
خربا' ہم اطاعت کے باب میں کو تاہ ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی کو تاتی کے اعتراف کے علاوہ کوئی وو سرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری کو تابی محاف فرا۔

نماز کے انوار اور علوم باطن : جولوگ اپنی نمازوں کو آفات ہے پاک رکھتے ہیں انھیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور ا تمام باطنی شرائط یعنی خشوع ، تعظیم اور حیاء وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علوم مے اسلامات مدیث گذر بھی ہے۔ مكاشفه كى تنجياں ميں 'ان سے راز ہائے سربسة كھلتے ہیں۔ اولیاء اللہ آسان اور زمین کے ملکوت 'اور رپوہیّت کے متعلق اسرار كاعلم مكاشفہ سے حاصل كرتے ہیں 'انھیں ہیہ مكاشفہ نماز میں خصوصاً سجدے میں ہو تا ہے 'كيونكہ سجدہ ایک ایسانعل ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قریب ترموجا تا ہے 'چنانچہ قرآنِ پاک میں ہے:۔

وَاسْجُدُّوْ اقْنَرِ بْ مجده کراور قرابت عاصل کر۔

ہر نمازی کو نمازیں اس قدر مکا شغہ ہو تا ہے جس قدر وہ ونیا کی آلائش سے پاک و صاف ہو ' چہانچہ نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں' اس اعتبار سے اسرار باطنی کا مکاشفہ می مخلف ہے۔ کہیں قوت ہے کہیں منعف کہیں قلّت ہے کہیں کثرت ، کمیں ظہورے کمیں خفاء۔ حتی کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز بھنے منشف ہوجاتی ہے 'اور بعض اسے صورت مثالیہ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے 'اور میر بھی دیکھا کہ کتے اسے کھارہے ہیں اور دو سروں کواس کی دعوت دے رہے ہیں۔ بھی یہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبارے ہو تاہے جو ہزرگوں پر منکشف ہوتی ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالی کی مفات منکشف ہوتی ہے 'اور بعض پر اس کے افعال منکشف ہوتے ہیں 'اس میں اہم ترین سبب ولی فکرے ، عموماً اس فکر جس متعین چیز میں معروف رہے وی اس پر منتشف ہوگی۔ یہ امور سب پر منتشف ہو سکتے ہیں ،بشر طیکہ ول کے آب کینے صاف اور روشن ہوں ' زنگ خوروہ نہ ہوں۔ قدرت کی طرف سے ان کی معافی کے اظہار میں کسی فتم کا کوئی جُل نہیں ہو با جن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں اور جو آئینے زنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہدایت قبول نہیں کرتے۔اس لیے نہیں کہ منعم حقیقی تی طرف ہے اس سلسلے میں کوئی بخل ہے۔ بلکہ اس لیے کہ محل ہدایت (دل وَ وماغ) پر میل کی جہیں جی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکا شغہ کا افکار کر بیٹے کیونکہ یہ آنیاتی فطرت ہے کہ جو چیزا تعین نظرنہ آئے اس کے دجود کی نغی کردیتے ہیں 'آگر بچے کو بھی اللہ نے عقل و خردے نوازا ہو آباتو دہ بھی ہوا کے اندر انسان کے دجود کے امکان کی نفی کردیتا۔ اگر نوعمرازے کوشعور ہو تا تووہ زمین و آسان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کربیٹمتا' عالا نکہ بہت ہے لوگوں پریہ اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ یمی حال انسان کا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس سے ماوراء کسی حال کا تصور اس کے زہن میں موجود نہیں ہے۔ حالا نکہ اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں'ان کے احوال کے اٹکار کامطلب سے ہے کہ وہ ولایت کے حال کا مکرہے اور ولایت کا مکر نوت کے حال کا مکر ہے۔ اس لیے بیہ مناسب نہیں معلوم ہو تا کہ جو ورجہ اپنے ورہے سے بعید ہو اس کا انکار کیا جائے' انکار وغیرہ کا یہ رحجان اس لیے ہے کہ لوگوں نے علم میکا شغہ کو بھی فن مجاولہ کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ان سے میہ نہیں ہوسکا کہ وہ اپنے ول کوصاف کرتے 'اور پھراس فن کی جنتج کرتے۔ میں لوگ اس علم سے محروم رہے 'اور میں محروى انكار كاسب بى - حالا نكه مونايه چاہيے كه جولوگ الل مكاشفہ موں وہ كم سے كم ان لوگوں ميں سے تو موں جو مكاشفہ كالقين كرتے بين اور غيب پر ايمان لاتے بيں۔ ايک مديث شريف ميں ہے:۔

 ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے پر آسان سے اس کے سرتک نیکی برتی ہے اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس مخص کو معلوم ہو ناکہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو وہ کمی او هراد هرند و یکتا 'اور بید آسان کے دروازے نماز ہوں کے لیے کمول دیئے جاتے ہیں 'اور اللہ تعالی اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخرکر تا ہے۔

اس مدیث میں آسان کے کھلنے کا ذکرہے' اوریہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالی سے مواجبہ رہتا ہے۔اس مدیث میں اس کشف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

توراۃ میں کھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم میرے سامنے رونے کی حالت میں کوڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے عاجز مت ہو اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل ہے قریب ہے تو نے غیب ہے میرا نور دیکھا ہے ' راوی کہتا ہے کہ ہم یہ بات انچی طرح بجھتے کہ جو رقت 'کریہ اور فتوح نمازی اپنے دل میں مجسوس کر آ ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمو ہے ' اور یہ قریت مکانی یا جسانی نہیں ہوتی ' بلکہ اس ہے مراو ہدایت ' رحمت اور کشف بجاب کی قریت ہے ہے ہیں کہ بندہ جب وور کھات نماز پڑھتا ہے اس پر فرشتوں کی دس مغیں تعجب کرتی ہیں ' ان میں ہے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں ' اللہ تعالی اس بندے کی نماز قیام ' قعود ' رکوع اور ہود کی جامع ہے ' بندے کے بارے میں ایک لاکھ فرشتوں پر فرکر آ ہے ' اور یہ اس لیے کہ اس بندے کی نماز قیام ' قعود ' رکوع اور ہود کی جامع ہے ' بندے دائی تعالی نے یہ چار ذمہ واریاں چالیس ہزار فرشتوں پر تقیم کر رکمی ہیں ' ان میں ہے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ قیامت تک بجدے ہے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یکی حال بیٹنے قیامت تک بجدے ہے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یکی حال بیٹنے والے فرشتوں کا ہے۔ اندانوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے وہ کی درجات میں اس کے اعمال صالحہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے ایک ان کے لیے وہ کی درجات میں اس کے اعمال صالحہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے کے مطابق ترقی ہوتی درجہ رہے گا۔ نہ اس میں کی ہوگی ' اور نہ زیادتی ہوگی ' لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترقی ہوتی درجہ بے ' چہن نچہ فرشتوں کے مطابق ترقی ہوتی درجہ ہے ' چہن نچہ فرشتوں کے مطابق ترقی ہوتی درجہ ہے ' چہن نچہ فرشتوں کے مطابق تو تقریب کے درجات میں اس کے اعمال میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترقی ہوتی درجہ ہے۔ بھی خور کی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَمَامِنَاالاً لَهُمْ عَامَمُ عَلْوُم وَ (ب ٢٣ ر ١٩ ايت ١٨٧) اور نسي بهم من كولي مراس كامتام معلوم -

ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے' ان میں ہرایک کا دبی رتبہ ہے جس پر وہ موجود ہے' اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشخول ہے۔ نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جا تا ہے' اور نہ یہ ممکن ہے کہ اپنی متعیقہ عبادت میں کو تاہی کرے' چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:۔

لاً يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتحسرون يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْتُرُوْنَ وَ (بِ١٠/٢٠ آيت ١٩-٢٠)

۔ وواس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں بلکہ شب و روز اللہ کی تبیع کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے۔

انسان کے درجات کی ترقی کاراز نمازی مضمرہ منمازی ترقی درجات کی کنی ہے 'چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔ قَدْ اَفْلُحَ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَّوتِهِمْ حَاشِعُوْنَ (پ٨١ ر١ 'آبت١٠) بالتحقیق آن ملمانوں نے (آخرت) میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خثوع کرنے والے ہیں۔

اس میں ایمان کے بعد ایک اور ومف بیان کیا گیا ہے 'یہ ومف نماز ہے جے خثوع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے 'بعد میں موسنین کے بچھ اور اوصاف بیان کے گئے ہیں 'جن کا افتام اس وصف پر ہوا ہے ۔ موسنین کے بچھ اور اوصاف بیان کے گئے ہیں 'جن کا افتام اس وصف پر ہوا ہے ۔ وَالْکَذِیْنَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ ۔ (پ۸۱ را "آیت ۹)

اور جوا بی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پھران صفات کا تمرہ تلایا گیا:۔

پہلا ثمروفلاح ہے' اور آخری ثمروجنت الفردوس ہے' مجھے نہیں معلوم کہ ان ثمرات کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو صرف زبان بلاتے ہیں' اور جن کے دل پر غفلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تارکین صلوق کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مَا اَسْ صَحَافَہُ وَ مَا مَا مَا مَا مَا مُعَالَى مُعَالَى رَبِّي حَمْدَ مَا اللہ عَلَيْ مَا مَا مَا مَا مَا

مَاسَكَكَمَ فَيْ سَقَرَ قَالُوالمُ الْمُنكَ مِنَ المُصَلِّينَ (ب٢٩،١٨٠ تت ٣٢-٣٣) تم كوس بات ندوزخ مي داخل كيا؟ وه كميس عي جم نماز مي نيس برماكرت تص

ظلامہ کلام یہ ہے کہ وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو نماز پڑھتے ہیں 'وولوگ اللہ تعالی کے نور کامشاہرہ کرتے ہیں۔اور اس کے قرب کی نعت پاتے ہیں 'اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے 'اور ایسے لوگوں کے عذاب سے پچائے جن کی ہاتیں اچھی ہیں 'اور اعمال برے ہیں 'بیشک اللہ کریم ہے 'منان ہے 'قدیم الاحسان ہے۔ زبل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔

خاشعین کے واقعات ، جانا چاہیے کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور اس یقین کا بتیجہ ہے جوالڈ کی عظمت و جال ہے حاصل ہو تا ہے ' بنی ہے خشوع کی دولت نعیب ہو جائے 'وہ صرف نمازی میں خشوع نہیں کر آ۔ بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع ہے رہتا ہے ' اپنی خلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء می خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تمن باتوں کا جانا ہے۔ اول : یہ کہ اللہ تعالی خلام ہیں۔ سوم نیے کہ بندہ عائز و مسکین ہے ' ان تمین تھا تھ کہ معرفت سے خشوع پردا ہو تا ہے ' یہ حقائق کے معرفت سے خشوع پردا ہو تا ہے ' یہ حقائق صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بندے کی تمام زندگی ان تمین تھا تھ کہ وہ نمون ہوئی چاہیے ' چتانچہ اکابر سے معقول ہے کہ انصوں نے چاہیں سال تک آسان کی طرف سراٹھا کر نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب حیاء تھے ' ختانچہ اکابر سے معقول ہے کہ انصوں نے چاہیں سال تک آسان کی طرف سراٹھا کر نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب حیاء تھے ' خاشع تھے۔ رہتے ابن خیشم آئکھوں کو بھٹ جھکائے رہتے تھے۔ نبی تگاہ رکھنے کے اس قدر عادی تھے کہ بعض لوگ انھیں اندھا سمجھ گلے تھے ' چتانچہ آپ مسلسل ہیں برس تک حضرت ابن مسعود کے گمر حاضری دیتے رہے ' آپ جب بھی مسکراتے تھے 'جب آپ گھرے تو حضرت ابن مسعود گی کہ آپ کا ندھا دوست آیا ہے ' حضرت ابن مسعود گی آپ کا ندھا دوست آیا ہے ' حضرت ابن مسعود ہیں مسکراتے تھے 'جب آپ گھرے تو ارشاد فرماتے۔

فردتني كرفي والوك كوخوشخبري سناؤ-

یہ بھی کہتے کہ اے ابن فیٹم!واللہ!اگر ممیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے ایک روایت میں ہے کہ منہیں پند فرماتے۔ ایک مرتبہ ابن فیٹم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں ہیں گئے ان کی دکانوں پر بھٹیاں سلگ رہی تھیں۔ دیکھ کرچنج پڑے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت ابن مسعود ان کے پاس نماز کے وقت تک تشریف فرما رہے اکین انھیں ہوش نہ آیا۔ یہاں تک کہ مکمل ایک ون گذر کیا ایکے روز اسی وقت ہوش میں آئے پانچ نمازیں تھنا ہو کئیں ابن مسعود نے فرمایا: واللہ! خوف اے کئے ممان کی علاوہ بھی کوئی فکر ہوا نے فرمایا: واللہ! خوف اے کتے ہیں۔ رہی ہما کرتے تھے کہ میں نے کوئی نماز ایک نمیں پڑھی جس میں اس کی علاوہ بھی کوئی فکر ہوا ہو میں نماز میں کہا کہ دو تا ہو اللہ ایک خوع میں فرق نہ آ تا کا جا ہے لاکیاں دف بجا رہی ہوں کیا عور تیں باتیں کر رہی ہوں 'نہ وہ وہ کوئی ہوں 'نہ وہ بھی کوئی ہوں 'یا عور تیں باتیں کر رہی ہوں 'نہ وہ کوئی ہوں نہ وہ بھی کوئی ہوں 'نہ ہوں کہ کوئی ہوں 'نہ ہوں کوئی ہوں 'نہ ہوں کوئی ہوں 'نہ ہوتے تو کسی بھی چڑے ان کے خشوع میں فرق نہ آ تا 'جا ہے لاکیاں دف بجا رہی ہوں 'یا عور تیں باتیں کر رہی ہوں 'نہ ہوں کہ ہوتے تو کسی بھی چڑے ان کے خشوع میں فرق نہ آ تا 'جا ہے لاکیاں دف بجا رہی ہوں 'یا عور تیں باتیں کر دہی ہوں 'نہ ہوں کا دیا ہوں 'نہ ہوں کوئی ہوں 'نہ ہو ہوں کوئی ہوں 'نے موتے تو کسی ہوں 'اور جھوں کیا کہ موت تھی ہوئی ہوں 'نہ ہو کے دہ کوئی ہوں 'نہ ہو کے دہ کہ کوئی ہوں 'نا کا کوئی ہوں 'نے دہ کوئی ہوں 'نا کوئی ہوں 'نا کا کوئی ہوئی ہوں 'نا کوئی ہوں 'نا کا کوئی ہوں 'نا کوئی ہوئی کوئی ہوں 'نا کوئی ہوئی کوئی نا کوئی ہوں 'نا ک

أن العبدليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولاسدها ولاعشرها (احم ابوراور نائي)

کے بندہ نماز پڑھتا ہے'اس کے لیے نمازند آدھی لکھی جاتی ہے'ند تہائی'ندچوتھائی'ند اس کاپانچواں حصتہ' ندجھٹا حصّہ'اورند دسوال حصتہ۔

حضرت ممّارابن یا سڑیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بندے کے نماز میں سے صرف اس قدر لکھا جا تا ہے جس قدر وہ سبحت ہے۔ حضرت طلق معضرت ذیر وغیرہ سمحاب دو سروں سے زیادہ مختر نماز پڑھا کرتے تھے 'اور کہا کرتے تھے کہ اس تخفیف سے ہم شیطانی وسوس کو چھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عرضے پر سرمنبرارشاد فرمایا کہ آدی کے دونوں رضاد اسلام ہیں سفید ہو جاتے ہیں 'رایشی پوڑھا ہو جا تا ہے) اور اس کا حال ہیہ ہو تا کہ اس نے آیک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی' لوگوں نے پوچھا: یہ کسے ؟ فرمایا: وہ نمور مکس خشوع اور تواضع افقیار نہیں کرتا 'اللہ تعالی کی طرف چھی طرح متوجہ نہیں ہو تا 'اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی۔ ابوالعالیہ سے کسی نے حسب ذیل آیت کر بھی۔

ٱلنَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَّ تِهِمْ سَاهُونَ (ب٣٠ ٣٢ تت٥)

جولوگ ای نمازے بے خریں۔

کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: اس آیت میں وہ لوگ مراوییں جو نما ذوں میں غفلت کرتے ہیں 'اور یہ بھی نہیں جانے کہ ہماری نماز کتنی رکھتوں پر ختم ہوگی جفت عدو پر یا طاق پر۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراو ہیں جو اوّل وقت میں نماز پڑھیں تو آفر میں ختی ہو' اور آخیرے نماز اواکریں تو کوئی غم نہ ہو۔ لینی وہ لوگ جو اوّل وقت نماز پڑھنے کو تُواب نہ سمجھیں' اور آخیرے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں۔ آخیرے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں۔

جانتا چاہیے کہ ممی نماز کا ایک حفتہ (اجرو ثواب کے رجٹر میں) لکھ لیا جاتا ہے' اور ایک حصة نہیں لکھا جاتا (گویا ناقص لکسی جاتی ہے) آگرچہ فقہادیمی کہتے ہیں کہ نمازیس تجزی نہیں ہے ایعنی آگر نماز میج ہوگی تو پوری میج ہوگی آور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجری ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے ' روایات ہے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے 'چناچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تدارک نوا فل سے ہوناوارد ہے۔ اس روایت کے الفاظ بیہ

ان اول ما يحساب به العبديوم القيامة من عمله صلاته وفيه فان انتقص من فرضه شيئا قال الرب عزوجل! انظرو اهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة (امحاب سنن مَاكمـ ابو هررة) -

قیامت میں بندے کے جس عمل کاسب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گاوہ نمازے (اس مدیث میں ہے) اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی ہوتی تواللہ تعالی فرہائیں ہے! دیکمو کیا میرے بندے کے پاس نوا فل بھی ہیں 'ان نوا فل سے فرائض کی کی بوری کی جائے گ۔

حضرت عیسیٰ السلام' اللہ تعالیٰ کا بیر ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرائض کے سب سے بندہ مجھ سے نجات پاکیا' اور نوا فل کی وجہ ہے مجھ ے قریب ہوگیا " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

قال الله تعالى : لا ينجو منى عبدى الاباداء ما افتر ضته عليه (يرمن مح سي ملى) الله تعالى فرمات بين كه ميرا بنده مجمع سے نجات نيس بائ كا كراس وقت جب كه وه ميرے فرائض ادا

ایک طویل موایت میں ہے۔

أنالنبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فتركمن قراتها آية فلماالتفت قال ماذا قير أت فسكت القوم فسال ابي ابداي كعب فقال قر أت سورة كذا وتيركت آية كذا فماندرى انسخت امر فعت وقال انت لهايالبي ثماقبل على الأُخرين فقال ما بال اقوام يحضرون صلاتهم وينمون صفوفهم وتبيهم بين ايديهم لا يدرون مايتل عليهم من كتاب ربهم الاأن بني أسرائيل كنا فعلوا فاوحى الله عز وجل الى نبيهم إن قل لقومك تحضروني ابدأنكم وتعطونى السنتكمو تغيبون عنتبقلوبكم بآطل ماتذهبون اليم

(محد أبن نفر وابو منصور ويلمي- الي ابن الي كعب")

آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے نماز پر هائی وات میں آپ نے آیت چھوڑ دی جب آپ نمازے فارغ موت تو آپ نے دریافت کیا: میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ جب رہے 'آپ نے افی ابن کعب ہے دریا فت کیا انصول نے جواب دیا: یا رسول الله آپ نے فلال صورت برهی اور اس کی فلال آیت چمو ژوی ہے' ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھائی گئی' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے الی تواس کے لیے ہے ، پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ، اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اپنی نماز میں حاضر رہتے ہیں مقیں کمل رکھتے ہیں 'ان کا پنجبران کے سامنے ہو آ ہے لیکن ان کو اس کی خرسیں موتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا الاوت کیا گیا ہے ، خردار! بن اسرائیل مجی

ایای کیا کرتے تے اللہ نے ان کے نی کی طرف وی جیجی کہ اٹی قوم سے کدد کہ تم جسوں کے ساتھ میرے سامنے حاضرر بنتے ہو اپنے الفاظ مجھے دیتے ہو اور اپنے دلوں سے غائب رہتے ہو اجس بات کی طرف

تم ما کل ہو وہ پاطل ہے۔

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ امام کی قرات کا سننا اور سجمنا مقدی کے حق میں سورت پر صفے کے قائم مقام ہے۔ ایک بزرگ فرائے ہیں کہ بندہ مجدہ کر آ ہے اور یہ مجتاب کہ اس مجدے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا عالا نکہ اس مجدے کے دوران اس سے جو مناہ مرزد ہوتے ہیں اگروہ تمام کناہ شہرے لوگول پر تقسیم کردیے جائیں تو تمام لوگ بلاک ہو جائیں۔ لوگوں نے عرض كيا: يدكيد؟ فرمايا: اس كاجم محده كريا ب اوراس كاول نفساني خواهات كى طرف اكل ربتا ب اوراس باطل كامشابره كريا رہتا ہے جواس پر چھایا رہتا ہے۔

مندشته صفات میں خاشفین کی حکایات اور اقوال بیان کے مجے ہیں ان سے معلوم ہو آے کہ نماز میں اصل خشوع اور حضور قلب ہے عظمت کے ساتھ جم کو حرکت دینا قیامت میں زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی میں ہمی اپنے لطف و کرم کی برکت سے خشوع اور حضور قلب کی توثق عطا فرائے۔

## أمامت

جانتا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائف ہیں'ان میں ہے کچھ فرائف نمازے پہلے ہیں' کچھ ارکان نماز میں ہیں' کچھ قرأت میں ہیں' اور کچھ سلام کے بعد ہیں۔

نمازے پہلے امام کے فرائض : نمازے پہلے امام پر چھ امور واجب ہیں۔

اقل : بیکہ ان لوگوں کی امامت نہ کرے جو اسے ناپند کریں 'اگر ان میں سے بعض لوگ پند کریں 'اور بعض ناپند کریں تو آکٹریت کا اعتبار ہوگا'لیکن اگر متدین اور نیک لوگ'ا قلیت میں ہوں'اوروہ اس کی امامت پند نہ کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اس وقت آکٹریت کی شرط ہاتی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے:۔

ثلاثة لا تجاوز صلاتهمرء وسهم العبد الابق وامراة روجها ساخط عليها وامام المقوم اوهم له كارهون (تذى - ابدامه)

تین لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آمے نہیں برمتی' ایک بھگو ڑا غلام' دوسری وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو' تیسراوہ اہام جولوگوں کی اہامت کرے اس حال میں کہ وہ اسے ناپند کریں۔

جس طرح قوم کی تاپندیدگی کی حالت میں از خود المت کے لیے آگے آنا منع ہے 'اس طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقتریوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ فضم موجود ہو'البتہ اگر وہ المت نہ کرے قرآ کے برهنا جائز ہے 'اگر ان امور (قوم کی کراہت 'فقیہ فضم کی موجود گی) میں سے کوئی امرائع نہ ہو تو جب لوگ آگے بردھنے کے لیے کہیں بردھ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ المت کی شرائط سے واقف ہو'اس صورت میں المت کو ایک دو سرے پر ثالنا کردہ ہے 'کہا جا آ ہے کہ تجبیر کے لوگوں نے المت کو ثالا تو وہ زمین میں دھنسا دیئے گئے 'صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ المت کی ذخہ داری سے گریز کرتے تھے'اور ایک دو سرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایٹار کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور وہ اس فخض کو ترجیح دیتے تھے جو المت کا زیادہ الل ہو تا تھا' یہ بھی ممکن ہے کہ انحین نماز میں ہو کا اندیشہ رہتا ہو' یا وہ مقتریوں کی نماز وہ کے عادی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ کے عادی نہیں تھے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشغول ہوجا تا تھا' اور اخلاص باتی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ کے عادی نہیں تھے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشغول ہوجا تا تھا' اور اخلاص باتی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ خرض یہ کہ امامت سے صحابہ کاگریزان چند اسباب کی وجہ سے تھا جو ابھی بیان کیا گئے۔

ووم نیسیک آگر کمی مخص کو امامت کرنے اور اذان دینے میں افتیار دیا جائے تو اے امامت افتیار کرلینی چاہیے 'آگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے 'لیکن ان دونوں ذمتہ داریوں کا ایک مخص میں بیک وقت جمع کرنا کروہ ہے '(۱) اس لیے آگر کمی وقت امامت اور اذان میں افتیار دیا جائے 'تو امامت کو ترجیح دبی چاہیے۔ بعض حضرات سے کتے ہیں کہ اذان افضل ہے 'اذان کے فضائل ہم ای کتاب کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک وجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شادِ گرامی ہے:۔

<sup>( 1 )</sup> احناف کے یماں بلا کراہت جائز ہے ' بلکہ اے اضل قرار دیا کیا ہے ' چانچہ ایک رواعت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی ' اقامت کی ' اور عمر کی نماز پڑھائی۔ (الدر الخار علی ہامش روا لمحتار ہااب الاذان ج اص ۳۷۲) مترجم)

الامام صامن والمؤذن موتمن (ابوداؤد ترزى - ابو بررة)
ام صامن ہے اور اذان ویے والا امات دارہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امات میں ضانت کا خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:۔
الامام امین فاذار کے فار کعوا واذا سجد فاسجدوا (مند حمدی - ابو برد)
امام امات دار ہے جب دہ رکوع کرے رکوع کو اور جب وہ مجدہ کرے مجدہ کرد۔

ایک مدیث میں ہے:۔

فاناتم فلمولهم وانتقص فعليم ولاعليهم

(بغاری-ابوبریة ابوداواد ابن اجه عله امام عبد ابن عامی) اگروه نماز عمل کرے گاتو اس کا تواب اے بھی ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ملے گا اور اگر کی کرے گاتو ویال اس پر رہے گا مقتدیوں پر نہیں ہوگا۔

ای لیے آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے دعا فرمائی۔

اللهمار شدالا ثمة واغفر للمؤذنين (ابوداؤد تنى ابومرية)

اےاللہ اتمہ کو راوراست دکھا اور مؤذ مین کی مغفرت فرما۔ ملا میں شریع میں کرنا جا میں کی ائر سرکر لیں بیٹری میں کرنا جا

یمال بیر شبد نہیں کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعا کی اور مؤذ نین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس لیے کہ رشد کی طلب بھی مغفرت بی کے لیے ہوتی ہے ایک مدیث میں ہے:۔

من ام فى مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلا حساب ومن اذن اربعين عام ادخِل الجنة بغير حساب (تنى ابن مباس)

جو مخض کی معجد میں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر صاب کے جنت واجب ہے اور جو محض کی معجد میں سات کرے اور جو محض جالیس برس تک اذان دے وہ بغیر صاب کے جنت میں جائے گا۔

می بات یہ ہے کہ امات افغل ہے۔ کیونکہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم 'اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت ابو بکڑو عمر نے امت پر مدادمت فرائی ہے ' یہ میچ ہے کہ اس میں منهان کا خطرہ ہے 'لیکن فغیلت بھی خطرے ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے ' جیسا کہ امیر' اور خلیفہ کا منصب افغل ترین منصب ہے ' اس منصب کی نغیلت کا اندازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ مرای سے نگایا جاسکتا ہے:۔

ليوممن سلطان عادل افضل من عبادة سبعين سنة (براندابر مران)

عادل بادشاه کا ایک دن سترسال کی عبادت سے افضل ہے۔

لیکن یہ منعب خطرے سے خالی نمیں ہے۔ امامت کی نشیات کی وجہ سے یہ بھی ضوری قرار دیا گیا کہ اس منعب کے لیے افضل اور اہل وہ مخفی مجوانقہ (ققہ میں زیادہ اور الک رکھنے والکہ ہو۔ (۱) آنخفرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

الممت کم شفعائ کم او قال و فد کم الی الله تعالی فان ار د تم ان ترکو اصلا تکم فقد مواخیا رکم۔ (دار تعنی بہتی۔ ابن عم) مواخیا رکم۔ (دار تعنی بہتی۔ ابن عم) مرف سے خدا کیا سی جانے والے ہیں ہیں

(١) يعنى نمازك احكام ب زياده واتف مو عدالاحناف (الدر الخارعلى امن روالخارباب الامامة عن ٥٢٠) مترجم)

اگرتم چاہوکہ تساری نماز صاف سخری رہے تو اس فعض کو آئے برحایا کر وہ تم جس سب نیادہ بھرہے۔

بعض اکا پر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء ہے افسل کوئی نہیں ہے۔ اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے اتمہ ہے افسل کوئی نہیں ہے۔ یہ تیوں فریق اللہ تعالی اور بندگانِ فدا کے ورمیان واسط ہیں 'انبیاء اپی نبوت کی وجہ ہے 'علماء اپنے علم کی وجہ ہے اتمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ ہے۔ یکی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بڑکی ظافت پر صحابہ اگر ہم متنق ہوئے '
چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جس فعض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پند کیا اس کو ہم نے اپنی ونیا (ظافت) کے لیے پند کیا (ہناری و مسلم ے اذان کے لیے پند فرمایا تھا۔ جیسا کہ روایت سے قابت ہے۔ (ابوداؤد' تذی۔ مواللہ عالم نعمی آخان و سیخ کیا تی فضیات نہ تھی 'البتہ ایک ابن زید')۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں ہیں امامت کو فضیات عاصل تھی۔ اذان و سیخ کی آئی فضیات نہ تھی 'البتہ ایک روایت میں بدالفاظ ہیں۔

أنه قال له (صلى الله عليه وسلم) رجل: يارسول الله! دلني على عمل ادخل به الجنة قال: كن مؤذنا قال: لا استطيع قال: كن اماما قال! لا استطيع قال: صل باز إعالا مام (عارى في الماريخ طراني - ابن عباس)

کہ کمی مخصٰ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا یے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں' آپ نے فرمایا: مؤذن بن جاؤ! اس نے عرض کیا میرے بس سے با ہرہے۔ فرمایا! امام ہو جاؤ! عرض کیا ہے بھی میرے بس سے با ہرہے ، فرمایا! امام کے پیچھے نماز ردھا کرد۔

اس روایت میں ایسامعلوم ہو تا ہے کہ پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ مخض امامت پر رامنی نہیں ہوگا' کیونکہ اذان تو اس کے افتیار میں ہے'لیکن امامت کا تعلق جماعت ہے 'اس لیے موذن بن جانے کے لیے کما' پھر خیال ہوا کہ شاید امامت پر بھی قادر ہو جائے' اس لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کردیا۔

سوم : بید که امام نماز کے اوقات کی رعایت کرے' اور اوّل وقت نماز پڑھائے ٹاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو۔ کیونکہ اوّل وقت کو آخر وقت پر ایسی فغیلت حاصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فغیلت ہے' ایک مدیث ہے:۔

ان العبدليصلى الصلاة في آخر وقتها ولم تفته ولما فاته من اول وقها خير لهمن الدنيا ومافيها درار تني ابو برية)

بندہ نمازاس کے آخر وقت میں پڑھتا ہے ' یہ نمازاس سے فوت نہیں ہو کی لیکن اوّل وقت میں نماز نہ پڑھنے سے جو فعنیلت فوت ہوتی ہے وہ دنیا مانیہا ہے بہتر ہے۔

تحثیر جماعت کے خیال ہے بھی نمازیں تا نیرنہ کن چاہیے 'بلکہ اوّل وقت کی فنیلت ماصل کرنے کیے سبقت کن چاہیے 'کثیر جماعت کے انتظار میں بیٹے رہنے کے بجاً بہتر صورت یہ ہے کہ نماز میں طویل سورت شروع کردی جائے۔ کتے ہیں کہ اکابر سلف وو آومیوں کے بعد جماعت کے لیے کسی تیرے آوی کا انتظار نمیں کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں جب چار جمع ہو جاتے تھے وہانچویں فخص کا انتظار نمیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے 'واپسی میں دیر ہوگئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انتظار نمیں کیا بلکہ عبدالرحمٰن ابن عوف کو امام بنا کر نماز شروع کردی' آپ کی ایک رکعت فوت ہوگئی'جو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر بڑھی' روای کہتے بیا۔

میں نہیں کہتے کے اس خوا میں ذلک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احسنت میں کیا۔

<sup>(</sup>١) مديث كالفاظ بيجيد فضل اول الوقت على آخره كفضل الاخرة على الدنيا) (ديلي- ابن مرا

فافعلوا۔ (بخاری ومسلم-مغیرہ) کہ ہمیں اس بات سے ڈرلگا' (نماز کے بعد) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا

ای طرح کیا کرد-

ں کے مرتبہ ظہری نماز میں آپ کو دیر ہوگئی کوگوں نے معفرت ابو بکڑ کو آگے بدھا دیا 'ای انتاء میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نے آئے 'سب لوگ نماز میں تھے آپ معفرت ابو بکڑ کے برابر آکر کھڑے ہو گئے۔(بخاری ومسلم۔ بہل ابن سعد)۔ اہام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضوری نہیں ہے۔ بلکہ تحبیر کینے کے لیے مؤذن کو اہام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اہام آجائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے۔

چہارم: یہ کہ امات اخلاص کے ساتھ اوا کرے طہارت اور نماز کی تمام شرائط میں اللہ تعالی کی امانت معیم طور پر اوا کرے ' اخلاص کی صورت بیہ ہے کہ امامت پر کوئی معاوضہ نہ لئے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثمان ابن ابی العاص تعفیٰ کو تھم وہا کہ:۔

اتخذمؤذنالا ياخذعلى الاذان إجرة (اصحاب سنن عاكم مثان ابن الجامق) اليامؤون متعين كوجواذان يرمعاوضه ندل-

اذان نماز کا ایک ذرید ہے 'اصل نماز نس ہے۔ جب اذان کے سلیے میں یہ تھم ہے تو نماز کے سلیے میں یہ تھم بطریق اوئی

ہوگا۔ البتہ اگر امام نے مجری آرتی ہوئی تو یہ ترام نہیں ہے 'لیکن کروہ ضرور ہے 'فرائنس کی نماز پر اُجرت لینے سے زیادہ کروہ ہور ہے '

کے یہاں سے کوئی رتم متعین ہوئی تو یہ ترام نہیں ہے 'لیکن کروہ ضرور ہے 'فرائنس کی نماز پر اُجرت لینے سے زیادہ کروہ ہو '

کے عنوان پر لے لے 'نش نماز پر نہ لے امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق 'جیرہ گناہ اور صغیرہ کتاہ پر اصرار سے پاک ہو' جو مختص امامت کے منصب پر فائز ہو اسے ان امور سے خی الامكان پیتا ہا ہے ہم کے تکدوہ قیامت کے دن لوگوں کا شخص ہے 'اور اس کا برجمان ہے 'اس لیے اسے اپنی تربیوں ہے بہتر ہونے کی ضرورت ہے ' یہ امانت باطنی طہارت کے سلیے میں ہے ' فا ہم کا طہارت کا طال بھی ہی ہے کہ وہ ب وضونہ ہو' اسے فسل کی ضرورت نہ ہو' یہ وہ امور ہیں جن سے اس کے علاوہ کوئی دو سرا مختص اس کے باتی ہو اور ان بی بی ہی کہ دو مونیس کیا تھا تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے' کہ دو مونیس کیا تھا تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے' کہ بیکہ جو مخص اس کے پاس کھڑا ہو اسے اپنی قائم مقام بنا کروضو کے لیے جا جائے' چانی جو تخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کی ضرورت نہیں ہے' اور ان بیا و آبا کہ جن بی میں باپ کہ ہوں تو آپ نے ایک وہ میں بیا وہ اور اس کی جو نماز میں شام ہوا کرنا کی مخصول کے چیجے نماز بڑھ کو 'اور ان کہ ان کی جو نماز میں شام ہو تھے نماز بڑھ کو 'ایک وہ وہ بیٹ شراب وہ بیٹ میں ناپا کہ ہو ایک وہ ان باپ کا نافران ہو' جو تھا ہد می پائی جو نماز میں شام ہوا فلام۔

پیٹا ہو' دوسرا فاس معاں ' تیسرا دہ محض جو ان باپ کا نافران ہو' جو تھا ہد می پائی میں قام ہوا فلام۔

پنجم : یہ کار حق بک نیت نہ ہائد ہے جب تک مقتری اپنی صفی درست نہ کرلیں ' معلّی پر کھڑے ہوئے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں اور ہائیں دیکھے 'اگر صفوں میں انتشار ہو تو برابر کرنے کے لیے کئے 'اکابر سلف کا معمول تھا کہ وہ شانوں کو شانوں کے برابر' اور فخنوں کو مخنوں کے مساوی رکھتے تھے 'مؤذن کے مجبر کنے کے بعد اللہ اکبر کئے 'مؤذن اذان کے بعد اتنا تو تف کرے کہ لوگ مہولت سے نمازی تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد تھ بیر کیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مؤذن اذان اور نماز کے درمیان اتنا

<sup>(</sup>۱) احاف كه يمان المحت ير معاوف ليما بلاكرابت جائز ب وينائج ورفخار في ب ويفتى اليوم بصحتها لنعليم القر آن والاحامة والاذان - (الدر الخارط بامق روا لمحتار باب طلب في الاستيمار على الطاعات) -

تمبرے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ (زنری ماکم۔ جابز) اس کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاخانے پیٹاب کے دباؤک حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم۔ مائٹ اس طرح آپ نے یہ بھم بھی ویا ہے کہ صشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھالو۔ (بھادی و م۔ ابن مرد مائٹ)

ششم : بدکہ تجیر تحریمہ اور دیگر تجیری بلند آواز ہے کے مقتری اپنی آواز اتن نکالیں کہ خودس لیں۔ امات کی نیت بھی کرے آگہ قواب ملے آگر امامت کی نیت نہ کی اور لوگوں نے اس کی اقدا کرلی قوام اور مقتری وونوں کی نماز مجے ہوگی اور لوگوں نے اس کی اقدا کرلی قواب نمیں ملے گا۔ معتریوں کو جماعت کا تواب بھی ملے گا۔ محرامام کو امامت کا تواب نمیں ملے گا۔

قرائت کے دوران آمام کی ذمتہ داریاں: قرائت میں امام حسب ذیل تین آمور طوظ رکھند

اول : ید که وعا اور تعوّذی افغاکرے یعنی تجانماز پر سے والے کی طرح آست پر سے سورہ فاتحد اور کوئی و سری سورت فجری و دونوں پر کستوں بی اور کستوں بی آواز سے پڑھے 'جری نمازیں امام آبین آواز سے کے 'اس طرح معتادی ہیں گئیں ہیں ۔ اور اپنی آبین امام کی آبین کے ساتھ ساتھ کہیں' اس کے بعد نہ کہیں' بسم الله الرحد من الرحد بی آبین امام شافق نے جرکی دوایت افتیار فرائی ہے۔ (۱) کیکن امام شافق نے جرکی دوایت افتیار فرمائی ہے۔ (۱) کیکن امام شافق نے جرکی دوایت افتیار فرمائی ہے۔ (۱)

روم: ید کہ قیام کی حالت میں امام تین کے کرے سموابن جندب اور عمران ابن حمین نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرح روایت کیا ہے۔ (۲)

پہلا سکتہ ، اللہ اکبر کنے کے بعد 'یہ سکتہ بدا ہونا چاہیے آکہ مقتری اس میں فاتحہ پڑھ سکیں۔ (۳) سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابتدائے نمازی وعاکا وقت ہو'اگر سکتہ نہیں کرے گا تو مقتری قرآن پاک نہیں س سکیں کے اور اس طرح جو نقصان ان کی نماز میں واقع ہوگا اس کی ذمتہ واری اہام پر ہوگی' ہاں اگر وہ سکتہ کرے اور مقتری فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دو سری چیز میں مشخول ہو جائمیں توبیہ قصور ان کا ہوگا۔ اہام براس کی کوئی ذمتہ واری نہیں ہوگ۔

دوسرا سکتہ : موردُ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے آکہ مقندی اپی فاتحہ اس سکتے میں کمل کرلیں۔ اگر ان سے کمل یا پچھ حستہ پہلے سکتے میں فوت ہو کیا ہو۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ سے آدھا ہونا چاہیے۔

(1) چرک روایت این عام کی ہے ، جس کی تخریج وار تھنی اور حاکم نے کا افغاکی روایت الر ای ہے ، جس کی مسلم نے تخریج کی ہے۔ (1) بہم
اللہ کے جرکے سلطے جس احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جا پکا ہے۔ (عترجم) (1) جسور علاء انام ابوحنیة "انام مالک" اور انام احمد ابن حنبل و فیرو کی
رائے جس انام کو قرأت کے دور ان اس لیے سکوت افتیار نہ کرتا چاہیے کہ مقتری سورہ فاتح پڑھ لے ان کی ولیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اس طرح کا سکوت معتول نمیں ہے "البتہ تجمیر تحرید کے بعد معمول سا سکوت آپ سے صفول ہے۔ اس سکوت کے انام ابو حنیقہ بھی قائل ہیں۔ یہ روایات
جس آیا ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ سکت فرمایا "ایک قرأت کے شروع جس اور ایک قرأت کے بعد الیکن ہے دو اس ان اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اور اس قدر مختربوت تھے کہ ان جس سورہ فاتح پڑھے کی صفول کی خوات کے اس لیے مقتری کو چاہیے کہ دہ قرات سے دو ان اگر انام کہ کو قدف
کرے قودہ اس وقتے جس سورت یا الحمد شریف نہ پڑھے کہ خاصوش کھڑا رہے (افح اللم شرح مسلم جام کا حرجم) (1) امام کے چکھے جری یا سرک فراد میں ماقتی یا سورت پڑھے کے متعلق احناف کے ذہب کی تفسیل کاب السلوۃ کے آغاز جس مطان کی جاچی ہے رہی ایک ہو جہے۔
نازوں جس فاتھ یا سورت پڑھے کے متعلق احناف کے ذہب کی تفسیل کاب السلوۃ کے آغاز جس مطان کی جاچی ہے۔ مشرجم (۲) یہ سرت ہے بیان کیا جاچا ہے۔ سرجم دو بی بیست سرجم (۲) یہ سرت ہے۔ مشرجم (۲) یہ سرت میں کی سیار کیا ہا ہے۔ سرجم (۲) یہ سرت ہی بیان کیا جاچا ہے۔ سرجم دو بی بیست سے بیان کیا جاچا ہے۔ سرجم دو بیا ہے۔ سرجم (۲) یہ سرت سے بیان کیا جاچا ہے۔ سرجم کی دیا ہو ہے۔

تیسرا سکتہ ، سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کرے 'یہ بہت ہی مختر سکتہ ہے 'اس کتے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ قرات رکوع کی تجبیر سے مائے لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقلی امام کے پیچے صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقلی مائے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقلی کو مبلت نہیں دی۔ اگر جری نماز میں مقلی کا مام سے استے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ من رہا ہویا الی نماز ہوجس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے تو مقلی کی سورت بھی بڑھ سکتا ہے۔

سوم : یہ کہ فجری نماز میں مثانی میں سے دو سور تیں پڑھے ،جن میں سوے کم آیات ہوں یم کونکہ فجری نماز میں قرأت لمی کرنا ،

اور نماز اند هرے میں پڑھنا مسنون ہے۔ (۱) اگر پڑھے پڑھے فوب آجالا پھیل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہم کو کہ سورتوں کی آخری آیات عوالوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ اس لیے وحظ کی دوسے ان کی طاوت کرنا منید اور فور و فکر کا پاعث ہوگا۔

بعض علاء نے سورت کے ایک ھے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سورت کا ابترائی حقہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت کی معروت کیں ،اور جب چھوڑ دیا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت بھی جلے گئے۔ (مسلم۔ عبداللہ ابن السائب۔) ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے وہ کی نماز میں سورہ بھی بھرو کی ایک آمناً بِمَا اُنز لُت سے دو سری رکعت میں قرائت کی۔ (مسلم۔ ابن عبری) ایک دوایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کوسا کہ کہیں کہیں ہیں ہوت در ہیں ،

قرائت کی۔ (مسلم۔ ابن عبری) ایک دوایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کوسا کہ کہیں کہیں ہیں ہے پڑھ در ہے ہیں ،

آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی بواب دیا میں بہترین مضمون کو بہترین مضمون سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی خصیون نے دیا ہوں۔ اس پر آپ نے دوروں کے خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے دان کی خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے دان کی خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے دوروں کی خصیوں کی خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے دوروں کی خوروں کی خصیون نے ملا دیا ہوں۔ اس پر آپ نے دوروں کی خوروں کو میں کو میں کو کھوڑ کے دوروں کی کو کو کو کی کو کی کی کی کی خوروں کو کی کو کی کو کی کھوڑ کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کی ک

عمری نماز میں طوال مفصل (تمیں آیات تک) عصر میں طوالِ مفصل کا نصف مغرب میں مفصل کی آخری آیات یا آخری مورتیں ہورتیں پڑھے۔ آخری سورتیں پڑھے۔ آخری سورتیں پڑھے۔ اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت سے پہلے مغرب کی آخری نماز میں سورہ مرسلات تلاوت فرائی مخید۔ اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختر قرات کرنا افضل ہے 'خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جماعت میں زیا وہ لوگ ہوں 'اس سلسلے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای یہ ہے۔

اذاصلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة و اذاصلى النفسه فليطول ماشاء (بخارى وملم-الومرة)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلی پڑھائے اس کیے کہ ان میں کرور بھی ہیں 'بو ڑھے بھی ہیں اور ضرور تمند بھی ہیں' اور جب خود نماز پڑھے تو جس قدر جاہے طویل کرے۔

حضرت معاد ابن جبل آیک قبیلے بیں مشاء کی نماز پڑھایا کرتے تئے 'ایک مرتبہ آپ نے سورۂ بقرہ کی تلاوت شروع کردی'ایک مخص نے نماز سے فکل کر ملیحدہ نماز پڑھی'لوگوں نے کہا یہ مخص منافق ہے'اس مخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورت حال بیان کی'آپ نے معاد کو ڈائٹا اور فرمایا :۔

<sup>(1)</sup> نماز فجری احتاف کے زویک اسفار متحب بے ایمی ائد جرے میں پڑھنا بھی درست ہے بھر اسفار بہتر ہے اسفار کے سمنی میں بلبور نور اور اکشاف ظلمت۔ اختاف مرف افغیلت اور عدم افغیلت میں ہے بھوا زمیں کوئی اختلاف نہیں ہے (روا گھتار کتاب السابة جامی است معلوم ہوا کہ اس طرح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے ، چانچہ احتاف بھی کی کہتے ہیں۔ البتہ فغیلت اس میں ہے کہ دونوں رکھن میں ہوئی ہوئی ہوئی سورت پڑھی جائے (روا گھتار جامی ملا عالمی جامی ملا عالمی جامی میں میں مورتی جواز کی ہیں لیکن احتاف کے یمال متحب کی ہے کہ جررکھت میں مستقل سورت بڑھی جائے اور اس میں ترب قرآن کا لھاظ رکھا جائے۔)(عالمی بی جامی ما المحتارج میں استان میں میں استحب کی ہے کہ جررکھت میں مستقل سورت بڑھی جائے اور اس میں ترب قرآن کا لھاظ رکھا جائے۔)(عالمیوں جامی میں المحتارج میں استحب کی ہوئی کی جائے کہ میں مستقل سورت بڑھی جائے اور اس میں ترب قرآن کا لھاظ رکھا جائے۔)(عالمیوں جامی میں کوئی کوئی کی استحب کی ب

افتان انت بامعاذ اقر أسور تسبح والسماء والطارق والشمس وضحاها -(يبق - جابر - بخارى ومسلم مخفراً) اعماد تم لوكون كوفت من ذالت بو مماذ من سبح اسم والسماء والطارق اور والشمس برما كود -

اركان صلوة اور امام كى ذمته داريان : اركان صلوة ميس بهى امام كومندرجه ذيل تين اموركى رعايت ركھنى عليه -

اول : یه که رکوع اور مجدول میں تخفیف کرے تین بارسے زیاوہ سمجات نہ پڑھے۔ معرت انس نے انخضرت صلی الله علیه وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے:۔

مارايت اخف صلاة من رسول المنه صلى الله علموسلم في تمام (عاري وملم)

میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازے زیادہ ہلی اور کمل نماز نہیں دیمی۔

اس کے برظاف حضرت انس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمربن عبدالعزرا کے بیچے نماز کو برخی عمرابن عبدالعزیز اس وقت دینے کے ور زیخے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی نماز سے کمی بھی فخص کی نماز کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ شیں پایا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت عمرابن عبدالعزیز کے بیچے دس وس بار تیج کہا کرتے تھے اس سلطے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے رکوع اور سجدے میں دس دس دس رس بار تیج کہا کرتے تھے ۔ ان دونوں حد بشون میں تطبق کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ان جماعت میں زیادہ لوگ شامل مورت ہو تو دس بارہ بھی تھے پڑھ سکتا ہے 'کین جب جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو تھی بڑھ سکتا ہے 'کین جب جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو تھی بڑھ سکتا ہے 'کین جب جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو تھی بڑھ سکتا ہے 'کین جب مدے کے۔

روم ، ید که مقتری امام پر سبقت ند کرے بلکہ امام کے بعد رکوع یا مجدے جس جائے۔ جب تک امام کی پیشائی زشن پر ند رکی جائے اس وقت تک مجرے کے لیے اس وقت تک ند بھلے جب تک امام انجی طرح رکوع بیں نہ چلا جائے (۲) بعض علاء فراتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ محض جو ایک نمازے میں نہ تین فرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ محض جو ایک نمازے محض کے ایک نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے 'ید وہ محض ہے جو مجبیراور رکوع امام کے بعد کرتا ہے 'وہ سراوہ محض ہے جو امام کے معد کرتا ہے 'اسے بکھ حاصل امام کے ساتھ رکوع و مجبیر کرتا ہے 'اسے ایک نماز کا ثواب ملک ہے 'تیراوہ محض ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے 'اسے بکھ حاصل نمیں ہوتا۔ اس مسلے میں اختلاف ہے کہ کوئی محض آخر ہے آیا 'امام رکوع میں تھا۔ بعض فقہاء کتے ہیں کہ امام کو رکوع برحمادیا چاہیے تاکہ وہ محض بھی جماعت میں شرک ہوجائ (۳) اور یہ رکعت فوت نہ ہو 'اگر اس محل کے وقت امام کی نمیت ورست ہوتا اس میں کوئی مضا فقہ نمیں ہے۔ بشرطیکہ رکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقتری گھرا جا نمیں 'اس سلیلے میں شرکائے نماز کی رعایت ضروری ہے۔ طوالت صرف ای قدر افقیار کرے جو ان کے لیے ناگواری کا باعث نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم میں براہ بن عازب کی روایت میں ہے:۔ کان الصحابة لا یہوون للسحود الا افاوصلت جبهة النبی صلی الله علیه وسلم الی الارض۔) (۲) امام ابو منیذ کے نزویک افغل یہ ہے کہ مقتری کی تجیرامام کے ساتھ ساتھ ہو' ساحبین کتے ہیں کہ رفع الشنباہ کے لیے ضوری ہے کہ مقتری کی تجیرامام کے بعد ہو (کیری ص ۲۵۸) جو از میں کوئی افتلاف نبیں' مرف افغلیت میں افتلاف ہے)(عالمیری جا م ۷۸) مترجم) مرجم) مترجم) مرجم) مترجم) مرجم) مترجم)

سوم : بیکہ تنہدکے آخر میں پڑھی جانے والی دعا اتن طویل نہ کرے کہ تنہدے بروہ جائے۔ دعا میں ای ذات کی تخصیص نہ کرے ' بلکہ جمع کا صیغہ افتیار کرے لین اللہ ماعفر لمناکی جکہ لی نہ کے۔ امام کے لیے اپنے نفس کی تخصیص مناسب نہیں ہے۔ تنہد کے بعد بید دعا ما اور و بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

نَعُوْدُيْكُ مِنْ عَذَابِ حَهَنَمُ وَعَذَابِ الْقَبُرُ وَنَعُودُ يَكُمِن فِتْنَةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِن فِيتَ عَالَمَ مِنْ فِي الْمَحَالِ وَإِذَا لَا دُعْنِ مَعْنُو فِي فِينَا مُعْنُو فِي فَيْنَا الْمُعْنَا الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ
مَمْ تَرَى بِنَاهُ وَالْمِحْ مِن بَهُمْ كَعَذَابِ اور عَذَابِ قَرْبِ مَمْ تَرَى بِنَاهُ مَا تَعْنَى وَمُ وَمُ وَالْمِالُولُ مِن بِعَلَا كُرِ فَي اور موت كَا فَيْنَا مِنْ فَي اللّهُ عَلَا مُولِ وَمِن وَمُ وَالْمُولُ مِن بِعَلَا كُرِ فَي كَا اور موت كَا فَيْنَا مُنْ مِن بِعَلَا كُرِ فَي كَا اور موت كَا وَاللّهُ مِنْ بِعَلَا كُرِ فَي كَا اور موت كَا وَاللّهُ مِنْ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّ

نوث : بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ دخال کا نام میج اس لیے ہوا کہ یہ زهن کولمبائی میں ناپے گا۔ اس صورت میں مسیح مساحت (بیائش کرنا) سے مشتق ہے۔ بعض حضرات یہ کتے ہیں کہ میچ مسے سے ہے۔ جس کے معنی ہیں یو نچمنا اور منانا۔ کیونکہ اس ک ایک آگھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کا نام میچ رکھ رہا گیا۔

> نمازے فراغت کے وقت امام کے اعمال : سلام کے وقت امام کو تین امور کی رعایت کرنی ہوگ۔ اقل : یہ کہ دونوں سلاموں سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔

اے اللہ قوتمام عیوب ہے پاک ہے، بھی ہے ہماری سلامتی ہے اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔
سوم: یہ کہ سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے جائے۔ (۱) متعذی کے لیے متاسب نہیں کہ وہ اہام کے متوجہ ہونے
سے پہلے اٹھ کھڑا ہو روایت ہے کہ حضرت کلے اور حضرت زیر نے ایک فض کے پیچے نماز پڑھی 'نماز کے بعد دونوں حضرات نے
امام ہے کہا: "تمہاری نماز بہت عدہ اور بدی کمل تھی 'گرایک بات رہ گئی۔ اور وہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیراتو متعذبوں کی طرف
متوجہ ہو کر بیٹے "پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرایا ، "تمہاری نماز بھی رہی 'کرتم امام کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ کر چل
دسیے "۔ امام کو افقیار ہے کہ وہ جد حرج ہے اپنا رہ کر لے 'البت وائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا زیادہ پہندیدہ ہے۔ یہ تمام نمازوں کے

فحرکی نماز میں قنوت بھی پڑھ۔(۲) امام کو چاہیے کہ وہ اللہ ماھدنا کے اھدلی نہ کے۔ مقدی ہردعا پر آمین کتے رہیں ' یا فلک تقنی دادیقندی عدیدے پر آمین نہ کے۔ اس لؤریہ نتا ہے دعائیں ہے 'بلکہ امام کے ساتھ اس طرح کے الفاظ خود بھی ادا کرتے رہیں 'یا یہ الفاظ کیس بلی وانا علی ذلک من الشاھدین (کیوں نیس! اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں) یا: صدفت و ہر رت (تو نے بچ کہا اور درست کہا) کیس۔ قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھانا ایک صدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے مسنون میں ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کہ دعا ما تھا۔

<sup>( 1 )</sup> اِحناف کے زویک مرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہیں۔ نیخی فجم و عصر۔ (در مخار 'ج ا'ص ۳۵۷) ( ۲ ) تجمری نماز میں توت پڑھنے کے مسئلے میں احتاف کا مسلک پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ مترجم (۳) مخاری وانس فی

جاتے۔ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص بیت پر رانوں پر رکھے رہیں ، تونت میں ان کے لیے کئی وظیفہ مقرر نہیں ہے ، توکی ابعید نہیں کہ توت میں ان کا وظیفہ رفع بدین ہو اس لیے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب امت سے متعلق یہ چندا حکام ہیں جو اس باب میں عرض کے گئے۔ و باللّٰہ المنوف یق۔

بإنجوال باب

## جعه کی فضیلت' آداب و سنن 'اور شرائط کی تفصیل

جمعہ کی فضیلت : جمعہ ایک عظیم ترین دن ہے'اللہ نے اس دن کے ذریعہ اسلام کو عظمت اور سرباندی عطا کی ہے'اور مسلمانوں کے لیے اِس کی تخصیص فرائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:۔

يَاأَيُهُ الَّذِينَ آمَنُوْ الِنَانُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (بِ١٠٠/١٣) الْبَيْعَ (بِ١٠/١٨)

بیسے ہیں۔ اے ایمان والوجب جعد کے روز نماز (جعد) کے لیے اذان کبی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف (فرراً ) چل برواور خریدو فروخت (وَغِیرہ) چھوڑ دیا کرو۔

اس آیت میں ان امور سے اشغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جعد کی نماز میں شرکت کرنے ہے انع ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الله عزوج لفرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا دابن اجه بابر) الله عزوج لفرض عليكم الجمعة في يومي هذا في من من ترجيد ميران اوراس مقام من فرض كياب ايك مديث من امران اوران مقام من قرض كياب المحمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه (امحاب من امران اوران المران المران

ای مضمون کے ایک روایت کی الفاظ بہ ہیں:۔

من ترك الحمعة ثلاث امن غير عنر فقدنبذ الاسلام وراء ظهره (ابو معلى يبق قول ابن عاس) جس مخص نے نمي عذر كے بغير تين جمنے چمو ژديئة اس نے اسلام كو پس پشت والديا۔

روایت ہے کہ ایک مخص حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں مخص مرکباہے 'وہ جعد آور جماعت کا تارک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ محض دو زخ میں ہے۔ سائل ایک مینے تک برابر آتا رہا 'اور یمی پوچھتا رہا۔ آپ اس کے جواب میں میں فرمانے کہ وہ دو زخ میں ہے۔ اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ ارشادت حسب ذیل ہیں:۔

() ان اهل الكتابين اعطوايوم الجمعة فاختلفوا فيه فصر فواعنه وهدانا الله تعالى له واخره لهذا الامة وجعله عيدالهم فهم اولى الناس به سبقا واهل الكتابين لهم تبع ( بخاري و مم الومرية )

کہ یہودونساری کو جعد کادن عطاکیا گیا' انھوں نے اس میں اختلاف کیا' اس لیے انھیں اس سے پھردوا کیا' میں اللہ تعالی نے اس کی ہدایت دی' اور اس امّت کے لیے بعد میں ظاہر کیا' اور ان کے لیے اس دن کو عید بنایا۔ اس امّت کے لوگ جعد کے پانے میں سب سے اول ہیں اور یہودونساری اس امّت کے آلح ہیں۔ (۲) اتانی جبر ئیل علیہ السلام فی کفہ مر آ تا بیضاء' وقال ہذہ الحمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولامتك من بعدك قلت فمالنا فيها؟ قال الكم خير ساعة من دعا فيها بخير قسم له اعطاه الله سبحانه أيه الوليس له قسم ذخر له ماهوا اعظم منه وتعود من سر هو مكتوب عليه الاعادة الله عزوجل من اعظم منه وهو سيد الايام عندنا ونحن ندعوه في الاخرة يوم المزيد قلت أولم؟ قال ان ربك عزوجل اتخذ في الجنة واديا افيح من المسك ابيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه في تجلى لهم حتى ينظر واالى وجهه الكريم (المراف الني)

جرکل علیہ السلام میرے پاس آیک روش آئینہ لے کر آئے اور کمایہ جعہ ہے جے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے 'آکہ یہ دن آپ کے لیے 'اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار یائے 'میں نے کما؛ اس میں آیک بھڑی گڑی ہے 'جو فض اس میں خیر کی معارے لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے ؟ جرکیل نے کما؛ اس میں آیک بھڑی گڑی ہے 'جو فض اس میں خیر کی دعا ما نگا ہے اور وہ خیراس کی قسمت میں ہو آ ہے قواللہ اسے مطاکر دیتے ہیں 'اور آگر قسمت میں نہیں ہو آ تو اللہ اس کے عوض میں اس سے بھٹر کوئی فض شرے بناہ ما سکے اور وہ شراس کی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالی اس کو اس سے بھی بوے شرسے نجات دیتا ہے۔ مارے نزدیک جعد دو سرے تمام ایام کا سردار ہے۔ اور ہم اسے آخرت میں زیادتی کا دن کیس گے۔ میں نے ہمارے نزدیک جعد دو سرے تمام ایام کا سردار ہے۔ اور ہم اسے آخرت میں زیادتی کا دن کیس گے۔ میں نے فرائیس گے۔ اس نے کی کیا وجہ ہے ؟ جرکیل نے کما؛ اللہ تعالی علین سے اپنی کری پر نزدل فرائیس گے 'اور اوگوں کے لیے جی فرائیس گے۔ اگر اوگ آپ کی وجہ کریم کی زیارت کرلیں۔

(٣) تحير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه ادخل الجنة وفيه الهبط الى الارض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كلك تسميه الملائكة في السماء وهو يوم النظر الى الله تعالى في الجنة (ملم-الامرية)

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جعد کا دن ہے 'ای دن حفرت آدم پیدا کیے گئے 'ای دن جنت میں داخل کیے گئے 'ای دن جنت میں داخل کیے گئے 'ای دن ان کا انقال ہوا۔ ای دن آلی کی جد کا دن اللہ کے زردیک زیادتی کا دن ہے 'ملا کمکہ آسان میں اے ای نام سے پکارتے ہیں 'اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کا دن ہے۔

(آم) ان للمفي كل جمعة ستمائة الفعتيق من النار (ابن من ابن دان الله الله الله تعالى برجعه كوجه لا كه بند دوزخ س آزاد كراب-

(٥) أَذَا سَلَّمَتُ الْجِمِعِةُ سِلْمِتَ الْآيَامِ (يَبِقَ-عَاكُمُ )

جب جعد سلامت ربتائ قرباق قمام دن سلامت رجع بي-

(۱) ان الجحيم تسعر في كل يوم قل الزوال عنداستواء في كبدالسماء فلا تصلوا في هذه الساعة الايوم الجمعة فانه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيم (ايوداؤو-ابو آلاق)

ووزخ مرروز نوال سے پہلے جب آناب آسان کے چ میں ہو آ ہے پھوئی جاتی ہے'اس وقت جعد کے

ا حياء العلوم جلد اول

علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو' جعہ کا دن تمام کا تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جنم میں آگ نہیں جلائی جاتی۔ نمریت کچھ جنوبا کر میں کی اور تقویل کر قشوری میں معقلہ کے جنوبی میں میں اور اس سے میں اور میں میں اور میں اور

حضرت كعب عفرات جب كم الله تعالى في شرول من مكم معظم كو مينول من رمضان المبارك كو و نول من جمعه كو اورياتول من شب قدر كو فغيلت بخش ب- بيان كيا جا ما ب كم پرندب اور موذي كيرب جمعه ك دن آپي من ملتے بين اور كتے بين وسلامتي بو ملامتي بو يه اچهاون ب "- ايك مديث من ب:

من مات يوم الجمعة اوليلة الجمعة كتب الله له احر شهيد ووقى فتنة القبر-(تذي مخترا" - ميرالله ابن عن)

جو من جعہ کے دن یا جعد کی شب میں مرے اللہ تعالی اس کے لیے ایک شہید کا درجہ لکھتے ہیں اور وہ مخص

عذاب قبرے محفوظ رہتا ہے۔ <u>جمعہ کی شرائط</u>: نماز قبرًام شرائط میں ہاتی دو سری نمازدں کی طرح ہے۔ لیکن جمد شرائط البی ہیں جن کا تعلق مرف جمدیے <sup>لیے</sup> <sup>گئی</sup> امام غزالی نے حسب معمول شوافع کا ذہب بیان کیا ہے 'ہم ذیل میں احتاف کا مسلک نقل کرتے ہیں تمام شرائط الگ الگ جا شرکی صورت میں لکھنے کر بچا ہزاک ہی جگ لکھتا ہوں ' مہل شاہ جب کے صوحت کی لیرین میں جس میں زن رہم

یہ جعد کی شرائط ہیں 'اگر کوئی مخص ان شرائط کے نہائے جانے کے بادجود پڑھ لے قواس کی نماز نمیں ہوگ۔ اسے چاہیے کہ نماز ظهر اوا کرے۔ اور کیونکہ نماز جعد شرائط کے فقدان کے باعث نفلی نماز ہوجائے گی 'اور نفلی نمازوں کا اس اہتمام سے پڑھنا محمدہ ہے 'لنذا اس صورت میں نماز جعد پڑھنا محمدہ تحری ہے۔ (تفصیل کے لیے الد رالخار علی ہامش روا لمحتارج اس سے سے بالے۔ ا

معتیں۔ کہ محت کے لیے احناف کے یہاں ایک شرط اور ہے 'اور وہ یہ ہے کہ اہام السلمین یا سلطان موجود ہو 'نماز جمعہ ای کے عکم اور اذان سے قائم کی جائے لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی اس لیے علائے احناف نے اس صورت میں بھی نماز جمعہ پڑھنے کا فتوی دیا ہے۔ چنانچہ علیم الامت حضرت تعانویؒ نے ہدایہ اور ور مخار کی دوایت سے استدلال کرتے ہوئے کھا ہے کہ "دوایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذاتہ نہیں ہے' بلکہ محکمت سد فتنہ کے ہوئے اس اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفتود ہو گاں اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفتود ہو وہاں (جمعہ) جائزنہ ہوگا' (الداد الفتادی جام ۱۳۰۰ درا کمتار جام ۱۵۵۳) مترجم۔

پہلی شرط : یہ ہے کہ ظمر کا وقت ہو 'اگر امام ظمر کے وقت میں نیت بائد سے اور عمر کے وقت میں سلام پھیرے توجد الل ہوجائے گاد امام کے لیے لازم ہے کہ وہ دور کتیں مزور پڑھ کر ظمری نماز پوری کردے 'مگر مسبوق کی آخری رکعت وقت ہے باہر نکل جائے رقواس میں اختلاف ہے۔ بھتر ہی ہے کہ ظمری نماز پوری کرے۔(۱)

دوسری شرط مکان ہے ، جعہ جنگوں ، ویرانوں ، اور فیموں میں نہیں ہو آ۔ بلکہ اس کے لیے ایک فیر منقول عمارت چا ہئے۔ (۲) یہ بھی منروری ہے کہ چالیس آدمی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن پر جعہ واجب ہے ، اس سلسلے میں گاؤں کا بھی تھم وی ہے جو شہر کا ہے ، جعہ کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے ، اور نہ اس کی اجازت شرط ہے۔ گر اس سے پوچہ لینا مستحب ہے۔ (۳)

تیسری شرط توادی نمازیں چالیس آزاد 'بالغ' عاقل اور معیم مرد ہوں 'معیم بھی ایے جو اس شرے کرم یا فسندے موسم میں وطن چھوڑ کر کہیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ آگر خطبے میں 'یا نماز میں چالیس مردوں سے کم ہوجائیں تو نماز ورست نہیں ہوگ۔ بلکہ چالیس کی تعداد اول سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ ( م )

چوتھی شرط : جماعت والیس آدی کمی گاؤں یا شریس تنا تنا جعد پڑھ ایس کے قوان کی نماز میج نہیں ہوگی کین اس مخض کی ایک رکعت میج ہوجائے گی جو ایک رکعت فوت ہوجائے کے بعد نماز میں شامل ہوا۔ آگر دو سری رکعت کا رکوع نہ لے قوا قداء کر کے لیک رکعت کی ایک نام کے سلام کے بعد کھڑا ہوکر ظہری چار رکعات ہوری کرے۔ ( ہ )

انجوس شرط : بیہ کہ اس شریعن کوئی دو سراجعہ اس دن نہ ہوا ہوا (۲) ہاں اگر مجد تک ہوا ، رتمام اہل شرکا اس میں اجتماع دشورت کے مطابق جعد کی نماز جائزہ۔ اگر ضرورت نہ ہوا ہو تو دہ مجدوں میں یا دو سے زائد تین اور چار پانچ مجدوں میں بی ضرورت کے مطابق جعد کی نماز جائزہ۔ اگر ضرورت نہ ہو تو صرف اس مجد کی نماز مجدوں میں جعد ہو رہا ہو تو بہتریہ ہے کہ اہلموں میں سے اس امام کے بیچھے نماز پڑھے جو زیادہ اچھا ہوا اگر تمام امام نصیلت میں برابرہوں تو اس مجد میں نمورت اگر تمام امام نصیلت میں برابرہوں تو اس مجد میں نمازیوں کی کشرت بھی میں نمازیوں کی کشرت بھی تائل کی طرف ہو۔

قابل کی ظرے ایدی اس مجد کو بھی ترجے دی جا سکت ہے جس میں اجتماع زیادہ ہو۔

چھٹی شرط : دونوں خطبے فرض ہیں۔(\*) اوران میں قیام فرض ہے دونوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی فرض ہے " پہلے خطبے میں چارامور فرض ہیں:۔(۱) تحمید اونی درجہ یہ ہے کہ الحمداللہ ی کمہ لے۔ (۲) درود (۳) اللہ تعالی سے ورنے کی نصیحت۔ (۳) قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت۔ ای طرح دو سرے فطبے میں سے چاروں امور فرض ہیں۔ کراس میں آیت کی جگہ دعا ما تکنا واجب ہے۔ خطبوں کا سناتمام چالیس آدمیوں پر فرض ہے۔ (۲)

جمعہ کی سنتیں : جب سورج ڈھل جائے 'مؤذن اذان دے چکے 'اور اہام منبر پیٹے جائے تو تحیہ قالمبحد کے علاوہ کوئی نمازنہ برخی جائے۔ ( ) کفتگو اس وقت منقطع ہوتی ہے جب اہام خطبہ شروع کردے۔ خطیب منبر پر کھڑا ہو کر جب اوگوں کی طرف متوجہ ہو تو لوگوں کو سلام کرے۔ ( ) اوروہ لوگ اس کا جواب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منھ کرکے کھڑا ہو' وہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہو' ہے دونوں ہاتھ گوار کے دستے پریالا تھی کے سرپر رکھ لے۔ ( ہ ) یا ایک ہاتھ کو دو سرے پر رکھ کر کھڑا ہو تاکہ ہاتھ کسی لغو کام میں مشخول نہ ہوں۔ دو خطبے پڑھے' دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دریا بیٹے ہو اور تمام خطبوں میں اجنبی ذبان استعال نہ کرے۔ ( ہ ) خطبہ ذیادہ طویل نہ ہو' نہ اس میں غنا (گانا) ہو' بلکہ مختم ہو' بلیغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دو سرے خطبے میں ہی آیات پڑھے۔ خطبے کے دوران سجد میں داخل ہونے والا مخض سلام نہ کرے 'اگر سلام کرے تو سننے والوں کو چا ہے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں' اشارے سے جواب دے دینا بھر ہے۔ چھنکے والے کا جواب بھی نہیں دینا چا ہے۔

وجوب جمعہ کی شرائط : جعد اس مخض پر واجب ہے جو مرد ہو' عاقل بالغ ہو' مسلمان ہو' آزاد ہو' اور کسی ایسی بستی میں مقیم ہو جس میں مقیم ہوکہ آگر کوئی بلند آواز ہو جس میں ان اوصاف کے چالیس آدمی رہنے ہوں۔ یا شہر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہوکہ آگر کوئی بلند آواز مخض شہر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے مقصل ہے اذان دے' شوروغل بھی موقوف ہے اور اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پرجمعہ واجب ہوگا۔ ( ) ہوجوب اس آیت سے ثابت ہو تا ہے:۔

( ) ناز جد کے لیے خطبہ کی فرضت کا ذکر حاشیہ ایس آچکا ہے ایام اعظم کے زدیک فرض خطبہ یا مخترہ ایک مرتبہ ہوان اللہ یا اللہ اکبر للہ یا اللہ اکبر سے بھی فرض اوا ہوجا تا ہے۔ میا حیث کے زدیک بیتر رخمین آبات یا تشد ہے بھی خطبہ اوا ہوجا تا ہے ، وہ خطبوں کا ہونا اور ان وہ نوب کے درمیان بیشنا "خطبوں کا ہر " تشدا درود یا آبات وغیرہ پر مشتل ہونا مسئون اعمال ہیں ( غیتہ السسنملی ص ۱۵۵) مترجے۔ حاشیہ ص ۱۶ ص ۱۹۳ ) ( ۲ ) خطبہ سنتا ان لوگوں پر واجب ہے جو خطبے کے وقت ما ضربوں (الدر المخارج اس ۱۹۷) مترجے۔ ( ۲ ) احتاف کے ہیں کہ خطبے کے وقت آبالہ ہو کہ کہ پر حتی ان لوگوں پر واجب ہے جو خطبے کے وقت ما ضربوں (الدر المخارج اس ۱۹۷) مترجے۔ ( ۲ ) احتاف کے ہیں کہ خطبے کے وقت آبالہ ہو کہ کہ مراس المحال ان لوگوں پر واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے: افا خرج الا مام فیلا صلاۃ ولا کلام (روا لمخارج اس ۱۷۷) مترجے۔ ( ۲ ) فقسات احتاف نے اس طرح سلام منت میں بلگہ ترک سلام سنت ہے۔ (روا لمخارج اس ۱۳۷۵) ( ۵ ) باتھ ہیں لا تھی لے کہ خطب کر خطب کو خطاف احتاف کے محتاف کے مصاباتھ میں لیا تا کہ کہ خطب کر خطبہ کر کھی گا کہ کر اور المخارج اس ۱۳۵ کی کہ خطب کو حصاباتھ میں لیا تا ہے کہ حصاباتھ میں لیا تا ہے کہ حصاباتھ میں لیا تا ہوں پر کید لگا تا جات ہے۔ آستانی نے محلے نقل کیا ہے کہ حصاباتھ میں لیا تا ہے کہ حصاباتھ میں لیا تا ہوں پر کید لگا تا جات ہے۔ آستانی نے محلے نقل کیا ہے کہ مصاباتھ میں لیا تا ہوں کہ محرورت ہو تو ان نا کی دروان کیا تا ہوں کہ کہ مشرب نے کہ خرار میاں کی دروان کی دروان کی ایک مورورت ہو تو ان می کا کہ کہ محرورت ہو تا کہ ایک کی مورورت ہو تو ان میں کا کہ ایک مورورت ہو تو ان کی کا کہ ایک کیا کہ اور اور اور اور اور اور اور ای کیان میں خطبہ نہ دریے کا مطلب ہے کہ عمل زبان می خطبہ نوان کے علاوہ کی اور زبان میں نہ پر ہے۔ مترجم ( ) ) جدگائ والوں اور اور ای کی آبان کی خوار ورا کمیں کیا در زبان میں نہ پر ہے۔ مترجم ( ) ) جدگائ والوں روز نا می تا کہ ہو کاک والوں کی خور خوار کیاں میں خطبہ نوان کی خوار خوار کیاں میں خطبہ کیا تا کہ کی کاک کیا کہ کی گائی والوں کیاں میں خوار کیاں میں خطبہ نوان میں خطبہ کیا کہ کیا کہ کو گائی والوں کیاں میں خوار کیاں میں خطبہ کیا کہ کو کو کاک کیا کہ کو کر کیاں کیاں میں خوار کیاں میں خوار کیاں میں خطبہ کیا تھا کہ کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کو کر ک

يَّالَيُّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوْ الِنَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعِ - (پ١٠٠،٣٥٣) الْبَيْعِ - (پ٢٠،٣٨)

اے ایمان والد جب جعد کے روز نماز (جعد) کے لیے اذان دی جایا کرے تو اللہ کے ذکر کی طرف (فوراس)

چل پرواور خريدو فروخت چمو دريا كرو-

جن لوگول پر جعہ واجب ہے ان میں سے آکر کمی مخفی کو حسب ذیل اعذار میں سے کوئی عذر پیش آجائے تو ان سے جعہ کی فرضت ساقط ہو جاتی ہے (۱) بارش برس رہی ہو '(۲) راستے میں کچڑ ہو '(۳) کمی حتم کا خطرہ ہو '(۳) ہار ہو والی ہے (۵) کہی ہار کی تبار کی تبار کا خرص مصوف ہو 'بشر طیکہ کوئی دو سراتھا رواری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ بیہ کہ ظہر کی داری میں معروف ہو باری کریں۔ جب لوگ جعم کی نماز سے فارخ ہو جائیں اس وقت اوا کریں 'اگر جعہ کی نماز میں کوئی ایسا مخض حاضر ہو جس پر جعہ واجب نمیں شاہ سمریش 'مسافر' خلام 'یا خورت وغیرہ تو ان کی نماز میچ ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پر صف کے ضرورت بنیں شاہ سمریش 'مسافر' خلام 'یا خورت وغیرہ تو ان کی نماز میچ ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پر صف کے ضرورت بنیں ہے۔

## جعد کے آواب : جعد کے آواب وس بین ان اواب کے بیان میں ہم نے فطری ترتیب الوظ ر کی ہے۔

سلا اوب : یہ ہے کہ جعد کے لیے جعرات کے دن سے تیاری کرے ایمی جعرات کے دن عمری نماز کے بعد دعاء "بیج اور استخفار کا شغل کرے " کیونکہ عمری نماز کے بعد کا وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جعد کے دن کے لیے متعین کی گئی ہے۔ کر بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکابر فراتے ہیں کہ بندوں کے رزق کے علاوہ بھی اللہ تعالی کے بہاں پچھ ایسی چنیں بین جو بعد کی شب میں یا جعد کے دن اس سے درخواست ہیں جو بندوں کو عطاکی جاتی ہیں لیکن ان جس سے اس محض کو پچھ ملتا ہے جو جعد کی شب میں یا جعد کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس نے کبڑے دھوئے انہیں صاف کرے ' عطرا اگر گھر میں موجود نہ ہو قو لاکر دکھے اور دل کو ان تمام تشکرات سے آزاد کرلے جو مجموعی ہوانے سے انع ہوں۔ اس رات جعد کے روز سے کی نہیت بھی کرے۔ جعد کے دن بوت اس جاتے ہو تا ہو تو اس کے کہ تما جعد کا روزہ دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ تما جعد کی رات کی عبادت میں بڑا تو اب ہو اور وہ رات جعد کی رات میں اس فافہ ہو جا آب اس رات جعد کی رات ہو تو اس قواب میں اس دان ہو جاتے ہوں۔ اس جاتے ہو دن ہوت کرے۔ بعض بزرگوں نے اسے متحب قرار دیا ہوت اس قاند علیہ و بیلم ارشاد فراتے ہیں۔

بعض حضرات نے عسل (تشدید کے ساتھ) پڑھا ہے۔ اس صورت میں میں طلب ہے کہ اپن ہوی کو نملائے۔ (یہ جماع سے کتابہ ہے۔) بعض لوگ کتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں "کپڑے دھوئے" یہ حضرات عسل (تشدید کے بغیر) پڑھتے ہیں۔ اغتسال سے دونوں صورتوں میں ہی مراوے کہ خود نمائے۔ ان امور کی بچا آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جعد کا پورے طور پر استقبال کیا ہو تہمادا شار غا فلین میں نمیں ہے۔ وولوگ ہیں جو میجا تھ کر پرچھتے ہیں "آج کیادن ہے۔" ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جعد کے دن میں اس محف کا حصد سب سے نیادہ ہے ہوایک بود پہلے ہے اس کا انتظار کرے اور اس کے آواب وسنس کی رعایت کرے اور سب سے کم حصد اس محف کو بلے گا جو میجا تھ کریہ کے کہ "آج کیادن ہے؟" بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جعد

<sup>( 1 )</sup> مرف جد کے دن روزہ رکھنا احتاف کے یمال بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ احتیاط ای بی ہے کہ ایک روزہ جد سے پہلے یا جد کے بعد رکھ لے۔ (ردالخارج ۲ من ۱۱۳/حرجم)

رات جامع مجدیں گزارا کرتے تھے۔

روسرا اوب : بہے کہ جعد کی مج میں فحر کے بعد نمالے۔ آگرجد اس وقت مجر میں نہ جائے لیکن جلد از جلد چلا جائے آگر م مجر میں جائے اور حسل کرتے میں نیادہ دوری نہ ہو۔ جعد کے دوڑ حسل کرنا تناکید متخب ہے۔ بعض علاء اس کے وجوب کا لنوی دیتے ہیں۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (عارى وملم الوسية)

جد كون فلس كرنا مروالغ موررواجب ب-

معرت این مرسے نافع کی یہ روایت مشہورہ۔

من انى الجمعة فليغنسل (عارى وملم) عرفض جعد من آسة العالية كالحسل كرا

ايك روايت من يه الفاظ بي-

من شهدالجمعة من الرجال والنساء فليغتسل (العامان الانامان)

مردوں اور موردوں میں سے جو بھی جعد میں آئے اے طسل کرنا جا ہے۔

مدید منورہ کے رہنے والے جب ایک ووسرے کو برا کہتے تھے قربرائی بی اس مخص سے تشیبہ دیے ہو جمعہ کے دوزنہ نمائے

ہلکہ یہ کتے کہ قرجعہ کے دوزنہ نمانے والوں سے ہمی برتر ہے۔ ایک عرب حضرت عرب جمعہ کہ حضرت طان اسم میں واضل ہوئے۔ حضرت عرب اپنی نارانسکی ظاہر کرتے ہوئے دریافت فرایا کہ کیا یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت عربی واضل ہوئے۔ حملات بریا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ الفاقا "دیر مولی دورنہ بی نے جو اب دیا۔ بی را دیا ہے اس کے جمعہ کی آواز سنتے ہی وضو کیا اور وضو کے بعد سید حاجلا آرہا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ الفاقا "دیر ہوگی۔ ورنہ بیس نے آواز سنتے ہی تیاری شروع کردی تھی) حضرت عرب فرایا۔ ایک تو یہ کہ آخر سے آئے اس پر یہ بھی کہ صرف وضو کرکے مطل ہے جائے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کے ون مسل کا تھم فرایا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم "ایو ہریرہ") حضرت مثان کے عمل سے معلوم ہو تا ہے کہ ترک مسل جائز ہے۔ آخضرت میلی اللہ علیہ و بہم ارشاد

من توضأيوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل الإمرية)

جس فض نے جدے دن وضو کیا تھیک کیا اور جس نے قسل کیا تو قسل افغل ہے۔ (۱)

اگر کمی فض کو قسل جناب کی ضورت ہوتو وہ جعد کی نیت ہے ہی اپ جسم پر ایک بارپانی ہما لے۔ اگر اس نے ازالہ جنابت
کی نیت کی تو یہ ہمی صحبے سے لین اگر جنابت کے ساتھ جعہ کے دن کی نیت ہمی کہلی تو زیادہ تواب سلے گا۔ ایک صحابی اپنے صاحبزادے کے ساجزادے قسل ہے فارغ ہوئے تھے۔ دریا فت کیا۔ جعد کا قسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا قسل ہے۔ فرمایا! ووہارہ قسل کو۔ پھر یہ صدی بیان کی کہ جعہ کے دن قسل کرنا ہریا لغ مرد پرواجب ہے۔ صحابی نے دوہارہ قسل کے لیے اس لیے کما کہ صاحبزادے نے قسل جعد کی نیت نہیں کی تھی ورزہ ایک قسل کانی ہوجا آ۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی فض ان پر اعتراض کرنا اور یہ کمتا کہ قسل سے اصل مقصود نظافت ہے اوروہ نیت کے بغیر بھی صاصل ہوجاتی ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ معترض کا اعتراض کی اور یہ کتا کہ قسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تواب بھی مطلوب ہے جو جعہ کے لیے ہیں کہ معترض کا اعتراض غلط ہے۔ قسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تواب بھی مطلوب ہے جو جعہ کے لیے

<sup>(</sup>١) حسل يم جد ك سلط على احتاف كا ذهب يك ب- حترجم (١) عدام دعدان منيل وكاسك بعرامترعم

شریعت نے مقرد کیا ہے اور اس اوا ہے اصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نمانے کے بعد وضوئوٹ جانے سے قسل ہا طل نہیں ہو ا۔ اس صورت میں دوبارہ وضو کرلینا چاہیے لین متحب ہے کہ قسل کے بعد حی الامکان ہے کوشش کرے کہ وضوباتی رہے۔

تبہرا اوپ ، جعد کے دن زینت بھی متحب ہے دینت کا تعلق لباس کا انسان اور خوشہو سے ہے۔ نظافت کے لیے مسواک کرے 'بال کو اے' ناخن تراشے 'مو تجس کو اے اور ان تمام ہوایات پر عمل کرے جو کتاب المبارة میں ذکر کی علی ہیں۔ حضرت مبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں جو مخص جعد کے دن اپنے ناخن تراشے اور تعالی اس سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کردیتا ہے۔ جو مخص بدھ یا جمرات کے دن جمام کرچکا ہو اسے جمد کے دن جمام کرچکا ہو اس جد کے دن جمام کرچکا ہو اس جد کہ دن جمام کرچکا ہو اس جو دہو وہ جمم پریا کرٹوں پر لگائے۔ خوشہو صرف اتن استعال ہے۔ اب جمد کے دن ہے کہ براہ پر عالب آجائے اور حاضرین مجر کے دل دو ملغ کے لیے سامان راحت ہو۔ مردوں کے لیے وہ خوشہو بھری کہ ان مردوں ہو وہ خوشہو بھری کا رنگ ظاہر اور ہو مکلی ہو۔ دو ایا ت میں بی تحریف بیان کی گئی ہے۔ (۱)

امام شافع کا مقولہ ہے کہ جو مخص اپنے کپڑے صاف دیکے اسے ریج کم ہو تا ہے اور جو مخص خوشبو استعال کرے اس کی عقل میں اضافہ ہو تا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید ربک کا لباس اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اس لیے سفید لباس کو ترجے دے۔ ایسے کپڑے نہ ہنے جن سے تشییر ہو۔ سیاہ لباس بہنا مسنون نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے بلکہ بعض علاء نے سیاہ لباس کی طرف دیکونا ہمی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں سرایک بدعت ہے جو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کرلے ہے۔ جد کے دن عمامہ بائد مناہمی متحب ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔

اناللموملائكة يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة

(طبرانی این عدی ابوالدرداء)

الله تعالی اور اس کے فرشتے جعد کے دن گڑی بائد ہے والوں کے لیے رحمت بھیجے ہیں۔ معامہ بائد ہے کے بعد اگر گری محسوس کرے تو نماز ہے پہلے یا نماز کے بعد ا تاریخ میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جس وقت کھرے ہے' اس وقت بائدھ لے۔ نماز اور خطبے کے دوران بھی بائد ہے رکھے۔

چوتھا اوب ۔ یہ ہے کہ جامع معجد کے لیے میں سورے دوانہ ہو۔ متعب یہ ہے کہ دویا تین میل سے جامع مبحر پنچ۔ میں محادق سے سورے کا وقت شروع ہو باہے۔ اس لیے میں صادق ہی سے مبحر کے لیے جل دے۔ سورے سے مبحر پننچ میں برا تواب ہے۔ راستے میں توامنع اور خطوع سے رہے۔ قمال ہی تھا ہوئے کے وقت تک مبحر میں ہیٹھے۔ بمتریہ ہے کہ احتکاف کی دیت کر لیے۔ نماز جو کے لیے اللہ تعالی کی داء پر لیک کتا ہوں اور اس کی مغفرت و رضا کی طرف سبقت کرتا ہوت کے تعشرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے۔

من راح الى الجمعة في الساعة الأولى قكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب كبشا قرن ومن راح في الساعة الزابعة فكانما الهدى حاجة ومن راح في الساعة النامو فكانما الهدى حاجة ومن راح في الساعة النامو فكانما الهدى حف فر فعت الاقلام فكانما الهدى بيضة فاذا خرج الإمام طويت الصحف فر فعت الاقلام و

<sup>(</sup>۱) ایواور تنی اور نبائی می ایو بریدای مواحث می ہے۔ "طیب الرجال ما ظهر ریحه و خفی لونه و طیب النساء ما ظهر لونه و خفی ریحه

اس مدیث میں پہلی سامت ہے میج ماول ہے طلوع مقس تک کاوقت مراد ہے۔ دوسری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے۔ تیسری ساعت اس وقت تک ہے جب د موپ میں تمازت پر ا ہوجائے اور نشن پرپاؤل جلنے لکیں۔ چو تقی اور پانچ یں ساعت اس وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا تواب کم ہے۔ نوال کا وقت نماز کے حق کی اوالیکی کا وقت ہے۔ اس میں

نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی مجمد روایات یہ ہیں۔

ا - اذاكان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المساجد بايديهم صحف من فضة و اقلام من ذهب يكتبون الاول فالاول على مراتبهم (ابن مردية في التغير المرد

جب جعد كاون بوتا ب تو فرشة مجدول كوروا زول پر بينه جائے بي ان كے باتحول من جاندى كے صحف اور سونے كام ترتيب سے لكت رہتے ہيں۔ اول اور دوم آنے والوں كے نام ترتيب سے لكت رہتے ہيں۔ معلم الناس ما فيهن لركضو اركض الابل في طلبهن الاخان والصف الاول والغدو الى الجمعة (ابوالشن ور ثواب الاعمال الوجرية بخارى ومسلم مانظ

تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائیں کہ ان میں کیا اجر د ثواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی تلاش میں وو ژادیں۔اذان مہلی مف اور مبح سویرے جعد کے لیے جانا۔

الرابن بنبل اس مدیث کی تغیر می فرات بین که ان تئون اعمال می بحی افضل ترین ممل جمدی نماز کے کے سبقت کرنا ہے۔

س د ان الملائکة یتفقلون الرجل اذا تاخر عن وقنه یوم الجمعة فیسال

بعض هم بعضاعنه مافعل فلان وما الذی احره عن وقته فیقولون! اللهمان محل اللهمان کان اخره فقر: اغنه و ان کان اخره شغل فقر عه کان اخره فقر: اغنه و ان کان اخره لهو فاقبل بقلبه الی طاعنک (یعنی عمواین شعب من اب

ب کوئی مخص جعد کے دن تاخیر کرتا ہے تو فرشتے اسے الل کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے متعلق وریافت کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے متعلق وریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا؟ اسے کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ فیرید دعا کرتے ہیں اے اللہ ! اگر مفلسی کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو اسے اپنی مارت کے لیے فارغ کردے اور اگر لہوولعب کی وجہ سے دیر ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف مبادت کے لیے فارغ کردے اور اگر لہوولعب کی وجہ سے دیر ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف

متوجه كروب.

قرن اول میں سمرے وقت اور میج صادق کے وقت راستے اوگوں سے بھرجاتے ہے۔ یہ لوگ چراغ لے کر جامع میچہ ویجنے اور عبد کی طرح کروہ میں در کروہ کھروں سے پہلی بر حت یہ ایجاد عبد کی طرح کروہ در کروہ کھروں سے چہلی بر حت یہ ایجاد ہوگیا ہے کہ لوگوں نے میں میں میچہ جانے کی عادت ترک کردی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ انہیں یہود و نصاری سے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ لوگ سنچ اور اتوار کے ون میچ صورے اپنے عبادت خانوں اور گرجا کھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ونیاواروں کو دیکھو کس طرح خرید و فرون سے کہ آخر سے طالین ان ونیاواروں سے سبقت نہیں لے جاتے؟

کتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالی کے دیداری سعادت نعیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت عاصل ہوگی جس قدر انہوں نے جعد کے جلدی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے کہ دہ آیک مرتبہ جامع مہریں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ تین آدی ہوئے اور اپنے نئس کو طامت کی کہ وہ تین کے بعد پہنچا۔ کہ تین آدی ہورجہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ حالا نکہ بیدورجہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔

یانچوال اوب : بہ ب کد مجد میں داخل ہونے کے بعد اوگوں کی گردیمی نہ پھلا تھے آور نہ ان کے سامنے سے گذرے۔اول وقت مجد میں مین بین میں آئے گی۔ گردیمی پھلانگ کر آمے پہنچ کی کوسٹش کرنے کے سلط میں بدی سخت وعید آئی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسر اللي جهنم (تذي ابن اجر معاذابن الن )

جو مخص جعد کے دن او کول کی گروئیں پھلا تک ہے اسے جنم کے لیے بل بایا جائے گا۔

ابن جریج سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ آمخیرت ملی اللہ علیہ وسلم جورگی نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرمارے تھے کہ ایک فعض لوگوں کی گردنیں پھلا تکتا ہوا آم بیرها اور اگلی مغوں میں بیٹے کیا۔ جب آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ موصح تو آپ اس کے ہاں تشریف لے محے اور فرمایا۔

مامنعكان تحمع مغنااليوم

تحية آج مارے ساتھ (جمدی شمازمیں) جمع ہونے ہے سے رو کا تھا۔

اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! میں نے و آپ لوگوں کے ساتھ نمازادائی ہے۔ آپ نے فرایا! کیا ہم نے بخے لوگوں کے ساتھ نمازادائی ہے۔ آپ نے فرایا! کیا ہم نے بخے لوگوں کے ساتھ نمازادائی ہے۔ آپ نے فرایا! میل ضائع کرایا ہے۔ اس محض ہے کرونیں پھلانگ کرایا ہے۔ اس محض ہے فرایا کہ تجے ہارے رابن المبارک کاب الرقائی آیک مند روایت میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس محض ہے فرایا کہ تجے ہارے ساتھ نماز پڑھنے ہے کیا امرانع ہوا؟ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا آپ نے جھے دیکھا نہیں تھا۔ میں و نماز میں شرک مقال ہوا در لوگ اللہ اور قبل اللہ اور تو نے لوگوں کو تکلیف ہوائی۔ "اگر پہلی صف میں جگھ ہوے لوگوں خالی ہوا در لوگ اسے چھوڑ کر تھیلی صف میں جیٹھے ہوں تو کرد نمیں پھلانگ کر آگے جانا محج ہے۔ اس لیے کہ چھچے بیٹھے ہوے لوگوں نے اپنا حق ضائع کردیا ہے اور فینیات کی جگہ حاصل نہیں کی ہے۔ معرت حسن بھری فراتے ہیں کہ جو لوگ جمد کے دن مجہ میں نماز پڑھ دے بوری قوانمیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے جب دب لوگ مجہ میں نماز پڑھ دے بوری قوانمیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے دب لوگ مجہ میں نماز پڑھ در ہے بوری قوانمیں سلام مت کو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے اجتماب کرو۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ مجد میں داخل ہونے کے بعد کی ستون یا دیواری آڈمی یا کی الی جکہ بیٹے جمال گذرنے والوں کو پیشانہ نہ ہو آور الی جکہ نماز پڑھے کہ لوگ آگے ہے نہ گذرنا نمازی صحت کے ان نمازی کے سامنے ہے گذرنا نمازی صحت کے لیے مانع نمیں ہے لیکن اس ہے منع فرمایا گیا ہے۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم از شاد فرماتے ہیں۔

لان یقف اربعین سنة خیر لعمن ان بھر بین یدی المصلی

(برار زيداين فالد)

آدمی کے لیے چالیس سال تک کورے رہااس سے بمترے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔ (١)

ایک روایت میں ہے۔

لان يكون الرجل ما دا تنرو مالرياح خير لممن ان يمر بين يدى المصلى (ايوليم في الرابع ابن مهد البروني التميد عبد الله ابن على

آوی را کہ ہوجائے جے ہوائی اڑاتی پھریں یہ بھتر ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذر سے۔ ایک مدیث میں نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کو اس نمازی کو جو راستے میں نماز پڑھتا ہوا وراؤگوں کو راستے ہیائے میں کو تاہی کرتا ہو تنبیعہ کی گئی ہے۔ارشاد نبوی ہے۔

ستون و بوار اور مصلی نمازی کی مدود ہیں۔ اگر کوئی هخص ان مدود کے اندرے گذرے تواہے مثاوو۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

لید فعه فان ابی فلید فعه فان ابی فلیقاتله فانه شیطان (عاری دسلم ایرسید) نمازی کو چاہیے کہ اے ہنادے۔ آگردد انکار کرے تو پھر ہنادے۔ پیرانکار کرے تواس سے جنگ کرے کہ دہ

میطان ہے۔
کوئی مخص آگر حضرت ابوسعید خدری کے سامنے ہے گذرجا آباتو وہ اسے اتنی قوت سے دھکا دیے کہ زمین پر گرجا آ۔ اکثر ایسا
ہو آگہ وہ مخص ان سے اڑنے گنایا ان کی زیادتی کی شکایت موان سے کر آ۔ موان جواب میں یہ کہتا کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر معجد میں کوئی ستون نہ ہویا کی الی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے جمال دیواریا ستون کی
آڑ ہو تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز (کلڑی) وغیرہ کھڑی کرلے جس کی لمبائی ایک ہاتھ ہو آگہ اس سے حدودواضح ہوجائیں۔ (۱)

(1) یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی گذری ہے گراس میں ست (برس) کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف چالیس عدد ندگور ہے۔ (۲) جب گذر نے والے کے گزر نے کا خیال ہو تو نمازی کے لیے مہتب ہے ہے کہ کوئی اپیلہ ہترہ گاڑوے جس کی لمبائی ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ ہے خوادہ ہو اور کم سے کم موٹائی انگی کے برابرہو۔ سنوہ کوئی اسی چیزر کہ وے جس کی اونچائی ایک ہاتھ اور موٹائی ایک انگی کے برابرہو۔ مسنون ہے ہے کہ سرترہ ہت قریب دہ اور سرو گاک کی سدھ میں گاڑ نے کے بجائے او حریا او حریا او حریا او حریا او حریا او حریا اور موٹائی ایک ہی کہ انگی کی کیر خول میں محمیج دے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ عرض میں ہلال کی شل بنادے۔ مستحب ہے کہ گذر نے والے کو ہاتھ سے نہ ہنائے بلکہ اشارے سے یا ہجان اللہ کھ کر تنبیسہ کھ ہے۔ وہ نول (اشارہ کرنا اور ہجان اللہ کما) کو جمع کرنا بھی محمود ہے۔ قرآت کی آواز بلند کر کے بھی ہٹا سکتا ہے۔ حورت آواز بلند نہ کرے بلکہ اپنی الگیوں کی پشت کو ہائی ہے باتھ کی ہشیل کے کنارے پر مار کر آگاہ کرے۔ نمازی گذر نے والے سے جنگ نہ کرے۔ اس سکتا میں جو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب نماز میں عل جائز تھا۔ اب منسوخ ہوگیا ہے۔ (نور الایمناح کراب السارۃ فصل فی اسی اللہ علی جو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب نماز میں علی جائز تھا۔ اب منسوخ ہوگیا ہے۔ (نور الایمناح کراب السارۃ فصل فی استون الشرہ مرجم)

ماتوال اوب نه بیدے که مف اول بن نماز پر منے کی کوشش کرے۔ اس میں بدا تواب ہے۔ چتانچ ایک روایت بی ہے۔
مین عسل واغتسل و بکر وابت کر و دنا من الا مام واستمع کان ذلک له کفار لما
بین الجمعتین و زیرادة ثلاثة ایام (مام پوس این اوس)

بیوں کو خطب کے اور خود بھی ٹمائے میں سے معدیں پنچ اور خطب کی ابتداء پالے اور امام سے موجد میں پنچ اور خطبہ کی ابتداء پالے اور امام سے قریب ہو کر خطبہ سے تو یہ عمل اس کے لیے وہ جمعوں اور تین دن کے درمیانی کنابوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

ورسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کی ایک جود ہے دو سرے جود تک مفترت کوے گا۔ (اصحاب سنن) بعض روایات میں ساس عمل کے لیے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ گردنوں کونہ پھلا شگے۔ (ابوداؤد ابن حبان ما کم ابو ہر ہے ابو سویٹ)
مف اول میں بیضنے ہے بھی غفلت نہ کرے لیکن تین طافوں میں پھیلی صفوں پر بیشنے کی کوشش کرتی چا ہیے کہ اس میں سلامتی سف اول میں بیشنے ہے کہ خطیب کی ایس برائی میں بھلا ہوجس پروہ کیر کرنے یا جے دور کرنے ہو، عاجر ہو۔ مالا ساس کے ریشی لاس نیب تن کررکھا ہو یا بھاری پھر کی ہوں اس سے ذہن بھکتا ہے اور ول جبی نہیں ہوپاتی یا سولے کے ہتھیار لگار کھے ہوں اس سے ذہن بھکتا ہے اور ول جبی نہیں ہوپاتی یا سولے کے ہتھیار بیان میں سکون دل کے لیے بعض اعلان میں میں کرائی اس مورت بیان سکون دل کے لیے بعض اعلان دین ایساکیا کرتے تھے۔ بھرابن میں سکون دل کے لیے بعض اعلان دین ایساکیا کرتے تھے۔ بھرابن میں سکون دل کے لیے بعض اعلان میں بیٹھتے ہیں۔ فرایا میں سکون دل کے لیے بعض ایس بیٹھتے ہیں۔ فرایا کہ دلوں کا قرب مقصود ہے۔ جسوں کی قربت مقصود نہیں ہے۔ مطلب سے ہے کہ پھیلی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ فرایا سفیان ثوری نے شعیب ابن حرب کو دیکھا کہ مجد میں منبر کے پاس تشریف فرا ہیں اور ابو جعفر مصور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ جب سفیان ثوری نے شعیب ابن حرب کو دیکھا کہ مجد میں منبر کے پاس قریف فرا ہیں اور ابو جعفر مصور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ جب اس کی دعش ایماؤ کرتی ہیں مثاب کی اس قریب ہوں تا ہو کہ کو میں میں ایک کر میں میان کرتی ہوں تا ہو کہ کی میں میں ایک کر عشیں ایماؤ کرتی ہیں مثاب کی کرت شروع ہوئی ہو آپ نے اس حرب نے فرایا کہ مدید میں آیا ہے۔ ابن کی دعش ایماؤ کرتی ہو گی تھاری کرتے ہیں گارے۔ شوری ہوئی ہو کہ ہو جب ابن حرب نے فرایا کہ مدید میں آبا ہے۔

ادن واستمع (ابوداؤد عمره) تريب بوكر قطبه سنو-

حضرت سفیان نے جواب دیا کہ یہ طفاع راشدین مدینین کے لیے ہے۔ ان لوگوں ہے جتی دوری ہوگی فدا تعالی کی اس قدر قربت نفیب ہوگی۔ سعید ابن عامر فراتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدروائ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انہوں نے صفول نے بیٹھے ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہم بالکل آخر صف میں پنج گئے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض مفول نے بیٹھے ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہم بالکل آخر صف میں پنج گئے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو میں نظر دہت ہے۔ کیا ! کیا پہلی صف افضل نمیں ہے؟ انہوں نے فرایا۔ بال! یہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اس بر نظر دہت ہے۔ اللہ تعالی جب کمی برعہ پر نماز میں رحمت کی نظر کرتا ہے تو اے اور اس کے پیچے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخش کرونتا ہے۔ میں اس لیے آخری صف میں آگیا کہ اللہ مجھے بھی کی ایسے مخص کے طفیل بخش دے جس پروہ نماز میں رحمت کی نظر کرے اللہ میں اس مقعدے پیچے میں کہ کہ دو موض اس مقعدے بیچے

ایک رادی سے بین کہ ایک رادی سے این کہ بین کے احصرت میں اللہ علیہ و علم سے ساہے کہ جو حص اس مقصد سے پیچے ہے۔ ہے۔ وو سرے جیمن کو اپنی واسے پر ترجے دے اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے تو پچھلی مغوں میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اجمال کا مرار میتوں پر ہے۔ (جیسی نیت ہوگی دیسای عمل ہوگا)

دوسری صورت بہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب کے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کرویا گیا ہو اس صورت میں پہلی صف افضل ہے۔ تحریعض علاء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حسن بھری اور بکرمزنی ایس جگوں پر نماز شمیں پڑھتے تھے۔ ان کا کمنا بید تھا کہ بیر ایک بدحت ہے جو اسمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مساجد میں ایجاد کی گئی۔

اايرىعايت محية بين ملى-

ہے حالا تکہ معجد عام ہے۔ ہرایک کے لیے ہے۔ اس کا کوئی جسہ کی ایک تھے تخصوص کرنا بدعت ہے۔ انس ابن مالک اور عمران ابن حصین نے اس طرح کے کموں میں امام کی قربت کے خیال نے فناڈ پڑھی کہنے اور اسے کروہ نہیں سمجماہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں واخل ہوئے اور نماز پڑھنے سے دوک ویا جائے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو کراہت کا موجب باتی نہیں رہتا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ منبر بعض مغول کے چیس آجا آ ہے۔ اس سے وہ صغیں کمل نہیں رہتیں چنانچہ پہلی صف وہ قرار پائے چوام کے سامنے ہو۔ یعنی منبر کے سامنے والے جے ہے لی ہوتی ہو۔ حضیت سغیان آوری فرماتے ہیں کہ صف اول وہ ہے جو منبرے نگلی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وی ہے اور اس کا جو منبرے نگلی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وی ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس امرکی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف اوس مف کو قرار دیا جائے جو قبلے نیا وہ قریب ہو۔ بازاروں میں اور مجدسے خارج میدانوں میں نماز پڑھتا مناسب نہیں ہے۔ محابہ ان جگمول میں نماز پڑھنے والوں کو ماراکرتے ہے۔

آٹھوال ادب ۔ ، یہ ہے کہ جب اہام منبری طرف جانے گئے تو نماز اور کلام کا سلسلہ موقوف کردے بلکہ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ (۱) اور پھراہام کا خطبہ ہے۔ بعض عوام مؤذن کی اذان کے وقت بجدہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ کوئی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں اگر اس وقت بحدہ طاحت کی ضرورت پیش آجائے تو سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وکئے حدیث علی اور حضرت مثان فرماتے ہیں کہ بحد کے فلے دواج ہیں۔ جو محض خطبہ کے دوران خاموش رہے اور غورے سے اس کے لیے دواج ہیں۔ جو محض خاموش رہے۔ مگر خطبہ نہ سنے ہو محض جدے کئے ایک اجرب درجو تحض خطبہ می سنے اور لوگفت کو بھی کرتا ہے اے ڈبل جنا مطبح کا اور چھی شھر ہے۔ در لوگفت کو بھی کرتا ہے اے ڈبل جنا مطبح کا اور چھی شھر ہے۔ اس اس کے لیے دواج ہیں۔ اس کے لئے ایک اجرب درجو تحض خطبہ می سنے اور لوگفت کو بھی کرتا ہے اے ڈبل جنا مطبح کا اور چھی شھر ہے۔

خاموش رب اورنه خطبه سن بلكد لنوم تفتكوكر تارب اس ايك كناه ملى كالم المخضرت ملى الشعليه وسلم كالرشاد ب-من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اومه فقد لغاو من لغا والامام يخطب فلا حمعة له (ايوداؤد على)

جو مخض امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی ہے کہ جب رہ یا اب سکوت کرے تو وہ لغو کام کر تا ہے اور جو مخص امام کے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔

اس طدیث سے بیہ سمجھ آتا ہے کہ اشارے سے یا کگری مار کرچپ رہنے کے لیے کے زبان سے نہ کے۔ دعرت ابوذر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آخرت میلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۂ جمعہ کے دوران ابی ابن کعب سے دریافت کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی نے اشارے سے کما چپ رہو۔ جب آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم منبرسے نیچ تشریف لے آئے توابی نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی فرایا کہ تمارا جمعہ نہیں ہے۔ (۲) ابوذر نے آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے زبایا کہ آئی نے بچکما۔

اگر کوئی مخض امام سے دور ہوتو اسے بھی گفتگوستہ اجتناب کرنا چاہئے۔اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہویا کسی اور موضوع سے۔اس لیے کہ دور کی گفتگو بمبنسناہٹ بن کراگل صفول میں بہنچ گی اور اس سے نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کے حلقے میں نہ بیٹھے جو گفتگو میں مشغول ہوں۔جو محض دوری کی دجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنای

 متحب ہے۔ جب نماز خطبے کی صالت میں مروہ ہے تو کلام بطریق اولی مروہ ہوگا۔ حضرت علی کرم الله وجد فرماتے ہیں کہ نوا قل جار او قات میں مروہ ہیں۔ فجر کے بعد 'عصر کے بعد 'زوال کے وقت اور خطبہ جعد کے دوران۔

نواں اوپ یہ بہت کہ جعد کی افتداء میں ان امور کی رعابت کرے جنہیں ہم جعد کے علاوہ نما ذوں کے علمن میں بیان کر پھ ہیں۔ چنانچہ جب امام کی قرائت سے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کھے نہ پڑھے۔ (۱) جعد کی نمازسے فارخ ہونے کے بعد بولنے سے پہلے سائت ہار سورہ فاتھ، 'سات سات مرتبہ قل مواللہ احد اور قل اعوذ برب الفاق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے بیں کہ جو نہ کورہ بالا سور تیں بتلائے ہوئے طریقے پر تلاوت کرے گاوہ اس جعد سے ود سرے جعد تک محفوظ رہے گا۔ شیطان سے بیاہ میں رہے گا۔ مستحب بیہ ہے کہ نماز جعد کے بعد بید وعلی سے۔

حُرَالِيكَ وَبِفُصْلِكُ عَنْ مَنْ سِوَاكَ

اے اللہ! آے بے نیاز 'اے حید' آے ابتداء کرنے والے 'اے دوبارہ لوٹانے والے 'اے رحم کرنے والے 'اے وحم کرنے والے 'اے ودو جھے اپنا طال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فضل دکرم سے اپنے سوا دو بروں سے نیاز کر۔

کتے ہیں کہ جو فخص اس دعا پر ماومت کرتا ہے اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے نیاز کردیتا ہے اور اس طرح روزی عطاکر تا ہے

کہ اسے تمان بھی نہیں ہوتا۔ جعد کی نماز کے بعد چو رکھات پڑھے۔ حضرت عمرت عمرت عرب ردایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم

جعد کے بعد وو رکھات نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری ومسلم) حضرت ابو ہریرہ نے چار رکھات روایت کی ہیں۔ (مسلم) حضرت علی اور
حضرت ابن عباس کی روایت میں چو رکھات کا ذکر ہے۔ (بیمی علی وابوداؤد 'ابن عمری یہ تمام روایات مخلف حالات میں درست

ہیں تو افضل ہی ہے کہ اکمل روایت (چوکی روایت) پر عمل کیا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہوجائے۔

وسوال ادب تی ہے کہ عمری نماز تک مجری سرے مغرب تک فمرے تو زیادہ بھترے ہیں کہ جو فض عمری نماز تک جامع مجر میں رہتا ہے کہ عمری نماز تک مجری سرے اور جو مغرب کی نماز تک قیام کرتا ہے اسے جج و عمو کا ثواب ملا ہے۔ اس صورت میں اگر تصنع سے یا کمی اور معیبت سے محفوظ رہنے کا اندیشہ ہو مثلا " یہ خیال آجائے کہ لوگ اسے احتکاف سمجیس کے یا وہ اند باتوں میں مشغول ہوجائے گا تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعتوں کا دھیان جمائے ہوئے کھروائی چلا آئے۔ اس کے یا وہ اندوب العزب کا شرادا کرے کہ اس نے عباوت کی افغی مطافی اپنی کو آبوں سے ڈر تا رہے۔ خوب آفاب تک اپ راللہ رب العزب کا گرانی رکھے تاکہ وہ بہترین ساعت ضائح نہ ہوں جو جمعہ کون مقرر کی گئی جامع مجدادر دیگر مساجد میں دنیا کی ہاتوں سے پر بیز کرتا جا ہے ۔ ارشاونہ بی صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔

یاتی علی امتی زمان یکون حلیته مفی مساجدهم امر دنیاهم اس این الله)

میری امت کے لوگوں پر ایک دور آئے گاکہ مساجد میں ان کی محظو کا موضوع دنیادی معاملات ہوں گے۔

جمعہ کے دن کے آواب : بیرمات آواب بین جو ترتیب سابق سے الگ بیں۔ ان کا تعلق جمعہ کے ون سے -

پہلا اوب : یہ ہے کہ منج کونماز جعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں ماضر ہو۔ قصة کویوں کی مجلسوں میں نہ جائے۔ اس کے کہ ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راہ آخرت کے ما ککین کو چاہیئے کہ وہ جمعہ کے دن ہر لمحہ دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں ماکہ وہ نیک سائٹس وقت اسے ملے جب وہ کسی ای جو عمل میں لگا ہوا ہو۔ جو مجلسیں نمازے پہلے ہوتی مول ان من نہ جانا چاہئے۔ حضرت مبداللہ ابن عراب مردی ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے روز نماز سے پہلے طلع بنائے سے منع فرمایا ہے۔ (١) ہاں ! اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع معجد میں میع کے وقت سے وعظ کمہ رہا ہو اور اسینے وعظیم اللہ تعالی کے انعامات اور انقامات کا ذکر کررہا ہو اور اللہ تعالی کے دین کی تشریح کررہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح اسے میں سورے مجد پہنچنے کی نفیلت اور آ فرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک دقت ماصل ہوں گی اوراس طرح کے موافظ سنتا نوا فل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس علم میں حاضر مونا بزار ركعت نمازے افغل بـ قرآن پاك ميں بـ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوقِ فَانْتَشِرُ وَافِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ

(پَ۲۸'۲۸' آيت ۱۰)

پرچب نماز پوري موجائ توتم زهن ير چلو پموا ور خدا كي روزي تلاش كرو-

حضرت الس ابن مالک اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ نماز ك بعد يارى عيادت كو عنازول من شريك موعلم حاصل كرد اورجنيس تم الله ك لي بعالى بنائ موع موان علموالله تعالی نے قرآن یاک میں علم کی تعبیر "فضل" سے کی ہے۔

وَعُلْمَكُمَ النَّمْ مُكُنَّ مُعُلِّمُ وَكُانَ فَصُلَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (به 'رم" السَّاللَّ اور آپ کووہ باتیں باللی بیں جو آپ نہ جائے تھے اور آپ پر اللہ کا بدا فضل ہے۔

آپِ عَدَّرَابِ -لَقَدُ آتَيُنَادِا وُدُمِنَافَضُلاَ (پ۳۳ر۸٬۳۳۰) مُدَّدُ مِنَافِطُ وُدُمِنَافَضُلاً (پ۳۳ر۸٬۳۳۰)

اور ہم نے داؤد کوائی طرف سے بدی نمت دی تھی۔

اس اعتبارے جعد کے دن علم سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادات میں شار ہوگا۔ تعتہ کوبوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق میر ہے کہ علم کی مجلسیں نوا فل نمازے افضل ہیں اور تصنہ کوبوں کی مجلسیں نمازے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں تفتہ کوئی بدعت متی۔ یہ حفرات قصنہ کوبوں کو معبدوں سے با ہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عرایک مرتبہ مب سورے جامع معد تشریف لے مع اور اپنی جکد پنچ تودیکما کہ ایک تعتہ کو ان کی جگہ بیٹا ہوا تعتے بیان کردہا ہے۔ آپ نے اس سے کما کہ اس مكدسے افعو- تفتہ كونے كماكد يس بلط سے بيٹا ہوا ہوں۔ آپ مجھے نبيں اٹھاسكتے۔ ابن عرشے ايك سياى كوبلوايا اور اسے ابنی جکہ سے اٹھادیا۔ اگر قصتہ کوئی مسنون ہوتی تو اس قصتہ کو کو روکنا اور اپنی جکہ سے اٹھادینا کب جائز تھا۔ اس لیے آنخضرت مسلی الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

لأيقيمن احدكم اخامن مجلسه ثميجلس فيمولاكن تفسحوا ونوسعوا (بخاری ومسلم ٔ ابن عمر )

تم من سے كوئى استے بعائى كواس جكد سے اٹھاكر خود نہ بیٹے بلكہ ہٹ جاؤاور تنجائش بيداكرد (يين اسے بیٹھنے كے ليے جكدوو)

<sup>(</sup> ۱ ) یه روایت ممواین شعیب من ابیه من جده سے ابوداؤد نسائی اور این ماجه یس ہے۔ میداللہ این مرسے مجھے نسیں ملی۔

حضرت ابن عمر کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی فض مہر میں ان کے لیے جکہ چھوڈ کر اٹھ جا یا تو وہاں نہ تشریف رکھتے بلکدا ہے اپنی جگہ یہ بیٹنے کے لیے مجبور کرتے سے دوئرت ابن عمر کو اس جگہ بیٹنے کے لیے مجبور کرتے روایت ہے کہ ایک قصد کو حضرت مائٹٹ کے جرے میں آگر جم گیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر نے اس کی اطلاع کرائی اور کما کہ یہ فض اپنے قصول سے مجھے پریشان کردہا ہے اور ذکرو تسجیح سے روک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس مخض کو اس کا داری کہ ایک چھڑی ٹوٹ می جمرات یا جرنگال رہا۔

روسراادب : بيب كه جعد كون كى مبارك ساحت كى الحجى طرح محرانى ركح الك معبور روايت مي به النفى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا اعطام (تذي ابن اجه موابن مون من في)

جعد کے دن ایک گھڑی ایس ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کوپائے اور اس میں اللہ سے مجمد ماسلے تواللہ

اسے عطاکر ناہے۔

ایک روایت بین عبلمسلم کی عبد مصل ہے ایمی نماز پڑھنے والا بندہ (بخاری و مسلم ابو ہریہ اس سلط بین اختاف ہے کہ وہ سامت کون ی ہے؟ بعض لوگ کتے ہیں کہ وہ سامت طلوع آفاب کے وقت ہے ' بعض لوگ ذوال کے وقت بہن اور بعض اس وقت ہتلاتے ہیں جب ایام خطبہ دینے کے لیے منبر کھڑا ہو 'اور خطبہ دینا شہوع کرے ' بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ سامت اس وقت ہتلاتے ہیں جب لوگ نماز کے لیے کمڑے ہوں ' بعض لوگ معمر کا آخری وقت 'اور بعض دو سرے لوگ سورج خوب ہونے ہے کیا کا وقت اس سامت کا وقت ہتلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها اس آخری سامت کی رعابت فرماتی تھیں 'اور اپنی خادمہ کو حکم دیا کرتی تھیں کہ وہ خوب آفاب کی محظر دہ 'اور جب خوب کا وقت قرب سامت کی رعابت فرماتی الله عنوں کا وقت قرب سامت کی رعابت فرماتی الله کردیا کرتیا کہ نے والد آ بخضرت صلی اللہ طیہ و مسلم ہے فش کی سے دوار تعنوں نے یہ دوار تا تخضرت صلی اللہ طیہ و مسلم ہے فش کی ہے۔ (دار تعنی فی العل ' بہنی فی الشعب)۔

بعض حفرات کتے ہیں کہ یہ متعین ساعت نہیں ہے، بلکہ مہم ہے اور جعد کے دن کمی بھی وقت ہو کتی ہے بعض ملاء کتے ہیں کہ یہ ساعت ہوت اس کا مسلم کے وقت اس کا جد کو خوب آفاب کے وقت اس کا جی کہ یہ ساعت براتی رہتی ہے، لین کمی جعد کو طلوع آفاب کے وقت اس کا دائرہ ماحت کو دائرہ مال شب قدر کا سام کہ چدر اول میں دائر سائر ہے۔ متعین نہیں ہے، یمی قول درست معلوم ہو آ ہے۔ اس ملم ساعت کو دائرہ

سائرر کھنے میں ایک را زہمی ہے ،جس کا ذکر یمال مناسب نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایانہ

ان لربکم فی ایام تھر کم نفحات الافتعرض والها رسی تندی فالواد و طرانی فالدما) تمارے رب کے لیے تمارے نمانے ووں می کی مخات ہیں متنس جاہیے کدان کے دربے مہو۔

جعد کا دن بھی ان ایام بیں شامل ہے 'اس لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ بعد کے دن ان نخمات کی طاش بیں لگا رہے 'وسوں سے
اپنے دل کو دور رکھے 'شاید ان نخات بیں ہے کوئی نغیر اس کے نعیب بیں بھی ہو۔ کعب ابن احبار نے ایک مرجد یہ فرمایا کہ وہ
ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت ہے 'اس پر حضرت آبو ہریہ آنے یہ اعتراض کیا کہ یہ ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت
کیے ہو کتی ہے۔ بیں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے کہ جس مخص کو وہ ساعت بھالمت نماز مل جا ہے 'اور آخری
ساعت نماز کا دقت نہیں ہے 'کعب ابن احبار نے جواب دیا کہ کیا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فہیں فرمایا کہ جو مخص
بیند کرنماز کا انتظار کرے وہ نمازی میں ہے 'او ہریم ان کے کما: بے شک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت کعب نے کما کہ تمہاری بیان کردہ مدیث بیسی نماز مراوع 'اس پر حضرت ابو ہریر ہ خاموش ہوگئے۔ (۱) حضرت کعب ابن احبار کا خیال بیہ تھا کہ بیہ ساعت اللہ کی رحمت ہے 'اور اس کا تعلق ان لوگوں ہے ہے جو جعہ کے دن حقوق ادا کرتے ہیں 'اس سے پید چلا ہے کہ بیر رحمت بندوں کو اس و تت کمنی چاہیئے جب وہ حقوق کی ادا نیکی سے فارغ ہو جائیں۔ بسرحال ان دونوں ساعتوں میں (آ ٹری ساعت میں 'اور اس دفت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہو) کشرت سے دعا کیں ما گو۔ (۲) بید دونوں ساعتیں مبارک ہیں۔

تیرااوب : یہ کہ جمعہ کون آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے ورود بیمج ارشاد نبوی ہے۔
من صلی علی فی یوم الجمعة ثمانین مرة غفر الله المذنوب ثمانین سنة قبل یار سول الله! کیف الصلاة علیک قال تقول الله می صلی علی محمد عبد عبد ک و نیخ کور سئول کالنبی الا می و نعقد واحدة - (وار ملی - ابن المیب) جو محمل محمد برجمد کے دن آئی مرتبہ ورود بیمج اللہ تعالی اس کے اسی برس کے گناہ معاف کردیں کے کی ورون کی اللهم صل الے اور ایک مقد کو کے (یعن یہ ایک مرتبہ ہوگا)۔

اكدودويه اللهُمَّ مَا عَلَيْهُمَّا المُعَمَّدِ صَلَوةٌ نَكُوْنُ لَكَ وَسَاوَلِحَقِّهِ اَدَاءٌ وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ اللهُمَّ مَا عُنْهُ الْمُقَامُ الْمُحُمُّوْدَ الَّذِي وَعَلْتَهُ وَ اَجْزِهِ عَنَا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهِ اَفْضَلَ مَا جَارَيْتَ نَبِينًا عَنْ اَمَّتِهُ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ إِخْوَاتِهِ مِنَ النَّبِيِّنِ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

اے اللہ رحمت بھیج محراور آل محریرایی رحمت جس میں تیری رضا ہو'اور جوان کاحق اوا کرے' محرصلی اللہ علیہ وسلم کو وسلم عنایت کرے' اور جس مقام محود کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو اٹھا' ان کو ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی ماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی کو تونے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو' اے ارحم الرا حمین! ان کے بھائیوں یعنی انبیاء وصالحین پر رحمت بھیجے۔

یہ ورودسات بار پڑھا جائے۔ کتے ہی کہ جو مخص اس درود کوسات بار پڑھتا ہے اور سات جمعوں تک اس کا الزام کرتا ہے قواس کے لیے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو قویہ درود پڑھا جائے۔(م)

اللهُمَّا الْجَعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكُ وَنَوامِى بَرَكَاتِكُ وَشَرَائِفَ زُكُواتِكَ وَرَافَنَكَ وَرَافِنَكَ وَرَافِنَكَ وَرَحْمَتُكُ وَتَحِيَّدُ كَالِمُ مُحَمَّدُ سِيِّدِ الْمُرْسِلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَقِيْنَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُولِرَ بِالْعَالَمِيْنَ قَائِدِالْحِيُرِ وَفَاتِحِ الْبَرِ وَنَبِي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُولِرَ بِالْعَالَمِيْنَ قَائِدِالْحِيُرِ وَفَاتِحِ الْبَرِ وَنَبِي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ

<sup>( 1 )</sup> ابدواؤد اور ترفی نے ابو بری اے یہ روایت لقل کی ہے جمراس میں حبداللہ ابن ملام کا قبل ہے کعب ابن احبار کا نیں۔ ( ۲ ) حمریہ دعا کی جرکے ساتھ نہ بوں بلکہ ول ول میں بول۔ (روالحارج ۱ میں ۱۸۸۸) مترج (۱۷) ابن ماجر ابن مسحوفیہ

اے اللہ اپنی بمترین رحمین اپنی پرھنے والی پرکتیں 'پاکیزہ طمارتیں ' وافت ' رحمت اور سلام محر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج ' انبیاء کے سروار' متعین کے اہام ' فاتم الانبیاء ' رب العالمین کے پنجبر' خری طرف کمینے والے ' رجمت کے پنجبراور آقا ہیں۔ اے اللہ انجیں اس مقام محدور والے ' رجمت کے پنجبراور آقا ہیں۔ اے اللہ انجیں اس مقام محدور اشحا ' جس کی وجہ سے تو ان کا تقرب بدھا دے اور اکی آئھیں فسٹری کرے ' اور جس پر اسطے وکھلے ان سے رشک کریں ' اے اللہ! انحیں فسل ' فسیلت ' شرف ' وسیلہ ' اور بلند مرتبہ اور او نچا درجہ مطا فرا۔ اے اللہ! ورشک کریں ' اے اللہ! انحیں فسل ' فسیلت ' شرف ' وسیلہ ' اور بلند مرتبہ اور او نچا درجہ مطا فرا۔ اے اللہ! انکی بہان عظیم کر ' ان کی بہزان بھاری فرا ' اکی جمت افرا ' اور سب سے پہلا سفارش کیا جانے والا بھا ' اے اللہ! بہن مجمل اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں افرا ' ورشن کر ' ان کا درجہ مقربین کے اعلیٰ ورجہ میں کر اے اللہ! بہیں مجمل اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں افرا ' بہیں ان کی سنت پر ذرعہ و کہ ' اور ان کی ملت پر موت وے ' ہمیں ان کی سنت پر ذریہ و کہ ' اور ان کی ملت پر موت وے ' ہمیں ان کی سنت پر ذریہ و کہ ' اور ان کی ملت پر موت وے ' ہمیں ان کی حوش پروار کر' اور ان کے بیالے سے ہمیں پائی پلا' اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں ' نہ شرمندہ ہوں ' اور نہ فتنہ بہا کرنے والے ہوں ' اور نہ فتنہ بہا کرے والے ہوں ' اور نہ فتنے ہیں بڑوں ' اور ان کے در اللہ المیان ہاری دعا قبول فرا۔

دمودسب ایک ہیں، جو بھی درود پڑھے گا، خواہ تشدیس پڑھے جانے والے درود ہی کول نہ ہول ورود پڑھنے والا کملائے گا، درود پر استغفار کا اضافہ بھی کرلینا چاہئے ، جعد کے روز استغفار کرنا بھی متحب عمل ہے۔

چوتھا اوب البہ بہر ہے کہ قرآن کی طاوت بھوت کرے ، خصوصا مسورہ کف کی طاوت ضور کرے ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن بریدہ سے دوایت ہے کہ جو فض سورہ کف کی طاوت کرے گا اے برجے کی جگہ ہے کہ محرمہ تک نور عطاکیا جائے گا اور اسکے جدہ تک تین روز کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی مخفرت کی جائے گی اس کے لیے سر بڑار فرشتے میں تک والے گا اور اسکے جدہ تک تین روز کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی مخفرت کی جائے گی اس کے لیے سر بڑار فرشتے میں تک رحمت کی دعا کہ اس کے لیے سر بڑار فرشتے میں تعدیل موقو فر کی مستحب بیہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو جد کے دن یا جدی شب میں قرآن پاک خشم کرے اگر رات میں طاوت کا معمول ہو تو فر کی سنتوں میں بو اور تھے ہیں خشم کرے۔ اس طرح خشم کرنے میں برا اور و قواب سنتوں میں یا معمول بو تھی کے در میانی وقفے میں خشم کرے۔ اس طرح خشم کرنے میں برا اور و قواب ہے۔ بردگان دین کا معمول بید تھا کہ وہ جدد کے روز مورہ اظام می (قبل ہو اللہ احد) ایک بڑار بار پڑھا کرتے ہیں کہ دس کر معنوں میں مورہ اظام کی ایک بڑار بار خشم قرآن سے افتال ہے۔ مورہ اظام کی ایک بڑار بار کمتوں میں اور کھوں ایک میں ایک بڑار بار کمتوں میں مورہ اظام کی ایک بڑار بار خشم قرآن سے افتال ہے۔ مورہ اظام کی دیں رکھوں میں باب کرتے میں اور کمتوں میں مورہ اظام کی ایک بڑار بار کمتوں میں ایک میں اور کمتوں میں ایک میں ایک میں ایک بڑار بار کمتوں میں مورہ اضام کی ایک بڑار بار کمتوں میں ایک میں ایک بڑار بار کمتوں میں ایک میں مورہ اضام کی ایک بڑار بار کمتوں میں ایک میں میں کمتوں میں میں مورہ اخوام کی ایک بڑار بار کمتوں میں کمتوں میں میں مورہ اخوام کی ایک بڑار بار کمتوں میں میں کمتوں میں کمتوں میں کمتوں میں میں کا معمول میں کمتوں میں میں کمتوں میں میں کمتوں میں کمتوں میں میں کمتوں میں کمتوں میں کمتوں میں کمتوں میں میں کمتوں میں میں کمتوں میں میں کمتوں میں کمتوں میں کمتوں میں میں کمتوں میں میں کمتوں میں کی کمتوں میں کمتوں کمتوں کی کمتوں میں کمتوں میں کمتوں میں کمتوں کمتوں میں کمتوں میں کمتوں کمی

<sup>(</sup>١) يدروايت بيتن على الوسعية عنول ب- ابن عباس اور الوبرية عدين في-

ساتھ یہ اولیا ماللہ دو ہزار مرتبہ درود پڑھے تے اور سبنحان الله والد کمد کیلہ وکر الدارا الله والله اکبئر ہزار ہار پرما کرتے تھے۔ بعد کی رات میں چہ مبنحات کی طاوت بھی افضل ہے 'چہ مبنحات یہ ہیں۔ اسرائیل مدید مف بعد 'تعابن اور اعلیٰ ۔۔۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بھی روز متعین سور تیں ہڑھے 'لیکن جعہ اور شب جعہ میں متعین سور تیں پڑھنے کا معمول تھا۔ جعہ کی شب مغرب کی نماز میں قبل کیا آیکھ اللہ کافر وگن اور قبل کھو الله احکد پڑھا کرتے تھے اور اس رات کی نماز میں سورہ جعہ اور المنافقوں کی طاوت کرتے تھے (بہتی۔ جابر ابن سمرہ)۔ یہ بھی روایت ہے کہ مؤ فر الذکر دونوں سور تیں آپ جعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جعہ کے دن مبح کی نماز میں الم مجدہ 'اور وہر کی طاوت کا معمول تھا۔ (مسلم۔ ابن مباس " ابو ہرم ہی۔ اور وہرکی طاوت کا معمول تھا۔ (مسلم۔ ابن مباس " ابو ہرم ہی۔ ۔

پانچوال اوب : یہ ہے کہ جامع مجرجی واظل ہوئے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے 'اور ہررکعت بیں مورہ اظامی پچاس مرجہ پڑھے 'اس طرح کل تعداد دو سو ہو جائے گی 'اس سلط میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرایا ہے کہ جو فض یہ عمل کرے گا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا 'یا اسے اس تھیانہ دکھا دیا جائے گا۔ (نظیب از مالک۔ ابن عمل)۔ وو رکعت تحصیة المبور بھی ضور پڑھے 'آگرچہ امام خطبہ وے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مخفر نماز پڑھے 'آگرچہ امام خطبہ وے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مخفر نماز پڑھے 'آگرچہ امام خطبہ وے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مخفر نماز پڑھے کہ آگر ہا ملی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں شخفیف صلاق کا تھی فرہا ہے ۔ (مسلم۔ جابر ابن عبد اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرہا رہے تھے کہ ایک فض مجر میں واغل ہوا۔ آنخفرت کے اسے دیکھ کر پچھ دیر کے لیے خاموشی مائی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرہا رہے تھے کہ ایک فض مجر میں واغل ہوا۔ آنخفرت کے اس دوران آنے والے فوض نے ووگانہ تحیت فارغ ہو لے۔ یہ بھی مستحب کہ جعد کے دن یا شب جعد میں چار رکعات چار سور تول کے خاموش مائی پڑھے 'وہ چار سور تیں یہ ہیں۔ انعام 'کھف' کلا 'اگر کا مرب کا جمعہ کے دن یا شب جعد میں چار رکعات چار سور تول کے کہ جعد کے دن یا شب جعد میں چار رکعات چار سور تول کے کہ جعد کے دن یا شب جعد میں کان اور ملک کی طاوت کی سے جعد کون صلاق الشرے میں داخل میں بڑا تواب ہے۔ سورة اظام کرت سے پڑھے۔ جعد کے دن صلاق الشہ عرب میں ان صورتوں کی طاوت کا الزم مرکع 'اس عمل میں بڑا تواب ہے۔ سورة اظام کرت سے پڑھے۔ جعد کے دن صلاق الشہ عرب میں میں میں میں در کرکیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس میں در کرکیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس میں در کرکیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس میں در کرکیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس میں در کرکیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ در سلم نے سلم کرکیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ در سلم نے بھی در سلم فرایا تھا۔

صلهافی کل جمعت (ابوداود اجر) به نماز برجعه کورومو-

چنانچہ حضرت ابن عباس نے اپنا معمول قرار دے لیا تھا۔ جعد کے دن زوال کے بعد صلوۃ التبیع پڑھتے اور مجمی ترک نہ کرتے اس کے اجرو قواب کا بھی ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بہتریہ ہے کہ اپنے دن کو تین حصوں میں تشیم کرلو۔ صبح سے زوال تک نماز کے لیے بجعد کی نماز سے عصرتک علمی مجلسوں میں حاضری کے لیے ،عصرت مضرب تک تبیع واستغفار کے لیے۔

چھٹا اوب ، یہ ہے کہ جعد کے دن کثرت سے صدقہ و خرات کرے۔ آج کے دن صدقے کا دو ہرا اجر ماتا ہے۔ لیکن شرط میہ ہے کہ اس فض کو صدقہ نہ دیا جائے جو امام کے خطبے کے دو ران ما نگنا شروع کردے 'یا امام کا خطبہ سننے کے بجائے بولٹا رہے ایسے فخص کو صدقہ دینا کروہ ہے۔ صالح ابن محد کہ ہے ایک فقیر نے جعد کے دن امام کے خطبے کے دوران سوال کیا' ایک فخص نے جو میرے والد کے برا بر بیٹیا ہوا تھا ایک دینار میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں 'محرمیرے والد نے دینار نہیں لیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص مجدمیں سوال کرے تو یہ سمجھ لوکہ وہ صدقات کا مستحق نہیں رہا اور جب قرآن پر مانتے تو اس کو

<sup>(</sup>١) احناف كت ين كه طب كوقت تحية المجر مى نه برحن عليه علي العام الماحد جالا مام فلا صلوة ولاكلام (روا لحتار جام ١٤٥) مترجم-

مت دو۔ بعض علاء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ دیا کروہ قرار دیا ہے جو معدوں میں لوگوں کی گرد نیں پھلا تک کر آ کے کہتے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں آگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کریا بیٹے کرما تکیں اور گردنوں کو نہ پھلا تکیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حب احبار فرماتے ہیں کہ جو محض جعہ کے آئے پھرواپس جا کردو مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ آگردو مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ آگردو کھت لفل ادا کرے ' ہررکعت کے رکوع و جود کھل اور طویل ہوں۔ پھریہ الفاظ کے:

ۗ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالسِّمِكَ بِسِّمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا اِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيَّوْمُ لَا ثَا حَنْهُ مِنْ نُتُوَّلًا نَوْمٌ.

اے اللہ میں تھے سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے طفیل میں و ممن و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں اور نہ تیرے نام کے طفیل میں جو بیہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معیود محمدہ زندہ قائم رہنے والا۔ جے نہ او کھ آتی ہے اور نہ ندی

اس عمل کے بعد جو دعا ما تکی جائے گی قبول ہوگی۔ بعض اکا بریہ ہتلائے ہیں کہ جو مخص جمعہ کے دن مسکین کو کھانا کھلائے ' پھر سویرے مسجد پہنچ کرنماز جمعہ میں شریک ہو 'کسی کو ایزا نہ دے 'اور اہام کے سلام کے بعدیہ الفاظ کیے:۔ پینسمہ اللّٰہ اللّٰہ خلید : الدَّ حیثہ الدَّحۃ ، اللّٰہ کُھڑ ، ہوائی گائی گائی گائی ڈیڈنیا میں ہوئے ہوئے ہوئے

بِسْمِ اللهِ الرَّحٰمِنِ الرَّحِيمُ الْحَيِّ الْقَيُّوْمُ اللَّكَ اَنُ تَغْفِرْ لِيُ وَ تَرُحَمُنِيُ وَاَنُّ تَعَافِيُنِيُ مِنَ النَّارِ-

شروع كرما مول الله ك نام بي و رحمن رخيم ونده اور قيوم ب مين تحد ب ورخواست كرما مول كه ميزي مغفرت فرما جمع روح كراور جمع دونرخ ب نجات دب

اس عمل ك بعد جودعادل من آئے اللے اشاء اللہ قبول بوكار

سانوال ادب : بیرے کہ جعد کو اخردی امور کے لیے مخصوص کردے اس دن دنیا کی تمام معروفیات اور مشاغل ترک کردے۔ کثرت سے وظا کف پڑھے ، جعد کے دن سفرنہ کرے۔ ایک روایت میں ہے:۔

منسافر يوم الجمعة دعاعليمملكاه (دار تنى-ابن مرد خليد الدمرة) جو مخص جعد كون سفر كراب اسك دونول فرشة اس يبدد عاكرة بين-

اگر قافلہ فوت نہ ہو تو جعد کے دن فجر کے بعد سنر کرنا حرام ہے۔ بعض اکا برسک فرماتے ہیں کہ مجد میں ستے سے پینے کے
لیے یا سبیل لگانے کے لیے پانی خریدنا بھی مکروہ ہے کہ تکہ اس سے مجد میں خرید فروخت کرنے والا قرار پائے گا اور مجد میں خرید
و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر پانی کی قیمت ہا ہروے اور مجد کے اندر پانی پی لے یا سبیل لگادے تو کوئی حرج نہیں
ہے۔ ماصل یہ کہ جعد کے دن و ظائف بھوت پڑھے اور خیرات بھی گڑت سے کرے 'اللہ تعالی جب کی بڑے کو دوست رکھتا
ہے تو اس سے بھرین او قات میں بھرین کام لیتا ہے۔ اور جب کمی بڑے سے تا راض ہو تا ہے تو اچھے او قات میں برے کام لیتا
ہے۔ تاکہ اس کے بید اعمال بدترین اور ورو ناک عذاب کا سب بن جائیں۔ جعد کے دن وعائمیں پڑھنا مستحب ہے 'ہم ہاب
الدعوات میں بید دعائمیں تکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفلے۔

## چند مختلف مسائل

اس باب میں دہ متفق مسائل ذکر کیے جائیں مے جن میں عام طور پر لوگ جتلا رہتے ہیں۔ طالین آخرت کے لیے ان مسائل کا جانتا ہے حد ضروری ہے ' جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں اضی کمل طور پر ہم نے فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

جوتول ميس نماز رد هنا : جوتول ميس نماز يرهنا جائز ب- ( ٥ ) أكرچدان كا نكالنا آسان ب مودول ميس نماز يرهني كي

اجازت اس کے نئیں دی گئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے ، بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔( ۱ ) کی حال پائیتا ہوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ، پھر جوتے نکال دیتے ، لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا:۔

لم خلعتم نعالكم قالوارايناك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلمان جبر ثيل عليه السلام اتانى فاخبرنى ان بهما خبثاً فاذا ارادا حدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان راى خبثاً فليمسحه بالارض وليصل فيهما - (ابوداور مام ابوسور)

تم نے اپ جوتے کوں انار دیئے۔ عرض کیا: ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتے انار دیئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جرئیل علیہ السلام آئے 'اور انھوں نے جھے یہ خردی کہ ان دونوں جو توں پر نجاست کی مولی ہے ہوئی ہے ہیں جب تم میں سے کوئی معجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کردیکھ لے اگر ان پر نجاست ہو تو

نین سے دکروے اوران میں تماز برھ لے۔

ایک بزرگ یہ کتے ہیں کہ جونوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے فنیلت ہے " کونکہ اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ صحابہ سے یہ وریافت فرایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں آ مار دیئے۔ لیکن ان بزرگ کا یہ ارشاد مہالذ پر مین ہے " آنخفرت صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت نہیں فرمایا تھا کہ تم نے ترک افضل کیوں گیا" بلکہ دریافت کرنے کا مقصدیہ تھا کہ جوتے اتار نے کا سبب بیان کریں۔ عبداللہ ابن السائب سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے جونوں کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی مخض جوتے آثار کردونوں طرح نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی مخض جوتے آثار کر نماز پڑھنا جا ہے تو انھیں دائیں بائیں نہ رکھ اس سے جگہ تک ہوگی اور در میان سے مف منقطع ہو جائے گی" بلکہ اپنے سامنے رکھ لے ' بیچھے بھی نہ رکھ آئیوں نے ویان سے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے بن کر نماز پڑھنے کو افضل کما ہے انموں نے قالمیا " اس معموم کی رعایت کی ہے کہ جوتے آگر اپنے پاس نہ رہیں قول میں تشویش پر ا ہم تی ہو جا آئے۔ سامنے جوتے رکھ کر نماز پڑھنے سے متعلق معرب ابو جریر الی ایک روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کردے۔

اناصلی احدکم فلیجعل نعلیمبین رجلیه (ابوداور) جب تمین کی نماز برجے توایخ جوتے ای دونوں ٹاگوں کے درمیان رکھ لے۔

حضرت ابو ہریرہ نے ایک مخص سے کہا کہ اپنے جوتے اپنی ٹاکوں کے در میان میں رکھ لو اور کی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اٹار کراپئی ہائیں طرف رکھ لیے تیے (مسلم)۔ لیکن اس وقت آپ امام تھے۔ امام کے لی جائز ہے کہ وہ اپنی ہائیں طرف رکھ لے۔ کو نکہ وہ تھا ہے اس کے برایر کوئی کھڑا نہیں ہوگا بھڑیہ ہے کہ جوتے ٹاگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ وصیان سپٹے گا بلکہ آگے رکھی اور خالبا معت نہ کور سے بھی آگے رکھنا ہی مراد ہے ، حضرت جبیر ابن سمعیم فراتے ہیں کہ ٹاگوں کے بچمیں جوتے رکھنا برعت ہے۔

نماز میں تھوکنا ؛ نماز میں تھوکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تھوکنا ایک فعل قلیل ہے۔ جب تک تھوکنے سے آواز پریانہ ہواس کو کلام نہیں کمیں کے۔ اگرچہ حمد ف کی فکل بنتی بھی نہیں ' پھر بھی تھوکنا ایک مکروہ عمل ہے 'اس سے احزاز کرنا

<sup>(</sup>١) يدمند كاب المارت ك يلطباب يس كذريكا ب-حرم

چاہیے 'ال آگر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تمو کا جائے قوفاسد نہیں ہوگی 'چنانچہ روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں قبلہ کی جانب تموک دیکھا انتہائی ناراض ہوئے 'پھراسے مجور کی شنی سے رگڑویا۔ اور فرمایا کہ :۔

ائتونی بعبیر 'فلطخ اثر هابز عفر ان تمالشفت الینا وقال ایکمیحب ان ببرق فی وجهه فقلنا لا احد قال فان احدکم افاد خل فی الصلاة فان الله عزوجل بینه و بین القبلة (وفی لفظ آخر) واجهه الله تعالی فلا یبز قن احدکم تلقاء وجهه ولا عن یمینه ولکن عن شماله 'او تحت قلمه الیسری فان بدر ته بادر قفلیبصق فی ثوبه ولیفعل به هکنا و ذلک بعضه ببعض (ملم- جابر) میرے پاس فو شبولے کر آو 'چنانچ تموک کے نثان پر زغفران لگادی 'پر ماری طرف موجه ہوے 'اور فرایا 'تم میں ہے کوئی ہات پند کرتا ہے کہ اس کے چرے کے سامنے تموکا جائے 'ہم نے عرض کیا ہوئی بی نسس آپ نے فرایا! جب تم بیسے کی فض نماز میں واقل ہو تا ہے تو اس کے اور الله تعالی کے درمیان قبلہ ہو تا ہے 'اس لیے اپنی مخت کے سامنے ہو تا ہے 'اس لیے اپنی مخت کی سامنے مو کو 'اور آگر کوئی خت سامنے مت تموکو 'ندوا کی جانب تموکو بلکہ ہا کی جانب تموکو (۱) پاؤل کے نیچ تموکو 'اور آگر کوئی خت مزورت پیش آجا ہے تو اپ پر نے بی تموک کر اس طرح کر لو (آپ نے کیڑے میں تموک کر ان کردکھایا)۔

امام کی اقداء کی صورت : امام کے پیچے کوئے ہوئے کے سلطین کچے مسنون اعمال ہیں 'اور کچے فرض-مسنون ہے کہ ایک مقدی ہوتواہام کو اس کی وائیں جانب تعوزا پیچے کوڑا ہونا چاہئے اور آگر ایک عورت اقدا کررہی ہوتو وہ امام کے پیچے کوئی ہو 'آگر برابر ہیں کھڑی ہو گئی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا گئین اس سے سنت کی خالفت لازم آئے گی۔(۲) آگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقدی ہوتو مرد امام کے برابر ہیں کھڑا ہو 'اور عورت پیچے کھڑی ہو۔ کوئی فیض صف کی پیچے کھڑانہ ہو 'بلکہ صف می کی حض صف کی پیچے کھڑانہ ہو 'بلکہ صف می ساتھ کی کوشش کرے 'اگر صف میں جگہ نہ ہو وہ سری صف بنا لے 'اور پہلی صف میں کی محض کو تھی کرا ہے پاس کھڑا کر اس سے بات کہ صف می رہے۔ لینی مقدی اور امام میں کوئی ایسا رابط ہونا چاہئے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔(۲) فرض ہے کہ صف می رہے۔ لینی مقدی اور امام میں کوئی ایسا رابط ہونا چاہئے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔(۲)

<sup>(</sup>۱) اس کا تعلق مجرے نہیں ہے بلکہ جب کی اور جگہ نماز پڑھ دہا ہو تو یا کی طرف یا نیچے کی جانب تھوک سکتا ہے۔ مجد میں تھوکنا اس کے احرام کے منافی ہے۔ ہاں اگر ذیاوہ ہی ضرورت ہیں آئے تو کپڑے میں تھوک لے۔ مترجم۔ (۲) عورتیں اگرچہ محرات میں ہے ہوں جاعت میں وہ بھی برا برک کھڑی نہ ہوا اس سے مود کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (روا لمحتار باب العامتہ ج امم ۵۳۵) مترجم۔ (۳) اس سلے میں احتاف کا مسلک ہیے کہ اگر صف میں جگہ نہ لے تو انظار کرنا چاہیے کہ وو مرا فیض آجائے اگر کوئی فیض نہ آئے تو اگلی صف میں ہے کسی ایسے فیض کو اپنی صف میں لے آئے ہوا سمنے ہو اور آگر کوئی فیض نہ ہو تو تھا نماز پڑھ لے افتحاء کتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح کا عمل نہ کرتا ہی بھر ہے۔ (روا لمحتار باب سند العلوٰۃ جام ۵۰۵)۔ مترجم (۳) ) اس مسلے کو فیشی کتابوں میں امام اور مقتدی کے درمیان اتحاد و مکان سے تعبیر کیا جا آئے اگر امام محبوکی مغربی دیوار کے پاس کو اور مورمیان میں صفی فالی ہوں تو مقتدی کی نماز مسلے کو بوجائے گی کو کلہ اتحاد مکان پایا گیا (کیری مسلم) مترجم۔)

چنانچہ آگر وہ دونوں ایک مجر میں ہوں قرمجہ دونوں کی جائع ہے۔ اس لیے کہ دہ جمع کرنے کے لیے ی تغیر ہوئی ہے۔ اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب صرف یہ ضرورت باتی دہ گئے ہے کہ منفذی کو اہام کی معرفت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے نے مجر کی جست ہے اہام کی اقداء کی ہے۔ (۱) آگر منفذی مجد کے صحن میں ہوجو رائے میں واقع ہے یا اہام اور منفذی وونوں محراء میں ہوں۔ (۲) اور وونوں کے ورمیان کسی ممارت کی آڈنہ ہو تو منفذی کا اہام ہے اتنا فاصلہ ہونا کائی ہے بعن اتبر بھیکنے والے اور بھیکے گئے تیر میں ہوتا ہے کیونکہ اس فاصلے ہی منفذی کو اہام کے افعال کاعلم ہوتا رہتا ہے لیکن آگر منفذی مجد کی وائی ہوا ہوتو اس میں یہ شرط ہے کہ مجد میں مفول کا تسلسل اس مکان کی ویو ڈھی ہے ہو کر صحن تک پنچ جائے ورمیان میں انتظام نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کمڑے ہوئے منفض کی نماز ہوجائے گی۔ (۳) اور اس محض کی نماز ہوجائے گی۔ (۳) اور اس محض کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے بیجے ہے لیکن آگے والے محض کی نماز نہیں ہوگے۔ مختف کی نماز قون کا صال تو یہ ہو جو بیان کیا گیا۔ کشادہ ممارت اور میدان کا وی تھم ہے جو جنگل کا ہے۔

مسبوق کا تھے۔

ہمبوق کا تھے۔

ہمبوق کا تو ہوں ہے۔ مسبوق کو چا ہینے کہ وہ اہام کی موافقت کرے اور اہام کے سام ہی آر اسلے ہور نے کے بعد ای نماز پر ہے ہا ہوں کی موافقت کرے اور اہام کے سام ہی پر وہ لی ہوائی نماز کی ہا کرچہ اہم ہا نماز کی آخری رکھت ہیں دعائے توت بھی پر ھے۔ ( م ) آگرچہ اہم کے ساتھ بھی پر ھے لیہ اس کے بجائے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پر من شروع کدے۔

اگر اہام کے ساتھ کسی قدر قیام مل جائے تو وعائے ابتدا نہ پر ھے بلکہ اس کے بجائے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پر من شروع کدے۔

وم مل سکتا ہو تو فاتحہ پوری کردے ورنہ اہم کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور جو پکے پر مواہ اس کو کانی سمجے۔ باتی فاتحہ مسبوق تو میں چلا جائے۔ اگر اہام کو بورے میں تشد میں پائے تو تحجیہ تحریہ کہہ کرای حالت میں چلا جائے۔ اگر اہام کو بورے میں اصل انقالات کے لیے ہیں۔ رکوع میں جانا ہائے جس حالت میں اہم کی اس کی دجہ سے رکوع میں جانا ہائے ہوں کو جہ سے بال کی دجہ سے دویارہ اللہ آگر ہا ہم کہ کہ جبیر ہیں اصل انقالات کے لیے ہیں۔ رکوع میں جانا ہائے جس حالت میں اہم کی اس کی دجہ سے دویارہ اللہ اس کی وجہ سے بالہ اہم کی وجہ سے اگر وہ تھا ہو جائے۔ اگر اہام کے میں ہو ہو ہو ہو گے۔

مرکوت میں جانا جائے۔ اگر اہام کو بورے میں انقالات کے لیے ہیں۔ رکوع میں جانا ہائے جس حالت میں ہا ہائے وہ کہ ہر میں جانا ہوں وہ سے بالہ اہم کی وجہ سے باکہ اہم کی وجہ سے باگر وہ تھا ہو بات کے ساتھ ہوں۔ اطمینان سے رکوع ہیں جانا کہ دو میں ہوں وہ سے گی جب وہ اہم کے ساتھ ہوں۔ اطمینان سے رکوع پالے گا۔ اگر مبوق انجی طرح رکوع نہ کریا ہائے کو اس دفت سے گی جب وہ اہم کے ساتھ ہوں۔ اطمینان سے رکوع پالے گا۔ اگر مبوق انچی طرح رکوع نہ کریا ہی خواہ کے اگر اہم کے مرافع الیا تھی مرح رکوع نہ کریا ہی خواہ کے ساتھ ہوں۔ دو مرکوع نہ کی جب وہ اہم کی جب وہ اہم کے ساتھ ہوں۔ اطمینان سے رکوع پالے گا۔ اگر مبوق انچی طرح کریا ہی خواہ کی سیمیں کو اس دفت سے گی جب وہ اہم کی حب وہ اس کی سیمین کو اس دوت ہو ہے گی۔ ر

<sup>(1)</sup> حضرت الو بررة نے معری جست پر نماز پر می - اس کے لیے فقماء شرط لگاتے ہیں کہ جست پر نماز اس وقت مجے ہوگی جب مقتری پر امام کا صاب خد بد ہوا ور اسے امام کے افعال کا علم ہو۔ خواہ یہ علم رویئ ہے ہویا ساعت ہے۔ (کیری صفحہ کہ جسل آب الدامة / حترجم (۲) احتاف کے یماں صحواء کو معربی نے میں معربی میں اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہوجائے گا قربی کی نماز ند ہوگی۔ (روالحمار باب الالمت ج الله معربی محربی اس طرح کا مکان جس کا وروازہ مجد ہے مقسل ہو اور ورمیان میں کوئی گذرگا و غیرہ ند ہو تو اے ناء مجر سمجا جائے گا اور انصال صفوف کے بغیر بھی حذیہ کے یماں پھیلے مقتریوں کی نماز مجمع ہوجائے گی۔ (روالحمار باب الامت ج اس کے محرب کے یماں پھیلے مقتریوں کی نماز مجمع ہوجائے گی۔ (روالحمار باب الامات ج اس کے محرب (۳) ) مام کے مورث کو ہے کہ اور مرمیان میں فرجہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ (روالحمار باب الامات ج سے مفوف کو مقتل کرتا چاہیے اور درمیان میں فرجہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ (روالحمار باب الامات کی اس محصر) حزجہ (۳) نماز خبری توت برحی استاد کا سالہ تاہ کے بہاں ہے محمل کرتا چاہیے ہیں کرد چکا ہے۔ حزج (۵) امام کے مورت فوت موسی میں اور جنمی دوالم کے ملام کے بعد پر سے گا انحد اور میں مورت دونوں پر سے ) (الدرالخاریاب الامات ج ایم کے موان رکھات میں جو اس نے فوت ہوگی ہیں اور جنمی دوالم کے ملام کے بعد پر سے گا انحد اور مورت دونوں پر سے) (الدرالخاریاب الامات ج ایم کے مورت دونوں پر سے) (الدرالخاریاب الامات ج ایم کے مورت کا معیار یہ ہو کی ایم کے مقدر پالے کا علی درجے۔ حرجم

قضا نمازوں کی اوائیگی : جم فض کی ظهر کی قضا ہوگئی ہو'اور عمر کا وقت آگیا ہوتو اسے ظهر کی نماز پہلے پڑمنی ہا ہیے'اگر اس ترتیب کے خلاف کی آو نماز مجے ہوگ۔(۱) لیکن وہ فض آرک اولی اور شبہ خلاف میں وافل قرار پائے گا۔ پھراگر عمر کی جماعت می متحب وافعنل ہے'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی 'پھر جماعت می متحب وافعنل ہے'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی 'پھر جماعت می متحب وافعنل ہے'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی 'پھر جماعت میں نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہو جائے۔(۲) اللہ تعالی ان وونول میں جمس نماز کو چاہے گااس کے وقت میں محسوب فرمائے گا۔ جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا بھی ورست ہے۔ اگر نماز جماعت کے ساتھ رام میں ایک اور جماعت میں گئ 'اس دو سری جماعت میں بہ نیت قضا۔(۳) یا بہ نیت نوافل شامل ہونا کی کوئی صورت نمیں ہے۔ تمام کا تواب بھی طنے کا احتمال نمیں رہا۔ کیول کہ وہ پہلے ہی حاصل ہوچکا ہے۔

کیڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ : اگر کوئی فخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھے تو متحب بیہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر سے ) اعادہ لازم نہیں ہے۔ اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آجائے تو نجس کپڑا الگ کردے اور نماز کمل کرے۔ ( ہ ) اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتار نے کا تصد نہ کور ہے۔ اس روایت میں بیہ کہ جرئیل علیہ السلام نے آپ کو جوتوں پر کلی ہوئی نجاست کی خبردی تو آپ نے جوتے اتار کرا کی طرف رکھ دیے 'اور ہوی نماز کمل کی' از سرنو نماز نہیں پڑھی۔

نماز میں سیدہ سموں نے اگر کوئی محض پہلا تشد' قنوت۔ (۲) اور تشداول میں درود چھوڑ دے۔ (۷) یا بھول کر کوئی ایسا محل کرے جو اگر جان یو جمد کر کر آتو نماز ہا طل ہو جاتی' یا نماز میں شک ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا جار رکعات پڑھی ہیں تو

(1) اس مسطے میں احتاف کے یمال ترتیب اور عدم ترتیب کا فرق ہے'ایک فض اگر صاحب ترتیب ہے بین اس کی چھ نمازیں قضانہ مولی موں یا قضا ہو کی ہوں تو اس نے اوا کر بی ہوں قو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قضا نماز وقتی نماز سے 'ورند وقتی نماز فاسد موجائے گی- (بدایہ باب قضاء الغوائت ج اص ١٣٧٤) البنة عمن صورتول من ترتيب فتم مو ماتى به (ا) وقق نماز كا وقت تك مو ' (٢) فوت شده نمازيا وندري مو ' (٣) جمد نمازس قضا مو كل ہوں۔ ان تین صورتوں میں ترتیب باتی نہیں۔ (الدرالخار باب قضاء النوائت ج اص ۱۸۰) غیرصاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس طرح جاہے نماز فیر مرتب اداکرے۔ مترجم۔ (۲) فورا الابیناح بی ہے کہ اس صورت بیں امام کی اقتداء نقل نماز کی نیت سے کرلے کیوں کہ فرض نماز دہ پہلے ی ادا کرچاہے۔ ( س) احداف کے نزدیک ایسا محص نفل نمازی نیت سے جماعت میں شامل ہوسکتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں کی قضاء صحح نہیں ہوگ۔ (ور عار على إمش ج اص ٣٨٩) حرم - ( م ) احاف ك يمال كم تنسيل ب الجاست غلة يس ب أكريك اور بن وال يزكر إبدن من الك جائے و اگر پھیلا کس وہ رویے کی برابر ا اس کم مو تو معاف ب اس کو دھوئے بغیر نماز موجائے گی اور اگر رویے سے زیا دہ مو تو معاف نہیں ہے اس کے رموے بغیر نماز میں ہوگ اگر نجامت فلید میں کا زمی چزے لگ جائے بیسے یا خاند اور مرفی وغیرو کی بید قو آگر وزن میں ساڑھ جا راشدیا اس سے کم ہوتو بے دھوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے وحوے ہوئے نماز درست نسی ہے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے توجس صے میں کلی ہے اگر اس کی چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے اور اگر ہورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہوتو معاف نیس ہے ' بلک اس کا دھوتا واجب ہے۔ (شرح تدوري ج اص ٢٨٠) ( ٥ ) بحالت نماز ليفن ا تارنا وغيره عمل كثير ب- عمل كثيرك بارك من يسلة بملايا جا يكا به كداس س نماز فاسد موجاتي ب-صورت نے کورہ میں اپنی نماز بوری کر لے الیف نہ آ تارے۔ لیکن یہ اس صورت میں بے جب کہ نجاست اتنی ہوجو مضد صلوۃ نسی ہے۔ (عالکیری جام ۱۹۲) مترجم۔) ( ۲ ) حننے کے نزدیک و تر کے علاوہ کی نماز میں دعائے توت بر هنا درست نسیں ہے۔ منح کی نماز میں آتخضرت ملی الله عليه وسلم نے جو چدردزوعائے قوت برحی وہ منوخ ہے۔ البت اگر کوئی مادی پی آجائے قومع کی نمازیں قوت برحما درست ہے۔ (الدرالخارج اص ٣١) اگر تيري ر کھت میں وعائے توت ندیج می اور رکوع میں چلا جائے تب یاو آئے تو سور کا واجب ب ( کیری باب الور) حترجم ( ) احتاف کے ہمال تشد اول کے بعد ورود نسی ہے اگر اس نے چھ الفاظ ورود کے زا کر بڑھ دیے تو سجد مسوکرٹا ہوگا (الدر الخار باب سجووا لسوج اس ۱۹۹۳) مترجم۔

وہ یقین کا پہلوافتیار کرے۔(۱) اور سلام ہے پہلے سو کے بجدے اداکرے۔(۲) اگر بحول جائے ہملام کے بعد کرلے اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر آب نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضوباتی شیں رہا تو نماز باطل ہوجائے گی۔ کیوں کہ جب اس نے سجدہ کیا تو کویا سلام کو بھول ہے فیر محل میں دافل کر دیا۔ اس سے نماز ہوں بوئی۔ اور نماز میں بحرے مشغول ہوگیا اس می جد سے نماز میں بے وضوبونا واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہونے گی وجہ نے سجدہ سوے بعد دو سرے سلام کی مورت ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سومجدے نطانے کے بعد در میں آیا تو اب تدارک کی کوئی شکل نہیں ہے۔

پھران مغات مقعودہ اور معلومہ کا اجماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہو تاہے' ان کے افراد کی تفسیل زہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انھیں دیکھ سکے'اوران کے بارے میں سوچ سکے 'نفس میں تمنی چیز کا استحفار الگ چیز ہے' اور فکر سے اس کی

تغمیل سے واقف ہونا الگ چزہے'استحفار غفلت اور خمیوبت کے منافی ہے'اگرچہ استحفار مفصل طور پر نہ ہو۔ مثلا ہم و فخص حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت ہیں جان لے گا۔ حالا نکہ حادث کا علم دو سرے بہت سے علوم پر بنی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ جو هخص حادث کا علم حاصل کرے گا'وہ موجود'معدوم' تقدم یا تا خراور زمانے سے بھی واقف ہوگا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقدم ہو تا ہے اور وجود کو تا خز' پس یہ تمام علوم حادث کو جانے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر کوئی حادث کا جانے والا ہو' اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم تقدم' تا خرعدم' عدم تقدم' وجود کے تا خراور زمانے کی تقسیم سے واقف ہو' اس کے جواب میں اگر وہ ہخص یہ کے کہ میں واقف نہیں ہوں تو کما جائے گا کہ تم جموٹے ہو' اور تمارا یہ قول تمہارے بچھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔

ی کتہ ہے جس ہے لوگ واقف نہیں ہوتے اور اس ہے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ول میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس وسوسے والا فحض اپنے نفس پر زور ڈال ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے قلب میں نماز کا ظهر ہونا اس کا اواء ہونا اس کا فرض ہونا ایک ہی صات میں صاخر ہو جا ہیں۔ چروہ الفاظ ہے ان کی تفصیل کرے اور خود اس کی تفصیل کو دکھ لے۔ اور ہیا ہمکن نہیں ہے چتا نچہ عالم کے احرام کے سلطے میں کھڑے ہوئے کے سلطے میں ہم اپنے نفس کو اس کا ملفت نہیں بنایا جا سکتا۔ جب یہ کتہ معلوم ہوجائے گا تو وسوسے خود بخود دور ہوجا ہیں گے اور یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ نیت کے سلطے میں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کا حال وہی ہے جو فیر کے احراکی اطاعت کا حال ہے رخصت اور سولت کے نقطۂ نظرہ ہم مزید کمیں گے کہ اگر وسوسوں میں جاتا فیض یہ سمجھتا ہے کہ نیت ان تمام ہاتوں کے تفصیلی استحداد کا نام ہے اور اس کے نفس میں احتال احر (فرمانہرداری) ایک دم پیدا نہیں ہو تا تو اثناء تحمیر میں ان امور میں ہے کی تدر کو حاضر کر لے اور اس کے نفس میں احتال اس کو خور کے اور اس کے نفس میں اور آخر میں جمع کرے آگر ایسا ہو گیا تو ہو ہو گیا تو گوں ہے ہمی اس کا محمل ہو تا تو ہو تھی تو اس ہو گیا تو ہو ہو گیا ہو گوں ہو ہوال میں اور آخر میں جمع کرے آگر ایسا ہو گیا تو ہو ہو ہو گیا ہو گا تھی خور کی تب میں سولت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچ وسوسے والے نمازی کو چا ہیئے کہ جس طرح کی نیت میں سولت ہو اس طرح کرے تا کہ وہ اس کا عمل موت ہو اس طرح کرے تا کہ وہ اس کا عمل موت ہو اس طرح کرے تا کہ وہ اس کا عمل ہو تا تو ہو ہی اور وسے دور ہو جائیں 'ریادہ محقق میں نہ پڑے 'محقیق ہی سوسے پیدا ہوتے ہیں۔

ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قشمیں فاوی میں ذکر کی ہیں 'ان کی ضرورت علاء کو پیش آتی ہے 'عوام کو آگروہ باتیں ہتلائی جائیں تو اضیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے 'اوریہ ڈرہے کہ ان کے وسوسے زیادہ نہ ہو جائیں۔اس لیے ہم نے یمال ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

وسلم نے اس پر سخت و عید فرمائی ہے:۔

امایخشی الذی پرفعراسه قبل الامامان یحول الله راسه راس حمار- (بخاری دملم-ابو بررة)

جو فض اپنا سرامام سے پہلے اٹھا آ ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈر آکد اللہ تعالی اس کا سرکدھے کے سر

سے بدل دے۔

د سرے مخص کی نماز کی اصلاح : جو مخص نماز میں شریک ہو اور کمی دد سرے مخص کی نماز میں پھے تعلی اِ خوابی دیکھے تو اسے مجمع سئلہ بتانا جا ہینے اگر کسی جاآل سے کوئی غللی سرزد ہو جائے تو اسے فری سے روک دے اور اسے مجمع طریقہ سکسلا دے ' شائل ہے کہ مغوں کا درست کرنا مسنون ہے ' تنا آدی کو تناصف میں کھڑانہ ہونا جا ہیں۔ امام سے پہلے سرا ٹھانا مجم نہیں ہے وغیرہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ويل للعالم من الجاهل حيث لآيعلمه (مع العروس-الن)

بدی فرانی ہے عالم کے لیے جال سے کہ اس کو سکھلا مانسیں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ جو محض یہ دیکھے کہ فلاں محض نماز فلط بڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود کیرنہ کرے اور نہ اے میچ مسئلہ بتلائے تو وہ ہمی اس کے گناہ میں اس کا شرک ہے۔ بلال ابن سعد ہم ہے ہیں کہ جب گناہ بوشیدہ طور پر کیا جا تا ہے تواپ کے مسئلہ بتلائے تو وہ ہمی اس کے گناہ میں اس کا شرک ہے۔ بلال ابن سعد ہم ہی نہ ہوتو اس کا نقصان عام ہو جا تا ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت بلال صفیں ورست کراتے ہم تھے اور کو نجل (ایزی کے اوپر کے پھول) پر درے لگایا جائے اور کو نجل (ایزی کے اوپر کے پھول) پر درے لگایا ہور تے تھے حضرت عرفر فرماتے ہیں کہ جب می جائوتو یہ دیکھو کہ قسارے ہمائی میں ہیں یا جس آگر نہ ہوں تو ان کی عیادت کرو۔ محت مند ہول تو انہیں ترک جماحت پر لعنت طامت کرد۔ اس باب میں سستی نہ بیار تو نہیں۔ اگر بیار ہوں تو ان کی عیادت کو وہ اس کے کرنی چاہیئے۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ فلال محض جماحت چو وہ اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو میں دوازے پر جنازے لے جاتے کہ اگر مردہ ہوتو تمازنہ پڑھنا تھا ہی ہے۔ دندگی کی صالت میں نماز ترک نہ کرنی چاہیئے۔ عدر میارک میں امام کے داکس جانب اس قدر جوم ہوتا تھا کہ بائیں جانب کی صفیں ویران ہوجاتی تھیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا جاتا آتو آپ ارشاد فرماتے۔ میں عصر میسیسر قال مسیحد کان لہ کھلان میں الا ہر (این ماجہ ابن عرف)

جو مخض معرى بائي جانب آباد كرے كا اے دو برا اجر ملے كا۔

اگر صف میں کوئی نابالغ الوکا ہواور اپنے لیے جکہ نہ ہو تو الاکے کو اس کی جکہ سے ہٹاکر پھیلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام ماکل کی تفسیل ہے جن میں اکٹرلوگ جالا رہتے ہیں۔ مختلف نمازوں کے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جا کیں گے۔ انشاء اللہ

<sup>( 1 )</sup> مقتدی اگر امام سے مقدم ہوجائے قاس صورت بی اس کی نماز قاسد ہوجائے گی ہاں اگر امام مقتدی کو اس رکن بیں یائے جس بی وہ مقدم ہوگیا قونماز مجے ہو جائے گی۔ البت عموا " ایسا کرنا کمروہ ہے۔ مقتدی اگر کمی رکن بی مثلاً مجدہ رکوع و فیرہ بی امام سے مؤخر ہوجائے قاحناف کے زدیک نماز مجے ہوگ۔ (شامی باب سفسد اصلاق جن) حرجم۔

## نفلی نمازیں ٔ

پھر یہ تنین قشیں درجات میں مخلف ہیں اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر مٹی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں معتول ہیں۔ جس قدر ضح و مضور احادیث جس نماز کے بارے میں معتول ہوں گیا جس نماز پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ مواظبت فرائی ہوگی وہ نماز اس قدر افضل ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جاعتوں کی سنتیں تھا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل میدکی نماز ہے۔ پھر کمن کی نماز ، پھرا سسقاء کی نماز ہے اور تھا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل و تر ہے۔ پھر فجر کی دو رکعات ہیں پھران کے بعد دو سمری سنن ہیں اور یہ فضیات میں ایک ورسرے سے مختلف ہیں۔

بیائی جانا چاہیے کہ نوافل اپنے متعلقات کے اعتبارے دو طرح کے ہیں۔ (۱) دہ نوافل چن کی اضافت اسباب کی طرف ہو۔ بنا اسماء کی جانا چاہیے کہ نوافل ہیں کی اضافت اور استفاء کی نمازیں۔ (۲) دہ نوافل جن کی اضافت او قات کی طرف ہو۔ او قامت سے متعلق نوافل تین طرح کی ہیں۔ کچھ ہفتہ کے تحرارے اور پچھ سال کے تحرارے محرد ہوتے ہیں۔ کچھ ہفتہ کے تحرارے اور پچھ سال کے تحرارے محرد ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چارتشمیں ہوئیں۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہل قتم : رات دن کے تحرار ہے جو نمازیں مرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نماذوں کی سنظیں ہیں۔ علی ان کے علاوہ ہیں۔ چنی جاشت 'اوابین اور تبحد کی نمازیں۔

اول : مبح کی دوسنتیں۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے۔

<sup>(1)</sup> احناف کے یماں اس سلطے میں بچھ تفصیل ہے۔ جو آئحدہ کمی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام فرانی نے چاشت و تر تھو میرین استاہ اور فرض نما دوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی نما دوں کے لیے لفظ سنت استعال کیا ہے۔ اس سے غلط فئی نہ ہو کہ یہ سب نمازیں مسنون چی ان چی بچھ واجب بچھ سنت مؤکدہ بچھ محض مسنون اور بچھ مستحب والحمل بیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ آخینے پینے معلی اولہ علیہ وسلم سے معقول جیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا اعتراف خود امام غزالی نے بھی کیا۔ حترجم

ركعناالفجر خير من اللنياومافيها (ملم عائث) فجرى دوركعيس دنياوانيها بريرس-

ان سنتوں کا وقت میج صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوجا تا ہے۔ میج صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لبائی
میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع میں مشاہدے کے ذریعہ میج صادق کا اور اک کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر چاند کی منزلوں کا علم حاصل
ہوجائے یا ان ستاروں کی پچپان ہوجائے جو طلوع میج صادق کے وقت افق پر موجد دہتے ہیں تو اس کا اور اک ہا آسانی ہو سکتا ہے۔
ہوجائے یا ان ستاروں کی پچپان ہوجائے جو طلوع میچ صادق کی پھیسویں رات کو جاند میج صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ میونا ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ بھی اور بار ہویں رات کو میج صادق ہم نے بیان کیا ہے۔ بھی جو اس ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ بھی بعض بدد کے اختلاف سے اس میں بھی فرق واضح ہوجا تا ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے مناذل قرکا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رات کے اور قات تماز اور میج صادق سے واقف رہے۔

گجری شنیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باقی نہ رہے تو سنتوں کا وقت بھی باقی نہیں رہتا۔ مسنون یہ ہے کہ یہ دونوں رکھات فرض نماز سے پہلے پڑھ لے۔ ہاں اگر اس وقت مجمع میں آئے جب نجری نماز کے لیے تحبیر کی جا پھی ہے تو پہلے فرض اواکر لے۔ (۱) مجمود کا مسلم الشرعامیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاقيمت الصلوة فلاصلاة الاالمكنوبة (ملم الامرية)

جب نمازی بھیر کدوی جائے او فرض کے علاوہ کوئی فماز نہیں ہے۔

فرض نمازے فرافت کے بعد ووگانہ سنتیں اوا کرے۔ (۲) می بات بدے کہ جب تک آفاب طوع نہ ہواور فجرنمالا کا وقت باتی ہے اس وقت سنتیں بھی اوا ہی ہوں گی۔ چاہے فرض نمازے پہلے پڑھی جا کیں یا بعد بیں کو نکہ یہ سنتیں وقت بیل فرض نماز کے تابع ہیں۔ تاہم مسئون امریہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤخر بشرطیکہ مجد بیل اس وقت وافل ہو جبکہ جاعت نہ ہورہی ہو لیکن آگر ہا ہدی ہورہی ہو تو پہلے جاعت بیل شامل ہو۔ بعد بیل سنتیں اوا کرے۔ متحب امریہ ہے کہ سنتیں کر بیل جائے۔ اور دو رکھات تحدیدة المجد پڑھ کر بیٹے جائے۔ (۳) اور مری نماز اوا کرنے تک کوئی دو مری نماز نہ بی بیٹ ہے کہ آفاب نکلنے تک متحب یہ ہے کہ ذکرو کو کر کرے اور فجر کی دو مری نماز پر اکتفاکرے۔

دوم : ظهری سنیں۔ ظهریں چے رکعات سنیں ہیں۔ دو فرض فمالا کے بعد ' یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں اور چار فرض فمالا سے اللہ علیہ وسلم سے میں مؤکدہ ہیں لیکن ان کی تاکید بعد کی دونوں رکھتوں سے کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

من صلى اربع ركعات بعدر والالشمس يحسن قراء تهن وركوعهن و

( ) احتاف کے یمال فرکنی نماز فرصے پہلے ہیں۔ آگر ہما صف فرت ہونے کا الدیشہ نہ ہو قود نوں سنتیں اوا کرے۔ ای طرح آگر نماز کا وقت تک ہوجا ہے اور بید ہون ہون کی آئے اور قدرے اونچا ہوجائے قو سنت کی دو رکعت اور بید ہون ہون کی آئے اور قدرے اونچا ہوجائے قو سنت کی دو رکعت مقدا کر لیے۔ سنق کی یہ تغدا ضروری نہیں ہے۔ ( در مخار کی اص عه) حرج ۔ ( ۲ ) احتاف کے زویک فجری سنتیں فرض نمازے پہلے اوا کی جا کی ۔ فرض نمازے بعد مورج کلنے ہے پہلے نہ کی ۔ فرض نمازے بعد مورج کلنے ہے بعد مورج کلنے ہے پہلے نہ کی ۔ فرض نمازے بعد مورج کلنے ہے بعد مورج کا مورج کی دو سنقوں کے طاوہ جائز نہیں ہے۔ حذیہ کے زویک اس وقت تحدید المسجد بھی جائز نہیں۔ (الدر الخار علی باعل مدالختار نبی اس ۱۳۵)

سجودهن صلى معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى اللّيل (مدالك بن ميدالله ابن معود)

جو مخف سورج کے ڈھلنے کے بعد چار رکھات پڑھے 'ان کی قراُت 'ان کے رکوع اور سجودا چھی طرح کرے تو اس کے ساتھ سٹر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے منفرت کرتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد رہ چار رکھات ہمی نہیں چھوڑتے تتے بلکہ انہیں طویل کرتے تتے۔ یہ ہمی ارشاد فرمایا

ان ابواب السماء تفتح فی هذه الساعة فاحب الی ان پر فع لی فیهاعمل (احم) آسان کے دروازے اس وقت محلتے ہیں میں یہ پند کر تا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ابوب الانساری سے منقول ہے۔ اگرچہ وہ اس روایت میں تھا ہیں لیکن اس مضمون پروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین حضرت ام حبیب سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

من صلى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى له بيت فى الجنة ركعتين قبل الفجر واربعاقبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعدالمغرب (نائ مام)

جو تخض ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ ہارہ رکھات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھرینایا جائے گا۔ دو رکھات فجرے پہلے' مار ظہرے پہلے' دو ظہرکے بعد' دو عصرے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔

اس طرح کی ایک روایت حفرت ابن عمر سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہردن وس رکھات یا وی ہیں۔ ان دس رکھات کی تفسیل تقریبا اللہ وی ہے۔ جو حفرت ام حبیب کی روایت میں گذر چی ہے لیکن فجری دو رکھات کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیں جا آتھا محر مجھ سے میری بن ام الموشین حفرت حفد نے بیان کیا ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محریس دو رکھات پڑھتے تھے۔ پر نماز کے لیے تھوں نے بیان کیا ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محریس دو رکھات پڑھتے تھے۔ پر نماز کے لیے تھوں نے جاتے تھے۔ (بخاری وسلم)

حضرت ابن عرف اس روایت میں ظمرے پہلے دو رکعات اور عشاء کے بعد دو رکعات بیان کی ہیں۔ اس اعتبارے ظمر کی دو رکعات چار کی بہ نبیت زیادہ مؤکدہ ہیں۔

زوال کی تحقیق : ظہری سنوں کا وقت زوال آفاب سے شروع ہوجا آ ہے۔ زوال کی پچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدی کو دیکھے۔ زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدی کا سابیہ مشرق کی طرف جھکا ہے اور طلوع آفاب کے وقت اس کا سابیہ مغرب کی جانب بست لمبا ہو آ ہے۔ پھر آفاب اوپر کی جانب افعتا ہے۔ جس قدر وہ اوپر افعتا ہے سابیہ اس قدر گفتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی انتمائی بلندی پر پہنچ جا آ ہے۔ اس وقت تک سابیہ بھی جس قدر کم ہونا تھا کم ہوچکا ہو آ ہے۔ جب نصف النمار سے آفاب و مطال ہے قر سابیہ پھر پوسا شروع ہوجا آ ہے گراس وقت سابیہ کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہو آ ہے۔ چنانچہ جب سابیہ کا پیماؤ مشاہدہ میں آجائے اور آ تھوں سے دیکھ لو تو سمجھ لو کہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوچکا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدائے تعالی کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہوچکا ہے لیکن کیونکہ شری احکام محسوس امور واسباب پر ہنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتداء اسی وقت سے انہیں کے جب وہ آتھوں سے محسوس ہوجائے۔

بوسی کی مقدار سورج کے نصف النہار پر پہنچ کے وقت ہوتی ہو ہو ہمرد ہوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتداء پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النہار کا سابیہ سب سے بوا ہوتا ہے اور جب برج سرطان کی ابتدا پر پہنچا ہے تو بیہ مایدسب ہوتا ہوتا ہوتا ہو تا ہے۔ ماید کے طویل و مخترہونے کا فرق آپ قد موں اور پیانوں کے ذریعے معلوم کر بھتے ہیں۔

اس مخص کے لیے جو ان امور کا احجی طرح لحاظ رکھے زوال کی پچان کا آمان اور قریب اللم طرفتہ یہ ہے کہ رات کو تظب شالی (ستارہ کا نام) کو دیکھے اور ایک مراہ تحت ذھن پر اس طرح رکھے کہ اس کا ایک ضلع تطب کی جانب ایما ہوکہ آگر بالغرض تطب ہے ایک ذھیل دھن پر جمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت صلع نہ کور پر دو قائمہ بنائے۔ یعن یہ خط ذکورہ ضلع کی کی بھی جانب جھکا ہوا نہ ہو۔ تحت پر عمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت صلع نہ کور پر دو قائمہ بنائے۔ یعن یہ خط ذکورہ ضلع کی کہی جانب جھکا ہوا نہ ہو۔ تحت پر عمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت عمود کا ماہیہ مغرب کی طرف آئی طرف کی جانب پھو گئے کہ تحت پر مغرب شلع ایک شکل میں ہے قودن کے ابتدائی صلے میں اس معلون کا طرف آئی طرف آئی طرف آئی طرف آئی طرف آئی کی جانب پھو گئے ہوتا رہے گا اور شال کی طرف آئی طرف آئی اس کہ شال تھا کہ شکل ہیں ہوتا ہے۔ وہیلا گرا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جائے۔ یہ معلون ہو جائے ہوا تر ہوا گئے ہوتا ہے۔ وہیلا گرا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جائے۔ یہ اس معلون ہو جائے ہوا تھا ہوتا ہے ہوا تا ہے اور اس کو دوت ہے جب آئی انہائی میں ہوتا ہے ہوا تا ہے ہوا تا تھوں کے دوال حقیق سے قریب تر ہو۔ پھردد ہر کو جس جو اس کے ذرایعہ اور آئی دو اس کے ذرایعہ مارت لگادی ہوا گئے۔ جب آئی ایک حمل ہوجا کے معمون کا ماہ سے اس محود کا ماہ ساید اور پر کیا مضا گتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی عصر کا دفت آجا ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی عصر کا دفت آجا ہا ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی سے معمون کا میں معرفت کے لیے ہوں وہ ان کے دور میں کوئی مضا گتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی حسمون کو اس کے دور کیا ہو اس کے دور کیا ہو گئے ہو گئے۔ دور کیا ہو گئے ہو گئ

(١) يمال تين سط يور قار كي كي آسان ك ليه بم النين الك الك وكركرة يور ٥) عمركا آخرى وقت : امام ابوطيف كن زيك ظركا وقت اس وقت بك رہتا ہے جب تک چرجے کا سابد دو حش ہوجائے۔ دو سرے ائمہ کے بدال ایک حش پروفت متم ہوجاتا ہے۔ (روالحار معر ۲۰۱۳) (۲) معر کا ابتدائی دقت: صاحبین (ابویسٹ و فرم) کا ذہب ہر ہے کہ معرکا دقت ایک مثل پر شہوع ہوجا آہے۔ ایک ردایت انام ابوطیفہ علی ہی ہے اور آئمہ اٹٹہ کا ذہب مجی ہی ہے۔ در مخار می ای قول کو معمول به قرار دیا کیا ہے۔ الدرالخار مل بامش روالحار ، ع اس ۱۳۳۹) کین شای نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر روایت بدے کہ مصر کا وقت دو حل پر شروع ہوتا ہے۔ (روالحار ، ج ام س ساس) بدائع وغیروند حتی کی کابوں بی ای کو معج اور احوط قرار روا کیا ہے۔ اس بی فل نیس کہ احوط امام صاحب کا ندہب ہے۔ایک مثل پر عصری نماز پر صفے سے قبل از دقت پڑھ لینے کا شہر رہتا ہے اور دو حتل پر باتفاق ائمہ نماز محج ہوتی ہے۔امتعاط ای جس ہے کہ نماز مصر روش سے پہلے در برمیں۔ شرح منید می امادیث سے امام صاحب کے قدمب کی آئید کی گئے۔ (عندیة المستملی من ١٣٦) سرجم (٣) في زوال: ا کے حل اور دو حش نی زوال کے استفاء کے بعد ہے۔ فی زوال اس سائے کو کہتے ہیں جو کسی چرکا زوال سے پہلے ہو یا ہے۔ یہ سایہ زمان اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہو گا ہے۔ نی زوال کی بحث و تنسیل کے لیے کتب فقہ دیکھیٹے۔ الدرالخار علی پامٹن روالحار 'ج ا' من ۱۳۴۰ (۲) حق فقہ کی کتابوں میں زوال کی پھان کا ایک اور طمانتہ مان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہوار زیمن یرا کی وائرہ نتایا جائے اور اس مے مرکز بن ایک کلزی کا زوی جائے اس طرح کہ اس عیاس کی مسافت محیط وائرہ ے ہر طرف تین نقط کے بعد ہو اور اس کی لبائی وائرے کے قطری جو تھائی ہو۔ جب سورج طلوع ہوگا اس کلزی کا ساب واڑھ سے باہر ہوگا۔ جوں جو سورج باندی کی طرف جائے گا اس کوئ کا ساید دائے ہے اندر سمتا رہے گا۔ دائے سے محمد رجب سابد بھے اور اندروائل ہونا شروع ہوتو محمد راس جگہ ایک نثان لکادد جمال ے ساب اندروائل ہورہا ہے۔ مردو پر کے بعد ساب یو مع کروائے کے معدے لکل جائے گا۔ جس جگہ معداے یہ ساب یا برنگا اس جگہ می معدار نثان لگانو۔ مران دونوں شانوں کو ایک عط متنتم مین کر طادو۔ اب میدا واٹرے کے اس توی حصہ کے نسف پر جو کہ دونوں شانوں کے درمیان ہے۔ ایک شان تائم کرتے اس کو خط معقم کے ذریعہ جو مركز دائر برے گذرے ميد تك بمغاور - يہ خاضف التمار كملائ كا اورجو سايداس على برنے كا دواصلى بوك جب سايداس على ب مثرتى ك مانب ما كل موق يه وقت زوال بهد (شرع و قايه اج اص ۱۹۹۳) مترجمد

سوم : عصر کے دقت کی سنیں۔ یہ چار سنیں ہیں جو فرض نمازے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کی سنیں پڑھنے والے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔

رحمالله عبداصلي قبل العصر اربعا (ابوداؤو تذي ابن عن)

الله الله بندے پر دخم فرمائے جو عصرہے پہلے جارد کھات اوا کرے۔

اس توقع ہے یہ چار رکھات اوا کرنا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کامستی قرار پائے۔مستحب مؤکد ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعایقینا سمتبول ہوگی۔ آپ نے مصرے پہلے کی رکھات پر اس قدر موا کھبت نہیں فرمائی جس قدر موا کھبت ظہر

سے پہلے کی رکعات پر کی ہے۔

جہارم فی مغرب کے وقت کی سنتیں۔ یہ دو سنتیں ہیں اور بلااختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (۱) تاہم مغرب سے قبل کی دو رکعات بیں اختلاف ہے۔ یہ دو رکعات اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں مجلت کے ساتھ ادا کرلنی جاہئیں۔ بعض صحابہ کرام مثلا "ابی ابن کعب عبادہ ابن الصامت ابوذر اور زید ابن فابت وغیرہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے یہ دو رکعات معقول ہیں۔ چنانچہ معنرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسمول کے ستونوں کی طرف جھٹے اور دو رکعت نماز اداکرتے ستاری و مسلم "انس" ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ہم فرض نمازے فارغ ہو تھے ہیں اور پوچمتا تھا کہ کیا مغرب کی مذرب کی مناز ہوگئے ہیں اور پوچمتا تھا کہ کیا مغرب کی مذرب کی مذرب کی مذرب کی مذرب کی مغرب کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نہوگ ہے۔

بين كل اذانين صلوة لمنشاء (عارى وملم عبدالله ابن مغل)

مردد اذانول (اذان واقامت) کے درمیان نمازے اس مخص کے لیے جویہ نماز پر منی جاہے۔

حضرت امام احمد ابن خبل یہ دونوں رکھات پڑھا کرتے تھے لیکن جب اس بناء پر لوگوں نے انہیں مطعون کیا تو انہوں نے اپنایہ معمول خم کردوا ۔ کی نے ان سے اس سلیلے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں بھی جسی پڑھتا اور فرمایا کہ یہ دو رکھات اپ کھر پریا کمی تنمائی کی جگہ پر اواکر لئی چاہئیں۔ لوگ نہ دیکھیں یہ زیادہ بھر ہے۔ مشمر پڑھتا اور فرمایا کہ یہ دور کھات اپ کھر پریا کی جب آئی ہو گئی ہو جائے۔ گرید او جمل ہونا مطح زمین پر معتر ہے۔ مخرب کا وقت اس وقت شروع ہو ماہے جب آئی ہوگا۔ اس صورت میں اتن دریا تظار کرنا چاہیے کہ افق پر سیای مجیل اگر سورج بھا ثوں کے پیچے چھپ جائے تو یہ چھپنا معتر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اتن دریا تظار کرنا چاہیے کہ افق پر سیای مجیل جائے۔ آئے ضرت ملی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذااقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقدافطر الصائم (بخاری وسلم عمی) جبرات سامنے آئے اورون پشت پھیرے لینی غروب ہوجائے تو روزہ دارکے اظار کرنے کا وقت ہوگیا۔ متحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔(۲) اگر نا نجر ہوجائے اور شغق کی سرخی غائب ہونے ہے قبل نماز اوا کرلے

( ۱ ) مغرب کی اذان و تجبیر کے درمیان کوئی نمازنہ پڑھنی چاہیے۔ جس نماز کے متعلق امام فزائی نے لکھا ہے اس کے بارے یس ابن مڑکی روایت عماریت لحظ علی عہدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یصلی ہا اس نے تاخیرت سلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے یس کی کودور کھات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا) (ابوداؤد) ای طرح ایک روایت بی ہے کہ ایراہیم نحق ہے کسی نے مغرب سے قبل کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو پکڑاور مڑے نماز نہیں بڑھتے ہے۔ (روالتحارئ تے امس ۱۳۹۹) مترجم۔
(۲) امام ابوطنیة کے زدیک مغرب کی نماز کا وقت فوب آئی ہے شخص ابیش (سفید شنق) کے فائب ہونے تک باتی رہتا ہے۔ جس کی مقدار تقریبا"

(۲) اہام ابوطنینہ کے زویک مفرب کی نماز کاوقت فوب آناب سے محنق ابیش (سنید محنق) کے قائب ہونے تک باتی رہتا ہے۔ جس کی مقدار تقریا سے سوا محدود ہے۔ (ہدرالوار الحار علی ہامش المراسم فونق) کے قائب ہونے تک مفرب کا وقت باتی رہتا ہے۔ (الدرالوار علی ہامش المراسم فونق) کے قائب ہونے تک مفرب کا وقت باتی رہتا ہے۔ (الدرالوار علی ہامش المراسم کی نماز میں اس قدر آنیز کرنی جائے گئے گئے اسان پر تارے میکئے گئیں۔ اس نماز میں کراہت آجاتی ہے۔ مترجم

تب بھی اوا ہوگی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگ۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا۔ آپ نے اس کی تلافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عمر نے مغرب کی نماز اوا کرنے میں اس قدر تاخیر کی کدوو ستارے نکل آئے اس نقصان کے تدارک کے لیے آپ نے دو غلام آزاد کیے۔

پنجم : مشاءی سنیں- یہ سنیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار چار رکعات ہے۔ ( ، )حضرت عائشہ کی ایک روایت

كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصلى بعدالعشاء الآخرة ربعر كعات ثم ينام (ابوراؤر)

آنخضرت ملى الله عليه وسلم مشاء آخرك بعد جار ركعات يزمة تصاور بحرسوجات تنه

بعض علاء نے اس باب کی مجموعی احادیث و روایات ہے یہ تیجہ اخذ کیا ہے کہ ان سنتوں کی کل قعد او سترہ ہے جیسا کہ فرض نما دول کی رکتول کی تعداد ہے۔ یعنی دو رکعت فجرے پہلے کار ظمرے پہلے دو ظمرے بعد کار عمرے پہلے و مغرب کے بعد اور تین مشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد برمی جانے والی یہ تین رکھات وتر کملاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل وسنن کے فضائل معلوم موسی بین تواب رکعات کی تعداد جائے ہے کیا فائدہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نمازی نعیلت بیان

الصلاة خير موضوع فمن شاءاكثر ومن شاءاقل (امر عام ابوزي) نمازایک خیرے جور کھا ہوا ہے جو چاہے زیاوہ خیرماصل کرنے اور جو چاہے کم حاصل کرنے۔

ہر طالب آخرت ان سنن میں سے صرف اس قدر افتیار کرتا ہے جس کی اے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر سکتے ہیں کہ ان سنن میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درجے کی ہے اور بعض متحب ہیں۔ مؤکد سنن چھوڑو یا طالب آخرت سے بعدر معلوم ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ فرض نمازی محیل ان سے ہوتی ہے۔ جو مخص نوا فل نہ برھے کیا عجب ہے کہ اس کے فرائف میں کی رہ جائے اور اس کی کا تدارک نہ ہوسکے۔

شم : وتر- معزت انس ابن مالك كي روايت مي ي

كانرسول الله صلى الله عليه وسلميو تربعد العشاء يثلاث ركعات يقرأفي الاولى سبح اسمربك الاعلى وفي الثانية قل ياايها الكافرون وفي الثالثة قل هو اللهاحد (اين عدى انن تندى الله اين اجر ابن عبال)

الخضرت صلی الله علیه وسلم عشاء کے بعد وترکی تین رکعت برها کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلی - مدرر می من رست دوسری میں الکا فرون اور تیسری میں قل ہواللہ حلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں ہے۔

انهصلى الله عليموسلم كان يصلى بعدالو ترركعتين جالسا (ملم مائد) كه أتخضرت صلى الله عليه وسلم وترك بعد دوركعت بينه كريزها كرت تهد

ایک روایت میں ہے کہ آلتی یالتی مار کر بیٹ جاتے اور بھریہ دو رکعت اوا فرماتے۔ دو سری روایت میں ہے کہ جب آپ بسترر تريف لاتے تواس ير جار زانو موجاتے اور مولے سے يملے دو ركعت يرصة - يملى ركعت ميں اذاز لرات الارض اور دو سرى ميں ( 1 ) عشاء کے وقت بھڑ اور منتحب یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پڑھ ' کرچار رکعت فرض ' کاردو رکعت سنت ' یہ دو رکعت سنتن مروری ہیں۔ نہ يزهنے كناه مو يا ب- احناف كاسلك مى ب- (مجع الانمركاب الماؤة) حرجم

سورہ تکاثر تلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ (احمد بہتی ابوابامیہ) وترایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ ایک ساتھ تینوں ر کمتیں پڑھی جامیں اور دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ دو رکعت پڑھ کر سلام بھیرویا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت تین کا بچ سات نو اور کیارہ رکعات بھی وتر میں اواکی میں ۔ (۱) تیرہ رکعتوں کی روایت بھی ہے۔ (۲) مگراس میں بچھ تردد ہے۔ ایک شاؤ مدے میں سترہ کی تعداد بھی بیان کی می ہے ۔

یہ تمام رسمتیں جن کے لیے ہم نے وتر کالفظ استعمال کیا ہے۔ آمخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نماز تہد میں پڑھتے تھے۔ رات میں تہدِ سنت مؤکدہ ہے۔ ( س

اگر کوئی مخص و ترکی تین رکعت دو سلامول سے پڑھے کا ارادہ کرنے تو دورکعت کی نیت کی نظرہ ہے۔ اگر وہ ان دو رکعت و تہدی مشاء کی سنت کی نیت کرے گاتو جد و تول رکھوں و تر نہیں ہوں گی اور اگر و ترکی نیت کرے گاتو حقیقت میں یہ رکعت و تہیں ہیں بلکہ و تر اس کے بعد پڑھی جانے والی ایک رکعت ہے لیکن بھتر ہی ہے کہ ان نتیوں رکھوں سے و تر ہی کی نیت کرے۔ جمال تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی دو رکھوں و تر نہیں ہیں تو اس حلی صورت یہ ہے کہ و ترکی دو محق ہیں۔ ایک بیر کہ وہ نماز فی نفسہ طاق، ہو اور دو مرح بی کم از کوطاق کردے۔ اس طرح نتیوں رکھیں ہی د ترکمالا کی اور دو رکھوں ہی جو تیری فی نفسہ طاق، ہو اور دو مرح بیان مرح اور مسلم میں این مرح اور مسلم میں عائدہ ہے معلی ہے۔ تین رکھات کی روایت کا بی میں گذر بی ہے۔ یہ رکھات کی روایت سلم میں عائدہ ہے ہیارہ رکھات کی دوایت سلم میں عائدہ ہے ہیارہ رکھات کی دوایت سلم میں عائدہ ہے ہیارہ رکھات کی دوایت ترزی اور نسائی میں عائدہ ہے ، نور کھات کی روایت سلم میں عائدہ ہے ہیارہ رکھات کی دوایت ترزی اور نسائی میں عائدہ ہے اور مسلم میں دھرے عائدہ ہی دور سلم میں دھرے مائدہ ہی دور کھات کی دوایت ترزی اور نسائی میں معرب اس سلم ہی دھرے ایک ہی دھرے میں اس نماز کے بے ثار فضا کی بیان سے معقبل ہے۔ ( ۳ ) جوہ کی نماز سنت مؤکدہ نمیں ہے۔ البتہ قرآن پاک اور مدید شریف میں اس نماز کے بے ثار فضا کی بیان سے معقبل ہے۔ در ۳ ) امام ابو طبقہ کا ذہب ہے کہ مرف ایک رکھت بو معاج ان نہیں ہے۔ اس منسلم کی اللہ نمید کی نمان اللہ علیہ و ملم نے تھا ایک رکھت بو معن ہی ہے۔ حرج ( ۳ ) امام ابو طبقہ کا ذہب ہے کہ مرف ایک رکھت بو معاج کے معرف ایک رکھت ہیں معرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مرف ایک رکھت ہیں معرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مرف ایک رکھت ہو معا ہی کے معرب میں ایک سام کے ماتھ تین در کھات ہیں مغرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مغرب مغرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مغرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مغرب مغرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مغرب میں ایک سام کے ماتھ تین رکھات ہیں مغرب میں کے مغرب کے مغرب کے مغرب کی کو مغرب کے مغرب کے کی مغرب کی کے مغرب کی کور

ا حرف ما الد عيد و مع من بين رحف بره عن مره على من الموروالوا قل عن رها عن رها عن بن من مرب من بين من من الله ما تع نين وكعات اواكي جاتى بين - (الدرالخار على بامش والحقار باب الوروالوا قل ع امس ١٣٣) مترجم - ( ٥ ) مديث ك الفاظيرين : إن الله المدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم (ايوواؤو ترفي ابن اجبر بدوايت فاريدين مذاقه) (٢ ) حنيد ك نزويك ايك ركعت كي نماز جائز نيس - اي ملح كم حاثير بريد منك كذر يكا ب- مترجم وي ابن البارك بروايت طاؤس مرسة - رکعت سے پہلے ہیں وتر ہوں گی۔ محران دو رکعتوں کا وتر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہوگا کیونکہ نمازی کا پختہ اراوہ می ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کو تیسری رکعت ملا کروتر کرے گا تو اس کے لیے ان دو رکعتوں کے لیے بھی وترکی نیت کرنا صحح ہے۔ رات کی نماذ کے آخر میں وتر پر حمنا افضل ہے اس لیے وترکی نماز تہد کے بعد برحنی چاہیے۔ وتر اور تہد کے فضائل اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاور او میں انشاء اللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔

ہفتم : چاشت = چاشت کی نماز پابندی کی ساتھ اوا کرنے کے بدے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ آٹھ ر کھتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کی بمشیرہ حضرت ام بانی روایت کرتی ہیں:۔

انه صلى الله عليه وسلم صلى الضّحى ثماني ركعات اطالهن وحسنهن

(بخاری ومسلم) آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے چاشت کی آٹھ رکھیں اوا کیس اور انھیں طول دیا اور امھی طرح راھیں۔(۱)

یہ تعدادام بان کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی ہیں ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں:-

كان يصلى الضحى اربعاويزيدماشا واللهسبحانه (ملم)

الخضرت ملى الله عليه وسلم عاشت كي عار ركعت برها كرت سے اور بهى كو زياده بهى برده ليت سے

اس مدیث میں زیادہ کی کوئی مدبیان نہیں گی مجھ بلکہ اس سے انتامعلوم ہو آے کہ آپ چار رکعات پابندی کے ساتھ ادا فرماتے 'یہ تعداد کم نہ کرنے ' اور بھی ان رکعات میں اضافہ ہمی فرمالیا کرتے تھے 'ایک مفرد مدیث میں چھ رکعات بیان کی گئیں جر دس

ہشتم : مغرب وعشاء کے درمیان کے نوافل۔ یہ نوافل بھی مؤکدہ ہیں۔ (۲)

بین العشاء ین ستر کعات (طبرانی عمار ابن یاس)

دونوں عشاؤں کے درمیان چورکعات ہیں۔
اس نماز کے بدے فضائل دارد ہوئے ہیں کماجا تا ہے کہ باری تعالی کے ارشاد۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ومسلم میں یہ روایت ہے۔ حراس میں اطالهن وحسنهن کے الفاظ شیں ہیں۔ وم) ماکم ماہری مبارات

<sup>(</sup> ۱ ) ان قوا فل كي تعداد چه بيان كي كن ب- چنانچه ايك روايت عي ب:

نتجافلی جنوبهم عن المضاجع (پ۲٬۱۳٬۱۳۱ مت ۲۹) ان کے پہلو خواب گاہوں نے ملی ہوتے ہیں۔

ے کی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من صلى بين المغرب والعشاء فانها من صلاة الاوابين (ابن البارك ابن المنزر المنارك)

جو مخص مغرب وعثاء کے ورمیان نماز پڑھے توبہ نماز خدا تعالی کی طرف اوسٹے والوں کی نماز ہے۔

أيك مديث بي بيث

من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة أو بقر آن كان حقاعلى الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام و يغرس له بينهما غراسالو طافه اهل الارض لو سعهم (ايوالولدا استار في كاب السلاة - اين من ا

جو فض مغرب وعشاء کے درمیان آپ آپ کو جماعت والی مجد میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی تفکونہ کرے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سوبرس کا ہو۔ اور اس کے لئے ان دونوں محلوں کے درمیان استے در دمت لگائے کہ آگر زمین کے باشندے ان میں محویل توسب کی مخوائش ہوجائے۔

اس نماز کے باتی فضائل کتاب الاوراو میں بیان کیے جائیں محد انشاء اللہ تعالی۔

دو سری قتم نظام میں وہ نوا فل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہردن اور ہر رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تنصیل بیان کرتے ہیں۔

یک شنبه : حضرت ابو جریرهٔ کی ایک روایت می سے:

اله صلى الله عليه وسلم قال من صلى يوم الاحدار بعر كعات يقراء في كل ركعة بفاتحة الكتاب و آمن الرسول مرة كتب الله له بعد دكل نصراني و نصرانية حسنات و اعطاه الله ثواب نبئ وكتب له ثواب حجة و عمرة وكتب له بكل ركعة الف صلاة و اعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينه من مسك ادفر \_ داروي الدين الاناف اليالي الهاميام)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فخص اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھے' ہر رکعت میں سورة فاتحہ اور سورة آمن الرسل ایک مرتبہ تلاوت کرے' اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نصرانی مرواور ہر نصرانی عورت کی تعداد کے بقدر نیکیاں لکھے گا۔ اور اسے ایک نبی کا ثواب عطا کرے گا'اور اس کے لیے ایک جج اور ایک عمو کا ثواب لکھے گا۔ اور اس کے لیے ہر رکعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اسے جنت میں ہر حرف کے بر لے میں خالص محک کا ایک شرعطا کرے گا۔

حغرت على المخفرت ملى الشعليه وسلم به روايت كرتے بين. وحدواالله بكثرة الصلاة يوم الاحدفانه سبحانه واحد لا شريك لوفمن صلى يوم الاحد بعد صلاة الظهر اربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرافى الاولى فاتحة الكتاب و تنزيل السجدة وفى الثانية فاتحة الكتاب و تبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام نصلى ركعتين اخريين يقراء فيهما فاتحته الكتاب سورة الجمعة و سأل الله سبحانه و تعالي حاجته كان حقاعلى الله ان يقضى حاجته

اتوار تے دن نمازی کثرت سے اللہ تعالی کی توحید کرو۔ کیونکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس جو مختص اتوار کے دن نمازی کثرے فرض اور سنت کے بعد چار رکعات اوا کرے اور پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ و المالم بحیر دے کر کھڑا المالم بحیر دے ' پر کھڑا المالم بحیر دے ' پر کھڑا المالم بحیر دے ' پر کھڑا ہور دو رکعت پڑھے ' ان میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ جعہ کی طلوت کرے اور اللہ تعالی سے اپنی صاحت یا تکے تو اللہ تعالی سے اپنی صاحت یا تکے تو اللہ تعالی براس کی صاحت روائی لازم ہوگی۔

دوشنب : حضرت جابر الخضرت ملى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بين :

انه قال من صلى يوم الاثنين عندارتها عالنهار ركعتين يقر أفى كلركعة فاتحة الكتاب مرة و آية الكرسى وقل هو الله احدو المعوذتين مرة مرة فاذا سلم استغفر الله عشر مرات و صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر الله تعالى لهذنوبك (ايرم ين الدي في الله عليه و الدي و الله مرات غفر الله تعالى لهذنوبك

آپ نے ارشاد فرہایا: - جو مخص پر کے دن آفاب کے بلند ہونے کے وقت دور کمتیں پڑھے'ان میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ قل مواللہ'قل اعوز ہر رکعت میں ایک مرتبہ قل مواللہ'قل اعوز برب النان پڑھے اور جب سلام پھیرے تو دس بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیات کروں۔
پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرویں۔

حضرت انس ابن مالك أتخضرت صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں :-

منصلى يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة يقرآفى كل ركعة فاتحة الكناب و آية الكرسى مرة فاذا فرغ قرأقل هو الله احداثننى عشرة مرة واستغفر اثنتي عشرة مرة 'ينادى به يوم القيامة اين فلان بن فلان ليقم فليا خذ ثوابه من الله عزوجل فاول ما يعطى من الثواب الف حلة و يتوج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة الف ملك مع كل هدية يشيعونه حتى يدور على الف قصر من نور يتلالاً الله

قصر من نور یت الالالالا جو فخص دوشنبہ کے دن بارہ رکت پڑھے 'ہر کعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار آیہ الکری پڑھے ' جب نمازے فارغ ہوجائے تو قل حواللہ بارہ مرتبہ اور استغفار بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اے آواز دی جائے گی کی فلاں ابن فلاں کماں ہے۔ اٹھے اور اپنا تواب اللہ تعالی ہے لے سب سے پہلے اے جو تواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اے ایک ہزار جو ژے عطا کیے جائیں گے اور سربر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو' وہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استغبال کریں سے اور ہر فرشتے کے ساتھ

(۱) هذاالحديث منكر (۱) رواه بغير اسنادو الحديث منكر

تحذ ہوگا۔ وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں مے ہمال تک کدوہ نور کے ایک ہزار چیکتے ہوئے محلول کا دورہ

كرے كا۔ سم شنبي: يزيد رقائی نے معرت ان سے روایت نقل كى ہے كہ انخفرت ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرایا: من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار (وفى حدیث آخر عند ارتفاع النهار) يقر أفى كل ركعة فاتحة الكتاب و آية الكرسى مرة و قل هو الله احدثلث مرات لم تكتب عليه خطيئته الى سبعين يوم امات شهيدا و غفر له ذنوب سبعين سنظ (ايرون الدي فالكاب الأورة)

جو فخص منگل کے دن دس رکعات دوپہر کے وقت (ایک روایت میں ہے کہ آفاب کے بلند ہونے کے وقت) پڑھے اور تین بار قل مواللہ احد پڑھے وقت) پڑھے ' ہرر کعت میں ایک ایک مرتبہ سورڈ فاتحہ اور آیدة الکری پڑھے اور تین بار قل مواللہ احد پڑھے تو میر دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور اگر اس کے بعد ستردن کے اندر اندر مرجائے تو شہید

مرے گا اور اس کے سترسال کے گناہ معاف کردیئے جا کیں تھے۔

تخشنب المرم معزت ابن عباس مراد المرتبي كم الخفرة ملى الشطير و المحارث و والعادة من صلى يوم الخميس بين الظهر و العصر ركعتين يقر أفي الاولى فاتحة الكتاب و أية الكرسي مائة مرة و في الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله احد مائة مرة و يصلى على محمد مائة مرة اعطاه الله ثواب من صامر جبوشعبان و مضان و كان له من الثواب مثل حاج البيت و كتب له بعد دكل من آمن بالله سبحانه و توكل علي الله الدين الكاب الماكور)

جو مخص جعرات کے دن ظراور عمرکے درمیان دو رکھتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیہ اگری سوم مرتبہ پڑھے اور سوبار درود شریف الکری سوم تبد اور دو سری رکعت میں سوم فاتحہ اور قل حواللہ احد سومرتبہ پڑھے اور سوبار درود شریف بڑھے، اللہ تعالی اے اس مخص کے برابر ثواب عطا کریں مے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے برابر ثواب عطا کریں مے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے

 <sup>(</sup>۱) اشاد ضیف ولیس فید ذکرالوقت (۲) نید غیرمسی و حو نین حمید الرازی احد ۱ کلذایین (۲) ، سند تسیف جدا

روزے برابر رکھے ہوں۔ اس کو خانہ کعبہ کا حج کرنے والے کے برابر ثواب طے گا اور اللہ تعالی اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجرو ثواب لکھیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنموں نے اس پر تو کل کیا۔ جعیرے معرف علی کی روایت ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

يوم الجمعة صلاة كله مامن عبدمومن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او اكثر من ذلك فتوضائم اسبغ الوضوء نصلى سبحة الضحير كعتين ايمانا و احتساباً الاكتب الله لهمائتى حسنة ومحاعنه مائة سيّنة ومن صلى ثمان اربع ركعات رفع الله سبحانه له فى المجنة اربع مائة درجة ومن صلى ثمان ركعات رفع الله تعالى فى الجنة تمان مائة درجة وغفر لمننوبه كلها ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله له الفين و مائتى حسنة ومحاعنه الفين و مائتى حسنة و محاعنه الفين و مائتى درجة الله المفين و مائتى درجة و مائتى درجة المفين و مائتى درجة و دركة و مائتى درجة و مائتى درجة و دركة و درك

جعد کے دن ممل نماز ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسانس ہے جو اس وقت جب کہ آفاب نکل آئے 'اور نیز ہے کے برابریا اس سے زیادہ بلند ہوجائے انہی طرح وضو کرے اور چاشت کی نماز ایماناور احتساب کی غرض سے پڑھے محر اس کے لیے اللہ تعالی سوئیلیاں تکھیں مجے اور اس کی سو برائیاں مٹائیس مجے اور جو فض چار رکھات پڑھے جنت میں رکھات پڑھے جنت میں اس کے چار سو درج بلند کرے گا'اور جو آٹھ رکھات پڑھے جنت میں اس کے آٹھ سو درجات بلند کرے گا'اور جو فض بارہ رکھات پڑھے اس کے آٹھ سو درجات بلند کرے گا'اور جو فض بارہ رکھات پڑھے اللہ اس کے لیے بارہ سو درجات بلند کریں گے۔ اور جنت میں اس کے لیے بارہ سو درجات بلند کریں گے۔

نافع ابن عمرت روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من دخل الجماعة يوم الجمعة فصلى اربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله احد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة اويرى لفك (خيب)

مفت : ابو مرية روايت كرت بي كه أخضرت ملى الله عليه وسلم فرات بين-

من صلى يوم السبت اربع ركعات يقرأ أية الكرسى كتب الله له لكل حرف هو الله احدث لات مرات فاذا فرغ قرأ آية الكرسى كتب الله له لكل حرف حجة و عمرة ورفع له بكل حرف اجر سنة صيام نهارها و قيام ليلها واعطاه عز وحل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين و الشهدا المستعدد المستعد

جو مخض بغند کے دن چار رکھات پڑھے ' ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھے '

<sup>(</sup>١) محصاس كا اصل ديس في- (٢) وقال غريب جدا (٢) مندهيف جدا-

اور جب فارغ ہو جائے تو آیہ الکری پڑھے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں جج و عموما تواب لکمیں مے 'اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے ونوں کے روزوں اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے 'اور اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اسے ایک شہید کا ثواب عطا کریں گے 'اوروہ قیامت کے روز انبیاء وشمداء کے ساتھ عرش اللی کے سائے میں ہوگا۔

اتوار کی رات . حضرت افرق آنخضرت ملی الله علیه وسلم بے موایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اتوار کی رات کو ہیں رکعت نماز پڑھے، ہرر کعت میں سورہ فاتحہ ' پہل مرتبہ سورہ اخلاص اور آیک مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفات پڑھے۔ سومرتبہ استففار پڑھے اور اپنے لئے ' اپنے والدین کے لیے سومرتبہ منفرت کی دعاکرے اور آنخضرت مل الله علیہ وسلم پرسومرتبہ درود بھیے ' اپنی طاقت و قوت سے اظمار برآت کرے اور الله تعالی کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر پالذانا کر ،

اَشْهَدُانُ لَا اللهُ اللهُ وَ اَشْهَدُنَنَ آدَمَ صَفُوهُ اللهِ وَفِطْرَتُهُ وَ اِبْرَابِيمُ خَلِيلُ اللهِ وَ وَمُوسِى كَلِيمُ اللهِ وَعِيْسِى رُوحُ اللهِ وَمُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبُ اللهِ مِن كُواى دِيَا مِول كَه الله حَسواكولَ معود شيل اوركواى ديا مول كه آدم الله حَرَيه هذه مِن اور ايرا بِم ظيل الله موى كليم الله عين دوح الله اور محرصلى الله عليه وسلم الله ك عبيب بير-

تواس فض کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب ملے گا جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے لیے تاکل میں ہیں۔ قیامت کے روز اسے امن وامان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی پریہ بات لازم ہوگی کہ اسے پنجیبوں کے ساتھ جنت میں وافل کرے !!

پیرکی وات : اعمش حفرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عفس پیرکی وات میں جار رکعت بما الحدوللہ اور قل ہواللہ اکیس مرتبہ، ووسری رکعت میں الحدوللہ اور قل ہواللہ اکیس مرتبہ، تیسری رکعت میں الحدوللہ اورقل ہواللہ اکتیس مرتبہ اور چو تھی رکعت میں الحدوللہ اور اللہ اکتابیس مرتبہ پڑھ، پیر مرتبہ استغفار پڑھ، اسلام پھیرے اور نماذے قارغ ہو کر قل ہواللہ پہر مرتبہ بڑھ است بوری فرمائے والدین کے لیے پہر مرتبہ استغفار پڑھ، پرائی ضرورت کا سوال کرے قواللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواست بوری فرمائے۔ اس نماز کو نماز خاجت بھی کہتے ہیں اللہ منگل کی رات میں اور شدہ مرتبہ استغفار پڑھے تو اے زیدست اجرو تواب عطاکیا جائے گا۔ مرتبہ پڑھے اور اے زیدست اجرو تواب عطاکیا جائے گا۔ مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد پندرہ مرتبہ آیا اگری اور پندرہ مرتبہ استغفار پڑھے تو اے زیدست اجرو تواب عطاکیا جائے گا۔

من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يُقر أفي كُل ركعة فاتحة الكتاب مرة وانا انزلناه وقل هو الله احد سبع مرات اعتق الله رقبة من النار وبكون يوم القيامة قائده و دليله الى الجنة

جو مخص مثل کی شب میں دور کمتیں بڑھے ، ہررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اٹا انزلناہ اور قل ہو اللہ احد سات مرتبہ بڑھے تو اللہ تعالی اسے آلک سے آزاد کرے کا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی بر مدائی کرنے والا ادر اس کولیجانے والا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ايرمون المديل رواه بيرا ما وم عرب (۲) فكه الومون بغيرا شاو (۳) ذكرها بو موسلى بغير استناعن بعص المصسعين واستد من حديث ابن مسرود و حابر و كلها منكرة .

بدھ کی رات ، روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہا یا کہ جو مخص بدھ کی رات میں دور کھیں پڑھے 'پلی رکعت میں سورہ فاتحہ 'اور قل اعوذ برب الغان دس مرتبہ 'دو سری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الغان دس مرتبہ پڑھے 'سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے 'پھروس بار درود پڑھے ایسے مخص کے لیے ہر آسان سے ستر ہزار فرشتے اتریں گے 'ور قیامت تک اس کا تواب لکھیں گے۔ (۱) ایک روایت میں سولہ (۱۱) رکعات بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے ملاوت کرے 'آخری دور کھوں میں آس کے کروالوں میں سے ایسے دس (۱۰) افراد کے جن میں قبول کی ہو اللہ احد تمیں (۱۰۰) مرتبہ پڑھے 'ایسے مختل کی شقارش اس کے کروالوں میں سے ایسے دس (۱۰) افراد کے جن میں قبول کی جائے گی جن کے دو فرخ واجب قرار دی جانجی ہوگی۔ معزب فاطمہ 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دو فرخ واجب قرار دی جانجی ہوگی۔ معزب فاطمہ 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتی

اللهم من صلى ليلة الاربعاء ستركعات قراء في كلركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك الي آخر الآيه فاذا فرغ من صلاته جزى الله محمد اعنا ما هو الهاء غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب لمبراة من النار"

جو مخص بدھ كى رات ميں چو ركعت نماز پرمے اور ہر ركعت ميں مورة فاتحہ كے بعد اللّهم مالك المملك (آخر تك) تلاوت كرے نمازے فارغ ہونے كے بعديد الفاظ كے حزى اللّه محمداعنا ما هو اهله تو الله اس كے سرّ سال كے كناه معافى كرديں كے اور اس كے ليے دوزخ سے براء ت كامير كے۔

جعرات کی رات : حضرت ابو ہررہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخض جعرات کو دو رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور پانچ مرتبہ آیہ الکری کانچ مرتبہ قل مواللہ اور پانچ مرتبہ معود تمین پڑھے اور نماز سے فراخت کے بعد پندرہ مرتبہ استغفار کرے اور اس کا تواب اپنے والدین کے لئے بدیہ کرے تو کو یا اس نے والدین کا خواب مواکر ہے ہو وہ مدیقین اور شداء کو عطا کرتے ہوا۔

جمعہ کی رات : حضرت جابر آبخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے ہواہت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمد میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہارہ رکعت نماز پڑھے ہیں مور دفاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہواللہ احد کیارہ مرتبہ پڑھے تو کویا اس نے ہارہ سال تک دن میں روزے رکھ کراور رات میں نماز پڑھ کراللہ تعالی عبات کی بھے؟

میں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایات ہو مخص جعد کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے اداکرے ' پر سنتیں ادا کرے ارشاد فرایات ہو محصہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ ادر معود تین ایک ایک مرتبہ علاوت کرے پر تین رکعات و ترکی نماز پڑھے 'اور اپنے وائیس پہلوپر قبلہ دو ہو کر سوئے تو کویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں مگذاری ہے۔ (۲) ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

أكثر وامن الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الازهر: ليلة الجندي الحمعة (طراني-الومرية)

<sup>(</sup>۱) اس سلط میں حضرت جایڑی روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت میں ٹی حضرت جایڑی روایت میں چار رکھات بیان کی تی اور ابو سوئ الدین نے معضرت اللہ میں حضرت اللہ میں مصرت اللہ میں مسلم مسلم اللہ میں مسلم اللہ میں مسلم مسلم اللہ مسلم ا

روش رات اور روش دن یعنی جعد کی رات اور جعد کے دن جمع پر کثرت سے دروو پر حاکرو۔

ہفتہ کی رات : انس روایت کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة السبت بين المغرب و العشاء اثننى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة و كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة و نير امن اليهود و كان حقاعلى الله ان يغفر له" الخضرت ملى الله عليه و ملم فرات من كه جو مخص بنت كى رات مغرب اور مشاء كورميان باره ركعات

آنخفرت ملی الله علیه دسلم فراتے ہیں کہ جو مخص ہفتے کی رات مغرب اور مشاء کے درمیان ہارہ رکعات نماز پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا'اور کویا اس نے یہ (عمل کرکے) ہرمسلمان موداور ہر عورت پر صدقہ کیا ہو'اور یمودی ہونے سے براء سے کی ہو'اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو بخش دے۔

نيسري فشم

### سال کے تکرارے مررمونے والی نمازیں : سال سے تحرارے مردمونے والی نمازیں چارہیں۔

یہ تھیرعیدالفری رات سے شروع کرے اور عیدی نماز تک جاری رکھ اور عیدالا منی میں یہ تھیرعرف کے دن نماذ فجرکے بعد سے تیم ہوس آرخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ یہ تھیر فرض نمازوں اور نوا فل کے بعد کہنی چاہیے افرضوں کے بعد یہ کمنا مؤکد ہے۔ ( م )

ووم: بیک جب میدی مجمولة عشل كرے نينت كرے ، خوشبولگائے ، جيساكدان سب امور كي تغييل بم نے جعد كے باب

میں بیان کی ہے 'مردوں کے لیے افغل بہ ہے کہ وہ جادر اور عمامہ استعمال کریں 'الڑکے عیدگاہ جانے کے وقت ریٹی کپڑوں سے اور پوڑھی عورتیں زینت کرنے سے احراز کریں۔

سوم: بیب که عیدگاه ایک راستے سے جائے اور دو سرے راستے سے واپس آئے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کامعمول بی تما (سلم ابد جریرہ)۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جو ان عور توں اور پردہ والیوں کو بھی عیدگاہ جائے کا تحکم دیا کرتے ہے۔ (۱) (بخاری ومسلم اس علیہ اس

پہم ہے کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے عیدی تماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے اور قربانی کے جائور ذرائج کرنے کا وقت ذی الحجہ کی وسویں تاریخ کی صح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شروع ہو تا ہے جب اتنا وقت گذر جائے جس میں وو خلبے بوجے جا سکیں اور دور کعت نماز اوا کی جائے تربانی کا وقت تیرہویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید الا منحیٰ کی نماز اوا کرنے میں جلدی کی جائے کہ کہ کہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتے ہیں۔ آنخضرت مکی اللہ علیہ وسلم کا معمول کی تھا (شافعی۔ مالک ابن الحدیث مرسلا "ک۔

عشم : یک نمازی کیفیت می مندرجه زیل امور طوظ رہیں اوگ نماز کے لیے راستے میں تحمیر کتے ہوئے چلیں '(۱) جب امام دہاں پنچ تو اسے بیٹنے کی ضورت نہیں 'نہ اسے نفل پڑھنے چاہیں 'البتہ لوگ نفل نمازیں پڑھ کتے ہیں۔ (۲) جرایک مخص یہ اطلان کرے مطالعہ القبال کے جامعہ "(۲) اس کے بعد امام دو رکعت نماز پڑھائے۔ پہلی رکعت میں تحمیر تحریمہ ادر کروع کی تحمیر کے علاوہ سات تحمیر اور کے۔ (۱) مرد تحمیروں کے درمیان یہ الفاظ کے۔ (۱) سُبُحَان اللّٰهِ وَ الْحَمَدُ لِلْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

<sup>(1)</sup> محابہ کرام کے زیاج میں بعض شرمی مصالح کی وجہ سے مور آن کا بھامت میں شرک ہوئے کے لیے جاتا ممنوع ہوچکا تھا اگرچہ حمد نوی میں اس کا اجازت تھی احزاف کا استی ہے سکل ہی ہے کہ مور تیں حید گاہ نہ جا کیں۔ بعض فتمام نے ہوئی مور آن کو مشخی قرار دیا ہے۔ (الدوالحار ابا استدی اص ۱۹۳) مترجم۔ (۲) میدالفظر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے واستہ جی آب تہ تجمیر تشویق کی اور حیدالا می بی ذوا بائد آواز سے کہتے ہوئے جا کیں۔ (در می رحل ہا می روا لمتارج اص ۱۹۸۷) مترجم۔) (۲) احتاف کتے ہیں کہ جیدی کی فبازے پہلے نہ حید گاہ میں کوئی گئی نماز پر مے اور نہ کمر پر السیار اس سلط میں امام و مشتری مدوں کا ایک ہی تھی جا میں اور فیری پر معنے کی اجازت ہو (الدوالخار میلی ہوئی کی مورد المعند کی بھام یا میں مورد المعند کی بھام کوئی گئی امالا تو جامعہ کا اعلان وفیرہ بچھ دسی میں اور المعند کی بھام یا الصلا تا جامعہ کا اعلان وفیرہ بچھ دسی ہوں کہ سے سے کی طریقہ مسنون ہے۔ (الدوالخار علی ہامش روا لمحتارج اس ۱۹۵۰ کی مورد کی ابات مورد کی مورد کی مورد کی کہ اورد کی مورد کی ابات کی مورد کی کی مورد کی مورد

اور دو مری رکعت میں اقتر بت الساعة پر ص (۱) و مری رکعت میں ذائد تحبیر سیانج ہیں۔ ان میں قیام اور رکوع کی تحبیر سیانج ہیں۔ ان میں قیام اور رکوع کی تحبیر سیاس نہیں ہے۔ ہردو تحبیروں کے درمیان وی الفاظ کے جو پہلی رکعت میں کے تصد پر دو خطبے پر ص (۲) دونوں خطبول کے درمیان جلسہ ہو'اور جس مخص کی نماز میر فرت ہوجائے اسے قضا کرتی جا ہیئے۔ (۳) بخطبول کے درمیان جلسہ مینڈھا نرک کیا ہوئے ۔ یہ کہ ایک مینڈھا نرک کیا اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا نرک کیا اور یہ دعا پر می ۔

بسمالله والله آكبر هذاعنى وعن من لم بضع من امتى ( عنارى وملم ابوداؤد اتزى انس ) شروع كرتابول الله ك نام عن اور الله بهت يواج يه قرمانى مرف سه اور اس كى طرف سه جس

نے میری امت میں سے قربانی نمیں گ-

ايك مديث من ب

من رأى هلال الحجة وارادان يضحى فلا ياخذن من شعره ولامن اظفاره شيئا (ملم- املم)

جو عض ذی الحجہ کا جاند دیکھے اور قرمانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے۔( ١ ) حضرت ابو ابوب انصاری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں آدی اپنے اہل خانہ کی طرف قرمانی

(۱) اس سے یہ نہ سمجا باتے کہ مرف یہ سور تیں پڑھی جا کیں گی گھ کوئی بھی سورت پڑھی جا کتی ہے۔ اوارے اکا پرکا معول یہ ہے کہ وہ نماز میدالفر کی کہلی رکھت جس سبع اسم رینک الاعلی اور دو سری ھل اتاک حدیث الغاشیدة اور نماز میدالا سخی کی کہلی رکھت جی وا افخی اور دو سری رکھت جی الم نشرح پڑھتے ہیں۔ (۲) میدین کا خلب سنتا واجب ہے البت امام کو چاہیے کہ وہ خلبے جی انتصار سے کام لے۔ (الدرالخار علی باش ردافتار جا میں کہ مترجم۔) (۳) اگر کمی فض سے میدین کی جاحت فوت ہوجائے و احتاف کے زدیک اس کی قضاء نسی ہے (الدرالخار علی مثار جام ۸۵۳) مترجم۔) (۳) ترائی مینڈھے ہی کی ضوری نسی ہے الکہ کرا انکری مینڈھا وزیہ ایل ایجینس کے اور اونٹ وغیرو کی قوانی کی جائی کہا انکری مینڈھا وزیہ ایل ایجینس کا کے اور اونٹ وغیرو کی قرائی بھی کی جائی کہا تھی کہا تھی کے جائی فت کی کا بیس طاحظہ کیجے۔) (مترجم) (۵) ترائی کرے و جائور کو قبلہ رخ لنا کریہ وعا پر منا متحب ہے

إِنْيُ وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطِرِ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكُ لَمُوْلِنَا لِكَالَمِيْنَ الْمُسُلِمِيْنَ اللَّهُمَّمِنْكُ وَلَكَ عَنْ .....

عن کے بعد اس مخص کا تام لے جس کی طرف سے ذرج کررہا ہوا در اگر اپنی طرف سے ذرج کر رہا ہو تو اپنا نام لے اس کے بعد بستیم اللّٰمِوَ اللّٰمُاکْبَرُ کَهُ کردَنْجُ کردے (معکوٰة شریف) مترجم۔)

میں نے اس ذات کی طرف اپنا رخ موڑا جس نے آسانوں اور زمین کوپیدا فربایا اس مال میں کہ میں ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں بیٹک میری نماز میری عبادت اور میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے ، اور مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور میں فرما نبرداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ

یہ قربانی تیری توفق سے اور تیرے ہی لیے ہے۔ من کے بعد اسٹ خص کا نا کے میں کی طرف سے ذی کررہ اس ان اس ان اس ان ک کے بعد دِنسِوا مُلْلِهُ ٱلْكُرُ كُرُونے رَسُكُواْ حَرْبِينِ مِرْجِ ۔

( ٢ ) جو مخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب سر ہے کہ میدالا منی کی نماز کے بعد قربانی کرکے نافن اور بال کتروائے اور جو مخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہواس کے لیے بید مستحب نسیں ہے وہ نماز سے پہلے ہمی مجامت ہواسکتا ہے اور ٹافن تراش سکتا ہے۔ (روا کھتارج اص ۸۸۸) کرلیتا 'اوروہ سب اس کا کوشت کھاتے اور دو سروں کو کھلاتے ' قربانی کا کوشت تین دن یا اس سے زا کد مدت تک رکھ کر کھانا جائز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کردی گئی تھی بعد میں اجازت دیدی گئی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ عید الفطری نماز کے بعد بامہ رکھتیں 'اور عید الاصفیٰ کے بعد چھ رکھت نماز پڑھے ' ثوریؓ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز سنت ہے۔ (۱)

المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت (ابن الى شيد مرة ابن حبيب الوداؤد مثله عن زيد ابن ثابت)

کریں نفی نماز پڑھنامجدیں پڑھنے کے مقالبے میں اتنا افعنل ہے جیسے فرض نماز کو مجد میں اواکرنا گھریں پڑھ کینے کی بہ نبت افعنل ہے۔

ایک روایت می ہے۔

صلاة في مسجدى هذا افضل من مائة صلاة في غيره من المساجدو صلاة في المسجد الحرام افضل من الف صلاة في مسجدى و افضل من ذلك كله رجل يصلى في زاوية بيتم كعتين لا يعلمها الاالله عزوجل والمادة في المادة في

میری اس مجدی ایک نمازدو سری مجدول کی سونمازوں سے افغنل ہے اور مجد حرام کی ایک نماز میری

<sup>(</sup>۱) جھے اس طرح کی کوئی روایت نیس فی جس سے یہ تابت ہوسے کہ میرالفطری نماز کے بعد بارہ رکعات اور میدالا می کی نماز کے بعد چو رکعات پڑ منا ست ہے بلکہ اس طرح کی مجے روایات موجود ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز مید سے پہلے کوئی نظی نماز پڑھی اور نہ بعد جس۔(مراق)۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں معرت عائشہ سے معتول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: خشیت ان نفر ض علی کم عراقی -

مجدی بزار نمازوں سے افضل ہے اور ان تمام سے افضل یہ ہے کہ آدی اپنے کھرکے کوشے میں دو ر کھتیں اس طرح برجے کہ اضمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔

رجب کی نماز 3 آنخضرت ملی الدعلیه وسلم سسد کے ساتھ موری ہے کہ جو مخص رجب کی پہلی جعرات کو روزہ رکھ اور رجب کی نماز 3 آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم سند کے ساتھ موری ہے کہ جو مخص رجب کی پہلی جعرات کو روزہ رکھ اور تیمر مختب و مشاء کے درمیان یارہ رکھات پڑھے 'ہروہ رکھت پر سلام پھیرے' اور ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ ایک مرتبہ 'سورۂ تدر علی مرتبہ رہھ پر ان الفاظ کے: "سبوح قلوس رب الملائکة علی محت مدیل المعی و علی آلمہ "پر بجدہ کرے 'اور سرتیاریہ الفاظ کے: "سبوح قلوس رب الملائکة والروح "پر اپنا سرا محات المدائکة تحظہ بھر بورہ سرا سجدہ کرد سرا سجدہ کرد سرا سجدہ کردو سرا سجدہ کردو سرا سجدہ کردی الفاظ کے جو پہلے ہورے میں کے تھے' پھر ہجدے ہی کی جات میں اپنی درخواست باری عظہ ساتھ کی ہوگا ہے۔ اور مورہ المحدہ کردوس کے اور دورہ المحدہ کی محت کے بادرہ معالی اللہ علیہ والمحدہ کی محات میں اپنی درخواست باری اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف کردیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جماگ 'ریت کے ذرات 'پیا ڈوں کے دون 'اور دوخواست بھول کے بوائل کے بول کے سات سو آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر دوذن واجب ہو چکی ہوگی۔ (۱) یہ ایک متحب نماز ہے 'نوافل کی اس حم میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے کی ہے ہمیں سال میں ایک دارت نماز کا دوہ اس نماز کی بوی پر بی کی مانت میں اسے ترک نمیں کرتے ہیں اور کی بھی صاف میں کرتے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک میں کردی کو دیو اس نماز کی بری پر بھی اس میں اسے ترک نمیں کرتے 'اس لیے میں نے بھی سال میں ایک میں کردی کو کہا کہ دوہ اس نماز کی بری پایش کرتے ہیں اور کی بھی حالت میں اسے ترک نمیں کرتے 'اس لیے میں نے بھی کہا کہ اس نماز کا تذکرہ کرویا جائے۔

یہ رکھت میں سورہ افلاص پڑھے اور آگر چاہے تو دس رکھیں پڑھے اور ہردور کھوں پر سلام پھیرے 'ہررکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ فلاص پڑھے ' یہ نماز بھی اس طرح کی دو سری نمازوں کے خمن میں وارد ہے۔ اکا برین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے ' ادر اسے «مسلوّۃ الخیر" (خیرکی نماز) کما کرتے تھے ' اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور بھی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے ' چنانچہ حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ جمع سے تمیں صحابہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالی اس کی سرّ ماجس پوری کریں گے 'ان حاجوں میں اونی ترین حاجت منفرت ہے۔ ' ا

<sup>(</sup>۱) بدروایت رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے لیکن بدایک موضوع مدیث ہے۔ (۲) بدروایت بداصل ہے ، آہم ابن ماج میں ضعیف سند کے ساتھ بدروایت موجود ہے کیٹیان کا پہنموریآ رخ کو رات محرجا کو اورون کو روزہ رکھو۔ (۳) فتوت ٹازلہ کے بارے میں احتاف کا مسلک قبط نمبر ۲میں بیان کیا جاچکا ہے۔

#### عارضي اسباب في متعلق نوا فل

چو تھی قتم

اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عارضی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں نو (۹) ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یا دہیں۔

من كي نماز : رسول الله صلى الله عليه وسلم فرات بير-

آن الشمس و القمر آینان من آیات الله لا یخسفان المتواحدولا لحیاته فاذا رأیتم ذلک فافر عوالی ذکر الله والصلاة (بخاری دسلم مغیواین شعبه) سورج اور چاند الله تعالی کی نشاند ن می سے دو نشانیاں ہیں ان کو کمی کے مرتے یا جیئے ہے کمن نمیں گئا۔

جبتم يد كمن ديمو والله ك ذكراوراس كي فمازى فكركرو-

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کے صاجزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوگئی تھی۔ اسی دن سورج کو کمن لگا۔ لوگوں نے کما کہ سورج کو کمن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج کو گئن گئے چاہے وہ وقت جس بیں گئن لگاہے نماز کے لیے کروہ ہویا نہ ہو تو لوگوں کو "
الصلاۃ جامعہ "کمہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مجد بیں دو رکعت نماز پڑھائے۔ ہر رکعت میں دو رکوع کرے۔ پہلا
رکوع کمبااور دو سرااس کی بہ نبیت مختر ان دونوں رکعت میں آواز ہے قرائت کرے۔ پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ اناء
اور سورہ بقرہ اور دو سرے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران پڑھے اور دو سری رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ نباء
اور چتے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ پر اکتفاکی جائے تو نماز درست ہوگی اور اگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختر
سورتیں پڑھی جائیں تو بھی کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ اس طوالت کا مقصد یہ ہے کہ کمن ختم ہونے تک نماز کا سلسلہ باقی رہے۔ پہلے
رکوع میں سو آیات کے بعد راور دو سرے رکوع میں انمی آیات کے بعد ر سیحات پڑھے۔ اسی طویل ہونے چاہئیں۔ نماز کا بلسلہ باقی رہے۔ پہلے
کے بعد راور چوتے رکوع میں بچاس آیات کے بعد رہے۔ رکوع کی طرح سجدے بھی طویل ہونے چاہئیں۔ نماز کے بعد دو
سے بعد راور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقعہ کرے۔ ان خطبوں میں امام کو چاہیے کہ دہ دولوگوں کو صد قد اور تو بہ کا تھم ہوے۔
سے سورج کمن کی نماز کا بیان تھا۔ بی صورت چائد گمن کی ہوگی لیکن چاند گمن کی نماز میں قرآت بلند آواز ہے کی جائے گی۔ اس

چائد گمن کی نماز کا وقت ابترائے گمن سے اس وقت تک ہے جب کہ گمن صاف ہو جائے۔ مورج گمن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جا آ ہے۔ اس لیے کہ ختم ہو جا آ ہے۔ اس لیے کہ موجا آ ہے کہ گمن لگا ہوا مورج ڈوب جائے اور چاند گمن کی نماز کا وقت مورج طلوع ہونے سے ختم ہو جا آ ہے۔ اس لیے کہ موجا تا ہوا چائد ڈوب جائے تو وقت نوس ہوگا۔ اس لیے کہ تمام رات کا حکمران چاند ہے۔ آگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کردنی چا ہیے۔ جس مخص کو امام کے ماتھ پہلی رکعت کا دو سرا رکوع طا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہوگئی کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ (۱)

( 1 ) امام فزال نے امام شافق کے مسلک کے مطابق کمون اور خموف کی نمازوں کی کینیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنی فقد کی متزد کتابوں کے حوالے سے احتاف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ ہارے سائے " شرح و قامیہ " ہے۔ اس کی "فصل نی الکمون" کا زجمہ تشریح کے ساتھ پیش ہے۔ یہ تشریح و قامیح ہمی شرح و قامیہ کے حواثی میں ذکور ہے۔ ابتید مانیہ انگل صفحہ مرملاحظ فرائیں )

بارش طلب کرنے کی نماز : جب نہرس ختک ہوجائیں 'بارش کا سلسہ منقطع ہوجائے اور پانی کی قلت کے باعث نالیاں سو کھنے لکیں قوام کے لیے متحب یہ ہے کہ لوگوں سے کے کہ وہ تین دن روزے رکھیں۔ اپنی اپنی ہمت کے بقد ر خبرات کریں۔ لوگوں کے حقوق اوا کریں اور گنا ہوں سے قوبہ کریں۔ اس کے بعد چوتے روز تمام مرد' لڑکے اور پو ڑھی عور تیں نمائیں اور ایسے معمولی کپڑے پہن کر نہرسے باہر کمی میدان میں جائیں جن سے فروتی اور اکھساری طا ہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عمد کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے جائیں۔ اس لیے کہ وہ بھی پانی کے مختاج ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احتیاج و ضورت کی طرف ذیل کی صدیمت شریف میں اشارہ کیا ہے۔ لولا صبیبان رضع و مشائن حرکع و بھائم رقع لصب علیہ کہ والعذاب صبال ویہ ہورہ شعیف)

اگر دوده پیتے بچ عبادت گذار شیوخ اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو تم پرعذاب گرایا جا ہا۔
اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں۔(۱) تو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امنیاز ہاتی رہے۔ جب کی میدان میں جمع ہوجائیں تو "الصدلا قب ہما جائے۔ پھرام بغیر تکبیرے عید کی طرح دو رکعت نماز پر حائے۔ نماز سے فراغت کے بعد دو خطبے وے۔ دونوں خطبول کے درمیان پچھ دیر میشے۔ دونوں خطبول کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیئے۔ دو سرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیرلے اور قبلہ رو ہوکرا پی چادر اس طرح پلئے کہ اس کے اوپر کا حصہ یعجے اور یعجے کا در پوجائے۔ وایاں حصہ بائیں جانب اور بایاں حصہ دائیں طرف ہوجائے۔ تمام حاضرین ای طرح اپنی چادریں لپیشے۔ (۲) چادر پلانا ایک فال نیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قط و خٹک سالی کی حالت اس طرح بدل جائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں عمل فرمایا تھا۔ (۳) اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنی پر دردگار سے باران رحمت کی دعا کریں۔ پھرامام لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے۔ پلی ہوئی چادر اپنے جم پر اسمی طرح رہنے دیں۔ جب پڑے والم رہنے دی اوروں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے۔ پلی ہوئی چادر اپنے جم پر اسمی طرح رہنے دیں۔ جب پڑے اگاریں قبل کو دیک آئیس یہ تھے سے دعا مائیس اور والے کہ ہم تھے سے دعا مائیس اور ورد کو بیان کیس جم دیا ہے کہ ہم تھے سے دعا مائیس اور دول کو بھی آئاریں۔ دعا میں یہ الفاظ کمیں۔ "اے اللہ! قولے ہمیں یہ خوبا کی ہے۔ اس طرح تو نے ہمیں تھی دیا ہے جم نے دعا کی ہے۔ اب رب العالمین ہماری دعا تھیں تھی دیا کہ دیا کہ موبا کے۔ جس طرح تو نے ہمیں تھی دیا کی ہے۔ دیا کر دیا تھیں ہوروں کی جب کے دیا دیا ہے۔ جس طرح تو نے ہمیں تھی دیا کہ میں تھی دیا کہ دیا کہ کہ ہم تھے سے دعا مائیس ہوروں کو بھی تا تاریس۔ دیا ہی جس طرح تو نے ہمیں تھی دیا ہوروں کو بھی تاری کر کیا تو در کیا ہوروں کو بھی تاری کے۔ جس طرح تو نے ہمیں تھی دیا ہے ہم نے دعا کی ہے۔ اس دیا العالمین ہماری دیا تھی تھی تھی دیا گوئیس کی دیا کہ میں تھی تاری کیا تھی تاری کی دیا تھی تاری کی تاری کی تاری کی دورو کا سے دیا تاری کی تاری ک

( ) ) مالد بدمند میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں' جزید دینے والے اور فیر جزید دینے والوں کی کوئی قید نمیں ہے۔ مترجم ( ۲ ) مالا بدمند میں ہے کہ امام اپنی چادر پلنے' دو مرے لوگ نہ پلیں۔ مترجم ( ۳ ) بخاری ومسلم میں بے روابیت عبداللہ ابن زید ما زنی سے منقول ہے -

با این جب سورج کمن ہوتو ایام جعد لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے۔ نظی نماز کی طرح کم سے کم دو رکعت پڑھے۔ اگر لوگ چاہیں تو ایک اس سے زاکد رکعات ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح پر کہ ہردد رکعت پر سلام پھیویں یا ہر چار رکعات پر۔ اس کے ساتھ یہ کہی شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نظی نماز سے اس فراز کو تغییہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نظی نماز پڑھی جائے ای طرح یہ ود رکعات پڑھی جائے ای مارے ہی فرو الفاظ کے ذریعہ اعلان کرا ویا جائے تو دو رکعات پڑھی جائیں۔ یہی نہ اذان ہو اور نہ اقامت۔ ہاں اگر "الصلاة حامعة" و فیروالفاظ کے ذریعہ اعلان کرا ویا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دور نبوی میں اس طرح اعلان کرا یا جاتا تھا۔ ہمارے یمال ہر رکعت میں ایک ہوئے ہے۔ جس طرح کہ باتی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے۔ امام ابو صنیفی ہے نزدیک جمری (آداز کے ساتھ) قرأت نہ ہوئی چاہیے بلکہ انتخاء کرے۔ صاحبین جمری قرات کے بعد اس دقت تک دعا میں مضول رہے جب تک کرے۔ صاحبین جمری قرات کے بعد اس دقت تک دعا میں مضول رہے جب تک کمن ختم نہ ہوجائے۔ نماز کی اور خل جو اور کہ تما تمانماز پڑھیں۔ یہ اس دقت ہے جبکہ اس کی عدم موجود کی ہے فنے کا اخل ہو۔ ہاں اگر ایسانہ ہو یہ ایام جعہ نے جازت دیدی ہوتو کی دو سرے فضی کی اقداء میں نماز ادا کہ کی جائے۔ چاند کس کی نماز میں احتاف کے یہاں جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ تما تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح دقایہ تا میں احتاف کے یہاں جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ تما تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح دقایہ تا میں اس کا)

قبول فرما- اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزو ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرماکر ہم پر اپنا احسان فرما اور باران رحمت اور کشادگی رزق کے متعلق ہماری دعاؤں کو قبولیت کے شرف سے نواز۔" باہر نکل کر نماز پڑھنے سے تین دن پہلے اگر نمازوں کے بعد باران رحمت کی دعائیں قادی تحصی وعائیں قوکوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائط ہیں۔باب الدعوات میں ان کی تغمیل عرض کی جائےگ۔

نماز جنازہ : نماز جنازہ کا طریقہ مشور ہے۔ بیان کی ضورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بت ی دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے برنماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعایاد کی وہ یہ تمی۔

ٱللَّهُمَّاعُفِرُ لَهُوَارُحَمْهُ وَعَافِهُ وَأَغَفَّ عَنُهُ وَآكُرُ مُنُرُلَّهُ وَسِّعَ مَدُخَلَهُ وَاغْسِلُمِ الْمَاءِ
وَالْقُلْحِ وَالْبَرْدِوَ نَقِهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقْيُتُ النَّوْ بَالاَبْيَضَ مِنَ النَّنَسِ وَابْدِلْهُ
كَارًا حَيْرًا مِنْ كَارِهِ وَاهْلاَ حَيْرًا مِنْ اهْلِهِ وَزُوجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَ اَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَ
اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَنَابِ النَّارِ

اے اللہ ؟ تواس کی مغفرت کر 'اس پر رجم فرہا' اس کو عافیت دے 'اس کے قصور معاف کر 'اس کی مهمان نوازی فرہا' اس کی قبر کشادہ کر 'اس پائی 'برف اور اولے کے پانی سے دھودے 'اس کو غلطیوں سے اس طرح پاک وصاف فرہا جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کیا ہے اس کے لیے اس کے گھر سے بہتر پر کی معمول دے اور اہل سے بہتر اہل اور بیوی سے بہتر پروی دے اور اسے جنت میں داخل کر اور قبر اور آگ کے عذاب سے نجات دے۔ (۱)

حفرت عوف فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت ملی الله علیہ وسلم بیدوعا فرمارہ سے تومیری تمنایہ تھی کہ کاش اس مردے کی جگہ میں ہو آ۔

جس مخض کو نماز جنازہ میں دو سری تحبیر طے اسے چاہیے کہ وہ نمازی ترتیب طحوظ رکھے اور اہام کی تحبیروں کے ساتھ تحبیر کہتا رہے۔ جب اہام سلام پیروے تو اپنی اس تحبیر کی قضا کرے جو اس سے فوت ہوگئی ہو۔ اس نماز میں بھی وی عمل کیا جائے گا جو مسبوق کیا کرتا ہے۔ (۲) اگر ان تحبیروں میں مقتری آگے بردہ جائے تو اقتراء کے کوئی معنی بی بہاں نہیں پائے جائے۔ نماز جنازہ میں تحبیری کے ظاہری ارکان میں تحبیریں ہیں۔ مشل بھی کی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکھتیں ہوتی ہیں اس طرح نماز جنازہ میں تحبیریں ہیں۔ اگرچہ یمال اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔

تماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اشتے مشہور ہیں کہ یمال ان کے تذکرے کی ضرورت سیں اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیات کول نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ نقل صرف اس فض کے حق میں ہے جس پر کسی

دوسرے فض کی موجودگی وجہ سے متعین نیس ہوئی ہے۔ البتہ فرض کفایہ کا تواہب عاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں کیونکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی اوائیگی کی ہے اور دوسرے لوگوں سے نکی ختم کی ہے اس لیے اسے بحض نفل نہیں کما جاسکا۔ جنازے کی نماز میں کثرت افراد مستحب ہے۔ بہت سے لوگ ہوں کے تو دعا کی کثرت بھی ہوگا اور ان میں کوئی نہ کوئی مستجاب الد ہو ات بھی ہوگا۔ چنا نچہ کریب میان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا انقال ہوگیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ جھے سے آپ نے فرمایا ! کریب ورا دیکھنا کتے لوگ جمع ہوگئے۔ میں نے ہم برکل کر دیکھا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جاکر عرض کیا ، بہت سے لوگ ہیں۔ دریافت کیا ، چالیس آدی ہیں؟ میں نے عرض کیا ! کی ہاں۔ ارشاد فرمایا اب جنازہ نکالو۔ پھر یہ صدیف بیان فرمائی۔

مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جناز ته اربعون رجلالا يشركون بالله شيئاالا شفعهم الله عزوجل فيه (ملم)

کوئی مسلمان ایبا نمیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے میں ایسے چالیس افراد شرکت کریں جو کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کرلیتا ہے۔

جب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہویا جنازے کے بغیر کبھی قبرستان جانے کا انقاق ہو تو یہ دعا پڑھے۔ یَکُ مَا مَدُ مِنْ اِلْمُانِ مِنْ مُالْمُونِ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِ

السَّلَامُ عَلَى الْفُلِ الْدِيَارِ مِنَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَيَرِّحُمُ اللَّهُ مُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَاوَالْمُسُتَاءِ اللَّهِ كُمُلَاحِقُونَ (مَلَمُ نَالَى)

سلامتی ہواس دیا رکے مسلمان اور مومن ہاشندوں پر اور اللہ تعالی رحم کرے ہم سے اگلوں پر اور پچپلوں پر اور ہم بھی انشاء اللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں۔

بہتریہ ہے کہ جب تک میت وفن نہ کردی جائے قبر ستان سے واپس نہ ہو۔ جب قبری مٹی برابر کردی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر بید دعا کرے۔ (۱) اے اللہ! تیرا بید ہون اورا ہے تو اس پر دخم و کرم فرما۔ اے اللہ! اس کے دونوں پہلوؤں سے ذہن علی دو اور اسے حسن قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ! آگریہ نیک تھا تو اس کی نوگ و فرما اور آگر برا تھا تو اس کی برائیوں سے در گذر کر۔

تحسیۃ المسید ؛ اس نماز میں دویا دو سے زیادہ رکعتیں ہیں۔ یہ نماز سنت مُؤکدہ ہے۔ (۲) اور اس کی تاکید اس حد تک ہے کہ آگر جمعہ کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نمیں ہوتی۔ (۲) حالا نکہ خطبہ سنتا واجب ہے۔ آگر کوئی فخص مجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضاء نماز کی ادائیگی میں مصرف ہوگیا تو اس کے ذمے سے تحسیۃ المسجد کی نماز ساقط ہوجائے گی اور اس اج و تواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اصل مقصدیہ ہے کہ مجد میں داخل ہونے کی ابتداء الی عبادت سے خالی نہ ہوجو مجد کے لیے خاص ہو تاکہ مجد کا حق ادا ہوسکے۔ یمی دجہ ہے کہ مجد میں بے دضو جانا کمدہ

<sup>(1)</sup> حطرت مبداللہ ابن عرف روایت ہے کہ قبرے سمانے سورہ ابقرہ کی ابتدائی آیات اور بیوں کی طرف سورہ ابقرہ کی آیات طاوت کا متحب ہے۔
یہ روایت مکلوۃ شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کرے ہوتے اور ارشاد
فراتے کہ اپنے بمائی کے لیے وعائے مفرت کرداور اللہ سے اس کے لیے طابت قدی کی دعا کو۔ اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جارہا ہوگا۔ (ابوداؤد)
چنانچہ در مخار میں ہے۔ "یستحب جلوس ساعة بعد دفنه لدعاء و قر اُۃ بقدر ماین حر الجزور و یفرق الحمد" مترجم۔ (۲)
امناف کے نزدیک تحییة السجد کی در رکعتیں مسئون ہیں (مراتی الغاج میں ۱۵) مترجم۔ (۲) خطبہ کے وقت تحییة المبحد نیس پومن چاہیے۔
اس وقت صرف خطبہ سنتا واجب ہے۔ افااخر جالا مام فلا صلوۃ ولاکلام (ردا کمتار کے اس کا کے مرحم۔)

ے۔ اگر بھی مجدے گزر کردوسری طرف جانا ہویا مجد میں بیٹنے کے لیے داخل ہوت چاربارید الفاظ کہ لے۔ "سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُلِلْهُ وَ لَا اِلْهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس صدیث نے دوہا تیں معلوم ہو تیں۔ ایک ہات تو یہ کہ محدہ ہونا ایس نماز کے ساتھ تخصوص ہے جس کا کوئی سب نہ ہواور نوا فل کی قضا کرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طاء کا اختلاف ہے کہ نوا فل کی قضاء کہ ان نیس ہے اور اگر کسی نے ان نوا فل جیسے کچھ نوا فل پڑھ لیے جو فوت ہو گئے تھے تو گیا یہ نوا فل شدہ نوا فل کی قضاء کہلا تیں گے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بناء پر عمر کے بعد نفل نماز کی کراہت باتی نہ رہی تو مجد میں وافل ہونے کی وجہ سے کم دہ وقت میں تحصیة المسجد اوا کرنے کی کراہت بطریق اولی باتی نہیں رہے گی کیو تکہ مسجد میں آنا تو ایک کھمل سبب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آجائے پڑھی جاستی ہے۔ ( ۳ ) نماز خوف ( ۳ ) اور نماز استفاء ( ۳ ) ہمی کسی مخصوص وقت میں کروہ نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کے اسباب ہیں۔ محدہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو' نہ ضعیف ہواور نہ کا مل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا کی سب نہ ہو ای کہ آن ہوتی ہو میں کہ نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کونکہ آنخوز میں کہ نوا فل کی قضا کی ہوتی ہوتی کونکہ آن ہوتی کی کونکہ آنخوز ہیں کہ۔

<sup>(</sup>۱) احناف کے زویک کود اوقات میں تحییة المہر پڑھنا چائز قیس ہے۔ چانچہ مراقی ا نفاح کی عبارت ہے۔ "وسن تحییة المسجد بر کعتین یصلیدها فی غیر وقت مکروہ" (مراتی ا نفاح می ان مرابی نے ان میں الا وص ۱۸/ مترج۔ (۲) نماز جازہ کے سلے میں افتا تا سلک کی تغییل طلب ہے۔ اگر حضور جنازہ ہو کہ دیوب ملا ہی سب ہے میں اوقات عدیمی ہوتو حفیہ کے زدیک نماز کو مؤثر نہیں کیا چہیئے بلکہ افضل ہے کہ فورا "ادا کرلی جائے اور اگر حضور جنازہ اوقات عدید ہے پہلے ہودگا ہے قوضیہ کی بودیا اوقات خدیمی نماز ادا کرنا کم دہ ہے۔ اس مال نماز جنازہ تو خرو و ها الصلاة افاقت والحناز قافا حضرت والو لائم افاو جدخت لھا کفوا (تریزی) تغییل فتنی کا بول میں دیکھی اوقات عدید کردہ ہیں جائے ان اوقات خدیمی کی ماکتی ہے۔ (دوا لمحتاز ہی املی ان اوقات خدیمی کو مقطالی کفوا (تریزی) تغییل فتنی کا بول میں دیکھی الی تو خود و ها الصلاة افاقت والحناز قافا حضرت والو لائم افاو جدخت لھا کفوا (تریزی) تغییل فتنی کا بول میں دیکھی الی تو خود و میں الی الی تو تا ہوں کہ میں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے کہ میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں ہوئے ہوئے کہ میں ہوئے ہوئے ہوئے کر ہوئے کی نماز اوقات خدید کمویہ میں جائز نہیں ہے۔ عندالاحناف (شرح وقایہ جائی کو تعلیم کی الی تعلیم کے خوالے کی نمازہ وقات کو تعمومیات ہے۔ جو انہوں کے فور کیا اور امی کے خوالے کا تعلی کا خوالے کی خورمیات ہے۔ جو انہوں کے فور کیا اور امی کے خوالے کا نمولے کی نمازہ کی خورمیات ہے۔ جو بیا کہ طاع کے اس کی تعمومیات ہے۔ جو بیا کہ طاع کی ان کا دور کی کی گئی ہوئے کی تعمومیات ہے۔ جو بیا کہ طاع کی تا کہ کو تی کی تعمومیات ہے۔ جو بیا کہ طاع کی تا کہ کو تا می کا نوری کی قور کی دور کیا اور امی کے خوالے کا نوالے کی خورکیا اور امی کے خوالے کا نوالے موال کو تو تی اور امرار دو تھم کے لیا طلا کی جو تیں ان کی تعمومیات ہے۔ جو بیاکہ اور امی کے لیا طلا کی تعمومیات ہے۔ جو بیاکہ اور امراد و تھم کے لیا طلا کی تعمومیات ہے۔ جو کا انہیں کی کو تی میں دو توجیح اور امراد و تھم کے لیا طلا کی تعمومیات ہے۔ جو کا انہیں کی کو تی کی دو توجیح اور امراد و تھم کے لیا طلا کی خورکیا اور امراد و تھم کے لیا طلا کی خورکیا اور امراد و تھم کی کو تی کو تو تی اور امراد و تھم کے لیا طلا کی خورکیا اور امراد و تھم کی کو تی کو تو تو کو کو اور امراد کی کو تو تو تو کو کو کو کو کو کو کو ک

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم نلك الليلة صلى من اول النهار اثنتي عشر ركعة

انخضرت ملی الله علیه وسلم اگر نیند کے غلب میں بماری کی وجہ سے رات کونہ اٹھ پاتے تو دن کے ابتدائی حصہ

میں ہارہ ر کعت پڑھ کیتے۔

علاء فراتے ہیں کہ اگر کوئی قونص نماز میں ہواور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نمازے فارغ ہونے کے بعد جواب دے

ار چہ مؤذن خاموش ہی کیوں نہ ہوگیا ہو۔ اب یمال اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل فعل اول کی طرح
ہے۔ قضا نہیں ہے۔ اس لیخ کہ اگر قضاء نہ ہو تا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمدہ وقت میں اس کی قضا نہ فرائے۔

می مخض کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہواور کسی عذر کے باعث وہ اس د ظیفہ کی اوائیگی نہ کرسکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپ نفس کو
اس وظیفے کے ترک کی اجازت نہ دے بلکہ کسی دو سرے وقت میں اس کا تدارک کرلے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف
ماکل نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نفس کو مجاہدے کی عادت ہوگی۔ دو سرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس حدیث پر عمل ہوجائے۔
گا۔ ارشاد نبوی ہے۔

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وانقل (عارى وملم عائثة)

الله تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل دہ ہے جس پر مداومت ہو چاہے وہ کم بی کیول نہ ہو۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے توبیہ نیت بھی کرلے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ ارشاد کرامی نقل فرماتی ہیں۔

من عبدالله عزوجل بعبادة ثم تركّها ملاله مقته الله عزيجل (ابن الني موقوقا معلى المن الني موقوقا معلى المدور

جو ہخص اللہ تعالی کی عبادت کرے بھراکٹاکراہے چھوڑوے تواللہ تعالی اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس وعید کے زمرہ میں داخل ہونے ہے پر ہیز کرنا چاہئیے۔ اس مدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالی عبادت کے ترک ہے آرک پر ناراض ہوتے ہیں ہے کہ وہ بندہ اکتابٹ اور حکن میں جٹلا رہتا ہے۔مطلب سے ہے کہ اگروہ بندہ غضب النی کا شکار نہ ہو آتو عمادت ہے اکتابٹ میں بھی جٹلانہ ہو تا۔

نمازوضو : وضوکر نے کے بعد دورکعت نمازمتحب ہے۔ اس نماز کے استجاب کی دجہ یہ ہے کہ دضوا یک امراقاب ہے اور
اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایکی ضور تیں بھی وابستہ ہیں جن سے دہ بے وضو ہوجا تا ہے۔ یہ ممکن
ہے کہ وضوکر نے کے بعد نماز پڑھے بغیر بینی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیری دضوباطل ہوجائے اور دو ساری محنت اکارت جائے جو
وضوکر نے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضوکر نے کے بعد جلد دورکعت نماز اواکر نے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ وضوکا مقصد
فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلال کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔
دخلت الحدنة فر آیت بلالا فیھا و فقلت لبلال بم سبقتنی الی الحنة و فقال
ملم ابو ہریق )
ملم ابو ہریق )

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو ویکھا میں نے بلال سے پوچھا! تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی دجہ سے پہلے جنت میں کس عمل کی دجہ سے پہلے جنہ ہی نیا وضو کر تا ہوں تو اس کے بعد دور کعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔

گھرییں داخل ہونے اور گھرسے باہر نکلنے کی نماز : اس سلسلے میں معرت ابوہریہ کی روایت ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا خرجت من منزلک فصل رکعتین یمنعانک مخر بالسوء واذا دخلت الی منزلک فصل رکعتین یمنعانک مخر بالسوء (یکی در شعب برابن عمو) منزلک فصل رکعتین یمنعانک مدخل السوء (یکی در شعب برابن عمو) جب تم این محرے نکلو تو دو رکعت نماز پره لیا کود یه دو رکعتین تمارے لیے برے دافلے ہانا ہوں گ

ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہئے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت سز شروع کرنے سے پہلے اور سفرسے واپس لو منے کے بعد مجد میں دور کعت نماز اداکرنے کو متحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر دوگانہ نماز آواکرتے۔ نماز آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ (۱) بعض بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پانی چنے تو دوگانہ نماز اداکرتے۔ اس طرح کوئی دو سرامعالمہ در پیش ہو آ اس میں بھی بھی ممل کرتے۔

وہ امور جن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے ہیں۔ بعض امورا لیے ہیں جو دن رات میں بار بار پیش آتے ہیں۔ جیسے کھانا پینا وغیرو۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء بسسم اللّٰہ الر حسن الر حسیم سے ہونی چاہئے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كل امر ذى بال لم يبدف يهابسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر

ابوداؤد انائی ابن اجه ابو جریق (ابوداؤد انائی ابن اجه ابو جریق) عمل الله الرحمن الرحیم) سے شروع نیس کیا جاتا وہ جو مہتم بالثان کام الله تعالی کے نام (یعنی بسم الله الرحمن الرحیم)

ادمورا اور ناقص رہتاہے۔

بعض اموروہ ہیں جو کھڑت ہے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ شلا "نکاح 'کی کو نفیحت کرنا 'کی کو مشورہ وینا وغیرہ الیمور کے سلیلے میں مستحب یہ ہے کہ شروع میں فدا تعالی کی حمد و نتا بیان کرے۔ مثلا " نکاح کرنے والا یہ کے اللّہ حکم کیل لے والم سیس کے اللّه عکم کی اللّه علی کی سے مشورہ کرتے یا مثورہ قبول کی۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب کی کو کمی کا پیغام پنچاتے 'یا کمی کو نفیعت کرتے یا کسی مشورہ کرتے یا مثورہ و سیحت کرتے یا کسی کو نفید کرتے ہوئی اس کی میں میں اور ایس ہوتے کی اس کی میں میں اور ایسے ہی دو سرے امور۔ اس طرح کے میں ان کی وقعت و ابھیت ہوتی ہے۔ مثلا "سنز 'غ مکان کی ٹریداری 'احرام باز منا اور ایسے ہی دو سرے امور۔ اس طرح کے کموں کی ابتداء کرنے ہے پہلے دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اونی امر گھر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمد و رفت بھی کموں کی بابتداء کرنے ہے پہلے کھرمیں وافل ہونے ہے پہلے گھرمیں وافل ہونے ہے پہلے گھرمیں وافل ہونے ہے پہلے گھرمیں وافل ہونے ہے پہلے گھرے بابر آنے ہے قبل دوگانہ نماز اوا کرنی جائی ہوئے۔ اس کے مقل کا نتیج کیا نظے گا؟نہ دورہ جانا ہے۔ یہ اس کے نقل کا نتیج کیا نظے گا؟نہ دورہ جانا ہے کہ اس کے معل کا نتیج کیا نظے گا؟نہ دورہ جانا ہے کہ اس کے معل کی تیج کیا نظے گا؟نہ دورہ جانا ہے کہ اس کے سیار کی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہوئے۔ اس کے خضرت میلی الله علیہ و سلم نے دور کھات نماز (استخارہ) کا محم دیا ہے۔

(۱) ابتدائے سنری نماز ٹرائمل نے "مکارم الاخلاق" میں معزت الس"ے نقل کی ہے۔ سنرے واپسی کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں معنزت کعب بن مالک ہے مموی ہے۔ احرام کے وقت دوگانہ نماز اوا کرنے کی روایت ابن عمرے بخاری میں ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورڈ فاتحہ اور قبل بالیہ الکافرون و سری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اظلام پڑھے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعدیہ دعاکرے۔

اللهُمَّ أَنِّي اَسُنَجِيُرَكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقُبِرَكَ بِقُدُرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعُظِيمِ فَانْكَ مَنْ فَضُلِكَ الْعُظِيمِ فَانْكَ مَقْلِمُ اللهُمَّانِ كُنْتَ تَعْلَمُ الْعُيُوبِ اللهُمَّانِ كُنْتَ تَعْلَمُ الْعُيُوبِ اللهُمَّانِ كُنْتَ تَعْلَمُ الْاَمْرَ خَيْرُ لِي فِي دِينِي وَكُنْيَاكَ وَعَاقِبَةً أَمْرُي وَعَلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّ

تونتی ہوجائے گی دہ صواب سے محرد م نہیں رہے گا۔

نماز حاجت 

جس مخص کے لیے اس کے کمی ایسے معاطے میں دشواری آپڑی ہوجو اس کے دین یا اس کے دنیا کے لیے ب
حد ضروری ہے تو اس دفت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الورد سے مردی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہوتیں ایک دعا یہ

بھی ہے کہ بندہ بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہررکعت میں الحمدللہ' آیہ الکری اور سورہ اخلاص تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہونے

کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالی کی حمد و ثبہ بیان کرے اور اسپے بیٹے برصلی اللہ علیہ وسلم پر درود دسلام بھیجے اور پھرائی عاجت
بر آری کے لیے دعا مائے۔

سُبَحَانَ أَلِّذِى لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ سُبُحَانَ أَلَذِى تَعَطَّفُ الْمُحُدِ ، وَتَكَرَّ مَهِ ، سُبُحَانَ الْذِى لَيْنُبَغِى النَّسِيهُ إِلاَلَهُ ، وَ سُبُحَانَ الْذِى لاَيُنْبَغِى النَّسِيهُ إِلاَلَهُ ، وَ سُبُحَانَ ذِى الْعِزْ وَالْكَرَمِ ، سُبُحَانَ ذِى الطَّوْلِ ، سُبُحَانَ ذِى الطَّوْلِ ، سُبُحَانَ ذِى الطَّوْلِ ،

<sup>(</sup>۱) قال احدد حديث منكر ـ

آسُأُلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزْمِنُ عَرْشِکَ، وَمُنْتَهِى الرَّحْمَةِمِنُ كِتَابِکَ، وَبِاسْمِکَ الْاَعْظَمِ وَجَدِکَ الْاَعْظَمِ وَجَدِکَ الْاَعْظَمِ وَجَدِکَ الْاَعْظِمِ وَجَدِکَ الْاَعْظِمِ وَكَلْمَاتِکَ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا فَاجِرُ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا فَاجِرُ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا فَاجِرُ اَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَاللهُ مُحَمِّدٍ وَاللهُ مُحَمِّدٍ وَاللهُ مُنْفِقِهِ وَاللهُ مُحَمِّدُ وَاللهُ مُحَمِّدُ وَاللهُ مُحَمِّدُ وَاللهُ مُعَلِّمُ وَاللّهُ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُحَمِّدُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

پاک ہے وہ ذات جس نے مزت کولباس بنایا اور عزت کابول بالا کیا گاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اس سے برائی ماصل کی۔ پاک ہے وہ ذات جم میں کا اصاطہ کیے ہوئے ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ تنبیع مرف اس کے لیے زیا ہے۔ پاک ہے احسان اور فضل والا اُ اے اللہ! بھی تجھ سے ان خصلتوں کے وسیلے سوال کرتا ہوں جن کا تیما عرش مستحق ہے اور تیمی کتاب کے متعاشے رحمت کے واسطے سے تیمرے اسم اعظم ' تیمی شان برتر اور ان کے کلمات کا کھ کے طفیل میں در خواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک وبد تجاوز نہیں کرتا اور سے در خواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک وبد تجاوز نہیں کرتا اور سے در خواست کرتا ہوں جن کے کا کہ مالی اللہ علیہ وسلم اور آل محم ملی اللہ علیہ وسلم اور آل محم ملی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا کمہ نازل فرا۔

حرو صلاة کے بعد اپنی درخواست پیش کرے۔ انثاء الله مقبول ہوگی۔ بشرطیکہ اس بیس کسی قتم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیب کتے ہیں کہ ہم نے اکا پر سلف کو یہ کتے ہوئے سا ہے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو مت سکھلاؤورنہ وہ اس دعاکے ذریعہ معصیت پر الله کی مددلیں مے۔

ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتراء میں ناء برھے۔ پھریند رہ مرتبہ وہ کلمات کے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قرأت کرے اور قرأت سے فارغ ہونے کے بعد دس مرتبہ می کلمات کے۔ باق پھیلی روایت کے مطابق کرے۔ البتہ دو سرے بحدے کے بعد کچھ نہ کے۔ یہ روایت بسترے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترجے دی ہے۔ (۲) دونوں روایت بسترے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترجے دی ہے۔ (۲) دونوں روایت بسترے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترجے دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابر منصور و یکی نے یہ روایت مند الفردوس میں دو شعیف سندوں کے ساتھ ذکری ہے۔ ترقی اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن ائی اوئی کی روایت ہے جس میں آماز ماجت کے لیے دو رکعات کا ذکر ہے۔ اگر چہ ترقری نے اس کے باب یہ الفاظ کھے ہیں۔ "حدیث غریب و فی است ادہ مقال" (۲) احتاف کے نزدیک دونوں صور تیں جائز ہیں لیکن پہلی صورت زیادہ بھترہے۔ چو کلہ یہ صورت مدیث مشہور کے مطابق پائی جاتی ہے۔ (روا کمتار ، پالوتھالوا قل ج اس سے / ۱۳۳ مترجم)

تعداد تمن سوموتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے اور اگر رات میں پڑھنے کا افعاق ہو تو چار رکعت دوسلام سے پڑھے۔ (١) کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔

صلاة الليل مثنى مثنى (بخارى وملم ابن من

رات کی نمازدور کمتیں ہیں۔

أكر فدكوره تشيع كے بعد مندرج وَبِل كلمات كا اضاف بحى كرايا جائے قو بمتر ہے كيونك بعض روايات ميں اس اضاف كاؤكر موجود --"وَلَاحَوَّلَ وَلَاقُوَّ وَالْآ بِاللّهِ الْعَظِيْمِ"

مروہ او قات میں نماز ۔ یہ ان نفلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحییۃ المسجد، خسوف اور استعاء کی نمازوں کے علاوہ کوئی مکرہ او قات میں مستحب نہیں ہے۔ (۲) نمازوضو، نماز سنر الحرب اللہ اس ورجہ نظنے ہے استخارے کی نمازیں ان او قات میں مستحب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کا تمام مؤکد ہے اور یہ اسباب اس ورجہ ضعیف ہیں کہ خسوف تحصہ المسجد اور استقاء کی نمازوں کے درج تک نہیں چنچے۔ میں نے بعض متعوفین کوریکھا ہے کہ وہ محمدہ او قات میں ددگانہ وضو اوا کررہے ہیں۔ حالا تکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتا تو یہ چاہیئے کہ وضو نماز کے لیے کی جائے نہ یہ کہ نماز وضو کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو بے وضو محمدہ او قات میں نماز پڑھنا چاہ اس چاہئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں اے نماز پڑھنا چاہ اس چاہئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں اے نماز پڑھنا چاہ اسے چاہئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں اے نماز پڑھنا چاہ اسے چاہئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں اے نماز پڑھنا گاہ اس میں کہ تا ہوگی۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہوگی۔ اس طرح تو تعرب کی ما از درجے کی معنی کوئی معنی کوئی معنی کی بھی کہ دو سو کھی۔ اس طرح تو تعرب کی اجازت ہوگی۔ اس طرح تو تعرب کی دورت میں ان کردہ دوت میں ان کردہ کی سے کہ کی دورت کی دورت میں ان کردہ کی دورت میں استحد کی کوئی معنی کی بھی کردہ کی دورت میں کردہ کی دورت میں ان کردہ کی دورت کی د

ودگان وضوادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحییۃ المبجد کی نماز کی طرح اس کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعت نماز نفل کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو بھی خوف اور نماز نفل کی نیت ہے اداکرلے آکہ اس کا وضو بیکار نہ جائے۔ حضرت بلال کی حدیث سے بہتر معلوم ہو آ۔ وضو بھی خوف اور خول مجد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی ایک ہی نیت کی جائے جیسی خوف اور تعجیۃ المسجد کی نمازوں کے لیے کی جاتی ہے اور بیات کیے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کے کہ نماز کے لیے وضو کر آ ہوں اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو فض اپنے وضو کو ضائع ہوئے سے بچانے کے لیے کم وہ وقت میں نماز اداکرتا چاہا ہے تفانماز کی نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ محروہ او قات میں نماز سے منع تفاء نماز پڑھتا کم وہ نہیں ہے۔ البتہ ان او قات میں نفل نماز کی نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ محروہ او قات میں نماز سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں۔

ادل، آفاب كى يرستش كرنے والوں كى مشابت سے بجا۔

در؟ شياطين كم محل جائے احراز كرنا- صديث شريف من الخضرت صلى الله عليه وسلم كايه فرمان مقدى موجود بـــــــــــــ ان الشمس لنطلع و معها قرن الشيطان ، فاذا طلعت قارنها ، و اذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها و اذا زالت فارتها فاذا تصنيف للغروب قارنها فاذا

<sup>(</sup>۱) نواقل کے بارے میں احتاف کا ملک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی فلوں میں چارے زیادہ اور رات کی فلوں میں آٹھ سے زیادہ رکعت ایک نیت سے محدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعات ایک ملام سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ آٹھ رکعات سے زیادہ کی نیت بائد منا کروہ تزری کے معتبر ہیں۔ اس لیے دودور کعتبر ہیں۔ اس لیے دودور کعت ہیں کہ رات کی نماز دودور کعتبر ہیں۔ اس لیے دودور کعت پڑھنا افضل ہے۔ اس پر فتوئی بھی ویا جا آ ہے۔ (الدرا کمتار علی ہامش روا کمتار 'ج ان میں ۱۳۲ مترجم) (۲) اس سلط میں احتاف کا مسلک چند صفحات پہلے گذر چکا ہے۔

غربت فارقها (نئائي مدالرطن مناكئ)

سورج اس مال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفاب سے متصل رہتی ہے اور جب کچھ بلند ہوتا ہے تو جدا ہوجاتی ہے۔ جب خط استواء پر پہنچا ہے تو اس کی پیشانی آفاب سے متصل رہتی ہے اور جب ڈھل جاتا ہے تو جدا ہوجاتی ہے۔ جب خروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہوجاتی ہے اور جب خروب ہوجاتا ہے تو جدا ہوجاتی ہے۔

اس مدیث میں مروه اوقات میں نمازند پڑھنے کی علست میان کردی گئے۔

سوم ہے ہیکہ راہ آخرت کے سا کین اگر ایک ہی طریقے پر تمام اوقات نمازوں کی اور مخصوص اوقات کی پابندی کرتے رہیں تو

اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پیدا ہوگ۔ ہاں اگر کوئی وقت ایبا بھی ہو جس میں انہیں اس عبادت سے روک روا جائے تو

اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے ددائی کو تحریک طے گی کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس

سے اس کو روک روا جائے۔ ان اوقات میں نماز سے روکنا وراصل نماز پر اکسانا اور عبادت کی مزید تر غیب رینا ہے۔ اس میں سالک

کو وقت گزرتے کا انظار بھی کرنا ہوگا۔ جس سے مزید انت طے گی۔ اس لیے ان اوقات کو تنہ و استففار کے ساتھ مخصوص کروا

گیا تاکہ اس معومت سے بار خاطری نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دو سری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت

عاصل ہو کیونکہ ہر نئی بات میں جداگانہ افت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے سبتی اور آگا ہث پیدا ہوتی ہے۔ اس

قصیل سے یہ بات سمجو میں آئی کہ نماز نہ مجدہ محض ہے نہ صرف رکوئ ہے نہ بھود قیام ہے بلکہ مختف انجال اور از کارے عبادات

می ترتیب قائم ہوئی ہے۔ ول ان میں سے ہر عمل اور ہرزکر کی لذت کا ادر اک کرتا ہے اور اگر ایک ہی چز پر مداومت مشروط ہوتی تو

ول بہت جلد آگا ہم کوئی ہے۔ ول ان میں سے ہر عمل اور ہرزکر کی لذت کا ادر اک کرتا ہے اور اگر ایک ہی چز پر مداومت مشروط ہوتی تو

کروہ او قات میں نماز پڑھنے کا عم ان مقاصد کے لیے جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی کچے ایسے اسرار ہوں کے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کمی بھرکو نہیں اور نہ کمی بشرکے مدامکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان راز بائے سریستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے کہ وہ ان راز بائے سریستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے کہ وہ ان راز بائے سریستہ کو آشکات کی بائدی کرنی چاہیے۔ یہ بابندی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جاستی ہے و شرع میں ضوری ہوں۔ شا نمازوں کی قضاء استفاء کی نماز انماز کموف نصصیت المسجد کی ورسمتیں ۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہیں جو کروہ او قات کے سلط میں ایمی ذکر کیے گئے۔ ہمارے نزویک کی بات بستر اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

نمازاوراس كامراكايان فتم بواراب كتاب امرار الزكواة شروع بوتى ب-والحمد للماولاو آخر اوالصلوة على رسول المصطفى

<sup>(</sup>۱) اس مليلے میں احناف کا سلک چند مفحات پیلے گذر چکا ہے۔

# كتاب اسر ار الزكاة ذكوة كاسرار كابيان

حمدوملاة كيعد!

الله تعالی نے زکوۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے اس کی ایمیت کے لیے بید بات کافی ہے کہ لا تعداد مواقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چتانچہ ارشاد خداد عری ہے۔

وُلَقِيْمُو الصَّلَاةُ وَآتُو الرَّكُوةَ (بِ١٠ُ٥٠ من ٢٥٠)

اور قائم كروتم لوك نماز كواوردوز كوة-

الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد اعبده ورسوله واقام الصلاة وايناء الزكوة الخريد بخارى وملم ابن من

اسلام کی بنیادیا نج چزوں پر بنی ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیں ہے اور یہ کہ محمد

ملی الله علیه سلم الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا اور ذکو ہ دیا '(آخر تک)

زَوْة كِيابِ مِن كُوتَاى كَيْ وَالون كَيْ لَيْ مِن اللهُ تَعَالَى لَهُ مَعَ وَمِدِ نَازِلَ فَرَائِي جِدَارِي ج الْبِنِينَ يَكُبُرُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَةُ وَلاَينُفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهُ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابٍ اللَّهِ اللَّهِ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابِ اللَّهِ اللَّهِ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَبَشِرُهُمُ بِعِذَابِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

جو لوگ فزانہ کرے رکھتے ہیں سونے اور جائدی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوان کو

المناك عذاب كي خو هنجري سناد يجيحه

اس آیت میں انفاق فی سیمل اللہ (اللہ کی راہ میں خرج کرنے) سے یہ مراد ہے کہ بال کا حق بینی زکوۃ ادا کی جائے۔
ا حنت ابن قیس کے جیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ قعا۔ اسی دوران حضرت ابوذر قریب سے گذر ہے انھوں نے ارشاد فرمایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دو داخوں کی خوشخری سادہ ایک داغ ان کی پٹیوں میں گئے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک والح آدمی کی پہلیوں سے نکلے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک والح آدمی کی پہلیوں سے نکلے گا۔ اس کے بعد ابوزر نے پہلیان کے منع پر رکھ کرشانے کی فرم بڑی سے نکال دیا جائے گا اور بڑی پہر کھ کرپستان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابوزر نے بہر دایت بیان کی۔

قال انتهیت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو جالس فی ظل الکعبة فلما رآنی قال هم الاخسرون ورب الکعبة فقلت و من هم؟ قال الاکثرون اموالا الامن قال هم الاخسرون ورب الکعبة فقلت و من هم؟ قال الاکثرون اموالا الامن قال هکذا من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عند ماهن ماحب ابل ولا بقد و لاحتم لا یو دی در اتجا الاجامت یومالقیامة اعظم ما من ماحب ابلا نها کلمان فذ صلح العامات علیه اولاها حقی یده مین الناس بی الخضرت ملی الله علیه و سلم کی فدمت می ماضر بوا "آپ اس وقت فان اکم کرمائی می تولید می الله علیه و سلم کی فدمت می ماضر بوا "آپ اس وقت فان اکم کرمائی می تولید

فراتے 'جب آپ نے جمعے دیکھا قوار شاد فرایا : شم ہے دب کعب کی ایک لوگ زیادہ نقصان میں ہیں؟ میں نے مرض کیا ! یا رسول اللہ! وہ لوگ ہوں ہیں؟ آپ نے فرایا : وہ لوگ ہو بہت زیادہ دولت والے ہیں! مردہ لوگ (نقصان میں نہیں ہیں) جو اپنے وائیں 'بائیں آگے بیجے اس طرح ہاتھ کریں (لینی خیرات کریں)۔ کوئی اونٹ اور گائے اور بحری والا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اونٹ گائے 'یا بحری کی ذکرۃ ادانہ کرے مرقیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیادہ موٹے اور بدے ہو کر آئیں مے جس حالت پر وہ تھے اسے اپنے سینگوں سے ماریں مے 'اور اپنے کھول سے بحری مانور ختم ہوجائیں مے تو بھر بہلا وی عمل دہرائے گا اور بیرے نام جانور ختم ہوجائیں مے تو بھر بہلا وی عمل دہرائے گا اور بیرے نام جانور ختم ہوجائیں میں تو بھر بہلا وی عمل دہرائے گا اور بیرے نام جانور ختم ہوجائیں میں تھی تھی اسے اسے سینے میں اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کردیا جائے۔

سید ب مارس کے وعیدیں بخاری و مسلم میں وارد ہیں۔ ان وعیدوں کے پیش نظریہ اہم دینی ذمہ واری ہوجاتی ہے کہ ہم زکوۃ ک اسرار بیان کریں' اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط' ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں۔ اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی زکوۃ دینے والے اور زکوۃ لینے والے کو شدید ضورت ہے۔ یہ امور ہم چار ابوب میں بیان کریں گے۔

بهلاباب

# زكوة كى اقسام اوراس كاسباب وجوب

كيونكه ذكوة مال كى مختلف تسمول سے تعلق رحمتی ہے۔اس ليے ہم ذیل میں ہر تشم كے احكام الگ الگ بيان كرتے ہيں۔

چوپایوں کی ذکوۃ او ہواور مسلمان ہو ہا کی مون اس مخض پرواجب ہو آزاد ہواور مسلمان ہو بور اور مسلمان ہو بور ہو اور مسلمان ہو بور بالاس من کوۃ اوا کی جائے گ۔(١) ہدو شربین اس مخص سے متعلق ہیں جس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں ذکوۃ واجب ہاس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ فخص سے متعلق ہیں جس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں ذکوۃ واجب ہاس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل بانی جس مندرجہ دیل بانی جس مندرجہ دیل ہیں جس کو تا (۱) بھل میں جا (۱) بھل میں جا (۱) اس مال پر ایک برس گذرنا (۲) اس مال کا پوری طرح مالک ہونا (۵) انساب کا بورا ہونا۔ (۲)

پہلی شرط : مرف چاہوں کے ساتھ مخصوص ہے 'زکوۃ صرف اوعث کائے اور بکری میں ہے۔( ۱ ) فچروں اور ان جانوروں میں جو برائ یا بکری سے پر ابول زکواۃ نہیں ہے۔

دوسری شرط : اس لیے لگائی گئی ان جانورول میں ذکوۃ نہیں ہے جنمیں کمربر کھاس کھلائی جائے۔ وہ جانور جو پچھ دن جنگل میں چے ہول اور پچھ دن کمربر رہے ہوں تو ان پر بھی ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ کمربر کھلانے میں محنت اور مشقت اٹھائی پڑتی ہے۔

> تیسری شرط : بیسے کداس ال پرایک سال گذر کیا ہو۔ آنخفرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ لاز کو قفی مال حتی بحول علیمال حول ۔ (ابوداؤد علی ابن ماجہ عائشہ) کی مال میں ذکو قانیں ہے بسال تک کداس پرایک سال گذر جائے۔

اس تھم سے وہ مال منٹنی رہے گاجو اس مال کے نتیج میں پیدا ہوا ہو' شلاسمی چوپائے کے نیچ'اگروہ درمیان سال میں پیدا ہوئے ہوں' یہ بیچے بیٹ جانوروں کے تالع ہوں گے'اگرچہ ان پر ایک سال کی مدت نہ گذری ہو' ہاں اگر سال گذرنے سے پہلے مال فروخت کردے یا بہہ کرڈالے توسال کے اختتام پر وہ مال محسوب نہیں ہوگا۔

چوتھی شرط : یہ ہے کہ ملک کال ہو اور مالک کو تعرف کا پورا افتیار حاصل ہو 'اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اس پر ذکوۃ واجب ہوگی۔(۱) کیونکہ رہن رکھ کرخود صاحب مال نے اس مال کو اپنے ہے روک رکھا ہے 'اپنی ملک پر دوبارہ تبغنہ کرنے کا اے افتیار حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز کم ہو'یا کمی نے چمین لی ہو تو ان دونوں صورتوں میں ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگریہ مفصوبہ یا گم شدہ چیز پھرا ہے مالک کو مل جائے تو گذرے ہوئے دنوں کی ذکوۃ بھی واجب ہوگی۔(۲) اگر کمی فخص پر اتنا قرض ہو کہ موجود تمام مال اس قرض کی اوائیگی کے لیے کانی ہو تو اس پر ذکوۃ واجب نہیں ہے ہمیونکہ وہ غنی نہیں ہے 'غنی اس وقت ہوگا جب وہ مال ضوورت سے ذاکہ ہو قرض کی صورت میں وہ مال ضورت سے ذاکہ نہیں ہے۔

رہن رکھ کر صاحب ال نے قرض لیا ہے۔ اگروہ قرض اتا ہے جو مرہونہ چزی قیت کے براہر ہے تو کوئی ذکوۃ نیں ہے۔ لین اگر قرض کم ہے 'اور مرہونہ چڑاتی ذاکہ ہے کہ مقدار نصاب کو پنجی ہے قو مرف ای تدرین ذکوۃ واجب ہے جو قرض کی رقم الگ کر کے باتی رہے (عالمگیری کتاب الوکاۃ) مترجم۔ (٣) احتاف کے نویک کم شدہ چڑی کی اگروہ والیس ل جائے تو بھی زکوۃ واجب نیس ہے۔ ای طرح اگر مفعوبہ چڑوالیس ل جائے تو بھی زکوۃ واجب نیس ہے 'لین سے اس صورت یں ہے جب کہ بالک کے پاس عاصب کے ظاف کوئی بیڈ نہ ہو لیکن اگر بیڈ ہو تو گذرے ہوئے سالوں کی بھی ذکوۃ واجب ہوگ مفعوبہ سائر کا عمم اس سے حالی کے بی دکوۃ واجب ہوگ مفعوبہ سائر کا عمم اس سے حالت ہے۔ سائر بھی اگر بیٹنہ بھی ہو 'یا مفسب کرنے والا معزف بھی ہو تو اس میں ذکوۃ نیس ہے۔ (قادی عالمکی بحوات مائر بھی اگر بیٹنہ بھی ہو 'یا مفسب کرنے والا معزف بھی ہو تو اس میں ذکوۃ نیس ہے۔ (قادی عالمکری) بحوات مائر بھی اگر بیٹنہ بھی ہو 'یا مفسب کرنے والا معزف بھی ہو تو اس میں ذکوۃ نیس ہے۔ (قادی عالمکری) بحوات مائر بھی اگر بیٹنہ بھی ہو 'یا مفسب کرنے والا معزف بھی ہو تو اس میں ذکوۃ نیس ہے۔ (قادی عالمکری) بحوات مائر بھی المورٹ میں اس مورث بھی ہو تو اس میں دائر بھی ہو تو اس میں دیں ہو تو اس میں دائر ہو تا میں میں دور تا میں در تا میں دور تا ہو تا میں دور تا م

<sup>(</sup>۱) اختاف کے زدیک خسب ذیل جانوروں میں زکوۃ ہے اون اور نئی گائے ایل اجینس اجینا کہا انہرا انہرا اور اس مرائی نے تمن طرح کے جانوروں میں اس کا خار کرلیا ہے۔ البت اختاف کے زدیک کھو دوں میں بھی زکوۃ ہے بھو دے کا الک کو احتیار ہے کہ وہ ایک گو دے کی زکوۃ ایک وینا رویدے یا تحت اگا کر اس کا جالیہ وال حصہ اوا کر دے۔ (الحقر للبغداوی م ۴۹)۔ امام فرائی نے تکھا ہے کہ ان چہاہی میں زکوۃ واجب ہے جو جگل میں گھاس چہتے ہوں۔ وہ جانور جو انسی میں اس کر میں مرک کھاس وانہ کھاتے ہوں ان میں زکوۃ فیس ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور وہ وہ کہ ہوں تو فیس ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور وہ وہ کہ ہوں تو فیس ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور وہ وہ کہ ہوں تو فیس ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور وہ کہ ہوں تو فیس ہے۔ اس میں ایک فرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور وہ کہ کہ ہوں تو فیس ہے۔ اس میں ایک فرط کے اور کی کے جوں تو فرض سے فرط کی افزوائش کے لیے اس میں ایک وہ قرض اس میں تو اس میں تو اس میں تو ہوں ہوں تو اس میں تو اس میں تو ہوں ہوائور میں تو تو ہوں جانور تھا ہو کہ ہوں تو اس میں میں تو تو ہوں ہوائور جو دلی جانور وہ بول ہونے ہوں تو اس میں جو اس میں ہونے ہوں تو اس میں ہونے ہوں تو اس میں ہونے وہ الا جانور گائے کہ اور میں کہ تنسیل ہے۔ کہ میں تو تو مرف ای تو مرف کر تو تو مرف ای تو مرف ای تو مرف کر تو تو مرف ای تو مرف کر تو تو

یانچیں شرط : بہ ہے کہ مال کا نصاب پورا ہو' ہر جانور کا الگ انگ نصاب زکوۃ ہے۔ پانچ اونٹوں ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے جب پانچ اونٹ ہوجائیں تو ان کی زکوۃ ایک جذعہ ہے۔ جذعہ اس بھیڑکو کتے ہیں جو ود مرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہے۔ تشینہ اس بحری کو کتے ہیں جو ود مرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہیں میں تشینہ ہیں ہوں ہور کر کو تھ اس میں گلی ہویہ زکوۃ نواونٹوں تک ہے دس میں ود بحر اونٹی جو دو سرے سال میں ہو) آگر بنت مخاص نہ ہوتو این لیون (اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو) دیا جائے۔ آگر چہ بنت مخاص خرید کر زکوۃ اوا کر سکتا ہے۔ چتیں (۴۳) ونٹوں میں بنت لیون (اونٹنی جو تیسرے برس میں گلی ہو) چھیالیس میں حقد (اونٹنی جو چوتے سال میں ہو) اکسٹھ میں جذعہ (اونٹنی جو پانچیس سال میں ہو) چھیتر میں دو بنت لیون اکیانوے میں دو حق ایک سو آئیں ہو ایک میں بنت لیون واجب ہوں میں جب تعداد ایک سو تمیں ہوجائے تو حساب تمسر جائے گا۔ اب ہر پیاس میں ایک بنت لیون واجب ہوں میں جب تعداد ایک سو تمیں ہوجائے تو حساب تمسر جائے گا۔ اب ہر

گائے' بیل بھینس میں ۲۹ تک زکوۃ واجب نہیں ہے' جب تعداد تمیں ہو جائے تو ایک پھڑا لیا جائے گاجو دو سرے سال میں ہو' چالیس پر ایک مشند (پھڑی جو تیسرے سال میں ہو) اکشو میں دو تبیع (پھڑا جو دو سرے سال میں ہو) لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب صحح ہوجائے گا۔ ہرچالیس میں ایک مستنداور ہر تمیں میں ایک تبیع دیا جائے گا۔ (۲)

چالیں سے کم بھیر بکریوں میں زکوۃ نہیں ہے۔ جب تعداد چالیس ہوجائے تو ایک مذعہ (دہ بھیرجو دد سرے سال میں ہو) یا ایک نشنیہ (دہ بکری کا بچہ جو تیسرے سال میں ہو) ریا جائے گا۔ پھرجب تک تعداد ایک سواکیس نہ ہو جائے اس وقت تک سے زکوۃ دی جائے گی۔ ایک سواکیس میں دد بکریاں' دو سواکی میں تین بکریاں' اور چار سومی چار بکریاں واجب ہیں۔ پھر جر سو بکریوں میں ایک بکری واجب ہوگی۔

وہ شریکوں کی ذکوۃ نصاب میں ایس ہے جیسے ایک مالک کی ذکوۃ ۔ چنانچہ اگر دد آدمیوں کی ملیت میں چالیس ہمواں ہوں تو ان میں ایک بھری واجب ہوگی۔ اور اگر تین آدمیوں کی ملیت میں ایک سو ہیں بھمواں ہو تب بھی ایک ہی بھری واجب ہوگ۔ جوار (پڑدی) شرکت' یا شیوع (ہر ہر جزء کی شرکت) کی طرح ہے 'لینی دونوں کا ایک ہی تھم ہے 'کر (جوار میں) شرط یہ ہے کہ دونوں اپنے جانوروں کو ایک ساتھ گھاس دانہ دیتے ہوں' ایک ساتھ پانی پلاتے ہوں' ایک ساتھ کھرلاتے ہوں' ایک ساتھ دودھ پلاتے ہوں' اور ایک ساتھ نرچ مواتے ہوں' اور دونوں صاحب زکوۃ بھی ہوں اگر اس طرح کی کوئی شرکت کی ذی یا مکاتب کے ساتھ ہو تواس کا کوئی اغتبار نہیں ہے۔ (۳)

آگر بیت المال کے کارندے صاحب ذکرۃ ہے کوئی ایسا جانور زکرۃ میں لے ایس جو واجب جانور ہے سن د سال میں چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے 'جرطیکہ وہ جانور ہے کہ اس کی کے بدلے میں اگر وہ کی ایک سال کی ہے وہ کہاں یا بیس درہم لیے جائیں۔ زکرۃ ویے والے کے لیے جائز ہے ہیں درہم سلے جائیں۔ زکرۃ ویے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ واجب جائوں۔ زکرۃ ویا جانوں نکرۃ میں دیدے کر شرط یہ ہے کہ وہ جذعہ سے متجاوز نہ ہو۔ اور بیت المال کے ملاز مین سے اپنی کہ وہ واجب جانور سے برا جانور نکرۃ میں دیا ہے جائوں ہیں ہے اپنی جائوں ہیں ہے ہو اپنی جائوں ہیں ہے اپنی جائوں ہیں ہے اپنی جائوں ہیں ہے اپنی جائوں ہیں ہے اپنی ہیں ہو 'باتھ جائوں ہی ہے جائوں ہیں ہے تا ہو ہو 'باتھ ہو اپنی ہو اپنی ہو 'باتھ ہو کہ ہو نہی ہو 'باتھ ہو کہ ہو نہی ہو 'باتھ ہو کہ ہو ہو نہی ہو 'باتھ ہو کہ ہو نہی ہو 'باتھ ہو کہ ہو نہی ہو 'باتھ ہو کہ ہو نہ کر ہو 'بی ہو ہو نہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو نہی ہو 'باتھ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو کہ ہو نہ ہو نہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ ہو کہ ہو تھو کہ ہو تھو کہ ہو کہ

بداوارکی زکوق نظر است تعلق رکھنے والی پداوار میں اگر اس کا وزن آٹھ سوسر لیخی ہیں من ہو عشر (وسوال حصہ) واجب ہے اس سے کم میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ میدول اور روکی میں زکوۃ نہیں ہے۔ بلکہ ان اجناس میں ہے جنمیں بطور غذا استعال کیا جا آہے۔ خلک مجور (چھوہاروں) میں اور مشمش میں زکوۃ واجب ہے 'کین ضروری ہے کہ ان کا وزن ہیں من ہو تر مجوروں 'اور انگوروں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دویا دوسے زیادہ لوگوں کے درمیان میں کمش کے باغ میں شرکت ہے۔ اور یہ شرکت مصول کی بنیاد پر جن پردس کی بنیاد پر نہیں ہے و دونوں حصے کی پیداوار کو ایک دوسرے میں طاکر زکوۃ نکالی جائے گی۔ شاہ 'ایک باغ چند شرکاء کی ملکت میں ہے۔ اور اس میں ہیں من میں میں ہی ہیدا ہوئی ہے تواس میں ہے دومن کش میں واجب ہوگی تو شرکاء بر نہیں ہے 'بلکہ دونوں کی زمینیں برابر برابر واقع بریہ بیٹینی پردس کی شرکت ہے تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

میموں کے نصاب کو جو سے پوراکیا جائے گا۔ ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پوراکرلیا جائے گاجس پر چھلکانہ ہو۔ اس لیے کہ بلا چیکنے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدار زکوۃ اس زشن کی ہے جو نسریا گلاب وغیرہ سے سینجی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زمین کو کمیں سے پانی کھینچ کر سینجی جاتی ہے تو پیداوار کا بیسواں حصہ زکوۃ میں واجب ہوگا۔ لیکن اگر زمین دونوں طرح سینجی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

جومقدار ذکوۃ میں واجب ہے اس کی صفت ہے ہے کہ وہ خٹک چھوارے یا کش مش ہوں 'مجوریں یا انگور نہ ہوں۔ اس طرح فلّہ میں ہے اس وقت زکوۃ اوا کی جائے جب بھی د غیرہ صاف کردیا جائے بیت المال کے کارندے کمجوریں اور انگور نہ لیں۔
لیکن ورختوں پر کوئی ساوی آفت الی آپڑی ہو کہ تر محجوریں اور انگور توڑے بغیر چارہ نہ ہو تو ہی مال لے لیں۔ نو پیانے مالک کو دینے جائیں اور ایک پیانہ زکوۃ میں نکال دیا جائے ہمال ہے احتراض نہ کیا جائے کہ یہ تقتیم بچے ہے 'اور کچے چیزوں کی بچ جائز نہیں ہے 'کماجائے گا کہ یہ اقدام مصلحت کے چین نظر کیا گیا ہے۔ وجوب زکوۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لکیں 'اور غلے کے والے سخت پڑنے گلیں۔ اور اواء ذکوۃ کا وقت وہ ہے جب یہ ختک ہوجائیں۔ ( )

<sup>(</sup>۱) جن زمینوں میں پیداوار موتی ہے۔ وہ دو قسم کی ہیں 'ایک خواتی 'دو سری حش کے۔ خوانی زمینی وہ ہیں محومت جن کی نگان وصول کرتی ہے۔ اس سے خواج اوا ہوجا تا ہے اس زمین کی پیداوار میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ حشری زمینی وہ ہیں جو مسلمان سے جگ کرکے فلح کیں اور پھرامیر الموسین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں میں قتیم کویں۔ یا کی علاقے کے لوگ اپنی خوجی سے مسلمان ہو گئے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس المرح کی زمینیں حشری ہیں 'مین ان کی پیداوارے وسوال حصد زکوۃ میں گان واجب ہے۔ (عالمیری 'ج ام مسلمان کی حیثیت سے تھی تو اس میں عشرواجب ہوگا۔ کی حشری زمین کی حیثیت سے تھی تو اس میں عشرواجب ہوگا۔ اگر مشری زمین بارتی ہوگا۔ کی ندی تالے کے قریب اس طرح واقع ہے (ماشیر کا ابتیا گئے۔

چاندی اور سونے کی زکوۃ ۔ جب کہ میں رائج دو سو درہم کے وزن کے مطابق خالص چاندی ہواور اس پر ایک سال گذر جائے تو چاندی کی زکوۃ واجب ہے۔ (۱) اور وہ یہ ہے کہ پانچ ورہم چالیسوال حصد اداکیا جائے اگر چاندی دو سو درہم ہے زاکد ہے نخواہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہواس حساب سے زکوۃ ادا ہوگی۔ (۲) اور اس زاکد درہم کی زکوۃ ہمی اداکی جائے گی۔ سونے کا نصاب کہ کے وزن کے مطابق ہیں حقال ہے اس میں ہمی چالیسوال حصد زکوۃ ہے۔ اس میں ہمی اگر پھر سونا زاکد ہے تو زاکدی زکوۃ ہی اس میں ہمی اگر پھر سونا زاکد ہے تو زاکدی ذکوۃ ہمی اس میں ہمی اگر پھر سونا والی جائے گی۔ اگر رتی ہمر ہمی سونا یا چاندی کم ہوگاتو زکوۃ واجب نہیں ہوگ۔ جس محض کی ملکت میں کھوٹے سکے ہوں اور ان میں خالص چاندی کی بیان کر دہ مقدار ہوتو ان کی ذکوۃ ہمی دی جائے۔ سونے چاندی کے فیر مستعمل

(ہتے۔ حاثیہ) کہ اسے سینچنے کی ضرورت بیش نہ آئی ہو۔ تو ایسے کھیعہ کی تمام پیداوار یس سے دسواں حسہ نکالنا واجب ہے۔ لینی آگر کل پیداوار دس من ہے تو ایک من خیرات کرنا واجب ہے اور دس سرپیداوار ہے توایک سیرانڈ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ آگروہ زمین نسوا کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار میں سے بیسواں حسہ نکالنا واجب ہے (قدوری ض ۲۸) گئی تھم باقات کا ہے۔ الی ومینوں میں پیداوار کم ہوتی ہویا زمین معینہ مقدار میں زکوۃ نکالنا واجب ہے۔ اس میں کمی نصاب کی شرط نہیں ہے (عالمکیری تام ۱۸۸)

(1) چاہدی کا نساب دو مودرہم ہے جس کا دون ساڑھے یاون قلہ ہوتا ہے اور موسے کا نساب ہیں جھال ہے ، جس کا دون ساڑھے سات قلہ ہوتا ہے۔
اگر کس کے پاس اس دون کے مطابق چاہدی یا اس کی قیت کے بقدر روپہ اور سامان تجارت ہو قواس پر زکرۃ واجب ہوگی (الدرالخار باب زکرۃ الممال ج ۲ مسلام)۔ کس کے پاس نہ پوری مقدار موسے کی ہے اور نہ پوری مقدار چاہدی کی۔ بلکہ تحوزا موٹا ہے اور تحوزی چاہدی کی قیت مال ہوائے۔ اگر دونوں کی قیت مال معالی جو ایس قلہ چاہدی کے برابر ہوجائے یا ساڑھے سات سات قلہ سونے کے برابر ہوجائے قوز کرۃ واجب ہے۔ (ہرابے نج اس محدار مراس کی شرط ہے کہ وہ مال نصاب زکرۃ کے پانچیس مصے کے بقدر محرب سات میں موسود ہم ہے کہ وہ مال نصاب زکرۃ تھیں ہے۔ بال آگر چالیس دوہم وہ سات میں موسود ہم ہے کہ وہ اس کی شرط ہے کہ وہ مال نصاب زکرۃ تھیں ہے۔ بال آگر چالیس دوہم وہ سات میں موسود ہم ہو تھی اور ایک درہم پر زکرۃ ترمیں ہے۔ اس آگر چالیس دوہم وہ سات کا درہم پر زکرۃ واجب ہوگی اور ایک درہم زکرۃ جی اور ایک درہم زاکرۃ جی اس کا درہم وہ وہ ہے۔ وہ میں دوہم ہے دوہا کی اور ایک درہم زکرۃ جی اور کی دوہا کی وہ اس کا دوہا ہوں دوہم ہے دوہم کر دوہا کی درہم وہ اس کا دوہا ہے تھی کا نصاب دو سودرہم ہے دوہم کر دوہا ہوں کا دوہا ہوں کہ دوہم کر دوہا ہوں کہ دوہم کر دوہا ہوں کر دوہا ہوں کی دوہا کی دوہم کر دوہا ہوں کر دوہ

زیوارت میں و میلوں بر تنوں اور کا نمیوں میں زکو ہ واجب ہے۔ مستعمل زیو رات میں واجب نہیں ہے۔ (۱) اگر کسی محض کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال میں بھی زکو ہ واجب ہوگی لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کردے۔ اگر قرض اواکرنے کے تاریخ متعین متی تو زکو ہ متعینہ تاریخ گذرنے یہ ہی واجب ہوگی۔ (۲)

ال تجارت کی ذکوۃ اللہ جارت کی ذکوۃ سونے چاندی کی ذکوۃ کی طرح ہے۔ حول (برس) اس وقت سے مراولیا جائے گا جس وقت سے وہ نقل (مدیبیہ) اس کی ملکیت میں ہو جس ہال تجارت خریدا ہو 'بھر طیکہ وہ مدیبہ نساب کے برابر ہو اور اگر نقلہ مدیبہ بقد رفعاب نہیں ہے یا اسباب کے برلئے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہے تو حل خرید نے کے وقت سے مراولیا جائے گا۔ ذکوۃ میں وہ سکہ اوا کیا جائے ہو شرمیں رائج ہو اور اس سے مال کی قیت متھین کی جائے اگر وہ نقد مدیبہ جس کے برلے میں مال خریدا ہے نصاب کے بقد رفعا و قیت اس کے بدلے میں مال خریدا ہے نصاب کے بقد رفعا و قیت اس موجوب س اگر مال رکھا تھا' مالک نے اس مال میں تجارت کی نیت کرلی قوحول نیت کے وقت سے معتبر نمین ہوگا۔ بلکہ اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت خرید لیا جائے اور اس میں بھی ذکوۃ اوا کر سال گذر نے سے پہلے ہی تجارت کی نیان بھر ہو گو ہو اور اس میں بھی ذکوۃ اوا کر واجب ہوگی' نفع پر سال گذر نے کا انظار نمیں کیا جائے گا' اور اس میں بھی ذکوۃ واجب ہوگی' نفع پر سال گذر نے کا انظار نمیں کیا جائے گا' یہ ایسا ہی جبیا کہ جاؤں دل کے ختم نمیں ہو تا۔ بلکہ ویکر تجارت کی طرح برستور قائم رہتا ہے' مال مضارب کے افعال کا سال آئیں کے جادلے سے ختم نمیں ہو تا۔ بلکہ ویکر تجارت کی طرح برستور قائم رہتا ہے' مال مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' کی طرح برستور قائم رہتا ہے' مال مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' قیاس کا تقاضا کی ہے کہ سال گذر تے ہی مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' قیاس کا تقاضا کی ہے کہ سال گذر تے ہی مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' قیاس کا تقاضا کی ہو کہ مسال گذر تے ہی مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' قیاس کی تعلیم نے کہ سال گذر تے ہی مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' میں کا تقاضا کی کی مسال گذر تے ہی مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نے ہو ہو ہو

د فینے اور کان کی زکو ق : رکاز (دفینہ) وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی الیمی زمین میں پایا گیا ہو جس پر

(۱) سونے چاہدی کے تمام زیورات پر زکوۃ واجب ہے خواہ وہ مستعمل ہوں یا مستعمل نہ ہوں۔ (قدوری من ۴۱/حرج۔ (۲) آگر کمی کے زب آپ کی رقم اِق اِق اِن رقم کی زکوۃ ہی آپ کے زب ضروری ہے بخرطیکہ قرض لینے والا اس قرض کا اقرار کرتا ہو' یا وہ اٹکاری ہو گر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی شاوت یا جوت موجود ہو۔ قرض کی تمین تمیں ہیں۔ قوی مقوسط اضیف وین قوی ہے کہ نقد روپ یا سوتا چاہدی کی کو قرض ریا تھا' یا کوئی تجارتی سامان کی کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کی رقم اہمی تک باتی ہے۔ یہ رقم نصاب زکوۃ کے بقدر ہے۔ اب آگر یہ رقم ایک سال یا وہ چارسال بعد وصول ہوئی تو وصول ہوئی تو دسول ہوئی تو دسول ہوئی تو وصول ہوئی تو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا پانچ اس حصد (سا زمعے دس تولہ چاہدی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا حسوری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا حسوری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا حسوری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا حسوری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا حسوری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ اس حصد وصول ہوجائے تو اس کی زکوۃ اوا کرنا حسوری ہوگا۔

دین متوسط بیہ ہے کہ آپ نے فقد روپے ' یا سوٹا چاندی کمی کو نئیں دوا ' نہ تجارتی مال کمی کے ہاتھ فروشت کیا ' بلکہ کوئی اور چیز فروشت کی جو تجارتی نہ تھی۔ شاہ "کھر بلوسامان وغیرہ۔ تو ایدا اگر قرض نصاب کے برابرہ اور کی سال کے بعد بیہ قرض وصول ہوا ہے تو پچھلے سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی ' لیکن جب تک فصاب کے برابروصول نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر زکو ۃ اواکرٹا ضروری نہیں ہوگا۔

دین ضعیف ایسا قرض کملا تا ہے جیسے مورت کا مرشو ہرکے ذہے ہو'یا شوہر کا بدل طل مورت کے ذمہ ہو'یا کوئی جمانہ کسی کے ذہ ہو'یا پر اویڈٹ انڈ کے پہیے ہوں ایسے قرض کا عظم میہ ہے کہ جب وصول ہوجائے تو اس کے بعد ہے اس پر زکوۃ واجب ہوگی۔ پچھلے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی (الدر الختار علی ہامش روا کمتار'ج ۲مس ۲۵۰/مترج'

( ٣ ) سامان تجارت کی زکوة اس قیت کے اهتبارے دی جائے گی جو بازار کے نرخ کے مطابق بو (روا لمحتار انجائے المال ٢٥) من ١٣/مترجم- (٣ ) مضارب پر اس وقت زکوة واجب ب جب اسے نفع کا روپیہ بقدر نصاب حاصل بوجائے اور اس پر سال گذرجائے۔ (فقاوی وار العلوم وبو بند 'ج ٢ ) ص ١٥٥/مترجم- اسلامی دور میں کسی کی ملک نہ ہوئی ہو۔ جو مخص بہ دفینہ پائے تواہے چاہیئے کہ سونے چاندی میں سے پانچواں حصہ اوا کردے دفینہ پر سال گذرنے (حولان حول) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس بال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ حس کا واجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دفینہ بال غنیمت کے مثابہ ہے۔ اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحح ہے، کیونکہ اس کا اور زکوۃ کا معرف ایک ہی ہے۔ یہی دجہ ہے کہ دفینہ خالص سونے اور چاندی کے دفینہ کے کس سے بھی اور چزر کے دفینہ کے کس سے بھی اور چزر کے دفینہ کی اور چزر کے دفینہ کو کس سے بھی اور چزر کے دفینہ کی کا طلاق نہیں ہوگا۔

کان (معادن) کی چیزوں میں سونے اور چائدی کے علاوہ کی بھی چیزیں ذکوۃ نیس ہے۔ جب یہ چیزیں نکالی لی جائیں اور ان کی مغانی کرئی جائے تو مجے ترین قول کے مطابق ان چیزوں میں سے چالیواں حصہ بطور زکوۃ اوا کرنا ضوری ہوگا۔اور اس قول کے موجب اس مال میں نصاب کا اختبار کیا جائے گا۔ حول (سمال) گذرنے کے سلیلے میں ووقول ہیں۔ ایک قول کی روسے معادن کی ذکوۃ سال گذرنے کو انتظار کے بغیراوا کی جائے گا اور و سرے قول کے مطابق سال گذرنے پر زکوۃ وی جائے گا۔ ایک قول تو یہ کہ معاون کے سعون کے مطابق سال گذرنے پر زکوۃ وی جائے گا۔ ایک قول تو یہ کہ معاون کے سونے اور چائدی میں سے چالیوں حصہ نکالدیا جائے گا۔ وو سرا قول ہیں ہے کہ اس میں فمس واجب ہوگا۔ اس وو سرے قول کی روسے معاون ہیں مال کا اختبار نہ ہوتا چاہئے۔ نصاب کے باب میں یماں بھی ووقول ہیں۔ مناسب تریہ معلوم ہوتا ہو گا ہو تا ہ

صدقة فطر : آخضرت (۲) ملى الله عليه وسلم نے صدقة فطراس مسلمان پرواجب قرار دیا ہے جس کے پاس عید الفطر کے دن اور رات میں اس کے اور اس کے الل وعیال کے کھانے سے زیادہ جنس غذا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صاع کے بقد ر

<sup>(1)</sup> اہام غزال نے شوافع کے مسلک کے مطابق دینے اور معدن کے احکام بیان کیے ہیں۔ ذیل جس ہم فقہ حفی کے مشہور کاب "شرح و قابہ" کا ایک افتاس چیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کمال کمال احتاف کا مسلک شوافع سے مخلف ہے۔ رکاز اس مال کو کتے ہیں جو زجن جی خطف ہ ان کی پردا کش بی دعن جی ہوئی ہویا زجن جی رکھا گیا ہو۔ معدن اس مال کو کتے ہیں جو زجن جی خطفہ پایا جا اے اور کنزوہ خوات جی بی خوات میں رکھا گیا ہو۔ معدن اس مال کو کتے ہیں جو زجن جی ہو قواس جی سے پانچاں خوات ہے جو زجن جی رکھا گیا ہو۔ مورن اس مال کو کتے ہیں جو زجن جی ہوقواس جی ہوئی ہویا زجن خوات کا اور گار میں ہے پانچاں مصد نکالا جا ہے گا اور باتی مال پانے والے کا ہوگا اگر وہ زجن کی کی کلیست نہ ہو اور اگر کھیت ہو قواس جی وہ وہ اور اگر کھر میں کان وریافت ہو قواس جی وہ وہ وہ نہ نہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر (اپنی زراحتی) زشن جی کان دریافت ہو قواس جی وہ وہ اور اگر کھر کی طاحت ہو وہ اس جی کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفید طاقو یہ دیکیا جائے گا کہ اس جی کوئی طاحت موجود ہو قواس میں کوئی خیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفید طاقو یہ دیکیا جائے گا کہ اس جی کوئی طاحت موجود ہو قواس مال جی سے پانچاں صد نکالا جائے گا۔ اس جی کوئی میں کوئی میں ہوئی کوئی میں ہوئی کوئی طاحت موجود ہو قواس مال جی سے بانچاں صد نکالا جائے گا۔ اور باتی مال پانے والے کا ہوگا اگر اس زعن کا کوئی مالک نہ ہو اور اگر کا میا ہوگا۔ (شرح و قایہ کا ہوگا۔ جو اس میں کوئی میں ہوئی ہوگا۔ (شرح و قایہ کا ہوگا۔ کا موسلہ اللہ علیہ موسلہ زکاۃ الفطر من رمضان (میاری وسلم)

موجود ہو۔ (۱) صاع دو سراور دو تمائی سرے برابر ہو تا ہے۔ مدقۂ فطراس فلے میں سے ادا کرے جو وہ خود استعال کرتا ہو اگر کوئی مخص کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو کوئی مخص کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو کوئی مخص کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی غلہ بھی دے دیگا تو صدقۂ نظرادا ہوجائے گا۔ صدقۂ فطری تقلیم بھی زکو تاکی تقلیم کی طرح ہے۔ لین اس میں بھی تمام مصارف کو صدقۂ پنچانا واجب ہے۔ (۲) آٹا یا ستورینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد پراس کا اس کی ہوگ بچوں 'فلاموں اور ان رشتہ داووں کا صدقۂ فطرادا کرنا واجب ہے جن کا نفقہ اس پرواجب ہے۔ (۲) جیسے باپ 'دادا' ماں تانی وغیرہ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ادواصدقة الفطر عمن تموتون (دار تمني بيه ابن عمل الدواصدقة اداكر جن كاخرج تم المات بو

مشترک غلام کاصدقہ دونوں شریکوں پرواجب ہے۔ کافر غلام ( م ) کاصدقہ واجب ہے۔ اگر ہوی اپناصدقہ خود اداکردے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیوی کی اجازت کے بغیراس کا صدقہ اداکرنا سمجے ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا ہی غلہ ہوکہ وہ کچھ لوگوں کا صدقہ اداکر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا مہدقہ پہلے اداکرے جن کی نفقہ کی تاکید زیادہ ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقے کو بیوی کے نفقے پر ادر بیوی کے نفقے کو خادم کے نقتے پر مقدم فرمایا ہے۔ ( ۵ )

ذکوۃ اور صدقۂ فطرکے یہ فقتی احکام ہیں۔ غنی مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت بت مروری ہے۔ بعض او قات کچے ناور صور تیں ایسی چیش آجاتی ہیں جو یمال فدکور نہیں ہیں۔ اگر بھی ایسا ہو تو علاء سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیئے اور اس پر اعتاد کرنا چاہئے۔

<sup>( )</sup> صدقفظراس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو اتا مال دار ہوکہ اس پر زکوۃ واجب ہو 'زکوۃ واجب نہ ہو گرضوری اسباب ہے زیادہ اتی قیت کا
مال واسباب اس کے پاس موجود ہو جس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے قواس پر حمید کے دن صدق فطرویا واجب ہے چاہ اس مال پر را گذر ا
پکا ہویا نہ گذرا ہو۔ (نور الایہناح ص ۲۱۱)۔ صدف فطراکر گیوں جمیوں کے آئے 'یا سٹوکا دے قوضف صاح لین پہنے دو سیرویا جائے۔ یا اس کی قیت اوا
کی جائے۔ اگر گیوں نہ دے بلکہ کرئی اور اٹاج (چادل و فیرو) دے قواتا دے کہ اس کی قیت پہنے دو سیرگیوں کے برا بہوا ور آگر جو یا جو کا آثا وے قوابے دو
کی جائے۔ اگر گیوں نہ دے بلکہ کرئی اور اٹاج (چادل و فیرو) دے قواتا دے کہ اس کی قیت اوا
سیرکا دو گنا دے۔ (فاوی ہونہ جام ۱۹۳) سترتم۔) ( ۲ ) ایک آدی کا صدقہ فطرایک فقیر کو دے دیا گھے ہو۔ یہ ہی گھے ہو کہ ایک آدی کا صدقہ فطرکی فقیروں کو دے دیا جائے 'یا گئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیرکو دیا ورب ہے گئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیرکو دیا و سے۔ آگرچہ افضل کی ہے کہ ایک فض کو اس قدر دینا کروہ ہوا ہے۔ گئی آدمیوں کا
صدقہ فطرکی فقیروں کو دے دیا جائے 'یا گئی آدمیوں کا صدقہ ایس کی تھرا کی جائے۔ اس ہے کہ ایک فض کو اس قدر دینا کروہ ہوا الکرا افخار کے میں کہ ایک فض کو اس قدر دینا کروہ ہوا کے۔ اس ہے کہ ایک فض کو اس قدر دینا کروہ ہوا کہ اس خوالی میں دیا گارہ اور الکارہ دیا گارہ الکارہ الخوالی میں درا کمتان کو اور ایس کی درجہ ہوں کا مدتب اور چھوٹے بچرا کی طرف سے اگر وہ بالک میں اور کیا جائے گارہ الکی کے ایک فقر اور اس کی درجہ ہوں کا صدقہ فطر جس کی اور کیا جائے گارہ اور کرتا ہو جائے گی (حوالہ سابق)
حرجہ ۔ ( م ) کافر غلام کا صدقہ فطر بھی اوا کیا جائے ' تجارت کے غلاموں کا صدقہ فطر جس ہوں کی ذکر قادا کی جائے گی (حوالہ سابق)
حرجہ ۔ ( م ) کافر غلام کا صدقہ فطر بھی اور کیا جی واجب ہو (شرح و قابہ 'ج و می میں اس کی ذکر قادا کی جائے گی دو ایک ہو سے ایس کو معتول ہے۔
حرجہ اور بھوٹے معتول ہے۔

### ز كوة كى ادائيكى اوراس كى باطنى اور ظاہرى شرائط

طامري شرائط : بانا چامية كه زكوة دين والي بعدرجه ذيل بانج امورى رعايت ضوري ب-

اول : نیت یعن ول میں یہ نیت کرے کہ میں زکوۃ اوا کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نمیں ہے کہ وہ اپنال کی تعیین کرے اگر اس کا پکھ مال عائب ہو ایعنی سامنے موجود نہ ہو اور عائب مال کی زکوۃ یہ کہ کراوا کرے کہ یہ میرے عائب مال کی زکوۃ ہے اگر وہ باق بچا ہو تو یہ میری زکوۃ نغل ہے تو ایسا کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تصریح نمیں نہ کر تا تب بھی ہی ہوتا۔ ولی کی نمیت یا گل اور نابالغ بچے کی نمیت کے قائم مقام ہے۔ ( ) اور باوشاہ کی نمیت اس الک مال کی نمیت کے قائم مقام ہے جو زکوۃ اوا نہ کرتا ہو۔ ( ) ) اگرچہ ایسا فض ویادی احکام ہے بری ہو جائے گا کین آخرے موافذے ہے بری نمیں ہوگا۔ یمال تکہ از سرنوز کوۃ اوا کرے اگر کمی مخص نے کسی کو زکوۃ اوا کرے کا ویل بنایا "اور ویل بناتے وقت اوائے کو تی نمیت کرئی کا ویل ہی نمیت کرئے کا مجازیانا ہی نمیت ہی۔ کرئی اور کیل ہی نویت کرئے کا مجازیانا ہی نمیت ہی۔

ووم ت علت این جب سال ہوجائے اور زکوۃ اوا کرنے کا وقت ہوجائے و اوا کرنے میں جلدی کرے اور صدقہ نظراوا کرنے میں جد کے دن کے بعد گا نجرنہ کرے (۲) صدقہ فظرواجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن آفاب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہو آ ہے۔ (۳) رمضان شروع ہونے کے بعد کی وقت بھی صدقہ فظراوا کیا جاسکا ہے ، جو محض قدرت کے باوجود اپنے مال کی زکوۃ نکالنے میں آخر کرے وہ گنگار ہے۔ پر اگر اس کا مال ضائع ہوگیا اور مستی ذکوۃ کے پانے پروہ قاور ہو و اس کے ذے سے ذکوۃ ساقط نہیں ہوگی۔ (۳) ہاں اگر مستی ذکوۃ کے نہ ہونے سے ذکوۃ اوا کرنے میں آخر ہوئی اور اس دوران مال ضائع ہوگیا تواس کے ذصبے ذکوۃ ساقط ہوجائے گے۔ ذکوۃ اوا کرنے میں علی خرا جا کی نیساب ممل ہوئے اور سال شروع ہونے کے بعد ہو ، وہ برس کی ذکوۃ پہلے دیتا بھی جائز ہے۔ اگر کسی فض نے ذکوۃ قبل اوقت اوا کرے سے میلے مرکبا یا مرتہ ہوگیا تواس نے ذکوۃ میں وصول کیا تھایا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ ملی ہواسی نے دیا تھا ذکوۃ میں وصول کیا تھایا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ ملی ہواسی نے دیا تھا ذکوۃ میں وصول کیا تھایا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ ملی ہواسی نے دیا تھا ذکوۃ میں وصول کیا تھایا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ ملی ہواسی نے دیا تھی شار نہیں کیا جب نے گا۔ اس مال کی والی بی کی مکن نہیں۔ ان اگر اس طرح کے امکان کوچی نظرر کھی کرمال کی والی کی شرط لگالی ہوتو یہ مکن ہو جائے گا۔ اس مال کی والی کی شرط لگالی ہوتو یہ مکن ہوتے۔ کہ اس مال والی ملی جائے گا۔ اس مال کی والی میں میں جائے گا۔ اس مال کی والی کی شرط لگالی ہوتو یہ مکن ہوتے۔ کیا ہوا مال والی ملی جائے گا۔ اس مالی والی می خور اس کے قبل اور قت ذکوۃ وسیح والے کو ان خطرات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔

(1) احتاف کے زدیک بحون اور تابائغ پر زکوۃ نمیں ہے۔ یہ مسلہ پہلے گذر چکا ہے۔ (۲) احتاف کے زدیک بادشاہ کے اس طرح اوا کرنے ہے زکوۃ اوا نمیں ہوگی۔ اگر کمی نے بلا اجازت و معوری کمی فخص کی طرف سے زکوۃ وے دی تو زکوۃ اوا نمیں ہوگی۔ اب اگر وہ فخص جس کی طرف سے زکوۃ اوا نمیں ہوگی۔ اب اگر وہ فخص جس کی طرف سے زکوۃ وی کئی ہے معقور بھی کرلے تب بھی ورست نہیں۔ (اور الخار علی ہامش روا لمحار 'ج ۲' مسم المحرج ہے۔ (۳) اگر آجر ہوجائے تو صدقہ فطر معاف نمیں ہوجا آبا بلکہ بعد بھی کی دن اور کردے (ہواہے ج 1' مس ۱۹۹ محرج ہے۔ (۳) مید کے دن فجر کے وقت سے یہ صدقہ واجب ہوتا ہے ' بمتر یہ ہے کہ حید گاہ جائے ہے بہلے وہ دی افسار اور کردے '(عالمیری 'ج 1' می ۱۹۹ محرج ہے۔ (۵) کمی کے مال پر پر را سال گذر کیا ہو' اور زکوۃ لکا لئے سے پہلے وہ مال منائع ہو گیا تو ساتھ ہوجائے گی۔ بال آگر خود اپنا مال کمی کودئے دیا اور کمی طرح اپنا افتیار سے بلاک کرڈالا تو بھٹی زکوۃ اوا ہوجائے گی۔ (الدر الخار 'ج 1' می ۱۲ مورق میں احتاف کے زدیک ذکوۃ اوا ہوجائے گی۔ (الدر الخار 'ج 1' میں ۱۳۲ محرج ہے۔

سوم : بہ ہے کہ زکوۃ میں جو چیز منصوص ہے وہی اوا کرے اس کی قیمت نہ دے مثلا مسوئے کے عوض چاندی نہ دے اور چاندی کے بدلے میں سونانہ دے۔ اگرچہ آیت برها کری کیوں نہ دے۔ (۱)

اجعن وہ لوگ جو اس مسئلے ہے اہام شافعی کا مقصد نہیں سجھتے اس معاطے میں تسائل پرتے ہیں' اور یہ سجھتے ہیں کہ ذکوۃ کا اس مقصد محض فقیر کا بی ضورت پوری کرنا ہے 'مالا تکہ ان کا یہ سجھنا علم ہے بہت دور ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ ذکوۃ کا ایک مقصد فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہی ہے 'مگر یہ مقصود کا ایک جزء ہے 'کل نہیں ہے۔ بلکہ مقصود اس کے علاوہ بھی بچھ ہے۔ اس مقصود کے اظہار ہے پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہجے ہیں کہ شرع نے جو امور واجب کئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تنم میں وہ امور شامل ہیں جو محض عبادت ہیں' وہ سری کوئی غرض ان ہے وابستہ نہیں ہے' شاچ کے دور ان رقی جمار۔ اس میں محض کر کر چیکانا مشروع ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ککر منزل تک پنچ یا نہ پنچ۔ بلکہ مقصود صرف آنا ہے کہ بندہ ابنا عمل شروع کردے' اور اس عمل ہے۔ جس کے کوئی معن سجھ میں نہیں آتے بندگی اور عبودیت کا لمہ کا اظہار ہو۔ اس لیے کہ طبیعت اس عمل پر معاون ہوتی ہو اور اس عمل کی طرف وائی ہوتی ہے جس کے معنی سجھ میں آجاتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے خالص عبودیت' اس عمل کی طرف وائی ہوتی ہے جس کے معنی سجھ میں آجاتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے خالص عبودیت' کا ملہ کا نام ہو تھی معبود کے حکم پر ہو' کسی اور غرض یا مقصد اور کا مل بڑی فلا ہر نہیں ہوتی اس لیے کہ عبودیت ور اصل اس حرکت کا نام ہے جو محض معبود کے حکم پر ہو' کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ ہو۔ ج کے آگر و بیشترا عمال اس نوعیت کے ہیں۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

لبيكبحجة حقاتعبداورقا (دار تلن الن)

میں حاضر ہوں جے کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ ہے۔

اس میں تنبیہ کی می ہے کہ ج کے لیے احرام باند هنا محض امری تھیل اور بندگی کا اظہار کے لیے ہے۔ اس میں عشل کے لیے ایسی کوئی چیز نمیں ہے جس کی طرف میلان ہو۔ یا اس کی بنیاد پر کسی عظم کا تھیل کی گئی ہو۔ وو سری قسم میں وہ شری واجبات شامل ہیں جن سے کوئی منقول غرض مقصود ہو محض عبادت مقصود نہ ہو۔ شا "لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ چینی ہوئی چیز والیس کرنا وغیرہ۔ اس بی شک ان امور میں محض قرض والیس کرنے یا چینی ہوئی چیز لوٹانے کا عمل یا نیت کافی نمیں ہے بلکہ حقد او تک اس کا حق پنچانا ضروری ہے۔ فواہ وہ حق بصورت اصل پنچ " یا بصورت بدل بلینی صاحب حق کی رضامندی حاصل ہوجائے۔ اس طرح امرواجب کی تھیل ہوجاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہوجاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جنعیں لوگ آسانی سے ادراک کرکھتے ہیں۔ بظا ہران میں کس تم کی کوئی ویجیدگی نمیں ہے۔

تیری قتم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امریائے جائیں ایعنی بندوں کے اغراض کی سخیل ہی ہو'اور مکلفین کی عبورے کا اظہار بھی ہو جہ وہا اس قتم میں رہی جمار اور اوالیکی حقوق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امریذات خود ایک معقول امرہ کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی قتیل کا تھم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو چاہیئے کہ وہ دونوں امری شخصود ہوں تو بندے کو چاہیئے کہ وہ دونوں امنی اپنے فقول میں جمع کردے اور واضح معتی محوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ بھی باریک ترین معتی اہم ہوتے ہیں۔ ذکو ق بھی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکو ق دے کر اس کی ضرورت نوعیت کا ایک تھم ہے۔ امام شافع کے علاوہ کوئی بھی زکو ق کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکو ق دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا ایک واضح موت ہو تا ہے۔ اس اعتبار سے زکو ق 'نماز اور ج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح تفسیلات پر عمل کرنے سے واضح ہو تا ہے۔ اس اعتبار سے زکو ق 'نماز اور ج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح تفسیلات پر عمل کرنے اس میں جگ نہیں کہ اس عبادت

<sup>( )</sup> احناف کے زویک کی چڑی زکوۃ بنس سے اوا کرنا ضروری نمیں ہے۔ قیت سے بھی زکوۃ اوا کی جا کتی ہے۔ (الدوالخار علی ہامش روا لمحتار 'ج ۴' م ۱۲/ حرجم۔

(ذکوة) کا تعب اس میں ہے کہ مالدار اپنے بال کی ذکوۃ اس جنس سے ادا کرے' اور پھراس ذکوۃ کو آٹھوں مصارف پر تقلیم کرے' اگر مال دار اس معاملے میں تسامل کرے گاتو اس سے محتاج و مسکین کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے ' البتہ عبادت کا حق صحیح طور ادا نہیں ہوگا۔

انواع کی تعییان کے ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ ہے کہ شریعت نے پانچ او نول میں ایک بحری واجب قرار دی ہے۔ یہاں کی کتابول میں بیان کی ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ ہے کہ شریعت نے پانچ او نول میں ایک بحری واجب قرار دی ہے۔ یہاں او نول کی ذکو ہیں اونٹول کی ذکو ہیں اونٹول کی ذکو ہیں اونٹول کی ذکو ہیں او نے بیاں اگریہ ہاویل کی جائے کہ نفذ کو اس کا بدل اس لیے قرار نہیں دیا کہ عمول کے پاس نفقہ روپہ بہت کم تھا اور اس مادیل کا قلع قبع اس وقت ہوجا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ او نول کی ذکر ہم او نے کا میں درہم ویے کا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ او نول کی ذکر ہم کی دو بحریل کے بوری کی ہوتی ہوا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ او نول کی ذکر ہم کی دو بحریل کے بوری کی ہوتی ہو اس شال ہے اور اس طرح کی دو سری تحصیل کے دو سری تعلیم ہوتی ہو بات شاہت ہوجاتی ہو جب کہ جب کی طرح ذکو ہمی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحح ہے کہ جبیں صرف تعصود پیش نظر ہے اور ذکو ہیں دونوں معنول کا اجہاع ہے 'کو آہ ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے اور اک سے عاجز ہیں۔ ایک وجہ سے اس میں خلطی واقع ہوتی ہے۔

جہارم : یہ ہے کہ ایک شمر کی زکزہ دو مرے شمر نعمل نہ کی جائے۔ کیونکہ ہر شمر کے نقراء اور مساکین اپنے شمر کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے شمر کی زکوہ کمی دو سرے شمر میں منعمل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی زکوہ کسی کو دسے مسکین کو دے وی تو ایک قول کے مطابق زکوہ اوا ہوجائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی لے میں بھی خلاف کا کوئی شبہ باتی نہ رہے اس لیے شمر کی زکوہ شمری میں رہنی چاہیے 'اور وہال کے غربوں میں اس کی نقسیم ہونی چاہئے۔ (۲)

صد قات تو صرف حق ب غريبون كااور مخاجون كا

یعنی صدقات ان لوگوں تک پنچنے چاہئیں۔ اس آیت کا مغیوم بعینہ اس مریض کی وصیت کا مغیوم ہے جو یہ کے کہ میرا یہ تمائی مال فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ تمائی مال فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا مشاء بھی کہی معلوم ہوتا ہے (یمال ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں) عبادات میں ظوا ہر پر زور دینے سے احراز کرنا چاہئے۔ چاہئیں۔

تر آن پاک میں آٹھ مصارف زکوۃ بیان کے محے ہیں۔ ان میں سے دو مصرف اکثرو بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک وہ جنسیں الف قلب (دلجوئی) کے لیے زکوۃ دی جائے۔ دو سرے زکوۃ وصول کرنے والے۔ چار فسمیں اکثرو بیشتر ملکوں میں موجود ہیں۔ نقراء 'مساکین' قرضدار 'مسافر۔ (جن کے پاس مال نہ ہو) دو قسمیں ایس ہیں جو بعض شہوں میں پائی جاتی ہیں' اور بعض شہوں میں

(۱) اونٹوں کی زکو تھے بیان میں بیر مسئلہ گذر چکا ہے۔ مترجم (۲) ایک شمری زکاۃ دوسرے شمر میں بھیجنا محمودہ ہے لین اگر دوسرے شمر میں مالدار کے اعزاء میں موجود ہیں' یا اس کے شمر کی بہ نبست دوسرے شمر کے لوگ زکوۃ کے زیادہ مستحق ہیں' یا دوسرے شمر کے لوگ دین کے کاسوں میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو زکوۃ بھیجے میں کسی شم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ (عالمگیری جامی ۱۸۔ شرح التوبر جامی ۱۳۱) مترجم۔)

نسي پائي جاتيس-غازي' (١)مڪاتب (٢)

اب آگر کی شریس ان آٹھ معرفوں میں سے پانچ معرف موجود ہیں تو ذکو قدینے دالے کو چاہیئے کہ وہ اپی ذکو ق کے پانچ صے کرلے ، چاہے وہ جھے برابر ہوں ، یا برابر نہ ہوں ، پھرایک ایک حصہ ہرصنف کے لیے متعین کردے۔ اس کے بعد ہرصنف کے جے کو تین جگہ تقسیم کردے ، یمال بھی بیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیوں برابر ہوں ، اور نہ بیہ ضروری ہے کہ ہر معرف کے لیے تین بی حصے کیے جائیں ، بلکہ اگر ایک معرف کے دس یا دس سے زیادہ افرد کو ذکو قویدی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بسرحال مصارف میں تو کی نہیں کی جائے ان اور نہ ہر معرف کے افراد کی تیمن کی جائے ہوں ، لیکن معرف کے افراد میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یا ان کے حصول میں کی یا بیشی کی جائے ہے ہوں ، لیکن مورت میں ہے جب کہ یہ تمام مصارف کی شریس پائے جاتے ہوں ، لیکن اگر ہر معرف کے تین افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو جس قدر موجود ہوں ان ہی کو زکو قوریدی جائے۔

صدقة الغطريس مقداً رواجب ايك صاع ب- (٣) اگر كمى شهر من پانچ معرف موجود بون توصد قد دين والے كو چاہئے كدوہ پندرہ افراد تك يه صدقد پنچائے اگر ممكن بونے كے باوجود كوئى ايك فرد بھى باتى رہ جائے گا۔ تو اسے اس كا آدان ادا كرنا بوگا۔ اگر واجب مقداركى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل بو تو اسے چاہئے كدوہ دو سرے ذكوة دين ادان ادا كرنا بوگا۔ اگر واجب مقداركى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل بو تو اسے چاہئے كدوہ دو دو سرے ذكوة دين والوں كے ساتھ اشتراك كرلے اور ابنا مال ان كے مال ميں ملادے ، جب مال زيادہ بوجائے تو تقيم كردے يا ايما كرے كہ مستحقين ذكوة كو بلاكر اضميں دے دے الى كر وہ آپس ميں تقيم كريس۔ كوئى بھى صورت افتيار كرے 'بسرحال ايما كرنا ضرورى بوگا۔ (٣)

#### ز کوۃ کے باطنی آداب

راہ آخرت کے طالب کو زکوۃ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آداب کی رعایت کرنی جا ہیے۔

بہلا اوب : بیہ کہ ذکوۃ کے دجوب کے اسباب پر غور کرے 'بیہ جاننے کی کوشش کرے کہ زکوۃ کے دجوب سے کیا اہلاء اور کون می آزمائش مقصود ہے۔ اور بید کہ زکوۃ کو اسلام کا بنیا دی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ مالی تصرف ہے 'بدنی عبادت نہیں ہے۔ ذکوۃ کے دجوب کی تین دجوہات ہیں:۔

پہلی وجہ تہ ہے کہ شمادت کے دونوں کلموں کو زبان ہے ادا کرنا دراصل اللہ تعالی کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ اور اس بات کی شمادت ہے کہ وہی ایک ذات معبود برحق ہے۔ اس کلمہ شمادت کے مغموم د مفتضی کی پیکیل صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ موحد کے نزدیک اس واحد و یکنا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے۔ کیوں کہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھریہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحد اینت کا اعتراف کرلینا مجھے زیادہ نفع نہیں دیتا' بلکہ دل میں بھی اس کے معانی پوری طرح راسخ ہونے چاہیں۔ اور

<sup>(</sup>۱) یونی سبیل اللہ کا معرف ہے۔ احتاف کے زدیک فی سبیل اللہ کی کچھ تفصیل ہے جو آئدہ ذکر کی جائے گی۔ مترجم (۲) یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کو بدل کتابت اداکر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ مترجم۔ (۳) احتاف کے زدیک جمیوں میں نصف صاع اور جو وغیرہ جس ایک صاع واجب ہے۔ (۳) احتاف کے نزدیک مزکی یعنی زکوۃ وسنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوۃ کا مال آٹھو ں معرفوں میں تقسیم کرے 'یا کمی ایک معرف کو دے دے 'برمعرف کے ایک فرد کو زکوۃ کا مال دیدے یا ایک سے زیادہ افراد جس تقسیم کرے 'چانچ طبی آنے اپنی تغییر میں حسب ذیل دو روایتیں نقل کی ہیں۔ (۱) حضرت مرفوض زکوۃ وصول کرتے ہے اور اے کی ایک صنف (شم) کو دیدیا کرتے تھے۔ (۲) این عباس فراتے ہیں کہ جس معرف میں بھی تم چاہو زکوۃ فرج کردو' تمارے لیے ایسا کرنا کانی ہوگا۔ (شمری و قاید مع عمرہ الرعاید جامی) سترجم۔)

وصدة لا شریک لدی محبت کالمد موجود مونی چاہیے۔ ول کی محبت کا اندازہ اس وقت ہو آ ہے جب کوئی محبوب چیزاس سے جدا کردی جائے۔ اور مخلوق کے نزدیک محبوب ترین چیز مال ہے اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ دنیا کی نفتوں سے للف اندوز ہوتے ہیں 'اور اس سے مانوس ہوتے ہیں 'ای مال کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں 'طالا کلہ موت محبوب سے طاتی ہے ' میں وجہ ہے کہ بندوں کی آزمائش اور وحدا نیت کے سلطے میں ان کی صداقت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ محم کیا گیا کہ اسٹے دعوی کے بندوں کی آزمائش اور وحدا نیت کے سلطے میں ان کی صداقت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ محم کیا گیا کہ ارشاد اپنے دعوی کے بندوت کے لیے وہ چیز ہماری راہ میں قربان کروجو تمہاری منظور نظر اور معثوق ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمان۔

ِلْنَالِلْمَاشُتَرِیُ مِنَ الْمُتُومِنِیْنَ اَنْفُسَعُمُ وَاَمُوَ الْهُمْ مِانَّلَهُمُ الْحَنَّةَ (ب"ر" آیت ال بلاشہ اللہ تعالی نے مسلمانوں ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض فرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔

یہ آیت جمادے متعلق ہے جس میں دیدار خداوندی کے شوق میں بندہ اپنی جان قربان کرویتا ہے جو عزیز ترین شے ہے۔ مال کی قربانی یقینا " جان کی قربانی کے مقابلے میں اسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کی حقیقت معلوم موحمی تو اب بہ جانا جاسے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ مہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جنھوں نے باری تعالی کی وصدانیت کا سچا اعتراف کیا'ایے عمد کی تحمیل کی'اور اسے تمام ال ودولت کواللہ کی زاومیں قربان کیا ، حق کہ ایک دیناریا ایک درہم بھی اس میں سے بچاکرنہ رکھا ، افھیں یہ بات کوارانہ ہوئی کہ وہ مال رکھ کر' یا صاحب نصاب بن کرز کو ہ کے مخاطب بنیں'اس متم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ دوسودرہم کی زكؤة كياہے؟ انموں نے جواب ديا: عوام كے ليے شريعت كا علم يہ ب كدووسودر بم ميں سے بانچ در بم زكرة ميں ديں اور بمارى ليے يہ تھم ہے كہ جو سجو ہارے ياس ہے دوسب الله كى راويس قربان كرديں۔ يى دجہ ہے كہ جب الخضرت صلى الله عليه وسلم نے صدقات کے فضائل بیان فرمائے تو حضرت ابو برا اپناتمام مال لے کر اور حضرت عرابنا آدمامال لے کرماضر خدمت ہوئے۔ آب نے حضرت ابو کڑے یو چھا: ابو کڑ کمروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: کمروالوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یک سوال آب نے معرت مرف کیا مرخ جواب دیا ایا رسول الله اتنای مال کھروالوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا : تم دونوں کے درمیان اتابی فرق ہے جتناتم دونوں کے کلموں کے درمیان ہے۔(١) حضرت ابو برصدیق لوگول کی اس قتم سے تعلق رکھتے ہں ؛ جنھوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربان کردیا 'اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت کے علاوہ می بچا کرنہ رکھا۔ ووسری قتم میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مال رو کے رکھتے ہیں اور اس کے انظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئی اور ہم اللہ کی راہ میں خرج کریں۔ ال جمع رکھنے سے ان کا متعدید ہو تاہے کہ ضرورت کے مطابق خرج کیا جائے۔ فضول خرجی نہ ہو النیش نہ ہو اور سادہ زندگی گذارنے کے بعد جو کھے بے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرویا جائے۔ اور جب بھی کوئی موقع ہو خرے کامول میں خرج كرديا جائے۔ يد لوگ زكوة كى واجب مقدار اواكر في براكتفاشيں كرتے ، بلكہ مت ووسعت كے مطابق كم فياده بى خرج كرتے ہيں۔ امام تعلیٰ شعبی عطاع اور مجام وغيرو بالعين كاخيال ہے كه مال ميں ذكوة كے علاوہ بھی مجمد حقوق ہيں۔ چنانچہ جب شعبي سے يدوريافت كياكي كم مال ميں ذكوة كے علاوہ بھى كوئى حق ہے؟ توانموں نے جواب ديا: إل إكياتم في الله تعالى كايد

ارشاد نیس ساہد۔ و آنی المال علی حجید بنوی الکر بئی النح (پ۴'۱۱' آیت ۱۷۷) اور مال دیا ہواللہ کی مجت میں رشتہ داروں کو۔

<sup>(1)</sup> يدروايت ترقى ابوداور مام من ابن عرب معلى بن اس من بينكما مابين كلمتسيكما كالنافاتين في

ان علائے آبین کا متولال مندرج ذیل دد آبین کا متولال مندرج ذیل دد آبین کا متولال مندرج ذیل دد آبین کا کو می ہے۔ وَمِمَّارُرُ قُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ (با اُرا اُ آیت ۳۵۳) اَنْفِقُوا مِنَّارُ وَفَنَاکُمُ (ب ۳ اُرا آیت ۲۵۳) خرچ کوان چیزوں میں ہے جو ہم نے تم کودی ہے۔

اَنْ يَسُالُكُمُوهَافَيُحُفِكُمُ نُبُخُلُوا (سِ٣٤-٣٤)

الرتم ے تسارے ال طلب كرے إلى انتا ورج تك تم ے طلب كرا دے و تم كل كرنے لكو۔

بلاشبہ اس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے موض فرید لیے ہیں اور اس بندے میں جو بکل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ فرج نیس کریا تا بردا فرق ہے۔

ملامۃ کلام بیے کداللہ تعالی نے بندوں کو مال خرج کرنے کا ہو تھم دیا ہے اس کی ایک دجہ یہ تھی جو اہمی بیان کی تھے 'اور دو سری دجہ یہ ہے کہ انسان کاول بحل کی صفت ہے پاک وصاف کردیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

ثلاث مهلكات مطاع وهوى متبع واهج آب المرعبنفسة (معرداد المران بيق)

تمن چزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ کل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی ابتاع کی جائے اور خود پیندی۔ بند تاریخ استریک

اورالله تعالی فرماتے ہیں:۔

و مَنْ رَبُوفَ شَبِّحَ نَفْسِمُ فُ أُولِيْكَ هُمُ الْفُلِحُونَ (ب٢٥ '١٥ 'آيت ١١) اور جو فَض نفسانى حرص سے محفوظ رہا ہے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ تیسری جلد میں ہم بھل سے مملک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں تھے۔

بخل دورکرنے کا طرفقہ یی ہوسکا ہے کہ بندہ ال خرج کرتے کا عادی ہوجائے۔ کمی چڑگی عبت آسانی ہے فتم نمیں ہوتی کا کہ عبت فتم کرنے ہے ۔
لیے فلس پر جرکرنا پڑتا ہے 'تب جاکر کمیں فلس کمی چڑکا عادی بنتا ہے۔ اس تفسیل ہے یہ بات سجو میں آتی ہے کہ ذکوۃ پاک کرنے والی عبادت ہے ۔
لین ذکوۃ انسان کے دل کو بخل ہے پاک کردی ہے ' آوی کا دل انتا ہی پاک ہوگا جس قدروہ اللہ کی راہ میں خرج کرے گا 'اور جس قدروہ الل خرچ کرنے ہے واحت و سکون محسوس کرے گا۔ تیمری وجہ وجوب ذکوۃ کی ہے ہے کہ فعت پر شعم حقیق کا شکراوا ہو سکے۔ بندے کے فلس اور اس کے ہال میں اللہ تعالیٰ کی بیشار فعیس ہیں 'چنا نچہ جسمانی عبادات (نماز روزہ جی) اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں کا شخص کی جب اور مالی عبادات (زکوۃ و صد قات) ان نعتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور بدطینت ہے وہ مختص کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر شکی گا۔ رزق کا فکوہ کرتے ہوئے وامن طلب وراز کرے تو اس کا فلس یہ بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکراوا کرے جس نے اس موال سے بے نیاز کیا 'اور اس جیے ایک انسان کو اس کا دست محربنا یا۔ لعنت ہے اس مختص پرجو فقیر کے موال کے باوجود اپنے مال کو جالیسوال یا دسوال جو نیاز کیا 'اور اس جھے ایک انسان کو اس کا دست محربنا یا۔ لعنت ہے اس مختص پرجو فقیر کے موال کے باوجود اپنے مال کو جالیسوال یا دسوال حصد نہ نکالے۔

دو سرا ادب : ادا کے سلطے میں ہے۔ مقروض کو چاہیئے کہ وہ دفت سے پہلے ہی قرض اداکرنے کی کوشش کرے 'زکوۃ بھی ایک

قرض ہے اسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی اوا کرنا جا ہینے آگہ یہ طاہر ہو کہ زکوۃ دینے والا تھم کی تغیل میں رغبت رکھتا ہے اور نظراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ زمانے کے حوادث ارائیکی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائن جولوگ وقت وجوب سے پہلے بی ذکرة اوا کرویتے ہیں وہ یہ جائے ہیں کہ تاخر میں بوی آفتیں ہیں 'ان میں سے ایک بوی آفت یہ ہے کہ وقت آلے کے بعد آخر کرنے میں باری تعالی کی معصیت آور نافرانی ہے۔ اور جلدی کرنے میں باری تعالی کی اطاعت بسب جب دل مي كوكي خركا داعيد بدا موتوات فنيت محمنا عليه السليد كم خركاب داعيه فرشة كاالقاء كيابوا موتا ہے۔ مومن کا ول رحمٰن کی دو الکیوں کے درمیان ہے اس کا کوئی بحروسہ نیس 'نہ جانے کب بدل جائے۔ اس لیے جب بھی دل میں خرکا تصور ہو فورا "عمل کے لیے تیار ہوجانا چاہیے۔ایسانہ ہوکہ ماخرے کؤی رکاوٹ پیدا ہوجائے۔یہ اس لیے بھی ضوری ہے کہ شیطان مفلی سے ڈرا تا ہے اور فواحش ومنظرات کی ترغیب رہتا ہے۔ اس لیے دل میں پیدا ہونے والے جذبۂ خرکو غنیمت سنجعو 'اوراس موقع سے فائدہ افھاؤ۔ اگر زکوۃ وینے والا تھی خاص ممینہ میں زکوۃ ادا کرنا ہے اسے وہ ممینہ متعین رکھنا جا ہئے۔ ز کو ق کی اوا نیکی کے لیے افعل ترین او قات کا انتخاب کرنا چاہیئے۔ تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ ہو اور زگو ہ تمی زیادہ ہوجائے مثلا محرم الحرام میں ذکوۃ دے اس لیے کہ یہ سال کا پہلا ممینہ ہے اور حرام مینوں میں سے ایک ہے یا رمضان ے مینے میں زکوۃ دے ، المخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ دادودہش فرمایا کرتے تھے۔ (۱) اس مینے میں آپ آندهی طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چیز گھر کی نظریر تی اے خیرات کردیتے۔ کوئی بھی چیز بچا کرند رکھتے۔ ماہ رمضان المبارك مين شب قدر كى يدى فغيلت ب- اس رات مين قرآن ياك نازل موا- حضرت مجابدٌ فرماياً كرت سے كه رمضان مت كوريد الله تعالى كانام ب بلكه شررمضان (ماه رمضان) كماكرو- ذي الحجد كيمي بدي نضائل بين يدحرام مينون مين عدايك ہے اس مینے میں ج ہوتا ہے۔ ای میں ایام میں مطوبات یعنی مینے کے ابتدائی دس دن ہیں اور اس میں ایام معدددات یعنی ایام تشریق ہیں۔ رمضان المبارک کے مینے کے آخری دس موزاور ماہ ذی الحبہ کے ابتدائی وس موز زیادہ افضل ہے۔

تیسرا اوب : بیر ہے کہ زکوۃ چمپا کروے ، چمپا کرویے بیں ریا کاری اور طلب شہرت کا گمان نہیں ہو آ۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

افضل الصدقة جهدالمقل الى فقير فى سر (ابوداؤد عام - ابو بررة)
برين مددديم كم مفلس و بهاية فن كن فقركو بوشده طور بر بكدد برين مدد ديا جائية بي كه تمن چزي خرات كه فرانون بي بي ان بي سايك بيب كه چهاكر
مدد ديا جائية قول مند بحي مقول ب ( ٢ ) آخفرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بي:
ان العبدليعمل عملا فى السر في كتبه الله له سرافان اظهر نقل من السرو
كنب فى العلانية فان تحدث به نقل من السرو العلانية و كتبريا مي كنب في المارية و كتبريا مي (ظيب بنداوي في الارتخ - انس)

کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفیہ رجٹر میں لکھا جاتا ہے ' پھر آگر وہ اس کو ظاہر کردیتا ہے تو خفیہ رجٹرے کھلے رجٹر میں لکھ دیتا ہے اور آگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو پچھے ہتلا تا ہے

(۱) بخارى وسلم بى اى جائى كى رهايت سبت يكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الخلق واجود ما يكون فى رمضان "(۲) يوقل الوجيم في كتب الا يجاز وجوام الحم بم ابن عباس مع الله عليه وسلم المحلق من من فعيف من ابن عباس مع المحلق المح

تواسے خفیہ اور کھلے رجٹروں سے نتقل کرکے ریا کاری کے رجٹر میں لکھ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے:۔

سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله احدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما اعطيت يمينه (بخارى وملم الومرية)

سات آدی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انھیں اس روز سائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔۔۔ ان سات میں سے ایک وہ مخص ہے جس نے کوئی چیز اس طرح صدقہ کی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے۔

مدیث شریف میں ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

صلقةالسر تطفئ غضب الرب

چھپاکرمدقہ دینا اللہ تعالی کے غصہ کو فینڈ اکریتا ہے۔ (۱)

الله تعالی کاارشادے: مرزیز برنزیر

وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُو مُواللهُ هَرَاءَ فَهُو حَيْرٌ لَكُم (ب٣،٥) استالا) الراكران كا نفاء كرو اور فقرول كود و وتيه انفاء تهار عليه زياده برتر -

چمپا کردینے میں بیہ فائدہ ہے کہ آدی ریا کاری اور طلب شہرت کی معیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

لأيقبل اللممن مسمع ولامراء ولامنان

الله تعالى طالب شر رياكار اوراحمان جمانے والے سے (مدقه وغيرو) قبول نيس كرما۔

جو فخص صدقہ دے کرلوگوں سے کتا پھرتا ہے کہ وہ شمرت کا طالب ہے۔ اور جو بہت ہوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ ریا کار ہے 'ان دونوں پرائیوں سے نجات کا واحد راستہ ہی ہے کہ خبر کا کام چھپ کر کیا جائے بعض لوگوں نے اس سلط میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ جب کہ جب کہ جب بھی دو سرے لوگ دیکھیں۔ چنانچہ اپنے مبالغہ کیا ہے کہ جب کہ جب کہ جدیتے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی اندھ کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیتے 'یا کمی فقیر کے آپ کو لینے والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ کرتے کہ کمی اندھے کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیتے 'یا کمی فقیر کے راستے میں یا اس کے پیشنے کی جگہ پر رکھ کرچلے آتے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے پڑے میں باندھ دیتے 'یا کمی درمیانی فضم کے ذریعہ بجبوا دیتے اور اسے بیہ ہوایت کردیتے کہ دینے والے کا نام ہر گرز ظاہر مت کرتا۔ یہ سب تدہیری اس لیے افتیار کی جائیں ساکہ انداز تعالیہ میں طلب شہرت وریا کا دی جیسے امراض سے بہلئے۔

اگري مكن نه موكس محمل نے بغير زكاة اواكى جاسكے توزكاة شينے ولئے كچاہئے كہ وہ زكاة كا مال اپنے كسى دكيل محمد وكر في ماكن دوكس متى كوسے سے اوراسے بہ خبرنه موسكے كركس نے ديا ہے اس سے كمسكين كے ميجا نئے يس يا بھی ہے اوراسان بھى ۔ درميانی واسطے كے ميجانے ميں رہا توہے ليكن احسان نہيں كيونكة دميانی شخص تومن ذريعہ ہے ، مال توكسى اوركوديا جا رہا ؟ امر صدة شينے والا لينے آس عل سے شہرت يا جاه كا طالب ہے تواس كا عمل لغوہے - كونك ذكرة وصد قات كى مشروعيت ل

( 1 ) یہ روایت ابوالم سے طرانی میں ضیف سد کے ساتھ معقول ہے ، ترقی میں ابد ہریہ کے مدیث کے الفاظ ہیں "ان الصدقت لنطفی غضب الرب" - ترقدی نے اس مدیث کو حس کما ہے کہ ابن حبان میں روایت الس سے معقول ہے لیکن یہ بھی ضیف ہے۔ ( 2 ) یہ مدیث اس سند کے ساتھ جو احیاء العلوم میں معقول ہے جھے نہیں لی۔

سے مال کی محبت دورکرنے اور بخل مم کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت مال کی مجت کے مقابلے میں زیادہ دیرلیے یہ دوز محبتیں ہوئ ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت بھی اور مال کی محبت بھی تہری بندسے کے سامنے بھل کی معنت ڈسنے والے بھر کی شکل میں آئے گی اور دیا کاری کی صونت سامنے کا میں۔ بندے کو کم دیا گیا ہے کہ وہ ول کے ان ان بھروک کا فائد کرے ۔ اب اگروہ صدقہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ رہا کاری بھی کرتا ہے تواسس کا مطلب ہے کہ وہ کرتی ہے کہ وہ کرتا ہے تواسس کا مطلب ہے کہ وہ کرتا ہے تواسس کا مطلب ہے کہ وہ کرتا ہے کہ دہ بھر کی اور ہوگا۔ ما میں تدری کا فاز بنارہ ہے نا ہر ہے بھر جس تعدا کہ دو بھر کا در میا کاری کی خوامش بر آ متا صدت تو ہی بہتر تھا کہ دہ بھر کا کہ خود مزید کے در مزید کے در مزید کے دو مزید کے اور میا کہ اور میا کہ اس میں کے اس میں کے اس میں کے اس میں کے اس میں کہ ان اور میا میں کے اس میں کے اس میں کے اس میں کے اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں کے اس کی میں کہ ان اور میا میں کو اس میں کہ ان اور میا در میا کہ کو اس کی کے اس کی کے اس کی کے در میں کی میں کہ کا میار در میا کہ کو اس کی کو اس کو کی کو اس کی کے کے کہ کہ کو کہ کا کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

بی تنها درب اسید مربال اظهارواعان کی صرورت برو بال اسس سے گریز نکسیدادروہ منورت یہ برگئ ہے کہ اس کے اظہار سے دورے دوگوں کو تو کیک برگی اور وہ جی اس کی اقتداء کریں گے۔ اس صورت ہی جی ریاسے بچا بہت منزد کا

ہے بیا مسے بچنے کاطریقہ ہم کتا ب الرباد میں ذکر کریں گئے۔ انشاء التوالعزیز۔ علی الاعلان بعین ظام کر کے شینے کے سلسلے میں اللہ تعالی فنسراتے ہیں ب

رن أن كُن و السَّدَ قاتِ قَنِع مَا فِي . (بِ٣ ره أيت ٢٠١)

اگرتم ظاهم رکرے دوصد ول کوتب بھی اچھی بات ہے۔

من التي جلباب الحصياء فلاغيبة لمدر (الي ماك في الضعفاء السي)

جس نے شرکا پردہ اٹھا دیا اسس کی فیبت جیبت جہیں ہے۔ اللہ تعالے کا ارشا دیسے -

وَ الْفَنْوُا مِنَا وَ ثَافَتَا هُمُ عُرِيرًا وَعَلَا دِينًا - ( ١٣ ١١/١٥ ) يعت ١٢)

ا در ہو کچہ ہم نے ان کو دوزی دی ہے اس میں سے چیکے بھی اورفا ہر کر کے بھی فرق کرتے ہیں۔

اس آیت میں اعلانیہ نینے کامجی حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ طلانیہ شینے میں دومسرے نوگوں کے لئے ترفیب کا سامان موجوب بندے کوننع ومزر دونوں پرنظر کمتی جا ہیئے بھیعنے یہ ہے کہ مسلسلے میں کوئی کیسال معیاد مقرنہ ہیں کیا جا سکتا، بلکراسس کا بہت کچھ تعلق مخلف القات اور مخلف موال سے ہے ، چنا نچر بعض اوقات بعض انتحاص کے سلسلے ہیں بہی بہتر ہوتا ہے کرمدقہ بی اظہار کیا جلئے بی خص فوائد اور نعتصانات پرنظر کے اور فرائن سے شہرت کا تعدود کال پھینے وہ یہ بات سمجھ لے گاکہ کب کون ساط لیہ نیادہ بہتراور زیادہ مناسب ہے۔

با بروال ا دب الد تعالى كارشا و برائي مدقد من اورا وى سے بالمل فرسے - الله تعالى كارشا و ب

احسان متلاكريا ايزا بهنجاكراني خيرات كوبربا دمست كرور

مَنْ الدا ذی کی مقیقت بی ملماد کا اختلاف ہے بعض صفرات فراتے ہیں کرئن یہ ہے کہ مدقہ کا وکر کیا جائے الدا ذی کے مخ یہ بی کہ صدقہ ظا ہرکرے و پلجائے بصرت سغیان ثوری مولئے ہیں کہ جو مخص مئن کرتاہے اس کا صدقہ بیکار ہوجا ہے۔ ان سک نے دریافت کیا مئن کیدہے ہجواب دیا کہ مئن یہ ہے کہ صدقہ سے کو گوں سے اسس کا ذکر کوشے بعض صفوات کی لئے بیں مئن یہ ہے کہ تعقیر کو صدفتہ ہے کو کسس سے کوئی فدمت ہے ، احدا دی یہ ہے کہ اسس کو نقیری کا طعنہ ہے ۔ کچھ دورسے ملاء کی رائے ہی میں مدیث میں مدیث ہے کہ انہے اورا ذی یہ ہے کہ ما نگلے ہر ڈانٹے ایک مدیث ہی ہے کہ اسمورے میں اللہ طیہ وسلم نیاریتا وفوایا۔

لايقبل اللهصدقة منان !

التُدتِعالى احِسان ركف والسكاصدة بتول نهي كرتار

إن المرد قد تقع بيد الله عن جل عبل أن تقع في يدانسائل

سے ون ایک وج میں ذہن نئیں کرلیتیا تو ہرگز اسس فلعامہی ہیں مبتئل نہ رہتا کہ میں ذکواۃ سے کرکسی قسم کاکوئی اصان کر ہا ہوں جکہ بیم محتا کہ میں خود لہنے آپ ہرا صان کر رہا ہوں یا توانٹدی عجبت کے لئے مال خوج کریے یا بخل کی برائی سے اپنے قلب کو پاکس کریے یا انڈکی نعتوں ہراسس کا شکوا داکر کے رکچے ہمی ہواسس کے اوفقر کے درمیان کسی تم کاکوئی معامل ایسانہیں ہے جسے سینے والے کا احسان ٹابت ہو۔

مالدارنے جب یہ اصول نظر انداز کیا اور کسس خلط نہی میں مبتل ہوگیا کمیں نقراد برا حسان کرتا ہمل تواسے معل ظاہر ہولیہ ہے من سے تعبیر کرنے ہیں ، بعنی اس نے زکواہ سے کرود سرے لوگوں کو تبل ای اصلابیہ ذکواہ دی تاکہ دو سرے لوگ کی کواہش کی ، اور یہ تمناکی کہ لوگ اسے عبس میں آھے جگر دیں اور اسس کی اتباع کری یہ تمام چیزی گئے کا خراج ہیں ۔ یہ تمام چیزی گئے کا خراج ہیں ۔

اذی کے ظاہری معنی ہے ہمیں کرفقیرکو اور ان ایجائے اسے امعان مساست کی جائے اسے کوٹ بات کی جائے ۔ مبیعہ مانگنے کے توسینے والا ترکش موٹی اختیار کرسے نفیرکی تو بین کے الاصدے اسے املانیہ ذکارہ ہے یا سی طرح اور طریقے اختیار کرے جن سے فقیر

کا تو ہیں ہوتی ہو۔

باطن پی اذی کی به دومور پی برق بی ایک یک با تھ سے مال نظنے پر مولی خاطر ہوا ورنس پر گرا نباری محسوس کے مینوں کیا میں اسل کی بدائی بڑی درخوار برق ہے۔ دومور ہے یک لیے آپ کو مختاج سے انتخل تعود کرسے اور یہ بھے کہ انگنے والاشخص ابنی منوودوں کی وجرسے مرتبے میں بجھے کہ انگنے والاشخص ابنی منوودوں کی وجرسے مرتبے میں بجھے سے مال جانے پر فرخودہ ہویا لیے بڑا بھے تھا کہ سے میں برحمافت چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بزار میں سے ایک دومیت فراہ مخواہ میں کہ بات مجمل اسے معلی ہے کہ بدا کی دومیت فواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ میں اور قواب مامل کو نسخت کے لیے اور اسے نسخت کو اور مخواہ میں وائے اور اسے مورت میں وہ من اور اور میں خواہ مخواہ مخواہ مواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ میں وہ مورس وہ میں اور میں اور میں منہ میں اور میں مورس بھورت میں دومیت میں وہ مورت میں مورس میں منہ میں اور میں مورت میں دومی مورت میں مورت میں مورس میں اور میں میں اور میں مورس میں دومی مورت میں مورس میں وہ مواہ مواہ مواہ مورا مورس میں وہ میں اور میں وہ میں اور میں مورس میں دومی مورت میں دومیت م

هدوالا خسرون وا ب المعية ، - بغاوي بي دياده نقصان الحمان وله - ابدور المرايا ما را المرايا المرايا

مرايا الموالا عنون اموالا-

بن وگوں کے پاکسٹ دولت بہت زبارہ ہے۔

سی می نہیں آٹا کہ الی دولت فق کو مقیر کبوں سیمنے ہیں۔ وب کہ اللہ تعالی نے دولت مند کوفقیر کی تجارت بنا دیاہے! ک بطے کی تفقیل بیہ ہے کہ مالط رجد وجہد کرتا ہے دولت کمآ ناہے اوراس میں اضافہ کرتا ہے۔ لات دن اس کی مخاطب سی نگارہتا ہے ، اس محنت اوجد وجہد کے بعد کسس پر سیلاز م کیا جا تکہے کہ وہ فقیر کو بقد کم نرورت سے اورضورت سے زائد نرہے ، یعنی اتنان نے ہواس کے لئے معنر فابرت ہو۔ اس تغییل سے فابت ہوا کہ دولت مند فقیری بوذی کملنے کے لئے کارد بارکتا ہے، یقیناً فقیرا مخان اسے ہوا کا دولت مند تو دوس سے لیے مشقیں بردہ تفقیل مند تو دوس سے ایک مشقیں بردہ تفقیل مند مند تو دوس سے بی میا دولت مند تو دوس سے بی میا اس کے مشقیں بردہ بی مال ہے ، جب مال سب سے بی جو مال سب بی جو مال سب سے بی جو مال سب سے بی جو مال سے مال ویے کی برائی توالی ہوئے ۔ جب مال ویے قول تکلیف کے بجائے نوشی محسوس کرے اور یہ بی میں۔ اگر دولت مند کے دول سے مال ویے کی برائی توالی ہوئی ۔ اس مند کر دولت مند دول سے مال ہے کہ اس مند کر میں یہ جو میا ہوئی اور یہ بی کے ایک میں یہ جو میا ہوئی اور یہ ہوئی اور اس مقیم احسان پر سے سب کر دوشی موٹ اور نوشی میں یہ جو میا اور اس مقیم احسان پر نہ تو تو میں اور دولت مند زیر دولو تی میں دول ہوگا اور اس مقیم احسان پر اس کا حکم کر دول ہوگا ۔ اس کا حکم کر دول ہوگا ۔ اس کا حکم کر دار ہوگا۔ اس کا حکم کر دول ہوگا ۔ اس کا حکم کر دار ہوگا۔ اس کا حکم کر دار ہوگا۔ اس کا حکم کر دول ہوگا ۔ اس کی تو ہوگا ۔ اس کا حکم کر دول ہوگا ۔ اس کر دول ہوگا ۔ اس کر دول ہوگا ۔ اس کر دول ہوگا کر دول ہوگا ۔ اس کر دول ہوگا کر دول ہوگا ہوگا کر دول ہوگا ۔ اس کر دول ہوگا ہوگا کر دول ہوگا

اس تفعیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ من اور اوی کی بنیاد اس پر ہے کہ دینے والا خود کو مختاج کا محن سمجھتا ہے۔ یمال تم یہ کمہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی علامت ہتلائے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دینے والے نے اپنے نفس کو محن نہیں سمجھا؟ جانا چاہیے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے 'اور وہ یہ ہے کہ دولت مند فض یہ تصور کرلے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کردیا ہے 'یا وہ اس کے دہمن سے جاملا ہے 'اب ول کو ٹولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے آگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئی اور طبیعت کو بری گئی آئی ہی برائی اب بھی ہے یا بچھ زیادہ ہے 'اگر زیادہ ہے تو یہ سمجھ لوکہ اس کے صدقہ میں من ضور موجود ہے۔ اس لئے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اسکی تو تھی کے جو صدقہ وینے سے قبل نہیں کی تھی۔

# ايك اورسوال كاجواب

يمال ايك دريافت طلب امراور مجى ب اوروه يه ب كمبر أيك ايها وقتى معالمه ب كم مشكل ي ي كمي كاول اس مرض سے خال ہو تا ہوگا۔ جب یہ مرض اور اس کی علامت بیان کردی کئی ہو اب اس کاعلاج بھی بیان کیا جانا چا ہے؟ یہ ایک مرض ہے 'اوراس کے دوعلاج میں 'ایک فلا ہری اور دو سرا باطنی۔ باطنی علاج تو ان حقائق کا علم حاصل کرنا ہے جو وجوب زکاۃ کی وجوبات الله ك ديل ميں بيان كے محكے بيں۔ اور اس بات كو جاتا ہے كہ فقير جارا محن ہے۔ اس لئے كہ وہ جارا مدقه تبول كر ير جارے ننس کی تطبیر کرتا ہے۔ ظاہری علاج بدہ کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے بد ثابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے اور اس کے اس مظیم احسان پر شکر گزار ہے۔ کیونکہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں دل کو اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگر ان افعال کا منبع اخلاق حسنه موتو دل مجی اخلاق حسنه کا مرکزین جا تا ہے۔اس اجمال کی تفصیل ہم کتاب کی تیسری جلد میں بیان کریں گے۔ بعض اکابرین ملف اپنا صدقہ فقیرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے'اور دست بستہ کھڑے ہوکریہ گزارش کرتے کہ یہ حقیرصد قد تول كركيجيك كوياً وه خود سوال كرنے والے كى حيثيت اختيار كرليتے 'اور لينے والا مسئول بن جا يا۔ انہيں بيہ بات پند نہيں تھى كه فقراء ان کے دروازے پر خود چل کر آئیں بلکہ ان کے لئے قابل فخریات یہ تھی کہ وہ نقراء کے پاس پنچیں 'ادر اپنے صد قات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگان دین فقراء کو کھ دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ماکہ لینے والے کا ہاتھ باند رہے۔ حضرت عائشة اور حضرت ام سلمة جب سائل كو يحمد تجواتين ولي جان والي مخص كويد ماكيد كرديتي كد جو كحد دعائيه الفاظ سائل كي وہ سب انہیں منرور بتلائے جائیں 'جب قاصد آکر بتلا تا تو یہ دونوں بعینہ وی الفاظ اس کے حق میں استعالی کرتیں 'اور فرماتیں کہ ہم نے دعا کا بدلہ اس لئے چکا دیا تاکہ ہمارا صدقہ بچارہے۔۔۔اکا برین سکف فقراء ادر سائلین ہے دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس کئے کہ دعاہمی ایک طرح کابدانہ ی ہے 'آگر کوئی فقیرانس صدقہ لینے کے بعد دعا دیتا تو وہ حضرات بھی اس کے حق میں دعا کردیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرابن الحطاب اور ان كے بينے حضرت حيدالله كايمي معمول تعا۔ ارباب قلوب اينے ولوں كے امراض

کاعلاج اس طرح کیا کرتے تھے۔ان اعمال کے علاوہ جو تواضع اور اکساری پر ولالت کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ فقیران کا محسن ہے وہ فقیرے محسن نہیں ہیں ان امراض کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہے۔ باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے اور ظاہری علاج کی حیثیت عمل کی ہے۔ دل کا علاج علم و عمل کے معون ہی سے مکن ہے۔ ذکوۃ میں من اورادی کی شرط ایس بی ہے جیے نماز میں خشوع اور خضوع کی شرط - جیسا که ذیل کی احادیث سے ثابت مو ماہے :-

ليس المدعمن صلاته الاماعقل منها (١)

آدی کے لئے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جے وہ سجھ کر پڑھے۔

لايتقبل الله صلقة منان (٢)

الله تعالى احسان جلالے والے كا صدقه تول نيس كرا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے :-

لَاتُنْطِلُواصَلْقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى - (ب٣١٣ تت ٢١٣)

اینے مد قات کو من واذی سے باطل نہ کرو-

یہ صبح ہے کہ فقہاء کے نزدیک من و اذی کے ساتھ دی می زکوۃ صبح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔

ہم نے کتاب الساۃ میں اس موضوع پر خاصی مفتلو کی ہے۔

چھٹا ادب : یہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجے اس لئے کہ اگر وہ اسے برا سمجے گا تو عجب کرے گا اور عجب مملک برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہوجا آ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :-

وَيَوْمَ خُنَيْنَ إِذَا اعْجَبَنْكُمْ كَثُرُ تُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عُنْكُمْ شَيْئًا \* (بِ٩١٥ است٢٥)

اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گبا تھا ' پھروہ کثرت تمادے لئے

مجمد کار آمدند ہوئی۔

کما جاتا ہے کہ اطاعت جس قدر حقیر سمجی جاتی ہے' الله تعالی کے زدیک ای قدر بری ہوتی ہے۔ اور معصیت جس قدر بری سمجی جاتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک اسی قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ خیرات عمن چزوں کے بغیر ممل نیں ہوتی۔ (۱) اسے حقیراور معمولی سجمنا (۲) جلد اواکرنا (۳) چمیاکردینا --- خیرات کو زیادہ سجمنا ب من اور اذی کے علاوہ تیسری برائی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی مخص معجدیا رباط کی تعمیر میں ابنا مال صرف کرے اور سے سمجے کہ میں نے بوا کام کرلیا ہے یا بہت زیاوہ دولت خرج کردی ہے تربیہ استظام (برا سیحنے) کی ایک صورت ہے من اور اذی کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من اور اذی الگ چیز ہے 'اور استعظام الگ چیز ہے۔

استعظام أور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاسکتا ہے۔ بینیا " یہ ایک مرض ہے ' اور دیگر امراض کی طرح اس کا بھی علاج ہے کا ہری مجی اور باطنی مجی۔ کویا اس کا علاج علم ہے مجی ہو تا ہے اور عمل سے مجی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب زكوة دے تو يہ سمجے كم عاليسوال يا وسوال حصد بوا نس ب بك يه آخرى درج بے جے اس نے الله كى واه يس خرج كرنے كے لئے پند كيا ہے۔ جيساكہ وجوب زكوة كے ممن من بم نے انفاق كے تين درج بالاتے بين وولت مندكواس

<sup>(1)</sup> مید من کاب الدانش کرد بکل ہے۔ (۲) مید مدی کاب الرکان کے ای باب می کردی ہے

آخری درجے کے انفاق پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی جاہیے۔ اگر وہ اپناتمام مال بھی خرج کردیتا تب بھی اسے عجب یا استظام کا کوئی حق نمیں تھا۔ اس لئے کہ اسے یہ سوچتا جاہیے تھا کہ یہ مال و دولت اسے کمال سے نمیب ہوئی ہے؟ اور کمال خرج کردہا ہے؟ بلاشہ مال اللہ کا ہے 'یہ اس کا احمال ہے کہ اس نے اپنا مال اسے عطا کیا' اور یہ بھی اس کا انعام میں جالا ہو جبکہ وہ ہے کہ اپنے ویئے ہوئے مال کو خرج کرنے کی توثق عطا فرمائی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استفام میں جالا ہو جبکہ وہ اللہ تی کی ملک کو اس کے تھم پر اس کے داستے میں خرج کردہا ہے' اور یہ انفاق بھی بلا مقصد نمیں ہے' بلکہ مقصد آخرت کا اجرو تواب حاصل کرنا ہے' اس صورت میں استفام کا کوئی جوازی سمجھ میں نمیں آئ۔

عمل کا علاج یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے اس لئے کہ اس نے اللہ کے ویئے ہوئے مال میں بخل کیا اور اس میں ایک حقیر مقدار خرج کی یہ خیات اور ندامت کی الی مونی چاہیے میے کی مخص پر اس مال میں بخل کیا اور اس میں ایک حقیر مقدار خرج کی یہ خیات اور پھر اپنی امانت واپس لے و امین مال امانت میں سے وقت طاری ہو جب کوئی کسی کو اپنے مال کا این بنا کر چلا جائے اور پھر اپنی امانت واپس کردے اور پھر اپنے پاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے اور اس کے زدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے داستے میں قربان کردیا جائے لیکن اس نے بندوں کو اس محبوب عمل کا ملات نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بخل کے باعث بڑی وشواری میں برجاتے۔ چنانچہ قرآن یاک میں ہے ۔۔

فَيَحُفِكُمُ تُبُخُلُوا

(پ۲۱ر۸ آیت ۳۷)

عر (امر) انتا درج تك طلب كرما رب وتم كل كرو-

ساتواں اوب : یہ ہے کہ مدقد کرنے کے لئے اچھا' اور پاک وطیب مال متخب کرے' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ پاک مال علی قبول کرتا ہے' مدقد مشتبہ مال سے اوا نہ کیا جائے' اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکیت ہی نہ ہو اگر ایسا ہو تو صدقہ اوا نہیں ہوگا چنانچہ ابان حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ارثاد فرایا :-طوبی لعبدانفق من مال اکتسبه من غیر معصیة

خوشخری ہواس مخص کے لئے جس نے اس مال سے خرج کیا ہو جے اس نے گناہ کے بغیر کمایاہے

اگر نکالا ہوا مال پاک وطیب نہیں ہوگا تو یہ سوء اوبی ہوگی' اس لئے کہ دینے والے نے اپنے لئے' اپنے اہل خانہ اور خدام کے لئے تو بھترین مال پچا کر رکھا ہے' اور انہیں اللہ تعالی پر ترجیح دی ہے۔ اگر دہ اپنے مہمان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اور کھٹیا کھانے سے اس کی ضیافت کرنا تو یقینا " وہ مہمان اس کا ویٹمن ہوجا تا۔ یہ تو اس وقت ہے جب وینے والا اللہ تعالی کے لئے دے' اور اس سے کسی عوض کا خواہش مند نہ ہو' اور اگر انفاق سے اس کا مطمح نظر اس کا اپنا نفس ہو یا وہ آ ترت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس مورت میں کسی عقل مند سے اس کا تصور بھی تہمیں کیا جاسکا کہ وہ کسی دو سرے کو کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس مورت میں کسی عقل مند سے اس کا تصور بھی تہمیں کیا جاسکا کہ وہ کسی دو سرے کو اپنی ترجیح دے گا۔ ورحقیقت مال وہی ہے جے وہ دے رہا ہے۔ وہ مال جے دہ جمع کرے یا جے وہ کھائی کر ضائع کردے مال نہیں ہے۔ اس مال میں جے وہ کھا ٹی رہا ہے وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے' کس قدر عجیب بات ہے کہ آوی وقتی مصلحت پوشیدہ ہے۔

يْاأَيُّهُا الَّذِيُنَ آمَنُوُ النَّفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَاكَسُنِتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْارْضِ وَلَا تَمَتُنُو اللِّخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُنَمُ بِإِخْلِيْهِ الْإِلَّالَ تُغْمِضُوا فِيْهِ

(پ۳ر۵ آیت ۲۲۷)

اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کو عمرہ چزکو اپنی کمائی میں ہے اور اس میں ہے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے اور روی (ناکارہ) چزکی طرف نیت مت لیجایا کرد کہ اس میں سے خرچ کرد طالا تکہ تم بھی اس کے لینے والے نہیں ہاں گرچٹم پوشی کرجاؤ تو (اور بات ہے) لینی ایس چزمت دو کہ اگر وہ چز خہیں دی جائے تو تم کراہت اور حیاء کے ساتھ لو افحاض کے بی معنی ہیں۔ صل دیا ہے اس کر کا اور ہیں ہیں۔ صل دیا ہے اس کر کا اور ہیں ہیں۔ میں اس کے ایک معنی ہیں۔

ایخضرت ملی الله طبیه وسلم کاارشاد 🗕 :-

سبق درهم مائة آلف درهم (نمائي ابن حبان ابو بريرة)

ایک درہم ایک لاکھ درہموں پر سبقت لے جا تا ہے۔

یہ ایک درہم وہی ہے جے انسان اپنج بھترین مال میں سے برضا و رخبت نکالے بھی انسان ایک لاکھ درہم اپنے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمحتا۔ بلاشہ یہ ایک لاکھ درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں آج میں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ذمت کی ہے جو اس نے لئے وہ چز فمراتے ہیں جے وہ خود پند نہیں کرتے۔ ارشاد ہے وَیَجُعَلُونَ لِلّٰهِ مَایُکُرُ هُونَ وَ نَصِفَ اللّٰسِنَنَهُمُ الْکِنْبِ اَنَّ لَهُمُ الْحُسُنَى الاَجَرَمَ

(پالاس آیت ۲۲)

اور الله تعالى كے لئے وہ امور تجوير كرتے ہيں جن كو خود ناپند كرتے ہيں 'اور اپنى زبان سے جموثے وحوے كرتے جاتے ہيں كہ ان كے لئے جموثے وحوے كرتے جاتے ہيں كہ ان كے لئے ،

ووزخ ہے۔

اس آیت میں بعض قراء نے ان لوگوں کی تکذیب کے لئے جن کی اس میں حکایت ہال پر قف کیا ہے' اور انگاجلجم ہے شروع کیا ہے' جس کے معنی ہیں کسب اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت ہے دوزخ کمائی ج آٹھواں اوپ ، ہے ہے کہ اپنے صدقے کے لئے ایسے لوگ نتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں' یہ کافی نہیں ہے کہ مصارف زکوۃ کی آٹھوں قسموں میں سے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے' بلکہ ان لوگوں کی جی مدرجہ دیل چو صفات مطلوب ہیں' صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے مامل لوگوں کو تلاش کرے' اور ان تک اپنا صدفہ بہنے ہے۔

پہلی صفت : یہ ہے کہ مدقہ لینے والے متل پرویزگار ونیا سے کنارہ کش اور آخرت کی تجارت میں ہمہ تن مشنول ہوں۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے ، بہ لاتاکل الاطعام تقی ولا یاکل طعام ک

متل كے علاوہ كى فض كا كھانامت كھاؤاور تمهارا كھانامتل كے علاوہ كوئى نہ كھائے (١)

ہداس لیے ہے کہ متی تمہارے کھانے ہے اپنے تقویٰ پر مدالے گا'اس اختبارے تم اس کی مدد کرے اس کی اطاعت میں شریک موجاؤے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

اطعمواطعامكمالا تقياءواولومعروفكمالمومنين

(ابن المبارك ابوسعيد فيدراو محول)

ا پنا کھانا متی پر میز گاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

ایک دایت می سهند

اضف بطعامكمن تحبه فى الله تعالى

(ابن المبارك جور من محاك مرسلام)

این کھانے ہے اس مخص کی ضیافت کروجس سے جہیں اللہ کے لیے مجت ہو۔

بعض علاء آپنا مال ضرور تمند صوفیاء کے علاوہ کی پر فرج نہیں کرتے تھے ان ہے عرض کیا گیا کہ آگر آپ اپنا حس سلوک عام فرادیں اور وو سرے فقراء کو بھی اپنے عطایا ہے نوازیں تو ہیات زیاوہ بھڑ ہوگی فرمایا: نہیں! یہ (فقیر صوفیاء) وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں عض اللہ کے لیے ہوتی ہیں آگر ہیں ہمت اللہ کی طرف مضحول رکھنے ہیں اس کی مد کرول تو میرے نزدیک یہ زیاوہ افضل ہے۔ اس کے مقابلے ہیں کہ آگر ایک بڑار در ہم ایسے لوگوں پر خرچ کرول جن کی ہمت دنیا کے لیے ہویہ تعظوم کی نے معرب جنید بواری آگر ماسنے نقل کی آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہیں لے بدت ہوئی اور اور کیا گام نہیں ساتھا۔ روا ہت ہو کہ جن بزرگ کی یہ تعظو ہم نقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں نوال آگیا اور پر شانی لاحق ہوئی اراوہ کیا کہ مناس تو موٹو دیں مصرت جنید بندادی کو جب اس کا علم ہوا تو کچھ مال ان کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ اس مال سے سامان تجارت معز نہیں ہے۔ یہ بزرگ پر چون فروش تھے آگر مفلس و خرید ان مت چھو ڈو۔ اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے تجارت معز نہیں ہے۔ یہ بزرگ پر چون فروش تھے آگر مفلس و ختاج ان سے آئی ضرورت کی کوئی چز خرید ہا تو یہ اس سے قیت نہیں ہو اس سے جی سے میاں سے آئی مفرورت کی گوئی چز خرید ہا تو یہ اس سے قیت نہ لیتے تھے۔

وسرى صفت يہ ہے كہ ان اوكوں كورے جو الل علم ہوں۔ اہل علم كوريخ كا مطلب حصول علم پران كى مدكرنا ہے۔ علم بہت ى عباد توں سے افغل ہے 'بشرطيكہ نيت صحح ہو۔ ابن البارك اپنے صد قات اہل علم بى كوديا كرتے تھے۔ ان ہے عرض كيا كياكہ اگر آپ مد قات دينے ميں عوميت فتيا ركريں توبہ زيادہ احجا ہوگا' آپ نے فرمايا كہ ميں نبوت كے بود علاء كے درجے كادہ كوكى درجہ افغل نيس سجمتا' اگر عالم كادل كى اور جانب (شاء مصول معاش) ميں مشخول ہوگا تو وہ علم كے ليے اپنے آپ كو معمون نہ ركھ سكے گا۔ ميرے نزديك عالم كوعلم ميں معمون ركھنا زيادہ افغل ہے۔

تیسری صفت بیب که وہ مخص این تقوی میں 'اور توحید کے متعلق این علم میں سی ہو'یماں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کی صفت اے حاصل ہوئی ہے جب وہ کی سے بال لے تواللہ تعالی کی حمد و ثابیان کرے 'اس کا شکر اوا کرے 'اور یہ بیٹین کرے کہ جو نعت اے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی وں کی حیثیت محض واسطے کی ہے'اس واسطے کا خیال نہ کرے' بیموں کا شکر کے گار تمام نعتوں کی

<sup>(</sup>۱) ميد ابوداؤد أور تذى من معرت ابوسعيد الحدري ت حسب ديل الفاظ من معمل م "لا تصحب الا مومن ولا ياكل طعامك الا تقي -"

نبت اللہ تعالیٰ کی طرف کردی جائے جو منعم حقیق ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دصیت کی تھی کہ اے بیٹے! اپناور شاقعائی کے درمیان کسی دو مرے کو نعت دینے والا نہ سجمنا کہ جو نعت تھے کی ہے وہ اس مخض پر فرض تھی۔ جو مخض اللہ تعالیٰ کے سواکسی دو مرے کا شکر اواکر تا ہے اس نے گویا منعم حقیق کو پچپانا ہی نہیں ہے اور نہ وہ یہ سمجھا کہ درمیانی مخض مقمور و مخرہ نہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے دینے کے اسباب مہیا کرکے اسے دینے کا پابئد بنادیا ہے اب اگروہ یہ چاہے کہ نہ دے تواس پراے قدرت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کے دل جس یہ بات وال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے میں ہے۔ اب اس کے لیے یہ مکن نہیں کہ وہ اس اوادے سے سرموانح اف کرسکے کو تکہ یمال ایک قوی ترین باعث موجود ہے ' جب باعث قوی ہو تا ہے تو عرم دارادے میں پختلی پیدا ہوتی ہے۔ اور اندروٹی طور پر تحریک ہوتی ہے 'اس وقت بندے کے لیے یہ مکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالفت کرسکے 'اللہ تعالی ہواعث و محرکات پیدا کرنے والا ہے 'وہی ان میں قوت پیدا کرتا ہے 'وہی مان میں قوت پیدا کرتا ہے 'وہی مان میں موت پیدا کرتا ہے 'وہی علی طور پر تحریک طرف ہرکز نظر نہیں کرسک اللہ السباب کے علاوہ کی اور کی طرف ہرکز نظر نہیں کرسکا۔

اس بات کا بقین رکو کہ اس صفت کا حامل مخص دینے والے کے حق میں اس مخص سے کمیں زیادہ بمترہ جو لینے کے بعد
تھیدہ خوانی کر تا ہوا چلتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے، عموا اس کا نفع کم ہی ہو تا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کا مل
کی اعانت زیادہ مغید ہے، چریہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو مخص اس وقت دینے پر تعریف کر دہا ہے، اور اس کے لیے خیر کی وعائیں
دے رہا ہے وہ نہ دینے پر برائی بھی کرے گا اور پد وعائیں بھی دے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی
صدقہ بھیجا، لے جانے والے سے فربایا کہ جو پچھ وہ کے زبمن نظین کرلیتا، چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لے لیا تو یہ الفاظ کے۔ "تمام
تحریفی اس ذات پاک کے لیے جیں جو اپنے اور کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ!
تولفی اس ذات پاک کے لیے جیں جو اپنے اللہ علیہ وسلم) کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بھولیں "جب قاصد نے آکریہ الفاظ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کئے تو آپ خوش ہوئے۔ اور ارشاد فربایا:۔

علمتانهيقولذلك

مجمع معلوم تعاوه اليابي كي كا- (١)

ملاحظہ تیجئے کہ اس فقیرنے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی طرف مبنول کی ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے فرمایا: توبہ کرو! اس نے کما: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں محمر صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کرسکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

عرفالحق لاهلب

(احر طرانی-اسود ابن مرابع- اسد ضعیف)

اس نے ماحب حق کاحق جان لیا۔

واقد افک کے بعد جب حضرت عائشہ کی برأت نازل ہوئی قو حضرت ابو برنے اپنی صاحبزاوی سے فرمایا :ا مُعواور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکو بوسہ دو۔عائشہ نے کما بیس ایسا نہیں کروں گی اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکر اوا کروں گی مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :اے ابو بکر چھوڑو ، پچھ مت کو۔ (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ بیں کہ جب حضرت ابو بکر نے بوسہ

<sup>( 1 )</sup> یہ مدے مجھے نمیں لی محرابن عرفی ایک شعف روایت میں اس مدیث کا مضمون آیا ہے ' ابن مندہ نے اسے اسحابہ میں فقل کیا ہے ، کیکن ہد الفاظ نمیں بیان کتے جو مصنف نے یماں بیان کتے ہیں۔ ( ۲ ) یہ روایت ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ منتول ہے "میرے (بقیہ ماشیہ صفحہ نمبر ۱۹۳۳

ویے کے لیے کما تو عائشہ نے کماکہ میں اللہ کا شکر اوا کروں گی اپ کا اور آپ کے رفق (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر اوا نہیں کموں گی۔ اس جواب پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی هم کی کوئی تکیر نہیں فرمائی۔ حالا نکہ برأت کے متعلق آیات حضرت عائشہ کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پنچیں۔

اشياء كى نببت غيرالله كى طرف كرنا كفار كاشيوه ب " چنانچه قرآن پاك ميں فرمايا گيا ہے: وَاذِا دُكِرَ اللّهُ وَ حُكُمَا اشْمَارَ تَ قُلُوْ بِالَّذِيْنَ لاَ يُوْمِنُوْنَ بِالاَّحْرَةِ وَاذِا دُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْ نِعَاذَا هُهُمُ مُسْتَنْهُ ' وَ دَ-

(پ۲۲۰۱ آیت۲۰۱)

اور جب فقل الله کا ذکر کیا جا تا ہے تو ان لوگوں کے ول منتبغی ہوجاتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے 'اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جا تا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔

جو قض درمیانی واسلوں کو محض درمیانی نہیں سمحتا بلکہ انھیں کچھ اہمیت دیتا ہے اس قض کا باطن شرک خنی سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے ڈرے اپنی توحید کو شرک کے شبهات اور اس کی آلا تشوں سے پاک وصاف رکھے۔

چوتھی صفت ہے کہ وہ اپنی ضرورت چمپا آہو' اپنی کالف اور شکایات کابت زیادہ اظہار نہ کر آبو۔ یا یہ کہ وہ صاحب مروت اور شریف انسان ہو کہ پہلے دو است دھا' کسی وجہ سے دولت خم ہوگئ 'کین عادت باتی رہی۔ زندگی کی وضع ایس افتیار کے ہوئے 'کہ احتیاج کا اندازہ لگانا مشکل ہے' ایسے لوگوں کے ہارے میں اللہ تعالی فرما آہے۔

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلَ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفَّفِ تُغَرِفُهُمُ بِسِيْمَاْهُمُ لَا يَسَّلُونِ النَّاسَ الْحَافَا۔

(پ۳ر۵ آیت۲۷)

اور نا واقف ان کوتو محر خیال کر تا ہے ان کے سوال کے نکنے کے سبب سے (البتہ) تم ان کو ان کے طرز سے پہان سکتے ہو' کہ نقروفاقہ سے چروپر اثر ضرور آجا تا ہے) وہ لوگوں سے لیٹ کرما تکتے نہیں بھرتے۔

لین دہ مانکنے میں مبالغہ نمیں کرتے اس کے کہ وہ لیٹین کی دولت سے مالا مال ہیں اور اپنے مبر کی وجہ سے معزز ہیں ' دیندار لوگوں کی معرفت محلّہ الیے لوگوں کی تلاش و جبتو ہونی چاہیے۔ خیرات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پند لگائیں۔ایے لوگوں کو صدقہ دینا ان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجما بمترہے جو کھلے طور پر مانکتے پھرتے ہیں۔

یانچویں صفت : بہے کہ وہ عیالدار ہو'یا کمی مرض میں گرفتار ہو'یا کمی پریشانی میں جتلا ہو'مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کے مغیوم میں شامل ہو:۔

لِلْفُقَرِّ اَءَأَلَّذِينَ اَحُصِرُوافِي سَبِيلِ اللهِ لاَيستَطِيعُونَ ضُرَبافِي الاَرْضِ . (پ٣١٥ آيت ٢٤٣)

(صد قات) اصل حق ان ما جتمندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (اور اس وجہ سے) دہ لوگ کمیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادیا امکان نہیں رکھتے۔

(بقیہ حاشیہ صغیر نبر ۳۹) والدین نے کما کمڑی ہو'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کو بوے دو " یکی مدیث بخاری میں حلیقا مانسلم اور طبرانی میں مخلف الفاظ کے ساتھ مخلف رواۃ سے معقول ہے۔)

یعن دولوگ جو راہ آخرت میں اپنال و عیال کی دجہ ہے 'کمی مرض کی بنا پر'یا کمی دجہ سے کھرے ہوئ ہوں'اور آگے نہ براہ سکتے ہوں۔ الل وعیال کی کثرت بھی صدقہ دینے میں طوظ رکھنی چاہیے۔ حضرت عمرابن الحطاب ایک کھرے لوگوں کو بحریوں کا بورا ریوڑ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمر سے کورا ریوڑ خیرات کر دیا کہ جد البلاء (مشلت کی حالت) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت : بہت کہ وہ مخص اقابت اور ذوی الارحام میں ہو۔ (۲) اگر ایے مخص کو صدقہ ریا جائے گاتو وہ صدقہ بھی ہوگا۔ اور صلہ رحی بھی ہوگا۔ صلہ رحی میں وہ اجر و ثواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکا' چانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا ایک ورہم سے صلہ دحی کروں تو میرے نزدیک بید زیاوہ محبوب و پندیدہ ہے اس بات سے کہ بیں ورہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے اور سودرہم میں قدرہے صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے اور سودرہم دے کر صلہ رحی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بھترہ۔ جس طرح اجنبیوں کے مقابلے میں عزیز و اقارب مقدم ہیں۔ اس طرح رشتہ واروں میں بھی اہل خرددستوں اور عزیزوں کو ترجے دی جائے گی۔

یہ چند اوساف ہیں جو صدقہ لینے والوں میں مطلوب ہیں ' محر ہر صفت کے مخلف درج ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ تزین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی فض میں یہ تمام صفات بیک دفت مل جائے تو وہ ایک برا ذخرہ 'اور ایک مظلیم نعمت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حال محض طاش کرنے میں کامیاب ہوگیا ' تو اسے دو ہرا اجر ملے گا 'اور اگر تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا ' تو اسے دو ہرا اجر ملے گا 'اور اگر تلاش و جبتو کی 'لیکن کامیاب نہیں ہوا تو اسے ایک اجر ملے گا لینی بھل سے قلب کی تطبیر ہوجائے گی 'اور اس میں محبت اللی رائے ہوجائے گی 'ور سال جو سائے گی ' یقینا '' یہ صفت بھی لقاء رب کے شوق کے لیے مهمیز ہوتی ہے ' دو سرا اجر حاصل نہ ہوگا۔ لینی دہ فا کدہ حاصل نہ ہو تکے گا جو لینے والے کی دعا و ہمت پر مرتب ہو تا۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

# تیسراباب مستحقین زکوة 'اسباب استحقاق 'اور زکوة لینے کے آداب

استحقاق کے اسباب جانا چاہیے کہ زکوۃ کا مستق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ ہاشی اور مطلبی نہ ہو اوران آٹھ مصارف میں ہے ہوجن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے نہ الصد قات النے ۔ ذکرۃ کا فر علام ( س ) مطلبی اور ہاشی کو نہ دین چاہیے ، کمی نچیا مجنون کا ولی آگر ان کی طرف سے زکوۃ لے لئے تو یہ جائز ہے۔ ذیل میں ذکوۃ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ آلگ بیان کی جاتی ہے۔

بہلامصرف فقیرین فقیراس مخص کو کہتے ہیں جس کی پاس مال نہ ہو 'اور نہ اے کمانے پر قدرت عاصل ہو 'اگر کسی

<sup>(</sup>۱) (بیر روایت ان الفاظ من تمین لمی البته ابوداووین عوف ابن مالک کی روایت ہے کہ جب بھی آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس فنیمت کا مال
آ تا تو آپ ای دن تقسیم فرما دیے 'اہل و ممیال والے کو دو صعے دیے 'اور کوارے کوایک حصہ عطا فرماتے ۔) (۲) (اپی زکواہ کا بیسہ اپنے مال 'باپ '
وادا 'وادی 'لانا 'لانی 'پرواوا و فیرہ کو دینا درست نمیں ہے 'ای طرح اپنی اولاد 'اور پرتے 'اور نواسے و فیرہ کو بھی زکوۃ کا بیسہ دینا درست نمیں ہے ۔ بیوی اپنے
میاں کو 'اور میاں اپنی بیوی کو زکوۃ نمیں دے سکتے ۔ (بدایہ جام ۱۸۲۱) ان رشتہ واروں کے سواسب کو زکوۃ وینا ورست ہے ۔ ( طماوی ص ۱۹۱۹) مترجم ۔)
( س ) (اپنے غلام کو زکوۃ دینا جائز نمیں 'ای طرح الدار کے فلام کو بھی زکوۃ نمیں دی جامتی ۔) (شرح و قابہ جام ۲۳۷) مترجم ۔)

فض کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہوتو اسے فقیر نہیں کہا جائے گا' ہلکہ وہ مسکین کملائے گا۔ البتہ اگر آدھے دن کا کھانا ہو' یا ناقص لباس ہو' شلا '' قیص ہو' رومال' موزہ' اور پاجامہ نہ ہو' اور نہ قیص کی قیت اتنی ہو کہ اسے فروخت کرے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چزیں حاصل ہو سکیں تو ایسے فض کو فقیر کہا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس ستر ڈھانینے کے لیے بھی کوئی کیڑا نہ ہو' اس لیے کہ یہ شرط محض مبالقہ ہے' غالبا ''ایبا فخص لمنا بھی مشکل سے۔ (۱)

اگرکوئی فقیرا تکنے کا عادی ہے تواپی عادت کی بنا پروہ فقیری کے وائرے سے نہیں نکلے گا۔ (۲) اس لیے کہ سوال کرنا کمائی نہیں ہے۔ ہاں آگر وہ کمانے پر قادر نہ ہو توا سے فقیر کہا جائے گا۔ البتہ آگر وہ اللہ کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو توا سے فقیر کہا جائے گا۔ اور ذکو ہ کے بغیر کمانے پر اسے قدرت عاصل ہو جو اس کی شان کے اور ذکو ہ کے بیٹے پر اسے قدرت عاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو اس صورت میں بھی اسے فقیری تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ محض فقیہ ہو'اور کمی بیٹے کے اشغال میں معارفیت ہو اور کمی بیٹے کے اشغال میں رکاوٹ پر ابوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے' اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معترفیس ہے۔ لیکن آگر عابد ہو'اور کمانے کی معروفیت سے عبادات اور و ظائف میں خلل پر ابوتی ہو توا سے کمانا چا ہے' اس لیے کہ کمانا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاو فراتے ہیں۔۔

طلب الحلال فريضة بعدالفريضة

(طبرانی بیمق-ابن مسعود- اسندضعف)

ایمان کے بعد طال (رزق) کاطلب کرنا فرض ہے۔

طلب طال بان مرادرزق عاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے ، معرت ابن مرفراتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا ہا تگئے ہے بمتر ہے۔ اگر کمی مخص کے پاس اس لیے خرج نہ بچتا ہو کہ وہ والدین کا کفیل ہے 'یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب بے ان پر خرج کرتا ہے تو ایسا مخص فقیر نہیں کملائے گا۔

#### دو سرا مصرف

ساکین ہیں۔ مسکین اس مخص کو کتے ہیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے ناکانی ہو۔ ( ٣) یہ مکن ہے کہ کوئی مسلمان ہیں ہزار در ہم کا مالک ہواور مسکین ہو'اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخص کلہاڑی اور رہتی رکھتا ہو گرغی ہو'وہ مختصر مکان جس میں وہ رہتا ہے' یا وہ لباس جس سے وہ اپنے معیار کے مطابق ستر پوشی کرتا ہے اسے سکنت کے دائرے سے نہیں لگا لئے 'گھر کی ضرورت کا سامان بھی مسکین کے لیے مانع نہیں ہے۔ گروہ سامان اس حال اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس طرح فقتی کتابوں کا مالک ہونا بھی مسکنت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اگر کسی مختص کے پاس محض کتابیں ہوں

(۱) (احناف کے نودیک فقیراس عنم کو کتے ہیں جس کے پاس پکی ہو (شرح وقایہ جام ۲۳۳) یین دہ عنمی بالکل بدطال نہ ہو بلکہ اس کے پاس تحو وا بہت مال ہو'جو نساب زکوۃ ہے کم ہو'اگر کھر' فادم' لباس د فیرہ ضروریات زندگی ہیں ہے نساب فیرٹای کے بقدرال بھی ہوت بھی وہ فقیری ہے اور اسے زکوۃ کی رقم دینا مسلح ہے۔ (بخوالر اکن کتاب اور یہ معلوم ہے کہ اس فرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں ویا درست نہیں لین اگر لاعلی ہیں زکوۃ دے دی تو اوا ہوجائے گی۔ (الدرالخار علی ہامش روا لمتار ج م م طرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں ویا درست نہیں لین اگر لاعلی ہیں زکوۃ دے دی تو اوا ہوجائے گی۔ (الدرالخار علی ہامش روا لمتار ج م م م اس محرج ہے۔) (۳) (احناف کے نودیک مسکین اس عنمی کو کتے ہیں جس کے پاس پکی نہ ہو (شرح وقایہ ج ۲ م ۲۳۳) ایسا عنمی کھانے کے لیے 'اور سروا خواجی کے اگر مالک کی سکتا ہے' نقیرے لیے سوال کیا جائز نہیں ہے البتہ اس کو زکوۃ کا معموف بناٹا گھ ہے (شخ القدم) مترج ہے۔) (تا میں میں سے نقیرے کیا ہیں ہیں جہ تدریس وہ وقیرہ (دیتے ماشہ صفر نبر ۱۹۳۷) اس اس کو نور دیا ہے میں کہا ہی ہی توریس کے اس ہیں جو تدریس وہ تائے گئروں کے سلط میں اس کے نور کی تعمیل ہے کہ آگر وہ کی اللہ کی ہی ہی تدریس کے اس ہیں جو تدریس وہ تدریس کی سکتا ہے۔ کو آگروہ کی اہل کے پاس ہیں جو تدریس کو زکوۃ کا معرف بناٹا گھ ہے (شم وقیرہ وہ تاہی مائے سے نفیر میں میں ہیں جو تدریس کی ہی تدریس کی ہی تدریس کو تعمیل ہیں ہی جو تدریس کو تعمیل ہیں جو تو تعمیل ہیں جو تعمیل ہیں جو تعمیل ہیں جو تعمیل ہیں جو تعمیل ہوں جو تعمیل ہیں جو تعمیل

اور کھے نہ ہو'اس پر صدقۂ فطرواجب نہیں ہے کتاب کا تھم وہی ہے جو کپڑوں اور گھرکے ضروری سازو سامان کا تھم ہے جس طرح
ان چزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گرکتابوں کی ضرورت بھتے میں احتیاط ہے کام لیتا
جاہیے "کتابوں کی ضرورت حسب ذیل تین امور کے لئے ہوتی ہے۔ پڑھنا (استفادہ کرتا) "پڑھانا" تفریحی مطالعہ کرتا۔ تفریحی مطالعہ
کاکوئی اعتبار نہیں ہے "اس لیے یہاں بھی اخبار اشعار "اور قصے کمانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جونہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا
میں اس تھم میں وافل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جاسکتی ہیں "اور جس کے پاس
یہ کتابیں ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔

ردهانے کی ضرورت آکر کسب ( کمانے ) کے لیے ہے جیسا کہ ملی امعلم یا مرس وغیروا جرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام كرتے ہيں تواس صورت ميں كابوں كى حيثيت آلے كى ہے ،جس فرح درزى كيلئے مشين اور ديگر پيشہ وروں كے ليے ان ك اوزار وغیرو ضروری ہیں ای طرح کابیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے صدقہ فطریس کابیں فروخت نہ کی جائیں اگر فرض کفامیہ کی اوائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب ہمی آتا ہیں فروخت نہ کرنے اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بنے میں مانع نہیں ہوگی کو تک کتابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ یرصنے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی مکئیں کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں شلا مطب کی ہیں اور اس غرص ہے جمع کی مکئیں ہیں کہ انہیں بڑھ کر ا يناعلاج كرے كا الا وعظ كى كتابيں بيں كه تذكيرو نفيحت كى غرض سے ركھى كى بين اس صورت ميں أكر شهرميں كوئى طبيب أواعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستنتی ہے 'اور اگر نہیں ہے تبوہ ان کتابول کی ضرورت رکھتا ہے کتابوں کے سلسلے میں سے بات بھی اہم ہے کہ مجمی مجمی کسی کتاب کی برسوں مطالعہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔اس لئے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقفے کی تحدیدو تعین بنی ہو۔ اقرب الی القیاس دے یہ ہے کہ کم از کم سال بحرین ایک مرتب اس کے مطالعے کی ضورت پیٹ آئی ہے اگر ایسا نہیں ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زائد ہے۔اس لیے جس محض کے پاس ایک دن کی غذا سے زیادہ ہواس پر صدقة فطراازم آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقة فطرے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو گھرے اسباب اور لیاس وغیرو کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے اس لیے گرمی کے کیڑے سردیوں میں فروفت نہیں کے جاتے ، کیونکہ انجی سال فرض کرنا کافی ہے جمیو تک کتابیں کمریلو اسباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی ایک برس کی مت مقرر کرنا بھتر ہے۔ اگر کسی کتاب کے دو نسخ ایک مخص کے پاس بوں وان میں سے ایک زائد از ضرورت ہوگا اگر مالک سے کہ ان میں ہے آیک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دو سرانسخہ زیادہ صحیح ہے 'اس کحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے تو یہ کما جائے گا

<sup>(</sup>ہتیہ ماشیہ صفر نبر ۱۳۹۳) جی ان سے کام ایتا ہے تو اس پر ذکوۃ واجب نبیں ہوگا اور اس کے لئے ذکوۃ لینا بھی درست ہوگا اگر وہ کا ہیں فقہ مدیث تغیر
کی ہوں۔ اور اس کی ضرورت سے کتاب کے است نبنے زا کدنہ ہوں ہو فعاب کی مقدار تک بختی ہوں۔ مثلا اس کے پاس ہرا کے کتاب کے دو شخے ہوں تو
ایک ان ہیں سے زا کر مانا جائے گا اگر وہ مجنس جس کے پاس کتا ہیں ہیں فیرانل ہے تو اس کے لئے ذکوۃ ایما جائز نہیں ہے کہ ذکر اس کے پاس زا کدا ز ضرورت
مال بقدر نصاب موجود ہے اگر چہ وہ فیرنای ہے۔ یہ تفسیل فقہ مدیث اور تغیر کی کتابوں ہے متعلق ہم ہم ہو ہوں ہے ہوں تو
اس طرح کی کتابیں رکھنے والے کے لئے ذکوۃ اینا مجھے نہیں ہوگا۔ لوب 'خو' اصول فقد اور کلام کی کتابیں فقد و مدیث کی کتابوں کی طرح ہیں 'شای کی والے یہ
ہے کہ اگر اوب سے عرفانہ کتابیں مراد ہیں جسے شعری مجموسے 'موش اور آری کی کتابیں تو یہ ذکوۃ لینے کے لئے مانع ہیں اور اگر اوب سے آواب النفس کی
کتابیں مراد ہیں شاہ ' فرائی کی احیاء العلم و فیرہ۔ تو اس طرح کی کتابیں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس ہیں تو ان کی حیثیت
کتابیں مراد ہیں شاہ ' فرائی کی احیاء العلم و فیرہ۔ تو اس طرح کی کتابیں فی طرح دیں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس ہیں تو ان کی حیثیت
کتابیں مراد ہیں جس طرح دو سرے پیشہ ودوں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں بی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مافھ قرآن کے لیے مصحف ضورت کی جیزے۔ (الدر الخار علی) مقرق دو الے کے اللہ میں میں دو الدر الخار علی ہم مود الے اس میں میں اس اس میں میں اور اس کی حیثی میں اور الحق میں مودوں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں بی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مودوں کے لیے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں بی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مودوں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں بی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دو سرے پیشہ ودوں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں بی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مودوں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں بی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دو سرے پیشہ ودوں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں ہی شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دو سرے پیشہ میں وہ الحدود کر اس میں میں اس میں مورف کی سے آلاب میں مورف کی سے میں مورف کی سے مورف کو اس میں مورف کی سے مو

کہ خوبصورت نسخہ فروخت کردو' اور مجمح تر نسخہ اپنے پاس رکھو' تفری ندق' اور عیش کوشی چھوڑو اگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخ میں۔ ایک مخضر' دو سرا مفصل۔ اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے قد مفصل نسخہ رہنے دیا جائے' اور مختفر نسخہ فروخت کردیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں' اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دو سرے میں نہیں ہوں گی۔

اس طرح کی بے شار صورتیں ہیں۔ علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پرلوگ اس طرح کے معاملات میں جتلا ہیں 'اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پرود مری چزوں کو قیاس کرلیا جائے۔ مثلا سگر کے سازد سامان کی تعداد 'مقدار اور نوعیت پر نظرر تھیں 'بدن کے کپڑوں پر بھی خور کریں۔ کھر کی تنگی 'اور وسعت بھی طوظ رہے۔ ان چزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ' ملکہ فقید آئی رائے سے اجتماد کرتا ہے 'اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندازوں سے کام لیتا ہے۔ پر بیز گار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے 'اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شہمات سے بالا تر ہوں۔ ورمیان میں بہت سے درجات ہیں 'ان سے احتیاط کے علاوہ دو سری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔

تیسرا مصرف : عالی ہیں : عالی ہے بیت المال کے وہ کارندے مراویں جو ذکوۃ جمع کرتے ہیں ' طیفہ اور قاضی عا بلین میں داخل شیں ہیں 'البتہ محلہ کا امیر' کلرک' وصول کندہ' ابین اور نعتل کرنے والے اس زمرہ میں ہیں' ان میں ہے کسی محفی کو معمول کی اجرت سے زیاد اجرت نمیں دبنی چاہیے۔ اگر زکوۃ کے آٹھویں ھے ہے اس معرف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم جمع مدم تا جا ہیں ۔ اور اگر وہ رقم عالمین کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال ہے اس کسی کو یوراکرنا چاہیے۔ (۱)

چوتھامصرف: مولفترالقلوب ہیں: یہ دہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے زکوۃ کی رقم دی جاتی تھی اس طرح کے لوگ عموا "اپی قوم کے برے ہوتے ہیں انہیں دینے کا مقصدیہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر فابت قدم رہیں ، اور دو سرے لوگ اسلام کی طرف ماکل ہوں۔ (۲)

یانچواں مصرف : مکاتب ہیں : (مکاتب سے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچے مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لئے کہا ہو'ایسے غلاموں کو بدل کتابت اوا کرنے کے لیے زکاۃ دی جائتی ہے) اس سلطے میں آقا کوزکراۃ کی دفع بدل کتابت کے طور پر دی جائے نیحو دسکا تب کورنیا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکاتب غلام کو زکاۃ کی رقم دے اس کے طور پر دمال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت اوا کرکے آزاد نہ ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) (عالمین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقہ اور ذکوۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کرکے بیت المال ہیں جح کرنے پر مامور موتے ہیں۔ ان کا حق خدم اس مد ذکوۃ سے دیا جائے گا۔ اور یہ رقم ان کی محت اور کام کی حیثیت کے مطابق وی جائے گا۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضوری ہے کہ عالمین کی شخوا ہیں نصف ذکوۃ سے بر حصف نہا کیں۔ اگر ذکوۃ کی وصولیا نی اتن کم جو کہ عالمین کی شخوا ہیں دے کر نصف بھی باتی نہیں رہتی تو پھر شخوا ہوں ہیں کی جو جائے گا۔ (الدرا گھتار علی بامش دوا کمتاری اصلام) حرجم۔) (۲) (یہ سم حمدے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا لیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت عاصل ہوگئی تو نو مسلموں کو اسلام پر طابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضورت باتی نہیں دی۔ اس لیے یہ حکم منسوخ ہوگیا۔ (الدر الخارج ۲ میں محرجم۔)

وقت تک زکوۃ نمیں دی جانی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کرلیں۔ اگر قرض لینے والا مخض مالدار ہوتو اس کا قرض اوا نمیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس مخض نے نمس مسلحت کی بنا پر 'یا نمی فقے کے خاتے کے لیے قرض لیا ہوتو الیا قرض اوا کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے۔ (۱)

ساتواں مصرف : غازی ہیں : غازی ہے وہ مجاہرہ مراویی جن کی تخواہ وغیرہ حکومت سے مقرر نہ ہوں ایسے لوگوں کو زکوۃ میں سے ایک حصد بطور اعانت ویا جاسکتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ مالداری کیوں نہ ہوں۔ (۲)

آٹھوال مصرف : مسافریں : یعنی دہ لوگ جو اپنے شہر سنر کے لیے باہر نکلیں اور ان کا دہ سنر کسی مصیت کے لیے نہ ہو' اور وہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکاۃ کی رقم دین جا ہیے۔ لیکن اگر وہ غنی ہوں لینی اپنے کھر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر ویٰ چاہیے کہ وہ اپنے مال تک (اپنے گر تک) پنچ سکیں۔

ایک سوال کا جواب : بہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفرار اور سکنت سنے والے کے بتلائے ہے معلوم ہوگی' دینے والا اس سلسلے میں ان سے کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا' اور نہ حلف اٹھوائے گا۔ بلکہ لینے والے کے کئے پر احتاد کرے گا اگر اس کا کذب ظاہر نہ ہو' جماد اور سفر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے' اگر کوئی مخص یہ کے کہ میرا ارادہ سفر کا ہے' یا میں جماد کرنا چاہتا ہوں تو اسے زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ اب اگروہ سفر یا جماد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باتی چار تھموں کے لیے گواہوں کا ہونا صروری ہے یہ استحقاق کی شرائط کی تفسیل متی' لینے والے کے آداب ذیل میں نہ کور ہوں گے۔

### زكوة لين والله ك آداب

بہلا اوب : لینے والے کویہ سجمنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوۃ کامصرف اس نے مرف اس لیے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے ، وہ بنایا ہے تاکہ وہ ایک قطر کے علاوہ کی وہ سرے قکر میں جٹلانہ رہے۔ اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے ، وہ گرہے اللہ سجانہ و تعالی اور یوم آ فرت کا فکر ہی معنی ہیں آیت کریمہ کے :۔

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الِآلِيَعُبُدُونِ۔ (پ۲/۲/ آیت ۵۱)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری مبادت کریں۔

لیکن جب محست خدا وری کابی تقاضا ہوا کہ بیروں پر خواہوں اور ضورتوں کا تبلد ہو'اور ان کی دجہ سے وہ یک سونہ رہ سکیں۔ توخدا وید قندس نے ہتھا ضائے کرم طرح طرح کی نعتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سامال پیدا کیا' تاکہ دہ

<sup>(</sup>۱) (مربون (قرضدار) میں بھی فقر شرط ہے 'اگر کوئی فض بقر رضاب بال رکھتا ہواور مشوض ہوتواس کے لیے زکاۃ محج نیس ہے۔ (الدر الحقارج ۲ مصرف کی تقریح ہے ادار الحقارج ۲ مصرف کی تقریح ہے احتاف کے نزدیک اس سے مراووہ فازی اور مجابہ ہیں جن کے پاس بشیار اور جگ کا ضوری سامان فرید نے کے لیے بال نمیں ہے 'یا وہ فیص جس کے ذے فح فرض ہوچکا تھا 'محراب اس کے پاس بال نمیں رہا کہ وہ اپنا فح اوا کرسکے۔ یا وہ طلبہ جو قرآن و صدے لینی دبی علوم حاصل کرنے میں مصنول ہیں۔ طلب کے لیے فقر شرط ہے۔ لیکن فازی مجابد اور فج کرنے والے کے لیے فقر شرط نمیں ہے' اگر کا الدار ہوں' اور ان کے پاس بقر رضاب بال ہو محرا تک ال نہ ہوجو ان سکے جماویا سفر فج کے لیے در کار ہے تو ایسے لوگوں کو زکاۃ کی رقم دی جاسی ہے۔ (البدائح والدائح والدائل طی بامش روا کمتارج ۲ میں ۸۵) حترجہ۔)

و سرااوب نہیں ہوگا کہ دینے والے کا شکریہ اوا کرے اس کے لیے دعائے خرکرے اس کی تعریف کرے اس کی مدح و شاء کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے ' بلکہ معم حقیق کی حیثیت ہے اختیار کرگیا ہے ' ہر کز ایبا نہیں ہے ' بلکہ دو اس تک اللہ تعالی نے تک اللہ تعالی کے نوتوں کے وینچ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے ذرائع اور وسائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے اس حیثیت ہے اللہ تعالی نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ یہ خیال کرنا اللہ تعالی کے منعم حقیق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔

من لميشكر الناس لميشكر اللم

(تبذى - ابوسعيد ابوداور ابن حبان - ابو مرية)

جو مض او گوں کا شکر نہیں کرے گاوہ اللہ کابھی شکر نہیں کرے گا۔

الله تعالی نے بہت ی جگہوں پر بندے کی اس سے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے ' حالا تکہ بندوں کے اعمال کا خالق 'اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشے والا خداوند قدوس ہے۔ قرآن یاک میں ارشاد ہے :۔

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّا أَوْابِ

(پ ۱۲۰ آیت ۳۰)

(ایوب) ایجے بنرے سے کہ بہت رحوع ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ مجمی بہت سی آیات ہیں۔

لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعاکرے "پاک لوگ کے دلوں کے ساتھ اللہ تیرے دل کو پاک کرے " نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرمائے "اور شمداء کی مدحوں کے ساتھ تیری مدح پر رحمت نازل فرمائے "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من اسدى اليكم معروفًا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعواله حتى تعلموا انكم قدكا فاتموم

(ابو دا دُد 'نسائي- ابن عمر')

ر بریر اور است میں ہے۔ جو قضی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ 'آگر تم ہے یہ نہ ہوسکے تواس کے لیے دعا ما تکو'یہاں

تك كه تم كومكافات كالقين موجائه

شریس یہ بات شامل ہے کہ اگر علیے میں کوئی عیب ہو تواسے چھپائے 'اس کی تحقیرنہ کرے 'نہ عیب لگائے 'اور اگر کوئی ہخص

کچھ نہ دے تواسے نہ دینے کا عیب لگائے اور اگر کوئی دے تواسے اپنے دل میں بھی ہوا سمجے 'اور دو مروں کے سامنے بھی بی فلا ہر

کرے 'اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا اپنے عظیے کو حقیراور معمولی سمجے 'اور لینے والا ہوا سمجے 'اور دینے والے کا ممنون

احسان ہو۔ ہر مخص کے لیے ضروری ہے کہ دوا پے متعلقہ فرائض اواکرے۔اس میں کوئی تعاد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی

اور حقیر بھی ہو اور بیری اور عظیم الثان بھی 'اس لیے کہ ہرایک کے اسباب الگ الگ ہیں 'دینے والے کے لئے مفید یہ ہے کہ وہ

حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظرر کھے 'اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ ہوا سمجھنے کے اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھنے

ندا تعالی کے منام حقیق ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ ممجھ بات یہ ہے کہ جو مخص ورمیانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جا ہل ہے '
اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جائل ہے۔

تیسرا ادب : بیہ کہ جو مال لینا چاہے اس میں طلال و حرام ضرور پیٹی نظررکھے' آگر وہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے' اس کیے کہ :-

وَ مَنَ يَّتِّقِ اللَّهُ يَبُعَلُ لَهُ مُخْرَجًا وَيُرُزُقُ مُمِنَ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(پ۲۸ریا آیت۲)

اورجو مخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے (معزوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو

اليي جكه في زق پنجا تاہے جمال اس كا كمان بھي نسيں موتا۔

اییا نہیں ہے کہ اگر کوئی فخص حرام مال ہے بچے گا تواسے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا' بلکہ رزق کا وعدہ تواللہ نے کیا ہے' وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں' فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے' اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموا سرحرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تنگ ہوجائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جارہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بعقد رضورت لینے پر اکتفا کرے۔ شریعت کا فتوی ایسے مواقع کے لیے ہی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوۃ کینے والا نہیں ہوگا۔ اس کیے کہ حرام پہنے سے زکواۃ اوا نہیں مدتی

کے کہ ان میں کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے۔ یا کوئی نفیس شے ایسی نہیں ہے کہ اسے فروخت کرکے معمولی خریدی جاسکی
اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو 'اور کچھ رقم نج جائے۔ یہ بھی فقیر کے اجتماد پر موقوف ہے۔ اصل میں یہاں وہ پہلو ہیں 'ایک
پہلو سے یہ سمجھ میں آ تا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق ہے 'اور دو سرے پہلو سے یہ سمجھ میں آ تا ہے وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔
ورمیان میں بہت سے مشتبہ ورجات ہیں۔ کویں میں جھا تکنے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معاطر میں صرف لینے والے کا قول
معتبر ہوتا ہے۔

لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرنے میں ایک دو سرے سے فتف ہیں۔ تنگی اور وسعت کے بے شار مقامات ہیں ، متقی پر ہیزگار آدمی اپنی ضرورتوں کا اندازہ تنگی ہے کرتا ہے 'اور سمل نگار مخص وسعت اور فراخی ہے۔ یہ مخص اپنے نفس کے لیے بہت سی فیر ضروری چیزیں ضروری سجعتا ہے۔ ایسا مخص شریعت میں پہندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہوجائے تو ضرورت سے زیاوہ مال لینے کی قطعا سکو سش نہ کی جائے 'بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کافی ہو۔ یہ انتمائی مدت ہے۔ کیونکہ نے سال سے آمذی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اپنے گھروالوں کے لیے سال بھرکی غذا جمع فرمائی ہے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن کی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

اس سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو ذکوۃ و صد قات کی کتنی مقدار لینے چاہیئے۔ بعض حضرات نے کمی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی محت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ختی ہونے کی صورت میں مانگنے سے منع فرمایا محابہ نے عرض کیا مالداری کیا ہے؟

فرمایا: مجوشام کا کھانا کسی کے پاس ہوئیہ مالداری ہے۔ (۲)

بعض حفزات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالداری کا اطلاق ہو تا ہے 'یہ مقدار نصاب زکوۃ ہے۔
کیوکڈولۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے 'غربوں پر نمیں ہے معلوم ہوا جو فخض بھی صاحب نصاب ہے 'وہ مالدار ہے۔ ان حضرات
نے یماں تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر فخض کے لیے نصاب زکوۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ مال داری کی حد پچاس درہم یا پچاس ورہم کی قیمت کے برابر سونا ہے 'جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے :۔

منسال ولهمال يغنيه جاءيوم القيامة وفي وجهه خموش قيل وماغناه؟ قال خمسون در هما او قيمتها من النهب

(امحاب سنن)

جو مخض اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہوتو وہ مخض قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا اس کے چرب پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے 'عرض کیا گیا : بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا : پیاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔

کتے ہیں کہ اس مدیث کا ایک راوی قوی نہیں ہے۔ ( ۳ ) بعض حضرات نے پچاس درہم کے بجائے چالیس درہم مقدار غنی متعین کی ہے ، جیسا کہ عطاء ابن بیار کی ایک منقطع روایت ہے :۔

<sup>(</sup>١) (الله مسلم-ابن مر طراني-الس-) (٢) (الدواؤوابن حبان اسل ابن ظليه -) (٣) (اس مديث كو ترزى في حسن اور نسائى و ضائي في مناب-)

منسال ولموقية فقدالحف في السوال

جو مخض ایک اوقیہ (عالیس درہم) رکھنے کے باوجود سوال کرے گا کویا اس نے سوال میں اصرار کیا۔ (۱)

بعض دو مرے علاء نے اس سلطے میں و سعت افتیار فرائی اور اس مد تک زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین فریدی جاسکے اور تمام عمر کے لیے ب فکری حاصل ہوجائے 'یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بحر کے لیے ب فکر ہوجائے کو کلہ اصل فن ہی ہے۔ معزت عمر ارشاد فرایا کرتے تھے کہ جب تم پکھ دو تو فنی بنادو۔ بعض علاء یہ کتے ہیں کہ اگر کوئی فخص غریب ہوجائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پرواپس آسکے چاہ اس مقصد کہ اگر کوئی فخص غریب ہوجائے تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ معرت ابو طو اپنی بائی ارزو ہو میں نماز بردھ رہے تھے 'کمجودوں کے فوشے دیکھ کر نماز میں خلال واقع ہوا' اور دھیان بٹ کیا' اس وقت پورا باغ اللہ کی راہ میں صد قد کردیا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ یہ باغ اپنی رشتہ والدل کو مدت کردیا۔ یہ باغ میں نیا دہ بہتر ہوگا۔ ابو طو نے حسب الحکم یہ باغ حسان اور ابو تحادہ کو صد قد کردیا۔ یہ باغ مدت کردیا۔ یہ باغ ورب بی مناز کے میا تھ دی تھی۔ دونوں مخصوں کے فنا کے لیے بہت کافی تھا۔ رو ایک اعزان کو ایک اونٹی اس کی مال تھ دی تھی۔ میں دونوں مخصوں کے فنا کے لیے بہت کافی تھا۔ ( ۲ ) حضرت عمر نے ایک اورائی کو ایک اونٹی اس کی مال کے مارتھ دی تھی۔

بمرحال بدو نقطۂ نظریں۔ جمال تک ایک دن کی غذایا چالیں ورہم نے بقدر لینے کا سوال ہے تواس کا تعلق زکوۃ کے باب

اللہ اس کا تعلق ما تختے ہے ہے۔ لین اگر کسی کے پاس اتن مقدار میں مال موجود ہوتو اس کے لیے سوال کرنا اور در

ور پھرنا ٹھیک نہیں ہے 'اس طرح یہ تجویز بھی اسراف اور ضغول خربی ہے فالی نہیں ہے کہ اس مدتک زکوۃ لی جائے جس سے

زمین خرید کر عمر بھرکے لیے مالدار بنا جاسے 'ہمارے نزدیک اعتدال سے قریب تربات یہ ہے کہ ذکوۃ کی رقم اتی مقدار میں لیجائتی

ہواکی سال کے لیے کانی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے۔ اور کم میں نگل کا اندیشہ ہے۔ کوئکہ اس سلیط میں ہر فض کے

حالات جداگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی عظم نہیں لگایا 'بلکہ اس کا حق مجتد کو حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھ وہ عظم

دے۔ جمتد کے تھم کے بعد پر بین گار مومن سے کہ دویا جائے کہ آگر چہ لوگ تہیں فتوے دے رہ بین گراپ دل سے بھی فتوی ماصل کرائے دل سے بھی فتوی ماصل کرائے جس کہ دل میں گائے ایک مالی ارشاد منقول ہے۔ ( س ) دل سے فتوی لینے میں ماصل کرائے دل میں کوئی چیمن یا خاص موس کرے تواس کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں رکھے 'ان کی بنیاد اندانوں پر رکھی جاتی ہے۔ شہمات کو اہمیت نہین جاتی۔ جب کہ اہل وطن اور راہ اند سے ڈرنا چاہیے۔ نتوی کے بغیاد اندانوں پر رکھی جاتی ہے۔ شہمات کو اہمیت نہین جاتی۔ جب کہ اہل وطن اور راہ انہوں کا کمانا فریک کا بھوں ہونا چاہیے کہ وہ شہمات کو اہمیت نہین جاتی۔ جب کہ اہل وطن اور راہ انہوں کا کین کا شیوہ یہ بونا چاہیے کہ وہ شہمات سے بھی بچیں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ لینے والا صاحب مال سے یہ دریافت کرے کہ اس پر کتنی ذکوۃ واجب ہے؟ اگر اسے دی گئی رقم واجب زکوۃ کے آٹھویں مصرف کی حیثیت سے وہ اور اسکا شریک (جس کا تعلق اسی مصرف سے معرف سے معرف سے مستق ہیں۔ (س) یہ پوچمنا ہر لینے والے پرواجب ہے کیونکہ عام طور پر

<sup>(</sup>۱) عطاء ابن پیاری روایت ابودا دو اور نسائی جی بی اسد سے موی ہے ، فرانی کا یہ کمنا میج نمیں ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ (۲) یہ حدیث کاب اساۃ جی گزر چک ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب العلم جی گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ جیں: استفدی تلب وان افزک مترجم عرض کرتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نمیں ہے کہ علاء کا فوٹی کچر ہی ہو ول کے فوٹی پر عمل کیا جائے۔ اللہ متصدیہ ہے کہ علاء کے فوٹی پر عمل کرنے ہی ہی احتیاط کرے اور تقویلی کر داہ احتیار کرے۔ (۳) یماں احناف کے مسلک کے اور تقویلی ضرورت نمیں ہے یہ مسلم بیلے بیان کیا جاچکا ہے۔ حترجم۔

معقال منتلئ الفعالية وسلملابئ المتزيادا اناطبت وتعافاك والاماد مالمانطو wite it is it is a series of the interior

المعرف المعرف الله الله وسلم له الوالدرواء المراك والراك جب م حورب الكار والن كالى وراده كردو كراسية يروسيول كود يكواوراس ين على المين دو (١٠) همااحسن عبدالصلقة الااحسن الله عزوجل الخلافة على تركيسه امدان أو اليب فنس سنة وفي أياك المراجع والتي اليناء على الله المسال والأولالي والمالي المالية

(1) (م روامید مدر اور ی حورت ما تک ب مرفوا" او موار برار ین او کرے ضیف سند کے ساتھ ترفی افسائی اور این ماج ین معافی مالا الغاظ كرماه موى ع) (١) (مسلم كي رواعت كرمايق الخضرت ملي الله عليه وسلم ف العرف الإورائ المالي الفائد كرا الاوروا فاسه -)

Parties of the sold of the sold of the sold of the

جو همض المحاصدة دیتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے ترکے پر امچا جا تھے ہے۔

۱- کل امری فی خلل صدفة عصبی یقضی بین الناس۔

(این حبان حاکم۔ حقبہ این عامیٰ)

ہر فض اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا یمال تک کہ لوگوں کے درمیان (آخری) فیصلہ کردیا جائے۔

الصدفقة تسد سبعین بابا من الشر۔

(این المہارک۔ الرمیٰ)

مدة شرک سنزودوا نسے بند کردیتا ہے۔

۸۔ صدفقة السر تطفی غضب الرب۔

چما كروا موامدة الله تعالى كفي كوامية اكرونا به (۱) ٩- مالذى اعطى من سعة بافضل اجرامن الذى يقبل من حاجف (اين جان في النعفاء ولمرانى في الاوسل الرق) يو فض وسعت كي وجهت وينا به وه اجرو تواب ين است المعنل نين بي جو ضورت كي بناي قبيل كرنا بيد

افعنل مدقدیہ ہے کہ تم اس حالت میں صدقہ کو کہ تدرست ہو اور مال کے سلطے میں علی ہد اندی ا کے معنی ہو اور فاقے سے ورتے ہو اس وقت تک صدقہ میں باخیرنہ کروجب جان تر فررے میں آجاہے ا اور پھریہ کہوکہ انتامال فلاں کووے وا جائے اور انتامال فلاں کودے وا جائے جب کہ دو سموں کا ہوچکا ہو۔ ایک دن آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ہے ارشاو فرمایا :۔

ال تعدقوا فقال رجل ان عدى دينارافقال انفقه على نفسك فقاله ان عدى دينارافقال انفقه على نفسك فقاله ان عندى آخر وال انفقه على زوجنك قال ان عندى آخر والله على المعلم الله عليه وسلم انتاب مربع

(ابوراور انسائي-ابوبرية)

مدقد کو ایک فض نے عرض کیا کہ عرب پاس ایک دعادے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: دود دعاد الی واسد م خرین کو عرض کیا: بیرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اے اپی وی کی خرج کو عرض کیا: جمید پاس ایک

<sup>(</sup>١) يومديث كاب الركة كدور عاب يل كذر يكل عد

اور ب؟ فرایا: اے اپنے بچوں پر فرج کرو- موض کیا: میرے پاس ایک اور سے؟ فرمایا: اے اپنے فادم پر فرج کرد- موض کیا: مير عياس أيك ادرب ؟ فرايا: تماري نظراس سلسل من زياده ب (يني جال موقع ويكوووال يدويار خرج كرو)-الدلايح إاصنقة لآلمحمد الماهى اوساخ الناس (مسلم- المطلب بن ربيد) ال مرك ليه مدة مال نيس ب كدوه اوكول كاميل ب - الردوامنمة السائل ولوبمثل راس الطائر من الطعام (مقیلی فی النعفام عائشیہ) سائل کاحق اواکد اگرچہ پرعدے مرے برایکمانے کے ذریعہ ہو۔ لوصىق السائل ماافلح من ردم (ابن ميدالبن التمييد ما نشة) اكرماكل عاب واس عروم ركع والاظام إب ديس موكا-معزت مینی علید السلام ارشاد فراتے ہیں کہ جو فض ماسکتے والے کواسینے محروم واپس کردیتا ہے ، فرشتے اس کے محریس سات دن تک نسیس هد الخضرت صلى الله عليه وسلم ود كام كى سے تسيل لياكستے في الك خود كياكستے في ايك بيك رات كو وضو كر ليے يانى خود ركعة اور اسے دُهاني دية ومرع يدكم مكين كواسية وست مبارك سه مطافرات- (دار تعنى - ابن عباس مند ضعيف) N- قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان انمآالمسكين المتعفف اقرواان سئتم لآيسالون الناس الحافا (بخارى دمسلم-ماكشة) الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكم مسكين وه نيس ب جد ايك مجوريا ود مجور ايك لقمه يا ود لقمه بناوي المكه مكين ده بجوسوال ندكر ما محرتم جاموق يه ايت برمه لويني ده لوكول سه لبث كرنس الكت عدمامن مسلم يكسوم سلما الآكان في حفظ الله عزوجل ما دامت عليه عنم وقعة (تندى ماكمداين ماين) کوئی مسلمان معض اگر حمی مسلمان کو کپڑا پہنا تا ہے تو وہ محض اس وقت تک اللہ تعالی کی حاصت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بعائی کے جم راس کرے کا بوند رہتا ہے۔ اسطيغين آفاديه بيث موہ ابن الویٹر فراتے ہیں کہ حضرت ماکشٹ نے پہل برار (درہم یا رہار) خرات کے الین ان کردں میں بوندی لگا رہا۔ قرآن یاک میں ہے۔ ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّمِ سِكِينَا وَيَنِيْمُ اوَّاسِيْرًا لَ

اور کما ا کماتے ہیں اس کی عبت کے بادجود مسکین ایتے اور قیدی کو۔

صعرت ما والمرا على حبه كى تغيرد شتهو نه (اس كى خوابش ركمة بين) سے كى سے وحدت مر فرايا كرتے تھے: اے الله إلى اور الدارى بم من سے بمتر لوكوں كو مطاكر ، ماكم وہ تيرى دى بوكى فعت ضور حمد ولائك بي اوس معرت مرابن عبد العزيز فراتے بين كه فماز حميس آدھے رائے تك پنچانى ب، ادارة تهيس بادشاه كے دروازے تك پنچاريا ب اور مدقة جنس بادشاه كے سامنے لے جا يا بان الى الجد فرماتے ہيں كه مدقة سے برائی کے ستردروازے بند ہوتے ہیں ، چمپا کرمدقہ دیا علی الاعلان مدقہ دینے سے ستر کنا افغل ہے۔ مدقہ سترشیطانوں کے جرث تو ژوئتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ ایک مخص نے سترسال تک عبادت کی۔ سترسال کے بعد اس سے ایک مناہ مرزد ہوگیا اس مناہ کی سزایہ فی کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہوگئے ، پھراہے ایک مسکین ملا ، جے اس نے ایک روٹی دے دی' اس صدقے کی وجہ سے وہ کناہ معانب ہوگیا' اور اس کی سترسال کی عبادت بھال کر دی میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اینے

(ب ١٠ آيت ٧) فيكى كا مدكوشين منتو كي جب تك وه خرج ند كوجو حميس محبوب بهده بن من العالم للاسال المسال المسال المسال الله تعالى جانا ہے كه محص فكر زياده بند ہے۔ على ارشاد فرائے بين كد جب كوئى چرالله تعالى على الفادى فالله و محصد بات المحيي ميں معلوم موتى كروو عيب وار مو- عبد ابن عمر كتے بين لانقامت كے بواروك وردول في زوار مورك ماے عبه حرين الموري ما بنا العبدان الأطبي سناء من وي والمرين والمرين الما العبدالله والموالم حسن بعرى قرات بين كر اكر الله بتوالي والما تقتى وسيداوكون أو الما المنطاب الدخم الله كولي فقيد الموال الما المنطاب الما المنطاب الما المنطاب المنط المنط المنطاب المنطاب المنط المنطاب المنطاب المنطاب المنطاب المنطاب بعض لوكون كالعين إد مران لوكون عدا تقال لها تهد نظار بي كمت بيل كه الكراكيل منين بدلك كالمين الواب كا اس الدر عاج نسي مول جس قدر فقير مير ، صوالة كالحال الم الموال كالمناق قول المين الوكام كله الله الما تك محمد يرزي الأول ال فراتے ہیں کہ اگر کوئی الدار مخص دویانی لی ہے جو کی نے مدتے کی دیت ہے ہیں رکھا ہے والی میں کوئی جو اس اس لے کہ اس کے پانوان کے لیے علی فاق ہے ، ما کے ایک ایک ایک والی ایک ایک ایک والی ایک باندی کے مراہ معرت حسن امری کیاں ہے آفرا آپ الل سے دریافت کیا آم اس باندی کوایک یا وروز مام می فروخت کر كت مواس عرض كيا أسي أأب فرمايا: جاد الله والى جن كورون ك سلط من ايك بي الراك المعلى عب صدقات كااظماروا فقاع - الماه الماس عظالبين المسلط عن البيان المسلط عن البيان المار افضل ہے یا اختاء بعض لوگ اختاء کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اور بعض دو مرسے حضرات اظمار کی طُرف ما کل جرب ہوا کی طورا مس اعمار و اختاع کی ماند المان المان المركم بهروی کا و معاجم کی بازی المروز و المان المروز و المان المان المان

زَكُوٰةَ ومد قات جِميا كركين مِين الحِجْ فَأَكْدُتُ مِنْ.

اخفاء:

 teller de plus sel

مرا المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المانة الموق المراح المانة الموق المراح المراح

چلاقمافا كرة الله المراح الديالية والدولي ورمواني التي محموط رمتالية المهرى طور المين مين رمواني وروان مورون ا على المراح المر

من اهدى لههدية وعنده قوم مهه ، شركاءه فيها-(عقيلي ابن حبان في النعفاء أبن عبان) جس مخص كياس كوكي مديد آسك اوراس كياس محدادك بول توده سب أس مرتضي عرف بيرا مديد عي خواه سونا آجا كيا جائدى مديد بي رب كا- چنانچه ايك روايت عي ب:

افضل ما اهدى الرجل الى اخية ورق او يطعمه خيز الدراية المالية ا

افٹل ہدیہ جو آدی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چائدی ہے یا اسے کھانا کھلا تا ہے۔ (۱) اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ کما کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمع عام میں کسی ایک فخص کو دو سرے لوگوں کی رضا ک بغیر پدیہ دینا حکمدہ ہے 'اور رضامندی کا حال بقیتی نہیں ہو تا۔ اس لیے تنمائی میں بی سلامتی ہے۔

اظمار : مدقات وبدایا کا ظماری جارفا کدے ہیں۔

يسلافاكده في سيب كه لينه والے كا اظلام اور مدق ظا بر بوجاتا ب اوريد بمي معلوم بوجاتا بكه وه الى حالت چيا نس رہا ب كلكه جيسا واقعد به بيان كررہا ب يد نس ب كه حقيقت من ضرورت مند به ليكن ظا برى نام و نمود كے ليے اظهار نس كرتا -

روسرافا کرہ : ہے اوکوں کی تظروں میں نفس کر جا ہے۔ ایک پزرگ اپنے شاکرد کو تھیجت کررہے تھے کہ جب تم پھے لوق ظاہر کر کے لو 'جب تم ایسا کرد کے تھیجت کررہے تھے کہ جب تم پھے لوق ظاہر کرکے لو 'جب تم ایسا کرد کے تم لوگ تمہارے ساتھ دو طرح کا معاطمہ کریں گے یا قرتم ان کی نظروں سے گرجاؤ گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمی اصل مقصود سے۔ اس لیے کہ دین کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں کہ نفس بے وقعت ہوجائے۔ یا ان کے دلوں میں تمہاری عظمت پیدا ہوجائے گی۔ کیونکہ تم نے اپنا حال تھیک محمل بیان کردیا ہے۔ اور بھی تمہارا بھائی چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوجائے۔ تمہاری محبت پیدا ہوجائے۔ تمہاری محبت جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر اس کے اجرو تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں تمہاری محبت پیدا ہوجائے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجری زیادہ ہوگا۔ اس صورت میں تمہیں بھی تواب طے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجری زیادتی کے سبب سے ہو۔

تیسرا فاکدہ ۔

رہتی ہے۔ چاہے بوشیدہ ہو' یا ظاہر۔ دونوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا مختف ہونا توجید میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس مخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو بوشیدہ لے کر دعا کیں دیتا ہو' اورعلی الاعلان لینے میں توہین محسوس کرتا ہو۔ خلوق سائے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ میں توہین محسوس کرتا ہو۔ خلوق سائے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے دورہ الا شریک کی طرف النقات کرنا حال کے لیے نقصان دہ ہے' چاہے وہ خلوق سائے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے دورہ الا شریک کی طرف انتقات کرنا حال کے لیے نقصان دہ ہے' ہاہے دہ ترقیح بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام ماکل میں خدائے دورہ کرنے دو سرے مریدین کو بیات تاکوار گذرتی تھی ' ایک دن بزرگ نے اس مرید کی دجہ ترقیح بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام مریدین کو ایک ایک مرفی دی اور بیہ کما کہ ہم محض اپنی مرفی کمی ایسی جگہ ذرئے کرکے لائے جماں اسے کوئی دیکے در باہو۔ ہم موجود نہ کرکے دائی کرکے دائی جگہ نہیں بلی۔ جس کی ایسی جگہ نہیں کی حجہ دی اس کوئی موجود نہ سال کوئی رہ ترجی دیتا ہوں' یہ محض اللہ کے علاوہ کی طرف النفات نہیں کرتا۔

چوتفافائده : بہے کہ اظہارے شرک ست ادا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے :۔ وَاَمَّا بِنِعْمَةِرَ بِكَافَحَةِ مُد

(پ٥٣٠ر١٨ آيت١١)

<sup>(</sup>۱) این عدی کی بیر روایت ضعیف کی علی ہے۔ البتداس مضمون کی دوسری روایت احمر 'ترفدی میں موجود ہے۔

اورائ رب کالعامات کا ترک و کرتے سے

نعتوں کا چھپانا خوا تعالی کی ناشکری کے متراوف ہے۔ چنانچہ الطوائی نے ان لوگوں کی غرمت کی ہے جو اللہ تعالی کی دی ہوئی نعتوں کو چھپاتے ہیں 'اور ان کے اس عمل کو بھی قرار دوا ہے۔

ويعامين اوران عام الموس والمرادوا عن المنطق المرادوا عن المنطقة المنط

(پ۵ر۳ آیت۳۷)

جو کہ کال کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی کال کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں جو

الله تعالى في السي دى ہے۔

جنوراكرم ملى الله عليه وسلم كاارشادى .

اذاانعمالله علي عبد نعمة احبان ترى نعمة عليم

(احمد- مران ابن تحمين - عموين شعيب عن ابيه عن جده)-

جب الله تعالى كى بندے كوكوئي نعمت عطا فرماتے ميں تووه ميز مي الميت ميں كه وہ نعت اس يرو كلميس

کی قض نے ایک بزرگ کو کوئی چڑ چھیا کر دینا جائی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اور کرلیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی چڑ ہے اے فاہر کرکے دینا افضل ہے آخرت کے امور میں افغاء افضل ہے۔ اس کے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب جمہیں کوئی چڑ جمع میں دی جائے تو اسے دائی میں دی جائے اسے دائیں کردو۔ وہ ایات سے قابت ہو تا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں شکریہ اوا کرتا پندیدہ عمل ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

من لم يشكر الناس لم يشكر اللم

(تندى- ابوسعيدا لحدري)

بو فض لوكوں كاشكرادا نس كرے كاوه الله كاشكر بمي اوانس كرے كا۔

فكرمكافات (بدلے) كے قائم مقام ب مديث شريف يس ب

من اسدى اليكم فأننو عليمه خير اوادعواله حتى تعليوالنكم قد كافاتموه و من اسدى اليكم قد كافاتموه و من اسكم ليد جو فض تم يراحان كرے تم اس كا بدله چادواكر بدله نه چاكوان اسكادوا و منابع نيال تك كه تميس يقين بوجائك كم تم فيدله چادوا -

روس برو بال من مد سال الله عليه وسلم في مدينه منوره جرت فرائي اور مدينے كے مسلمانوں في الخضرت صلى الله عليه وسلم اور محاب كرام كے ساتھ حسن سلوك كيا تو مماجرين نے عرض كيا : يا رسول الله إن لوگوں (انسار) سے اجھے لوگ ہم نے نسيس محاب كرام كے ساتھ حسن سلوك كيا تو مماجرين نے عرض كيا : يا رسول الله إن لوگوں (انسار) سے اجھے لوگ ہم نے نسيس محاب كرام كے ساتھ والك كيس تمام اجرو تواب ان ي

لوگوں کو نہ مل جائے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 🖫

كلماشكر تملهم واثنيتم عليهم بمفهومكافات

(ترفدي- انس ابوداؤد انساني مخفر")

جو کچھ تم نے ان کا شکریہ اوا کیا اور جو کچھ تم نے حس سلوک پران کی تعریف کی وہ بدلہ ہو گیا۔

اس تفسیل کے بعد جانا چاہیے کہ یہ اختلاف مسلے کا اختلاف نمیں ہے بلکہ طال کا اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ عکم نمیں لگا سکتے کہ ہر طال میں افغاء افغل ہے۔ یا یہ کہ ہر طال میں انگوار افغنل ہے۔ بلکہ یہ اختلاف نیتوں کے

اخلاف سے بدا ہو تا ہے اور نیوں کا اخلاف احوال اور اشخاص کے افتال فی ایمنا میں اسلام کے معاصب اور استان کے ماحب قريب أور محرى منوائش ب محراطهارى بنسبت اخفاء من شيطاني فريب كانظ والخال اليد انسان فطرما الريبات إحدالها عيد كما عيد كما جمياكرك كوكد إكريش منظ الطوار والتي لوكول كالعال تامان وابدا تظاراتي بعله بموك المستمين فيس محتائد اے حقارت سے دیکتا ہے 'نہ دینے والے کو اسکا محن اور منتم سمتا ہے۔ یہ ایک بوشیدہ روش سے جو تعن میں اپنا کمر بنائے موے ہے شیطان ای موسی کورور سے انجام کو ایک الله آل کے اور اور الله الله عن الله عنی استدال کرتا إسلط من بم ايك معياريان كرت بي اوروه يه كم خفيه طور رمدة لينوالا إكر الليار في الليف محسوس كرے بعنى تكليف وہ اس وقت محسوس كريا ہے جب اپنے بيے كس منس كا طاب طلافر مون التي تي التي مح اس ليے كه اكر بوشده طور برمدقد لين كامتعديه تماكدلوك وكله كمفيعة اورجيد شريج المشعولة بمكانى كاهكار شاعول الصب الفالى ندكري -يا يه مقعد تفاكه خفيه لينه والے كواس كى مزيد ترغيب موكى ولا ايس الرج اللي الديا بيشائع نبيل مو كات توبي تيام مقاصد تد مرف اپن الرابور اورادور على المالي كريوان كا الله المالية وروائيا لين الموال المالية الموال المول مول مول من اورائية مالى ك حدوث مل من عدو المعلى من على المعلى ا كراس من دوسرے كے عوب اللے جاتے ہيں ، كركيا وجنب كو الله كافيت جائز عداور كركي فيبت جائز ند موسيد فيس ب حاكن ذين من ركع شيطان اي فض ع إرجامًا عب أكريه حاكن فان على معين أو جريد على تمل تواد كريد اور

ے ورنہ شیطان کا فریب اور مفاط اکیزی ہے۔ ان الرب عدی میں اللہ کا کرنے میں اور کے اللہ کا استحاد کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا حدید اللہ کا حق ہیں اور اللہ کا حق ہیں اور اللہ کا حق ہیں اور اللہ کا حق ہیں ہوا سے کہ مورد کی معدد کی اور اظمار اللہ کا میں ہوتا کہ اور اظمار اللہ کا میں ہوتا کہ اور اللہ کا میں ہوتا کہ اور اللہ کا میں ہوتا کہ معروف و استحداد کا میں ہوتا کہ معروف و و مید کا جو استحداد کا میں ہوتا کہ معروف و و مید کا استحداد کا میں ہوتا کہ معروف و و مید کی جائے اور مدد قد ما ہر کرویا

والبيئة الكاوج به كد الخفرت ملى الشرطيد وملم كم مناحله كالموال المالي المتحل كالرياس المالي المراح المالي وال المناق الماري المالا المالية ا كرفت الويدانية ما في كرفون الدوى خواكل م اكراس الماية الوالم من ال ون الا م المرابع ال تَانُ يُن بِدُ لَوَ عَلَيْهِ مِن عَمِينَ اللهِ عَمُ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله والانكر الخضري مل الله عليه وسلم الأول في تعرف الدارك معدد والمعال التي الما كالنظاف الما كالما والوك الل مريف بالملاقى عن جلا بهي سن ك على المسيرة عليه الله المستحدة على من الله وي المستديد المارات المساق ارشاد فرمايا: الله تعالى سے صورت أن أور بدوكور فوا ستار تي إس انهسيداهل الوبر-ن الله المعالم سُمَا إِنَّ مِن مُمَّا وَلَا قُرَانَ عِيدُ عِلَى عِلَى لَهِ مُعَادِلًا فَي مَا لَا لَهُ فِي الْفِي المُعِلِمُ وَاللَّهِ فَي مَا مِنْ لِللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّا اللّلَّا لِلللَّا لِلللَّهُ اللَّا لَا اللَّلَّا لَاللَّا لَاللَّالَّ م الله المالكة المالك الدينة إلى الدينة إلى الدينة المالك من المالك المعالم المالك المالك المالك المالك المالك جب سی قوم کا مردار تمارے اس اے تواس کی تعلیم کو۔ الك المنعلى كفكون والرشاد فريا بدر أله والراور و من المناه صد قات ل بياد تحش وي ني سيم نمام فوزير توى اس كوميدة ، يناسيم شي ين اي كي كي **لياب سيال ليبيالي من ا**جه يه ديث أ はないしているいといういはこうできいらいにここにはいいいというできているいというという جانات الروالة عن لين و الما كالعامات في نظر وي ورساء وال كالمست كالمنط الم يعود الما الما الما الما الما الما ي المشارك عن الوال واشخاص كما اختار السريخ يست التي الحريق بالتناو أو والمريد عن الإلها المالي الميك منوا أراد أن مُن الناعِلم احديكم أن إخريه بحيد إلله تعبر الفات والمرقبة في التحد المراحد ال Eile the total to the total total to the total المراد المنازة بين تم عن من كما للي عن إن عن إن عن الحل المحلى العلى العلى المعلى المعلى المنازة المن المنازة و الله المراجع with the the with the contract of the the second of the se الساف الخامد ح المعوم في وباللا يسان في قلبم عند من و المن الطراني - الوالمات ينو فيعلون والمراج المراج المراج المراج المراني المراني الما المداعة الموالي المراني المراج الم سفيان توري فرات بي كه جو محض أسين فيش كي معرف الماصل كرن عال أن السبيا الوكول كي تعريف نقصان ده نهي موتي-حفرت سفیان وری نے بوسف این اسال سے اولیا کے جب میں ایس کو بدا مول الوقع بدی طرف الصوص ابو تی ہے اور

<sup>(</sup> ۱ ) والله لو تمعما الح كي زياد تي طبراني كي روايت ہے۔

میں سے سی تعتا ہوں کہ اللہ تعالی نے بھے پر اپی فعت نازل کی ہے جائے تم شکر اوا کردیا نہ کرد ہو شخص اپنول کی گوانی جاہتا ہوتو اسے ان ہار یکیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ کو بھر آکر عمل جن سے تمام امور طوفان در ہیں تو وہ عمل شیطان کی فوقی کا باعث بن جا تا ہے۔
اس میں تعب زیادہ ہو تا ہے۔ اور اوا ہ کم لما ہے۔ اس لیے کئے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا سال بھر کی عماوت سے افضل ہے۔ کیونکہ علم سے عمر بھر کی عماوت ندہ ہوتا ہے اور جمالت سے عمر بھر کی عماوت ندہ طاحہ کالم سے ہی گھڑے عام میں لینا اور شمائی میں دو کردیا تی بھترین طرفقہ ہے اور جمالت سے عمر بھر کی عماوت میں کی طرفقہ افتیار کرنا جا ہے 'شیطان کی جانی چڑی تھائی میں دو کردیا تی بھترین طرفقہ ہے 'اس میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے یکی طرفقہ افتیار کرنا چاہیے 'شیطان کی جانی چڑی جانی معرفت میں کامل ہو 'کا ہرو باطن اس کے زیک میال ہوں تو بھر تھائی میں لینے میں بھی کوئی جری نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھنی معتاب 'اس کا ذکر عام ہے 'لیکن وجود معدوم ہے۔ ہم اللہ تعالی ہے حسن تو تی اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

صدقہ لین افضل ہے یا زکوۃ افضل ہے؟ 
ابراہیم خواص اور جند بغدادی وغیرہ صرات بر فرایا کرتے کہ صدقہ لین افضل ہے اس کے کہ ذکوۃ لینے ہے دو سرے فقراء کے لیے تکی پیدا ہوتی ہے۔ بھی لینے والے میں استحقاق کی وہ شرائط بھی نہیں بائی جاتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس لیے بھی ذکوۃ لینے ہے احتراز کرنا چاہیے۔ بال صدقات کے باب میں گنجا کشر ہے۔ بعض صغرات ذکوۃ کو افضل قرار دیے ہیں ان کا کمنا یہ ہے کہ ذکوۃ لینا چھوڑویں قرسب کے سب گنگار ہوں کے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ لینا چھوڑویں قرسب کے سب گنگار ہوں کے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ میں ہے کہ ذکوۃ میں ہے کہ ذکوۃ ہیں ہے کہ ذکوۃ میں ہے کہ ذکرہ ہے۔ اور ان کی احسان نہیں ہے کہ کہ یہ قو خدا تعالی کا حق ہے جو مالدار بندہ اس کے مسکین بندول کو رزق بہنچا کر اور کرتا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظرر بنی چاہیے کہ ذکوۃ ضورت سے مجور ہوکرلی جاتی ہے ہر ہفت ابنی ضورت کا مجے علم و کھتا ہے' صدقات کی بنیاد محض دین پرہے' عام طور پر آدمی اس کوصد قد دیتا ہے جس میں خیر کی کوئی علامت و کھتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ذکوۃ لینے میں مساکین کی موافقت ہے' مساکین کی موافقت سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے' صدقہ تو ہدیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے' محرز کواۃ میں لینے والے کی حاجات پیش نظرر ہتی ہیں۔اور اس کی مسکنت کا اظہار ہوتا ہے۔

یا اختلاف بمی اوال واهناص کے اختلاف پر بنی ہے۔ جس طرح کی حالت ہو اور جو نیت ہواس پر اغتبار کیا جائے۔ اگر کوئی مخص ذکوۃ لینے کے سلیے میں اپنے استحقاق کا محل یقین ہو ، ورکوۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے استحقاق کا محل یقین ہو ، ورکوۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثل استحوض ہے ، قرض کا روپیہ اس نے جائزو مشخص کا مون میں خرج کیا ہے ، اور اوائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے قوالیے مختص کے لیے ذکوۃ کی اجازت ہے ، مستحق ذکوۃ کو اگر اور کوۃ اور مدقے میں افقیار دیا جائے گیا جائے ہے ۔ مستحق ذکوۃ کو اگر یہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں بھی صورت میں اگریہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں مالک مال کمی کو صدقہ نہیں وے گاتو صدقہ لے لینا چاہیے ، اگر واجاب ذکوۃ دے کر مستحقین تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں خبر کی تحقیرہ ، ورسم ستحقین بھی اس خبرے مستنید ہوجا نہیں کے اور اگر ایس کوئی صورت نہ ہو ، بلکہ مالک مال میں مدقہ وے گاتو اسے افتیار ہے کہ چاہ ذکوۃ لے یا صدقہ۔ اگرچہ دونوں کا حال ایک ہے ، محر مارے خیال میں ذکوۃ سے نفس کو مارت میں ، اور اکساری پیوا کرنے نے میں خواج ہے۔

المالة المراكة المراك

كتأب امراد العيوم

روزے کے اسرار کابیان

روزه ایمان کاچو تحائی صد ب- جیماکد ایک مدیث می ب د

الصومنصف التصبر-

(تندى-رجل من بى سليم- أبن ماجه- ابو مررة)

روزه مبركانسف ب

مبركيادے ميں ارشاد نبوى ہے :

الصبرنصف الايمان

مبرآدهاا بمان ہے۔

اس سے معلوم ہواکہ روزہ ایمان کاچوتھائی حصہ ہے۔ تمام عباوات میں صرف روزے کویہ خصوصیت ماصل ہے کہ اس کی نبت الله تعالى كرف ب ايك مديث قدى يرب يد

كأر حسنة بعشر امثالهاالي سبعمائة ضعف الاالصيام فانهلي وانااجزي بم (بخاری و مسلم- ابو هرروه)

ہرنیکی کا اجروس سے سات سومنا تک ہوگا۔ گرروزہ رکھنا۔ (یہ ایک اینا عمل ہوگاجس کے ابری کوئی مد نسي)ميرے ليے ہے ميں عاس كى جزادوں كا۔

الشرتعالى كاارشادى :

إِنَّمَا يُوفَّقَ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ

(پ۳۲۱ آیت ۱۰)

منتقل رہے والوں كوان كاصله بے شارى ملے كا۔

اور کونکہ روزہ مبرکانسف ہے اس لیے مبری طرح روزے کا جروثواب بھی تحدیدو تخین کی مدودے متجاوز ہے ایعنی اس كاثواب بمى باندازه وب حساب موكا- روزى كى فىنيلت كالخضرت ملى الله عليه وسلم كرية ارشادات ملاحظه فيجة - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يقول الله انماينر شهو تموطعا روشرابه لاجلى فالصوملي واناآجزيبم (بخاری ومسلم-ابو بریره)

فتم ہاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ' دوزہ دار کے منہ کی خوشبواللہ کے نزدیک محک سے نیادہ المچی ہے اللہ تعالی کتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش اپنا کھانا اور پینا مرف میرے لیے چھوڑ ہاہے اس لے روزہ میرے لیے ہے 'اور میں اس کابدلہ دوں گا۔

٢- للجنة باب يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون وهو مو عو دبلقاء الله تعالىفىجزائم

(بخاری ومسلم-سل ابن سعد")

جنت کا ایک دروازہ ہے جے ریان کتے ہیں اس دروازے میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔

س لكل شئى باب وباب العبادة الصوم. (ابن البارك في الربد الوالدردام) في البراك في روزه المان الم عمادت المرائه من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد المرا Marine of the de Martinery in الم نومالصائم عبادة-(160-100 Will - 100 - 1200) (ابومنمورد يلمي- عبداللدابن الياون) روزه دار کاسونا (بھی) عبادت ہے۔ Let of Historian ه للصائم فرحتان فرحة عندالا فطار و فرحة عندلقا عزيد ن بالثاريد المساول المساو Many isna Kealing روزہ داروں کو دو خوشیاں حاصل موتی میں ایک خوش اظار کے وقت اور ایک خوش المنظامية ال عند العلوم الله المن الماري المريد الماري المستام ما و الماري و سينو الموالي المري الله والمنان فنحت أبواب الجنة في غلقت النار وصفيت المنات المنار وصفيت الشياطيين ونادى مناديا باغل الخسرها للويلياغي الشرااقصر (200 - 400) (ترفري أبن ماجه والم- الوجرية) لياطين كوبيريان بستاوى جاتى بين اور أيك لكارف والا اعلال كرياب كرخير كي طلب كريدواكي آكي ا 位制制机 ... اور شرکے طلب کرنے والے بس کر۔ قرآن پاک میں ہے :-ستقر ريخوالول توان كاصل يدعي وي يلح كا (پ۹۱ر۵ آیت ۲۲) الرايع روزه مي الحرك براية المرايع الم و الما أعد ك تغيرها فراج على كالله على منظمان مراديان كم مديد عاني الخفريد ملى الدواله عليه ما الم ندن الذي اوريونه كومها ت والمراب على على الما يوا على المناف المن انالله تعالى يباض مالان كقالشاب المابلا فيقول ايها الشاب الاتاراك شهوته لاحلى المبذل شبآبةلي التعندي كبعض ملائكتي-1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10 الله تبالى الم المالية بالركية بالنافية المالية المالية المالية المالية النافية المالية المالية المالية محموث والحاور ميرك كيابي جواني خرج كرف والملاق ميد بالايكما يرب بعن فرطنوا الميممة بهيا مدندواله كالملط عي الله تعالى فيها على كواسا على الفرضو الله بناسة الديم المعالى والدوام الماناينا س کھے چوڑرکھائے (۱) عالرافي جرائم

Karalin - Calle to to the to to call - South of the to the total of th

المراء والعكم والمداول عدادرماعت كيام الديم الا مع المعلي حيدة والاتوانات فَلَا تُعْلَمُنَفُسُ مَّاأَخُفِي لَهُمْمِّنْ قَرَّ وَاعُيُن بالارها آیت،۱) موكس مخف كو خرنس جو آكمول كي محتدك كاسامان اليا لوكول كيفي ويب بين مع ووي المالية ال وديونوك الماري واويس معتبي عدائد عدار يترانه والراو المين (قريسو بلا المولال المالي المالي بعض علاء فراتے ہیں کہ اس عمل سے مراد مدند ہے میوں کہ مبرے اجرو تواب سے متعلق ارشاد فرما کا اسم إنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجُرُهُمْ يِغَيْرِ حِسَارِ (پ۳۲۱ آیت ۱۹) منتقل رہنے والوں کوان کاصلہ بے شاری ملے گا۔ اسے عطوم اواک ایم کسنفوالول کو ایس قدراج و تواب مطاقل ماے گاکار افون اس کار مطال می درات اور کار درات ك شايان شان محى كي بات معلوم موتى ب اس لي كه روزه مبركا نصف حصد ب علاوه ازي روزه خدا تعالى ك لي ب اور اس فاستهاك كل طرف ابن عاص أبيع مل ويهر ب العاشري المام عبلوالت ير فغيلت واصل في الجرار على تمام لوسة زعن الله تعالى كاري المراب والمناسة فالديكور كوامل بجده كى دو روي والمان المان ال دوزه كودوسرى عبادتول يرفعيات ويبوق ليصامل بعاليك وجدتوني كددونه كمان يطا وربعاع كالمديد رك كانام يد ي المال المن ين العامل أولى على الما نين يهد الكوية المراسك القاتام مبالات نظرات والي روزہ کو خدا تعالی کے علاوہ کوئی نہیں دیاتا اس کامطلب بیہ ہے کہ روزہ دراصل باطن کے مبرکانام ہے۔دومری وجربیہ ہے کہ روزہ ومثن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دو سرا نام ہے 'شیطان بنر گان خدا کوبرکانے کے لیے شہوات وخواہشا فیک و دالع احتیا رکر تاہے ' كمات يين ال شوول كوفو على الموقاعة الى لين المنظرة ملى الله عليه والم الما الما الله الله الله الله المال المنظان يجرى من اين آدم مجرى السام والمناس المناسات الما المناسات الم خرور في مواك تام ال مجاورة كي فلي ك الدويا في شرائط الركان " من " ستجارية " الدرائية ب الرفائق الم المن التي ا شیطان این آدم کی رکول میں خون کی طرح دوڑ تا ہے۔ Commence and strain چنانچہ شیطان کی راہیں تک کردو' اور یہ تھی بموک سے پیدا ہوتی ہے' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عافق اللہ فرمایا کداے عائشہ! جنت کا دروازہ کھڑ کھڑا تی دہا کہ ما بھائے عرض کما کمن جنالت ارشاد فرمایا ہموک ۔ (١) بموک کے فضائل ہم بسیار خو می اور اس کے علاج کے همن میں جلد سوم میں بیان گریں ہے۔ روزہ کی نسبت خداوند قدور کی طرف خاص طور پر اس کے گئے ہے کہ روزے سے شیطان کا قلع قمع ہو تا ہے اس کے چلنے کی جگمیں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں اسے ویمن ك الله تعالى كالمدون الله تعالى الى خاص مداور نفرت سے نواز آب- الله تعالى كامدو نفرت بندے كامدو نفرت يو موقون

مر ارشاد باری بین از فر او احمد با او طری ایر او احمد او فرد او امل را این از ان از دو او ایر او او ایر او او engine and a boat later for the little and (1) Policy of the second of the state week when the second of the second

الله عند أن المال المالية المال المول المول المول المول المولة ال

خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتداء بندے کا فعل ہے۔ اور ہدایت کی جزاء دینا اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے ، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاو فرمایا کیا ہے۔

وَٱلْأَيْنِنَ جَاهَدُوْافِيتُنَالَنَهُدِينَنَّهُمْ سُبُلْنَا-

(پایر۳ کت۴)

اورجو لوگ ہماری راہ میں مشتنیں ہداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے (قرب و تواب لین جنت کے) رہے مزور د کھاویں مگ

ایک جگه فرمایانه

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿

(پ۱۱۰۸ آیت۱۱)

واقتى الله تعالى كى قوم كى (المحيى) مالت من تغير نبيل كرناجب تك وه لوك خودا بن (ملاحيت كى) مالت

كونتين يدل دييت

شموات کا تغیرے ہے کہ ان کا قلع قع کیا جائے۔ اس لیے کہ شموات شیاطین کی چراگاہیں ہیں ،جب تک یہ چراگاہیں ہری بحری اور سرسبزوشاداب رہیں گی شیاطین کی آمورفٹ بند نہیں ہوگی۔ اور جب تک ان کی آمورفٹ جاری رہے گی اللہ تعافی کا جلال ظاہرنہ ہوگا اور لقاء خداوندی سے محروم رہے گا۔ حضوراکرم صلی اللہ طلیہ وسلم فراتے ہیں۔

لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بني آدم لنظر والى ملكوت السموات.

(احد-ابويرية)

اگر شیطاطین انبانوں کے دلوں میں آناجاتا نہ رکھتے تووہ (انسان) آسان کی ملوت دیکھنے لگتے۔

اس تنعیل سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ روزہ تمام مباوات کا دروانہ اور وُمال ہے، جب روزہ کے فینا کل کا بید عالم ہے تو ضوری ہوا کہ ہم اس عبادت کی ظاہری اور باطنی شرائط ارکان سنن متجات اور آواب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اس ضرورت کی پخیل ہیں۔

يهلاباب

# موزے کے ظاہری واجبات وسنن اور مستجبات

ظاہری واجبات بانج ہیں:۔

سلا واجب : یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے وہ اس طرح کہ چاند دیکھا جائے 'اگر افق پر ابر چھایا ہوا ہو تو شعبان کے تمیں دن ممل کرنے کے بعد روزے شروع کردیئے جائیں 'چاند کی رویت سے ہماری مرادیہ ہے کہ چاند کا علم ہوجائے' یہ علم کمی ایک عادل مخص کی شمادت سے ہوجا تاہے 'لیکن شوال کے چاند کے لیے دو مخصوں کی شمادت ضروری ہے۔ (١)

 کیونکہ عبادت احتیاط کی مقتنی ہے 'اگر کمی فیض کو عادل فیض نے جائے ہوئے کی اطلاح دی سنے والے کا فلن غالب اطلاح دیے دالے کی تقدیق کرتا ہے تو اس کے لیے دوزہ رکھنا ضروری ہے۔ جانے ہیں گانے کا فیصلہ کرے یا نہ کرے ' ہر فیض کو عبادت کے سلطے میں اپنے کمان کے مطابق عمل کرتا جا ہیں۔ اگر جاند ایک شہری نظر آئے 'اورود مرے شہری دویت نہ ہو تو دونوں شہوں کا فاصلہ دیکتا جا ہے ۔ اگر دونوں شہوں کے درمیان دو منولوں سے کم عبادت ہے جاندہ درمیان دو منولوں ہے درمیان دو منولوں ہے جاندوں پر دونہ فرض ہو گیا۔ اور اگریہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شرکا تھی ہوگا۔ آیک شرکا تھی ہو ہے۔ شرک تجاوز نہ کرے گا۔

تبسراواجب : بہے کہ جان بوجھ کرروزہ دار ہونے کی حالت میں کوئی چیزجوف معدہ تک پیٹھانے سے اجتناب کرنے کا مسل کا مطلب بہہ ہے کہ کھانے کیا جھٹن کرایا مطلب بہہ ہے کہ کھانے پینے سے اورزہ فاسد ہوجا آ ہے۔ اس طرح اگر ناک کے راستے کوئی چیز پید میں چل چاہئے کیا جھٹنہ کرایا

<sup>(</sup>۱) اجناف کے زدیک دو منزوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ بلک ان کے زدیک اختاف مطالع معتبری نہیں ہے۔ باتی اختاف مطالع عقد علی قرب کی گا عموالا ای کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے 'چنانچ اگر اہل مغرب کو چاتی نظر آنے اور ان کی روایت عربی طرفت پر اپلی مشرق کو بھی جائے آ اہل مشرق پر بھی عمل کا مزوری ہوگا۔ شرق طریقے یہ تین ہیں۔ (دو عادل مرو (میر انفرے لیے) یا ایک عادل (رمضان کے لیے) شادت دیں (۲) قامتی کے فیط کی شادت دیں۔ (۳) فیر مضمور و متواتر ہو جائے۔ (روا لوتار کتاب الصوم اختاف الطالع جسم ۱۳۳) مترجم۔ (۲) دوزے کی نیت کے منبین احوالی کے بمال بھی تغییل ہے۔ رمضان شریف کے دوزے میں ایسی ایسی تذریح کا زمانہ مصین ہو) اور نظی روزوں کے بلیے نیت کی جوجاتے ہیں۔ قدام رمضان کیا شریط نیمیں ہے۔ یہ تین حم کے دوزے می تین قول سے مطابق رات سے لیے کر نصف النہار یک ارادہ کر سے کی جوجاتے ہیں۔ قدام رمضان کے دوزوں کا ہے۔ (ورالا بینار کر کب الصوم) مترجم۔

the state of the fall of the

ين المنافع الم

افخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تفسیل میان کی جاتی ہے۔

قضاء ہراس سلمان عاقل بالغ پر قضا واجب ہو کمی عذر کے باحث یا عذر کے بغیر دوزہ ندر کے 'چنانچہ ما ننہ حورت' اور مرتد پر دوزے کی قضاء واجب ہوگی ' لیکن کافر' نابالغ اور پاکل پر قضا واجب سیں ہے' رمضان کے دوزوں کی قضا میں شلمل شرط نمیں ہے بلکہ الگ الگ بھی رکھے جائے ہیں۔

کفارہ مرف جماع سے واجب ہوتا ہے۔ جماع کے بغیر منی لکالئے سے یا کھانے چنے سے مرف قضاء واجب ہوتی ہے' کفارہ واجب نمیں ہوتا۔ (۱) کفارہ یہ ہے کہ ایک فلام آزاد کرے' اگریہ ممکن نہ ہوتودد مینے کے مسلمل دوزے درکھے' اور اگریہ بھی نہ ہوسکے توسائھ مسکیلوں کو ایک ایک درکھانا کھلائے۔ (۲)

امساک باق دن کھانے پینے ہے رکناان لوگوں پر واجب ہے جنوں نے کی معصیت کی بناپر روزہ افطار کیا ہو 'ما ہند مورت پر اگر وہ طلوع آتی بر کے بعد جین ہے پاک ہو 'مسافر پر اگر وہ روزے سے نہ ہو اور سنرہے واپس آئے باقی دن امساک واجب نہیں ہو نہیں ہے۔ (۳) اگر فک کے دن کی عادل نے چاند کی شمادت وے دی تب بھی باقی دن امساک واجب ہے۔ سنرہی دونہ رکھنا افطار سے افضل ہے۔ بال اگر دونہ نہ رکھ سکتا ہوتو افطار ہی جمع سوز سنر کے ارادے سے فکے افطار نہ کرے 'ای طرح اس دوز بھی افظار نہ کرے جس دن گھر ہے۔ جس دوز بھی افظار نہ کرے جس دن گھر ہیں ۔ (۳)

فديد المداور دوده بلانے والی عور تول كے ليے فديد دينا جائز ہے۔ ليكن يہ اس وقت ہے جب وہ يچ كى بلاكت كے خوف سے دونه ندر كھ والى مكين كو ايك مكين كو ايك مركبول ديا جائے "اور روزے بھی قضا كے جائيں۔ يو زها مخض اكر روزه ندر كھ سكے تو ہر روزه كے عوض ايك مركبول فديد دے ديا كرے ( ۵ )

روزہ میں چھ باتیں مسنون ہیں۔ () تاخیرے سمی کھانا() مغرب کی نمازے پہلے کجور' یا پانی سے الطار کرنا (ا)
دوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ (۱) رمضان شریف کے میٹے میں خیرات کرنا۔ اس کی فعیلت کتاب الزکوۃ میں بیان کردی
گئی ہے۔

(۱) (بتاع کے بغیر منی نکالئے ہے صرف قضا واجب ہوگا ، کفارہ واجب نہیں ہوگا ، کین احتاف کے نزدیک ہان ہو جو کر کھانے ہیئے ہے جمی قضاء اور
کفارہ ددنوں واجب ہوتے ہیں۔ (ردا کمتار باب ما خد الصوم ج ۲ ص ۱۳۹) حربہ ۔ ) (۲) (ردنے کے کفارے ہیں اگر ساٹھ مسکیوں کو کھانا کھانا ہے
تو ہر دوز ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہی جائزاور یہ بھی جائزہ ہے کہ ساٹھ مسکیوں کو ایک بی وقت کھانا کھانا ہے اس کی قیت ویدے (عالمکی ی مقوری ہے کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ کین اگر کئرم وے تو مد قفا فری مقدار کے مطابق ساٹھ مسکیوں کو دے دے یا اس کی قیت ویدے (عالمکی ی تو ماس مسلول علی ہو اس میں ہوگا ہو ہے ہی کا ردزہ فوٹ کیا ہو طوح می معادت کے بعد پاک ہونے والا ہی اور اسلام لانے والا محض ہی اس تھم جیں واضی ہیں۔ آخر الذکرودوں پر اس روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگا۔ (ور الایشاح کاب اصوم) حربہ ) (۲) (احتاف کے نورک کہانا کھایا ہا جائے 'فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورے کی صورت جی صورت جی صوف قضا ہے 'فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورے کی صورت جی موٹ قضا ہے 'فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورک کی صورت جی موٹ تھا ہے 'فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورک کی صورت جی فدید نہیں۔ (۲) (احتاف کے زدیک کہلی صورت جی صرف قضا ہے 'فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورک کی صورت جی فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورک کی صورت جی فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورک کی صورت جی فدید نہیں ہے۔ البتہ ہو واحا ہورک کی صورت جی فدید نہیں ہے۔ البتہ میکن کو صدت فطر کے بابر فلہ دیا جائے 'یا صورت کی صورت ہیں جی مساول کی احتاف کے بیاں جی طرح والی سے کہ ایک مستون ہے اگر اور الایشاح کتاب الصوم) درجے ) (۲) (احتاف کے بیاں جی طرح والی سے کہ ایک کی استوں ہورک کیانا کھانا کھانا ہورک کیا احتاف کے بیاں جی طرح والی کے ایک کرنے کہ آئور کی سے جی ہورک کو الایک کو بورک کیا ہورک کیا ہورک کے بورک کی جو جی اس جی مساول کرنے کو تو جی جی ہورک کیا ہورک کیانا کھانا کی اس اصورک کیا مسئون ہے اس جی کہ ایک میں دورک کیانا کھانا کیا ہورک کی ہورک کیا ہورک کیا ہورک کی ہورک کیا ہورک کیا ہورک کی ہورک کی کی میں کو کرن کے آئور کا گورک کی میں کی کی کورک

(۵) قرآن پاک کی طاوت کرنا (۲) مہر میں احکاف کرنا۔ فاص طور پر دمفان شریف کے آفری عشرے میں۔ کو نکھ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی عادت بمبارکہ یہ تھی کہ جب رمفان شریف کا آخری عشر عمود آتو آپ اپنا بستر پیپ دیے آور عبادات میں مشخول رہے اور کھروالوں ہے بھی پابندی کراتے (بخاری و مسلم عاقب کے آخری عشرے میں احکاف یا دو سری عبادات میں بھٹر کا تھم اس لیے دوا گیا ہے کہ ان دنول میں شب تدرب اس مسلم عاقب کے آخری عشرے میں احکاف یا دو سری عبادات میں بھٹر کا تھم اس لیے دوا گیا ہے کہ ان دنول میں شب تدرب اس مرد اللہ واللہ میں بوتی ہے اس عشو میں احکاف کرنا بھر ہے اگر کسی نے اس دوز کے احکاف کی نیت کی قربشری ضروت کے ایئر میں سال دون کے احکاف کی نیت کی قربشری ضروت کے ایئر میں سورت میں اگر کئی فض کمری پر دخو بھی کرلے قو جا ترجب کین کی اور کام سے باہر لگانا احکاف کے بائے ان فریس ہے اس مورت میں اگر کئی طخص کمری پر دخو بھی کرلے تو جا ترجب کین کی اور کام میں مشغول ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ انگورت میں اللہ علیہ و سال اس مورت میں اللہ علیہ و اس میں اللہ علیہ دستی اللہ میں اللہ علیہ کی اور میں کہ اللہ میں اور خوا آپ ہوں کے اس مورت میں اگر کئی طخص کمری پر دخو بھی کرنے احکاف ختم نہیں ہوگا۔ احکاف ختم نہیں ہوگا۔ اور سولے ہے اور کئی طشت و غیر ہیں ہوگا کہ دونے ہے احکاف ختم نہیں ہوگا۔ کہ میکھی کی کرتی ہوگان بی احکاف ختم نہیں ہوگا۔ کہ میکھی کی کرتی ہو تھی ایم زکان بھی احکاف ختم نہیں ہوگا۔ کہ دون میں جنگا دیا کرتی ہو تھی کہ کہ میں سے باہر زکان بھی احکاف کی دیت کہ علی کرتی ہو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ اس صورت میں بھی کرتی ہورت نہیں ہے۔ انہ اس صورت میں بھی تحرید نہیں افضل ہے۔ تو احکاف کی دیت کہ جن کی میرورت نہیں ہے۔ انہ اس صورت میں بھی تحرید کیا ہو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تحرید کیا ہو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تحرید کیا ہو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تحرید کیا ہو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تحرید کیا ہو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تو دوبارہ نہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی اس صورت میں بھی تو دوبارہ نہت کی صورت نہیں ہو اس کی دوبارہ نہت کی میں اس کی دوبارہ نہت کی کر دوبارہ نہت کی کر دوبارہ نہت کی کر دو

دوسراباب

روزہ کے اسرار اور باطنی شرائط

جانا ہا ہے کہ روزے کے تین درج ہیں ایک عوام کا روزہ ہے ایک خواص کا اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا عوام کا روزہ تو ہے کہ بیٹ اور جا کا تفصیل پہلے ہیں گذر چک ہیں اور فرج کو ان کی خواہ شات (کھائے پیٹے اور جماع کرنے) پر عمل کرنے سے رو کا جائے اس کی تفصیل پہلے باب میں گذر چک ہے۔ خواص کا روزہ ہیں ہے کہ آگہ کان 'زبان' باتھ 'پاؤں اور دو مرے اعضاء کو گنابوں سے باز رکھا جائے۔ مخصوص ترین لوگوں کا روزہ ہیں ہے کہ دل کو ویادی تکرات اور قامد خیالات سے پاک و صاف رکھا جائے 'تمام تر توجہ خدا تعالی کی طرف ہو 'کسی اور طرف مطلقانہ ہو' اس طرح کا دوزہ اللہ اور ہوم آثرت کے علاوہ کی اور چیز میں گار کرنے سے نوٹ جا آ ہے۔ بال اگر دنیا دین کے مخصود ہو تو اس میں گر کرنے سے روزہ باطل نہیں ہو تا۔ کیونکہ الی دنیا میں آثرت کے لیے زاد راہ ہے۔ بین کہ آگر کوئی مخص دن بحرافطار کی تدہیں سوچنا دہا تھیں اور موجود رزتی پر ہورا احتیار نہیں کیا ہے۔ یہ انہا نے کرام علیم ا اصاق و السلام 'صدیفین اور مقربین کا ورجہ ہے۔ ہم یمال اس کی مزید تفصیل بیان نہیں گرنا چاہیے' بلکہ اس کی حملی محقیق جملا و سے ہیں کہ روجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم میں کیا ہے۔ یہ آدئی اور جن میں دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم دوجہ سے دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم دی دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گرم دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گھرم اس کی میں دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے گھرم دی دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے کی میں دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے کا دوجہ اس میں میں دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے کی دوجہ اس میں میں دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے کی میں دوجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اسے تا کہ دیکھ کے دوجہ اس میں میں دوجہ اس دوجہ اس میں دوج

<sup>(</sup>۱) متکت جد کے فراڑ کے لیے ہی مجرے باہر کال سکا ہے۔ (حالا مابل) حرجم۔ در ۲) کین احکاف کی مالت میں اس طرح کی حرتی کا جائز نیں ہے۔ (نورالا بیناح کاب السوم) حرجم۔

كى كرائيول كے ساتھ اللہ تعالى كى طرف متوجہ ہو اور فيرالله سے امواض كرد بابو العنى ده اس آيت كريد كا پورا بورا معداق ہو۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ (پ ٤ د ١٤ آيت ٩)

آپ کہ دیج کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے کمران کو ان کے مطفظ میں بے مودگی کے ساتھ لگا رہے ۔ بیکنے۔

خواص بعنی نیک لوگول کا روزہ یہ ہے کہ ان کے اصفاء گناموں سے بیچے رہیں اس روزہ کی محیل مندرجہ ذیل جم امور پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔

اول یہ کہ نظریں نئی رہیں ہی اور کروہ چزوں کی طرف الفات نہ ہو ان چزوں کو بھی دیکھنے ہے کریز کیا جائے جن سے توجہ بنی ہے اور خدا تعالی کیا دے ففلت پیدا ہوتی ہے۔ آخضرت صلی اللہ طیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
النظرة سهم مسموم من سهام آبلیس فمن ترکها خوفا من الله آتاه الله عزوجل ایمانایجد حلاو تعفی قلبم

نگاہ الجیس کے تیموں میں سے ایک زہر کا بجما ہوا تیر ہے۔ جو مخض اللہ کے ڈرسے اسے چھوڑ دے گا اللہ تعافی اسے ایسا ایمان مطاکرے گاجس کی ملاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت جابر اسمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

خمس يفطرن الصائم الكنب والغيبة والميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة-

پانچ چنیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں جموث فیبت چھل خوری جموثی متم اور شموت سے دیکھنا۔ (١)

دوم سیب که زبان کویاوه گوئی جموث غیبت و بخطوری اور فیش گوئی سے محفوظ رکھا جائے کوئی الی بات نہ ہو جے ظلم کما جائے یا جس سے جھڑا پیدا ہو کیا کی دوسرے کی بات کے زبان کا روزہ تین کہ اللہ تعالی کا ذکر اور قرآن کریم کی طاوت جاری رہے و اور کوئی غلط بات زبان سے نہ نظے۔ بشرابن حارث حضرت سفیان توری کا بیہ معولہ نمل کرتے ہیں کہ فیبت روزے کو بیکار کروہ تی ہے۔ لیٹ حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ دوعاد تیل روزہ خواب کردیتی ہیں ایک غیبت اوردو مری جمون۔ ارشاد نہوی مسلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(١) ازدى نے يہ مديث ضعفاء بي الن اے روايت كى ب احياء بي حضرت جايا ہے موى بونا مح نس ب

بین اے اگر کوئی من اسے اور لے یا کام کلوچ کرنے کے قواس یہ کمدینا جاہیے کہ میں روزے

ے ہول میں دونے سے ہول۔

ایک روایت میں ہے کہ اخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ودعوروں نے روزہ رکھا مام کے وقت انھیں اس قدر بموك اورياس كلى كم بلاكت كے قريب بولكي الحول نے الخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي أيك مخص كو بيني كر افظار ك اجازت جاي- آپ نے ان كے إس ايك يالہ جيما اور قاصد ك ذريعہ يه كملايا كه جو كھ تم نے كمايا يا ہے وہ اس يا لے مي قے کردد 'چانچہ مدنوں نے قے کی دو بالہ بانہ خون اور بانہ کوشت سے بھر کیا 'لوگوں کو بالہ دیکھ کر بدی جرت ہوئی 'آخضرت صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه ان دونول عورتول في رزق طال سے دونه ركما تما اور حرام چزسے افغاركيا ہے۔ يدونول عورتنی ایک مجد پینے کرلوگوں کی فیبت کر دی تھیں 'چنانچہ پالے میں انھوں نے گوشت نے کیا ہے جو انھوں نے لوگوں کی فیبت

یہ ہے کہ بری باتیں سنے میں کانوں کومشول نہ کے اس سلسلے میں یہ بات یادر کمنی جاہیے کہ جس بات کا کمنا حرام ہے اس بات کا سنتا ہی حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جموئی باتیں سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔

ارشاد مهد سمّاعُوْنَ لِلْكَنِيلِ أَكَّالُونَ لِسَّحْتِ (١٠١٦م ١٥٠١) یہ اوک غلایات سننے کے عادی ہیں بدے حرام کمانے دالے ہیں۔

ایک مکدارشادی لَوْلَا يَنْهُاهُمُ الرَّبَانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَوَ أَكُلِهِمُ السَّحْتَ (١٧١ الْهَ الْسَحْتَ (١٧ الْهَ الْهُ الْمُؤْمَوَ أَكُلِهِمُ السَّحْتَ (١٧ الآيَت ١٧) ان کومشامخ اور علاء گناه کی بات کنے سے اور حرام مال کھانے سے کول میں منع کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت س کرخاموش رمنا بھی حرام ہے ارشاد خداوندی ہے !-

إِنْكُمُ إِذَا مِثْلَهُمْ (ب٥د٤ أيت ١٠)

اس مالت میں تم بھی ان ہی جیے ہو جاؤ کے۔ اس لیے اعضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا-

المغتاب والمستمع شريكان في الاثهد طراني ابن من غيبت كرف والا اورخف والا دونول كناه على شريك إلى

یے کہ باتھ یادن اوردو سرے اصفاء کو گناموں سے باز رکھا جائے افطار کے وقت اکل طال کی بائدی کی جائے ، حرام کے شبہ سے بھی کریز کیا جائے کیوں کہ اس صورت میں روزی کے کوئی معن نہیں کہ دن میں طال کھانے سے رکا رہے 'اور جب انظار كرنے بيشے إو حرام روزق سے موقع انظار كر لے بي موقع داراس فض كى طرح مدوايك محل تغير كرائ اورايك شر مندم كردے-اس كے كه طال كانے كى كوت معزودى ب دوزه كوت كا ضرر فتم كرا ہے ؟ جو فض بت ى دوا كھانے ك ضرر سے در کر زہر کھانے تو بھیا موہ محص بے وقوف کملانے کامستی ہے، حرام بھی ایک زہر ہے، جس طرح زہر جم کے لیے ملک ہے۔ اس طرح حرام رزق بھی دین مجے کے ملک ہے۔ طال کھانے کی مثال ایک دواکی سے جس کی تم مقدار مغید ہے ، اورزیادہ مقدار معرب روزے کامقعدیہ ہے کہ طال کھانا بھی کھایا جائے آکہ مغیر ہو۔

<sup>(1)</sup> احد عبيد مولى رسول التد صلى الله عليه وسلم- فيه راو مجول-

ایک روایت میں آنخفرت صلی الله علیه وسلم سے یہ الغاظ معقل ہیں۔ کم من صائم لیس لممن صوم الاالحوع والعطش۔ (نمائی۔ ابن مسعولی) بست سے روزہ وارا ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور بیاس کے علاوہ کچے بھی نہیں ہے۔

اس مدیث کی مخلف تغیرس معقل ہیں۔ بعض معرات کتے ہیں اس سے مرادوہ مخض ہے ہو حرام کھانے سے افطار کرے' بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مرادوہ محض ہے جو دن بحرطال رزق نے رکا رہے اور لوگوں کے گوشت یعنی نیبت سے روزہ افطار کرے بیعض لوگ کتے ہیں کہ وہ محض مراد ہے جو اپنے اصعام کو گانا ہوں سے نہ بچاہئے۔

ینجم بہت کہ افغارک وقت طال رزق بی افتاتہ کھا یا جائے کہ پید پول جائے اللہ تعالی کے زویک کوئی گرف افتا ہرا تہیں ہے بہتا ہرا وہ پید میں ہے بوطال رزق ہے بھروا کیا ہو۔ انسان اپنے روزے کے ذریعہ وشن خدا المیس لعین پر کس طرح فلہ پائے گا اور نفسانی شووں کا قلع قع کس طرح کرے گا آگر دن بھر کی (غذائی) کی کا تدارک افغار کے وقت کرلے گا۔ عام طور پر رمضان میں طرح طرح کے کھانے پاک جاتے ہیں اور افغار و محرج افتا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علادہ دنوں میں عاد آلاگ سے میں افتا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علادہ دنوں میں عاد آلاگ ست سے کھانے پائے رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اور افغار و محرج افتا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علادہ دنوں میں کئی شینے میں افتا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علادہ دنوں میں کئی خواہشات ختم ہوجا کیں۔ روزے سے مقسود ہیہ ہو آ ہے کہ دوزہ دارے لئس میں تقوی پر ابھو جائے اور رخبت میں اضافہ مغموم اور مقسود ہاتی نہیں رہتا کہ دن بحر معدہ کو بہلایا جائے آلور جب شام کے وقت خواہش برج جائے اور رخبت میں اضافہ ہوجا تا لئے دن بحر معدہ کو بہلایا جائے آلور جب شام کے وقت خواہش برج جائے اور رخبت میں اضافہ ہوجا تا لئے دن بحر معدہ کو بہلایا جائے آلور جب شام کے وقت خواہش برج جائے اور دخبت میں اضافہ ہوجا تا لئے دن بوجا کے دن بحر معدہ کو بہلایا جائے آلور جب شام کے وقت خواہش برج جائے اور دخب میں افتا کی رخبت اور برھے گی خواہشوں کو مزید تحریک سے گی۔ خالب آل ہے دونہ ہو با تو یہ رخبت نہ بوجی اور نہ خواہشات کو زیادہ کی رخبت اور برھے گی خواہشوں کو مزید تحریک سے گے۔ خالب آل ہے دونہ ہو با تو یہ رخبت نہ بوجی اور نہ خواہشات کو زیادہ کو نہا ہو ۔

روزے کی اصل روح ہیے کہ برائیوں کے دوائی کرور پرجائیں اور شیطانی حرب بیاد ہوجائیں نید روح ای وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کی جائے۔ کی کا معیار ہیہ کہ افغار میں اتنا کھاٹا کھائے بہتنا عام راتوں میں کھایا جا آ ہے نید نہیں کہ صبح سے شام تک کے او قات کا کھانا بھی رات کے کھانے میں جع کر لیا جائے۔ اگر ایبا کیا جائے گاتو اس روزے سے بھیا "اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ دوزہ کے اور بیاس کا زیادہ سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ دوزہ کے اوب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے "آ کہ بحوک اور بیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو کہ بحوک کی دجہ سے احساء کزور ہوگئے ہیں۔ اس طرح دل میں جلاء اور نور پیدا ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچکے کنوری رات میں بھی باتی رہے اس سے جم بالگا پہلکا دہ گا۔ تبھر کی نماز اور دو سرے وطا نف کی اوائیل میں آسانی ہوگی۔ مکن ہے اس کے بعد شیطان موزہ دارے قریب بھی نہ پینگئے اور اس پر آسانی طوت مکشف ہوتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی مراد موجائیں "شب قدر اس رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر مکشف ہوتے ہیں 'اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی مراد

إِنَّا أَنْزُلُنَا مُفِي لَيُكَةِ الْقَدُرِ- (پ٣٠٣٠ آيت)

ہمنے نازل کیا ہا اے قدر کی رات میں۔

جو مخص اپنے سینے اور ول کے درمیان غذائی آڑینا لے گاتوہ ملوت کے اکمشاف سے محروم رہے گالین اس سے بید نہ سمجھا جائے کہ ملوت کے اکمشاف اور قلب کے تزکیہ و تعلیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے ' بلکہ معدہ کے انخلاء کے ساتھ بیہ بھی ضروری ہے کہ دل فیرافشہ سے خالی رہے اور فکر اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے کہ اصل چیز بھی ہے۔ ان تمام امور کا مبدا تقلیل طعام ہے کمانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے۔

سے سے کہ افطار کے بعد ول میں خوف اور امید کے لیے جانات ہوں۔ اس لیے کہ دوزہ داریہ نہیں جانا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا ہے انہیں 'یزید کہ اے مقربان کے زمو میں نگار کیا گیا ہے یا ان اوگوں کے زمرے میں ہو خضب النی کے مستحق ہیں۔ ہر عباوت نے فرافت کے بعد میں تصور ہوتا چاہیے۔ صغرت حسن بعری حید کے دن ایک جگہ ہے گذرے 'آپ نے دیکھا کہ کہ کو لوگ بنس رہے ہیں 'اور کھیل کو دمیں معموف ہیں 'آپ نے فرایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کو ظلوق کے سبقت کرنے کا میدان قرار ویا ہے 'کھی لوگ بیچے دہ مے اور ناکام خمرے 'تجب کہ ان لوگوں پرج آج کے دن ہی معموف ہیں 'خدا کی شم اگر تھائی محکوف ہونے گیں تو کامیاب کو ای خوشی ہو کہ دوہ اس کھیل معموف ہیں 'خدا کی شم اگر تھائی محکوف ہونے گیں تو کامیاب کو ای خوشی ہو کہ دوہ اس کھیل میں معموف ہو کہ اسے ہمی نہ آئے۔ است ابن قین سے کی فض نے کماکہ آپ ہو ڈھ ہیں '

عذاب يرمبركرنے سے زيادہ آسان ہے۔

یہ چھ امور ہیں جن کا تعلق مدارے کی باطنی شرافظ ہے ہے 'یماں ایک سوال یہ کیا جاسکہ ہے کہ جو فحض پیٹ اور فرج کی شہون کے ہوڑ رہے اور ان باطنی شرافظ کی بیری یہ کرے تو فقہاء ایے فض کے موزے کو سمح قرار دیے ہیں۔ یہ بات بحد میں جنس آئی کہ آپ کی رائے فقہاء کی رائے ہے فلف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء طاہری شرافظ کا اثبات ایسے دول کل ہے کرتے ہیں جو باطنی شرافظ کے سلط میں ہوارے بیان کہتے ہوئے دال کل ہے کرور ہیں فاص طور پر فیبت اور جھوٹ و فیرو ولا کل ہے کرور ہیں فاص طور پر فیبت اور جھوٹ و فیرو کے سلط میں۔ لیکن کو فقہاء ایسے ہی احکام بیان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست فا فین آسانی ہے واطل ہو سیس اس لیے وہ یہ سے سالے میں۔ اس لیے وہ یہ سے سالے میں۔ لیکن باتوں کو میح کہ مدویے ہیں جنس ملائے آخرت فیج فیری کرنے میں اس لیے وہ تبیل ہونا۔ اور قبول ہونا۔ ان فیری محبت کے متی ہیں تبیل ہونا۔ اور قبول ہونا۔ ور قبول ہونا کا فلمور ہو 'اور شووت نہ ہونا کا فلمور ہو 'اور شوت نہ ہوئے ہیں اس کی مشاہت فرشتوں ہو۔ لیکن کیو کہ انسان نہ تو محل چوائے کہ اس کی مشاہت فرشتوں ہو۔ کا مقدر ہے کہ اس کی مشاہت فرشتوں ہے 'اور نہ فرشت کے کہ اس پر شوقوں کا فلم نہ ہو 'انسان ہوئے کی جیٹیت ہے اس پر شوشی غالب ہیں 'اور اسے ہو اس کی اس کا شار ہو تا ہے 'اور فرشتوں کے ذور میں ہونا ہو تا ہے اور فرشتوں کے ذور میں ہو ہو ہو گی اس کا شہار ہو تا ہے 'اور قرشتوں کے ذور میں ہو ہو ہو گی اس کی مقدر ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اس کا میں میں ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہوجائے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب ہی قریب ہو تا ہے۔

آگر باب منقل اور اہل دل کے نزدیک موند کی موح اور مقصدیہ ہے جو ابھی میان کیا گیا تو ایک کھانے (وو ہرکے کھانے) یس آخر کرنے اور دووقت کا کھانا ایک ساتھ کھالیتے ہیں کیا قائدہ ہے؟ جب کہ دن بحرد و سری شوتوں ہیں جالا رہا۔ اگر اس طرح کا روزہ بھی منید ہے تو پھراس مدیث شریف کے کیا معنی ہیں۔

كممن صائمليس لممن صوم الاالجوع والعطش-(يرمديث الجي كذري م)

بت سے روزہ دارا یے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پاس کے علاوہ کچے نہیں ہو گا۔

اس کے حضرت ابوالدردام فرماتے ہیں کہ محمندوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا امچما عمل ہے اور بوقوفوں کا جاگنا اور موزہ ر کمناکتنا برا ہے۔ اہل یقین اور امحاب تقوی کا ذرہ برابر عمل بے وقوفوں کے بہاڑ برابر عمل سے افضل ہے۔ ایک بررگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار انظار کرنے والے ہیں اور بہت سے انظار کرنے والے روزہ دار ہیں انظار کرنے والے روزہ داروہ لوگ ہیں جوایت اصناء کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور پھرروزہ افطار کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں آور روزہ وار افطار کرنے والے وہ ہیں جودن بحربموك بيات رہے ہيں الكن اسے اعضاء كنابوں سے محفوظ مس ركويات

روزہ کے اصل معن اور اس کی حقیق روح سمجھنے کے بعد نہ بات واضح ہوگئ کہ جو مض کھاتے پہنے اور جماع کرنے سے بچار رے اور کناموں میں ملوث رہے اسکی مثال الی ہے جیدے کوئی مضی وضومیں اسے اصفاء وضور تین تین بار مس کرلے 'ظاہر میں اس نے عدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود حوبا ہے، تین کاعد دنہیں ہے۔ فا برہے ایسے فض کی نماز قول نیں ہوگ اور ایسے ہی واپس کردی جائے گ۔جو فض کھانے کے ذریعہ اظار کرے اور اصداء كوكناموں كے ارتكارب سے باز ركھ اس كى مثال الى سے جيے كوئى فض وضويس الك ايك مرتب اصفاء وضود موت اس كى نماز انشاء الله قبول موگ أكول كراس نے وضوع اصل متعمدى يحيل كى ہے 'اگرچد درج فنيلت (تين بارومونا) ماصل نہيں كيا ہے۔اور جو محض کھانے پینے سے بھی موزہ رکھے اور اصداء سے بھی موزہ رکھے اس کی شال ایس ہے جیسے کوئی محض وضویں تین تین مرتبہ اینے اعضاء و موے ' یہ محض اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے ' اور یمی درجہ کمال بھی ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

> ان الصومامانة فليحفظ احدكم امانتم (فراعل مكارم الاخلاف ابن مسعق) روزه ایک آبانت به تم میں سے برفض الی ابانت کی حافت کرے۔

ایک مرتبہ آخضرت ملی الله علیه وسلم نے یہ آیت کریمہ الاوت قرالی: إِنَّ اللَّهُ يَامُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا . ( ١٥٥ أَعده م

بینک تم کواللہ تعالی اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کوان کے حقوق پنیا دیا کرد۔

اس كه بعد الين كانون اور آ محمول يروست مبارك ركم كرارشاد فرمايات

السمع امانة والبصر امانت (ايوداود-ايو برية)

سناامات ہے اور دیکمنا امانت ہے۔

آگر سنتا اور دیکمنا امانت نه مو ما تو آپ (صلی الله علیه وسلم) بیدارشاد نه فرانے که اگر تم سے کوئی لژنے جھنزنے پر آمادہ نظر

اسے توتم اسے کسد-

اني صائماني صائم

میں روزے ہے ہول میں روزے ہول۔

این میں اپن زبان سے امانت سمجتا ہوں اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تھے جواب دے کر میں کس طرح اس

امانت كوضائع كردول-

اس بوری تغییل سے بیات واضح ہوگئ ہے کہ ہرچز کا ایک ظاہر ہو تا ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک گری ہوتی ہے اور ایک اس كا چملكا۔ ہر محلك اور كرى كے درميان بت سے درجات بين مردرج من بست سے طبقات بيں۔ اب حميس انقياد ہے، چاہے مغزافتیار کرو علیہ جیلے پر قاعت کو علیہ بے وقون کے الماتھ لگ جاؤ علی دمو اہل مقل و دائش میں شاف ہوجاؤ۔

تيسراباب

## نفلی روزے 'اوران میں وظائف کی ترتیب

جاننا چاہیے کہ نفل روزوں کا استجاب فنیات رکتے والے دنوں میں اور زیادہ ہوجا آے یہ فنیات رکتے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ سال میں ایک بار آتے ہیں۔ سال میں ایک بار آتے ہیں۔

ماہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا متھ اور اکھنل ہوں یہ یں ایوم مونہ ہو معاشراء وی المح کا بہلا عشرہ محرم الحوام کا پہلا عشرہ اور تمام الشرح مدید سب ایام روزے کے لئے بہترین شار ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکورت روزے رکھتے تھے۔ ایسا لگا تھا کو یا رمضان آگیا ہے (بھاری مسلم۔ ابو ہری اگی۔ حدیث شریف میں ہاہ رمضان کے بعد اللہ تعالی کے زویک ماہ محرم سے روزے الفتل ہیں (مسلم۔ ابو ہری اً)۔ ماہ محرم میں روزوں کی فشیلت کی وجہ یہ کہ اس مینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے اس لئے اسے نیکی سے معمور کرنا چاہیے 'اور خدا و تدقد وسے یہ وقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت افتیام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تمیں روزوں ہے '(۱) ایک حدیث میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تمیں موزوں سے افتال ہے '(۱) ایک حدیث میں ہے ۔

منصام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله لعبكل يوم عبادة تسعما تقعام الازى في النعام الني

ا جو مض او حرام میں تین ون روزے رکھ لین جعرات ، جعد اور سنچرکو اللہ تعالی اس کے لئے ہردن

كيد لي بي نوسوسال كى مبادت كا ۋاب كىس كى

ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا ممید آوھا گزرجائے ق محررمغان تک روزہ نہیں (ابوداؤد کرنے) نائی ابن اجہ۔
ابو جررہ)۔ ای لئے متحب یہ ہے کہ دمغبان سے چھر دوز علی ہی روزے ترک کردئے جائیں کئین اگر شعبان کو دمغان سے
طادوا جائے یعنی مسلسل روزے درکھ جائیں ورمیان میں کوئی تھل نہ کیا جائے توبیہ بھی جائز ہے۔ چہائی ایک مرتبہ آتخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینوں میں جلافصل روزے درکھ جی ۔ (ابوداؤد کرنے) نسائی ابن ماجہ۔ ام سلم الیکن عام عادت یمی
متی کہ شعبان اور درمغان کے درمیان چند روز کا فصل فراتے۔ (ابوداؤد۔ عائش)

رمضان المبارك كى نيت ب دو تين دن پہلے موزے ركھنا درست نہيں ہے الكين اگروہ دن اسكے معمول ميں شامل ہول دراہ كى آخرى تين آريخول ميں رونه ركھتا ہو الم بينے كے اضي تين دنوں كے روزے ركھتا ہوجو شعبان كے آخرى تين دن سے) توكوئى حرج نہيں ہے۔ بعض محابہ كرام نے رجب كے پورے مينے روزہ ركھنے ہے منع فرمایا ہے اگر رمضان كے مينے ہے مثابت نہ ہوجائے۔

حرام مینے چار ہیں۔ ذی تعدو وی الحجہ محریم اور رجب اول الذکر نیوں مینے مسلسل ہیں اور آخری مدید الگ اور تماہ۔
ان چاروں مینوں میں افغل ترین ممیند ذی الحجہ ہے۔ کول کہ اس میں ج ہے ایام معلوات اور ایام معدودات ہیں 'ذی تعدہ حرام مینوں میں ہے' اور ج کے مینوں میں ہے ' مور ج کے مینوں میں ہے' اور ج کے مینوں میں ہے ' مینوں میں ہے ' اور ج کے مینوں میں ہے ' ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علید وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔
محرم اور رجب ج کے مینوں میں ہے نہیں ہے' ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علید وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

<sup>(</sup>۱) بر مدیث ان الفاظ یم محصر فید البد طرف کی المهم الصفر تو این عباس کی ایک مدیث ان الفاظ یم روایت کی گئی ہے "سن مام یو اس الموم ظدیکل یوم طاقون ہوا"

مامن ایام العراقی من انتفاح ۱ حبالی الله عزوجل معلیام مید الحیار الله الله تعالی قال وقیام لیلة منه تعدل قیام لیلة القدر قیل و لا الجهاد فی سبیل الله تعالی قال ولا الجهاد فی سبیل الله تعالی قال ولا الجهاد فی سبیل الله تعالی توالا من عقر جواد مواهریق دمه (۱) کوئی دن ایبا نبی م کر جس می مل الله تعالی کے زدیک ذی الجر کے دس دنوں کے عمل سے زیادہ افضال اور زیادہ محبوب ہو اس مینے کا ایک دونہ سال بحرک دونوں کے برابر ہے اور اس مینے کی ایک رات کا قیام لیات القدر کے قیام ند راہ خدا میں جاد افضل ہے کرابر ہے نوان میں افضل ہے کہ اس کا محبور اور اس مورت میں افضل ہے کہ اس کا محبور اور اس مورت میں افضل ہے کہ اس کا محبور اور اس کا اور اس کا افوان برادیا جات اور اس کا افوان برادیا جات اور اس کا افوان برادیا جات افضال ہے کہ اس کا محبور کی کردیا جات اور اس کا افوان برادیا جات

ہرماہ کے ابتدائی ورمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنام تھیں ہے، ہرماہ کے ورمیانی ایام میں شار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا افضل ہے۔
میش کملاتے ہیں ایام بیش کی آریخیں یہ ہیں تیرہ ، چورہ میں میں جنتے میں بی جعرات اور جعد کو روزہ رکھنا افضل ہے۔
بسرحال سے بسرحال سے بسرین ایام ہیں ان میں رونہ رکھنا اور کھڑت سے صدقات و خیرات کرنا افضل ہے اگد ان او قات کی برکت سے

عبادتوں کے اجرو ثواب میں اضافہ ہوجائے۔

جمال تک صوم دہر (بیکٹی کا روزہ) کا تعلق ہے اس میں یہ تمام ایام بھی آجاتے ہیں لیکن صوم دہر کے سلیلے میں سا لین طریقت کے مختلف نداہب ہیں۔ بعض معزات صوم دہر کو کروہ بھتے ہیں کیول کہ روایات ہے اس کی کراہت ہاہت ہا۔ (۲) میچ یات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت وو دہول ہے ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حیدین اور ایام تشریق کے بھی روزے رکھے 'کی اصل میں صوم دہر ہے۔ دو مری وجہ یہ ہے کہ ضورت کے وقت بھی ابطار نہ کرے اور اس طرح افطار کی سنت ہے اعراض کا مرتکب ہو 'طالا تکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض وواجبات کی تھیل پند کر تا ہے اس طرح اسے یہ بھی پند ہے کہ اس کے اعراض کا مرتکب ہو 'طالا تکہ اللہ تعالیٰ جس میں مقال میں ۔ اگر مسلسل روزے دکتے میں یہ دونوں شرایاں نہ پائی جائیں تو کئی حرج نہیں ہے بلکہ اس طرح کے دوزے دکھنے چاہئیں 'کو تکہ بہت سے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیم المعین نے یہ دوزے درکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں یہ

من صام الدهر كله ضيفت عليه جهنم هكذا وعقد نسعين (امر انها ك) ابن حبان ما كم) جو فض موم دم ركتاب اس پردون خ اس طرح تك بوجائ كى بيك كر آخضرت ملى الله عليه وسلم نون كارتاليا).

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنم میں اس فض کے لئے جگہ نمیں دہتی۔ ایک دوجہ صوم دہر کے درجے کم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدھ دہر کا مدند رکھا جائے اور ایک دن افظار یہ ہے کہ آیک دن بوزہ رکھا جائے اور ایک دن افظار کیا جائے۔ یہ طرفقہ نفس کے لئے زیادہ دشوارہ اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طرفقہ نصوم کے فضا کل میں بہت میں مدایات منقول ہیں۔ اس طرح کے دوز سے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بندہ ایک دوز مبر کرتا ہے اور ایک دوز شکر اوا کرتا ہے ، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے فزانوں کی تجیاں اور زمین کے دنینے بیش کئے گئے ، لیکن میں نے یہ تجیاں دالی کریں ، اور فزانہ لینے سے انکار کردیا ، میں نے کہا کہ میں ایک دوز بھو کا رہوں گا ، اور

(۲) ترزی ہواہت ابو ہرروا۔ لین اس رواہت میں آخری الفاظ تیل ولا الجماد۔ مسلم کے الفاظ نہیں ہیں البتہ بخاری میں اس مضمون کی ایک مواہت عبداللہ ابن عباس سے محقول ہے۔ (۲) صوم دہر کے سلط میں کراہت کی رواہت بخاری میں حبداللہ ابن عراسے محقول ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں مام من صام الابد "۔مسلم میں ابو قادہ کی رواہت ہے "کیف عن صام الدحر قال لاصام ولا افطر" ثبائی میں میں معمون کی رواہات عبداللہ ابن عراق محمول کی رواہات عبداللہ ابن عراقہ این الغیر "۔ مسلم میں الغیر " سے محقول ہیں۔

ایک روز کھاؤں گا۔ جب میرا پیٹ بحرے گا تو بھی جریادہ کوں گا'اور جب بھوکا ہوں گا تو تیری عابری کول گا۔ (۱) ایک روایت بھی ہے :۔

افضل الصيام صوم اخى داؤد عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما (عارى و ملم - مدالله ابن من ا

ردندل میں سے افتل بدنہ میرے ہمائی دافد علیہ السلام کا ہے وہ ایک دن بدند کے تے اور ایک دن اظار کرتے تھے۔

اس روایت کی تائید عبدالله این عرک ای واقعید می موق ب کدجب ایخورت ملی الله علیه وسلم نے یہ فرایا کد ایک ون روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو تو انھوں نے حرض کیا کہ بین اس سے زیادہ روزے رکھنے پر قادر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے افضل اور پر مورت نہیں ہے۔ ( بخاری ومسلم ۔ حبواللہ ابن عمل ۔ یہ بھی روایت ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کی مینے میں ہی تیں روزے مسلسل نہیں رکے کا کہ آپ ہرمینے میں کچھ روزے افظار کیا کرتے ہے ( بخاری ومسلم عاکشہ ) جو مخص نسف دہر کے روزے بھی نہ رکھ سکے تو اسے ممث دہر (تمائی نمانے) کے روزے رکھ لینے جاہیں۔ لین ایک وان روزہ ر کے اور دو موز اظار کرے ، بلکہ آگر تین دن مینے کے شروع میں تین دن مینے کے درمیان میں اور تین دن مینے کے آخر میں روزے رکھ لئے جائیں ترب تعداد تمائی بھی بوجائے گی اوراسے بھترن ولول میں بھی روزے رکھنے کی توثق ماصل بوجائے گی ای طرح اگر بر بنتے کے تین دن پیر جعرات اور جعہ کو مونے رکھے توان مونوں کی جمو فی تعداد تمالی سے نیادہ بوجائے گ-جب فضیلت کے اوقات آئیں تو کمال میر ہے کو آدی دوزے کے اصل مقصداور مقبوم کو سیجنے کی کوشش کرے اور بدیقین كرے كه روزه كا اصل مقدريه ب كه قلب كى تطبير بوجائ اور فكرومت كا تعلق خدا تعالى كے علاوه كى اور يزے باتى ندر ب جو مض باطن کی بار یکیاں سمعتا ہے اس کی اینے عالات بر نظر دہتی ہے ، بعض اوقات اس کے طالات کا نقاضا سے ہو آ ہے کہ مسلسل روزے رکھے۔ اور بھی وہ یہ جاہتا ہے کہ مسلسل اظار کرے بھی اسکے حالات کا نقاضا یہ ہو تا ہے کہ ایک ون افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آخسرے ملی اللہ طیاد ملم مجی مجی است روزے رکھتے سے کہ لوگوں کو بیا خیال ہو یا تھا کہ شاید اب مجمی افظار ند کریں گے اور مجمی مسلسل افظارے رہے یماں تک کہ لوگ کئے گئے کہ اب مجمی دوزہ نہیں رکھیں کے جمعی اتنی زیادہ شب بیداری فرماتے کہ کما جا آگہ اب آپ بھی نہیں سوئیں کے 'اور بھی اتنا سوتے کہ لوگ سجھتے كراب رات مين نيس جاكيس كـ (١) اس كارازيد بكر آب كونور نبوت اوقات كے حقق اداكر كاجس قدر علم ہو تا تھا اس قدر آب ان حقوق کی اوا لیکی کا اہتمام فرائے تھے۔ بعض علاء نے جاردن متواتر افطار کرنے کو کروہ قرار دوا ہے۔ جار ون کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے بیش نظرانائی می ہے کہ ان جاردنوں میں موزہ رکھنا جائز نسی ہے۔ان علاء کی رائے میں ور دن سے زیادہ روزہ نہ رکھنے سے ول سخت ہوجا ہا ہے اور بری عادتی بیدا ہوجاتی ہیں اور شہوتوں کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ حقیقت بھی ہی ہے کہ بعض لوگوں کے جن میں روزہ ندر کھنے کی یکی تا چیر ہے۔ خاص طور پروہ لوگ جو دن رات میں دوبار کھانا کماتے ہیں روزہ نہ رکھنے کا وجہ سے علماء کا اس رائے کا مصداق بی جائے ہیں۔ یہ تنسیل نظی روزوں سے متعلق تھی۔ الحمد لله كاب العوم فتم مولى اب ج ك امراديان كع جائم م-الحمدللماولاوآخراوصلي اللهعلى سيننامحمدوآل واصحابه وكل عبدمصطفي-

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا ایک مغمون تندی میں ایولامہ سے معتول ہے۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت ماکشہ و این عباس سے معتول ہے۔ کین اس میں قیام اور نوم کا ذکر نمیں ہے البتہ بخاری میں حضرت السطی روایت سے اس کی مائید ہوتی ہے

# كتاب أسرار الج

جے کے اسرار کابیان : ج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کے ڈندگی کی مبادت ہے اس مبادت ہے اسلام کی شخیل ہوتی ہے اوروین کال ہوتا ہے اس مبادت کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَدِیْ وَرَضِیْتَ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنَا۔ (پادہ آیت ۳)

آج کے دن تمارے لئے تمارے دین کویں نے کامل کردیا اور میں نے تم پر اپنا انعام کردیا۔اور میں نے اسلام کو تمار اور نے اسلام کو تمہارا دین (بننے کے لئے) پیند کرلیا۔

الخضرت ملى الشرعليه وسلم ارشاد فرماتي ي

من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصر أنيا ـ (ابن عرى ـ ابوبرية التريخ من من المرية المرية

جو فض ج کے بغیر مرے تو وہ پاہ تو ہودی مرے اور چاہ تو نصرانی مرے۔
یہ عبادت کتی عظیم ہے کہ بیدنہ ہوتو دین کامل نہیں ہو ہا اس عبادت سے اعراض کرنے والا گرائی ہیں ہودو فساری کے برابر
ہے' اس رکن کی اجمیت و عظمت کا نقاضا ہے کہ ہم اس کی شرح و تفسیل کریں' اس کے ارکان و سنن' ستجات و فضائل اور
امرار و عظم بیان کریں۔ ان سب عنوانات پر انشاء اللہ تعالی ہم حسب زیل ابواب میں تفکلو کریں گے۔
پہلا باب نہ جے کے فضائل ' غانہ کعبہ اور کمد کے فضائل ' ج کے ارکان اور شرائط وجوب۔
و مرا باب نہ جے کے فطا ہری اعمال ' آغاز سنروالیس تک۔
تیسرا باب نہ جے کے فٹی اسرار و رموز 'اور باطنی اعمال۔

يهلاباب

جے کے فضائل اللہ تعالی فرائے ہیں ہے۔
جے کے فضائل اللہ تعالی فرائے ہیں ہے۔
وَاذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَرِّ يَا أَتُوکَرِ جَالًا وَعَلَلی کُلِ ضَامِرِ يَا أُویُنَ مِنْ کُلِ فَجِ عَمِيْتِ وَ وَاذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَرِّ يَا أَتُوکَرِ جَالًا وَعَلَلی کُلِ ضَامِرِ يَا أُویُنَ مِنْ کُلِ فَجِ عَمِيْتِ وَ (بِ عاراً ایت ۲۷)

اور (ابراہیم علیہ اللام ہے یہ بھی کما کیا کہ) لوگوں میں جج (کے فرض ہونے) کا اعلان کردو (جس ہے کہ) لوگ تمارے پاس جج کو چلے آئیں کے بادہ بھی اور (جواد شیاں سزکے مارے) وہی (ہوگئی ہوں گی ان اور نیوں ہے ہوں گی۔
ان) اون شیوں پر بھی جو کہ دور دراز رستوں ہے بھی ہوں گی۔
حضرت قادہ فرائے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو یہ تھم دیا کہ وہ لوگوں کو جج بیت اللہ کے لئے

بلائیں تو انھوں نے اعلان کیا کہ اے لوگوں! اللہ تعالی نے ایک کمرینایا ہے، تم اس کا فج کرد۔ (ابراہیم طیہ السلام کا یہ مبارک اعلان بنی نوع انسان کے ان تمام افراد نے سنا جنسی فج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، یا قیامت تک حاصل ہوگی)۔ ایک جگہ ارشاد فرایا :۔

لِيَشْهَدُوامَنَافِعَ لَهُمُ (پعار ١٩ أيت ٢٨)

اكدائة (رينيدورنيويه )فاكدك لئ آمودوول-

بعض مغرین نے منافع کی یہ تغیری ہے کہ اس سے مراد موہم فی کی تجارت اور ثواب آخرت ہے۔ بعض اکابر نے جب یہ مغمون ساتو فرمایا کہ بخد الن لوگوں کی مغفرت ہوگئی۔ قرآن یاک میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :۔

لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَ اطْكُ الْمُسْتَقِيمُ (بِ٨رَهُ آيت١١)

من ان کے لئے آپ کی سید می داو بیٹوں گا۔

بعض مغرین نے مراط متعقم کی تغیریں کمہ محرمہ کے راستے کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطان اس راستے پر بیٹھا رہتا ہے اکہ تج ک لئے جانے والوں کو ج کی حاض سے روک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (عارى و

جس مخص نے خانہ کعبے کا چ کیا اور (ج کے دوران) فش کوئی نہ کی محمناہ نہ کیا تو وہ اسپنے کتا ہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گا جیسا کہ اس ون تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ شیطان مرفے کے دن سے زیادہ ذیل وخوار 'اور خفیناک نیس دیکھاگیا۔ (۱) اس کی وجہ ہی ہے کہ شیطان اس دن رحمت اللی کا نزول و گھا ہے 'اور وہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالی اس دن بوے بدے گناہ معاف فرمادیت ہیں۔ روایت ہے کہ بعض گناہ الیے بھی ہوتے ہیں جن گا گفارہ و توف عرف کے علاوہ کمی دو سرے فعل سے نہیں ہوتا'اس روایت کو امام جعفرعلیہ السلام نے آنخضرت علیہ السلام کی طرف بھی مشوب کیا ہے۔ (۲)

ایک ہزرگ صاحب کشف فراتے ہیں کہ عرفے کے دن شیطان تھین ان کے سامنے اس طال ہیں آیا کہ جم کرور تھا چو ذرد تھا ان کھوں سے افک رواں سے اور کر جکی ہوئی تھی انموں نے پوچا کہ یہ طال کیے ہوگیا ہے ہی رور ہے ہو؟ شیطان نے کما کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محن اللہ تعالی کو متصود مطانہ فراوے۔ انموں نے دریافت کیا کہ تیرے کرور والا فرہونے کی فہیں ہے۔ بھے ڈر ہے کہ کمیں افلہ تعالی انمیں ان کا مقصود مطانہ فراوے۔ انموں نے دریافت کیا کہ تیرے کرور والا فرہونے کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کما کہ جس و کچ رہا ہوں کہ لوگوں کے کھوڑے راہ فدا جس بشمنارہ ہیں اگر وہ میرے راستے جس آوازیں نکالتے تو میرا جس خوشی سے پیول جا آیا آنموں نے پوچا کہ ٹیرا چرہ ڈرد کیوں ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ لوگوں کو اطاحت فداوندی پر ایک دو سرے کی مد کرتے ہوئے و کچ رہا ہوں اگر وہ کتا ہوں پر ایک دو سرے کے مد گار و معاون ہوتے تو میرے چرے فراون کو رکھ دو سرا ہو تا۔ انموں نے وریافت کیا کہ جماری کمرکھوں ٹوٹ کئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بڑے کی اس دعانے میری کمر

اسالک حسن النحاتمة

<sup>(</sup>١) مالك من ايراييم بن اليعليه من طر من ميدالله ابن كري مرسلا (١) كين يه روايت عليه تسيل في-

میں کتا ہوں کہ اگر یہ ج کرنے والے اپنے عمل کے بارے میں جب میں بھی جیلا موجائیں تب بھی چھے ورہے کہ یہ لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی برائی سے واقف ہوجائیں کے (اور اس طرح ان کا عمل ضائع ہونے سے نی جائے گا) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

من خرج من بيته حاج الومعتمر افمات اجرى الله له اجرالحاج المعتمر الى يوم القيامة ومن مات في احدى الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له دخل الجنة (١)

جو مض اپنے کرے ج یا عمرے کے ارادے سے لکے اور مرحائے قداللہ تعالی اس کے لئے قیامت تک ج کرنے والے عمو کرنے والے کا قواب لکھے گا اور جو کسی جرم پاک (میند منورہ یا کمہ عمرمہ) میں فوت ہوجائے تونہ وہ حساب کے لئے پیش کیا جائے گا اور قد اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو۔

اكسوايت من الخفرت ملى الشطيدوو بلم كالرشاد كرائ مقل بهد المسلم اجزاء الاالحنة حجة مبرورة ليس لها جزاء الاالحنة

ایک ج مقبول دنیاوما نیما سے بھتر ہے 'اور ج مقبول کی جزاوجنت کے علاوہ پکھے نہیں ہے۔

الحجاج والعمار وفدالله عزوجل و زواره ان سالوه اعطاهم وان استغفروه غفر لهموان دعوا استجيب لهموان شفعوا (٣)

ج كرنے والے اور عمو كرنے والے اللہ تعافى كے وقد بين اور اس كے ممان بين اگر وہ اس سے ما تكتے بين قودہ انھيں عطاكر آئے اس سے مغفرت جانچ بين قودہ اكل مغفرت كر آئے اگر وعا ما تكتے بين قران كى دعا قبول فرما آئے اور اگر سفارش كرتے بين قوان كى سفارش قبول كى جاتى ہے۔

ایک اور مند روایت میں جو اہل بیت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے ؟ انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے :۔

اعظم الناس ذنبا وقفه بعر فة فظن ان الله تعالى لم يغفر له (مع الفروس - ابن عمر - سند نعيف)

اوگوں میں برا گناہ گاروہ ہے جو مرف کے دن وقوف کرے اور خیال کرے کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت نہیں کی۔ نہیں کی۔

اسطيلى كواوروايات يوس نه وسطيل المسلط كالمائفين () ينزل على هداألبيت في كل يوممائة وعشر ون رحمة ستون للطائفين

(۱) اس روایت کانسف اول ایو بریرة سے بیل میں معقل ہے اور ضف فانی دار جھنی میں جعزت عائشہ سے معقل ہے (۲) (بھاری وسلم میں اس روای کانسف فانی معرت ابو بریرة سے معقبل ہے اور الح البود کے الفاظ بیں (۳۰) سے روایت ابن ماج میں ابو بری اس میں زوارہ اور ان سالوہ اصطاحم الح کے الفاظ نہیں ہیں۔ البت ابن ماج میں ابن عمر کی مدیث میں ان سالوہ اصطاحم کے الفاظ موجود ہیں۔ واربعون للمصلين وعشرون للناظرين (١) (ابن حبان في النعفام ويه في العب) اس مرير برروز ايك سوبي رحين نازل بوتي بين سائد طواف كرنے والوں كے لئے جاليس نماز يزهندوالوں كے لئے اور بين ديكھنے والوں كے لئے۔

(۲) فرمایا: فان کعبہ کا طواف بکوت کیا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے اعمال میں اس سے بوی کوئی چیز نمیں پاؤ کے اور نہ اس عمل کے برابر حمیں کوئی دو مرا عمل ایسا ملے گا جس پر تم رفک کرسکو (ابن حبان و حاکم۔ عبداللہ ابن عمل کے اسلئے ج کے بغیر پہلے می طواف بیت اللہ کرنامتحب قرار دیا کیا ہے۔

(س) فرایا: ہو فض نظے سر بھے پالان سات مرجہ طواف بیت اللہ کرے اے ایک غلام آزاد کرنے کا واب طے گا'اور ہوفض بارش مرحبہ طواف بیت اللہ کرے اس کے تمام کھیلے گناہ معاف کردئے جا کیں گے۔ (۲)

کتے ہیں کہ اللہ تعالی مرفات کے میدان میں کئی کا کوئی گناہ معاف فرما آئے واس مخص کی بھی مغفرت کردیتا ہے ہواس مخص کی جگہ پہنچ جا آئے۔ بعض اکابرین سلف ارشاہ فرماتے ہیں کہ اگر عرفے کے دن جمد پڑجائے تو تمام اہل عرفہ کی بخشش ہوجاتی ہے ' بید دن دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن شار ہو تا ہے۔ ای دن انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتالوداع ادا فرمایا 'روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں قیام پذیر ہے کہ یہ آیت کرے۔ نازل ہوئی :۔

الْيَوْمَ كُمِينَكُمُ وِيُنَكُمُ وَانْمُمُنَّ عَلَيْكُمُ نِعْمَنِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُدِينَا

(پ۲ره آيت۳)

آج کے دن تہارے لئے تہارے دین کو میں نے کامل کردیا اور میں فرتم پر اپنا انعام تمام کردیا 'اور میں

في اسلام كوتهمارا دين بني مح لئے پند كرايا-

آیت کرید کے نول کاعلم جب اہل کتاب کو ہوا تو وہ مسلمانوں سے کسنے لگے کہ اگریہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم نول کے دن کو حد کا دن قرار دے لیتے 'یہ بات سن کر حضرت مخرفے فرمایا ہیں گوائی دیتا ہوں کہ یہ آیت مبار کہ دو عیدوں کے دن نازل ہوتی بعنی عرف اور جعد کے دن 'اور اس وقت نازل ہوتی جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف فرما ہے۔
( س ) روایارت میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیدوعا معتمل ہے ۔

اللهماغفر للحجاج ولمن استغفر لعددهاج (ماكم-ابو مرية) اے اللہ عجاج كى اور ان لوگوں كى جن كے لئے ماحى دعائے مغفرت كريس مغفرت فرما-

<sup>(</sup>۱) قال ماتم معد عر ۲) بر دوایت ان الفاظی قیم لی البت تغی اود این اجدی ایک دوایت میداند این مرب ان الفاظی می ا معل به من طاف بهذا البیت اسبوعا فاحصاه کان کعشق دقیة (۳) مناری دسلم ی بر دوایت معرت مراین الحفاب به معتلب معل

آنے والوں سے مصافیہ طاتے ہیں' اور بیبل آنے والوں سے معافقہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ جو مخض رمضان کے نورا بعد عزوہ کے نورا بعد اور جے کے نورا بعد مرابع وہ شہید ہے۔ حضرت مرفراتے ہیں کہ جاج کے کناہ بخش وع جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معافی عطائی جاتی ہے جن کے لئے یہ ذی الحجہ ہمرم معظراور ربع الاول کی ہیں تاریخ تک دعائے مغفرت كرين اللف صالحين كا معمول يه تماكه وه عامرين كو الوداع كنف كے لئے دور تك مطابعت كرتے تھے اور عجاج كرام كا استقبال کیا کرتے تھے ان کی پیٹانیوں کو بوسہ دیتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے ، جواج کرام سے ملا قات کے لئے وہ ان کے گناموں میں ملوث مونے اور کاروبار ونیا میں گلنے سے پہلے وینے کی کوشش کر بھے ملی این موقق بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جے کے دوران میں مٹی کی مبچہ نیٹ میں سور افغا میں نے دیکھا کہ اسان سے دو فرشتے اترے ہیں ان کے جتم پر سبر لباس میں ایک فرشتے نے وو سرے فرشتے ہے کمان مبداللہ اہم جانتے ہو کہ اس سال بیت اللہ شریف کے ج کی سعاوت کتے لوگوں نے ماصل کی ہے؟ دوسرے نے جواب ویا کہ: محص نہیں معلوم ایسلے فرضتے نے تالیا کہ اس سال چدلا کو افراد نے ج بیت اللہ کی سعادت ماصل کی مرکباتم جانے ہو کہ ان میں سے کتے لوگوں کا ج تعلیت سے سرفراز ہوا ہے۔ووسرے فرشتے نے لاعلی کا ظمار كيا كيك فرشق في اللهاكداس سال جدافراد كاج جنول كياكيا عب على ابن موفق كتي بين كديد منظوكرك دونول فرشتي مواين ا رُکے اور نظروں سے او تمل ہو کئے جم ابث کی وجہ سے میری آ کھ کمل گئی جمے اسٹے ج کی تحویت کے سلسلے میں بدی فکرلاحق ہوئی اور غم کی وجہ سے میری طالت خراب ہوگئ میں نے سوچا کہ ان چھ افراد میں میرا ہونا نامکن معلوم ہو تا ہے ، جب میں عرفات ے میدان سے واپس ہوا تو مشرحرام کے پاس کھڑا ہو کریں ہے سوچھ لگا کہ یہ مظیم اندمام کس قدر بد قسمت ہے کہ صرف چوا فراد کا تج قولت سے نواز آکیا ہے' باقی تمام لوگوں کے ج مسرو کردے کے جیں۔ این مون کتے جین کہ اس مالت میں جمد پر نیند طاری ہو گئ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسان سے ای دیک میں اترے ہیں جس دیک میں دہ مجر الخیف اترے تے ان میں سے ایک نے ایے رفق سے وی مختلو کی جو پہلے کی تھی اس کے بعدیہ کما کیا تم جانع ہو کہ آج رات ہمارے رب کریم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے رفق نے جواب دیا! مجمعے علم نیں! فرشتے نے کما کہ اللہ تعالی نے ان جد آدمیوں میں سے ہرایک کو ایک لاکھ آدمی دیدے ' این ایک مخص کی سفارش ایک لاکھ افراو کے حق میں قبول کمل این موفق کتے ہیں کہ یہ تفتکو من کرمیری ایکھ کھل می اور جھے اس قدر خوشی ہوئی جے لفظوں میں بیان نمیں کرسکتا۔

علی این موفی کہتے ہیں کہ ایک سال ج کے لئے عاضر ہوا 'مناسک ج سے فرافت کے بعد میں ان لوگوں کے متعلق سوپے لگا جن کا ج بارگاہ اللی میں قبول نہیں ہوا ہے ' میں نہیں ہوا ہے ' میں خیاب اللی میں عرض کیا کہ اسے اللہ میں اپنے ج کا ثواب اس فیض کو ہبہ کرتا ہوں جس کا ج تبول نہیں ہوا ' این موفق کتے ہیں کہ میں نے بحالت خواب اللہ رب العوت کی زیارت کی ' اللہ تعالی محمد سے فرماتے ہیں اور میں نے بی طاحت کرتے ہو' حالا تکہ میں نے بحل ہیں گئی بدا کتے ہیں 'اور میں نے بی طاحت کرتے ہو' مالا تکہ میں نے بی سب سے بدا بی میں ہوں ' میرا جود و کرم ہے اعلی وارفع ہے ' میں ان لوگوں کے طفیل میں جن کا ج تبول کیا گیا ہے باقی تمام لوگوں کا ج قبول کرتا ہوں۔
قبول کرتا ہوں۔

بیت الله شریف اور مکه مکرمه کی فضیلت : اس سلطی دوایات دیل میں درج ی جاری ہیں۔

(۱) آنخفرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الله تعنائی نے دعدہ کیا ہے کہ اس کے کمر کا ج ہرسال چھ لاکھ افراد کیا کریں گے اگر کسی سال یہ تعداد کم ہوئی تو فرشتوں کے درید کی پوری کی جائے گی الامت کے موزیبت الله شریف موس تو کی طرح الحمے گا وہ تمام لوگ ہو جج بیت الله کی معادت سے مرفراز ہو بچے ہوں گے اس عوس کا دامن بکڑے ہوئے جنت میں وافل ہوجا تیں گے۔ وہ

<sup>(</sup>١) مجميد روايت نس لي

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسوديا قوتة من يواقيت الجنة وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به ويشهد لكل من استلمعيحة وصدق (١)

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جراسود جنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے 'قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گاکہ اس کی در آجھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی جس سے دہ بول دیا ہوگا اور ہراس محض کے ہارے میں کوائی دے دیا ہوگا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اسے ہوسہ دیا ہوگا۔

(٣) انخضرت صلى الله عليه وسلم جراسود كو بكوت بوسد ماكرت مطر بغارى ومسلم- عن

(۱۲) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس پر سجد جی کیا ہے ، بھی آپ سواری پر ہوتے تو اپنا جسائے میارک جراسود کی طرف بدحادیے تے اور پر صعاکے کنارے کوائے لب مبارک سے نگالیا کرتے تے (برارو ماکم سے عرف)۔

(۵) ایک روایت یس بے کہ حضرت عراب کی جراسود کو پوسد دیا جور فرایا کہ یں جاتا ہوں آوایک پھر ہے جونہ نفع دیتا ہے
اور مضرر پھاتا ہے اگر یس نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بھیے پوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو پس ہر گزیوسہ نہ دیتا 'یہ کہ کر
آپ روئے گئے 'یماں تک کہ آپ کی بھیاں بڑھ کئیں 'اس کے بعد آپ نے بھی مؤکر دیکھا تو حضرت علی دہاں موجود تھے۔
حضرت عمر نے ان سے فرایا کہ اے ابوالحن سے وہ مقام ہے جمال آنسو بھائے جیں 'اور دعا میں تبول ہوتی ہیں 'حضرت علی فران کھی نے کہا کہ یا امیرالموسین! یہ پھر نفع بھی دیتا ہے 'اور نفسان بھی پہنچا تھے 'عمر نے فرایا نوہ کس طرح؟ علی نے جواب دیا کہ جب
اللہ تعالی نے تی آدم سے عمد لیا تعالو ایک تحریہ کھی کراس پھرکو کھلادی تھی 'یہ پھرمومن کے بارے میں دفاء حمد کی 'اور کافر کے بارے میں مواج تھی کے دقت اور جس جاتی ہو گئی ہے۔
بارے میں جمیہ فلنی کی شاوت دیتا ہے۔ (۲) علاء فرائے ہیں کہ احتلام (جمراسود کو یوسہ دینے) کے دقت اور جس جاتی ہو گئی ہو گئی تھیدک

ائے اللہ میں یہ اسلام کردا ہوں تھے پر ایمان کی وجہ سے متیری کتاب کی تقدیق کے لئے اور تیرے عمد

كوبوراكرا كالق

اس سے مراد حضرت بلی کا یمی قول ہے۔ حضرت حس بھری فراتے ہیں کہ مکہ مرمہ میں ایک روزہ رکھنا ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے اور ایک درہم خیرات کرنا ایک لاکھ درہم خیرات کرنا ایک لاکھ ورہم کے کے برابر ہے اس طرح ہر نیکی کا جر ایک لاکھ کنا ہو گاہے ' یہ بھی کہا جا تا ہے کہ سات بار طواف کرنا ایک عمرے کے برابر ہے ' اور تین عمرے کرنا ایک جم کے برابر ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔۔۔

عمرة فى رمضان كحجمعى (٣) رمغان كالك عمومير عماقة ايك في كرابر ب

<sup>(</sup>۱) ہے روایت تقی اور نمائی می حفرت این مائی ہے معلل ہے"الحجر الاسود من الجنة" کے الفاظ نمائی میں اور باتی مدے تقی میں ہے والے معلل ہے الحجر الاسود من الجنة" ہے روایت نمائی این حبان اور تقی میں ہے والے تمان میں موالے موا

ارشاد نبوی ہے :۔

() إنّا أول من تنشق منه الارض ثم آتي آهل البقيع فيحشرون معى ثم آنى الملمكة فاحشر بين الحرمين (تدئ ابن من المامكة فاحشر بين الحرمين (تدئ ابن من المامكة فاحشر بين الحرمين (تدئ ابن من المامكة في المام

میں پلا آدمی ہوں گاجس سے زمن پہنے گی (یعنی حشر سکون سب سے پہلے میں انفول گا) محرش الل مقیع کے پاس آؤل گا'ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا' محرمہ والوں کے پاس آول گا'میرا حشرودوں حرموں کے درمیان ہوگا۔

إن آدم عليه السلام لما قضي مناسكه لقيته الملائكة فقالوا برحجكيا

آدم لقد حجمناه بنااليت بلك بالفي عام (١) دم لقد حجمناه بنااليت بلك بالفي عام (١) جب معرت أدم عليه السلام في العال جادا فراكة وفرشون في الناسة طائلات كي اور عرض

كيا:اے آدم! آپ كا في قول بوانيم في آپ سے دو بزار سال قبل اس مركا طواف كيا ہے۔

استمعوامن هذاالبيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة (برار ابن حبان عام ابن

اس کمر (خاندہ کعبہ) سے فائدہ افعالو اس لئے کہ بدود مرتبہ و حایا کیا ہے اور تیسری مرتبہ افعالیا جائے

مكه مرمه مين قيام كرنے كى فضيلت اور كرابت : احتياط پندادرالله تعالى عدار فرالے علاء نے كمه مرمه

<sup>(</sup>۱) رَواه ابن الجوزى في العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصبح ورواه الأزرقي في تاريخ مكة موقوفا على ابن عباس (۲) اس مع مي كان اصلى محمد مي لي

میں قیام کو مندرجہ ذیل تمن وجوہات کی بتا پر تا پند کیا ہے۔ پہلی وجہ خانہ کعبہ ہے اکتاب اور ول ہے اس بیت مقدس کی اہمیت و معلمت لکل جانے کا فرف ہے ہی وی ہے ہوتی ہے جو کمی چیز کی حرمت کے متعلق دل میں ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ حضرت عرفی جانوں ہیں ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ حضرت عرفی ہے ہی خواج ہے فرایا کرتے تھے اگر یمن والے یمن والی جائیں اشام والے شام جائیں اور حراق والے واق چلے جائیں محضرت عرفو کوں کو بکوت طواف کرتے ہی منع کیا کرتے تھے اور فرایا کرتے تھے کہ جھے ذر ہے کہ نیاوہ طواف کرتے ہے تممارے ول اس سے مانوس نہ ہوجاتیں اور صفحت واحزام کا وہ تعلق باتی نہ رہے جو اس کر کے شایان شان ہے ، وہ سری وجہ یہ ہے کہ جدائی شوق طاقات کی آگر بھرکتی ہے اور ول میں والیس کے جذبات سراجارتے ہیں۔

الله تعالی نے بیت الله کوشابة المتان وامنا فرمایا ہے۔ مثابہ کے معنی یہ بین کہ لوگ اس کے پاس بار ہا اس اور اپنی کوئی ضورت اس سے پوری نہ کرپائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم بھی دور دراز شرمیں ہو اور تماراول فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو 'یہ اس سے کمیں ذیادہ بھڑے کہ تم مکم کرمہ ہیں ہواور تماراول کی دو مرے شریل ہو۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ خراسان میں رہنے والا اس مخص کی بہ نہدت قانہ کعب سے زیادہ قریب ہو تاہے 'بوطواف میں معموف ہو۔ کما جا تاہے کہ الله تعالی کے بچھ میں جن کا طواف تقریب خداوندی حاصل کرنے کے لئے بیت الله کرتا ہے۔

تیسری وجہ جمتا ہوں اور فلطیوں کے ارتکاب کا نوف ہے۔ بینیا کد کرمہ میں گناہوں کاارتکاب زیادہ خطرناک ہے بیت اللہ شریف کی مظلمت کا نقاضا ہی ہی ہے کہ اس شریض کے ہوئے گناہ فلا اور قلوس کے مضب کا باعث بین 'وبیب ابن الوروالی میں مظلمت کا نقاضا ہی ہی ہے کہ اس شریض کے ہوئے گناہ فلا اور کو اور کو درمیان سے آواز آرائی ہے کہ اے بیان کرتے ہیں کہ ایک راخت میں مظیم میں نماز پر درمان ہے آواز آرائی ہے کہ اس سے تکلف ہوتی ہے کہ اس جرسل! طواف کرنے والے جو لئو گفتار کرتے ہیں 'اور تفریح بالان میں معروف رہتے ہیں 'مجھے اس سے تکلف ہوتی ہے 'میں اپنی اس تکلیف کی شکامت باری تعالی سے کرتا ہوں۔ اگر نیہ لوگ اپنی بہودہ حرکوں سے باذنہ آسکا و بیرائی ایک پیرائی بہودہ حرکوں سے باذنہ آسکا و بیرائی ایک پیرائی ہودہ کرتا ہوں۔ اگر نیہ لوگ اپنی بہودہ حرکوں سے باذنہ آسکا وہ کہ شرایا ایک پیرائی ہا زیر جا جا جا کہ اس سے بدا کیا گیا ہے۔ حضرت خیراللہ ابن مسمود فراتے ہیں کہ کہ گرمہ کے تعلاوہ کوئی شرایا نہیں ہے جس میں عمل اور نیت ودنوں پر موافذہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آبت طاوت فرائی نہ

مَنْ تَرِ دُفِيْهِ مِهِ الْمُحَادِ مِظُلِّمِ مُنفِقَهُ مِنْ عَلَابِ الْهِيمِ (بِدار السهد) اورجو فَعَمَّ اس مِن (حرم مِن) كوتى خلاف وين كام قصداً (خصوصا جب كه وه) ظلم (شرك دكفر) كم ساخد كرم كاتو بم اس كوورد فاك عذاب (كامزه) تِنكَفانس كـ

کما جا آہے کہ مکہ مرمہ میں جس طرح نیکوں کا درجہ دد پہندہ و آہے اس طرح کتابوں کی سرائجی برمہ جا آہے ہوئے جہ اللہ ابن عباس فرائے ہیں کہ مکہ مرمہ میں دخیرہ اندودی کرنا حرم شریف کے الحاد کے برا برہ کا جا آئے کہ جموت بدانا ہی الحاد میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس یہ بحی فرماتے ہیں کہ رکیہ میں سرگناہ کرنا مکہ مرمہ میں ایک گناہ کرنے ہے بہتر ہے۔ رکیہ طاکف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اس خوف کی دجہ سے بعض قیام کرنے دالوں کا حال یہ تفاکہ وہ حرم پاک کی زمین پر قضائے حاجت نہ کرتے ، بلکہ اس مقدر کے لئے حرم سے باہر جاتے ، بعض بزرگ ایک مینے تک مکہ مرمہ میں متیم رہے ، کرنائیت اوپ کی حجہ سے ابنا پہلوزین پر نہ رکھ سکے۔ مکہ مرمہ میں قیام کی کرامت کی دجہ سے بعض علاء ہے اس ضرمقدس کے مکانوں کا کرا یہ مردہ میں قرار دیا ہے۔

یمان یہ خیال نہ کیا جائے کہ کمی مقام کی کراہت اس کے نقائی اور مقلت کے منافی ہے۔ اس لئے کہ اس کراہت کی وجہ خود وہاں قیام کرنے والوں کی ہے مملی اور ضعف ہمت ہے 'لوگ اس مقدس مقام کے حقوق کی اوائیگی کرتے ہے قاصر ہیں انکین اگر کوئی محض واقعی اس بلد حرام کے حقوق اوا کر سکتا ہے تو اس کے قیام کی فضیلت سے کیے انکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ فاخ کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا۔ انک لخیر ارض الله عزوجل واحب بلا الله تعالی التی ولولا انی اخرجت منکلماخرجت (تذی نمائی ف البری این این می میراشدین مندی) توالله کی نین می سب سے بمتر بے اور اللہ کے قبول میں میرے نزویک سب سے نیادہ سب سے نیادہ محبوب بے اگرین تحدید تکالا جا آلا ہر گزند لگانات

مریند منورہ کی نصیات تمام شہول ہے ۔ کد کرمہ کے بعد کوئی جگہ ید بیند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افعنل واشرف حمیں منکیوں کا واب یمال میں بینعا کر مطاکبا جا آہے ، انعضور صلی افقہ طلبہ وسلم قرائے ہیں۔

صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الاالمسجدالحرام

میں اسم میں ایک نماز مور حرام کے علاوہ وہ بھی متاجد کی آیک بڑار نمازوں سے بھترہ۔ ہر عمل کا ہی حال ہے' میند منورہ کے بعد بیت المقدس کا اجر و اواب ہے۔ یہاں کی ایک نماؤود سری مجدوں کی پانچ سو نمازوں سے افضل ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ دو سرے تمام اعمال کے اجمد اواب کا ہی جال ہے۔ حضرت ابن عباس حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتے فرماتے ہیں کہ مہر نہوی ہیں ایک نمازوس بڑار نمازوں کے برابرہے' بیت المحدس میں ایک نماز ایک بڑار نمازوں کے برابرہے' اور مہر حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابرہے (۱) ۔ ایک حدیث میں

الا معبر على لا والهاوشد تهااحدالا كنت له شفيعا يوم القيامة (سلم ابو مرية ابن مر ابوسية) مر ابوسية مر وفق مدين كي معبت اور من يرم رك كابل قيامت كدن اس من كي منارش كني والا بول معل

الخفرت ملى الشرطير وسلم كاارشاوكراى به-من استطاع ان يموت بالملينة فليست بها فانه لن يموت بها الأكنت له شفيعا يوما القيامة (تقى ابن اج-ابن على)

جو من مدين مرسك اس اياى كرنا جاب اس لئے كه جو منص ميند منوره ميں انقال كرنا ميں

قامت کے روزاس کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔

ان تنوں مقامات مقدسہ کے بعد تمام جگیں نعیات میں برابریں البتدان کھاٹوں کو مسٹنی کرنا پڑے گاجن میں مجاہرین اسلام و فیوں کی تکسپانی کے لئے فرد کش ہوں اسلام کے مقامات کے لئے بھی احادیث میں بدی نعیات وارد ہے۔ نہ کورہ مقامات مقدسہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔
لا تشد الدر حال الا الی ثلثة مساحد المسحد الحرام و مسجدی هذا

<sup>(</sup>۱) ہے روایت فرائ کے الفاظ میں کھے نہیں لی البتہ ابن اجہ می حضرت میروز کی روایت کے الفاظ یہ ایں "انتوہ (بیت المقلس فصلوافیہ فانصلاۃ فی غیرہ ابن اجہ می حضرت الن کی روایت می موجود ہے:۔ صلاۃ بالمسجد الاقطبی بخمسین الف صلاۃ اوصلوۃ کی مسجدی بخمسین الف صلاۃ لیس فی اسنادہ من ضعف وقال النهبی انه منکر

#### والمسجدالاقصلي (عارى دمسلم الإبرية الوسية) سنرند كيا جائ مرين مجدول كے لئے سنركيا جاسكا ہے معجد حرام معجد نوى اور مجد العلى كے لئے

اس مدیث کی بنا پر بعض علائے کرام کی رائے ہے کہ دو سرے مقامات مقدسہ اور ملام کوسلواء کی قبوں کی زیارت کے لئے سنر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

ہم فیں جانے کہ ان علاوتے یہ استدلال کمال سے کیا ہے۔ جمال تک توری زیارت کا تعلق ہے اس سلط میں انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے۔

> کنت نهیت کمعن ریارة القبور فزور وها (مسلم-برداین الحیب) یس نے تہیں قبول کی نوارت کرنے ہے مع کیا تھااب ان کی زوارت کیا کو۔

ہارے خیال ہیں یہ حدیث مساجد کے سلط میں وارد ہوئی ہے دو مرے مقابات کا اس سے کوئی تعلق میں اس لئے کہ ان غین مساجد کے علاوہ باتی تمام معجدیں فضیلت میں برابر ہیں گوئی شراییا نہیں ہے جمال معجدیں نہ ہوں کمردو سری معجدوں کے لئے سفری کیا ضورت ہے "لیکن مقابات ( علا بڑر گوں کی جریں) سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان کی برکت اور نقدس اتنا ہی ہونا اللہ تعالی کے بہاں ان کا درجہ ہے "بال اگر کوئی محض کمی الیے گاؤں میں رہتا ہو جہال مجدنہ ہوتو استے لئے کسی دو مرے گاؤں کی معجد

کے لئے سفر کرنے کی اجازت ہے اور اگر چاہے تو آپنا گاؤں چھو آگراس گاؤں میں آباد بھی ہوسکا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ بھی پر ا ہو باہے کہ یہ ممافت صفرات انہاء علیم السلام (شا صفرت میلی معفرت موسی معفرت ایراہیم معضرت سطی کی قبول کے لئے بھی ہے یا نہیں ؟ اگر جواب تنی میں ہے "اور بھیٹا ننی میں ہونا چاہیے ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہا نے کرام علیم السلوۃ والسلام کی قبول کی زیارت کے لئے سفر کرنا قبام کی اور اولیاء و صلاء کی قبول کی زیارت کے لئے سفر میں ہونا ہوں کی زیارت سفر کے مقاصد ہی میں ہے آیک مقصد ہو "کیوں کہ سفر کرنے ہے مقع کیا جائے؟ للکہ بعید نہیں کہ علاء و صلاء کی قبول کی زیارت سفر کے مقاصد ہی میں ہے ایک مقصد سفر علم حاصل کرنا مطاب کرنا کی زیارت زندگی میں مقصود ہوتی ہے۔ یہ حال تو سفر کا ہے۔ اب تیام کا حال سنئے ہے۔ اگر مرد کا مقصد سفر علم حاصل کرنا نہیں ہو تو ایس جگہ ہے جارت کرکے کی الیمی جگہ قیام کرے جمال اسے کمنای آگو شد تھائی دین کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو ایس جگہ ہے جریت کرکے کی الیمی جگہ قیام کرے جمال اسے کمنای آگو شد تھائی دین کی سلامتی " قلب کی فراخت اور عمادت کی سمولت میسر ہو "می جگہ اس کے لئے افعنل ترین جگہ ہوگی " محضرت صلی اللہ علیہ و سلم سلامتی " قلب کی فراخت اور عمادت کی سمولت میسر ہو "میں جگہ اس کے لئے افعنل ترین جگہ ہوگی " محضرت صلی اللہ علیہ و سلم اللہ میں ایک فراخت اور عمادت کی سمولت میسر ہو "میں جگہ اس کے لئے افعنل ترین جگہ ہوگی " محضرت صلی اللہ علیہ و سلم اللہ میں اور اسے بیاں۔

البلاد بلادالله والعباد عبادالله ناى موضع رايت فيه رفقا فاقم و احمد الله تعالى (امر طران سنوسيف)

منام شراللہ کے بین عمام لوگ اللہ کے بعد بین اسلیے جس جکہ حمیس نری اور سولت مے دہاں قیام کرواور اللہ تعالی کا شکر اوا کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت میلی اللہ جلیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جس فض کے لئے سمی چزیں برکت دے دی سمی ہوتو وہ اسے لازم پکڑے اور جس کا رزق کسی چزیں مقدر کردیا گیا ہو وہ اس سے اس وقت تک اعراض نہ کرے جب تک وہ شی خود بخودنہ برل جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) این اجه می معرت الن اید و در مدید کا پرا جله ان القاه می معلی من رزق فی شی فیلز مد اور دو مراجله صرح ما تق

دو سراباب

## جے کے وجوب کی شرائط 'ارکان جج 'واجبات 'منہیات

جے کے صحیح ہونے کی شرائط : ج کے صحیح ہونے کی دو شریس ہیں وقت اور اسلام۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بچہ کا ج ورست ہے' اگرچہ باشعور ہے تو وہ خود احرام بائد ھے' ورنہ اس کا ولی اس کی طرف ہے احرام بائد ہے' اور ج کے ارکان طواف اور سعی و فیرہ اوا کرے۔ ج کے وقت شوال ہے ذی الحجہ کے وسویں شب یعنی ہوم نحرکی میچ صادق تک ہے اگر کمی نے اس مت کے علاوہ احرام بائد ھا ہو تو اسے عمرے کا احرام نہیں بائد ھنا چاہیے کیوں کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ ج کے افعال اوا نہیں کرسکے گا۔

ج اسلام كى شراكط: ج كے ج اسلام ہونے كى شراكط پائج ہيں (۱) مسلمان ہونا (۲) آزاد ہونا (۳) بالغ ہونا (۳) عاقل ہونا (۵) وقت كا ہونا ۔ وقت كا ہونا ۔ اگر لمى نبح يا غلام نے احرام بائد ها ليكن عرف كے دن غلام آزاد ہوگيا اور بچہ بالغ ہوگيا تو يہ ج ان دونوں كے لئے كافى ہوجائے گا (۲) اور اب ان پر ج اسلام فرض نہيں ہوگا اس لئے كہ ج وقوف عرف بى كانام ہے۔ ان دونوں پر دم بھى واجب نہيں ہوگا۔ يمى شرائط فرض عمرے كے لئے ہيں۔ البتہ عمرے ميں وقت كى شرط نہيں ہے۔

<sup>( 1 )</sup> احتاف کے بہاں عرفے کے دن اور عرفے کے بعد جار دن تک عمرہ کرنا کمدہ تحری ہے ایوں کہ یہ فی کے دن میں بی تے کے افعال واقل نہ سکتے ہائیں۔ اس لئے ہمخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عائشہ سے فرنایا کہ عمرہ کے لئے ج سے فارغ ہونے کے بعد تیام کد (عمرة الرعاب علی شرح و قابیہ جا میں۔ اس مورت میں احتاف کے زویک بیچ کا ج اسلام اوا ہوجائے گا۔ فلام کا اوا نسیں ہوگا۔ تفکیل کیے دیمیم فرح تیابہ ناہستاس مترجم

آزاد و بالغ کے نقل ج کی شرائط فی نفل ج فرض ج کی اوائیل کے بعد ہے، ج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس ج کی تفنا واجب ہے ہے اس نے وقوف مرفد کے دوران فاسد کردیا تھا۔ (۱) پرنڈر کا ج ہے، پرنیابت کا ج ہے، آخر میں نفل ج کا درجہ ہے گئی ترتیب ضروری ہے، اگرچہ نیت اس ترتیب کے خلاف ہو جمر ج اس ترتیب سے اوا ہوگا، بینی اگر کسی پر ج نڈر ہے اوروہ نقل ج کے ارادے سے ج کردہا ہو تو اس کی تھیت کا اعتبار نہیں ہوگا، گلہ نذر کا تج اوا ہوگا (۲)

ج کے لازم ہونے کی شرائط : ج کے لازم ہونے کیا نی شرائل ہیں () بائغ ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) عاقل ہونا (۲) آزاد ہونا (۵) قدرت ہونا جس محض پر ج لازم ہو آئے اس پر فرض عمرہ بحی لازم ہو آئے۔ (۳) جو محض زیارت یا حجارت کے لئے کمہ میں داخل ہونا چاہے اوردہ لازی فروش نہیں ہے تو ایک قبل کے مطابق اس پر احرام بائد منا ضروری ہوگا۔ بعد میں ج یا عمرے سے فرافت کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔

استظاعت و دو سے استظاعت میں کی طرح کے امورواظل ہیں (۱) تکدرست ہونا کہ ج کے اعمال اوا کرسکے (۲) راستہ کا محفوظ ہونا اوا کی سے ہے اس استظاعت میں کی طرح کے امورواظل ہیں (۱) تکدرست ہونا کہ ج کے اعمال اوا کرسکے (۲) راستہ کا محفوظ ہونا ہونا ہے وہ دو راستہ دیکی پر ہویا سمندر کا (۳) انتخاب ہونا کہ جو اور والی آئے اور والی آئے کے لئے کائی ہونا ہی ضروری ہے مرف جانے کا تورج کائی نسی یا نہ ہوں۔ وطن کی جدائی وشوار ہوتی ہے اس لئے والی کے المجاب کا انتخاب ہونا ہی ضروری ہوں میں وہ کا تورج کائی نسی ہے اس کے مدت مقر کے لئے ہوئی بھی نہوا ہوئی وہ اس طرح استی رقم بھی ڈرائد موجود ہوں کے اس کے سلط میں یہ بھی شروط ہے کہ مدت مقر کے لئے ہوئی بھی انتخاب ہونا ہو اس طرح اس کی دو مرک کی شرکت ہوئی سے قرض اوا کر سے قرض اوا کی دو مرک تھی کا جائی ہوں ہیں ۔ اور وہ یہ ہے کہ معزور محض انتخاب کی دو مرک تھی کا فی ہوں ہیں اس کی خود مت کے لئے تیار ہوئو اس صورت میں باپ مستلی کہا ہے گے۔ لئی اگر وہ سے جو کرائے کی دو میں این ہوگا ہوں ہو سے کی معاورت میں باپ مستلی کہا ہے گیا۔ کی اگر معزور کا لاکا راستے میں این باپ کی خد مت کے لئے تیار ہوئو اس صورت میں باپ مستلی کہا ہے گیا۔ کی اگر معزور کا لاکا راستے میں این باپ کی خد مت کے لئے تیار ہوئو اس صورت میں باپ مستلی کہا ہے گا۔ لین اگر وہ مت کے لئے بیا جو اس کی خد مت کے لئے تیار ہوئو اس صورت میں باپ مستلی کہا ہے گا۔ لین اگر وہ مت کی کہا ہوں کی معاورت میں باپ مستلی کہا ہے گا۔ لین اگر وہ مت کی کہا ہوں کی معاورت میں باپ مستلی خدمت باپ پر اصان مال چیش کرے تو مستلی خدیں ہوگا۔ اس کے کہ متاب کی خدمت لوگ کی معاورت میں باپ مستلی خدمت باپ پر اصان

(۱) اجیاہ کے اصل حوں میں بینی بالتا اوق " کے افتاظ ہیں۔ ترجہ میں ای موارت کی روایت کی گئے ہے۔ گر شرح ا جاء کے متن می (نی مالت الرق ہے ہے کہ اصلا کہ اس کے گیا اور وہ جائے ہی محل کہ اور کی ہے ہے کہ اگر قلام نے گیا اور وہ جائے ہی محل کہ اس کہ کہ کہ حت آزادی لیے کے کی قتل ہوگا۔ جا اسلام نہیں ہوگا۔ (۲) (فل جی کی صحت آزادی لیے کے کی قتل ہوگا۔ گیا وہ کی بیت تی آر فل جائے ہوگا۔ کی بیت تی آر فل جی کی تیت کی آبا ہوگا۔ کی اور کی بیت تی آبا ہوگا۔ کی بیت کی بیت کے بیت کے بیت کے ہوگا۔ میں اور ہوگا۔ کی بیت کے بیت کرد می بیت کی بیت کی

ہے۔ (۱) جس مض کوج کی استطاعت حاصل ہوجائے اس پر کے کونا واجب ہے۔ وہ فریند جی اوا لیکی میں ہانچر ہی کرسکا ہے۔ لیکن ہانچ ہے کہ استطاعت حاصل ہوجائے اس پر کے کونا واجب ہے۔ وہ فریند جی کوارا گئی میں ہانچ ہے پہلے مرکبا تو گذر کار ہوگا اور اس حالت میں خدا کے سامتے ہیں کیا جائے گئا۔ اگر کوئی مخص جی اوا کئے بغیر مرکباتو اس کے ترک میں سے جج کرایا جائے اگر چہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ (۲) جی کی مطابق ترک میں ہوگا۔ اوا کرجہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ اگر کسی مالی جی کی استطاعت میسر آئی جمراوگوں کے ساتھ جی کے ادادے میں اوا کرتے کی وصیت کی ہویا نہ کی ہو۔ اگر کسی مرکباتو اب میں دکا کے مواقع و میں ہوگا۔ سے جنس انکا میں مواقع و میں ہوگا۔

استظامت کے باوجود جو مخص ج نہ کرے اس کا معالمہ اولد تعالی کے یماں بہت بخت ہے۔ حضرت عرار شاد فراتے ہیں کہ بیں شہ میں شہوں کے حکام کو لکھ رہا ہوں کہ جو مخص استظامت کے باوجود ج نہ کرے اس پر جزید لگادیا جائے۔ سعید ابن جیر ابراہیم نہ خصی مجاہد اور طاؤس کتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں مخض نے فرض ہونے کے باوجود ج اوانہ کیا اور مرکیا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباس فرایا کرتے تھ کہ جو مخص زکوا تا دیے بغیر اور ج کے بغیر مرحا تا ہے وہ ونیا میں والیس آنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہے آت تلاویہ فرائی۔

رَبِّ ازْجِعُوْنِ لَعَلَّى أَغْمُلُ صَالِحًا فِيمَا تُرَكُتُ (بِ١٥ اَبِ ١٩٠١) اَ عَمِرِ مِن بِهِ فَعَ كُو (دِيَا مِن) بِحروالِي كُروتِكِ مَاكَدِ جَن (دِيَا) كُومِن بِعودُ كرايا بون اس مِن بحر ماكر نِك كام كون -

اس میں عمل صالح سے مرادع ہے۔

اركان فجي:

ارکان مج جن کے بغیرج اوا نمیں ہو آپائج ہیں() احرام(۲) طواف(۳) طواف کے بعد مفاو مروہ کے درمیان سعی (دوڑا) (۲) عرفات میں ایک قبل کے مطابق ملتی کرانا بھی ج کا رکن سے عموہ کے ارکان بھی وقوف مرفات کے علاوہ کی ہیں (۳)

کریس مارنا) اس میں بھی باتقاق موایات ترک پر دم واجب ہوگا(۳) عرفات میں فروب آفاب تک تیام کرنا (۳) مزدلفہ میں رات گزارنا(۵) منی میں رات کو قیام کرنا(۱) طواف وداع۔ ان چاروں واجبات کے چموڑ نے سے ایک روایت کے مجوجب دم لازم آباب اور آیک روایت کے مجوجب دم لازم تیں ہے ' بلکہ متحب ہے۔

رج اور عمره كى اداليكى كے طريق : جادر عمواداكر كے تين طريقے بي ١١) افراد-يہ طريقہ باقى دونوں طريقوں سے افنل ب- افراد کی صورت یہ ہے کہ پہلے ج اداکیاجائے ، ج کے اعمال سے فراخت کے بعد زین عل میں جاکردوبارہ احرام باعد ما جائے اور عمو کیا جائے۔ عموے احرام کے لئے بھڑن مل بوالد ہے۔ پر جعیم ہے ، پر صدیبے ہے۔ افراد کرنے والے پر کوئی وم واجب تمیں ہے۔ لیکن نفلی وم کرنا جائز ہے۔(۱) قرآن یہ ہے کہ ج اور عمو کی نیت ایک ساتھ کرے اور دونوں کااحرام باندھ اگر قاران فج کے افعال اداکرے توبد اسکے لئے کافی ہداب مرے کے افعال کی ضورت نہیں ہے۔ ج کے افعال کے ساتھ جمرے کے افعال مجی اوا ہوجائیں گے 'یہ ایسائی ہے جیسے انسل کے ساتھ وضو بھی ہوجا باہے الین آگر قارن نے وقوف عرف ے پہلے طواف کرلیا 'یا سعی کرلی تو اس کی سعی دولوں حمادوں (ج وعمو) کے لئے کافی موگ الین طواف کافی نہیں موکا۔ اس لئے کہ ج یں وسسرض طوان کی مثرط بہ ہے کہ وقوف عوفہ کے بیٹ میں قارن پر ایک بکری ڈ دے کرنا۔ صرورى بركاليكن أكروه كى ب واس يردم لازم عين موكا- كيل كداس ناينا ميقات نيس چموزاب كى كاميقات كمدى ب(٣) تمتع - اس كى صورت يه ب كه ميقات ، عمو كا احرام باندها جائد اور مكه مين طال بوكر ج كوفت تك ان امور س فائدہ اٹھائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس میں اسکے لئے ممنوع قرار دیدئے گئے تھے ، بھر ج کا احرام باند حاجائے۔متنع کے لئے ان پانچ امور کی پابندی ضروری ہے۔ () تمتع کرنے والا مجد حرام کے باشدوں میں سے نہ ہو اباشدہ سے یہاں مرادیہ ہے اسکی حاتے سکونت سے مجد حرام تک اتا فاصلہ نہ ہوجس کو شرق سنر کا فاصلہ کما جاسکے اور جس میں نماز تصریر می جائے (۲) عمو کو ج پر مقدم كرب (٣) اس كا عمو ج ك مينول بين مورم) ج كا حرام باعد عد كي لئ ميقات يا كمي ايد مقام كاسفرند كرب جس كا فاصله ميقات كرابر بود(٥) اس كاج اور مروايك ي عنص كى جانب ي مو- اكريه تمام اوصاف باع جائم وج كرن والا متمتع كملائ كا- اوراس پرايك دم لازم بوكا- أكروم ميمرند بوتويم النحرا يبل تين دوزے ركنے بول كے- بيات يا دوزے تفق ر مے مامیں یا مسلسل سات موزے وفن والیس ہو لے کے بعب در کھنے ہوں گے۔ اگر ج کے دورا ن میں روزے نہ رکھ سکا تو والی سے بعد وس روزے متعلق یا مسلسل رکھنے ہوں مے۔ یی حال قران کا ہے کہ آگر دم میسرنہ ہوتو تین روزے رکھے جائیں۔اورسات روزے وطن واپسی کے بعد رکھے جائیں۔ ان نتیوں صورتوں میں افراد افضل ہے، پھر تہتا اور پھر

جے کے ممنوعہ امور ۔ بی جن امور کے ارتکاب سے مع کیا گیا ہوہ چہ ہیں۔(۱) قیمی 'پاجامہ اور موزے پہنا مامہ

ہاندھتا۔ جے کے دوران لگی 'چادر اور چپل استعال کرنے چاہیں 'اگر چپل دستیات نہ ہوں توجہ نے بن لے اور اگر لگی دستیاب نہ

ہوتو پاجامہ پسن لے 'کمریس نیکا پاندھ میں کوئی جمن نہیں ہے۔ کواوے کے سائے ہیں پیٹھتا بھی جائز ہے۔ لیکن مرد کو احرام می

سرند ڈھانیٹا چاہیے۔ اس لئے کہ مو کا احرام سرمیں ہے۔ مورت کے لئے سلا ہوا کیڑا پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن اے سی ایسی چز

سابی چہونہ ڈھانیٹا چاہیے جو چرے کی جلد پر گلے۔ اس لئے کے مورت کا احرام اس کے چرے میں ہے(۲) خوشبولگانا۔ محرم کے

لئے ضروری ہے کہ وہ ہراس چڑ کے استعال سے کریز کرے جے عقل مند خوشبوے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خوشبو استعال کرے گایا
سلاہوا کیڑا پہنے گا قودم داجب ہوگا(۲) سرمنڈا تا اور ناخن کوانا۔ حالت احرام میں سرمنڈانے اور ناخن تراشنے سے دم واجب

<sup>(</sup>۱) احتاف کے یمال قرآن افضل ہے کم تین کر افراد - ان تین صور توں کی تعمیل فقہ حنی کی کتابوں میں ملاحلہ کرلی جائے (شرح و قایہ ج اص ۲۹۹) حرجم

ہوتا ہے سرمدنگانے فصد محلوانے کے اس جرم کی وجہ سے ایک اوٹ فی جرح نمیں ہے(ا) جماع کرنا۔ اگر ذراح اور طلق سے پہلے
جماع کرلیا جائے توجے باطل ہوجائے گا۔ اس جرم کی وجہ سے ایک اوٹ کیا ایک گائے 'یاسات بھیاں ذراح کرنی ہوں گی 'لیکن اگر
ذراح اور طلق کے بعد صحبت کرے گا تو اونٹ کی قربائی کرنی ہوگی 'البتہ جج فاسد نمیں ہوگا(ہ) جماع کے دوامی مثلاً ہوس و کنار کرنا۔
احرام کی حالت میں ہوس و کنار کرنے سے ایک بحری واجب ہوگی 'باتھ سے متی لگا لیے جس بھی ایک بھی دی ہوگی۔ احرام کی حالت
میں نکاح کرانا اور نکاح کرنا دونوں حرام ہیں 'لیکن اس میں دم نمیں ہے کہ کیوں کہ حالت احرام میں نکاح منعقد ہی نمیں
ہوتا(۲) جنگل کا شکار مارنا۔ اس شکار سے مرادوہ جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو'یا وہ جانور جو طال اور حرام جانوروں کے
اختلا کے پیدا ہوا ہو' اگر کس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تواس صورت کا جانوروں تا ہوجیارا ہو' سرندر کا شکار جائز ہے اس جس
کوئی سرا نمیں ہے (۱)

### تيراباب

سفرکے آغازے وطن واپسی تک ظاہری اعمال کی تفصیل

سنيں ۔۔۔ سفرے احرام تک:

پہلی سنت ہے (مال کے سلط میں) جب کوئی فض ج کا ارادہ کرے توسب پہلے اے اپنے گناہوں ہے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفقہ اس جن لوگوں کی حق تغنی کی ہو ان کو ان کا حق والیس کرنا چاہیے پھر قرض خواہوں کا قرض اوا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذے ہے جج سے والیس کردی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ والیس کردی چاہیے جو آمد و رفت کے کرائے اور وو مرب افزاجات کے والیس کردی چاہیے جو آمد و رفت کے کرائے اور وو مرب افزاجات کے لئے کافی ہو تھی کی فوجہ نہ آئے گائی ہو تھی کی فوجہ نہ آئے گلگ اتنی رقم ہوئی چاہیے جس میں سے بعد رہمت و وسعت فقراء اور مساکین کی امداد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رفصت ہوتو پکھ فیرات کرے اور سفر کے لئے مظبوط جانور فریدے 'یا کرایہ پر لے 'کین کرائے پر لینے کی صورت میں مالک کو بتلادے کہ دو کس ضرورت کے لئے جانور حاصل کردہا ہے 'اور اس سفر کے دوران نہ کو مہ جانور پر کیا سامان لادے گا' یہ سامان مختر ہویا زیادہ۔ بسرحال اس کی وضاحت ضروری ہے آکہ مالک کی رضامندی حاصل ہوجائے۔

و سری سنت (رفیق کے سلیے میں) : سنرج کے لئے ایا رفیق تلاش کرے جو نیک ہو، خیر کا پند کرتے والا ہو، اور نیک اعمال پر اسکا معاون ہو، آگروہ کوئی بات بعول جائے تو یا دولا دے 'یا درہ تو عمل پر اسکی مدد کرے ، عمل میں کزوری دکھلائے تو اس کی ہمت افزائی کرے ' ملول خاطر ہوتو مبری تلقین کرے۔ پر این اور ان رفقاء ہے جو سنرج میں اس کے ساتھ نہ جارہ ہوں رفصت ہو، ان سے وعاؤں کی درخواست کرے ' اللہ تعالی نے اکی وعاؤں میں خیرو برکت و دیعت فرماتی ہے ' رخصت ہونے والا محض یہ الفاظ کے:

اسنتود كاللهدينت كو امانت كو خواتية عَملك (ابددادد تنى سائى -ابن عن) من تيرادين تيرى ابات ادر تيرك آخى المال الشك مردكر آبول-

<sup>(</sup>۱) احتاف کے دہب کے مطابق منوعہ امور اور ان کے ارتکاب پر ہونے والی سزاؤں کی تفصیل حتی فتد کی تنایوں میں طاقط کیجئے (نورالا بیشاح کتاب الجے) مترجم

الخضرت ملى الله عليه وسلم مسافر كور خست كرت بوئ يدوعا فرايا كرت تعيد فني حفظ الله و كُنفه زُودك الله النَّقُولي وَجَنْبَكَ الرَّوى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَهُكَ لِلْحِيثِ إِيَّنَمَا تَوَجَّهُتَ (طِراني الرُّ) الله تعالى كي حافت اور بناه عن تجيد رضت كيا الله تجي تعزي مطافرات بلاكت عاع عاع تيرے

مناه معان فرمائ ومرتوجائے اللہ تیرے لئے خرکومانے کردے۔

تئیسری سنت (کرے نکانے کے سلط میں) ۔ جب گرے چلے گو تو دو رکعت نماز پڑھ ، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا بھا الکا فردن اور دو مری رکعت میں سودة اخلاص طاوف کرے ، نمازے قام نم بونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاسے اور ہاری تعالی کے حضور کمال اخلاص اور صدافت نیت کے ساتھ دعایا تھے کہ اے اللہ توی ہمارا رفتی سفرے 'اور توی ہمارے مال 'اولاو اور گر بارکا محافظ ہے 'اے اللہ 'ہر آفت اور ہر پریشانی ہے ہماری اور ان کی حفاظت فرا "اے اللہ! اس سفری ہم تھے ہے نکی اور تنوی کی درخواست کرتے ہیں 'اور ایسے عمل کی قوفتی چاہج ہیں جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو سکے 'اے اللہ! ہمارے لئے زیمن کو لیسٹ وے سے سفر آسان فرمادے 'ووران سفر ہمیں جم 'وین اور مال کی سلامتی عطاکر 'اور ہمیں اسے گھرکی' اور نبی اکرم صلی اللہ لیسٹ وے سے سفر آسان فرمادے 'ووران سفر ہمیں جم 'وین اور مال کی سلامتی عطاکر 'اور ہمیں اسے گھرکی' اور دوست احبات کی علیہ وسلم کے موضد اطہر کی زیارت نصیب عطافی اللہ! اللہ! اسٹر کی مختی 'بد ترین واپسی 'یوی بچرل' کر بار' اور دوست احبات کی بدومالی ہے ہم تیری بناہ چاہج ہیں۔ اے اللہ! ہمیں اور ان کو اپنی حفاظت عطاکر' ہم سے اور ان سے اپنی نعتیں سلب مت فرا' اور ہمیں ایر اور ان برا ہی عافیت دائم رکھ و قائم رکھ۔

چوتقى سنت (كركورواز يركنچ كے سليدين) به جب كرے كل كرورواد ير آئة ير الفاظ كے۔ بسيد الله نوكلت على الله الا حول و الا بالله رب اعود يك أن اضا أو اضا أو أَذِنَا وُاذَكَ اوْاذَكَ اوْازَكَ اوْاظَلَمَ اوْاخْلَلَمَ اوْاجْهَلَ اوْدَجُهَا عَلَى

اسكے بعدید وغاكرے كہ اے اللہ من اتراہث من ام و قمود اور طلب شرت كے لئے نس لكا ہوں كك من نے جرے عضب سے جرے عضب سے نجنے كے لئے " تيرى رضا حاصل كرنے كے لئے " تيرے فرض كا دا يكى كے لئے " تيرے نمي ملى اللہ عليه وسلم كى سنت كى اجام كے اور تيرى لما قات كے شوق كى يحيل كے لئے سغرافتياء كيا ہے ، جب جانے لگے تو يہ دعا يز معے۔

ٱللهُمَّ يَكَ أَنْتَشَرُ ثُوَعَلَيْكَ أَوَكُلْتُو يَكَا عَتَصَمْتُ وَالْبِيكَ تَوَجَّهُ اللهُمَّانُتَ ثِقَّنِي وَانْتَ رَجَالِي فَاكْفِنِي مَااهَمَّنِي وَمَا لَا أَهْتَهُ بِهِ وَمَااَنَتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِيْ عَزَجَارُكَ وَجَلِّ ثَنَانُكَ وَلَا إِلَهُ عَيُرُكُ اللّهُمَّ زَوِّدُنِي النَّقُولِي وَاغْفِرُلِي ذَنَبِي وَ جَهْنِي الْخَيْرَ اَيُنَمَا نَوْجَهُتُ :

اَے اللہ! من تیری مدسے چلائیں نے تحد رہی بحرسہ کیا تیری می بناہ حاصل کی تیری می طرف موجد ہوا اے اللہ تو می میرا احداد ہے اور جمی امید ہے اے اللہ! بحصاس چزے بچا جو جھے پیش آئے اور جس کا میں اہتمام نہ کرسکوں اور جس چیز کوتو جھے سے زیادہ جاتا ہے تیری بناہ لینے والا عزیز ہوا تیری

تعریف مظیم ہے متیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسے افاد انتوبی کو میرا زادراہ بنا میرے گنا معاف فرما ، جمال میں جاؤں میرے سامنے خیر فرما۔ جب کسی نئی منزل سے روانہ ہوتو یہ وعا ضرور بروالیا کر ہے۔

بِنْ مِنْ سَنْ (موارى كِ سِلْطِيْ) : مواد بورد في مِنْ مِنْ وَالْمَا مُولِدُ مِنْ مِنْ مِنْ الله الْعَلِيّ الْعَظِيمُ مِنْ الله الْعَلِيّ الْعَظِيمُ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالل

میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا اور اللہ سب سے بدائے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہمناہ سے بھیرنے اور نئی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہو بدا اور مقیم ہے جو اللہ جاتا ہو ہو ہو ہا ہے اور جو نہیں جاتا وہ نہیں ہو آ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے بعنہ میں دوریا اور ہم اس کی قدرت کے بغیرات بعنہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاثبہ ہمیں اپ رب کی طرف جانا ہے اور اپ تمام معاملات میں تھے پر احماد کیا " قرمیرے لئے کانی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

جب سوارى رامي طرح بير مات اورجانور قادي آجائي تويدالفاظ سات باركمد سُمِحان الله والحَمْدُ لِلْمُولَا إِلْمَالِا اللهُ وَاللهُ الْمُواللهُ الْمُرَّالِلهُ الْمُرَّالِيَةِ الْمُوال

الله يأك بيد سب تعريفي الله تے لئے بن اور اللہ ع سواكوتي معبود سين اور الله سب سے بوا

چھٹی سنت (سواری سے اترنے کے سلطین): سواری سے اترنے کے سلط میں سنت یہ ہے کہ جب تک وحوب تیزنہ بوجائے لینی دن المجی طرح نہ لکل آئے تو اس وقت تک سواری سے نہ اترے 'بھریہ ہے کہ رات میں سنر کرے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

عليكم باللبخة فان الارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (١) (ايداؤر ان )

آخرشب طاكرواس لي كدرات مي سافت دن كے مقابلے مي زيادہ موتى --

<sup>( 1 )</sup> ابد داؤد كي روايت عي مالاتعلوى بالنهار ك القاظ نسي مي البته مؤطا عي خالدين معدان كي مرسل روايت عي يه الفاظ موجود مي -

سنرے دوران رات میں کم سے کم سوئ اگر زیادہ سافت مع ہوجائے ،جب من قریب ہونے لگے تو یہ دعا

اللهم رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلُلُنَ وَرَبِّ الْم الشَّيَاطِين وَمَا اَصْلَلُنَ وَرَبِ الرِيَاحِ وَمَا ذَرِينَ وَرَبِّ الْبِحَارِ وَمَا حَرَيْنَ اَسْلُكُ كَ حَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَحَيْرَ اَهُلِهِ وَأَعُودَ بِكَمِنْ شَرِّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرِمَا فِيهُ إِصْرِتُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ هُمُ

آے اللہ جو ساتوں آسانوں اور سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے بیچے ہیں اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں کا در ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں کے گراہ کیا ہے اور جو مور دوں کا اور نے گراہ کیا ہے اور جو مور دوں کا اور ان چیزوں کا اور اس کے باشدوں کی چرکا سوال ان چیزوں کا رب ہے جنہیں وہ بماتے ہیں موجی تھے ہی اس آبادوں کی اور اس کے باشدوں کی چرکا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری ہا ہاتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے سے اسکے مدل کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری بناہ جابتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے سے اسکے مدل کی برائی دور

جب كى جكداتر عادور كعت فماز يوسط اوريه وقاكر على الله المناقبة الله المناقبة الله المناقبة الله المناقبة الله المناقبة الله الناقبة الناقبة الله الناقبة الناقبة الله الناقبة الله الناقبة الله الناقبة الناقبة الناقبة الله الناقبة الناقب

میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں اللہ کے ان پورے ملات کے واسلے ہے جو کسی نیک وبدے تجاوز نہیں کرتے اس کی محلوق کے شرعے۔

جبداتى تارى مجاجاتة بدوما رحب كالرُض رَبِي وَرَبْكِ اللهُ أَعُونُ اللهِ من شَرِّكِ وَشَرِّ مَافِيْكِ وَشَرِّ مَا يكِبُّ عَلَيْكَ اَعُونُواللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِ اسْدُ وَاسْتُورُ وَحَيَّةٌ وَعَقْرَبٌ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبَلْدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَوَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ،

اے زمین میرا اور تیرا کرب اللہ ہے میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں تیرے شرے اور ان چیزوں کے شرے ہو تھے میں پیدا کی گئی جیں اور اللہ کی بناہ جاہتا ہوں ہر شیر 'ہرا ژدہا ' جو تھے میں پیدا کی گئی جیں اور ان چیزوں کے شرے ہو تھے پر چلتی جیں 'اور اللہ کی بناہ چاہتا ہوں ہر شیر 'ہرا ژدہا ہرسانپ اور ہر بچو کے شرے 'اور اس شہر کے رہنے والوں کے اور باپ کے اور اولاد کے شرے اور اللہ بی کا ہے جو رات میں بہتا ہے اور دن میں بہتا ہے اور وہ شنے والا اور جانے والا ہے۔

ساتوس سنت (خاظت کے سلط میں) : اس سلط میں احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ دن کو قافلے سے علامدہ نہ چا ، بجب نہیں کہ قافلے سے الگ ہو کر رات بھول جائے یا تھا دیکو کر کوئی مار ڈالے 'رات کو سوتے وقت بھی ہوشیار ہے اگر رات کے ابترائی صحی میں سونے کی توجہ تھے الگر سوئے 'لیا گرسوئے 'لیان اگر آخر شب میں سونے کا موقع طے تو ہاتھ اٹھا کر رکھے اور ہشلی کو کھیے کے طور پر استعال کرے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں اس طرح سویا کرتے تھے' (۱) کو تکہ ہاتھ بھیلا کر

<sup>(</sup>۱) یو موایت تنی نے می کی می او آلائے کی ہے۔ موایت کے الفاظ یہ میں کان اذا نام فی اول اللیل افترش ذراعه و اذا نام فی آخر اللیل نصب خراعه نواغه فی گفت

لینے میں 'یا کمی اور طرح سونے میں کمری نیند آجاتی ہے 'یہ ممکن ہے کہ سورج لکل آئے 'سونے والے کو خربھی نہ ہواور فجری نماز فوت ہوجائے۔۔ رات کو مستحب یہ ہے کہ دورنق ہاری جا اللہ کریں 'جب ایک سورہا ہو تو دو سراجا گے اور قافلے کی حفاظت کرے۔ اس طرح پہودینا مسنون ہے۔ اگر کوئی دخمن یا ورندہ حملہ آور ہو آئے ۔ الکوی ' شوداللہ انہ لاالہ الاحو' سورہ اخلاص اور معوذ تین برجے اور آخرجیں یہ وعامجی شامل کرلے۔

بسم الله ماشاء الله لا فَوَّ وَالْآ يِ الله حسبى الله نو كُلْتُ عَلَى الله مَاشَاء الله لا يَأْتِى بِالْحِيْرَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله و

من نے اللہ کے نام سے شروع کیا جمناہ سے پھرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت ہی اللہ ہی کوہ مرالا ماشاء اللہ اللہ میرے لئے کانی ہے میں نے اللہ پر بحروسہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی جمیں کر ہا اللہ کے علاوہ کوئی پرائی دور نہیں کر آ اللہ میرے لئے کانی ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے اللہ لکے چکا ہے کہ میں اور وہا ما گئی اللہ سے ماوراء کوئی اختما نہیں ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے اللہ لکے چکا ہے کہ میں اور میرے رسول غائب رہیں گئی بلا شبہ اللہ طاقور اور زبروست ہے۔ میں نے فدائے برتر و تعظیم کی پناہ لی اور زندہ جاوید سے مد حاصل کی جو بھی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرا اپنی اس آ کھ سے جو سوتی فریا کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارا بھین اور ہماری امید ہو اے اللہ اللہ ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل فریا کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارا بھین اور ہماری امید ہو اے اللہ اسپید بھوں اور ہاندیوں کے دل فریا کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارا بھین اور ہماری امید ہو اے اللہ اسپید بھوں اور ہاندیوں کے دل

آٹھوس سنت: دوران سنرجب کی اوٹی جگہ چرہے کا اقاق او متحب یہ ہے کہ تین باراللہ المر کمہ کریہ دھا چرہے۔

اللّٰهُمُّ لَکَ الشَّرِ فَ عَلَى گُلِ شُرَ فِ وَلَکَ الْحَمُدُ عَلَى گُلِ حَالٍ اللهِ اللّٰهِمُ لَکَ الشَّرِ فَ عَلَى گُلِ حَالٍ اللّٰهِمُ لَکَ الشَّرِ فَ عَلَى گُلِ حَالٍ اللّٰهِمُ لَکَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى ادراكر سنرك دوران وحشت یا تمائی كے فوف كا احماس ہوتو مسب ذیل كلمات حب كى بہتى ميں اترے تو سُنجان الله كے اور اگر سنرك دوران وحشت یا تمائی كے فوف كا احماس ہوتو مسب ذیل كلمات كے۔

سُبْحَانَ اللهِ المَلِكِ القَنَّوْسِ 'رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمُواتُ بِالْعِزَّةِ وَالْحَبُرُوْتِ -يَا كَا عِن كُرَا مِول الله كَا جَوَادِثاه جَ ' إِكْ جَ وَشَوْل اور دوح كا رَبِ جَ ' آسان وَعاني موے

پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے 'پاک ہے' فرشتوں اور روح کا رب ہے' آسان دھانے ہوئے ہے اس کی عزت اور جبوت ہے۔

### احرام کے آداب میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک

بسلا اوب : جب میقات پر پنچ یعنی اس معوف جکہ پنچ جمال سے لوگ عام طور پر احرام باند ماکرتے ہیں تو احرام کی دید، سے مسل کرے 'بدن کی مطافی کرے ' مراورواڑھی کے بالول بیس محکمی کرے ' ناخن تراشے ' موفیس کوائے ' مفائی کے ان تمام آواب کی دعایت کرے ہو کتاب المهارة (طمارت کے ابواب) میں بیان کئے جانچے ہیں۔

دو سرا اوب : سلے ہوئے کیڑے اٹارڈالے اور احرام کے کیڑے بن لے بین دو کیڑے لے ایک چادریائے اور دو سرے کیڑے کو لائ کیڑے کو لگی کے طور پر استعال کرے اللہ تعالی سفید رنگ زیادہ پند کرتے ہیں اس لئے احرام کالباس بھی سفید ہی ہوتا چاہیے اس وقت خوشبو بھی استعال کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی جرج نہیں کہ خوشبو کا اثر لپاس پر باقی دہ جائے آنجنست مسلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بائد ھنے کے بعد بھی دیمی میں (بخاری و مسلم نے احرام بائد ھنے کے بعد بھی دیمی میں (بخاری و مسلم نے احرام بائد ھنے کے بعد بھی دیمی میں (بخاری و مسلم نے اکثر ہ

تيسرا ادب : کرنے تد لی کرتے کے بعد اتی در فرے کہ اگر موار ہو تو مواری چلے گئے اور بیادہ یا ہوتو خود چلنا شروع کردے اس کے بعد یہ میت کرے کہ احزام عمرے کے لئے ہے یا ج کے لئے ہے۔ ج قرآن ہے یا افراد ہے۔ احزام کے لئے دل سے دیت کرلینا کافی ہے کیکن مشون ہے کہ دیت کے ساتھ زبان سے تلبیہ بھی گئے۔

لَبِيْكُ الْلَهُمُ لَبَيْكُ لا شريك لك لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ

میں حاضر ہوں اُاے اللہ بین حاضر ہوں جرا کوئی شریک شیں ہی میں حاضر ہوں بیٹک جمہ اور نعت جمہے ہوں اور نعت جمہے اور نعت جمہے ہوں ہوں ہوں ہیں جہا ہوں جہ جرابی ہے اور ملک ہی جرابی ہی جرابی ہو اور ملک ہی جرابی ہو جرابی ہی جرابی ہو جرابی ہی جرابی ہو جرابی ہو جرابی ہی جرابی ہی جرابی ہو جرابی ہو جرابی ہو جرابی ہو جرابی ہی جرابی ہو ج

اگر الفاظ کی زیادتی مقصود موازید الفاظ کے:

ڶؘڹۜؽ۬ؼٙۊڛٙۼٚڵؽؗػۜۊٲڶڂؽڗػؖڷٞ؋ۑؾڸؽػۊاڷڒۼؘ؆ٛٵڷؚؿڰڶڹؽػڔؚۘڿڿٙڿٟڂڡؖٲؾۘۼۘڹۘ۠ڵ ۊؘڔڨ۫ٲٲڵۿؠٞۜڝٙڷۼڶؽؠؙڂۼؠۅؘۼڶؽٳۑؠڿؾؠ

میں ماطر ہوئی میں مستعد ہوں کمام خرجی کیفے میں ہے۔ رفیت حمری طرف ہے میں ماضر ہوں ج کے لئے حقیقت میں میدویت اور فلا می می راوسے اے اللہ رحمت نازل فرامحر ملی اللہ طلبہ وسلم پر اور آپ کی اولادیر۔

چوتفادب ، جب ج اوام ئنت المنظم اورد كوره تبد كر القرض و تقبّله من اللهم المن اللهم المن المنظم ال

اے اللہ میں ج کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اسے آسان فرادسے اور فریشہ ج اوا کرنے پر میری مد کر
اور میری جانب سے اسے قبول فرما 'اے اللہ میں لئے جس تیرا فرض اوا کرنے کی نیت کی ہے 'پس جھے ان
لوگوں میں سے کر جنوں نے تیرے علم کی تھیل کی ' تھی پر ایجان لائے 'اور تیرے احکام کی اتباع کی 'جھے ان
مہمانوں میں شامل فراجن سے قوراضی ہے اور خوش ہے 'اور جن کا ج توٹے قبول کیا ہے 'اے اللہ جھے اس فریفٹر جج کی اوا نیکل کی
اوش مطافر اجس کی میں نے نیت کی ہے اللہ ایجا سے لئے میرے گوشت 'بال 'خون 'پٹھے معفوا در ہڑیوں نے احرام کیا ہے '
اور میں نے اپنے اور تیمی مرضی حاصل کرنے کے 'اور آخرت کی طلب کر لئے مور تیں خوشبو اور سلے ہوئے کرنے حرام
کر لئے ہیں۔

لَبِّينَكَ اِنَّالُ عَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَ وَ(شَافَى فَا لَمُند عِلْدِ مرسلا") من ما ضرور باشد زندگی مرف آخرت کی زندگی م

مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے آواب

وسرااوب: كم مرمدى مدوس واظل موسي پيليدوناكر في النّه مَّمَا مَنْ مُنْ مُنْ عَلَيْ النّارِ وَ آمِنْ مُنْ عَذَا بِكَيَوْمَ اللّهُمْ هَذَا حَرَمُ كَوَامُنْ كَفَحَرِ مُلَحْمِي وَمَنْ وَيَمْ وَيَمْ وَيَشْرِي عَلَى النّارِ وَ آمِنْ مِنْ عَذَا بِكَيَوْمَ تَبْعَثُ عَبَادَكَ وَ اللّهُ عَلَيْ مِنْ أُولِينَا عِكَوَ اللّه اللّه عَلَيْ مِنْ أُولِينَا عِكَوَ اللّه الله عَلَيْ مِنْ أُولِينَا عِلَيْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ أُولِينَا عِلَيْ مِنْ أُولِينَا عِلَيْ مِنْ أُولِينَا عِلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

سے اللہ بیر اس مورج ہے اس ہے ہی و جہرا وسٹ بیرا مون اور جی اپنے دوستوں اور فرمال مراوع اسے اللہ معے اس دار کا سپنے عذاب سے محفوظ رکو جس دن کہ تواپنے بیروں کو اٹھائے گا اور جھے اپنے دوستوں اور فرمال برداروں میں شامل فرما

تیسرا ادب : کمه کرمه میں کداء کی کمانی ہے ہو کرداخل ہو' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی بھی راہ افتیار فرمائی تھی' (بخاری و مسلم ابن عزیاس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اجاع افضل ہے۔ جب کمه کرمہ سے نکلے تو کدی کی کمانی کا راستہ افتیار کرے۔ یہ کمانی نشیب میں ہے اور ماہ بلندی پرواقع ہے۔

چوتفاارب: جب كم كرمين واخل مواورخانه كعير بكي نظرز عاتيده أكب لا إله إلا الله والله أكبر اللهمة أنت السّلام وَمِنْكَ السّلامُ وَعَارَكَ دَارُ السّلامِ تَبَارَكْتَ

(١) بخارى وسلم ين الاموى الاهمى سي القاة مقل بي "انكلا تنادون اصبولا غائبا"

ؾٳؘڎۜٵڵۼٳڵڸٷٲڵٳٞػؙڗٳ؋ٵڷڵۿؠٞٳڹۧڟڹٳؾؾۘػۘؗۼڟۜڡٛؾؘڡؙۅڰڒٙڡؙؾؘۅۺڗ۠ۏؾ؋ٵڵڵۿؠۜۧڣٙڒۮ٥ؾۼڟۣؽؠڠٵۏڒۮ٥ ؾۺڔؽڣٵۊؿڲٚڔؽؠٵۏڒۮڡڡؙڣٳڹڰٷڒۮ٥ڡڹؙڂڿڣڔڗٳۅػڒڷڡڎٵڵڵۿؠۧٳڣؾؘڂڸؽڷڹٷٳٮڗڿؠٙڹػ ۅٙٳۮٚڿؚڵڹؿڿڹۜڹػٷٳۿڮڹؿڡ۪ڹٵڷۺڽؙڟٳڹٳڷڗڿؿؠ

الله كرواكل معرونين ب الله سبب بياب الداقة المعامة رب والاب اور تحد على سامتى ل سخ ب بيراكرسامتى كاكرب الوارد زياده الله كركواور زياده معملة المركور معلى المركور كركم مطاكر اورات والمركور كركور كرك

بانجوال ادب: جب مجرحام من وافل موقى شيركورواد كاندر جائز الناط كورير الناط كورير الناط كورير الناط كورير الله وكالله وكاله وكالله وكال

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے 'اللہ کی مدے 'اللہ کی جانب ہے 'اللہ کی طرف 'اللہ کے رائے میں اور محر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیمنابق۔

جب خاند كعبرك قريب سرفي الويد الفاظ كم

ب ويرسبب عب بحب والمسالة المنظمة المنظمة اللهم صلى على مُحمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ الْحَمْدُ اللهُ مَ صَلَى عَلَى مُحمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ عَلَى اللهُ مَ صَلَى عَلَى مُحمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ عَلَى حَمِيْمِ الْبُيّاءِكَ وَرُسُلِكَ -

تمام تعریفی الله تعالی کے لئے میں اور سلامتی ہوائی کے ان بندول پر جنیں اس نے پند کیا اے اللہ! رحت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محرصلی الله علیہ وسلم پر اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر۔

ۗ اللَّهُمَّانِي السَّالُكَ فِي حقامِي هٰذافِي اَوَّلِمَنَاسِكِي اَنْ نَقَبَّلَ نَوْبَنِي وَنَحَاوَزَ عَنْ حَطِئْنِي وَنَصْعَ عَنِيْ وَزُرِي الْحُمْدَلِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْنَهُ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلَهُ مَثَلَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَا وَجَعَلَهُ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ الْلِهُمَّانِي عَنْدُكُ وَالْبَلَدُ مَلَدُكُ وَالْحَرَمُ حَرَمُ كَوَالْبَيْتُ بَيْنَكُ حِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَالَمِينَ الْلِهُمَّانِي عَنْدُكُ وَالْبَلَدُ مَا الْمُضَاطِرِ الْحَافِقِ مِنْ عَقَوْ بَتِي كَالرَّاجِي بَيْنَةً كَ حِنْ إَلَا لَكِ رَجْمَتَكَ وَاسْلُكُ مَنْسَلَةَ الْمَضْطَرِ الْخَافِقِ مِنْ عَقَوْ بَتِكَ الرَّاجِي

اے اللہ ایس تھے کے اپنے مقام میں اور اپنے منامک کے آغاز میں درخواست کر نا ہوں کہ میری توبہ قبل فرائیرے کا بہوں سے درگزر کراور میرے اوپرے کتابوں کا بہتم ہاکا کہ جگرے خداوند قدوس کا جس نے جھے اپنے اس قابل احرام کھر تک بنچایا جے اسے درگزر کراور میرے اور ہا تا کا درجہ مالا کے اور جے اسے درگوں کے لئے یہ کت اور ہا ایس کا درجہ بنایا ہے اور جے اس نے درگوں کے لئے یہ کت اور ہمت ماصل کرے کے اس اللہ ایس تیری رحمت ماصل کرے کے اس اللہ اور تھے ہے اس محض کی طرح ورخواست کرتا ہوں جو تیرے عذاب سے خوفرہ ہوتیری رحمت کا میدوار ہوا اور تیری رضا کا خواہ میں مند ہو۔

چھٹااوب: اس کبور جراسود کیاس جائے اور اپناتے ہے جوئے اور بوسدے محرد رعار جے۔ الله مانئے فی آدینہ کا ومید آقی و فیٹ آسی کی الموانا و اے اللہ ایس نے اپن انت اوالی اور اپنا حمد پوراکیا "آپ اس حمد کی تحیل پر میرے کواور ہیں۔ اگر کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوسکے کہ جمراسود تک پہنچا جائے کو واسے الاسد وا جائے قواس کے سامنے کھڑے ہو کریہ وعا پڑھے استلام سے فراغت کے بعد طواف کرے 'اس طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ ہاں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھے 'اور طواف نماز کے بعد کرے۔

### طواف بیت الله شریف کے آواب

سلا اوب علی سے کہ طواف کے دوران نمازی شرطوں کی رعایت کرے ایجی بے وضونہ ہو کرئے 'بدن اور طواف کی جگہ پاک ہوں۔ بہت نہ ہوں'۔اسلئے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نمازی ہے 'گرخداوند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دیدی ہے 'جب کہ نمازی حالت میں بولتا منع ہے 'طواف شروع کرنے سے بہلے ا منباع کرلیما چاہیے 'ا منباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے بیچ کرے 'اور چادر کے دونوں پالوبائی کاندھے پر ڈالدے 'اس صورت میں ایک پالوسٹے پر لئلے گا' اور ایک پالوپشت پر طواف سے بہلے تلبیہ موقوف کردے 'اور طواف کے درران وہ دعائیں پڑھے جو ہم منقرب پر درسلوں کے بعد) سکمیں گے۔

روسرا اوب : ا منباع ہے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو اپنی ہائیں طرف کرے اور جراسود کے قریب اس سے تعوا اسا میٹ کر کھڑا ہو ایکی جراسود کے بالکل مقابل کھڑا نہ ہو " تاکہ طواف کی ابتدا میں پورا جہم جراسود کے سامنے سے گزرجائے " خانہ کعبہ کی دیوار سے تین قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو " تاکہ قریب بھی رہے " کیونکہ خانہ کعبہ کی قریت کی بوی فنیلت ہے " شاؤرواں پھی طواف طواف نہ ہو " کیونکہ یہ حصہ بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہے " جراسود کے پاس شاؤرواں زمین سے فی ہوئی ہے " اسلے طواف کرنے والا خلطی سے شاؤرواں پر طواف شروع کردتا ہے۔ جب کہ اس حصہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے " شاؤرواں سے مراد دیوار کی چوڑار کیا گئے جسہ چھوڑ کردیوار اٹھائی گئے ہے " بنیاد کے اس با تیما تدہ جھے کو شاؤرواں کہتے ہیں۔

اللهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْنُكُ وَهٰذَا لْحَرَمُ حَرَمُكُ وَهٰذَالْاَمُنُ اَمْنُكُ وَهَذَا مَقَامُ اللهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْنُكُ وَهَذَا مَقَامُ الْعَلَيْدِكُم النَّالِ

آے اللہ آیہ کمرتیرا کمرہ اوریہ حم تیرا حمد اوریہ پناہ تیری پناہ ب اوریہ مقام آگ سے فی کر تری بناہ حاصل کرنے والے کا ہے۔

جب نظمقام رپنچاد آگو ہمام اراہم ملد اللام کی طرف بھی اشارہ کے۔ اللّٰهُمَّ إِنَّ بَيْنَكَ عَظِيمٌ وَوَجْهَكَ كُرِيمٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاعِذْ نِي مِنَ النّار وَمِنَ الشَّيْطَانَ الرَّحِيمِ وَحَرِّمُ لَحْمِي وَمَعِي عَلَمَ النَّارِ وَأَمِينِي مِن اَهُوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْمِنِي مَوْنَةَ الْمُنْيَا وَالْآخِرَةِ .

۔ اے اللہ اید تیم اکمر عقب والا ہے تیمی ذات کریم ہے 'توارحم الراحمین ہے 'پس مجھے دوزخ سے اور مردود شیطان سے نجات عطاکر' میرا گوشت اور میرا خون دوزخ پر حرام فرما' اور مجھے قیامت کی وہشوں سے

امن من ركه اور جمع دنیاد آخرت كی مشقت سے بچا۔

اسكے بعد سمان اللہ اور الحمد للہ كے جب ركن عراق پر بنج جائے توبہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبُكَ مِنَ الشِّرِ كِي الشَّكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّفَاقِ وَسُوعِ الْآخُلَقِ وَسُوعِ الْمُنْظِرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

اع الله! من شرك سے وقع وشبه سے نفاق اختلاف بداخلاق سے اور اہل مال اور اولاد كو برك

حال من ديمينے سے تيري بناه جا ہتا موں۔

جب براب رپنچ تویدها پر معند اَللَهُمَّ اَظِلْنَا نَحْتَ عَرْشِکَ یَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلَّ عَرْشِکَ اَللَّهُمَّ اسْقِنِی بِکَأْسِ مُحَمَّدِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ يُوسَلَّمَ شَرْعَةً لَإِظْمَا مُبَعَدُهَا اَبْلًا-

اے اللہ المبیراس دن اپنے اور کی کے بیچے سایہ دے جس روز تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اے اللہ مجھے استحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بیالے سے وہ شریت بلاجے بی کر میں بھی بیاس محسوس نہ کروں۔

جب رکن شای پر پنچ توب دعارز هم۔

جب ركن عانى پنچ وَيدوا پره : اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُوْدِيكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاعُوْدِيكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَةُ وَالْمُمَانِ وَاعْوُدِيكُ مِنَ الْخِرْى فِي النَّذِيكَ وَالْاَخِرَةِ اے اللہ! میں کفرے تیری بناہ جاہتا ہوں اور فقرو فاقد سے اور عذاب قبرے اور موت اور زندگی کے فقے سے تیری بناہ جاہتا ہوں اور دنیا و آخرت میں رسوائی سے تیری بناہ جاہتا ہوں۔

ركن يماني اور جمرا سودك درميان بيدها يزهب اللهم رَبَّنَا اتِنَا فِي النَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحُمَنِكَ وَفِتُنَةَ الْقَبْرِ - يَرَبُّنَا مِنَا لَهِ مِنَا لِي مِنْ الْمُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحُمَنِكَ وَفِتُنَةَ الْقَبْرِ

اے اللہ! آے مارے پرورد کاراہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطاکر اور اپنی رحت ہے ہمیں قبر

كے فتے اور دوزخ كے عذاب سے بچا-

جب جراسودروالس پنچ قيدهاكر-اللهم اغفِرْ لِني بِرَحْمَنِكَ اعُونْبِرَبِ هُذَالُحَجَرِ مِنَ النَّيْنِ وَالْفَقْرِوَ ضِيْقِ الضَّدُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

اے اللہ! اپنی رحت سے میری مغفرت فرما میں اس پھرکے رب کی بناہ جاہتا ہوں قرض سے فقرو فاقد سے سینے کی تنگی سے اور قبرکے عذاب سے۔

اس دعا برطواف کا ایک چکر ختم کرے اس طرح سات چکر کرے اور ہرچکریں بیان کردہ دعائیں پڑھے۔

چوتھا اوپ : طواف کے تین چکروں میں دل کرے اور ہاتی جاراتی فطری دفارے چلے دل کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھ کو رال کی دفار تیز دوڑتے ہے کم اور طبی رفار سے زیادہ ہوتی ہے۔ رال اور اسلما کا مقدر پیج کہ بے خوتی جرآت و ہمت اور بمادری کا اظہار ہو 'پہلے ان دونوں افعال کی مشروعیت کفار دمشر کین کو خوفردہ کرنے کے معنی بعد میں ان دونوں کو مستقل سنت کی حیثیت حاصل ہوگئ ۔ (۱) افعال یہ ہے کہ رال خانہ کھیہ کے قریب ہو کی اگر بھیز بھا اُری وجہ سے قریب ہو کہ رسل خانہ کھیر کے اس صورت میں مطاف کے کنارے پی کر میں رال کرسان ہے ہوئی تھی مطاف کے کنارے پی کر میں رال کرسان ہے ، باقی چکر بھیر میں اس کر پورے کرے ہر چکر میں استلام کرنا جراسود کو چھونا اور پوسہ دینا افعال ہے ، اگر بھیڑ کی دجہ سے ہر چکر میں اسکا موقع نہ مل کر پورے کرے ہر چکر میں استلام کرنا جراسود کو چھونا اور پوسہ بھی مستقب ہے دوایات میں ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ و سلم رکن بھائی کا بوسہ بھی مستقب ہے دوایات میں ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ و سلم رکن بھائی کا بوسہ لیا کرتے تھے (بخاری و مسلم ابن عرض) ایک دوایت ہے کہ آپ نے اپنا رفدار مبارک رکن بھائی پر باتھ رکھنا یعنی اسے چھونا بھر ہے کہ اپنے دیں عباس) جراسود کا بوسہ لین اور دکن بھائی پر باتھ رکھنا یعنی اسے چھونا بھر ہی ہو کہ کہ آپ نے اپنا و خواسود کی دوایات نیادہ مشہور ہیں۔

یا نجواں ادب : جب طواف سے فارخ ہوجائے تو ملتوم پر آئے 'ملتوم ہیت اللہ کے دروازے اور جراسود کے درمیانی جے کا نام ہے 'اس جگہ دعا کیں تبول کی جاتی ہیں' یماں آگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لیٹ جائے 'اپنا پیٹ دیوار کعبہ سے ملادے 'اپنا وایاں رضار دیوار پر رکھے 'اور اسپر اپنے ہاتھ کھیلادے 'اوریہ دعا کرئے۔

ۚ يَأْرَبُ الْبَيْتِ الْعَرِيْفِ إِغْنِقُ رَفَبَنِي مِنَ النَّارِ وَاعِنْنِي مِنَ الشَّيْطِنِ

<sup>( 1 ) (</sup>رال سے سلط میں بنازی وسلم کی روایت این عباس سے موی ہے فراتے ہیں کہ جب آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جج کے لئے تشریف لائے اُق کنار کمہ کنے گئے اور لوگ آئے ہیں جنسی بیرب کی جگ نے کزور کردیا ہے اس پر آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تمن چکروں میں رول کا محم دیا اُا نسباع کے سلط میں این محرکی روایت ابو واڈو این ماجہ اور ما کم نے نقل کی ہے۔)

الرَّحِيْمِ وَاعِنْنِي مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَقِنْعُنِي مِمَارَزَقْتَنِيُ وَبَارَكَ لِي فِيمَا آتَيْنَنِيُ وَ اللَّهُمُّ إِنْ هَٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكُ وَالْعَبُدُ عَبُدُكُ وَهَٰذَا مَقَامُ الْعَائِنِبِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ اَكْرِمِوَفُدِكَ عَلَيْكَ .

اے اس قدیم کمرے الک! آگ ہے میری کردن آزاد فرا۔ شیطان مرددد اور ہررائی ہے بیاہ دے اس میں برکت عطا دے ، مجھے اس چزر قانع بناجو تونے مجھے عطا کی ہے اور جو کچھ تونے مجھے عطاکیا ہے اس میں برکت عطا فرا۔ الله ! بد کمر تیرا کمر ہے اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے اور یہ آگ ہے بناہ چاہنے والے کی جگہ ہے اے الله! بحصے اسے پاس آنے والے معزز معمانوں میں شامل فرا۔

پھراس مقام پر حمد ونتا بیان کرے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسکم اور دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے حق بیں نزول رحمت کی دعا کرے ' ایپ گناہوں کی مففرت چاہے ' اور اپنے مخصوص مقاصد کی شخیل کے لئے دعا مائے ' بعض سلف صالحین اس جگہ اپنے فعدمت گزاروں سے کمہ دیا کرتے تھے کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ آکہ میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے کتابوں کا احتراف کرسکوں۔

چھٹا اوب : جب ملتزم سے فارغ ہوجائے تو مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت نماز پڑھے 'پہلی رکعت میں قل یا اولاما الکا فرون اور دو سری رکعت میں قل بلا اللہ میں اور کھتے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ (۱) کہ ہر طواف کے سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے 'لیکن اگر کسی نے بہت سے طواف کئے 'اور آ نری طواف سے فارغ ہونے کے بعد دور کعت نماز پڑھی جائز ہے 'کیفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الیا بھی کیا ہے '(ابن ابی حاتم ابن عرام۔) نماز طواف سے فارغ دور کعت نماز پڑھی جائز ہے' انجفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الیا بھی کیا ہے '(ابن ابی حاتم ابن عرام۔) نماز طواف سے فارغ

مون كالمؤايتسرُ لِي اليُسُرِي وَجَنِبْنِي الْعُسُرِي وَاغْفِرْلِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى طَاعَتِكَ بِنَوْ فِيقِكَ الْعُصِيْكَ وَاعِنِي عَلَى طَاعَتِكَ بِنَوْ فِيقِكَ وَجَنِبْنِي وَالطَّافِكَ حَتَى لَاعْصِيْكَ وَاعْتِكَ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلِكَ وَيُحِبُ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلِكَ وَالْمَافِيكَ السَّلَامِ فَقَيْتُنِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكَ وَلَا عَنِي اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنِي الْمُعْلَالِ فَي السَّلَامِ فَقَيْتُنِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاجْرَنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ وَوَلاَيْنِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَجِرَنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ الْفَيْنَ .

آے اللہ! میرے لئے آسانی پیدا فرا۔ اور مجھے بھی ہے بچادتیا و آخرت میں میری مغرت فرما اے اللہ!
میری اپنے الطاف کرم کے طفیل حفاظت کر آگہ میں تیری نافرمانی نہ کروں اپنی اطاحت پر مجھے اپنی تونش کی دو
ہے 'جھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ 'مجھے ان لوگوں میں سے بنا ہو تھے تیرے فرشتوں کو 'تیرے رسولوں کو '
اور تیرے نیک بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اپنے فرشتوں ہیفیبوں اور نیک بندوں کے یماں محبوب بنادے 'اے اللہ جس طرح تو نے محاسلام کی ہدایت کی اس طرح مجھے آپنے لطف و کرم سے اسلام پر البت قدم بھی رکھ بخت ترین فتوں سے خت ترین فتوں سے خابت قدم بھی رکھ بخت ترین فتوں سے خاب عطاکر۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت بخاری نے علیقا ذکری ہے۔

اس دعاہے فارغ ہونے کے بعد دوہاں حجراسود کے پاس آئے 'اور اسے بوسد ویکر طواف ختم کرے ' آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

منطاف بالبيت اسبوعا وصلى ركعتين فلممن الاجر كعتق رقبة (تذي نائي ابن اجد ابن على

جو فخص نماز کعبہ کا طواف کرے 'اور دو رکعت نماز پر مصاہے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

گزشتہ صفحات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے جمازے متعلق شرائط کی پابٹدی کے بعد طواف کرنے والے کو چاہئے کہ وہ برطواف میں سات چکر کرے جرابووے طواف کی ابتداء کرے اور خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھی طواف مجر کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر کرے نہ شاذرواں پر ہو اور نہ حلیم پر۔ طواف کے تمام چکر مسلسل ہوں آگر وقفے کی ضرورت ہوتو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور ستجمانت ہیں۔

سعی : جب طواف سے فارخ ہوجائے تو باب صفاح باہر نکلے 'یہ دروازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکن یمائی اور جراسود
کے در میان بی ہوئی ہے 'اس دروازے سے نکل کر صفا پر پنچے۔ صفا آیک پہاڑی ہے 'یماں پنچ کر صفا کے بیچے ہوئے 'دیوں
پرچڑھے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی اتی بلندی پرچڑھے تھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ (۱) کوہ صفاکی جڑسے
سمی کی ابتداء کرناکافی ہے 'میڑھیوں پرچڑھنا ایک مستحب امرہ بھنی کیوں کہ بعض میر طرحیاں نئی بن کی ہیں 'اوروہ کوہ صفاکی جڑ
سے قدرے ہے کرجا کرناگافی ہے میروال سمی میں ان میڑھیوں کو بھی شامل کرلینا چاہیے ورنہ سمی ناتمام رہے گی۔ بمرحال سمی کا آغاز صفا
سے ہو 'اوروہاں سے موہ تک سات مرتبہ سمی کی جائے' بمتریہ ہے کہ صفا پرچڑھ کرخانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے اور یہ الفاظ

الله أكبر الله أكبر المجمعيلية على ماهكانا الحمد لله بمحايده كلّها على حميد نعيه كلّة الرالالله وخدة لاشريك له الميلك وله الحديث في ويمين نعيه كلّة المحالة وخدة لاشريك له الميلك وله الحديث وعدة وصلة وعدة ويمين المالله وخدة وصلة وعدة ونصر عبده والمحرون وقصر عبده والمحرون والمحدد والمحدد والمحرون والمحدد والمحرون والمحدد والمحرون والمحدد والمح

النَّائِمةَ فِي النَّنْيَا وَالْآخِرَةِ -الله اكبر الله اكبر الله اكبر عمام تعریف الله کے لیے ہیں کہ اس نے جس ہوایت دی الله کی تعریف ہے اسکی تمام ترخوبوں کے ساتھ اس کی تمام نعتوں پر اللہ کے سواکوئی معبود شیں ہے اسکاکوئی شریک شیں ہے اس

<sup>(</sup>۱) يه مديث مسلم بين جارابن عبرالله ي موى ب " فبداء إلسفا فرق عليه حق رائي البيت بمسلم شريف بين أبو بريرة في روايت بحي ب الله المبيت "

کا ملک ہے اور ای کے لئے جمر ہے 'وہ زندگی دیتا ہے 'وہ مار نا ہے 'اس کے قبضے میں خبر ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تنہا ہے 'اس نے اپنا وعدہ سچاکیا اسنے اپنے بندے کی مدد کی 'اپنے لکٹر کو مرت عطاکی اور کا فروں کے لئٹر کو تھا فکست دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' اسکے لئے بندگی خالص کرکے چاہے کا فربرا منائیں۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' خالص کرکے اس کے لئے بندگی 'تمام تعریفی اللہ کے لئے بیں 'پاک اللہ کی یا دہ جب تم شام کو 'اور جب تم سے کو 'اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے بیں آسان اور ذہن میں پچھلے وقت اور جب ظربو 'وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے تکالا ہے 'اس کو اسکے مرتے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے تم نگا کے جاؤ گے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ پیکائن تھیں منائی نشانیوں میں سے یہ پیکائن تھیں منائی کی منافی کی منافی کی درخواست کرنا ہوں 'اور تھو سے عنو و در گزر 'اور دا کی معافی کی درخواست کرنا ہوں 'اور تھو سے عنو و در گزر 'اور دا کی معافی کی درخواست کرنا ہوں دیا اور تحد سے عنو و در گزر 'اور دا کی معافی کی درخواست کرنا ہوں دیا اور تحد سے عنو و در گزر 'اور دا کی معافی کی درخواست کرنا ہوں 'اور تحد سے عنو و در گزر 'اور دا کی معافی کی درخواست کرنا ہوں دیا اور تحد سے عنوں دیا اور تحد ہے ہیں۔

اسکے بعد ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو وسلام بیع اور جو دعا چاہے مائے ' پر پہاڑی سے نیچ اترے اور سی شروع کرے اس کے درمیان یہ الفاظ کمتا رہے۔

سى كدرمان يه الفاظ التارجة. رَبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَحَاوَزُعَمَّا تَعْلَمُ إِنِّكَ أَنْتَ الْاَعْزُ الْاَكْرُمُ اللَّهُمَّ آيِنَا فِي التُنْيَا

حُسَنَةٌ وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَ فَالْبَالنَّالِ اللَّهِ مِنْ ان عدر رُرَ يَجِعُ بِ ثَلَ تو اب معرف رب معفرت يجعُ وم فرمات اورجو كناه آپ جائنة بين ان عدر ركزر يجع به شك تو زياده بزرگي اور عزت والا ب الله جمين ونيا من جملائي اور آخرت من جملائي عطاكر اور دوزخ كي آگ

ہے بچا۔

بہاڑی ہے از کر میل افضر کک آہے آہے۔ آہے۔ کہا افضر مغالب از تے ی ملاہے 'یہ میر حرام کے کوئے پرواقع ہے'
جب میل افضر کے گاذات میں آئے میں چہ ہاتھ گافاصلہ باتی رہ جائے تو تیز چانا شروع کردے 'لینی رمل کی چال افتیار کرے 'اور
اس وقت تک رمل کر تا رہے جب تک دو میز مہلوں کے در میان نہ پہنچ جائے 'پر رفتار آہے کردے 'مروہ پر بھی ای طرح والی لوئے یہ
جس طرح صفاح پر چرھا تھا 'اوروی دعائیں پڑھے جو مفار پر جمیں تھیں 'یہ ایک سمی ہوگی 'مروہ ہے صفات اس طرح والی فروت ہو وہاں
دو مری سمی ہوگی 'اس طرح سات بار سمی کرے جمال آہے دوری سے چانا ہو وہاں آہے ہوئے 'اور جمال رمل کی ضرورت ہو وہاں
دمل کرے 'اور ہر مرتبہ صفاو مروہ پر چرھے 'اس عمل کے بعد سمی اور طواف قدوم سے فراغت نصیب ہوگی 'یہ دونوں افعال
سنت ہیں 'سمی کے لئی طمارت متحب ہے 'واجب نہیں ہے 'طواف میں طراح نہیں ہے کہ و توف عرفہ کے بعد ہو۔ بلکہ طواف زیارت کے
کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سمی گور کمن سمجھے 'سمی میں یہ شرط نہیں ہے کہ و توف عرفہ کے بعد ہو۔ بلکہ طواف زیارت کے
لئے یہ شرط ہے 'البتہ یہ ضروری ہے کہ سمی طواف کی بعد ہو 'چاہے وہ طواف کمی بھی نوعیت کا ہو۔

وقوف عرفہ فلا جب ماجی عرفے کے دن عرفات پنچ او قوف سے پہلے طواف قدم اور کمہ محرمہ میں داخلے کی تیار ک نہ کرک کہ کہ پہلے و قوف کرے اکر نہ کرے اور ذی الحجہ کی کہ پہلے و قوف کرے اکر اور ذی الحجہ کی سات ماریخ تک احرام کی مالت میں کہ محرمہ میں داخل ہو کر طواف قدم کرے اور ذی الحجہ کی سات ماریخ تک احرام کی مالت میں کہ محرمہ میں ٹمرارے 'ای تاریخ میں ظمری نماز کے بعد معرم حرام میں امام معاجب خطبہ دیں اور دوال کے اور لوگوں کو عمل دیں کہ دوہ آٹھویں تاریخ کو محاول تک ہے اور دوال کے بعد فرض و قوف اوا کریں 'وقوف عرف کا وقت نوذی الحجہ کے زوال سے دسویں تاریخ کی مج صادق تک ہے 'منی کے لئے لہا اللہم کی کتا ہوا دوانہ ہو متحب یہ ہے کہ مکم مرمہ سے افعال ج کی اوا لیگی کے لئے جمال بھی جانا ہو پیل جائے 'مجد ابراہم علیہ

اللام ے عرفات تک پیل چلنے کی بوی ٹاکید ہے۔ اور اس کی بدی فعیلت واروہ وئی ہے۔ منی پینی کریہ وعائز ہے۔ الله مَ هٰذَا مِن فَامُنُنُ عَلِقَ بِهَ المَنْنُتَ عِمْعَلَى أَوْلِيمَاءِ كُوَاهْلِ طَاعَتِكَ اے اللہ یہ مئی ہے ہی تو بھے پر اصان کر جس چڑ کا اصان تو سے وہ متوں اور فراہموا روں پر کیا

مندی سے قریب کردے اور اپنے خیظ و ضب سے دور فرا۔ اے اللہ این تیزی طرف چلا ہوں بچھ ی سے امید بائد می ہے ، تھے ہی پر بحروسہ کیا ہے تیری ہی رضا کا ادادہ کیا ہے جھے ان لوگوں میں سے بنا جن پر تو آج کے دن جھے افضل د بھڑلوگوں (فرشتوں) پر فخر کرے۔

عرفات میں پنجے کے بعد اپنا خیمہ معجد نموے ترب لگائے الخضرت ملی الله علیه وسلم فے اپنا خیمہ مبارک ای جکہ نصب كيا تفار (١) نمودادي عرف كا نام ب جوموقف اور عرف ك دوسرى جانب ب وقوف عرف ك لي عسل كرنا جائي جب سورج دعل جائے تو اہم ایک مختر خطبہ پڑھ کرکر بیٹ جائے ،جس وقت امام دوسرے خطب میں ہو مؤدن ادان شروع کردے ،اور تعبير بمي اذان مي طادے ، تعبير كے ساتھ ساتھ امام بمي خطب سے فاصح بوجات كر ظراور جعرى فماؤس ايك اذان اور دو ا قامتوں سے اوا کیجائیں ' نماز میں قمر کے افر موقف میں جائے اور موقات میں قیام کرے ، وادی مرد میں نہ فرے سجد ایراہم علیہ اللام کا اگل صد عرف میں ہے اور پیلا حد عرفات میں ہے اگر کوئی فض اس مجد کے اللے صے میں قیام کرے گاتواں کارس ادائیں ہوگا۔ کول کداس نے عرفات میں قیام نہیں کیا ہے۔ عرفات کا دوصہ محمد میں شاہل ہےاہے پتر بچاكر ظامر كردا كيا ہے افغل يہ ہے كہ الم كے قريب بتوں ير قبلہ مدموكر سوارى ير قيام كان فرقميدو تنبح الليل و تحبير ك كرت ركع وعا واستنفار من مضول رب ان ون موزه في محد اك دعا واستنظار كي يدى طرن إبدى موسك عرف ك دن مسلسل تلبیہ کمتارے می می لحد غافل ند ہو الکہ محرب ہے کد مجی ۔ تلبیہ کے اور مجی وطاکرے مطرفات سے خودب آفاب ك بعدى رخصت بونا جاسي كاكراس ميدان من ايك رات اور ايك دن مكل قيام بوسك فروب آفياب ك بعد روانه بول میں یہ فائدہ ہمی ہے کہ اگر رویت بال میں کوئی غلطی ہوگئ ہوگی تو دو مرسے دن کی شب میں پچھ بی در کے لئے سبی شرنا ہو سکے گا۔ احتیا لم اس میں ہے ، جس مخص کو دسویں ماریج کی میں تک شمرنا نصیب نہ ہوسکا اس کا بج میں نہو گا؟ ایسے مخص کو عمرہ کے افعال اواكرنے كے بعد طال موجانا جاہيے اور ج ك فوت مونے كى وجہ سے أيك دم محى دينا جاہيے اس فوت شده ج كو تضاكرنا بحى ضوری ہے ،عرفے کے دن دعا کا زیادہ ہے اور اہتمام ہو اچاہیے میں کہ عرفات انتمائی مقدس جگہ ہے اور یمال مقدس اجماع ہے الی جگہوں پر اور اس طرح کے اجماعات میں دعاوں کی تولیت کی توقع ہوتی ہے ، عرفے کے دن کے لئے جو وعا انخضرت صلی الله عليه وسلم اوراكابرين سلف سے معقول ہے وہ بيہ۔

<sup>(</sup>١) مسلم بدايت جابرابن عبدالله

؞؞ سويت د سيدور المستخديد مي ديسيت رسوسيي بنر وهُوَعِلى كُلِ شَعَى قَلِيرُ - اللّهُ مَا جُعَلُ فِي قَلِبِي نُورًا وَفِي الَّيُكَ فَاغُفِرُ لِي جَمِيعَ ثَنُوْبِي وَاصْرِ فَنِي عَنْ مُوقِعِي هَٰذَا مَقَضِي الْحَوَّائِجِ وَالْحِ وَهَبْ لِي مَاسَأَلْتُ وَحَقِقْ رَجَالِي فِيمَا تَمَنَّيْتُ اللَّهِي دَعَوْ تُكَبِالدُعَاءِ الَّذِي

اتِ حَتَّى أَفْضَحَتِ السَّمُواتِ وَالْأَرُضُونَ بِأَدِلَّنَكَ وَقَهَرُتَ مُخَضَّعَ كُلُّ شِفِي لِعِزْ زِكِ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِعَظَّمَتِكَ إِنَّالَمَاءَ وَإِنَّاوِلَيْنَا عَنُكَ دَعَوْتَ إِلَّهُنَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي كِثَا مِكَ ٱلْمُبِينِ لِمُحَمَّدِ هُمْ وَالِّن تَنْتَقُوا لَعُفَرُ لَهُمْ مَا قَلْسَلَفٌ ۚ فَأَرْضَا كَنَ ويمحميبار سابع معيمين فاعفرات بهبه السهاده سوالف المجرام و و تجعل حَظْنَا أَفِكَ الْحَيْثُ النَّقُرُبُ الْفِكَ الْمُنْ الْفَالَةُ الْمُنْ الْمُكَا الْمُنْ الْمُكَا الْمُنْ الْمُكَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُكَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُكَا الْمُنْ الْمُكَا وَالْتُ الْوَلْمُ الْمُكَا وَالْمُنْ الْمُكَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ جماہے 'اسکاکوئی شریک نہیں ہے 'اس کے لئے سلطنت ہے 'اس كے لئے تمام تعريفيں ميں وہ زندہ كرتا ہے وہ مارتا ہے وہ زندہ ہے نميں مرتا اسكے قبضے ميں خبر ہے اور وہ مرجزیر قادر ہے۔ اے اللہ! تو میرے ول میں نور میرے کان میں نور میری آ کھ میں نور اور میری زبان من نور بحردے اے اللہ! میراسید کھولدے اور میرے لئے میرامعالمہ آسان فرا "اے اللہ تیرے لئے حرب جیاہم کتے ہی اوراس سے بہتر ہے جم کتے ہیں ، تیرے لئے میری نمازے ،میری قرانی نے میری زندگی اور موت ہے او تیری می طرف میری والی ہے اور تیرے می سرد میرا ثواب ہے اے اللہ! مسينے ك وسوسول سے حال كى براكند كى اور قرب عذاب سے تيرى بناہ چاہتا ہوں اے اللہ! من تيرى بناہ چاہتا ہوں اس چزے شرے جو رات میں داخل ہو اور اس چزے شرے جو دن میں داخل ہو اور اس چزے شرے جس کو ہوائیں اوائی اور زبانہ کی ملات کے شرے اے اللہ ایس تیری بناہ جاہتا ہوں تیری دی ہوئی تدرسی کے بدلنے سے اور تیرے اچاک انقام سے اور تیرے برطرح کے غیظ و خضب سے اے الله مجھے تیلی کی ہدایت کر اور دنیا و افرت میں میری مغفرت فرا اے ان لوگوں سے بمترجن کا کوئی قصد كرے اور ان لوكوں سے بهترجن كے پاس كوئى چيزان سے ماتلى جائے ، مجھے آج شامكووہ نعمت عطاكرجواس ے افتل موجو تونے اپن مخلوق اور عاج میت اللہ میں ہے کسی محض کو دی مو'اے ارحم الرحمین!اے الله!اب ورجات بالدكرة والياس بركات نائل كرف والياس وميون اور اسانون كريداكرة والے تیرے سامنے مخلف زبانوں کی آوازیں ہی جم تھے سے ماجتی ماکنتے ہی جمیری ماجت یہ ہے کہ توجعے امتخان کے تھریس اس وقت فراموش نہ کرنا جب دنیا ہے لوگ بھے بمول جائیں۔ آے اللہ تو میرا باطن اور ظاہر جاتا ہے اور میری کوئی بات تھے سے علی نہیں ہے میں پریٹان حال محاج فرادی بناد کا خواستگار ' خا نف ورنے والا اے کتاه کا اقرار کرنے والا تھے ہے مسلین کی طرح سوال کرنا ہوں اور ذیل کناه گار کی طرح آن زاری کرتا ہوں اور تھے سے خوفور مرر یافت محص کی طرح دعا کرتا ہوں اور اس محص کی طرح دعا کرتا ہوں جس كى كردن تيرے لئے جى مواور اس كے آنو تيرے لئے سے موں اور جس كاجم تيرى فاطروليل موا مواورجس کی ناک تیرے لئے خاک آلود ہوئی ہواے اللہ و محص اے اللہ اللہ عروم مت كراور محدير مہان ہواے بمتران لوگوں سے جن سے الکا جائے اوردے والوں میں زیادہ سخی اے اللہ ، جو محض تیرے بد كردى ہے ميرے ياس عمل كاكوئي وسيلہ نہيں ہے اور عمل كے علاوہ كوئى چيز شفاعت كرنے والى نہيں ب اے اللہ میں جانا ہوں کہ میرے کتابوں سے تیرے نزدیک میری کوئی دفعت باتی نسی رکھی ہے اور نہ عذرى كوئى مخوائش چمورى ب اليكن واكرم الاكرين ب اب الله الرجد من تيرى رحت تك يخيخ كاالل نمیں موں لیکن تیری رحت و ایس ہے کہ محد تک پنج جائے تیری رحت ہر چزیر حادی ہے اور میں ایک چز ی موں اے اللہ امیرے کناہ اگری بہت بوے ہیں الکین تیرے طور کرم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں ، اے كريم ميرے كناه معاف كرا ہے اللہ إلى اب اور من من بول من باربار كناه كرنے والا بول اور تو باربار مناف کرنے والا ہے اے اللہ اگر آپ مرف فرانبرواروں پر رحم کریکے و کناہ گار کس سے فراد کریکے۔ اے اللہ! من تیری اطاعت سے قصداً علی و ما اور تیری نافرانی پر دانسته متوجه رہایاک ہے تو تیری جت مجھ پر کتنی بدی ہے اور تیرا عنو در گزر مجھ پر کتنا بوا کرم ہے ہیں جس صورت میں کہ تیری جت مجھ پر لازم ہوئی اور

ميري جمت منقطع بوكي اورتيري طرف ميري احتياج والشجيوكي اورجمه من تيري بينازي ثابت بوكي تواب میری مغفرت کری و بیجئے۔ اے ان لوگول سے بمترجنمیں کوئی پکارنے والا پکارے اور جن سے کوئی امید باند صف والا اميد باند صحيص اسلام كى عظمت اور فيرصلى الله عليه وسلم ك واسط سے ورخواست كريا بول میرے تمام گناہ معاف فرما اور جھے میرے اس کورے ہونے کی جگدے حاجتیں بوری کرکے واپس کر اور جو مجمد ميں نے مانكا ب مجمع عطاكر ميرى اميدين يورى فرما اے اللہ إمين نے تھے سے دو دعا ما كى ب جو تو لے مجے سکملائی ہے مجھ ال امیدے محروم نہ کر حوات مجھ مثلائی ہے اے اللہ و آج رات اس بدے کے ساتھ کیا معالمہ کریا جو تیرے سامنے اپنے گناہ کا احتراف کردہا ہو 'اور تیرے سامنے ذلیل ہورہا ہو 'اپنے مناہ کاوجہ سے متلین بنا ہوا ہو اور اپنے عمل سے تیرے تعنی کردا ہو اور اپنے کنا ہوں نے قبہ کررہا ہو اپنے طلم کی معانی یا وراین بخش کیلے کریہ وزاری کردہا ہو اپنی حاجوں کی جیمیل کے لئے تیری جبتو کررہا ہو'اپنے کمڑے ہونے کی جگہ میں جھے سے گناہوں کی کثرت کے باوجود اس لگائے ہوئے ہواے ہر زندہ کی پناہ گاہ اور ہرمسلمان کے ولی اجو اچھے عمل کر آ ہے وہ تیری رحمت سے کامراں ہو آ ہے 'اور جو گناہ کر آ ہے وہ ابی ظلمی کی دجہ سے ہلاک ہو باہے اللہ! ہم تیری طرف نظے، تیرے محن میں براو والا تھے ہی ہے امید ہائد می اورجو تیرے یاس ہے اسکی درخواست کی تیرے احسان کے دریے ہوئے تیری رحمت کی امید کی " تیرے عذاب سے ڈرے منابوں کا بوج لیکر تیری طرف بھائے "تیرے مقدس کر کا ج کیا اے وہ ذات جو ما تکنے والوں کے دلوں کی ضرور توں کا مالگ ہے اور خاموش رہنے والوں کی بات جاتا ہے اے وہ ذات جسکے ساتھ کوئی دو سرا رب نہیں کہ اے پکارا جائے اے دہ ذات جسکے بالا ترکوئی خالق نہیں کہ اس نے ڈرا جائے اوروہ ذات جس کا کوئی وزیر نہیں کہ اسکے پاس جایا جائے اور نہ اسکا کوئی وربان ہے جسکو رشوت دیجائے اے وہ ذات کہ سوال کی کارت پر جس کا جو دو کرم زیادہ ہی ہو گاہے اور ضوروں کی کارت پر جما فضل واحسان بن زياده مو آئے اے اللہ! تونے ہرممان کے لئے ایک وقوت ملے کی ہے ہم تیرے ممان ہي تو ماری دعوت این طرف سے جنت میں کردے اے اللہ مر آنوا لے کے لئے ایک صل ہے اور مرزار کے لئے ایک عظمت ہے ہرا تکنے والے کیلئے ایک عطام، ہرامیدوار کیلئے اجروثواب ہے، جو پھر تیرے یاس ہے اسك ماتك والے كيل ايك عوض ب مرطالب رحت كے ليے جرب ياس رحت ب اور تيري طرف رخبت كنوالے كے لي ايك قربت ب اور تيرے سامنے وسيلہ كان والے كے لئے منو و وركزر بي بم تیرے مقدس گر آئے ہیں اور ان مقدس مقامت پر کمڑے ہوے ہیں اور ہم نے ان میارک مناظر کامشاہدہ كياب اس چزى اميديس جو تيرك پاس به بس ماري اميد كورانيكال مت كراك الله إنوات اتى تعتيل عطائی ہیں کہ تعتوں کے تناسل سے اس مطمئن ہوگیا ہے 'اور اور فے عبرت کے استے مقام ظاہر کے ہیں کہ خاموش چزیں تیری جحت پر کویا ہوگئ ہیں کونے اس قدر احسانات کے ہیں کہ تیرے دوستوں نے تیراحق ادا كرتے ميں كو تاى كا اعتراف كرليا ہے ، تولے اس قدر نشانياں ظاہر كى بيں كه آسان اور زين تيرى دليليں بيان كرنے لكے ين اون ابن قدرت اس طرح دوایا كه برجز تيرى مزت كے سامنے دب كئ اور سب چرے تیری عظمت کے سامنے جمک محے 'جب تیرے بندے فلطی کرتے ہیں تو علم کر آاور مملت دیتا ہے 'اور جب ا چھا عمل کرتے ہیں تو تو فضل کر تا ہے اور قبول کرتا ہے اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں ' تو تو پردہ پوشی کرتا ہے ا اور آگر دہ گناہ کرتے ہیں تو تو معاف کرتا ہے 'اور منظرت فرما آے اور جو ہم تھے سے دھا کرتے ہیں اور مجھے اکارتے ہیں تو تو سنتا ہے اور جب ہم ہیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے قریب ہو باہ اور جب ہم تھے ہے امراض کرتے ہیں تو قو ہمیں بلا باہ اللہ قونے اپنی تاب بین بیں خاتم النبیین ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرمایا ہے۔ "آپ کا فروں ہے کہ وہ بخے کہ اگروہ باز آجا ہیں تو ان کے دکھیے گناہ معاف کردیے جا تیں گے ہاس صورت میں انکار کے بعد کلئہ توجید کے اقرار نے تجے راضی کیا ہم تو ہیری وحدانیت کی شمادت عاجری کے ساتھ دیتے ہیں اور محمد مان اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شمادت اظام کے ساتھ دیتے ہیں اس شمادت کے طفیل میں ہمارے دیجیلے جرم معاف کردے اور اس میں ہمارا حصد ان لوگوں کے جھے ہیں اس شمادت کے طفیل میں ہمارے دیجیلے جرم معاف کردے ہیں ایے اللہ! توبیہ بات پند کرتا ہے کہ تیری قریت اپنے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جائے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فشل کر سکتا ہے اس لئے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جائے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فشل کر سکتا ہے اس لئے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جائے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فشل کر سکتا ہم کریں 'ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے 'اور تو زیادہ کریں مورد کریں ہم تیرے فقیر ہیں اور تو زیادہ کریں 'ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے 'اور تو زیادہ کری مرکب کہ والا ہے اسکے ہمیں معاف کروے اپنے ہمیں دنیا میں ہمالی اور تو بیری میں دنیا میں ہمالی اور تو تو ہمیں وہا ہو کہ آب ہے بھا۔

اسموقة برديات معرطيه اللام بمى كثرت ب برحتار ب ودياي ب. يَامَنُ لاَيَشُعُلُهُ شَانُ عَنُ شَانِ وَلا سَمْعُ عَنْ سَمْعِ وَلاَ تَشْتِبِهُ عَلَيُهِ اللَّهَاتُ يَامَنُ لاَيْبَرُهُ هِ الْحُاحُ الْمُلِحِيْنَ وَلا تُضْجِرُهُ مَسْلَةً السَّائِلِيْنَ أَذِقْنَا بَرُدَ عَفُوكَ وَحَلَاوَ وَمُنَاحَاتِكَ -

اے وہ ذات جے ایک حال دو مرے حال ہے نئیں روکنا اور ایک عرض سننا دو مری عرض سننے ہے نہیں روکنا اور ایک عرض سننا دو مری عرض سننے ہے نہیں روکنا اور نہ اس پر آوازیں محتبہ ہوتی ہیں آے وہ ذات جے امرار کرنے والوں کا امرار بددل نہیں کرنا اور نہ اے سوال کرنے والوں کا سوال پریشان کرنا ہے ہمیں اپنے عنو کی محترک عطا کر اور اپنی مناحات کی طلاحت کا ذاکمتہ چکھا۔

ان دعاؤں کیسا تھ ساتھ اپنے گئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین اور مومنات کے لئے دعائے مغفرت کرے اور دعا میں زیادہ زیاہ الحاح کرے 'اور بری سے بری چیز مانے اسلے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بری نہیں ہے معطرف این عبداللہ نے مرفہ میں قیام کے دوران دعائی کہ اے اللہ او میری وجہ ہے تمام لوگوں کی دعائیں ردمت کرنا! برالمزی نے ایک فض کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل مرفات کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر اس جمع میں میراد جود نہ ہو تا توان سب لوگوں کی بخض میتی تھی۔

وقوف کے بعد اعمال جے : جب فروب آفاب ہے واپی ہوتو ہے واپی پردے وقار اور سکون کے ساتھ ہو محمورے یا اونٹ کو دو ژانے کی ضورت میں ہے ، جیسا کہ بعض لوگ واپی میں جلدی کی غرض ہے ایما کرتے ہیں ، حالا تکہ آنخسرت ملی اللہ علیہ وسلم نے محمورے اور اونٹ کو دو ژانے ہے منع فرایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اتقواللهوسير واسير احميلالا تطئواضعيفاولا توذوامسلما (١)

(۱) (امامد ابن زیر سے روایت تمائی اور مائم بن جوق می می روایت بن می می بن سعلیکم بالسکینة والوقار فان البر لیس فی ایضاع الابل مائم کی روایت کے الفاظیں "لیسل لبر بایجاف الحیل والابل" عاری بن ابن عباس کی روایت کے الفاظیم ہے۔ "فان البرلیس بالایضاع۔") الله عدد وداورا حجى طرح چلوندكى ضعيف كوروندواورندكسي مسلمان كو تكليف بنجاؤ

عرفات سے واپسی پر جب خوافر ہونیا ہوتو کہا میں کرداف جو ہے' اس میں نماکروافل ہونا چاہیے' اگر مزولفہ میں پیدل عمل کروافل ہونا جا ہیے' اگر مزولفہ میں پیدل چل کروافل ہونا مکن ہوتو پیدل ہی جے' کی افغنل ہے' اور حرم کی عظمت کا نقاضہ بھی ہی ہے' راستہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کمتا رہے' جب مزولفہ پہنچ جائے تو یہ وعاکر ہے۔

اے اللہ! یہ مزدافد ہے اسمیں تونے مخلف زبان دالوں کو بڑھ کردیا ہے، ہم تھے سے از سرنو اپنی عاجتیں مانکتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنوں نے تھے سے دعا کی قوتونے قبول کی اور جنوں نے تھے پر بمروسہ کیا تو توا کے لئے کانی ہوگیا۔

اللهم بَحَق الْمَشْعَر الْحَرَامِ وَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْسَهُ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلِي وَالْمَعَلَى وَلَمَ الله وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَّالِمُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

آفاب نظفے سے پہلے مشرحرام سے موانہ ہوجائے 'اور جب اس جگہ پنچ جے وادی محشر کتے ہیں تو متحب یہ ہے کہ اپنی سواری کو تیزی سے آگے برحائے آگہ یہ میدان ملے ہوجائے 'اگر پادہ یا ہو تو تیز تیزقدم افعا کر چلے 'یوم الفوی میج سے تلبیہ کے 'اور بھی تحبیرات کے 'یہ سفر مٹی پر ختم ہو 'راستے میں جمرات بھی آئیں گے ' ساتھ ساتھ تحبیرات بھی 'میرات بھی نہرات ہی آئیں گے ' یہ سفر مٹی پر ختم ہو 'راستے میں جمرات بھی آئیں گے در سے جرب پر تین جمرت پر درکے بغیر آگے بید جائے 'اس لئے کہ پہلے اور دو سرے جمرت پر دوس ساتھ کو کوئی کام نہیں ہے 'جرب عقبہ پر پہنچ کر کئریں مارے ' یہ جمرہ قبلے اور کئر ایس کے دیسے واقع ہے 'کئریاں مارنے کی جگہ پکھ بلند ہے 'اور کئر ایس کے دھرسے اس جگہ گھیں ہو جاتی ہے 'کئریاں

مارنے کا عمل اس وقت شروع کرے جب آفتاب بقدر نیزہ اوپر ہوجائے 'اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے کوا ا ہو 'اور اگر کوئی مخص جمرہ ہی کی طرف اپنا رخ کرے تب ہمی کوئی حرج نہیں ہے 'ساتھ کنگریں ہاتھ اٹھا کرمارے 'اور تلبیہ کے بجائے بحبیرات کیے 'ہرکنگری کے ساتھ یہ دعا بھی ہوسے۔ بجائے بحبیرات کیے 'ہرکنگری کے ساتھ یہ دعا بھی ہوسے۔

اللهُ أَكْبَرُ عَلَى طَاعَيَالِرَّحُمْنِ وَرَغْمِ الشَّيْطَانِ اللَّهُمَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ

وإتباعالسنونبيك

الله بحت برائے علی الله کی اطاعت پر اور شیطان کی ذات کے لئے کار مار تا ہوں اے اللہ! تیری کاب کی تعدیق کے لئے یہ عمل کرتا ہوں۔

ری جمارے فارغ ہونے کے بعد تحبیر تبیہ موقوف کردے البتہ دسویں ناریخی ظمرے تیرمویں ناریخی مبح کے بعد تک

فرض نمازوں کے بعد کتارہے ، فرص نمازوں کے بعد تھبیران الفاظ میں کے:

الله أَكْبَرُ اللهُ إِكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَسُبَحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَ وَاصِيلًا لَاللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَلَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ وَاصِيلًا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنْهُ وَنُصَرَّعَبُدُهُ وَنُصَرَّعَبُدُهُ وَمُنْ مَالاَحْرَابِ وَحُدَهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

الله بهت بواب الله بهت بواب الله بهت بواب الله بهت بواب الله كر حمر بيال ب ياك ب الله كياد مي و مي و شام الله ك موا كوئى معرود نسي ب و و تما ب اسكا كوئى شريك نسي ب فالص كرك اسك لئ بند كي حافر برا ما نين الله ك سواكوئى معرود نسي ب و و تما ب اس في ابنا وعده بوراكياب اب بند كى مد اور كافرول ك كرومول كو تما فكست دى الله كه سواكوئى معرود نسي ب الله بهت بواب مد اور كافرول ك كرومول كو تما فكست دى الله كه سواكوئى معرود نسي ب الله بهت بواب

شروع كرنا موں اللہ كے نام سے اور اللہ بہت برا ہے 'اے اللہ يہ قرمانی تيرى طرف سے عطا ہے 'تيرى على اللہ على اللہ

طرح میری طرف ہے ہی تول فرا۔

ادنٹ کی قربانی افغال ہے اسکے بعد گائے کی اور پھر بھری کی اگر ایک ادنٹ یا گائے میں شرکت ہوتو ایک بھری کی قربانی افغال ہے ، بھری کے قربانی افغال ہے ، بھری کے مقابلے میں ونبہ افغال ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

خير الاضَّجة الكبش الأقرن (ابوداؤد-عباده ابن السامت تمذى ابن ماجه ابوامامة)

بمترين قرماني سينك دار ميندها ي-

سفید رنگ کا جانور بھورے یا سیاہ رنگ کے جانور سے افضل ہے ، حضرت ابد ہریرۃ فراتے ہیں کہ قربانی کا کیک سفید ونہد دوسیاہ ونوں سے افضل ہے ہدی آگر نظر کی نہیں ہوتا ہوں کا کوشت کھالے ، عیب رکنے والے جانور کی قربانی ہو کان کو اور نظر اللہ میں ہو کان کا اور یا نیچے کا حصہ کٹا ہوا ہو 'سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں' اگلا پاول چھوٹا ہو' خارش میں جٹلا ہو 'کان کے اسکے یا بھیلے جھے میں سوراخ ہو' انتا و بلا ہو کہ بڑیوں میں گودا باتی نہ رہا ہو۔

قرانی سے فراخت کے بعد بال مندوائے ملق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہوکر پیٹے اور سرکے اسکے حصے سے شروع

کرے 'اوروائیں طرف کے بال کدی کی اجری ہوئی بڑیوں تک منفوائے 'گڑیاتی مرمندوائے 'اوریہ وعارہ صف اللّٰهُمَّ اَثَبْتُ لِی بِکُلِّ شَعْرَةِ حَسَنَةً وَاللّٰهِ عَنِی بِهَاسَتِیْ فُوَارُفُ عُلِی بِهَا عِنْدَکَ دَرَجَةً اے اللہ اِمیرے کے جہال کے عوض ایک ٹی طابت کر' اور جربال کے عوض مجھ سے ایک برائی منا'اور جریال کے عوض اپنے نزدیک میراایک ورجہ برحا۔

امام کے لئے مسنون طریقہ سے کہ زوال کے بعد خطبہ دے "انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن خطبہ پڑھا تھا" یہ خطبۃ الوداع کملا تا ہے۔ (۱) ج میں چار خطبے ہیں ایک ساقیں تاریخ کو ایک دسویں کو اور ایک ہار ہویں تاریخ کو یہ چاروں خطبے زوال کے بعد دے جاتے ہیں عرفہ کے خطبہ کے علاوہ تمام خطبے تعداد میں ایک ہیں جب کہ عرفہ کے خطبے دوہیں ان

وونوں کے درمیان امام کھ دریے گئے بیٹھتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مخاري ايو بمق-ابن ماجه-ابن مر

لیکن اگر سورج نگلنے تک شمرا رہاتو اب وہاں رات بحرقیام ضروری ہے' نہ صرف قیام بلکہ اگل میج کو پچھلے دودنوں کی طرح اکیس کنگریاں مارنابھی ضروری ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا 'بینی رات نہیں گزاری اور رمی جماری تو دم لازم آئے گا۔ اسکا گوشت صدقہ کردینا چاہیے۔ مٹی میں شب گزاری کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جاسکتی ہے 'لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مٹی واپس ہوجائے اور رات کو بہیں قیام کرے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے (ابوداؤد۔ طاؤس مرسلاً ابن عدی)۔

مٹی میں قیام کے دوران فرض نمازیں معجد خیف میں امام کے ساتھ اواکرے'اس کا بردا اجرو نواب ہے'جب منی سے مکہ جائے تو جائے تو محسب میں قیام کرنا افضل ہے ،عصر معفرب اور عشاء کی نمازیں بھی دہاں اواکرے'اور پکھ دیر آرام کرے' یہ سنت ہے' بہت سے صحابہ نے آپ کایہ عمل روایت کیا ہے'(ابو واؤد۔عائشہ)لیکن اگر آرام نہ کرے توکسی قیم کاکوئی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

عمرہ کا طریقہ : جو مخص ج سے پہلے یا ج کے بعد عمرہ کرناچاہ تواسے چاہیے کہ پہلے عسل کرے اور احرام پہنے عسل اور احرام پہنے کا طریقہ ج کے بیان میں گزرچاہ ،عمرہ کا احرام عمرہ کے میقات سے باندھنا چاہیے ،عمرہ کے افضل ترین میقات بعد اندھنا چاہیے ،عمرہ کے بیان میں گزرچاہ ،عمرہ کا احرام عمرہ کی نیت کرے ، تلبیہ کے اور حضرت عائشہ کی مجد میں جاکر دور کعت معرانہ ہے ، اور دعا مانے ، پھر تلبیہ کتا ہوا مکہ واپس آئے ،اور معرب حرام میں حاضرہ ،مجد حرام میں واضل ہونے کے بعد تلبیہ ترک کردے ، اور سات مرتبہ طواف کرے ، اور سات بارسمی کرے ، طواف اور سمی سے فراغت کے بعد حلق کرائے اس عمل کے بعد عمرہ ممل ہوجائے گا۔

کمہ کرمہ میں رہنے والے مخص کو چاہیے کہ وہ زیاوہ سے زیاوہ عمرے کرے اور بھڑت فانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت ماصل کرے فانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان دور کعت نماز پڑھے کعبہ میں نظے یاؤں اوب اور و قار کے ساتھ داخل ہو۔ ایک بزرگ سے کمی نے بوچھا کہ کیا آپ آج فانہ کعبہ میں تشریف لے گئے سے بفرایا! فداکی شم! میں تو اپنے ان قدموں کو اس قابل بی نہیں سجمتا کہ وہ اس مقدس کمرکا طواف کریں اور اس ارض پاک کو روندیں میں جاتا ہوں یہ قدم کمال کمال کھے ہیں زمزم کرت سے بینا چاہیے اور اگریہ ممکن ہو کہ کنویں سے کی دو سرے کی مدد کے بغیر زمزم اکال سکے تو یہ زمادہ ان اور اس اس کے بین زمزم انتازیادہ ہے کہ خوب براب ہوجائے اس موقعہ پرید دعا پڑھے۔

ۗ ٱللهُمَّا حُبِّعُلَهُ شَفَاغُمِنُ كُلِّ كَاءِوَسُفَّمٍ وَارْزُ قَنِي ٱلْإِخْلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فِي وَيُرِيْمُ اَمْلَانَ مِنْ الْمُعَافِّاتِهِ فِي الْمُعَافَاةَ فِي

الكنياوالاجرو

اے اللہ! اس پانی کو ہر مرض اور ہاری کے لئے شفا بنا 'اور جھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین اور عافیت عطاکر۔

> آنخضرت ملی الله علیه وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-ماوزمین لما شرب لما زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ پیا جائے (ابن ماجہ-جابڑ۔ ضعیف)۔

طواف وداع : جج اور عمو کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو سنری تمام تیاریاں کمل کرے اور آخر میں خاند کعبہ سے رخصت ہون خاند کعبہ سے رخصت ہون خاند کعبہ سے کہ مزکورہ بالا تنصیل کے مطابق طواف کرے الکین اس طواف میں رمل اور ا منباع نہ کرے مطابق ہے اور ملتزم پر حاضر ہوکردعا کرے:۔
موکردعا کرے:۔

اللهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنُكَ وَالْعَبْدَعَبُدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَنِكَ حَمَلْتَنِي عَلا

اے اللہ! یہ گرتیرا گرے اور یہ بعدہ تیرا بعدہ ہے تیرے بعدے کا بیٹا ہے تیری بائدی کا بیٹا ہے اور یہ جھے اپ چھیوں بھی اس پر سوار کیا جے تونے میرے گئے اپنی خلوق میں سے معزکیا ہے ایساں تک کہ تونے ہیں کہ ایساں تک کہ تونے اپنی جھیے اپنی جھیے اپنی جھیے ہے کہ افعال اوا کرنے پر میری مدی اگر توجی میں بھرا یا اور اپنی ہوا ہے تو اور زیادہ رامنی ہوجا ورنہ اپنی گھرسے دور ہونے سے پہلے بھیے بی احسان کر میری والیسی کا وقت آگیا ہے آگر توجیے اجازت دے اس حال میں کہ تیرے عوض کی دو سرے کو افتیار نہ کول اور نہ تیرے گھر سے اعراض کول اور نہ تی محت اور دین کی سلامتی عطاکر میری واپسی بھر فرہا جھے جب تک زندہ رہوں اپنی اطاعت نھیب کر۔ میرے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی جع کر سے فلک تو جم چیز پر قادر ہے اس کے دیا میں جنت اللہ امیری اس زیارت کو آخری زیارت مت بنا اور اگر قواسے آخری بنائے تو چھے اس کے دیا میں جنت عطاکر۔

## مدينه منوره كي زيارت- آداب وفضاكل

: المخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من زارنی بعدوفاتی فکانمازارنی فی حیاتی (طرانی وار تعنی این عرص جستے میری دفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک مدیث کے الفاظ یہ ہیں:۔

من و جد سعة و آمد فدالى فقد جفانى (ابن عدى دار تعنى ابن حبان ابن على ابن على ابن على ابن على ابن على المراد ال جو مخص وسعت كم باوجود ميرب پاس نه آسة است محمد پر ظلم كيا ـ ايك مرتبه آن فرمايان

من جاءنى زائر الايهمه الازبارتى كان حقاعلى الله سيحانه ان أكون له شفيعا (طراف ابن عر)

جو مخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دو مرا گلرنہ ہوتو اللہ سماند پر حق ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں۔

جو فض مدیند منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے راستے میں بکٹرت درود پڑھنا چاہیے اجب مدیند منورہ کی عمار توں اور

در فتوں پر نظرر نے توبوالفاظ بھوت کے۔ اللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُولِکَ فَاجْعَلٰهُ لِی وِقَایَةٍ مِنَ النَّارِ وَاَمَانَامِنَ الْعَلَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ

اے اللہ! یہ تیرے رسول کا حرم ہے اسے میرے لیے اگ سے نجات اورعذاب در تن حاب سے

مامون رہے ہ دربعہ بنادے۔ میند منورہ میں واعل ہونے سے پہلے بوجرہ کے پانی سے طسل کرے ، فوشبولگائے ، اور عیدہ کیڑے پینے ، تواضع اور ادب کے

سات مىد مۇرەكى مدودىن دافل بودادرىد دھا يۇھە-بىسىداللە وَعَلى مِلْقِرْسُولِ اللَّهِرَتِ اَدُخِلْنِي مُدُخَلُ صِدُقِ وَاخْدِ جُنِي مُخْرَجَ صِيقِ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكُ سُلُطِانَانَصِينُوا صِيقِ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكُ سُلُطِانَانَصِينُوا

شروع ب الله ك نام س اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى المت براب مير رب! محص خول ك

ساتھ واقل کراور خوبی کے ساتھ تکال اور جھے اپنیاس سے ایمانطبہ مطاکر جسکے ساتھ مدمو-

سب ہے ہیکے میر نوی میں حاضرہو اور منبر شریف کے پاس دور کعت نماز اداکرے منبر کاستون دائیں طرف رکھ اور خود
اس ستون کی طرف کو ابو جس کے پاس صندوق رکھا ہوا ہے میر میں تغیرات سے قبل اس جگہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نمازیں اداکر تے ہے موشش یہ ہوئی چاہیے کہ بیٹیز نمازیں میر کے اس صحیحی ادا ہوں ہو توسیع سے پہلے ہی مجد میں شامل تھا۔
میری حاضری کے بعد روضۂ اطهر رحاضرہو آپ کے چرؤ مبارک کے بائیں جانب اس طرح کو ابو کہ رخ دوفرہ مبارک کی دیوار
کی طرف ہو اور خانہ کعبہ کی طرف بیٹ ہو ویوار کو باض گا با یا سے یوسد دیتا وغیرہ مسنون نہیں ہے تعظیم و تقدی کا تقاضہ یہ ہے

كه دور كمرابو اوران الغاط مي دردوسلام بيمين

الله السّلام عليك يَارَسُول الله السّلام عليك يَانِي الله السّلام عَلَيْكَ يَاامَهُو الله السّلام عَلَيْكَ يَامَالُهُ السّلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَالِم الله عَنْهُ السّلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَالِكُومُ وَلَيْكُ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَا مَسْلام عَلَيْكَ يَامَالُهُ عَنْهُ الله وَالله وَالْهُ مَنْهُ الله وَالله وَالْعَلْهُ وَالله وَالْعَلْهُ وَالْهُ وَاللّه وَالْعَلْمُ وَالْهُ وَالْمُ الله وَالله وَالْمُ الله وَالله وَله وَالله وَالله

العَماية وَهَذَا انَابِكَمِنَ الْجَهَالَةِ الشَّهُ كُانُ لَالْمُ الْمُلْكُونِ الْمُلَّالُ الْمُلَاكُونِ الْمُكَ عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ وَامِينُهُ وَصَفِيهُ وَحِيدَ تَهُ مِنْ حَلَيْهِ وَأَشْهَدُ أَنْكُ قَدْ بُلَغْتَ الرِّسَالة وَاذَيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحُتَ الْاَمَةَ وَجَاهَلَكُ عُلَوْكُونِ الْمُلَّالِيَّةُ الْمُكَالُونِ الْمُلَاكِة حَنِي آنِكَ الْيَقِينُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكُونُونُ الْمُلَالِكُ الْمُلَاكِنِي الْمُلَالِقِيلِ الْمُلَالِقِيل مَنْ يَا وَاللّهُ الْيَعِينُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكُونُونُونِ الْمُلَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُونُونُ الْمُلْلِمُ ال

یا محد اب پرسلام مویا ابوالقاسم محفرے منانے والے آپ پرسلام مو محبول کے بیجے النے والے آپ پر سلام ہو اقامت کے دن پہلے افتے والے آب پر سلام ہو اس و علی و علی والے الب پر سلام مو بدول كودرات والے آپ رسلام مو اے پاک وطلیر آپ در سالم مو اسلام كاولاد ملى برزو اعلى آب يرسلام مو اب البياء ، عروار آب يرسلام مو ياخاتم الالجيا آنيد يرسلام مو رس العالمين ك يغيراب رسلام مو وخرك قائد آب رسلام مو بنك كفائح آب وسلام مو المسلم ہو امت کے بادی آپ پر خلام ہو جن کے چرے در الحال مطارفین ہوں مے اپ پر اور آپ کے الل ویت پر سلام موجن سے اللہ تعالی نے ناپای دور کی ہے اور جھیں ایک وصاف عایا ہے "اب پر اور الب کے پاک محابدر اب کی بودوں پرجومومین کی اس بن اللہ تعالی آپ کو اواری طرف سے وہ بدائد دے جواس بدلے سے افضل ہوجو کسی نی کو اسکی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا تھا ہو الله آب پر رحمت ناول كرے وجس فرو ذكر كر في والے آپ كا ذكر كرين اور جس فرو فقات كر فروا في آپ سے عافل رہیں' آپ پر رہت معیم اکلوں اور پھلوں میں جو افعال بو کال را اعلی و بر ہو الميب اطمر مواس رصف جواسنا بي علوق من كن ياول كا بوالله تعالى في الد تعالى في الد تعالى الد ممات وی اینائی سے بیوا کیا اور جمالت سے بٹا کر دایت کی راہ و کلائی میں کوائی دیا موں کہ اللہ وصدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود شیں ہے اور کوائی دیتا ہوئی کہ آپ اولد کے بندے اعظم رسول اسکے این اسکے بركزيده بندسه اور محلوق من اسكى متخب فغصيت بين-من كوانك دينا مول كد اب في منام كافياديا به الات اوا کردی ہے امت کی خرخوای کی ہے اپنے وحمن سے جماد کیا ہے اولی امت کی رہنائی کی ہے ماوروفات تك الني رب كي عباوت كى ب الله تعالى آب بر "آب ك بأكباد الل اليت بر رحت الل فراك اسلام ميع شرف معمت اور بزرگی سے نوازے۔

اگر کمی قینس نے اپناسلام پہنچانے کی درخواست کی ہوتو "اکسّلاَم عَلَیکَ مِنْ فَلَانِ" کھٹ پھرا یک ہاتھ کی بغذر ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پڑھے، حضرت ابو بگر کا سر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مہارک کے برابر میں ہے، اور حضرت عزکا سرحضرت ابو بکڑکے شائے کے پاس ہے، اسلیم ایک ہاتھ اوھر ہٹ کر جعشرت عظر سلام مجھے۔ اور یہ الفاظ کے:۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ يَوْسَلَّمَ وَالْمُعَاوِنِيْنَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنَ مَا نَامَ حَيًّا وَالْقَائِمَيْنِ فِى أُمِّهِ بَعْلَهُ بِالْمُؤْرِ الدِّيْنِ تَتَّبِعَانِ فِي ذَٰلِكَ آثُارِ مَوَنَّعْمَلَانِ بِسُنَيْهِ فَجَزَاكُمَ اللَّهُ حَيْرَ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى بَبِيْ عَنْ دِيْنِهِ آپ دو فرائ سلام مو رسول الله ملی الله علیه وسلم کے وزیر دونوں دین جمیلاتے میں آنخفرت ملی الله علیه در سلم کے وزیر دونوں دین جمیلات میں آخی اس در انجام در انجام در انجام در انجام در انجام در انجام الله تعالی تم دونوں کو اس مصلا در انجام کے اور اس ملیل جن آخی تا در کا اور آپ کی سنت پر عمل کیا الله تعالی تم دونوں کو اس مصلا جزادے ہوائے کی تا ہے کہ در تروں کو اس کے دین کی طرف سے دی مو

دردد و ملام سے قائد ع بو کر بعد قبر مبارک سے ذرا بث کرستون کے پاس کرا ہو اور قبلہ مدیو کر خدائے مزوجل کی حدوثا کرے اور انخفیرت میلی افتد علی و سلم یہ پھرت دور سے اور یہ آیت برجے نہ

وَكُوْلَهُمْ إِذْظُلْمُوْالْهُسَهُمْ عِأْدُلَةَ مَا تُطْوَرُواللهُ وَاسْتُطْرَانُهُ وَمُنْكُ مَرْجُلُولُهُ مَوْلِالْ مِنْهُما

اوران او کیل کے جب است نعیل یہ ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آتے اللہ سے مغرت ہائے اور رسول ان کو بھٹو اللہ کو قید تول کرنے والا اور میوان اتے۔

پراس آست کم می و مقرم کودین میں دیکہ کر کے اے اللہ بالک قدمت میں ماضر ہوگے ، آگر وہ محال ہے ہم نے ہوا ارشاد سا میں ہے می کی فیل کی اور تیرے ، کی جغرت میر سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوگے ، آگر وہ محال سے سلط میں ہاری سفاوش کر سکیں 'ان کتابوں کے ہو جو ہے ہماری کمرس ٹوٹ رہی ہیں 'اے اللہ ہم اپنی نفوشوں ، فلطیوں اور خطاؤں سے مائی ہیں 'اور اپنی کو آبیول کا قوار کرتے ہیں 'ہاری قویہ قبل فرا 'اور ہادے میں اپنے محبوب کی شفاعت متلور فرا 'اور اس مرجہ و مترات کے مدسے میں ہو آمخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کی تھی ہار گادھی جاصل ہے ہمیں بادر مرجہ مطاکر۔

ر الله ماغفر للديها جريق والانصار واغفر كناولا خواننا ألين سبقونا بالايمان.
الله ماغفر للديها جريق والانصار واغفر كناولا خواننا ألين سبقونا بالايمان.
الله ملات على المراح المعلم من الماري منون المراح المراح الله المان كالمارك منون كريم من المان كالمارك منون كريم من المراح ا

یماں سے فراخت کے احد روف شریف می ماض کا دے ہے جگہ منبرادر قر شریف کے درمیان ہے مال دور رکعت نماز ردھ اور خیب خوب وعاش مانی کے "مخضرت ملی الد علیہ دسلم ارشاد فرائے ہیں۔

مَامِيَنُ فَيْرِي وَمِن مِرى وَ فِي مَنْ مِن إِرَاضِ الْجَنْ وَلَيْ مِن عَلَى حَوْضِتَى (عارى وسلم-ابو مررة عبدالله أين ديد)

ميرى قرادر مرے منر كور مالا التها كا في الله عن من ايك النجي بادر عرامنر عرب وفي

منبر کے پان مجی وعامی مایک کی معمورے ہے کہ ابنا باقد اس سون پر سکے جس سنون پر الخدسید ملی اللہ علیہ دسلم خطب ارشاد فرائے ہوئے ان اور شدراء کی آمدیل کی خطب ارشاد فرائے ہوئے ان دست مبارک رکھ لیا کرتے تھے۔ (۱) جعرات کے دوزجل احد پر جانا اور شدراء کی آمدیل بھی اور سال میں اور اکر بیان میں اور اکر بیان میں اور اکر بیان کے اور خارت کے لیے واجر جائے اور خمرے پہلے مجد بدی جس

<sup>(</sup>١) المعلى المل يعيد نس با

من خرجبینه حتی یاتی مسجد قبامویصلی فیه کان له عدل عیرة (نبال این ماجد سل این منیدم

جو معس است مرے کل رمیر آباش آسے اور نماز رجے والے ایک عموے برابرواب اے کا۔

معجد قبا میں نماز پڑھنے کے بعد بیراریس پر آئے کا جاتا ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کویں میں اپنالھاپ مبارک ڈال دیا تھا (۱) یہ کوال معجد قبائے قریب واقع ہے اس کے پائی ہے وضو کرے 'اور ہے۔ اس طرح معجد فقی میں ماضر ہو' یہ معجد خدد تی پر واقع ہے' مینہ منوں کی تمیں معجدیں ہیں دیال کے باشدے ان معجد ل ہے واقعت ہیں ، فقیق و جبتو ہے ہر معجد میں حاضرہ و' اور نمازیں اوا کرے 'ای طرح ان تمام کووں پر بھی جائے جن کنوں کا پائی آئے۔ استعمال فرمایا ہے' یہ کنویں سات ہیں۔ (۱) شفا حاصل کرنے کے لیے آنجفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا حرک سمجد کر ان کنوں کا پائی ہے' ان کے پائی ہے۔

آگر مدیند منورہ کے نقاس اور معمت کا پورا بورا حق اوا کرناممن ہوتہ دہاں زفادہ سے زیادہ قام کرے کی دہیں سکونت اعتبار کرے اس کا بوا اور اجر ہے " انتخبرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لايصبر لاوائهاوشدتها احدالا كنت له شفيعابوم القيامة (سلم الايرية ابن عرف الاسعير)

جو موس مدید منوره کی خیتول اور معیتول پر میر کردی گاتل قامت کے مدزاس کی شام میر کردن گات

من استطاعان عبوت بالمدينة فليمت فانعلن يموت بها حدالا كنت لنشفها

ہو مض مدید منورہ میں مربیکے وہ ایسانی کرے اس لیے کہ جم مضور مدید میں وقات یا سے کا است کے است کے است کے دوال اس کا کوا معدل کا۔

اللهم صلى على محمدة وعلى المخمدولاتخفله آجر العهدنيت وحطً الزالاي بزياريه واضحبني في سفري السلامة ويَسِرُر جُو عِنَى الى الهلِي وَوَظَّيْنَ شَالِمُ الْأَارْجَوَا لَإِيدِينَ فَيْ سَفْرِينَ السَّلَامَة وَيَسِرُرُ جُو عِنَى إلى الهلِي

اے اللہ! رحمت اول عجم اور الل عرصلی طید وسلم پر اور میری اس زیارت کو اپنے نمی ہے اخری طاق اللہ علیہ میں اس نیارت کو اپنے نمی ہے اخری طاق اللہ علیہ میں اللہ میں کو میرے مراہ یکھیے اور میرے سنریں سلامتی کو میرے ہمراہ یکھیے اور اسپنے الل و طن میں سلامتی کے ساتھ میری والی کو آسان فرائے۔

الخضرت ملى الله عليه وسلم ي موادان في عدمت بن بالرامت ووسعت كي نذرانه بيش كرے مد كرمه اور مدينه منوره

ے درمیان جوم میں واقع بی وہاں فعرے اور فواوی آوا کے۔

سفرے والیتی کے آواب : الخضرت علی اللہ قلید وسلم جب تمی غزوہ یا سنرج ہے واپس تشریف لاتے تو راستے میں مصل کر است کر است میں مصل کر است میں مصل کر است کر است میں مصل کر است میں مصل کر است میں میں مصل کر است میں مصل کر است کر

جَمَّالُ مِن الْمُرْدَيْنِ وَلَى عَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى كُلِّ شَعْى قَيِيرُ الْآلِهُ اللهُ وَحُلُمُ لا شَرِيْكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمُدُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَعْى قَيِيرُ وَ اللّهُ وَعَلَمُ وَنَصَرَ عَبُكُمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَنَصَرَ عَبُكُمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَنَصَرَ عَبُكُمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ واللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّ

الله ك مؤاكف معبود في معبود في الدي ما والكانت الله كالوقى شريك السين الى ك ليه حدب اوردى برجز ر قادر ب " بم بمراك الله كي طرف توبه كرف معبان كري اليه دب كو مجده كرت الي رب كي حمد بيان كرن الله تولينا وعده يورا كميا السية بعرب كي مدد كا اور كفار شي لفكرون كو تنها فكست دي-

بعض روایات میں بیرالفاظ بھی ہیں۔ (۱) رسم ایسکترین رسال سے کالانکا سور مرکزیان

وَكُلِّ الْمُعَىٰ مِنْ الْكُلِّلِ وَحَمَّهُ لَهُ الْمُحَكَّمُ وَالْيَهِ مِنْ جِعُونَ الله كسوا مريز فا مولي والى بهاس كاعم ب اوراى كالمرف تم لوثو كــ الله مَا حُعَلْ لَنَامِ بِالْعَرِ ازْ لَوَرْزُ قَالْحَسَيْمًا لَا

اے اللہ اقد مارے کے اس می محمرنا نعیب کراور بھتری رزن عطافرا۔

شرے باہروک کر کمی منفس کو آئی آمد کی اطلاع دے کر کھر میں دے کونے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرنا مسنون ہے ، (۲) جب شرمیں داخل ہو سب سے پہلے معرفی پنچ اور دو رکھت فعاد ادا کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یکی معمول تھا۔ (۳) گھرمیں دوخل ہو تو بیرد فالاسٹ :

تَوْيَالْتُورِيَّالِكِرِيِّنَالُومُّالَا يُعَالِّينَ عَلَيْنَا خُورِيَّالا

تهد كرنا مدن الديم المون المناه يورد كادى طرف سفريد والهي يرايي قبديو بم يركوني كناه ند

محول ف

<sup>(</sup>۱) عارى وسلم على عرى معاجه و (۳) عادى علم والر الغاطب عن كنامع رسول الله سلم الله عليه رسلم في فنزاة فلما قلمت الله ينة ذهبنا لندية ذهبنا لندية ذهبنا لندية ذهبنا لندية والمراة على المراة على المرا

ہی ہے کہ داپس کے بعد دنیا کی رخبت کم ہوجاتی ہے 'اور آخرت کی رخبت زیادہ ہو جاتی ہے 'بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے ول میں شوق پیدا ہوجا آہے 'اور آدی جسر تریاس آخری سنرکی تیاری میں مشخول ہوجا آ ہے۔ تیسرا باب

### جے کے باطنی اعمال و آداب

جے کے آداب

بسلا اوب : یہ ہے کہ تمام مصارف طال آمانی سے پورے کے جائیں۔ دوران سفر کمی اسی تجارت میں مطفق نہ ہوں جس سے دل ہے اور افکار پریٹان ہوں بلکہ دل دواغ اللہ کی یادیں معوف ہوں غیبان پہلا نہ ہوں۔ اہل ہیت کے واسط سے ایک روایت میں کما گیا ہے کہ آخری زمانے میں چار طرح کے لوگ آج کے لیے جائیں کے بادشاہ سرو تعزی کے لیے الدار تجارت کے لیے افزام انکنے کے بین دنیا والوں کے لیے قمام ایسے افزامن بیان کے کہ بین جن کے سفر متعلق ہو سے بین اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد حج کی فیضلت کی راہ میں رکاوٹ بن جا ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کا جی مخصوص لوگوں کے جے نورے میں شامل نہیں ہو تا، فاص طور پر اس وقت جب مزدوری لے کر مالا سے افرام سے جا داکرے 'یہ تو آخرت کے عمل پر دنیا طلب کرنے والی بات ہوئی 'اہل وہ عو' ارہاب قلوب اس ملاح کے عمل کو پند نہیں کرتے ہوں گار میہ کی خواہش ہو' اور انظا مدید یاس شدہ کو دیا کا وسیلہ بنا تا ٹھیک نہیں ہے' دنیا کو دین کا وسیلہ بنا سکتا ہے' این مورت میں نیا درت بیت اللہ کی نیت کرے 'اور یہ ارادہ کرے کہ دو این اس جے کے ذریعہ اپنے مسلمان بھائی کی فرض سے سکدوشی میں مدکر دیا ہے۔ آخضوت مسلی ایک مسلمان بھائی کی فرض سے سکدوشی میں مدکر دیا ہے۔ آخضوت مسلی ایک علیہ و سلم کا یہ ارشاد مبارک کی معنی و مفہوم رکھا ہے۔

يد خل الله سبحانه وتعالى بالحجة الواحد ثلاثة الجنة الموصى بها والمنفلها ومن حجبها عن اخيه (بيهتي - جابراً)

الله سجانه و تعالى ايك ج كے زريعه عن آدميوں كوجنت من داخل كرے گا۔ ج كى دميت كرنے والا اس

وميت كونافذ كرف والا اورائ بمائى كى طرف مدد ج اواكرف والا-

ہمارا مقصد رہے کہ جو فض اپنا تج اسلام اوا کرچکا ہواس کے لیے جج کی اجرت لینا جائز نہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہمتر ہے کہ
ایسا نہ کرے 'اور نہ جج کو ذریعہ آپرٹی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالی دنیا کو دین کے ذریعہ عطائر آپ 'وین کو دنیا کے ذریعہ عطائمیں
کرتا 'ایک روایت میں ہے کہ اس فخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایسی ہے جسے موئی علیہ السلام کی والڈ آپ
نچ کو دودھ چلانے پر اجرت لیا رتی تعیں۔ مطلب ہے ہے کہ جو فض جج کی اجرت لینے میں موٹ کی والڈ کی ظرح ہوتی اس کے لیے
کو کی حرج نہیں ہے 'اس لیے کہ اس اجرت ہے وجو ذیارت کی استطاعت عاصل کرسکے گا'وہ اجرت عاصل کرنے کے لیے ج نہیں کررہا ہے 'بلکہ جج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے 'جس طرح موٹی علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تعین ناکہ ان کے لیے سمولت پیرا ہوجائے' اور فرعون پر اصل حقیقت منکشف نہ ہونے پائے۔

و سراادب : بيب كه وشمنان خداكو فيس و كرمدونه كرب بيدوشنان خدا مكه محرمه اور عرب ممالك كوده امراء

<sup>(</sup>١) خليبه صيح الرباساد جمول والإحمان السابوني في كتاب الماسين

جیں ہو رائے جی بیٹہ جانے ہیں اور بیت اللہ تک تی ہے مدکتے ہیں انہیں دو ہیں ہیں۔ دیا ظلم پر ان کی مدر کرنے کے حراد ف ہے اس اعان علی اعلم سے نیچ کے لیے کوئی مناسب تدہیر ضرور کرنی چاہیے "اگر کوئی تدہر نہ ہوتہ بعض علی ہے زدیک تھی ج کے لیے جانے والے فض کو رائے ہے والی آجاتا چاہیے "ظالموں کی مدر کرنے کے مقابلے جی والی آجاتا ہم ہے ۔ اس لیے کہ یہ ایک فی ہوست ہو اس برحت کی پابٹری سے بہ خوالیان م آسے گی کہ آئردہ بھی یہ مستقل دستور کی حیثیت افتیار کرنے گی۔ اور اس کی مستقل دستور کی حیثیت افتیار کرنے گی۔ اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی ذریدت تذکیل و آبات ہے "کہ تک میں مرح کا جزیہ ہے جو مسلمان کو فائد کعبر کی زارت کرنے کے لیے اوا کرتا پر آ ہے "یہ غذر مقبول نہیں ہے کہ یہ قیل ہم سے زید سی وصول کیا جا آ ہے "اس لیے کہ آگر کوئی فض اسے گھر بیٹھا دہے "یا واست سے والی آجائے تو اس صورت میں کس طرح ذرید تی جائے دیک مرتب جاج ہیں وہ موج ہوتا ہے "اگر فقراء کا جیس سامان ساتھ لے جائے ہیں گیا ہی جو ہوتا ہے "کا گھین کی نیت ان کا فیاتھ ہاٹھ دیکھ کر خراب ہوجاتی ہے "اگر فقراء کا جیس سامان ساتھ لے جائے ہیں گیا ہی وہ جو تا ہے "کا گھین کی نیت ان کا فیاتھ ہاٹھ دیکھ کر خراب ہوجاتی ہے "اگر فقراء کا جیس سامان ساتھ لے جائے ہیں گوئی ان سے مطالبہ کرے "جولوگ امیرانہ شان اسے رکھ میں اور اسے طرف کا ایون کو طرف کو اسے جی خور کی اور دیے جی "وہ کو گا ہی دوج دیے جی ۔ وہ کو کا ایون کو گا ہی دوج دیے جی ۔ وہ کو گا ہی دوج دیے جی ۔

تیسرا اوب ، بید ہے کہ زادراہ نیادہ رکے ، نگل اور اسراف کے بغیر خوشی اور احترال کے ساتھ ہو پکھ اللہ کی راہ میں خرج کر سکتا ہو کرنے اس اس مریقے احتیار کرے ہو مال وار کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نیادہ خرج کرنا اسراف نسیں کملا ما ایک مقولہ ہے۔

لاخيرفي السرف ولاسرف في الخير

امراف می خرنس مادر خرے کام می امراف نس ب

الله كى داه من دادراه خرج كردينا صدقد ب أوريد ايها صدقد ب بس من ايك وربم كا جرسات مودر بم ك برابر بوتا ب معزت عبدالله ابن عمر فرمات بين كم آدى كى شرافت كى علامت يد بحى ب كداس كا زادراه المها بوئد بهى فرمايا كرتے سے بهتر ماجى ده بس كى ديت خالص بوئوادراه باكره بوئور يقين كال بوئ الخضرے صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بين د

الحج المبرورليس له جزاءالا الجنة فقيل يارسول التعماير الحج؟ فقال طيب الكلام واطعام العلم امرام - بار معيف

ج مقبول کی جزا وجنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے عرض کیا گیا! یا رسول اللہ ج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا انجی مختلو اور کھانا کھلانا۔

جونما رب ، بيه كم فق كاي بركاري اورادا في جكرت اجتناب كرت الله تعالى كار شادي:

پرنہ کوئی فی بات (جائز) ہے اور نہ کوئی ہے بھی (درست) ہے اور نہ کی متم کا ازاع (زبا) ہے۔
ر فٹ ہر طرح کی انو کلام اور کام کو شال ہے آئی میں موروں ہے بیا وہ مجت کی باتیں کرنا چیئر چھاڑ کرنا اور جماع کے لیے جذبات ابھارتے والی تفکوں کرنا بھی داخل ہے کہو تکہ اس طرح کی تفکو جماع کے جذبات میں تحریک بدا کرتی ہے اسان اور الماحت فدا و ندی کے میں جماع محموج ہے۔ اس لیے اس کے لوازات بھی محموج ہیں فتی ہر اس عمل کو کتے ہیں جو انسان کو اطاحت فدا و ندی کے دائرے سے نگال دے مدال ہے کہ توی کسی کی دھنی یا کسی کی بات کا منے میں بمان تک مبالغہ کرے کہ دلوں میں کینہ پریا ہوجائے افکار پریشان ہوجا کیں اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے اس کی مخالف لازم آئے معزت سفیان توری فرماتے ہیں کہ جو محض جے کے دوران فی کلای کرتا ہے اس کا جے شراب ہوجاتا ہے " انخفرت صلی الله علیہ و سلم نے بھی خوش

گفتاری اور کھانا کھلانے کو ج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کافیا فوش مجتاری کے فالف ہے اس لیے آدی کو داستے میں اپنے ساتھیوں پر اورسار بان وفیرہ خدام پر زیادہ احتراض نہیں کرتا ہا ہے۔ کلکہ سب کے ساتھ توان موجہ کا معاملہ کرے اور ایکھے اخلاق کے ساتھ چیش آئے ، خوش خلتی ہی نہیں کہ کمی فیص کو ایزاء نہ دے ، بلکہ خوش خلتی ہی ہی ہے کہ دو سروں کی ایزاء پر مرکرے ، حرف شکایت زبان پر نہ لائے ، بعض لوگ کتے ہیں کہ سفر کا جام سزاس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق خلاج بیان کی معاملہ عورت عورت موش کیا کہ میں فلال فیص سے واقف ہوں ، معرت عورت دریا ہے کہ اور ایکھی اس کے ساتھ سنر نہیں کیا تو اس سے اخلاق خلاج بی کی اخلاق کا ایرا ذہ ہو تا ہے۔

پانچوال اوب قدید کداکر قدرت ہوتو پیل سزکرے پیل سزچ کے برے فعائل ہیں معزت مبداللہ ابن مہاس نے اللہ علی اس میں معزود مبداللہ ابن مہاس نے اللہ مات کو ہرقدم پر حرم کی نیکیوں کا سات سوکھا اللہ عام اللہ مات کو ہرقدم پر حرم کی نیکیوں کا سات سوکھا واب ماتا ہے عرض کیا گیا جرم کی نیکیوں کیا ہیں؟ فرایا : ایک نیکی ایک بڑار نیکیوں کے برابرہوتی ہے ممالک جج اوا کرنے کے اللہ مات میں میادہ پالے کہ سے عرفات اور منی جانے کے لیے پیل جاتا رائے میں بیادہ پالے کے مقابلے میں زیادہ افعنل ہے محرے احرام بمی بادھ لیاجائے تو یہ جی کی محیل ہے ، قرآن پاک میں ہے :۔

وَاتِمُواللَّحَجَّوَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ (پ٦١٨ آيت ١٩١) الله ك الح اور عمو كوبراكود

حضرت عرق مل اوراین مسعود نے اتمام جی کی ہی تغییری ہے ، بعض علاء سواری پر جی کرنے کو افضل کتے ہیں جی ذکہ اس میں
افزاجات کی مشقت ہے۔ جسمانی ایذاء کم برواشت کرنی پرتی ہے ، ول تک نہیں ہورا اسلامتی کے ساتھ وی نے اور واپس آنے کا
امکان زیادہ ہو آ ہے۔ اگر فور کیاجائے تو یہ پہلی رائے کے خالف نہیں ہے ، اور جو فضی ضعف ہو ، اور پیل چلے ہیں مزید ضعف
کا اندیشہ ہو ، یا اس کا امکان ہو کہ پریل چلے ہے تک ول ہو گا اور نوب برفعتی یا عملی کو تاہی تک پہنچ گی تو اس کے لیے سواری
افضل ہے ، جیسے مسافر اور مربیض کے لیے دوزہ رکھنا افضل ہے ، لین اگر دوزہ رکھنے سنرجاری رکھنے ہیں پریشانی ہویا مرض کی
نیادتی کا اندیشہ ہو تو انہیں دوزہ نہیں رکھنا چا ہیں۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ عموم کے لیے بیزل چلنا بھر ہو پیل
کرایہ پر لے لیما چا ہیے ، فرایا اگر کرایہ پرلیما ناگوار ہو تو سواری پر سفر کرنا بھر ہے ، اور آگر پیل چلنا فضل کے بھرارے خیال میں بھر طریقہ یہ
چلنا افضل ہے مقصد یہ ہے کہ وہ ہی طریقہ افضل ہے جس میں فس کا مجاہدہ ہو ، یہ مجنی ایک درائے میں خرج ہو اے اللہ کی راہ میں دے دستے لیکن آگر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برواشت نہ کرسکے تو پھری جائے ، اور چو رقم کرائے میں خرج ہو اے اللہ کی راہ میں دے دستے لیکن آگر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برواشت نہ کرسکے تو پھری صورت افتیار کی جائے جو بعض علاء نے ذکر کی ہے۔
کرسکے تو پھروی صورت افتیار کی جائے جو بعض علاء نے ذکر کی ہے۔

چھٹا اوپ : یہ ہے کہ صرف ہار برداری کے جانور پر سوار ہو 'محمل پر سوار نہ 'ہاں اگر کمی عذری دجہ سے محمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی خرج نہیں ہے 'محمل پر سوار نہ ہونے میں دوفائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور محمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے 'دو سرافائدہ یہ ہے کہ عشرت کوشوں اور بیش پہندوں کی جیبت سے اقبیاز رہتا ہے 'آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سفرج فرمایا 'آپ کے بیچے ایک پرانا کجادہ اور پرانی چادر تھی جس کی جیت چاردرہ معی 'آپ نے اس سواری پر بیند کر طواف بھی کیا' آکہ لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا ام جس طرح مشاہرہ کرایں 'اس موقعہ پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا :

حلواعنی مناسککم محرے اپنچ کے افعال سیمو

كما جاتا ہے يہ محمل مجاج نے ايجاد كے بي اس دور كم الرجاج كى اس روش پر اعتراض كياكرتے تھے سفيان تورى اپنے والد

ے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ سے بچے کے لیے چا اور وہ کنے کو فقف عموں کے بہت سے رفتائے جے ملا قات ہوئی اب لوگ کملی سوادیوں پر سوار سے اصرف دو آدی قبل جی بھٹ حصرت عبداللہ ابن جمڑھب ماجیوں کے قافلے میں محمل سوار اور عجاج کے لہا ہی ماہوی مسافرد کھتے تو فرمائے کہ بچ کر کے والے کم اور سوار زیادہ ہیں ایکر آپ نے ایک خشہ حال مسکین کو دیکھا اس کے بیچے پالان بچھا ہوا تھا ایس نے فرمایا اس قابلے کا بھٹری فوش بیست سے

سالقوان اوب ایر بیش و معرت کے سازہ سان میں گرائے ہوئے ہوں میڑے قیار آلود ہوں زیب و زینت میں آباد قت مثالغ نہ کرے اور میش کوئی میں مثالغ نہ کرے اور میش کوئی میں مثالغ نہ کرے آباد ہوکہ زیب و زینت کرنے اور میش کوئی میں جٹلا ہونے کی وجہ ہے اس کا نام متکیرین کی فرست میں لکے دیا جائے اور کرور مشاکین اور نیک دل و نیک بیرت لوگوں کی فرست ہے اس کا اخراج عمل میں آجائے آجھنوت میلی اللہ علید و بہا کہ اللہ علی کرائندہ عال رہنے اور بیادہ پا جانے کا تھم فرایا گیا ہے (ابوداؤد) میں میداللہ ابی حدد۔ بند ضعیف) اور فضالہ ابن مید کی عدد میں میش کرتی اور تن آسانی سے منع فرایا گیا ہے (ابوداؤد)

ايك دوايت يى ب

انماالحاج الشعث النفث (تد الا المحاج المن عر) ماى وي كرا المحام المحام عرب المحام المح

مریث تدی ہے۔

يقول الله تعالي انظرواالي واربيتي قدجاء ونى شعثا غبر امن كل فج عميق

(ماكم-الديرية احد عيدالله ابن على

الله تعالى فرمات يوك ميرس مرك والزين كود يكمو كله برطرف س يراكنده بال اور غبار الودلباس يط

البال المالية

الله تعالی ارشاه فزاتے ہیں ہے۔

تُمْلِيَقُظُوْاتَفَتُهُمْ (بِعارة أيت وا)

المراوكون كو جاسيدك الناميل كيل ووركوي -

یماں عف سے مرادبال اور لباس کی پر آگئدگی ہے 'یہ پر آگندگی بال معذا نے سے 'موچیں اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے 'حضرت عرش نے اپنی فرج کے دکام اور ڈور وا مدل کو لکھا کہ پر اپنے گزت پہنا کرو 'کمردری اور سخت چیس استعال کیا کرو' ایک بررگ ارشاد فرائے جیں کہ اہل بین ماجیوں کی زینت جیں 'کھل کہ ڈلوگ اکا پر سانٹ کی طرح محکسر اور اج 'اور متواضع ہونے جیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے' آنجینرت مبلی اللہ علیہ وسلم سنر جی تھے آپ کے بعض رفقاء کسی جگہ اتر کرایئے جانورچ الے لگے 'اونٹوں پر سرخ جاور ہیں بری ہوئی تھی' آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ارى هذالحمرة فدغلبت عليكم

مجے ایا لگاہ کر سرفی تم رعال مو کی ہے

راوی کتے ہیں کہ یہ ارشادین کرسب اول اٹھ کھرے ہوئے اور جانوروں کی جادریں آثار چینکیں '(اس بنگاے میں) بعض اونث او هراو هر ہو گئے۔ (ابو داؤد - رافع ابن فدیج)

<sup>(</sup>١) ماكم اوراحرى روايت عن من كل فيج عميق ك الباط مين ين

مسنون و متحب یہ ہے کہ میج اور شام کو مواری ہے از جائے "آگو چاتور آرام کرسکے (طرانی فی الا وُسط انس) اس سلط یں بعض اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وہ جب کوئی جانور کرائے پر لیے تو مسلمان استعمال کی شرط لگا کر کرایہ طورت " بحراست میں استعمال کی شرط لگا کر کرایے بی بہترائے کا اس پر از کر جانور کو آرام کرنے کا موقع دیے "اور اپ اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابدورو آنے وقات سے بھو دیر پہلے اپ ناقائل برداشت بوجو لادے گا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابدورو آنے وقات سے بھو دیر پہلے اپ وقتی کرائے پر جانور کے اسے جانور اور مالک وونوں کے حقوق کی روایت کرفی چاہیے "اگر گلابگاہ ہواری سے بیچ از جائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی اور مالک کا ول بھی خوش ہوجائے گا محرت عبداللہ ابن مبارک ہے ہی از جائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی اور فلال معاجب کو بہتی واجائے گا اس میں مبارک ہے جائے گا کہ کی خوش ہوجائے گا اس سے جانور کو بھی راحت ملے گا کول بھی خوش ہوجائے گا اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی اور فلال معاجب کو بہتی واجہتے "اور فلال معاجب کو بہتی واجہتے "اور فلال کی اجازت کے اور کی بہتے اور فلال کی اجازت کے اور کی اجازت کی اجازت میں میاں کی اجازت میں میاں کی اجازت میں میاں کی اجازت کی بیا ہے اور فلال کی اجازت کے اور کی جانور کی بھی معمول اور بے دون چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت میں میاں کی اجازت میں میاں کی اجازت میں بیا ہے اور فلال کی اجازت میں میاں کی اجازت میں کی احتیاط کی احتیاط کی احتیاط کی احتیاط کی احتیاط کی دونوں بھی معمول چیزوں بھی ہی معمول چیزوں بھی ہے تھا اس کے معمول چیزوں بھی ہے تھا میں کا سب بین جاتی ہے۔

نوال ادب ، یہ ہے کہ ج کے دوران کوئی جانوراللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذیج کرے 'اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو 'قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور فریہ ہواکر نقلی قربانی ہوتو اس کا کوشت استعال بھی کرے 'اور اگر واجب قربانی ہوتو اسکا کوشت نہ کھائے 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

وُمْنُ يُعَظِّمُ شَعَائِرُ اللهِ (بدارا آیت ۳۲) اور جو مخص شعائر الله کابورا لحاظ رکھے گا۔

بعض مغرن کے زویک شعار اللہ کی تعظیم سے یہاں مرادیہ ہے کہ قربانی کا جانور مونا ہو اور عروہ ہو افضل یہ ہے کہ ہدی
میقات سے لے جائے 'بشرطیکہ کوئی دشواری نہ ہو 'لیکن اگر دشواری ہوتو کہ ہی بین جانور کی فرنہ
کرے 'اکا پرین سلف تین چزیں خرید نے میں زیادہ تیست اداکیا کرتے تھے (ا) ہدی (۲) قربانی (۲) باندی نظام 'کیونکہ ان
تین میں افضل وی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو 'اور جو مالک کے خیال میں عمرہ ہو 'صفرت عبد اللہ بن عربیان کرتے ہیں کہ ان کے
دالد (حضرت عمر) نے عمرہ نسل کی ایک اوقتی فروخت کرنے کی اجازت ما کی اور عرض کیا کہ میں تین سوا شرفیوں سے بحض یہ اوقتی فروخت کرنے کی اجازت میں دی 'اور فرمایا :

بل اهدها (ابوداؤد) بلدای کوبری ش دوانه کو-

اس کی دچہ پیر ہے کہ عمدہ اور تھوڑی چیز زیادہ اور خزاب چیز کے مقابلے میں انتہی ہوتی ہے تین سوربنار میں بیتینا مرتمیں اونث خرید، باسکتے سے اوران تمیں اونوں کا کوشت اس ایک او نفی کے کوشت کے مقابلے میں کیس زیادہ ہوتا الیکن قربانی کا معمد كوشت كى كوت نيس ب الكديد بكد أنان كانس بكل كى برائى بياك وماف بوجائد ارشادر بانى بدر المعمد كوشت كي المالكة للموجود الما المديد الماكان من المالكة المحدود الماكان الماكان من المالكة الماكان ال

الله كياس ندان كأكوشف بخام اورندان كاخون لكن اس كياس تمارا تعوى بخام

یہ مصود جانوروں کی کارت سے حاصل نہیں ہو تا بلکہ مال کی عمری سے حاصل ہوتا ہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت يل كى يدم من كيا يارسول الداجى معوليت كياب، فرمايا ند

العجوالتب (ابن اجه والم يراز الدين ندرس ملبيه منااور قربان كربا

حعرت عائشه مركارووعالم صلى الشطيه وسلم عصدوايت كرتى بير-

مامن عمل آمنى يوم النخر احت الى الله عزو على من اهرا دريما وانها تاتى يوم القيآمة بقرونها اظلافها واناله ميقع من الله عزو جل بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوابعفسا (تدي)

تحرك ون الله تعلق ك نويك أوى كالوقى عمل خون بمانے سے زيادہ پنديدہ سي ب قربانى كا جانور قامت كودن المين سيكول اور كمول كم ما تو آع كالد قرباني كم جافور كا خون زمن يركر في معلم الله تعالی کے يمال ابنا مرتبه ماصل كرانتا ب يون اس سے ي من خش مو

ایک مدیث میں ارشاد نے

اكمبكل صوفةمن جلدها حسئة كل قطرة من صهاحسنة وانهالتوضعفي الميزان فابشروا (ابن اج عم بيق - زيراين ارق) تسارے کیے قربانی سے جانور کے بدن کے جربال میں ایک نیل ہے اور اس کے خون کے مرفطرہ کے عوض

ایک نیکی ہے وہ جانور میزان میں رکھے جائیں کے ، فرہنجری حاصل کرد۔

وسوال ادب : بيب كه جو كه خرج كرب يا بدى كى جو بحق قيت اداكرتى يدب سرك دوران جومالى جسانی معیب بدول ند مو است کرنی بوت سب برخش دے اور کی بی محد بدول ند مو اس لیے کد یہ تمام معاتب تج معول كى علامعى بين الجس طري ح ك ووران ايك درجم الله كى راه من ديد كالواب سات سو وريم ك يرايدوا عيد الى المن الك معيد الت كرا والد مي عام وول كر حال بات سوكنا زياده او ما ك كما جا ما ك تول الح كى طلبات من سطايد مى ك كناه ك وه تمام كام چموزوے جو ع ے سلے کیا کرنا تھا اور ان تمام ووستوں سے کامو سی کرا اے دو الدرائے یہ علے میں اس کی دو کرتے تع ان كى بماع تيك اوكول يد او كل كرف اور شرك جلول عن الحيد يطف كر بماع فرك جلول من

جے کے باطنی اعمال : جانا چاہیے کہ ج کا پلا مرطدیہ ہے کہ دین میں اس کے مرتب و مقام ہے والنيت حاصل كى جائے ، تيمراس كے شوق كى الك دل كے نهال خانوں ميں روشن ہو اس كے بند سنر كا عزم و ارادہ ہو' پھران رکادؤں کو دور کرنے کی کوشش ہو جو سفر ج کے لیے مانع ہوں پھر ہوام کا کیڑا فریدا جائے' پھر زاوراہ اور سواری کا انتظام کیا جائے' سفر کا آغاز میقات ہے احرام اور تلبیہ' کمہ مرمہ بیں داخلہ' افغال کی کیا بھرا جسے تمام ج کے مراحل ہیں۔ان تمام مرحلوں بیں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہے' جرت جاصل کرنے والے کے لیے سامان جرت ہے' مرد صاوق کے لیے جہنبہ ہے' اور ذہین آدمی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امود کی کار حال کرتے ہیں اس طرح ہر حالی کو اس کی ذہانت'

قیم علی و مول الی الله ایک منزل ہے انسان کو یہ سجمنا چاہیے کہ جب تک اس کا نفس شوات اور لذات ہے یک نہ ہوا گامت پند نہ ہوا ہوئے۔ قاصف پند نہ ہو اور اپنی تمام حرکات و سکتات بی خدات و حدولا شریک کے آلج نہ ہوائی وقت تک یہ منزل حاصل میں ہوتی۔ کی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب مخلوق سے کنار کئی ہوگئے مہاروں کی چیوں پر رہنے گئے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر نے کے اور کا خاری میں افتر کے خوال کو مخت ترین کے اور کا اور آخرت کے لاکھیں فلس کو سخت ترین مجاہداں پر مجدور کیا 'قرت کے لاکھیں فلس کو سخت ترین مجاہداں پر مجدور کیا 'قرآن یاک میں ان واجوں کی تعریف کی تھے اور ارشاو فرایا :

ذلركَ بِإِنَّ مِنْهُمُ قِسِيمِينَ وَرُهُبَانا وَأَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُ وَنَّ (١٥١ آيت ٨١)

بياس سبب ے كمان س سے عالم بن اوربت نے ارك ونا (ورويش) بي اورب اوك معر

جب رہانیہ ختم ہوگئ اور لوگ اللہ کی عمادت میں غفلت کرنے گئے 'شوات کی جدی عام ہوگئ و اللہ تعالی نے طریقہ ا آفرت کے احیاء 'اور بیغبوں کی سنت کی تجرید کے لیے نبی کریم جعرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا 'حکیلے وقیموں کے متبعین نے آپ سے رہانیت اور سیاحت کے متعلق وریافت کیا' آپ نے فرمایا اللہ تعالی فیوری اصف کو رہائیت اور سیاحت کے متعلق دریافت کیا' اس سے حراد ج ہے کہی نے صافحی دریافت کیا' ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے۔

همالصائمون (( الله الديرة) وولوك دودواري -

<sup>(</sup>۱) بردایت مخف کابول علی موجود به ابوداود علی ابوایت که افاظ بین بن مجد عالیه اسوا الله الندا می اوساحته النساطی استانی المجد النساخی المجد النساخی المجد النساخی المجد النساخی المجد المجد النساخی المجد ا

ایس آگہ بغدال کی عبوبت کا پوری طرح اظہار ہو۔ دو سری عبادات کی بیٹان نہیں ہے۔ شا" زکاۃ اس عبادت کا مغہوم معلوم
ہے ، طبیعت واحد و بیش کی طرف رجان بھی رکھتی ہے ، اس عبادت کی علت بھی واضح ہے بینی طبیعت بھی بال کے دو ہے بال ہوجائے روزہ کا مقد شہوات کا خاتمہ ہے ، وراصل یہ شہوت ہی دعمن خدا شیطان لعین کا ہتھیار ہے اس ہتھیار کے نوشح ہے انسان دو سرے مطافل ہے ۔ بین زہو کر اللہ کی عبادات میں معموف ہوجا ہے ، کرج کے اور ہودی خدا وزد قدوس کے لیے تواضع کا اظہار ہے ، اور اس ذات پاک کی تعظیم ہے ، نفس اللہ کی تعظیم ہے انس رکھتا ہے ، کرج کے ۔ افعال ہے نہ نفس کو انس ہے نہ طبیعت کو ولیسی ہے ، ند حقی ہے ، نفس اللہ کی تعظیم ہے ، نمس اللہ کی تعظیم ہے انسان ہے ، ج کے سلطے میں شریعت کے احکام کی تعیل محض اس ہے نہ طبیعت کو ولیسی ہے ، نہ حقی ہے ، اور واجب الاتباع ہے ، نمال حقی کے سلطے میں شریعت کے احکام کی تعیل محض اس سے نہ در محص بین امور کا احراک کرتی ہے تھی اس مور کرج کے عبار سے دیکھتے ہیں کہ حقی بین امور کا احراک کرتی ہے تھی اس مور پرج کے عبار سے کہالی عبیدت اور کمال اطاحت کا اظہار فیس ہو آ۔ بھی وجہ ہے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ و سلم نہ خاص طور پرج کے بارے ہیں ارشاد قربایا تھا۔ لیک بجة حق تعبد میں بندگ کی راہ سے یہ الفاظ نماز دوزے اور دو سری عبادات کے سلطے میں ارشاد قربایا تھا۔ لیک بجة حق تعبد میں بندگ کی راہ سے یہ الفاظ نماز دوزے اور دو سری عبادات کے سلطے میں ارشاد قربی فراے۔

شوق فی الا مرحل قدم کے ابدے کے بیاب اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی زیارت کرتا ہے 'ونیا میں کی ہوئی یہ زیارت کی کو کو اور اس کی زیارت کرتا ہے 'ونیا میں کی ہوئی یہ زیارت کی کو ہوئی اللہ تاہم کی ہوئی یہ زیارت کی استان کی دیارت کا استان اس بیرت کی دیارت کیارت کی دیارت کی

عرم ی اس سلیط میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ مینے گروالوں کی جدائی کو دطن کی مفارقت اور شہوات ولذات ہے دور دہنے کا
ارادہ خانہ کعبہ کی ذیارت میں مقصد کے لیے کیا ہے ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے ول میں بہت اللہ شریف اور خدا دند
قدوس کی عظمت و جلال کا اعتراف کرے 'اور یہ جائے کہ اس نے ایک مظیم الشان اور اہم ترین عمل کا اراوہ کیا ہے 'اور جو مخص
عظیم کام ایجام دیتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ہر مقیم چیز قربان کردیا ہے 'اپنے ارادے میں مخلص ہو' یہ بات جان لینی چاہیے کہ
ارادے اور عمل میں اخلاص کے علاوہ کوئی دو سرا جذبہ معبول نہیں ہے۔ کئی بری بات ہے کہ آدی بہت اللہ کی زیارت کے لیے سؤ
کردیا ہو اور دل میں اس زیارت سے خلاوہ کوئی دو سرا مقدر ہو۔ اس لیے اپنے ارادے میں اخلاص پیدا کرلینا چاہیے 'اور اس کی
مقامل میں اعلیٰ عمل کو ترجی دے۔
معملان جو دوت یہ ہے کہ بائرہ ممود تھرت اور رہا کاری ہے اجتزاب کرے 'اور ہراوئی عمل کے مقاملے میں اعلیٰ عمل کو ترجی دے۔
معملان جو دوت یہ ہے کہ بائرہ ممود تھرت اور رہا کاری ہے اجتزاب کرے 'اور ہراوئی عمل کے مقاملے میں اعلیٰ عمل کو ترجی دے۔

قطع علا کتی ۔ بیب ہے کہ آدی سفرے پہلے جن داروں کہ قمام حقق اوا کوے اور گناہوں سے خاوی دل کے ساتھ قب کرنے کہ اور گناہوں سے خاوی دل کے ساتھ قب کرنے کہ اور کی گئی ہے اور کا اور کی کا دونی حق ہوں کہ مثل کا دامن پکڑکر اپنا قرض وادی سے ہوجو جن دوالے کا دامن پکڑکر اپنا قرض والی کے اور سے کہتا ہے کہ کہ مال کا ارادہ ہے؟ کیا ملک المبلوک ہے دربار کا سفر درجی ہے جو کہ حمیں اس کے دربار کی عاضری سے شرم ممیں آئے گئی؟ حالا کہ تم اس کے احکام کی قبل نہیں کرتے اور اے حقیر بھے ہو، شرم کرد گناہوں کا بوجہ لیے جارہ ہو کیا دہ تم اس کے اگر تم چاہے ہوکہ تمیارا جج تول ہوتہ پہلے اور اپنے دل کا رشتہ ہر اور اپنے دل کا رشتہ ہر

طرف سے منقطع کراو' تاکہ تہارے فاہری طرح تہارا باطن ہی افتہ کھا کی طرف متوجہ ہو۔ اگرتم ایا نہیں کو کے قواس سفر
سے نہیں رنح' مشقت اور حمکن کے علاوہ بچر نعیب نہیں ہوگا۔ انس محکرانو یے جاکا کے اور تہارے اعمال مسترد کردیے جاکی سے
مرضی ہوگی تو واپسی ہوجائے گی ورنہ واپسی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوگا ' اپنی ہوی بچل کو وصیت کردے تاکہ واپس نہ ہونے کی مورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفرج کے لیے قطع طالق کے میا وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے' اور یہ سوچ کہ اخرت کے سفر کا تصور کرے' اور یہ سوچ کہ اخرت کے سفر کا تصور کرے' اور یہ سوچ کہ اخرت کے سفر کا خوالا ہے' سفرج کے دوران جہدوفت سفر آخرت کا مرحلہ ہے۔ وہ بیان رکھ' اس لیے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانا ہے' وی دارالقرار ہے' یہ سفرای آخری سفری تیاری کا مرحلہ ہے۔

زادراہ ، زادراہ طال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے 'اگر کسی کوشتے میں یہ خواہش ہوکہ زادراہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے اگر کسی کوشتے میں یہ خواہش ہوکہ زادراہ زیادہ اور ایجا ہونا چاہیے گئر اس طویل سفر کے لیے کانی ہو'اور منزل دختے سے پہلے خواہب ندہو'اؤ سفر آخرت کا دھیان بھی کرے 'یہ سفراس سفرے کسی زیادہ و دشوار اور طویل ہوگا۔ سفر آخرت کے لیے زادراہ تقوی ہے'اس کے علاوہ جو کھے ہے سب پہیں مہ جا آہے' آگے کوئی ساتھ میں دیتا جس طرح آدہ کھانا سفری ایک منزل کر رئے کے بعد خواب ہوجا آہے' اور ضورت کے وقت مسافر پریثان ہو آہے' کوئی تدہیر کارگر نہیں ہوتی'اس طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑوی کے جو دیا عاور گناہوں کی آمیزش سے خواب ہو بچھے ہیں۔ اس وقت کوئی تدہیر کارگر نہیں ہوگی۔

وس مردر رسی اور ای سامنے آئے اللہ عزوجل کا شکراوا کرے اس نے ہمارا بوجہ ہلکا کرنے کے لیے اور ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارے آئے اللہ عزوجل کا شکراوا کرے کہ جس طرح سنرنج کے لیے سواری آئی ہے 'ایک دورای طرح سنر آخرت کے لیے جانوروں کو ہمارے آئے گا 'اور لوگ قبرستان نے چلیں ہے 'سفر قبر سنر آخرت کے مشابہ ہے 'اس لیے جب سواری پیشنے گئے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کا یہ سفر آخرت کے سفر کا قوشہ ہوسکے گایا جمیں۔ آخرت کا سفرسانے ہے اور لیکنی ہے اور گئی ہے 'ایک کہ اونٹ پرسوار ہوئے مسام کہ اور گئی ہے 'ایک کہ اور گئی ہے 'ایک کہ اور کہ کہ اس کا جاری کی جاری ہے 'ایک ممکن ہے کہ اونٹ پرسوار ہوئے کے بہائے کا پر موار ہوئا پڑے یہ سفر ہوئے گئی سفر کے بہائے کا پر موار ہوئا پڑے یہ سفر کہ اور فیر لیکن سفر کا اس قدر اہتمام کیا جائے۔

احرام کی خریداری : جب احرام کی جادری خرید نے گئے تو کفن کا تصور ضرور کرے 'یہ جادرین اس دقت او درجی جائیں گا جب خانہ کعبہ قریب ہو گائی اعب ہے کہ یہ سنر پورای نہ ہو 'احرام کی توست ہی نہ آئے 'اوراحرام کی بجائے کفن پہننا پڑے 'جس طرح اللہ تعالیٰ کے گرکی ذیارت اس لیاس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے مخالف ہو 'اس طرح رب الکعب کی زیارت اور دیلا اس لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے مخالف ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مشابہ بیں 'نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے 'اورٹ کفن سلا ہوا ہوتا ہے۔

شہرسے ہا ہر لکلنا : جب شرسے ہا ہر آئے تو یہ سوپے کہ جن اپنے اہل وطن سے محن اللہ کے لیے جدا ہورہا ہوں میرا یہ سر دنیاوی اسفار کی طرح نہیں ہے 'میں ملک الملوک کے مقدس و محترم گھر کی زیارت کے لیے ان زائرین کے جمرمٹ میں حاضر ہورہا ہوں جنہیں حاضری کے لیے آواز دی ملی تو انہوں نے لیک کما 'جنہیں شوق دلایا گیا تو زیارت کے شوق نے انہیں ب آب کردیا' جنہیں اذن سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رضتے تو ڑ لیے اور آپنے اہل وطن سے جدا ہو کر دربار التی میں حاضر ہوگئے تاکہ رب کعب کے دیدار کے عوض کعبتہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ یہاں تک کہ ان کی مراد حاصل ہو جائے اور وہ آپنے مولی کے دیدار کی سعادت سے بہواندوز ہوں'۔۔ودہان سفریہ امید ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کا یہ عمل قبول کرلیں گی اپنے عمل پر بحروسہ نہ ہوتا چاہیے 'اوریہ زعم عونا چاہیے کہ ہم نے اسٹے کھریار اور الله وعمال چھوڈے ہیں'اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہوکر یمال حاضریں اس کے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالی کے فضل و انعام پر بحروسہ کرے' اور یہ بقین رکھے کہ اس نے ممال ماس سے ہووعدہ کیا ہے وہ ضرور ہوگا اور یہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچنے ہے پہلے ہی آخرت اسٹے کھرکی نیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ صرور ہوگا اور یہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچنے ہے پہلے ہی آخرت کا مسافرین کیاتو خدا تعالی سے اس کی ملا قات اس حال میں ہوگی۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے :

ؙۊمَنْ يُخُرُجُ مِنْ بِنْيَنِهِ مُهَا جِرُ اللَّي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذُرِّ كُهُ الْمَوْتُ فَقَلُو قَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ-

(پ۵ر۱۱ آیت ۱۰۰)

اور ہو مجنس اپنے کھرے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا ہمراس کو موت آ پکڑا س کو موت آ پکڑے اس کو موت آ پکڑے اس کو موت آ پکڑے اس بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالی کے ذہے۔

راستے میں ، راستے کی محاثیاں دیجہ کروہ احوال یاد کرے جو مرتے کے بعد میقات قیامت تک پی آئیں کے سنری ہر حالت اور ہر کیفیت نے کرے ، شاہر برزوں کی دہشت سے محر کیرے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے ، جگل کے در ندول سے جرکے کیڑے کو دوں اور سانپ بچووی کا موازنہ کرے ، اغرونا قرباء کی جدائی سے قبر کی تنائی اور وحشت کا موازنہ کرے ۔۔۔ اس سنر کے دوران قول وعمل پر جس قدر خوف الی عالمب ہوگا قبر کے لیے اتا ہی بدا زادراہ تیار ہوگا۔

#### ميقات سے احرام و تلبيه :

جب میقات ہے احرام ہاند سے اور لیک کے اقراب کے معانی پر احجی طرح فور کرے 'یہ ایک لفظ ہے 'جس کا مطلب یہ کہ میں افلہ تعالی کی تداء پر لیک کتا ہوں۔ جب یہ لفظ اوا کرے و جواب کی قبولیت کی امید رکھے 'کین اس کے ساتھ یہ خوف محمی رہتا جا ہیے کہ کمیں میرا جواب مستروتہ ہوجائے 'اور یہ تدانہ آجائے 'الا لیک ولا سعد یک 'اس سلطے میں خوف اور امید کے ورمیان متردور ہے 'اپی طاقت پر بحروسہ تدرے 'اور نہ یہ سجھے کہ اس کی طاحتری بالیتین ہے متبول ہوگی 'بلکہ اللہ کے فضل وکرم پر بھوسہ کرے۔ تلبیہ بی جی کا افتاد ہم اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے کہ پہنچاں ابن مینہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت پر بھوسہ کرے۔ تلبیہ بی بی کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن الحسین نے جی کا احرام باندھا 'جب سوار ہونے کے تو و دور پر گیا 'جم کا کواں دوان کانچے لگا 'تلبیہ اوا نہ کرسے 'کی کی اور گئی تھی یہ نہ کہنیا جائے ''اللیک ولا سعد یک '' بیشکل تمام آپ نے بھر کہ کرس کیا 'اور سے کریوں کو رسواری سے کریوں کہ کمیں تھے یہ نہ کہنیا جائے ''اللیک ولا سعد یک '' بیشکل تمام آپ نے بھر کہ کہن کہ گئیت طاری رہی۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان وارائی کے ساتھ تھا۔

جب انموں نے احرام باندھ لیا تہ تلید کے بغیر جل بڑے اور ای طرح ایک میل کی مسافت طے کرلی اچانک بے ہوش ہوکر گردے ، جب ہوش میں آئے تو جھ سے خطاب کرکے قربایا اے احمد اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام سے قربایا کہ اے مولی اپنی قوم کے خالموں سے کملا کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں اس لئے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعت کے ساتھ انکا تذکرہ کرتا ہوں میں نے ساتھ کرتا ہے اور لیک کمتا ہے اور لیک کمتا ہے اور لیک کمتا ہے اور لیک کمتا ہے اور ایک کمتا ہے اور لیک کمتا ہے کہ دو میں ناچا کرنے کی کہ دو میں ناچا کرنے کی کہ دو میں کہ دو کرتا ہوں کا کہ دو میں کہ دو کرتا ہوں کہ دو کرتا ہوں کہ دو کرتا ہوں کا دو کرتا ہوں کہ دو کرتا ہوں کا دو کرتا ہوں کہ دو کرتا ہوں کا کہ دو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ دو کرتا ہوں کر

لَالْبَيْنَكُولِاسَعْدِيْكَ حَتَّى تُرْدُمُ الْهِي يَلَيْكَ

نه تیرا لیک معترب اور نه سعدیک معترب جب تک تو وه چیزوایس نه کردے جو (دو سرے لوگوں

ک) جرے تینے میں ہے۔ اے احرابیمیں ڈر ہے کہ کمیں یہ جملہ ہارے لیک کے جواب میں نہ کمیا جائے۔ جب حامی لیک کے قویہ آنت کریمہ ذہن میں رکھ وَاذِنْ فِی النَّالِسِ بِالْحَرِجَ اور لوگوں کو ج کے کے تکار

تبید دراصل ای داء کا جواب ہے۔ جس کا تھم اس آیت کرے کے ذریعہ معفرت ایراہیم طید السلام کو دیا ممیا تھا۔ تبید کے وقت یہ سوپے کہ صور قیامت کے ذریعہ میں لوگوں کو نکا دا جائے گا۔ اور لوگ اپنی تبروں ہے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان می سے پھو لوگ مقرب ہونگے بچہ وہ لوگ ہونگے ہو خضب اٹھی کے مستق ہیں ، پھر خمکرائے ہوئے اور پھر لوگ امید د ہیم کی بھر کھڑ ہیں جتا ہوں کے ان کی صالب مجانع کی صالت کے مشابہ ہوگی انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ افتد نے ان کا ج مقبول کرایا ہے، یا رد کرویا ہے۔

خانہ کھیہ کی زیارت : جب فانہ کعب پر نظرزے تو دل میں اسک عظمت و جلالت صوس کرے اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کھیہ کی فرا رہ اللہ تعالی ہے کہ جب طرح اللہ تعالی ہے کہ جب طرح اللہ تعالی ہے گئے میں اسک معاوت سے نوا ذاہے ، اس خوجہ کریم کے دیدار کے شرف سے بھی نوا ذاہے ، اس طرح اللہ تعالی ہے دیدار کے شرف سے بھی نوا ذے گا۔ اللہ تعالی کا شکرا داکرے کہ اس نے عظیم مرتب پر پہنچایا ، اور اپنے پاس آلے والوں کے ذمو ہوں کہ موقعہ پر جند میں واضلے کا تصور بھی کرے اوگوں کا جوم جند کے دورا ذے کی اجازت کی مالات اور کی لوگوں کرد ان جو طالت بھی اس میں مسب کا آخرت کے احدال سے موازد کرے ، ج کے تمام احوال آخرت کے طالت اور کی لوگوں کو مال تا خرت کے طالت کے دوران جو طالت کا شکار نہ ہو۔

طواف کتب اسرارا اسلاۃ میں ہم اس موضوع پر طواف کعب نماز کے مشابہ ہے ' نماز کی طرح طواف میں ہمی خشرے مختفوج تشیم خوف اور رجاء کا استحفار رہتا ہو جہ بہا ہا ہو ہے بہا ہا ہو ہے ہیں۔ طواف ایک ایسی مہادت ہے جس میں مشخول ہوئے ہے آدی ان مقربین طائج کہ ہے مشابہ افتیار کرلیتا ہے ہو عرش کے کر وقع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا متصد ہرگزید نہیں ہے کہ آدی کا جسم خانہ کعب کا طواف کرے ' بلکہ اصل مضود ول کا طواف ہے ' جو ذکر اللی سے اوا ہو تا ہے ' اس طواف کا متصد ہرگزید نہیں ذکر اللی ہے ہو اور افتیام ہمی ذکر اللی پر ہو جانا ہو ہے ہے کہ اصل طواف یہ ہے کہ دل یاری فعالی کا طواف کرے ' اس طواف کے خابر کی نگاہ ہے اس کا مشابہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جسے عالم طاہر میں بدن ول کا نمونہ ہے ' کو دوریار اللی عالم خوب ہو کہ اس کے طاہر کی نگاہ ہے اس کا مشابہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جسے عالم طاہر ہیں بدن ول کا نمونہ ہے ' اور ول عالم خوب میں ہو ' آگھوں سے فطر خس آ تا' یہاں یہ بات بھی جان کا ہریا عالم شود عالم باللی یا عالم خلوت کا زید ہے اصاف کہ جس کہ اس کا ایس علم ہوا کہ وہ بقتہ ہیت المعبور کا اس طرح طواف کرتے ہیں 'جس طرح اوک کعبر کا طواف کرتے ہیں کو کھ آکٹو لوگ اس طواف سے واجہ اس کی حاب کے متابل میں سے۔ فرشتے ہیت المعبور کا اس طرح طواف کرتے ہیں 'جس طرح اوک کعبر کا طواف کرتے ہیں کو کھ آکٹو لوگ اس طواف سے یہ واک دوری اور مرکار وہ عالم مسلی اللہ علیہ دسلم کی زبائی ان سے یہ وعدہ کیا۔

من تشبه بقوم فهومنهم (ابوداؤد-این عز) بوفنس کی قوم سے مشاہت افتیار کرے دوائنی میں سے ب

ہو فض طواف حقیق پر قادرہ اس کے بارے میں یہ کما جاسکا ہے کہ خانہ کعبہ خواسی زیارت کرتا ہے ، چنانچہ اہل کشف نے متعدد بزرگان دین

#### کی بھی کیفیت دیکھی ہے۔

استلام : جراسود کوبوسہ دیتے ہوئے یہ اعقاد کرے کہ اللہ تعالی کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس دقت یہ حمد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کوں گا' ادراس حمد کی شخیل کروں گا۔ حمد پورا نہ کرنے والے خنب اللی کے مستق ہوتے ہیں۔ حضرت حبداللہ ابن عباس سے موی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرایا:۔

الحجر الا سود یمین الله عزوجل فی الارض یصافح بہا خلقه کمایصافح

الرجل اخداہ (۱) حجراسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا وایاں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح آدی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔

بردهٔ کعبداور ملتزم:

ملتوم سے چینے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہوکر قرب فداوندی کا طالب ہوں ول میں یہ احتقاد رکھے کہ میرے جم کا جو حصہ ملتوم سے مس ہوجائے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا تھب کے پردے پکڑ کر الحاح وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مففرت چاہے اور اس مخیص کی طرح گڑ گڑا ہے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مہان آقا کے دامن مفوض پناہ طاق کر آہے کہ جیرے علاوہ نہ میری کسی بناہ گاہ ہے نہ میراکوئی مفوض پناہ طاق کہ اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑ آجب تک آقا کناہوں کی معانی کا اعلان نہیں کردیا۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی : مفااور موہ کے درمیان سی کرنے والے کی مثال ایں ہے جیے کوئی ظام ایے آقا کی افسات گاہ میں باربار آئے اور آقا کے چھم وابد کے اشارے پر برخد مت کے لئے مستعدرہ کیا اس محض کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں باربار چائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے حکم کا محتفر رہے ول امید بیم کی محکش میں گرفتار ہو۔ جب سی کرے تو میران قیامت کا فصور کر لے۔ مفایکی کا بلزا ہے 'اور موہ برائی کا بلزا ہے بھریہ سوچ کہ قیامت کے دوزان دونوں بلزدان پر نظر رہے گا جم کے کونسا بلزا عالب آتا ہے اور کونسا بلزا مغلوب مفسب النی کا مستحق رہتا ہوں یا رضا ہے اللہ کا حداب کا پروانہ منات کی مفسب النی کا مستحق رہتا ہوں یا رضا ہے النی کا حداب کا پروانہ منات کی منات کے دونا کونسا بلزا عالم کے دونا بلزا مغلوب مفسب النی کا مستحق رہتا ہوں یا رضا ہے النی کا حداب کا پروانہ منات کا منات کے دونا بلزا عالم کا کھوں کے دونا بلزا عالم کا دونا کی دونا بلزا مغلوب مفسب النی کا منات کی دونا بلزا عالم کا دونا کی دونا بلزا مغلوب مفسب النی کا دونا کونسا بلزا عالم کا دونا کی دونا بلزا مغلوب مفسب النی کا دونا کونسا بلزا عالم کمیل منات کے دونا بلزا عالم کی دونا کے دونا کی دونا کرنسا بلزا عالم کا دونا کونا کونسا کونا کونسا کونا کے دونا کونسا کونسان کی کا معتمل کونسان کی کی کھونسان کی کا معتمل کونسان کی کونسان کی کھونسان کونسان کونسان کونسان کے دونا کونسان کونسان کونسان کے دونا کونسان کونسان کونسان کونسان کا کھونسان کی کھونسان کونسان کونسان کا کونسان کونسان

وقوف عرفات : عرفات کے میدان میں لوگوں کا جم غیر نظر آنا ہے' آدائیں بلند ہوتی ہیں' فلف زبائیں ہولی جاتی ہیں' اور مشامری آمدور فت میں لوگ اپنے اپنے گئے گئی تغلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں' یہ مظرمیدان تیا مت کے مظرسے مشاہ ہے' دہاں ہی قویں اپنے اپنے فیٹم بوں گئی ہم فض اپنے نبی کی شفاحت کا فیظر ہوگا۔ اور اس قطر میں جاتا ہوگا کہ اس کے حق میں ہے فیفاحت کا فیظر ہوگا۔ اور اس قطر میں جاتا ہوگا کہ اس کے حق میں ہے فیفاحت قبول کی جائے گیا نمیں۔ حاتی کے ول میں جب میدان قیامت کا خیال آئے و گرب طاری کر لے اور اس کر حق میں ہوئی ہوئی کی مرف الفاد تعالی مقبول ہوں گئی کہ کہ میدان اور ارباب قلوب ہے کہ میدان اور ارباب قلوب ہے کہ فال نمیں رہا' جب یہ لوگ آو د زاری کرتے ہیں' وست بدعا ہوتے ہیں' اللہ تعالی کے حضور اپنی کر دئیں فم کرتے ہیں' اور پر امید نگاہوں ہے آسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی دعائیں صالح نمیں جاتیں' بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے اس وجہ سے طاح کتے ہیں کہ بدترین گناہ یہ ہو کہ اور کھوں کی ہو تھی ہو کہ اور کھوں کو کھوں کی ہو تھوں ایک دور کیا ہو سکتا ہے کہ جمیس ایک زمین ایک ذیل ہو کھوں کے دور کے اور اور کھا ہو کہ جمیس ایک ذیل ہو کیا ہو سکتا ہے کہ جمیس ایک ذیل ہو کہ دور کے اس سے انہوں کو اور کھوں کو اس کے دور کھوں اور ول ایک دور سرے کی مدر کریں۔

رمی جمار : تنکریاں چینے کے وقت یہ میت کرے کہ میں اظمار بندگی کے طور پر تغیل تھم خدا دیمی کردیا ہوں اس کام میں

<sup>( 1 )</sup> احیاء العلوم کی کتاب العلم جی بے روایت عبداللہ این عراصے نقل کی گئے۔

جے انجام دے رہا ہوں نہ لاس کے لئے کوئی حظ ہے اور نہ مقل کے لئے کاری کوئی مخوائش ہے ، گھریہ سوپے کہ میں اس عمل میں مصرت ایراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کررہا ہوں ، ہزاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے ناا ہر ہوا تھا ، اور اس نے اللہ کے بغیر کے جی میں خلل ڈالنے اور انہیں کسی معیبت میں جٹا کرنے کی کوشش کی تھی ، لیکن اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کے اور اس کی ناپاک امید منطقع کرنے کے اللہ السلام کو دشمن کے اور اس کی تعالی کہ میں کہ محضرات ایراہیم السلام کے سامنے تو شیطان کا ہر ہوا تھا آپ نے اس لیے کارس ماری تعمیل ہوا تھا آپ نے اس لیے کارس ماری تعمیل ، ہمارے اور اس طرح وہ قبیس تمارے اور اس کا پواکردہ ہے ، اور کہ تعمیل محرب ہوا تھا آپ نے اس کے دور ہوری کوشش اور قوت کے ساتھ وہی معرب ہوا تھا تا ہور ہوری کوشش اور قوت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ، اور اپنا بھاؤ کر دہا ہے۔ اچمی طرح سمجھ لوکہ یہ کام ہم ب اس کے بور پوری کوشش اور قوت کے ساتھ رکھنا پا بات اور اپنا بھاؤ کر دہا ہے۔ اچمی طرح سمجھ لوکہ یہ کام ہے فائدہ نہیں ہے ، اس کے بور پوری کوشش اور قوت کے ساتھ کردہ بات ہور کو کہ شیطان کی مذیل وہ ہیں ، اور اس کی کر تو ڈے دے رہی ہیں ، شیطان کی تذلیل و تو ہیں اس می می تعمیل کی تعمیل کی جائے جس میں قس اور حشل کو کوئی دخل نہیں ہے ۔ اس کی حقیقت میں شیطان کی تذلیل و تو ہیں اور اس کی کر تو ڈے دے رہی ہیں ، شیطان کی تذلیل و تو ہیں اس می کہ اللہ تعالی کے اس می کی تعمیل کی جائے جس میں قس اور حشل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالی کے اس می کی تعمیل کی جائے جس میں قس اور حشل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

ملینہ منورہ کی نیا رت : جب تماری نظرید یہ منورہ کی دیوا دوں پرے تو یہ سوچہ کہ دید منورہ ہی شہر ہے جے اللہ تعالی لیا اللہ اسے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے پار اور اس کو آپ کے لئے دارا ابحرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جماں پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے فرائض اور سنن مشروع فرائے و شعوں کے ساتھ جاد کیا 'اور وین منیف کی سرباندی کے لئے جدد جمد فرائی دفات کے بعد بھی اس سرزشن کو یہ سعادت کی کہ آپ کا جدد مبارک اس کے پہلویں رہے 'آپ کے دو معتد وزیروں کی قرائی دفات کے بعد بھی آپ کی قرم بارک کے برابریں ہیں 'مریٹ میں آپ کی قبر معزت ملی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزشن پر پڑے ہوں کے بمار بھی ہمارے پیغیر معزت میں مان اللہ علیہ وسلم اس چگہ مبارک اس سرزشن پر پڑے ہوں کے بمارک سرزشن پر پڑے ہوں کے مہارک ہونے کے بعد یہ سوچ کہ آخر مسلم اس چگہ مبارک اس سرزشن پر پڑے ہوں کے برابریں ہیں بھی ہی اپنا پاؤر کہ دا بوں بھی ہمارے پیغیر معزت موسلی اللہ علیہ وسلم کے دور اس سرزشن پر پڑے ہوں کہ اللہ علیہ وسلم کے دور اس سرزشن پر پڑے ہوں کہ اللہ دور کہ دائے دور اس سرزشن پر پڑے ہوں کہ اللہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہاری کہارے کہار کہارہ کو دور کہار کہارے کہا

ير فع الى اقوام فيقولون! يا محمديا محمد فاقول يارب اصحابى فيقول انكلا تدرى ما احدثو ابعدك فاقول بعد اوسحقال (١) (بخارى ومسلم ـ ابن مسعود والنق)

<sup>(1)</sup> بخاری ومسلم کی روایت من اور اور کے الفاظ نمیں ہیں۔

میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں کے جو کس کے کہ اے جم 'اے جم 'میں کوں گایا اللہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں' خدا وند قدوس فرہائیں مے' تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی ہاتیں ایجاد کی ہیں 'یہ من کرمیں لوگوں سے کیوں گے دور رہو'الگ رہو۔

چانچہ اگر قم لوگوں نے ہی آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اجرام نہ کیا اور ایک ہی لیہ کے لئے سی اسے اعراض کیاتو تم ہی اکفضرت صلی الله واللہ واللہ

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت : زیارت النی صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہو ہم بیان کریکے ہیں۔
وفات کے بعد ہمی آپ کی زیارت ای طرح کرتی جا ہیے جیے زندگی جی کی جاتی تی آپ کی قرمبارک ہے اتا فاصلہ رہتا جا ہے
جن فاصلہ آپ کے جب مبارک ہے زندگی جی ہوتا تھا۔ اور جس طرح تم زندگی جی آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چونا ، بوسہ دیتا وقیرہ خلاف آوب سیحتے ہو ای طرح وفات کے بعد سمجو ، قبر مبارک کو پاتھ مت لگاؤ ، نہ بوسہ دو بلکہ دور کوئے ہو ہوکہ متوجہ رہو ، مزارات دفیرہ کو بوسہ دیتا ہود اور فسارا کی عادت ہے ، اس سے کریز کرد ہے بات ذہن جی رہی چاہیے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو تمہاری حاضری مارک عادت ہے ، اس سے کریز کرد ہے بات ذہن جی رہی جب آپ کی مرادک علی ہوتا ہے ، تمہارا ورود و مطام ہی آپ کی مرادک جی آپ کی خدمت بیل بھیا جا ہے ، اس لئے جب دو ضرفا طہر ما خل اور تمہاری زیارت کا علم ہوتا ہے ، تمہارا ورود و مطام ہی تھی مرد عاصری دو تھور کرلیا کو کہ آخضرت صلی الله علیہ و سلم این اور میں ایک فرشتہ مقرر مردیا ہے جو جو تک میری قبر جی اس کے جب دو خراج میلی الله علیہ و سلم ارشاد فراتے ہیں کہ الله تعالی نے میری قبر جی ایک فرشتہ مقرر کردیا ہے جو جو تک میری امن میں آگ ہے ۔ اس

یہ حدیث اس مخص سے متعلق ہے جو آپ کی قبرمبارک پر حاضرنہ ہوا ہو۔ بلکہ اپی جگہ ہی سے درود سلام بیمیج جارہا ہو'اس مخص کا تصور کیجئے جو وطن سے جدا ہو کر واسے کی مشقیں بداشت کر ما جوالقاء رسول کے شوق میں یماں پانچا' انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہے۔

منصلےعلی واحدصلی الله علیه عشرا درملم ابو بریق عبدالله بن عن

<sup>(</sup> ا ) نالی این حبان اور ما مم من روایت حبرالله این معود ے ان القاع می مقول بودن سائد ملائکت سیاحین فالد وان بیلفونی علی معی المسلام

جو مضى محمد رايك مرتبه ورود ميجاب الله تعالى اس روس مرتبه رمين الل كرت بي-

یہ اجرو او اب اس فعض کے لئے ہیں جو محص زبان سے درودوسلام بینے وہ فعض جو بنس نیس یماں حاضر ہوگیا ہے اس کے اجرو او اب اس کے اجرو او اوروہ مظام بینے کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے متعلق کچے نہیں کہا جاسکا قبر مبارک پر حاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ اوروہ مظریا د کو جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور مہاجرین وافسار کا بھوم آپ کے ارشادات سنے میں ہمہ تن مشخول رہتا تھا۔ یماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے قرب کی دعا کرو۔

جے سلیے میں یہ دل کے اعمال کی تفعیل ہے ، جب جے سے فرافت ہوجائے تواسیے دل پر رنج وغم اور خوف طاری کرے۔
اور یہ سوچنا رہے کہ معلوم نہیں میراج قبول ہوایا نہیں؟ مجھے معبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جنمیں فکرادیا گیا۔ اور جو خفب اللی کے مستق ہیں؟ اپنے دل پر نظر والے اگر اس کا دل دنیا ہے کنارہ کش ہوگیا ہے اور عبادت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محنت بار آور ہوئی اور جج قبول کرلیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس مخف کا جج قبول کرلیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس مخف کا جج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس سے مجت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت وال دیتا ہے اور شیطان کو اس برغالب ہونے نہیں دیتا گئی ہو ، عبادت کی رضبت کم ہوگئی ہو تو اس دیا ہے اور مشقت کے سوا کے دائی کی ہو تھی اور دہ تعلی اس کے دہائے ہوگئی ہے ، پریٹانی اور مشقت کے سوا کے دہائے نہوگئی ہوگئی ہے ، پریٹانی اور مشقت کے سوا کے دہائے نہیں لگا۔ نعوذ باللہ سجانہ و تعالی من ذلک۔

ع كامراركا باين خم برا-اب آواب الاوت الاسكان بيان كف ماليس مح الثارالله

### كتاب آواب تلاوة القرآن

# قرآن كريم كى تلاوت كے آداب

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے ایک نی مبعوث فراکر اپنے ہندوں پر احسان فرایا اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی
کتاب نازل کی جرکا اللہ تقابلہ نہیں کر سکتا اہل فکر کے لئے اس کے قصوں اور فجروں میں فور و فکر کی محجا نش ہے 'اور کو تکہ اس
کتاب میں صراط مستقیم کی نشاندی کی مجی ہے 'اور حرام و طال کے احکامات بیان کئے گئے ہیں 'اس اعتبارے یہ کتاب روشنی ہے '
نور ہے 'اس کے ذریعہ نجات ہے 'اس میں شفاء ہے جن فالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی اللہ نے ان کی کمروز دری 'اور جن
لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کسی دو سری کتاب میں علم حلاش کیا دہ کمراہ ہوئے۔ اس کتاب کا نام نور میین 'حبل شین آور عود آ

دفتی ہے 'وہ صغیرہ کیر اور قلیل کو حاوی ہے 'نہ اس کے مجائب و غرائب کی کوئی انتها ہے اور نہ اس کے فوا کہ کو کوئی حد ہے 'نہ یہ
کتاب کثرت خلاوت کی وجہ سے پر انی ہوتی ہے 'یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کو ہدایت کی را وہ کھلائی۔ جب جنوبی نے یہ
کتاب کثرت خلاوت کی وجہ سے پر انی ہوتی ہے 'یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کو ہدایت کی را وہ کھلائی۔ جب جنوبی نے یہ
کتاب سی تو آئی قوم کے پاس پنجے 'اور ان الفاظ میں اپنے تا ٹر ات کا اظہار کیا۔

فَقَاٰلُوُالِنَّاسَمِغَنَاٰقُرُ آنَاعَجَبُايَّهُ بِى إِلَى الرَّشُدِفَآمَنَّا بِهُوَلَنُ نُشْرِكَ بِرَيِّنَا اَحَدًا (ب١٢/١١ آيت ٢١) پر (اپنی قوم میں واپس جاکر) انہوں نے گیا کہ ہم نے ایک جمیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلا ہاہے سوہم قواس پر ایمان لے آئے 'اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ غوش قسمت میں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے 'جنہوں نے اس کتاب پر احکاد کیا وہی راہ یاب ہوئے 'جنہوں نے اس کے

مطابق عمل کیاوہ دنیا وون کی سعادت نے سرور ہوئے۔۔۔ قرآن کریم کے ہارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے :۔ اِنَّا نَحُنُ زَرِّ لَنَا الذِّكْرَ وَالِمَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

ہم بی نے یہ تعب (قرآن) نازل کی ہے 'اور ہم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

ہم ہی سے بید میں ہے ہیں۔ حورہ ہی اس میں ہے اورہ ہی اس میں مصف مرسے واسے ہیں۔ حفاظت قرآن کے اسباب بیہ ہیں اقرآن پاک کی طاوت کی کثرت مطاوت کی شرائط اور ادب کی رعایت مطاوت کے آواب خلا ہری اور اعمال باطنی کی پابندی ذیل کے ابواب میں ہم ان جا مدال اسباب پر تفصیلی مختکو کریں گے۔

يهلاباب

## قرآن كريم كى تلاوت كے فضائل

قرآن كريم كي فضيلت في سركار ددعالم صلى الشه عليه وسلم فراتي ب-

( ۱ ) من قر القرآن ثمر إلى أن احدا اوتى افضل مما اوتى فقدا است صغر ما عظمه الله تعالى - ( المراق مراشان مرد بند ضيف)

جس معض نے قرآن روما اور پھر بيد خيال كياكم من معض كوجھ سے زيادہ ملا ب تواس نے كويا الله كى بدى كى بوئى كى بوئى كى بوئى كى بوئى چيزكو چموثى سمجھا۔

(٢) مامن شفيع افضل منزلة عندالله بعالى من القرآن لانبى ولاملك ولا

غیرہ (۱) (مبدالملک بن مبیب سعید ابن سلیم مرسلاً) الله تعالی کے نزدیک قرآن پاک سے برم کرکوئی بلند مرجب شنیج نیس ہوگانہ نی 'نہ فرشتہ اور نہ کوئی اور

فخص-

(س) لو کان القر آن فی اهاب مامسندالنار (طرانی این اجرانی النعفاء سل این سعد) اگر قرآن کریم چرے میں ہونا واسے آگ نہ چوتی۔

(م) افضل عبادة المتى تلاوة القرآن (ابوقيم نفائل الترآن- نعمان بن بير انس-بند ضعن )

مرى امت كى افعل ترين عبادت قرآن كى الدوت ب-

(۵) آنالله عزوجل قرطه يس قبل ان يخلق الخلق بالف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبي لامة ينزل عليهم هذا وطوبي لاجواف تحمل

 ھداو طوبی لالسنة تنطق بھذا۔ (داری ابو ہری بند معیف)
الله تعالی نے گلوق کی پدائش ہے ایک ہزار برس بہلے طراور پنین کی طاوت فرائی ، جب فرشتوں نے قرآن کریم کی آیات سنیں تو کئے گئے اس امت کے لئے فوقنی ہوجن پریہ آیات نازل ہوں گی ان سیوں کے لئے فوقنی ہوجو انہیں پر میں گی

(۱) خیر کممن تعلمالقر آنو علمد (تاری مان این مغان) تم سے بروه ہے و قرآن کے اور سکملائے۔

(2) من شغله القر آن عن ذكرى او مسئلتى عطينه افضل ما اعطى السائلين (تندى-الوسعية)

(٨) ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك اسود لا يمولهم فرع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرء القرآن ابتغاء وجه الله عزو جل و نام به قوم او هم بمراضون المخ ( المراني ما مغرد ابن من المراني المراني من المراني المراني من المراني المران

تین آدی قیامت کے روز معک کے سیاہ نیلوں پر ہوں گے نہ انہیں تھراہث ہوگی اور نہ ان کا حساب ہوگا یماں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معالمے سے فراغت ہو' ایک فنص وہ جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قرآن پر معا اور اس حال میں لوگوں کی امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے۔

(٩) اهل القرآن اهل اللهو محاصته (نالى فى الكبرى اين ماجه عام الن ا

الل قرآن الله والحاور اس كم مخصوص لوك بير-(١) ان هذا القلوب تصداكما يصدا الحديد قيل ماجلاء هاقال تلاوة القرآن و ذكر الموت (يبقى في التعب ابن عم)

یہ ول اوہ کی طرح زندگی آلود ہوجاتے ہیں کس نے عرض کیا قلوب کا جلاء کیا ہے ، فرمایا قرآن کریم کی الله علاوت اور موت کی او۔

(۱) بلد اشدادنا الى قارى القدان من صاحبالتينا الى تينة (ابن اجر ابن حبان عاكم فضاله ابن عبير) كالد الله ابن عبير) كالتا في الد تعالى كالتا جن توجد سے منتا ہے اس سے كسي زيادہ توجد سے الله تعالى قرآن كريم كى طاوت كريے كا طاوت منتا ہے۔

ول من آثار بان کے جارے ہیں :

اوراس کے رسول سے بھی فرت کرے گا۔ حضرت عموا بن العاص فراتے ہیں کہ قرآن کرم کی ہر آیت جنت کا آیک درجہ ہے اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے 'میہ بھی فرایا کہ جو فض قرآن پڑھتا ہے اس کے دونوں پہلووں پر نبوت درج کردی جاتی ہے 'البتہ اس پروی بازل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہر ہو ارشاد فراتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جا آئے وہ گھر ہیں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی ہے 'اس کی پرکتیں بھی جاتے ہیں اور شیطان کل جاتے ہیں اور جم گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی آجاتے ہیں 'اور جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی آجاتے ہیں 'اور جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی آجاتے ہیں 'امر حضیل فراتے ہیں کہ جس کے اللہ تعالی کو خواب بھی دیکھا' عرض کیا یا رب! جمی قربت کا افضل ترین وربید کیا ہوئی اور شیطان ہوئی ایر اور شیطان ترین کردید کیا ہوئی اور اس کے موان کی جات ہیں کہ جس کے افضل ترین کا ہوئی فراتے ہیں کہ جسے انہوں نے اس کے پہلے بھی قرآن کو ایسا ہو کہ کا جمید انہوں نے اس کے پہلے بھی قرآن میں ایسا کے گاکہ جیسے انہوں نے اس کے پہلے بھی قرآن اسلام کا علم وار ہو آئی کی بھی وہ تا کہ میں اور گھرت کی موان کو ایسا ہو تا گھرت کے دو آئی کو ایسا ہو کہ اس کے بھر انہوں کو اس سے پہلے بھی قرآن اسلام کا علم وار ہو آئی کی محمل کر ہو تقدی کی محمل کر اس کے تھر کی کا میں میں معنول نہ ہو 'مغیان قرق ارشاد قرائے ہیں کہ جب کوئی محمل قرآن کرے کھول کر سو تقدی کی کہ ہو گھرت ہو گھرت ہوں کہ وہ خواب کی مدت میں خالد کر ہو تا ہی کہ جب کوئی محمل کر سو تا ہو ہو سو اور لئو کاموں میں مصنول نہ ہو 'مغیان قرق ارشاد قرائے ہیں جو مخص نماز تھرکے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد تھر کی اور تا ہو ہو سو اور لئو کاموں میں مصنول نہ ہو 'مغیان قرائے ہیں۔ ایک حدید قرآن کرے کول کر سو تا ہو ہو ہو اور انو کاموں میں مصنول نہ ہو 'مغیان قرائے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد کر اس کی درجات بیانہ فرائے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد کر اس کی درجات بائد فرائے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد کر اس کو خواب کی کی مدت میں خالد کر اس کی خواب کی کہ کی کر اس کی کر اور کی کر اس کی ہوئی کی کر اس کی کر اس کی کر اور کی کر اس کر کر کر اس کر کر کر کر کر کر اس کر کر کر کر کر اس کر کر

اس نے عرض کیا! دوبارہ پڑھے' آپ نے دوبارہ یک آیات الاوت فرائی 'اس نے کما قرآن میں تو بدی طاوت ہے' اور انداز بیان کس قدر خوب صورت ہے' یہ تو برگ و بار رکھنے والے درخت کی طرح ہے' یہ کسی آدی کا کلام نمیں معلوم ہو ہا۔ حضرت حسن بعری ارشاد فراتے ہیں کہ خدا کی تشم! قرآن سے براء کرکوئی دولت نمیں' اور قرآن کے بعد کوئی عابحت نمیں' فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ جو قصص مجے کے وقت سورہ حشری آخری آئیس الاوت کرے اور اسی دوز مرجائے یا شام کے وقت ہو رہ حشری آخری آئیس الاوت کرے اور اسی دوز مرجائے یا شام کے وقت یہ آیات پڑھے اور اسی شب انقال کرجائے تو اسے شہید کا اجر و تواب عطاکیا جائے گا۔ قاسم ابن عبد الرحل کھے ہیں کہ میں نے ایک بررگ سے بوچھا کہ آپ سے پاس کوئی ایسا مخص نمیں ہے جس سے دل لگا رہے' انہوں نے قرآن پاک اٹھا کرا تی کو و میں رکھ لیا اور فرمایا یہ میرا انہیں ہے' دھوت میلی افرائے ہیں کہ یہ تین اٹھال ایسے ہیں جن سے مافظہ بردھتا ہے' اور بلٹم ختم ہوجا ہے اور فرمایا یہ میرا انہیں ہے' دھوت میلی افرائی کرم کی ظاوت کرتا۔

عافلین کی تلاوت یہ انسان الک فراتے ہیں کہ قرآن پاک کی طاوت کرنے والے بہت وگ ایے ہیں کہ قرآن ان پر العنت بھیجتا ہے 'میسر کھتے ہیں کہ فاش و فاجر کے بیٹے میں قرآن نے یا دو مدوگار آدی کی طرح ہو تا ہے۔ سلیمان وارائی فراتے ہیں کہ دو ذخ کے فرشتے بت پر ستوں سے پہلے ان حال قرآن کو گائیں تھے جو قرآن پر سے کے باوجود اللہ تعالی کی نافرانی کریں 'ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی مخص قرآن پاک کی طاوت کرتا ہے اور در میان میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہے قواس سے کما جاتا ہے جاتے ہیں کہ جب کوئی مختل ابن الراح کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی حال ہوتا ہی کہتایا اس لئے کہ قیامت میں حفاظ قرآن سے وہ سوال ہوگا جو انہیاء ملیم السلام سے ہوگا حضرت میواللہ ابن مسحود فراتے ہیں کہ حفاظ قرآن بہت می باتوں سے پہلے نے جاتے ہیں۔ درات میں جب لوگ موجے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہیں۔ درات میں جب لوگ موجے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہیں۔ درات میں جب لوگ موجے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہیں۔ درات میں جب لوگ موجے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہیں۔ درات میں جب لوگ موجے ہیں قوہ لوگ میں درات میں جب لوگ کیا جوں میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ میں دن میں جب لوگ گناموں میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہیں۔ درات میں جب لوگ موجے ہیں قوہ لوگ میں دن میں جب لوگ گناموں میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہیں۔ درات میں جب لوگ میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہوتے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہوتے ہیں کو دولاگ میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں' ہوتے ہیں خور میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔

جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ ممکین ہوتے ہیں 'جب لوگ قبضے لگاتے ہیں تو وہ روتے ہیں 'جب لوگ ہات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں ' جب لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ڈرے ہوئے اور سمے ہوئے رہتے ہیں ' حفاظ قر آن کو چاہیے کہ وہ نرم خو خاموش طبع ہوں اکھڑ ' جفا کار ' سخت کو 'اور شور مجانے والے نہ ہوں۔ آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک میں افراق ہے میں افراق ہے میں اور شور مجانے والے نہ ہوں۔ اس مام 'میں اور اس عربی

اكثر منافقي هذهالامتقراوها-(احر- متدابن عام مردالدابن عمو)

اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔

ایک مدیث یں ہے۔

اقراء القرآن مانهاک فان لم ينهک فلست تقروه (طرائل- مبرالله ابن مرو بند ضيف)

قرآن اس وقت پڑھوجب تک وہ حمیس برائیوں سے روکے 'اور آگروہ حمیس برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی طاوت ہی نہیں کرتے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

ما آمن بالقر آن من استحل محارمه (تذی سیب) و هف قرآن برایمان سیس لایا جس اس کی حرام کرده چزوں کو طال سمجا۔

ایک بزرگ فرائے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کر آئے تو اس کے ختم تک فرشتے اس کے لئے وعائے رحمت کرتے ہیں ' اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کر آئے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجے ہیں 'کسی نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہو آئے؟ تو فرایا کہ وہ بندہ جو قرآن کے طال کو طال ' حرام کو حرام سمجھتا ہے فرشتوں کی وعار حمت کا مستق ہو تا ہے اور جو بندہ ایسا نیس ہے اس کے صے میں

لعنت ہے' ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے' اور نادانتہ طور پر خودی اینے اوپر لعنت بھیجا ہے ' یعنی یہ م

الْأَلْعُنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ فِردار ظلم كرنے والوں يرالله كي لعنت بـ

الْالَعْنَةُاللَّهِ عَلَى أَلكَّاذِبِيُنَ (پ١٦٦ اَيت ١٨)

خردار جمونول يرفداكي لعنت ب-

آتی تیرے پاس آگر تیرے کی بھائی کا فط آبا ہے اور قورائے میں ہوتا ہے برخ نے کے داستہ ہد کر کی جگہ بینے جاتا ہے اور اسے پڑھنے کے لئے داستہ ہدئی کا کہ کوئی بات دہ نہ ہوا اسے پڑھتا ہے مرف پڑھتا ہی نمیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر خور کرتا ہے تاکہ کوئی بات دہ نہ جائے "اور یہ میری کتاب ہے میں نے جرے لئے فاؤل کی ہے۔ اور اس میں ہریات صاف صاف کول کول کریان کردی ہے ، بہت ہے احکامات کررمیان کے جی تاکہ قوان کے طول و عرض پر خور کر سکے ، گرقواس ہے اعراض کرتا ہے ، کیا تیری نظر میں میری حیثیت اس محض ہے ہی کم ہے جس کا خط قو خور سے پوری قوج سے پڑھتا ہے ، اے میرے بندے! جب تیرا کوئی ہوائی تیرے پاس کر بیشتا ہے قواسے تیری پوری قوج ہوائی ہوئی ہے ، تواس کی بات خور سے سنتا ہے ، اور اگر کوئی دو سرا محض تفکو کے دوران بول ہے قوا سے افزی کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم قوا اسے افزی کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم قوا اسے افزی کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم قوا اسے افزی کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم قوا اسے افزی کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم قوا اسے افزی کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم کام ہوتا ہوں تو تیرا و کیس اور ہوتا ہے ، کیا تیرے نود کے میری حیثیت اتن بھی نہیں ہے جتنی تیرے اس بھائی کی ہے۔

## دو سراباب تلاوت کے ظاہری آداب

مَانِينَ يَذُكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقَعُو كَا وَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَكُكُّرُونَ فِي خَلْقِ النّينَ يَذُكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقَعُو كَا وَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَكُكُّرُونَ فِي خَلْقِ السّلوَاتِوَالأَرْضِ (ب١٠٨٣).

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کمڑے ہو کر بیٹنے کی مالت میں اور لیٹ کر اور آسان و زمین کے پیدا ہونے

میں غورو فکر کرتے ہیں۔

اس آبت میں ہر حالت میں طاوت کرنے کی تعریف کی گئی ہے "کین ذکر میں قیام کا نمبر پہلا ہے دو سری حالتیں بعد کی ہیں '
حضرت علی فرماتے کہ جو فض نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی طاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے سو نکیاں حاصل ہوں گی '
اور جو فض نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے موض بچاس نکیاں ملیں گی اور جو فض نماز نہ پڑھنے کی حالت میں باوضو
ہوکر قرآن پاک کی طاوت کرے اسے میکی نکیاں حاصل ہوں گی 'اور جو بلا وضو ہوکر قرآن پاک کی طاوت کرے اسے دس
نکیاں حاصل ہوں گی 'رات کا قیام افتیل قرین حماوت ہے 'اس لئے کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے 'اورول ہر طرح کے تظرات سے
آزاد ہو آہے 'معنرت ابودر خفاری فراتے ہیں کہ مجدوں کی کھڑت دن میں ہوتی ہے' اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔

روسرا ارب فلی (پڑھنے کی مقدار کے سلطیس) مقدار قرآت کے سلطین اوکوں کی عادیمی جدا جدا ہیں ابعض اوگ دن رائیں ایک قرآن فتم کرلیتے ہیں ابعض اوار بعض دو اور بعض دو سرے لوگ تین بھی فتم کرلیتے ہیں ابعض لوگ ایک مینے میں ایک قرآن فتم کرلیتے ہیں۔ مقدار کے سلطیمی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف ردوع کرنا زیادہ بھتے ہے ، میں قرآن فتم کیا اس نے سمجانس عبد اللہ ابن عمل میں قرآن فتم کیا اس نے سمجانس ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس ہے کم برت میں خم کرنے ہے جاوت کا جن اوا نمیں ہوتا۔ چانچہ حضرت عائشہ نے جب ایک فض کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی جلدی قرآن پاک کی حاوت کردہا ہے قرآن گا کہ اس فض نے نہ قرآن پڑھا ہے اور نہ دپارہا ہے۔ ایک معارت ہون جل اللہ این عرف صلی اللہ علیہ و کا بی معمول تھا۔ اس تفسیل ہے مسلم۔ عبداللہ این عرف عضرت صلی حضرت میں ایک قرآن فتم کیا کرو (تخاری و مسلم۔ عبداللہ این عرف عضرت معاوم ہوا کہ ختم کے چار دو ہے ہیں پہلا ورجہ یہ ہے کہ وان واقع میں ایک ختم ہو' یہ صورت بعض لوگوں نے مکرہ قرار دی ہے' معلوم ہوا کہ ختم کے چار دو ہے ہیں پہلا ورجہ یہ ہے کہ وان واقع ختم ہو' یہ صورت بعض لوگوں نے مکرہ قرار دی ہے' وو سرا ورجہ اختصار میں مبالغ پر والات کرتا ہے' ان وونوں کے درمیان وہ معتمل درج اور بھی ہیں' والات کرتا ہے' ان طرح دو سرا ورجہ اختصار میں مبالغ پر والات کرتا ہے' ان وونوں کے درمیان وہ معتمل درج اور بھی ہیں' الکہ کہ میں ایک ختم بیا جائے گائے ہوئے گائے ہیں ایک ختم کیا جائے گائے ہوئے گائے ہیں کے ابتدائی حصوں میں ختم قرآن الکہ کہ بیا کہ کہ اگر دات کی مغرب کی سنتوں میں یا بعد میں کہے' اگر دن اور دات ونوں کے ابتدائی حصوں میں ختم قرآن ختم کہ کہ ہو ہا کہ دن اور دات ونوں کے ابتدائی حصوں میں ختم قرآن ختم کہ کہ ہو ہا ہو ہا ہو قوات کے سلیلے میں تفسیل ہیہ ہو کہ اگر خلوت کرنے والا عابد و زاہد ہو' اور مثل خرجے اس کے درائر وہ سالک ہو اور دات ون قرآن ختم کرنے ہائیں' اور اگر وہ عالم ہو اور دات ون قرآن کی میں میں ایک ختم کرے 'اور اگر وہ عالم ہو اور دات ون قرآن کی آئی ختم کرے 'اور اگر وہ عالم ہو اور دات ون قرآن کی مین میں ایک فتم کرنا ہی کا فی ہے۔

تیسرا اوس ، (قرآنی موروں کی تقیم کے بارے میں) جو مخص ہفتے میں ایک قرآن خم کرے اے قرآنی موروں کو سات مزوں پر تقیم کرلینا چاہیے روایات ہے اس کا جوت بھی ملاہ ہ (۱) حضرت عان جمد کی شب میں قرآن پاک شروع کرتے ، اور سورہ ما کدہ کے آخر تک طاوت فرماتے سنچر کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک اوار کی شب میں سورہ ہو سف سے سورہ مورم تک بیری شب میں سورہ طرح تک بیری شب میں سورہ خرات کی شب میں سورہ زمرے سورہ مرات کی شب میں ایشی شب میں ایشی میں سورہ واقعہ سے ختم تک طاوت فرماتے ، حضرت عبداللہ ابن زمرے سورہ در محل تک اور جمرات کی شب میں (ایشی شب جمد) میں سورہ واقعہ سے ختم تک طاوت فرماتے ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی قرآن کی سات مزلیں کیا گرتے ہیں کہ قرآن کی سات مزلیں ہیں ، کہتے ہیں کہ قرآن کی سات مزلیں ہیں کہا منزل میں سات ، جو تھی مزل میں سات پانچ میں مزل میں گیارہ ، چھٹی میں سورہ تی سورہ تی ہیں مورقی میں سورتی ہیں صحابہ کرام نے قرآنی مزلوں کی آئی طرح تقیم کی ہے 'اور مزل بہ مزل بی طاوت کا معول بھی تھا فمس ، عثرا اور اجزاء و فیرہ کی تقیم بعد کے دور میں ہوئی ، دور صحابہ میں صرف مزلوں کی تقیم تھی۔

چوتھا اوب ، (کتابت کے سلط میں) قرآن پاک کو صاف اور فوشخط لکھنا چاہیے 'مرخ ردشائی سے نقطے اور علامات لگانے میں ہمی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زینت ہمی ہے 'اور خلعی سے روکئے میں مدولتی ہے 'حن بھری' اور ابن سیرن و فیرواکا برقرآن میں فش 'عشراور بز' کی تقسیم تاپند کرتے تھی ، شعبی اور ابراہیم سے مرخ روشائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کراہت بھی معقول ہے 'یہ حضرات کما کرتے تھے 'کہ قرآن پاک کو صاف سخرار کو' غالبا ''میہ حضرات ان چیزوں کو اس لئے برا سمجھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دو سرے اضافے شروع نہ ہوجائیں فی نفسہ ان چیزوں میں کوئی فرابی نہ تھی لیکن قرآن کو تغیراور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لئے ان حضرات نے یہ اقدام کیا' ہاں اگر اس طرح نقطے و فیرو لکھنے سے یہ فرابی لازم نہیں آتا کہ وہ چیز فراب ہے' بہت ی نوایجا و چیزیں بری

<sup>(</sup>١) الوواؤو اين مجه اوس أين مذيقة

مغید ہیں ' تاویج کی جماعت کے متعلق کما جاتا ہے کہ یہ حضرت عمری ایجاد ہے ہمیاواتی اسے بدعت کما جائے گا۔ ہر گز نہیں یہ تو بدعت حسنہ ہو نہ بدعت حسنہ ہو کتاب و سنت میں کمی تھی گوٹ تبدیل لازم اسے بیض حضرات فراتے ہیں کہ جم منظو (نقطہ وار) معضہ میں تلاوت کرلیتے ہیں 'کین خود نقطے نہیں لگاتے 'اوزائی بھی این کیر گایہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مصاحف میں قرآن نقطوں اور اعراب سے غالی تھا' سب سے پہلے جو نئی ہات ہوئی وہ یہ کہ قرآنی حوف (ب 'ت) وغیرہ پر لقطے لگائے گئے 'اس میں کوئی حربے نہیں ہے 'اس لئے کہ یہ قرآن کانور ہیں 'جمر آیات کے افقام پر قرآنی حوف (ب 'ت) وغیرہ پر لقطے لگائے گئے 'اس میں کوئی حربے نہیں ہے 'اس لئے کہ یہ قرآن کانور ہیں 'جمر آیات کے افقام پر گئی مطامت متعین کی گئی ہیں 'اس میں بھی کوئی حربے نہیں ہے 'ایو کر بدل کا اور انہا معلوم ہوتی ہے 'ابو کر بدل کے متعلق سوال کیا' فربایا! نقطوں سے تمہاری کیا مراد ہے ؟ میں نے کہتے ہیں کہ ہیں خوابیا تر آئی آیات پر اعراب واب کیا تھی کہ میں خواب کی حرب نہیں خوابی اور انہیں ہے۔ خالد ابن حذا کہتے ہیں کہ میں این میرین کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ آپ اعراب و سیے ہوئے مصف میں تلاوت کررہ ہیں 'حال کہ آپ اعراب لگانے کو کمون میں تھے۔ گئے ہیں کہ اعراب جاج ہی کی ایجاد ہے 'اس نے قاریوں کو جمع کیا'اور ان سے قرآنی آیات کو اجزء میں اور اجزاء سے رائی فیصف میں تھیم گرایا۔

یانچوال اوس : (رتا کے سلطین) قرآن پاک کواچی طرح پر معنامتی ہے ، جیساکہ ہم عقریب بیان کریں ہے ، قرآت کا مقصد مرراور تقرب ، اچی طرح مر محر کر پر جف سے مربر بدو بلق ہے ، چانچہ حضرت ام سلم نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ ایک ایک برف کو واضح کرکے پر حاکرتے ہے ، (ابودائ نمائی ترزی) ابن عباس فرمات بیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پر جف کے مقابلے بیں میرے نزدیک بید زیادہ بھڑ ہے کہ بیل مرف بقر واور آل عمران کو تحصیت کر پر جف سے زیادہ بھڑ ہے کہ اوا زارات اور القارت پر آکھناکروں اور ان وونوں سور آول بیل فورو گر کروں۔ حضرت مجابر سے دوالیے آدمیوں کے محصلی وریافت کیا گیا جو نماز میں بین ان دونوں کا قیام برابر ہے ، لیکن ایک نے سورہ بقرہ تعلق مرف ترکی وجہ سے مستحب میں مربایا دونوں اجر دواب میں برابر ہیں۔ بہاں یہ بات محس بھی واضح ہوجانی چاہیے کہ ترتیل مرف ترکی وجہ سے مستحب میں ہیں اور واحر پر جف کے مقابلے میں محمر کر پر جف سے دل میں مجی زیادہ اور واحر امر بر جف کے مقابلے میں محمر کر پر جف سے دل میں مجی زیادہ اور واحر امر براور احرام زیادہ ہے اور جلد پر جف کے مقابلے میں محمر کر پر جف سے دل میں مجی زیادہ اور احرام زیادہ ہے اور جلد پر جف کے مقابلے میں محمر کر پر جف سے دل میں مجی زیادہ اور احرام زیادہ ہے اور جلد پر جف کے مقابلے میں محمر کر پر جف سے دل میں مجی زیادہ اور واحرام اور احرام زیادہ ہے اور جلد پر جف کے مقابلے میں محمر کر پر جف سے دل میں مجی زیادہ اور واحرام اور احرام اور احرام اور اور اور اور میں میں زیادہ اور واحرام کر بر جف

چھٹا آوب : (الاوت کے دوران رونے کے ملیلے میں) اللوت کے دوران رونا متحب ہے اتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں:

اللوالقر آنوابكوفان لم تبكوافنباكوا (الناج سعداين اليوقامن) قرآن يرموادر مدد اكرند موسكو ومعنى مورث في يالو

صائح مری کتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا آپ نے ارشاد فرایا!اے مسائے! یہ تو قرآت ہوئی و ما کماں ہے؟ ابن عباس ارشاد فراتے ہیں کہ جب تم بجدے کی آیت تلاوت کو تو بجدہ کرنے میں جلدی نہ کو کا بلکہ اپنے اوپر کریہ طاری کرلو اگر تہماری آنکھیں آنسونہ بما سکیں تو وال نے آدوبکا کرو۔ بتکامن روئے کا طریقہ یہ ہے کہ ول پر غم طاری کرلو اس لیے کہ غم بی سے دوئے کو توکیک گئے ہے "مرکار دوعالم صلی اللہ علیدو سلم ارشاد فرماتے ہیں ۔۔

ان القر آن نزل بحزن فاذاقر أنموه فنحار نوا ﴿الربيل الرقيم ابن عن ) قرآن عم كساته نازل مواج ، جب تم اس كى تلاوت كوتو عمكين موجايا كرو ول يرغم طارى كرنے كا طريقه يہ ہے كه قرآن كريم كى وعيد اور تهديد يرخور كرے اور يد ديكھے كه قرآن نے بجھے كس چركا تكم دیا ہے'اور کس چزہے روکا ہے'اس کے بعد قرآنی اوا مرونوای کی تھیل میں اپنی کو آبی پر نظروالے'اس سے یقینا سفم پیدا ہوگا۔ اور غم سے رونا آئے گا'اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہوسکے تواپنے دل کی اس تختی پر طال کرے'اور یہ سوچ کرروئے کہ اس کادل معاف نہیں رہا۔

سانوال اوب فرانس من المانسة كالتن اواكرية كے مليے من اير به كه المان كے حقق كى رعايت كرے جب كى آيت بجده سے كررے يا كى دو مرح بين مورة جم من دو اور كمل بحد بين مورة جم من دو مرح بين مورة جم من دو اور كمل بحد بين مورة من من كوئى بحدہ من من كوئى بحدہ من المان دو اور كمل بحدہ بين محد بين محدد بين محد

وہ تجدہ میں فررزتے ہیں اور اُپ رب کی تشجع و تحمید کرتے ہیں اور وہ اوک تکیر نہیں کرتے۔

توسجدے میں حسب ذیل دعا ما تھے۔

ۗ اللهُمَّ اجْعَلَيْنِي مِنَ السَّاحِدِينَ لِوَجُهِكَ الْمُسَبِحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاعُو ذَبِكَ اَنَّالُونَ مِنَ الْمُسْتَكِبْرِينَ عَنْ المَّرِكَ اوْعَلَى أَوْلِيَاءِكَ

اے اللہ! تو مجمع آئی ذات کے گئے مجدہ کرنے والول بیس سے کر'اور ان لوگوں میں سے کرجو تیری حمد بیان کرتے ہیں 'میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے امرے تکمر کرنے والا یا تیرے ووستوں پر بدائی جنانے والا ہوں۔۔

جب يه آيت يرم نـ

ُ وَيَجْرُنُونَ لَلاَ نُقَانَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (ب١١٦ اين١١١) اور مُوري الكافتوع بيعاديتا ب

توبيد دعاكرك الم

اللهُمَّا جُعِلْنِي مِنَ الْبَاكِينِ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے كرجو تيرے سامنے روتے موں اور تيرے لئے فردتني كرتے موں۔

ہر آیت سجدہ کے مضمون کے مطابق اس طرح دعا کرے ' بجدہ طابق ہیں جو نمازی ہیں ' یعنی سر عورت ' قبلہ موہونا ' کیڑے اور جسم کی طبارت وغیرہ۔ اگر کوئی فض بحدہ سننے کے وقت پاک ذکرہ پاک ہونے کہ بعد یہ بجدہ اوا کرے ' کمال سجدہ کے سلطے میں یہ کما گیا ہے کہ بجدہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بجیر تحرید کے ' پھر بجدہ میں جائے ' بجدے سے اٹھتے ہوئے پھر بجیر کے ' پھر سلام پھیرے ' بعض لوگوں نے تشد کا اضافہ بھی کیا ہے ' کیکن یہ زیادتی باصل معلوم ہوتی ہے ' عالب ' ان لوگوں نے بحدہ طاوت کو نماز کے بجدوں پر قیاس کیا ہوگایہ قیام مع الفارق ہے کو نکہ نماز کے بجدوں میں تشدد کا تھم آیا ہے ' اس لئے اس بھری کا اتباع ضروری ہے ' ہاں بجدہ میں جائے تھیر کمنا مناسب ہے ' باتی جگوں پر بعید معلوم ہوتا ہے ' اس کھی مقتری ہوتو تو ام کی افتدا میں بجدہ کرد نے دانی تا ہوت پر بجدہ نہ کردے۔

<u> آٹھوال ارب</u> : (تلادت قرآن کی ابتداء کے سلسلے میں) یہ ہے کہ جب طلات تمروع کرے اس وقت یہ الفاظ کے اور سورۂ قل اعوذ برب الناس ادر سورۂ فاتحہ پڑھے :۔

<sup>(</sup> ا ) احتاف کے نزدیک سورہ ص میں ایک مجدہ ہے ادر سورہ تج میں مجی ایک محدہ ہے محترجم

أَعُوٰذُ بِاللَّهِ السِّمِينِ عُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ رَبِّ آعُونُهُ كَ مِنْ هَمَزَاتِ الشنيأطين وأعو ذبك رتبان يتحضرون

مي بناه چابتاً مول كه جوسنن والات جائ والا ب شيطان مردود ك- اے الله! من تيري بناه چابتا مول-شیطان کے وسوسوں سے اور اے اللہ! حری ہناہ جاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے یاس آئیں۔

برسورت كالتام ريدالفاظ كي المنه من الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَ أَنْفَعْنَا وَبَارِكُ صَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَ أَنْفَعْنَا وَبَارِكُ كَنَافِيْوِالْحَمْدُ الِلْوَرَبِ الْعَالَمِيْنَ وَاسْنَغُوْرَ الْمُالْحَى الْقَيَّوْمُ

الله تعالى نے بج فرمایا اور رسول اكرم ملى الله عليه وسلم فيات بم تك بنوايا الے الله إس بيس نفع عطا کیجے اور ہمارے لئے اس میں برکت ویجے کمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو مالمین کا رب ہے میں مغفرت جابتا بول الله سع جو زنده ب عالم كو قائم ركف والاب

تعلی آیت الاوت کرے تو سحان الله اور الله اکبر کے وعا اور استغفار کی آیت گزرے تو دعا اور استغفار کرے وجا اور امیدی آیت راسے تو دعا مائے ، خوف کی آیت سامنے آئے تو ہاہ مائے ، چاہ مل میں بناہ مانگ لے اور چاہے زبان سے یہ

مم الله كيناه جائع بي الدالله إلى رن مطاعين الدام ررم فراي

. حضرت مذیقة فرات بین كه مین نے الخضرت صلی الله علیه وسلم كے ساتھ فماز اواكى آپ في سورة بغروكى طاوت فرائى ، مس نے دیکھا کر آپ آیت رحمت پر دعا کرتے ہیں " آیت عذاب پر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور آیت تنزسپر اللہ کی حمدونا میان فراتے

ين - (مسلم شريف باخلاف الغا) الاوت عن الغ موت كه المدومان على -الله مار حَمْنِي بِالْفَرُ آنِ وَاجْعَلْهُ لِي الْمِاقَ نُورُ الْأَهُدِي وَرَجَهَدُ اللّهُمَّ دَكِرُنِي مِنْهُ مَانْسِيْتُ وَعَلِمَنِي مِنَّهُ مَاجَهِلْتُ وَزَرُقْنِي قِلْاوَتُهُ آنَا عَاللَّيْل وَاطْرَافُ النَّهَارِ وَجُعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارِبُ الْعَالَمِينَ (١)

اے اللہ ! قرآن کے واسطے سے محدیر رحم فراسے اور اسے میرے لئے راہ نما ور برایت اور رحمت کا ذرايد بناديجي اب اللد! قرآن ميس عد وكه من بحول كيا بول مجهديا وكراديجي أورجونه جانا بول اس كا مجے علم مطالبح ارت کی ساعتوں میں اورون کے اطراف یعن میج مجھے قرآن پاک کی طاوت کی تونی و بھے اے جمانوں کے رب! قرآن کو میرے لئے جمت بناد یجئے۔

نوال اوب : (آواز کے ساتھ طاوت کرما) ائن آواز کے ساتھ طاوت کرما ضروری ہے کہ خود من سکے۔اس لئے کہ برجے معنى يوس كم آوازك ذريعه حوف اوامول اس كے لئے آواز مرورى ب اور آواز كاادني درجه يه ب كه خود من سكے ليكن اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نہیں س سکا تو نماز معج نہیں ہوگی'جہاں تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کامعالمہ ہے' یہ محبوب بھی ہے اور مردہ بھی موایات دونوں طرح کی ہیں۔ آاست برصنے کی فنیلت بریدروایت والت کرتی ہے۔

<sup>(</sup> ۱ ) مرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم بھی ملاوت کے بعد بیہ دعا بڑھا کرتے تھے کتا تچہ ابو منصور الحلفرین المحسین نے "فصا کل القرآن " میں اور ابو بکر ین النحاک نے "شامل" میں داؤد ابن قیس سے یہ دعا نقل کی ہے۔

(۱) فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صنقة السر على صدقة العدنية (ابوداود تدى نائي مندابن عام)

ا است پڑھنے کی نعنیات زورے پڑھنے کے مقابلے میں ایس سے قاب پی شور پر صدقہ دینے کی نعنیات علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔ علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔

(٢) الجاهر بالقران كالجاهر بالصنقة وامسر بالقران كالمسر بالصنقة (تذي متبداين عام)

قرآن کو زورے پڑھنے والا ایبا ہے جیے فا ہر کرکے صدقہ دینے والا اور آسند پڑھنے والا ایبا ہے کہ جیے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والا۔

(٣) يفضّل عمل السرعلي عمل العانية يسبعين ضعفا (٢٣ق في العب عائد) في مثل العانية عمل العان

(٣) خير الرزق مايكفى وخير الذكر الخفى (احم ابن حبان اسدابن الي وقاص) برين دن دو به وكافي بوادر بمترن ذكر ذكر خفي الم

(۵) آلایجیر بعض کم علی بعض فی القراة بین المغرب والعشاعه (۱) مغرب اور مشاء کورمیان قرات من ایک دو مرد بریا اوا دیاند مت برمو

سعید ابن المسیب ایک رات مسجد نوی پی پنچ ، حضرت عرابن العزید اس دفت نماز پس با آواز بلند طاوت فرمار بستے ،
آپ کی آواز خوب صورت بھی ، سعید ابن المسیب نے اپنے فلام سے کما کہ اس جنس سے جاکر کمو کہ آبستہ پوھے ، فلام نے عرض کیا 'یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں کہ ہم منع کریں ' ہر فخص یمال آکر پڑھنے کا حق رکھتا ہے ، معفرت ابن المسیب نے خودی با آواز بلند کما! اے نمازی! آگر نماز سے تیرا مقصد اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنا ہے توا پی آواز پست کرلے 'اور آگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو اور کو خوال مقد بوری کی 'اور تو خدا کے یمال یہ ریا کاری کام نہ آئے گی ، معفرت عمرابن العزیز بیرس کرخاموش ہوگئے ' جلدی سے رکھت پوری کی 'اور سلام پھیرکر مجدے سے باہر چلے گئے 'اس زمانے میں معفرت عمرابن العزیز مید کے حاکم تھے۔

جری قرآئت (اکار کر پڑھنے) کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔(ا) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے بعض محابہ کو جری قرآئت کرتے ہوئے ساتو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ (۲)

(۲) قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل يصلى فليجهر بالقراءة فان الملائكة وغمار الداريستمعون قراءته ويصلون بصلاته (۳) ( الهيريزار و نفر مقدى معاذا بن جل ) ( رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔ جب تم بي سے كوئى دات كو نماذك لئے كم او او قرجى

(۱) ابوداؤد بروایت بیاض این اسی "بین الفرب والعثالات الخاظ فیم ہیں۔ یکی نے "شعب" بی بیر روایت علی ہے اس میں " کل العثاء و بعد حا" کے الفاظ ہیں۔ گراس روایت کی شد بی الحرف الا حور ضعف راوی ہے۔ (۲) عاری و مسلم میں معرت عائد "کی صدی ہے" ان رجلا قام من الليل فقر افر فقع بتالقر آن فقال صلی الله عليه و سلم رحمة الله فلانا" ابو موئی کی مدی ہے" قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم لورایتنی وانا سمع قراء تک البارحة" ابو موئی کی ایک روایت کے الفاظ بی ہی انما اعرف اصوات فقة الاشعر بین بالقران حین ید خلون باللیل واعرف مناز لهم اصواتهم بالقرآن " بودنوں روایتی ہی صحیحین میں ہیں۔ (۳) و موسع عرف عرفقط

قرات کرے اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
(۳) ایک روابت برب کہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین اصحاب کے قریب سے گزرے اپ نے دیکھا کہ ابو بکڑ بہت آہستہ آہستہ طاوت کررہ ہوں وہ میری من بہت آہستہ آہستہ طاوت کررہ ہوں وہ میری من رہا ہے۔ معلوم کی جواب دیا کہ جس ذابت یا کی وجہ معلوم کی جواب دیا کہ جس دابت سال ہوت کر ہے تھے ' مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی جواب دیا کہ جس سوئے ہوئے اور کی دیا رہا ہوں ' اور شیطان کو جمزک رہا ہوں ' معزت بال فیلف سور توں سے انتخاب کرکے پردھ رہے تھے ' آپ نے وجہ دریا ہتے کی عرض کیا کہ عمدہ کو عمدہ سے طارہ ہوں ' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

كلكم قداحسن واصاب (ابوبرية-ابوداؤد) تمب إيماكيا- مج كيا-

ان مخلف اماديده من تليق كي مورت يه ب كد آست يرج من ماكاري اور تعنع كا اديث نيس ب بو من اس مرض میں جالا ہواہے آہت پڑھنا چاہیے الین اگر ریاکاری اور تعنع کا خوف نہ ہو اور دو سرے کی تماز میں یا سمی دو سرے عمل میں فلل كانديشه بمي نه موقو باند آواز بن يرمنا افعل ب كونكه اس من زياده عمل ب اوراس الاوت كافا كده دوسرول كو بمي بنجا ہے ' بینیا '' وہ خرزیادہ بمتر ہے۔ جس کا گفع ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو جری قرأت کے دو سرے اسباب بھی ہیں شلا '' دل کوبیدار كرتى باس كانكار بخت كرتى ب نينددوركرتى بوصفي نواد اللف آما بوستىدور بوتى ب محمل كم بوتى ب اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی خوابیدہ فض غفلت سے بیدار ہوجائے 'اور اس کی قرآت سن کمروہ بھی اجرو تواب کا مستحق قرار یائے ابعض عافل اور ست اوگ ہی اس کی آوازین کرمتوجہ موسکتے ہیں ایہ می مین ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے داوں پر بھی ہو'اورود بھی عبادت کے لئے کمریستہ ہوجائیں' بسرحال آگریہ سب اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے توجرافضل ہے' قارى كوجركرتے ہوئے إن سب كى نيت كركنى عاميے ،فيون كى كرت سے اجرو واب من محى اضاف ہو تا ہے ، شاس اكر كمى ايك کام میں دیں نیس بوں تو دس منا اجر ملے گااس لئے ہم کتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلادت معض میں دیک کر کرنی جا سے میونکہ اس میں آگھ سے دیکینا بھی ہے ،معض افھانا بھی ہے 'اور اس کا احرام بھی ہے 'ان اعمال کی وجہ سے تلاوت کا ثواب کی گنا زیادہ موگا۔ بعض حضرات کتے ہیں کہ معض میں دیکھ کر بڑھنے سے سات گنا ثواب ہو آ ہے 'حضرت عثان معض میں دیکھ کر تلاوت كرتے تنى كہتے ہيں كه كرت الاوت كى وجه ب ان كے باس دمعن بيث محلے تے 'اكثر محابة معادف ميں دمير كر الاوت كيا مرتے تھے انہیں یہ بات پند تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا بھی گزمے جس میں وہ معنف تحول کرنہ دیکھیں ممرے ایک نقید فرکے وقت الم ثانق کی خدمت می ماضر ہوئے آپ اس وقت قرآن پاک کی الاوت کررے تھی الم صاحب نے نقید معرے فرمایا کہ فقہ نے حبیس قرآن پاک کی طاوت سے روک دیا ہے، جھے دیکمو میں عشاء کی نمازے بعد قرآن کموال موں اور فجری نماز تک بند نمی*ں کر* ہا۔

زينواالقر آنباصوانكم (الوداؤد انسائل ابن اجه ابن حبان عام يردب العادب) قرآن كواجي اوادوب دين دو-

ایک مدیث میں ہے :-مالان الله لشئی ماانن النبی یتغنی بالقرآن (عاری و ملم - ابو بریرة) الله تعالی نے کمی اور چیز کا اس قدر علم نہیں دیا ہے متنا قرائ کا ساتھ فوش آوازی کے لئے کس نی کو عظم یا ہے۔

اس ملط کا ایک روایت ب

ليس منامن لميتغن بالقرآن ( بخارى الومرية)

جو مخص خوش الحاني كے ساتھ قرآن نہ پر مصورہ ہم میں ہے۔

بعض لوگوں کی رائے میں سخنی سے مرادیماں استغناء ہے بھر لوگ تھنی ہے جسین صوت اور ترتیل مراد لیتے ہیں انوین کی رائے سے موز خر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے ' معزت عائش' فوائی ہیں کہ ایک روز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی' آپ میرا انتظار کررہے تھے' آپ نے وریافت فرمایا : اے عائشہ دیر کیوں ہوگئی؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں ایک خوش الحان کی قرآت من رہی تھی اس لیے دیر ہوگئ میہ من کر آپ اس جگہ تشریف لے گئے جمال وہ محض یزدد رہاتھ اس کافی دیر کو تشریف لے گئے جمال وہ محض یزدد رہاتھ اس کافی دیر کے بعد تشریف لائے' اور فرمایا ہے۔

هذاسالم مولی ابی حذیفة الحمد لله الذی جعل امتی مثله (ابن اجه عائد) یه ابو مذیفه کامولی سالم جیافض پداکیا۔

یے برصفید میں اس میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات سی آپ کے ساتھ اس وقت حضرت ابو پکڑ اور حضرت عمر بھی تھے مینوں حضرات ابن مسعود کے ہاس دیر تک خمیرے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :۔

من ارادان يقر أالقر آن غضاكم الزل فليقر أه على قر أفادن أم عبد (احمر أنهائي عمر) المرافع على قرآن كواى طرح وه نازل بواب تواس

مسعودي طرح ردمنا وإسي-

ایک مرتبہ سرکار دوعالم منلی اللہ وسلم نے حضرت عبداللہ این مسعود کو الدوت کلام پاک کا تھم دیا۔ این مسعود نے عرض کیا : آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے بھلا آپ کو کیا ساؤں؟ فرمایا : مجھے دو سرے سے سنتا اچھا معلوم ہو تا ہے ' ابن مسعود نے تھم کی قبیل کی واوی کہتے ہیں۔

فکان یقراء و عینار سول الله وسلم تفیضان (بخاری و مسلم ابن مسود) ابن مسود) ابن مسود اور آخفرت ملی الدعلیه وسلم کی آکموں سے آنو دوال تھے۔

حضرت ابومولی الا شعری کی قرأت من کر آپ نے ارشاد فرمایا :

لقداوتی هذامن مزامیرال داؤد اس مض کو آل داودی مزامیریس سے کی مطابوا ہے۔

کی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الغاظ مبارک ابو موٹی الاشعری سے نقل کے من کرخوشی سے بے قابو ہو گئے اور خدمت نبوی میں حاضری ہو کرعرض کیا ۔۔

یارسولاللهالوعلمتانک تسمع لحبر ته لک تحبیرا (بخاری وملم-ابومولی) یا رسول الله اگر محصم معلوم بو آکه آپ من رہ بین توین اور ایچی طرح پرمتا۔

قاری بیٹم کتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹم تو ہی ہے جو قرآن کو آواز سے زینت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہجاں یا رسول اللہ ۔ آپ نے فرمایا : اللہ تھے بڑائے فرعطا فرمائے۔ حضرات صحابہ جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے طاوت کے لئے کما جا آ۔ حضرت عرصحابی رسول حضرت ابو مولی الا شعری سے کہتے ابو مولی! ہمیں جمارے رب کی یا دولاؤ۔ حضرت مولی طاوت شروع کرتے اور ویر تک پڑھتے رہے ،جب نماؤ کا وقت آوھا مزرجا آلو لگ کتے "یا امیرالمومنین! اسلواۃ السواۃ" معزت عرفراتے!کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں 'اور قرآن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ وَلَذِکُرُ اللّٰهِ اَکْبُرُ (پ١٢را آیت ۵) اوراللہ کی یا دیست بری چزہے۔

ایک مدیث میں ہے:
من استمع الی آیة من کتاب الله کتاب له حسنة مضاعفة و من تلاها کانت له
نور ایوم القیامة (۱) (احمد ابو مربع الله کا اور جو الاوت کرے اس کے لئے
جو مخص کتاب اللہ کی ایک آیت سے اسے بہت زیادہ تواب طے کا اور جو الاوت کرے اس کے لئے
قامت کے دن ایک نور ہوگا۔

## تيبراباب

## تلاوت کے باطنی آداب

سلا اوب النام ہے کہ نام اللہ کی عظمت اور ملوشان گا اعتراف کرے اود یہ بین کرے کہ زول قرآن بلاشہ اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے عرش برین سے اپنا گلام اس طرح قائل کیا کہ بردوں کی سجہ میں آسکے اور اس کا تعالیٰ کا کتنا ہوا انعام ہے کہ اسنے بردوں تک اپنے اس کلام کے معانی ہونے والے برواس کی ازلی صفت ہے اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہوئے کور پیج کس طرح یہ صفت اللہ حوف اور آواز کر دے جس ظاہر ہوگئ میں جانے ہیں حوف اور آواز بروائل میں مام کے ذواج ہی عاصل کر سکتا ہے اس لیے کلام النی کو بھی انسانی آوازوں اور حوف کے ذواج ہی عاصل کر سکتا ہے اس لیے کلام النی کو بھی انسانی آوازوں اور حوف کے ذواج ہی عاصل کر سکتا ہو باد ہو تانہ آسان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کلام النی سے اور اس کی نورانی شعاعوں کی تیش ہے آسان النی سن سکے اور ان شعاعوں کی تیش ہوئے تو انسان سکت ہر چزیارہ یارہ بوجاتی ہر چڑ جل کر فاک ہوجاتی جمعرت موئی علیہ السلام ہوئے تو انسان کی طاحت عطائی گئ ورنہ انسین بھی شنے کی تاب نہ ہوتی ہوئے تو انسان کی باری تعانی ہم کلام ہوئے تو انسین خور کو انسان کی باری تعانی ہم کلام ہوئے تو گیا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو تھی اسلام جو لوح محفوظ کے فرشتے ہیں ہیہ حوف الحمالی کا بی عطاک دہ قوت خاص کے ذریعہ دور محفوظ کے فرشتے ہیں ہیہ حوف الحالیۃ ہیں اپنی طاقت ہے ہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو تکرا سرائیل علیہ السلام جولوح محفوظ کے فرشتے ہیں ہیہ حوف الحالیۃ ہیں اپنی طاقت ہے ہیں ہوئے اس کا ہر حزف الحال ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔

اس تغییل نے فاہر ہواکہ کلام النی حدور جہ ہا عقب اور اعلی قدر ہے 'یمال ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ انسان ہے ایہ
اور کم رتبہ ہونے کے باوجود اس عظیم کلام سے معانی کس طرح سمجھ لیتا ہے؟ایک وانشور نے ایک بھترین اور کمل مثال کے ذریعہ
اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وانشور نے کی بادشاہ سے درخواست کی وہ انبیاء علیم السلام کی شریعت اختیار کرلے '
بادشاہ نے وانشور سے کچھ سوالات سے 'وانشور نے جواب میں وہ ہاتی کیں جو باوشاہ کی سمجھ میں آسکیں جو ابات سننے کے بعد بادشاہ
نے کہا۔ آپ کا دعوی میہ ہے کہ جو کلام انبیاء پیش کیا کرتے ہیں وہ انشا کا کلام سمبر کے متحل نہیں ہو سکتے کیاں یہ اور کھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تہمارے انہیاء کالایا ہوا کلام سمجھ

<sup>(</sup>١) في الناده فعف وانقلاع

یے ہیں وانور نے جواب دیا کہ اس سلط ہیں آپ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ لوگوں کی جائے پر نظر والیں جب ہم چھاہوں اور پرندوں کو کھانے پینے 'آنے جانے 'آگے بوصفے اور یکنے ہٹنے کا عکم دیتے ہیں کونیا گائی استعمالی کرتے ہیں؟ بقیقاً پرندوں اور جانوروں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہمارے نوز عقل سے تربت پایا ہوا گام سجھ سکیں بلکہ ان کے لیے ان کے فیم کے مطابق کام کرنا ضروری ہے بھی سٹی بجاتے ہیں بمب کو فی کرتے ہیں بمبی دو سری آوازی نظافے ہیں 'کی حال انسان کا ہے 'کیونکہ انسان کلام اللی کو اس کی بابیت اور صفات کمال کے ساتھ سکھنے سے قاصرہ اس کے انہیاؤ سے اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔

یاں ایک مئلہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام النی کے علیمانہ معانی آوازوں اور حوف میں پوشیدہ رہتے ہیں معانی کی عظمت اور تقدیس مسلم ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اصوات و حوف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے اور حکمت آواز کے لئے دوح اور جان ہے اور مکان ہے گی وجہ سے قابل تعظیم جسموں کی عزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے اس طرح آوازیں اور حوف بھی ان معانی کا مکان بینے کی وجہ سے قابل تعظیم

الله کام النی کے مرتبے اور منوات کی رفعت کا اندازہ اس ہوگا کہ یہ غلبے میں ذیروست ہے۔ تی وباطل میں بھم نافذ کرنے والا ہے 'منصف ماکم ہے' کی بھم وہتا ہے کی منع کرتا ہے جس طرح سامیہ سورج کے سامنے نمیں فمبرتا ای طرح باطل کو بھی عکست النی کے سامنے نمیں کہ وہ اپنی نگاہیں سورج کے بارکر دیں ای ملت النی کے سامنے نمیں کہ وہ اپنی نگاہیں سورج کے بارکر دیں ای ملح النی اس ملے اس میں یہ بھی نمیں کہ وہ عکست کے سمندر کی شاوری کریں 'اور بخر محکست کے بار ہوجا میں ' بلکہ اشیں سورج ہے ای فقدر روشنی ماصل ہوتی ہے جس سے آ کھوں کو نور حاصل ہو' اور اس روشنی میں وہ اپنی ضور تیں بوری کر محس سے کام النی اس بادشاہ کی طرح ہے جس کی طرح ہے جس کی جارے جس کی جارے جس کی جارے جس کی جارے واقف نہ ہوئے کے باوجود کم کروہ راہ کو راستہ مل جا تا ہے۔ کلام النی قیمی فر انوں کی جانی ہے' یہ وہ شراب زیمر کی ہے جس کی جالا مرا نمیں ہوئے ہے وہ دودا ہے جے استعمال کرنے والا بھی بھار نمیں ہو تا''۔

وانشور نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے جو پچھ بیان کیا' ہم اس پراکتفا کرتے ہیں' اگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک مختر تفتگو ہے۔ مگراس سے زیادہ تفتگو کرنا علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے۔

روسرا اوب : دوسرے اوب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت ہے 'جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اپنے ول میں شکم کی عظمت کا استحفار ضرور کرلے'' ریہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے' بلکہ خالق کا نمات کا کلام ہے' اسکے کلام کی خلاوت میں بہت سے خطرات ہیں' افلہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کلام کی خلاوت میں بہت سے خطرات ہیں' افلہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکار کہ سنگرالا المصطبق وی (پ۲۱۷۲ آیت ۲۹)

اس کو بجزیاک فرشتوں کے کوئی اٹھ نمیں لگانے یا آ۔

ہم طرح ظاہر مصحف کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آوی پاک ہوائی طرح اسکے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آوی کا پاک دل ہو'اور عظمت و تو قیر کے نورے منور ہے'جس طرح ہماتھ قرآن کی جلد اورورت کو چھونے کا اہل نہیں ہے اس طرح ہر زبان بھی قرآنی حروف کی علاوت کی اہل نہیں ہے'اور نہ ہردل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی محسوں اور اس کے عظیم الثان معافی کا متحمل ہوسکے' بی وجہ ہے کہ جب تکرمہ ابن ابی جمل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہوجائے' اور فرمائے'' یہ میرے رب کا کلام ہے' یہ میرے رب کا کلام ہے' یہ میرے رب کا کلام ہے۔''کلام کی تعظیم وراصل متعلم کی تعظیم ہے' اور متعلم کی تعظیم کا حق اس وقت تک اوا نہیں ہوسکا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں خورو گرنہ کوے''اور اسکے ول میں عرش' کرسی' آسان 'نطن 'انسان 'جنات ، هجرو جر' اور حیوانات کانصور نه ہو' اور وہ بیہ نہ جانے کہ ان سب کا پیدا کر نیوالا ' ان سب کو رزق دینے والا ' اور ان سب پر قدرت رکھے والا ایک ہے 'باقی تمام چزیں اس کے بعثہ قدرت میں ہیں۔ ہر بڑہ اس کے فضل ورحمت ' اور عذا ب و خفسب کے در میان لٹکا ہوا ہے 'اگر اس پر فضل و رحمت ہوگی تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا' اور اگر وہ عذا ب کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا' وہ تو یہ کمتا ہے " یہ لوگ جنٹ کے لیے جی جھے ان کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ دوزخ کے لیے جی جھے اکی پرواہ نہیں ہے "اور اس کی عظمت کا نقاضا بھی ہی ہے کہ اسے کسی چزکی پرداہ نہ ہو' وہ بے نیاز ہو' سب اس کے جی جموں سے یہ وہا تھی جی جوں سے یہ بھی جی جوں سے دویا تھی جی جوں سے دویا تھی جی جوں سے سے کہ اسے کسی چزکی پرداہ نہ ہوں کے خات میں ہے۔

تيسرااوب: يه به كه ول حاضر بوارشاد خداد يه به به به الميسان عند الكيكة الميسان عند الميسان عند الميسان عند الميسان عند الميسان الميسان عند الميسان ال

اس آیت میں قوق ہے مراد کوشش اور جدوجہ ہے گیاب کو کوشش اور جدوجہ ہے لیے کامطلب یہ کہ جب تم اسکی تلاوت کو قوائی خیال ہاتی نہ رہے 'چہ جائیکہ تم کی اور کام میں معروف ایک بزرگ ہے کی جورہ و' تممارے دل میں مجمی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال ہاتی نہ رہے 'چہ جائیکہ تم کی اور کام میں معروف ایک بزرگ ہے کمی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں ، فرہایا قرآن ہے بھی زیادہ کوئی چڑا تی محبوب ہو بھی ہے کہ طلوت کے وقت دل میں اسکا خیال رہے بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تفاکہ اگر تلاوت کے وقت اتفاقا الکا دل حاضر نہیں رہاتھا 'پہلے اوپ کا فرویا دو بارہ پڑھے جنگی تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہاتھا 'پہلے اوپ کا فرق ہے آگرول میں کلام اور صاحب کلام کی مطلوت ہوگی تو یہ صفت فود بخو پہلے اوپ کا تعظیم سے انہیت برد ہے قادی کا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو جمیوں کہ دو جس کلام کی تلاوت کررہا ہے اس کی تعظیم کرے گا تعظیم سے انہیت برد ہے گا نہ انہیت ہوئے دی اور دل گئے 'اگر قاری قرآن کی تلاوت کا بیا ہو 'اور دل گئے 'اگر قاری قرآن کی تلاوت کا بیا ہو 'اور دل گئے 'اگر قاری قرآن کی تلاوت کا بیا ہو ہو گہا ہو گئے ہو دو اس کیلئے تفریح بن جائے گا وہ اس کیلئے تفریح بن جائے گا وہ اس کی تعظیم کرے گا۔ قرآن کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گا وہ اس کیلئے تفریح بن جائے گا وہ اس کیا جائے گا وہ اس کیلئے تفریح بن جائے گا وہ اس کیا جائے گا وہ کی کہ کہ کر ترجی نہیں دے گا۔

 ہمیں محروم رکھاہے 'مدیث میں ہیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں مرتبہ بہم اللہ الرحمی الرحیم پڑھی۔ (۱) اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ بھی تھی کہ آپ بہم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں خور فرمارہے تھے۔ ابوقر ڈروایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھارہے تھے 'نماز میں رات بحرایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے 'وہ آیت یہ تھی۔ ان ٹیسٹر 'مرد نے ایک مریس ایس کا ساڑیا : نرم آمرہ کہ آئیسٹر آئیسٹر آئیسٹر و مرد سرم و مرد

ُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنْكُ أَنْتُ الْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ (٢) (١/٧٠)

اگر آپ ان کومزا دیں توبہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کردیں تو آپ زیروست ہیں ست والے ہیں۔

ميم وارئ كبارة من روايت بك تمام رات مندرج ذيل آيت كى طاوت كرتے رہے۔ اَمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ اَجْنَرَ حُو السَّيانُ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنُ اَمَنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَمَّ حُيّاهُمُ وَمَمَا تَهُمُ سَاءَمَا يَحُكُمُونَ بِ١٥ ر١٨ آيت ٢١)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کے برابر رکھیں مے جنموں نے ایمان اور عمل صالح افتیا رکیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکسال ہوجائے 'یہ برا سم لگاتے ہیں۔

سعدائن جبير في اس آيت كى طاوت كرت كرت مح كروى -وَامْنَارُوْ اللَّيَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ جُرِمُونَ (پ٣٦٣ مَ مَدى)

اوراے محرموں آج (الل ایمان سے) الگ موجاؤ۔

ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ ہیں ایک سورت شروع کرتا ہوں تلاوت کے دوران جو پر کچھ ایسے حقائق اور معارف مکشف ہوتے ہیں کہ ہیں سورت ختم نہیں کہا تا اور تمام رات کھڑے کھڑے کر جاتی ہے ایک بزرگ فرہا کرتے تھے کہ ہیں ان انہوں کے اجر وثواب کی امید نہیں رکھتا جن میں میرا دل نہیں لگا۔ یا جن کے معانی ہیں نہیں سمجا۔ ابو سلیمان داری سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آیت کی تلاوت میں جار جا رواتیں گزار دیتا ہوں 'اگر میں خودسلیاء کی فرق نے کہ دو تو مینے تک سورہ ہود کی تلاوت کرتے رہے 'اوراسی سورت کی فروت می نہیں غورو کھر کرتے رہے 'اوراسی سورت کے معانی میں غورو کھر کرتے رہے 'اوراسی سورت کے معانی میں غورو کھر کرتے رہے 'ایک عارف فرماتے ہے کہ میں چار قرآن ختم کرتا ہوں 'ایک ہفتہ وار' دو سمرا ماہانہ 'تیسرا سالانہ اور چوتھا قرآن تمیں ہرس سے شروع ہے 'لیکن ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں 'اس لیے دوزینہ پر بھی کام کرتا ہوں' ہفتہ وار ماہانہ اور رسالانہ اور تول پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔

یانچوال ادب : یہ ہے کہ ہر آیت ہے اس کے مطابق معنی د منہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعال کرے و آن مختلف منامین پر مشتل ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے انبیاء کے طالات بھی ہیں اور ان قوموں کے طالات بھی ہیں ۔اور ان ثمرات کا ذکر بھی ہے جو اوا مر و نوابی کی حقیل بر مرتب ہوں گے۔
و نوابی کی حقیل بر مرتب ہوں گے۔

آمات مفات : مثلاثه بين-(۱) كَيْسَ كَمِثْلِمِشَنْ يَوْهُوَ السَّمِينُ عُلْبَصِيْرُ (بِ٣١٢ آيت ١١) كوئي چزاسك مثل نين اوروبي بريات كاننے والا ديكھنے والا ہے۔

<sup>(1)</sup> ابوذر حموی فی المعجم-ابو بریرهٔ (۲) نسانگاین ماجه

(٢) الْملِكُ الْقَلُوسَ السَّلَامُ الْمُوْمِنُ الْعَرْيُنُ الْعَرْيُنُ الْعَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ (ب٢١٨٦ آيت ٢٣) وه بادشاه سير سب عيول سي) باك ب على دين وسينه والا ب عمراني كرنے والا ب زيروست ب فراني كاورست كردين والا ب بيرى عظمت والا سيدة

آیات افعال یا اسان اور دین بیداری ارتاجانا و تیزوالله تعالی کا افعال بین الاوت کرے والا جب آیات افعال کی طلب کی طلب کی طلب کی مفات کا علم عاصل کرنا جائے ہے اس لیے کہ قبل قافل پر ولالت کرتا ہے اور فعل کی عظمت سے فاعل کی عظمت سجے میں آئی ہے۔ قاری کو جائے کہ دوہ قبل تین قافل کا بھی مشاہد، کرے اس کے کہ جریز کا اخیج بھی وہی ذات برحق اور جس فض کو حق کی معرفت ماصل ہوجاتی ہے وہ جر گئی میں حق کا علی دیگائے اس کے کہ جریز کا اخیج بھی وہی ذات برحق اور مرجع بھی ہی وہ بر گئی میں حق کا علی دیگائے اس کے کہ جریز کا اخیج بھی وہی ذات برحق اور مرجع بھی ہی والت ہے کہ اور جریز اعل مرجع بھی ہی والت ہے کہ اور جریز اعلی دیا جائے گئی اور جریز اسی دیا جائے گئی اور جریز اسی دیا ہے گئی دیا ہے کہ اور جریز اسی دیا ہے گئی اگری نقط این اگری نقط این کے ایک اور جریز اسی دیور ہے والطریق جمیعیت اس شری کے لیے تبات ہوگا۔ یہ خیال علم مکا شنہ کا فقط این دیا سے جب اس کے جب قاری طاوت کرے اور جاری تھائی کے یہ اور اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری تھائی کے یہ اور اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری تھائی کے یہ اور اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کے یہ اور اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی جب اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی یہ اور اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی یہ اور اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی یہ اور جری کے بات ہی کا جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی دور اسی دیا ہے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی اور جری توائل کی ہو اس کے جب قاری طاوت کرے اور جری توائل کی دور اسی توائل کی دور اسی دیا تھائی کی دور اسی دیا تھائی کی دور اسی دور اسی دور اسی دیا گئی کی دور اسی دور اسی

إَفْرَايَتُهُمْ مَا تُكِنُّونَ أَفَرَ أَيْتُمْ مَا تَحْرُ ثُونَ أَفْرَايَتُمُ الْمُاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَاينتُمُ النَّارَ

اللَّتِي تُورُونَ (ب٢١٥١ ايت٥٨١٣١٥)

اچما پر بالا که تم جو منی بنوات موال اجما پور تلاد که جو بحد بوت موالخ اچما پریه بلاؤ که جس پانی

كوم پيد مواغ اچها مرية المادوس اك كوم سالات مو

قو صرف مینی منی بانی اور آگ ی پر نظرند رکے الکہ ان سب کی اہیت تا نازاور انتااور درمیان کے تمام مراحل پر احمی نظروالے مشام منزک ہیں بعد میں رقیق اور سال نظروالے مشام اجزاء مشترک ہیں بعد میں رقیق اور سال ماوے سے بدران بنی ہیں کوشت رکیس اور شخصے پیدا ہوئے ہیں کام مختلف شکلیں تیار ہوتی ہیں مرا باتھ پاؤں ول جگراور دو سرے موساف مختل ہوجا آ ہے قواس ہیں اجتمے اور برے اوصاف پیدا کے جاتے ہیں اجتمے اوصاف میں مثلاً مشل کویائی بینائی اور ساحت وغیرہ برے اوصاف میں مثلاً مشب شموت وغیرہ بعض لوگوں میں جمالت کر انہاء کی مشکل میں مثلاً مشل کویائی بینائی اور ساحت وغیرہ برے اوصاف میں مثلاً مشل کویائی جدال کی عاورت پر اور جو آئی ہے جدیا کہ اور تعالی کا ارشاد ہے۔

أُوْلُمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خُلِقَنَاهُمِنْ نُطْفَةٍ فَإِنَاهُ وَآخِصِينَمْ مَبِينٌ (ب١٢٣م آيت ١١)

<sup>(</sup>١) يه رواعت بخاري البواؤد اور نبائي على البر محمد على عن نبائي كالغاظ يهي - "قال سالنا عليه فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شنى سوى القرآن فقال لا والذي مغلق الجنة وبر لنسمة الا ان يعطى الله عبدافهما في كتابم

احياءالعلوم جلداول

کیا آدی کویہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطف سے پیدا کیا 'سودہ علانیہ اعتراض کرنے والا ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے 'اپ فکر کو وسعت دے۔ اور اعجب 'العجائب تک اپ فکر کا سلسلہ درا ز کرے 'یہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا لمبح اور مبداء ہے 'مرجع اور منتہا ہے۔

انبیاء کے حالات عبد حرآن میں انبیاء کا تذکرہ آسٹ اور بید معلوم ہوکد ان کی کم طرح تکذیب کی تمی اور کسی انبیاء کا تذکرہ آسٹ اور بید معلوم ہوکد ان کی کمس طرح تکذیب کی تمی اور کسی طرح انبیل انبیاء کا تعلق کی صفت استفناء پر نظر دکھ کا طاقب الله تعالی ہے نیاز ہیں 'ند انبیل پنجیروں کی خوادث ہے اور ند ان لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بیسے گئے 'استفناء پر نظر دکھ کے اور ند ان لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بیسے گئے اگر سب لوگ ہلاک ہوجائیں تو اس کی سلطنت پر کوئی اثر ند پڑے گئی جب انبیاء کی مداور نفرت کے قصے سامنے آئیں تو یہ سمجے کہ الله تعالی ہرچزیر قادر ہے 'وہ حق کا حامی و نا صربے۔

مكوبين كے حالات على اللہ جب عاد ، ثمود وغيره بد قسمت قوموں كى جابى اور بروادى كى كمانى سے تو خدا تعالى كى كار اور انقام سے ڈرے اور ان قوموں كے حالات ہے جبرت حاصل كرے كه أكر اس نے بحى غفلت كى ظلم كيا ، اور اس چند روزہ مملت كو غنيمت نہ سمجھا تو كيا عجب ہے جھے پر بھى يہ عذاب تازل ہو۔ اور بارى تعالى كے انقام سے بچنے كى كوئى صورت نہ رہے ، جنت ، ووزخ اور ويكر آسانى مقامات كے تذكرے بھى اسى نقطة نظر ہے سننے چاہيں ، اور ان ميں بھى اپنے ليے حبرت كا پہلو حلاش كرتا چاہيے ، يہ چزيں بطور نمونہ ذكركى منى ميں ، ورنہ قرآن كى ہرآيت ميں بيش قيت معانى پوشيده ہيں۔ كيوں كه ان معانى كى كوئى انتنانيس ہے۔ اس ليے ان كا احاط بھى دشوار ہے۔ اللہ تعالى كا رشاد ہے:۔

وَلارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلا فِي كِنَابِ ثَبِينِ (ب ١٣٠١ آيت ٥٩) اورنه كوئي تراور فلك چيركرني بي مريس كاب مين بي -

كَ جَدَّهِ فَهِايات قُلُ لُوكَانَ الْبَحُرُ مِلَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى كَنَفِذَ الْبَحُرُ قَبْلَ اَنْ نَفَذَكَلِمَاتُ رَبِّي وَلَو جِنْنَا بِعِثْلِمِمَلَدًا (بِ٣١٣ آيت١٠)

ت آپ ان ہے کہ دیجے کہ آگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سندر (کاپانی) روشائی (کی جگہ) ہوتو میرے رب کی باتیں ختم ہونے ہے پہلے سندر ختم ہوجائے آگرچہ اس (سندرکی) خل (دو سرا سندراس کی در کر لیر لر آئم ۔۔

حضرت علی کاید ارشاد بھی قرآن کریم کے معانی کی وسعت پر دلالت کرتاہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تغییرے ستر اونٹ بھردوں۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیاوہ صرف اسلئے بیان کیا گیا ہے تاکہ فہم کا دروازہ کھلے 'احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ یہ مکن ہے۔۔ جو مخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقفیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جنکے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْنَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَ جُوْامِنْ عِنْدِكَ قَالُو الِلَّذِيْنَ أُوْتُواالُعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا الْوَلْمِكَ الدِّينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلُو بِمِمْ (ب٣١٧ آيت ١١) اور بعض آدى الله عِين كرده آپى طرف كان لگاتے بين بمال تك كر جب لوگ آپ كياس ت

اور بس اوی ایت این مرکدی این مرف می مرف می کا بات فرمانی می این دو اوک این که حق با ہر جاتے ہیں تو دو سرے الل علم سے کتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمانی می اید دو اوک ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے داوں پر سرکدی ہے۔

طالع (مر) درامل وه موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ کہ مریداس وقت تک محے معنی میں

مرد نہیں ہو تا جب تک وہ جو چر جاہے قرآن کریم میں نہ پالے نقصان اور فاکدے میں قرق ند کرلے 'اور بندوں سے بے نیاز ند ہوجائے۔

چھٹا اوب : بہے کہ قاری ان امورے خالی رہے جو قم قرآن کی راہ میں مانع ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس کے میں اس مجھ یاتے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر غفلت کے دیئر پردے وال رکھے ہیں 'ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی عجاب اور اسرار نظر قمیں آتے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشادر فراتے ہیں۔

لولاان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظرو الى الملكوت (احمد الوبري) الرشيطان في ادم كول الدركون كوت كامثابه كراياكرين.

جوامور حواس سے پوشیدہ ہوں 'اور نور بھیرت کے بغیر نظرند آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں واخل ہیں میموں کہ وہ بھی نور بھیرت بی سے سجھ میں آتے ہیں۔ فہم قرآن کے چارموانع ہیں۔

بسلا مانع : بہت کد پڑھنے والا اپنی تمام تر توجہ حوف کی مح اوائی پر مرف کردے اس کام کا ذمہ وار بھی ایک شیطان ہے وہ قراء حضرات کو یہ باور کرا تا رہتا ہے کہ اہمی حوف مخرج سے اوا نہیں ہوئے ہیں ' پڑھنے والے شیطانی وسوسے میں بتا ا بوجاتے ہیں اور ایک ایک آیت کو باربار وہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے لکے اس کو شش میں وہ یہ بحول جاتے ہیں کہ قرآت کا اصل متعمد فیم ہے اور حوف کی اوائی کی بوری توجہ صرف کرتے ہیں۔

دوسرا مانع : بي ب كريد عدوالا فض كى اي ذب كامقلد يوجى كاعلم است مرف سفت واصل بوابو العيرت اور مشاہدہ کے ذرایعہ نمیں 'یہ وہ مخص ہے جے قلیدی زنجموں نے اٹا جگر رکھا ہے کہ وہ جنبی ہی نمیں کرسکتا' جو عقائد تقلید کی راہ ے اس کے دلی و ماغ میں بڑ پکڑ چے ہیں ان سے مرموا افراف بھی اس کے لیے مکن نیس ہے اگر بھی کمیں دور ہے کوئی روشنی کی کران چکتی ہے 'یا ایسے معنی ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے سنے ہوئے عقائد سے مخلف ہوں و تعلید کاشیطان اس پر حملہ آور موجا آے اور کہا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیے پیدا ہوے 'یہ تو تیرے آباد اجداد کے مقیدے کے خالف معنی ہیں 'چنانچہ دو من شیطانی وسوسول کا شکار ہوکراس معنے سے گریز کرتا ہے ' غالبانی کے صوفیائے کرام علم کو جاب کتے ہیں۔ علم سے مرادان ك نزديك مطلق علم نسي به ملك ان مقائد كاعلم بجن برلوك تقليد كى راه سے جلتے بيں يا ان معاندانہ جذبات كے زير اثر ان كى اتباع كرتے بيں جو ذہبى متعصبين كا كے دلول ميں پيدا كردئے بيں ورنہ علم حقیق نام بى كشف اور نور بعيرت كا ب اسے حاب كرے بات حاب كس مرح كم جادانہ تعليد بمى باطل بحى بوتى ب باطل بونے كى حاب كس طرح كى جادانہ تعليد بمى باطل بحل بونى ب باطل بونے كى صورت میں تقلید بھی قیم قرآن کے لیے انع بن جاتی ہے۔ مثل استواء علی العرش کے سلسلے میں کسی فض کا اعتقادیہ ہوکہ اللہ تعالی عرش پر متمکن ہے 'اور قممرا ہوا ہے اب آگر اس کے سامنے اللہ تعالی کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو'اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالی ہراس صفت سے پاک ہے جس کا تعلق محلوق سے ہو تا ہے تو اس کا دل اس حقیقت کو تنلیم نہیں کرے گا میوں کہ وہ اس سلط میں دو سرا مقیدہ رکھتا ہے اور اس پر بخی سے جما ہوا ہے اگر بھی کوئی بات اس مقیدے کے خلاف پی آئے گی والی باطل تقلید کی وجہ سے وہ اسے اسے دل سے تکال میں کا مجمی وہ مقیدہ جن مجی ہو آہے اور اس کے باوجود قدم کی راہ میں مانع بن جا نا ے الیے کہ طلق کوجس حق کے احتقاد کا علات قرار دیا گیا ہے اس کے بہت سے مراتب اور درجات ہیں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن می میداء می ہے۔ اور منتها می ممی می طبیت کاجود آس می کے باطن تک چنج نس دیا اس کی محد وضاحت ہم العلم ملى العلم

تبسرا مانع : بيه كد كناه زياده كرتا مو كبري جنا مولالي موانيا كي مجت من كرفنار مو ايه تمام امورول كو تاريك اور زعك

آلوداور آریک کردیے ہیں ،جس طرح آئینے کی آب باقی نہ رہنے کی صورت میں چرود کا احتکار ہے اس طرح زنگ آلودولوں میں حق کی روشنی فعا ہر نہیں ہوتی ، یہ سب سے بوا مانع ہے اکثر لوگ ای بان کی وجہ کے اس قرآن سے محروم رہتے ہیں ،جس قدر شہوات کی حمیں دینر ہوتی ہیں ای قدر معانی قرآن ای فعلی ہوجاتے ہیں۔ول سے کتابوں کا بوجہ جس قدر ہاکا ہوگا معانی قرآن اس قدر واضح ہول کے۔ول آئینے کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی واضح ہول کے۔ول آئینے کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی ہے ،اور معانی قرآن اس صورت کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی ہے ، قلب کے لیے دیاضت کی وی حیثیت ہے جو حیثیت زنگ آلود آئینے کے لیے میٹل کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اذاعظمت امتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الاسلام واذا تركوا الامربالمعروف حرموابر كةالوحى (ابازازالابرالعرف)

جب میری است درجم و دینار کو اہمیت دیئے گئے گی تو اس سے اسلام کی بیبت چمین جائے گی اور لوگ

جب امرہالمعروف چھوڑ دیں گے تو وی کی برکت ہے محروم ہوجائیں گے۔ نسیل ابن عیاض کتے ہیں کہ وحی کی برکت ہے فیم القرآن مزاد ہے ' پینی لوگ فیم قرآن ہے محروم ہوجائیں گے۔ قرآن پاک میں فیم قرآن 'اور تذکیرہالقرآن کے لیے انابت الی اللہ کی شرط لگائی ہے۔

ؙؿؠؙۻؚڒ؋ٞٷۮؚڬڒۘؽؙٳڮڴڷۜۼؠؙؠڴڹؚؽۑ (پnر۵۱۱عه)

جوزراج بيرياكي اورواناكى كاجررحوع موندوالي بتداك كي

وَمَا يَنَذُكُرُ الْأَمَنُ يُنِينِبُ (پ٣٢٥ آيت٣)

ا در مرنب دی مخض تعمیت تبول کرتاہے جو خدا کی لمرنب رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تبدیر میں نام داد کا دیا ہے۔

إِنْمَايِنَّذُكُو أَوْلَوْ الْإِلْبَابِ (بِ١٨٠٥)

وى اوك معيت كارت بي جوال مقل اسليم) بي-

جو مخص دنیای محبت کو آخرت کی نفتوں پر ترخیج دے 'وہ صاحب عمل وقعم نہیں ہے 'اس لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوئے۔

چوتھا مانع : یہ ہے کہ اس محص نے قرآن کی کوئی ظاہری تغیر پردھی ہو۔اوروہ یہ سجمتا ہو کہ قرآنی کلمات کی بس وہی تغیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہدہ وغیرہ اکابرہ منقول ہے۔اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ تغییرہالرای کی حیثیت رکھتا ہے ، اور تغیرہالرائی کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔

من فسر القر آنبر ایه فقد تبواء مقعد من النار جنم ہے۔ جو مخص ای دائے ہے قرآن یاک کی تغیر کرے اس کا ممکانہ جنم ہے۔

یہ احتقاد بھی قم قرآن کے لیے مانع ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعتقاد حضرت علی کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کمی بندے کو کتاب اللہ کی شمجھ عطا کردی جاتی ہے۔ اگر تغییرے فلا ہر معقول تغییری مراد ہوتی تو یہ اختلافات ہی سامنے نہ آتے جو تغییر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ چوتھے باب میں ہم تغییر بالرائی کی حقیقت بیان کریں ہے۔

چنانچەاللەتغالى ارشاد فرماتے ہیں :

مَأْنَتُبَتِّبِهِ فَوَاذَكُ (بِ١٠/١ أَيَتِ)

جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے ول کو تقویت دیتے ہیں۔

الاوت كرف والے كو فرض كرلينا عاميے كر اللہ تعالى في انبياء كى آنائش مبر نفرت اور ثبات قدى كے جو دا تعات الى كتاب يس بيان كے بيں ان سے ہمارى وابت قدى مقعود ب قرآنى خطابات كوائے فرض كرنے كى وجہ سے يدكم قرآن پاك آتخضرت صلی الله علیه وسلم ی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے شفاء 'بدایت 'رحمت اور ہے 'اس لیے الله تعالى نے تمام لوگ كو تعت كتاب ير شكر اداكرنے كا تحم وال

وَدُكُرُ وانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظُكُمُومِ (پ

اور حق تعالى كى جو نعتيل تم يرين إن كوياد كو اور (خصوصام) إس كتاب اور (مضاين) حكت كوجو الله تعالی نے تم پر (اس حیثیسے) نازل قرمائی ہیں کہ تم کوان کے ذریب نعیمت فرماتے ہیں۔

ذیل کی آیات کریمہ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لَقَدُ اَنْزُلُنَا اِلَیْ کُمُ کِتَا بُافِیهِ دِکُرُ کُمُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔ (ب،۱رس آیت ۳۳) ہم تمارے پاس ایک کتاب بھیج مجھ ہیں کہ اس میں تماری تعبعت (کافی موجود) ہے۔ کیا تم پر بھی نیس

بيعة وَأَنْزُلْنَا آلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلُ الَيْهِمْ (١٣ر١٣) يَتِيس) اور آپ پر بھی میہ قرآن آ تارائے تاکیہ جومضامین اوگوں کے پاس بھیج محے ان کو آپ ان سے ظاہر کردیں۔ لِكُيْضُرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ (٢٥ مَ مَتَ ٢٥) الله تعالى اس طرح ك لوكول كركي ان ك حالات بيان فرات بي -

وَاتَّبِعُوَالَّحْسَنَ مَالَوْ لَالَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (بِ٣٧ر٣ آيت ٥٥) اورتم (مِي ابِي كه) آپ رب كياس تريه وي اجه اجه عموں پر چلو۔

هْنَابِصَ أَثِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يَوْمِنُونَ (ب١٧٣) يه ٢٠٠٠) یہ (مویا) بہت ی دلیلیں ہیں ممارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور دمت ہے ان لوگوں کے لیے جو

المَيْنَ رَبِّ مِنْ مَنْ مَوْعِظَةُ لِلْمُنَّقِيْنَ (پِسره آيت ٣٨) هٰنَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةُ لِلْمُنَّقِيْنَ (پِسره آيت ٣٨)

یہ بیان (کافی) ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تھیجت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

ان میات سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے خاطب میں اس اعتبار سے سے خطاب تلاوت کرنے والوں سے بھی ہے اس لے ہر مخص کویہ فرض کرنا جاہیے کہ قرآن کا مقصودیں ہوں۔

وَاوْحِى إَلَى هٰذَاالْقُرْ آنُ لِأُنْلِرُ كُمُ بِمِوَمُنْ مَلَغَ (بدر مرايت ١٩)

اور میرے یاس بیہ قرآن بطور ومی کے جیما کیا ہے اگہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس کو یہ

قرآن مني ان سب كووراؤل

محرابن کعب فرعی کہتے ہیں کہ جس مخص فے قرآن یاک کی تلاوت کی کویا اس نے حق تعالی سے کلام کیا اگر جلاوت کرنے

احياء العلوم جلداول

والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجے تو رہ ہے لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ وے ' الکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا خطارہ متا ہے۔ اس کے ہرافظ بر غور کر تا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے علاء کہ بین کی قرآن کریم پیغامات کا نام ہے أب پیغامات مارے رب کے پاس سے آئے ہیں ' تاکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں۔ خلوق میں ان کی معنی سمجھیں 'اور ان کی تغییل کریں۔ حضرت مالک ابن دینار مومایا کرتے تھے "اے قرآن والو! قرآن نے تہمارے دل میں کیا بویا ہے ، قرآن مومن کے حق میں مبارہے ' جس طرح بارش زمین کے حق میں بمارہ ' فادہ فرماتے ہیں کہ جو مخص قرآن کی محبت افتیار کر آ ہے۔ وہ فائدہ حاصل کر آ ہے یا نقصان-الله تعالی کاارشاد ہے :۔

هُوشَفَاءُوَّرَخُمَةُ لِلمُومِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ الإَّحَسَارُا (پ١٥٥ ايت ٨٠) وہ ایمان دالوں کے حق میں توشغا اور رحمت ہے اور ناانصا فر س کواس ہے اور الٹا نقصان برمتا ہے۔

آتھواں اوپ : یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو۔ جس طرح کی آیت تلاوت کرے ای طرح کا آثر ول میں ہونا ما سے 'آگر آیت خوف ہے تو خوف طاری کرلے' آیت حزن ہے تو عملین ہوجائے' آیت رجائے ووکیفیت ول میں بیدا کرے جو امید سے ہوتی ہے ' غرض کہ جس مضمون کی آبت ہواس مضمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہونا ہی تلاوت کا کمال ہے۔ جب انسان کو معرفت کاملہ حاصل ہوجاتی ہے اول پر خوف کا غلبه زیادہ رہتا ہے۔اس کے کہ قرآنی آیات میں تکی بہت ہے 'مثال ک طور پر رحت اور مغفرت کا ذکر ایس شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی محیل دشوار ہے۔ زیل کی آیت میں مغفرت کے لیے جار شرطیں لگائی ہیں۔

وَإِنِّي لِّغَفَّارُ لِّمَنْ تَالْبَوَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَكَى وبارا السَّالَات ١٨٨) اور میں ایسے لوگوں کے لیے بردا بجشنے والا بھی ہوں جو توبہ ٹرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر

(اس) راه يرقائم (بمي) ريس-

اك جَدار الدَّاد فرايا :-وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي نُحَسْرِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُ وَاوَّعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْيُحَقِّ وَاتْوَاصُوْابِالصَّبْرِ (بِ١٨٥٣ يَتَ٣٠٠)

م تے زمانہ کی کہ انسان برے خمارے میں ہے محرجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اور دوسرے کو اعتقاد حق (یر قائم رہے) کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی ک

الآيت يا ي جار زطور كاذكر وس جكه تفعيل نسي ب وبال ايك اليي شرط كاذكر ب جو تمام شرطول كوجامع ب- مثلا اِنَّرَ حُمَّةً اللَّهِ قُرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (پ٨ر١٣ آيت ٥٦) بِ عَلَى الله تعالى كار مت يك كام كر في والول سے قريب م-

اس آیت میں احسان کی شرط لگائی می ۔ یہ صفت دو سری تمام صفات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شار آیات ملیں گی۔ جو مخص پیر حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دو سرا ٹاثر قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے 'اس پر ایمان رکھتا ہے 'اس کاغم بردھتا ہے 'اس کی خوشی کم ہوجاتی ہے 'روتا زیادہ ہوجا تا ے انسا کم موجا آ ہے کام برد جا آ ہے بیکاری کم بوجاتی ہے "تکلیف زیادہ موجاتی ہے واحث کم موجاتی ہے وہیب ابن الورد سنتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا 'اور دعظ بھی سے ملیکن طاوت قرآن اور تدبر فی القرآن سے زیادہ دل کو زم کرنے والی چزېميں شيل ملي۔ ظامة كام يہ ہے كه مومن كو تلاوت كے دوران بر آيت كے مضمون كے مطابق اس طرح متاثر بونا جا ہيے كه اس كى

صفت کے ساتھ متصف ہوجائے' مثا "آیات کی خلات کے وقت جن میں تمدید و وعید ہے' اور منفرت کی مشکل شرائط کا ذکر ہے' اتا ذرے کہ گویا ذرگی وجہ سے مرحائے گلہ جمال منفرت کا وعدہ فہ کور ہے دہاں آتا خوش ہو کہ گویا خوش کے مارے اڑتے گئے۔ گا۔ اللہ تعالی کے اساء اور صفات پر مشتل آیات کی خلافت کے دوران ہاری تعالی کی عظمت اور تقل سے سامنے سرگوں ہوجائے۔ جب کفار کا تذکرہ ہو' اور ان کے اقوال بیان کئے جائیں جو ہاری تعالی کے حق میں محال ہیں۔ تو اپنی آواز آہستہ کر لے' اور دل بی کفار کی ان شرمناک وروغ بیانےوں پر شرمندہ ہوجب جنت کا ذکر ہوتو دل میں اس کا شوق پر ا ہونا چاہیے ' دونن کے بیان پر انتا خوف ندہ ہونا چاہیے کہ دل وال جائے' اور جسم کر ذجائے' روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معارت عبد اللہ ابن مسود ہے کہ دل وال جائے' اور جسم کر ذجائے' روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معارت عبد اللہ ابن مسود ہے کہ دل والی : قرآن ساؤ۔ ابن مسود کے بین کہ میں نے سورہ نساء کی خلاوت شروع کی جب میں اس کا جب بین اس کا جن میں جب بین کہ میں نے سورہ نساء کی خلاوت شروع کی جب میں اس کا جن میں ہوئیا۔

فَكَيْفَ إِنَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رِشَهِ يَدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوُلاً عِشَهِ يُلًا (پ٥٦٦) يت (٣١)

سواس وقت بھی کیا مال ہوگا جب کہ ہم ہر ہرامت میں ایک ایک گواہ کو ماضر کریں مے اور آپ کو ان لوگول پر گواہی دینے کے لیے ماضرلادیں ہے۔

تو انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی آکھوں سے آنسوجاری ہوگے "آپ نے فرمایا :۔ حسب کالان (بخاری ومسلم ابن مسعود)

بس اب رہے دو۔

آپ کی سے کیفیت اس لیے ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک ہوری طرح اس مظرے مشاہدے میں مشغول تھا جو ذکورہ بالا آیت میں ذکور ہے۔ بعض لوگ وعید وانداز کی آیات کی طاوت کے وقت بے ہوش ہوکر گر جاتے تھے 'اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انقال کر گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو مخص طاوت کے وقت اس اور مضامن طاوت کے مطابق کیفیات طاری کرایتا ہے۔ وہ محض نقال نہیں رہتا۔ شام جب یہ آیت برجے :۔

إِنَّى آخَافُ إِنْ عَصِينَتُ رَبِّي عَنَابَيَوْمٍ عَظِيْمٍ (ب2ر٨ آيد ١٥)

من اگراہے رب کا کمنانہ مانوں تو میں ایک بوے دان کے عذاب سے ڈر ماہوں۔

ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف رحوع کرتے ہیں اور آپ می کا طرف اوٹا ہے

اور توکل اور انابت نه پائی جائے توبیہ تلاوت زبانی حکایت کے علاوہ چم بھی نمیں جب یہ آیت تلاوت کرے۔

وَلَنْصِبْرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنُهُونَا (ب٣٥١٣) الما ١٣٥٣) اور تم نه و يو مركزي ك

قول بیں مبرہونا چاہیے 'آکہ آیت کی طاوت اور آذت محسوس کرے۔ اگریہ مخلف کیفیات طاری نہ ہوں گی 'اورول ہر طرح کے ناثر سے خالی ہوگا تو اس طاوت سے وہ مرتبے طور پر اپنے آپ کو اعت طامت کرے گا۔ شا "جب کوئی فض ولی جذیات و آثرات سے خالی ہوکر ذیل کی آیات پر سے گا۔ تو یکی ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کررہا ہے 'جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔

اللَّالُّغُنَّةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ نَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ (ب٥١٨

آیت ۳)

خبوار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالی کا لعنت ہے خدا کے دو کے دو کی بیات محد عاراضی کی ہے کہ الی بات

کوجو کو نہیں۔
و هُمُ فِی عَصْلَقِمَعُ فِر ضُونَ (پ ارا آیت ۱)

اور پر (ابی) فغلت (بی) میں (پڑے ہیں اور) امراض کے ہوئے ہیں۔
فَاعَرُ ضَ عَمَّنُ تَوَلَّی عَنُ ذِکْرِ نَا وَلَمْ يُرِ دُالِا الْحَيْلُو وَالْلَّذِيلَا (پ ارا آیت ۲۹)

و آپ ایے فض سے خیال بٹا لیج جو ہاری قعمت کا خیال قد کرتے اور بجودنوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہیں ہو۔
و مَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَا اُولِئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (پ ۲۳ رسم آیت ۱۱)

اور جو (ان حرکوں سے) بازنہ آئی گووں ظلم کرنے والے ہیں۔
ایسا قاری ان آیات کا صداق بی ہے گا۔
ایسا قاری ان آیات کا صداق بی ہے گا۔
و مِنْ نُهُمُ اِنْدِیُونَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِنَا اَلَا اَمَائِقَی (پ ارا آیت ۱۸)
و مِنْهُمُ اِنْدِیُونَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِنَا اِللَّا اَمَائِقَی (پ ارا آیت ۱۸)

وَمِنْهُمُ الْزِّيْوُنَ لَا يَعُلَمُونَ الْمِكْنَابِ الْآلَمَانِيَّ (بِ١٩ آيت ٢٨)
اوران من بت عافوانده (عن) من بوكالي علم نين ركع لين دل فوش كن بالن (بسيادين)
وَكَايِّنُ مِّنُ آيَةٍ فِي السَّلُواتِ وَالْآرُضِ يَمُرُّ وُنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (بِ٣٠ مَدَوُلُ)
را آيت ١٠٥)

اور بت سی نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہو تا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ

قرآن کریم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی تی ہیں 'اگر پڑھے والا ان علامات ہے متاثر نہ ہو 'اور سر سری طور پر پڑھ کر گزر جائے قبلاشہ یہ محض ان لوگوں میں شامل ہے جو کلام اللہ ہے روگر دانی کرتے ہیں 'ای لیے کما گیا ہے کہ قرآنی اخلاق ہے متصف نہ ہوتے والا محض جب قرآن پاک کی طاوت کر تا ہے قو ندا آتی ہے۔ ''اے بندے! تھے میرے کلام ہے کیا واسط 'او تو ہجے ہے روگر دانی کر رہا ہے 'اگر قو میری طرف رجوع نہیں کر تا قرمیری کرتا ہو میری کر قانون شکن انسان دن بحر میں کئی مرتبہ شای فرمان پڑھے کین اس فرمان کی تعمیل نہ کرے طاوت کرتا ہے مثال ایسی ہے جیسے کوئی قانون شکن انسان دن بحر میں گئی مرتبہ شای فرمان پڑھے کین اس فرمان کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں وہ زیادہ عماب کا مستحق ہے 'اس لیے اگر ایسا محض فرمان شاہی نہ پڑھتا تو غالبا '' عماب کا مرتبہ شاہ کی جب اس کے مضامین یاد آتے ہیں' اور اپنی کو تاہ عملی کا خیال ہو سے ایس اس کے مضامین یاد آتے ہیں' اور اپنی کو تاہ عملی کا خیال اور اس تاہ کریے کہ مصدات ہے۔ 'ور آگئے لگنا ہے 'اور شبع واستغفار میں مشغول ہوجا تا ہوں جو محض قرآن کریم پر عمل کرنے کے گریز کرے وہ اس تاہ کریے کہ مصدات ہے۔ 'ور آگئے لگنا ہے 'اور شبع واستغفار میں مشغول ہوجا تا ہوں جو محض قرآن کریم پر عمل کرنے کے گریز کرے وہ اس تاہ کریے کہ مصدات ہے۔

فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُورِ هِمُ وَاشْتَرَوْابِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَبِنُسَمَايَشُنُرُونَ (پُ٩١٩ آيت

سوان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا 'ادر اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاد ضد لے لیا 'سو بری چزہے۔ جس کو دہ لے رہے ہیں۔

جب تلادت ہے ول بحرجائے قریز منامو قوف کردینا چاہیے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

اقروا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوامواعنه

(بخاري ومسلم- ببؤب ابن عبدالله البجل)

قرآن پاک اس وقت تک پرموجب تک که تمهارے دل اس سے مانوس رمیں 'اگریہ حال نہ ہوتو تلاوت وقوف کردو۔

دل كِي انست كامطلب يه به كريش من والله المراب من المراب من المائية على الله و من الله و من الله و حلت قلور من ا الذين إذا ذكر الله و حلت قلور منهم وإذا نُلبَت عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ ذَادِتُهُمُ إِنْ مَانًا وَعَلْمَ رَبِهِمُ رَبِّوَ كُلُونَ (بِ الرها آيت ٢)

وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کاذکر آباہے توان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پرخھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیاوہ (مضبوط) کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتي بين :-

ان احسن الناس صوتا بالقر أن الذى سمعة يقر وايت انه يخشى الله تعالي (ابن ماجد بند ضعف)

لوگوں میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا دو مخص ہے جے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرد کہ وہ اللہ تعالی سے ڈر رہا ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ فَرَ وَحَيْرُ الْتَرَهُومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَ وَشَرَّ ايرَهُ (بِهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَ وَشَرَّ ايرَهُ (بِ٥٣٠٣) يعدد ٨-١

<sup>(</sup>۱) مستف نے قالبا سمید منورہ کے رہنے والے جاب کی تعدادیان کی ہے ووند ابوذرہ الرازی کی روایت کے مطابق سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت ایک لاکھ چودہ بڑار محابہ ایسے موجود ہے جنوں نے آپ ہے روایت کی تھی' اور پکر ساتھا' مناظ محابہ کی تعداد کے بارے مل کی وفات شریف کے وقت ایک لاکھ چودہ بڑار محابہ ایسے موجود ہے فراحے ہیں اور بخشرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار محابہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا' یہ چار محابہ انسادی تے' ابی این کعب معاذاین جل ' زید ابو زید کی جگہ عبداللہ این معود انسادی تے' ابی این کعب معاذاین جل ' زید ابو زید کی جگہ عبداللہ این عمود اور سالم مول ابو مذیف کے تام جیں' این ابی شبہ نے اپنے مصنف میں شعبی کی مرسل روایت کے حوالے سے ابوآ الدرداء اور سعید ابن عبید کو بھی مخاط میں شار کیا ہے ابرا للانباری نے حصرت عرفی یہ روایت وکری ہے کہ ان سورتوں کو یاد کرلینے والے دور اول میں فاضل کملاتے تھے' اسی طرح کی ایک روایت ترزی میں ابو ہریوہ ہے کہ آپ نے ایک فکر بھی ابو ہریوہ ہے کہ آپ نے ایک فکر بھی ابو ہریوہ ہے کہ آپ نے ایک فکر بھی ابو ہریوہ ہوں یا وقتی ہوں کو یاد کرلینے والے دور اول میں فاضل کملاتے تھے' اسی طرح کی ایک روایت ترزی میں ابو ہریوہ ہے کہ آپ نے ایک فکر بھی ابو ہریوہ ہے کہ آپ نے ایک فکر بھی ابور ابور ابور ہوں ہوں کو یاد کر لینے والے دور اول میں فاضل کملاتے تھے' اسی طرح کی ایک روایت ترزی میں ابو ہریوہ ہوں یا دور اول میں فاصل کما ہے کہ آپ نے ایک فروایت ترزی میں ابور ہوں کو یاد کر بینے کی مرحول کو دی ہوں کو بیں میں ابور ہوں کو ابور ابور میں ابور ہوں کو بارک کو بار

سوجو قض (ونیا میں) ذرہ برابرنیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور چو فخص ذرہ برابر بدی کرے رواس کو دیکھ لے گا۔

> توعرض کیا :۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنابی کافی ہے 'اورواپس چلا گیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

انصرف الرجل وهو فقيه (الوداود نائي عبدالله ابن ممر)

انصر ف الرجل وهو فقيه (الوداؤد نساني عبدالقد ابن تمر به مخص متيه موكرواله كياب-

حقیقت یہ ہے کہ صرف وی حالت پندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سیجھنے کے بعد باری تعالیٰ کی طرف بندے کو عطاکی جائے ، محض ذبان ہلا دیتا زیادہ مغید نہیں ہے ، بلکہ وہ فخص جو زبان سے حلاوت کرے ، عملاً " رو کردانی کرے اس آیت کا

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعْلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَنَالِكَ اَتَنْكَ أَيَانُنَا وَلِي السَّالَةِ السَّالَةِ الْمَالَةِ السَّالَةِ السَّالَةُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّةِ السَّلِقَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

فَنِسِينَا الله وَكَالِكُ النِيوُمَ نَنسلَى (پ١٩١١ آيت ١٢٠١) اورجو فض ميرى (اس) نفيحت سے اعراض كرے كاتواس كے ليے تنكى كاجينا ہوگا اور قيامت كے روز ہم اس كوائد هاكر كے قبر سے اٹھائيں كے وور تعجب) سے كے گاكد اسے ميرے رب آپ في محد كوائد هاكر كے كيوں اٹھايا ميں تو (دنيا ميں) آ كھوں والا تھا 'ار شاو ہوگاكہ ايسابى (تھے سے عمل ہوا تھا اور ميكر) تيرے پاس مارے احكام پنچے تنے پھر تونے ان كا بچھ خيال نہ كيا اور ايسابى ج تيرا بچھ خيال نہ كيا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ تو نے قرآن کمی غور و فکر نہیں کیا اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی کمی بھی معاطے میں کو ناہی کرنے والے کے متعلق میں کما جاتا ہے کہ اس نے فلال معالمہ فراموش کردیا قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے 'قرآن پاک کی تلاوت کا حق میہ ہے کہ اس میں زبان 'عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو 'اور هیل تھم کا عمد کرے جمویا زبان داعظ ہے 'عقل مترجم سے اور دل تعیمت قبول کرنے والا ہے۔

قدرت کے مشاہدہ کا تخل میرے بس ہے ہا ہر تھا اس لیے بھے پر حتی طاری ہو گئی ایک بزرگ فراتے ہیں کہ پہلے بھے تر آن پاک کا طاوت ہیں لذت نہیں ملتی تھی 'یمال تک کہ اللہ و تبارک تعالی نے جھے پھے اس طرح کا احراس بخشا کہ جیسے میں آنخضرت صلی اللہ علم کی زبان مبارک ہے قرآن من رہا ہوں 'پھرا یک درجہ اور بدھا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ حضرت جرا کیل سرکار ود عالم صلی اللہ وسلم کو قرآن سکھلا رہے ہیں 'اور ہیں یہ من رہا ہوں 'پھراللہ تعالی نے جھے یہ کیفیت عطا فرہائی گویا میں متعلم قرآن لین باری تعالی ہوئی ہے میں برداشت نہیں کرسکا۔ حضرت مثان اور محسوب من ہو قوقرآن کی تلاوت سے سیری نہ ہو۔ اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ قلب کی مضرت حذیفہ فراتے ہیں کہ آگر دل پاک ہو صاف ہو قوقرآن کی تلاوت سے سیری نہ ہو۔ اس کی وجہ بھی ہی ہی ہے کہ قلب کی طمارت سے انسان کو کلام متعلم کے مشاہدے کی قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ تابت بنانی کا یہ تجربہ بھی غالباس حقیقت پر ہنی ہے کہ طمارت سے انسان کو کلام متعلم کے مشاہدے کی قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ تابت بنانی کا یہ تجربہ بھی غالباس میں متعلم کا مشاہدہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تحیل کر ہا ہے۔ اگر انسان کلام میں متعلم کا مشاہدہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تحیل کر ہا ہے۔ اگر انسان کلام میں متعلم کا مشاہدہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تحیل کر ہا ہے۔ اگر انسان کلام میں متعلم کا مشاہدہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تحیل کر ہا ہے۔ اگر انسان کلام میں متعلم کا مشاہدہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تحیل کر ہا ہے۔

میروایی،ننج (پ۲۲۲ آیت۵۰)

رب ۲/۲۷ ایت ۵۰ تو تم الله ی کی (توحید) طرف دو ژو-

وكاتجعلوام اللوالما أتحر

(پ۲۱۲ آیت۵۱)

ادرخدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔

جو مخص خدا تعالی کی طرف متوجہ نہ رہے وہ غیراللہ کی طرف متوجہ رہے گا'اور جو مخص غیراللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس کے معتقلیں شرک خفی کا عضر ضرور شامل ہوگا۔ توحید خالص یہ ہے کہ ہرشی میں حق کا جلوہ عمر آئے۔

ِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلَوْمُ كَفَّارٌ ۗ

(پ۱۱۱ ایت ۱۲)

(مر) ج بيب كيد آوى بواى ب افساف اورنا شراب

یوسف این اسباط ہے کئی نے بوچھاکہ جب تم قرآن پڑھتے ہوتوکیا دعا ما تکتے ہو ' فرایا دعاکیا ما نگا ہوں' سرّ مرتبہ اپنے کناہوں کی منفرت جاہتا ہوں۔ اگر کوئی فخص تلاوت کے دوران کو ناہیوں پر نظرر کے 'اور یہ خیال کرے کہ میں سر تاپا تفقیر ہوں توا۔ حق تعالی کا قرب نعیب ہوگا۔ اس لیے کہ جو محض قرب میں دوری سمجتا ہے' اے خوف عطاکیا جاتا ہے' اس خوف سے دوری کا ایک درجہ ختم ہوجا تا ہے' اور قرب میں اضافہ ہوتا ہے' اور جو محض دوری میں قرب سمجتا ہے توا سے خوف حاصل نہیں ہوتا' ب خونی سے دوری برجہ جاتی ہے' قرب کم ہوجا تا ہے۔ اگر کوئی محض اپنے نفس کواچھا سمجھے گاتوا سرار مجوب ہوجا کیں گے'اور خوداس

احياءالعلوم جلدافل

جوتفاباب

فهم القرآن اور تغيير بالرائي

ما قبل میں ہم نے جو پچے میان کیا ہے اس سے یہ فلا ہر ہو آ ہے کہ صاف قلوب پر قرآن پاک کے معانی اور اسرار مکشف ہوتے ہیں ، یہاں بہت سے اوگ اعتراض کی مخوائش نکال سکتے ہیں کیونکہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

من فسر القر آنبر اهفلیتبواءمقعدممن النار (۱) جو فض ای رائے سے قرآن پاکی تغیر کے اس کا فیکانہ جنم ہے۔

اس مدیث کی بناء پر ظاہری مغرب الل تصوف پر نقد کرتے ہیں ان کے خیال ہیں یہ لوگ ابن عباس وغیرہ مغرب سے منقول تغییر کے برطان ابنی طرف سے قرآن کی تغییر کرتے ہیں اللی تصوف کا بید عمل طاہری مغرب کے نزدیک تغرک برابرہ 'یمال یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ اگر مغیری کا قول مجے ہو قرآن کی وہی تغییر منتقل ہے 'اور اگر ان کا یہ قول مجے نہیں ہوتا ہورا کورہ بالا مدیث کے کیا معنی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاً پر نقد کرنے والے مغیری اپنے نفس کی خبردیے 'ادراس سلسلے عمل اپنا حال بیان کرنے میں ہے ہیں کریہ صحیح نہیں ہے کہ وہ دو سروں کو بھی اپنے درجے پرلے آئیں 'کیو کلہ دوایا ت سے بی ثابت ہوتا ہوتا ہوتا کہ اللہ قول اپنے کی بندے کو کتاب ہوتا ہوتا کی بندے کو کتاب اللہ کا کی مطلب ہوگا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ کا کی مطلب ہوگا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ والے ایس

<sup>(</sup>۱) یه مدیث کتاب العلم کے تیرے باب میں گزدی ہے۔

ان اللقر آن ظهر اوبطناو حداو مطلعا (١) قرآن کا ایک ظاہر ما ایک اللہ ایک انتا ہے۔

یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسموق ہے بھی موقوا " نقل کی تی ہے " ابن مسمود کا شار ان صحابہ کرام میں ہو تا ہے جو قرآن

پاک کی تغییر کا علم رکھتے ہے۔ اگر قرآن کی تغییر طاہراور متقول میں محدد ہے قر فاجرویاطن ابتداء و انتها کے کیا معنی ہیں؟ اور
حضرت علی کے اس ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ اگر میں چاہول قو سورہ قاتی کی تغییر سے ستراونٹ بحرود " سورہ قاتی کی فاہری تغییر قب ہے حد مختصر ہے۔ ابوالدروا فرماتے ہیں کہ آوی اس وقت تک مجمعی میں تغییر کمانے کا حق دار نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ بزار معنی ایسے ہیں کہ جو سمجھ جاتے

میں مختلف صور تیں افتیار نہ کرنے بعض علاء فوائے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ بزار معنی ایسے ہیں کہ جو سمجھ جاتے

ہیں اور جو معنی سمجھے نہیں جاسکے وہ اس تعداد سے کہیں زوادہ ہیں۔ کسی محمل کا کمنا ہے کہ قرآن کریم سنتر بزارود سو علم پر مضمتل

ہیں ' روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی افتہ علیہ و سلم نے ہیں مرتبہ ہم اللہ الر عمن الرحيم بر سمی۔ (۲) یہ بحرارو اعادہ یقینا "

ہیں ' روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی افتہ علیہ و سلم نے ہیں مرتبہ ہم اللہ الرحمن الرحيم بر سمی۔ (۲) یہ بحرارو اعادہ یقینا "

ہیں ' روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی افتہ علیہ و سلم نے ہیں مرتبہ ہم اللہ الرحمن الرحيم بر سمی۔ (۲) یہ بحرارو اعادہ یقینا "

مسمود کے اس ارشاد کی قبیل مجی طاہرو معقول تغییر سے تعیں ہوتی کہ جو محض اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جاہے وہ قرآن میں مسمود کے اس ارشاد کی قبیر کی میں وقتی کہ جو محض اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جاہے وہ قرآن میں جبتو کر ہے۔

ظامہ کلام بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشہ ہیں قرآن میں ہاری تعالی کے افعال و صفات کا بیان ہے "کیونکہ ان علوم کی انتہا نامعلوم ہے اس لئے قرآن میں خور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محض تغییر معقول و ظاہر سے بیا ضرورت پوری نمیں ہوتی انظریات اور معقولات میں جو پچھ اختلاف ہے "اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے "الل فعم بی بید اشارات سجھ سکتے ہیں ظاہری ترجمہ و تغییر سے بید اشارات واضح نمیں ہوتے "چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

اقر واالقر آنوالنمسواغرائبه (ابن ابي شيه ابوسط بيبق -ابوبرية) قرآن يرحواوراس كغرائب الأش كو-

<sup>(</sup>۱) میر مدیث کتاب العقائد یمی گزری ہے۔ (۲) میر دایت ای کتاب کے تیرے باب یمی گزری ہے۔ (۳) میر آیت تھوڑے سے افغالی الله علی معلق ہے افغالی الله علی الله علی

صورت بيش آئوس كياكون؟ فرايا :-

تعلم کتاب اللّموانبع مافیه ثلاث مرات (ابدواؤد اللّ مدّنية) کتاب الله کا تعلیم حاصل لرنا اوراس بر عمل کرنا - بدیات آپ نے تین مرتبہ قرائی -

حضرت علی کرم اللہ وجد ارشاد فراتے ہیں کہ جو فض قرآن سجے لیتاہے وہ تمام علوم کی تغییر کردیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لئے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ؟۔

م امو است مراح الرواد ورواد مران و من است مران و من المراه المت المراه المت المراه المت المراه المت المراج و من ا

حفرت مبداللہ ابن عباس کے زویک ایت یں حکت سے مراوقم قرآن ہے۔ ایک مجلہ ارشاد

فِهُ مَنَاهَا سَلَيْمَانَ وَكُلَّا آتِينَا حُكُمَّا وَعِلْمًا ﴿ بِعِارِهِ آيت ١٠)

سوہم نے اس (نیطے) کی سجھ سلیمان کودے دی اور (یوں) ہم نے دونوں کو حکمت اور علم مطافرہایا تھا۔

حضرت سلیمان و حضرت واود کو جو کھ عطاکیا گیا تھا و آن کریم نے اسے محم و علم سے تجیرکیا ہے اور جو چیز خاص طور پر حضرت سلیمان کو حتایت کی می سخی اسے فیم کما ہے۔ اور فیم کو محم و علم پر مقدم کیا ہے۔ ان ولا کل سے قابعہ ہو آ ہے کہ معانی قرآن کے سیجنے کی بیزی مخبائش ہے تفیر خام رومنقول معانی قرآنی کی اتنا مرکز نہیں ہے۔

تفییر بالرائی اور حدیث کی مراد : اخفرت ملی الله علیه وسلم کاید ارشاد مبارک که جو فض ای رائے سے قرآن کی نسیر کرتا ہے اس کا مکانہ جنم ہے 'اور حضرت ابو بکر کا یہ کمنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تغییر کروں تو کون می زمین جھے المائے اور کون سا آسان مھے چمیائے۔ یہ اور اس طرح کی دو سری امادے و آثاردو حال سے قالی نہیں ہیں یا تو ان روایت کا مقدرہ ہے کہ تغیرے ملط میں نقل اور سمع پر اکتفاکرنا چاہیے۔ استباط اور اپی عقل کے ذریعہ معنی منی مناسب نہیں ہے 'یا اس کے علاوہ کوئی دو سرامقعدے 'جمال تک پہلے مقعد کا تعلق ہے یہ فتلف وجوہات کی بناء پر باطل ہے 'مہلی وجہ تو یہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ وہ تغییر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی ہواور آپ سے سنداسمنقول ہو 'اس کی طرح تغییر بہت مختصر ہے'اور قرآن کی بہت کم آیات کے ہارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات معقول میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس اور ابن مسعود کے تغیری اقوال بھی قابل قبل نہیں ہونے چاہئیں اور انہیں بھی تغیروالرائی کم کررد كرديا جاہيے كيونكدان اقوال كابيشتر حصدان مضامين برمشمل بجو الخضرت صلى الله عليه وسلم سي من بهوي تهين بين دوسرب محابه كرام کی تغییر کا حال مجی ہی ہے۔ ووسری وجہ بیہ ہے کہ محابہ کرام اور مغسرین نے بعض آیات کے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مخلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت می نظر سین آتی اطا بریہ بات مال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال الخضرت ملى الله عليه وسلم سے سے محے موں ورض كيج أكران ميں سے كوئى ايك قول الخضرت ملى الله عليه وسلم سے ساميا موق باتی اقوال خود بخود رد ہوجائیں کے۔اس سے یہ ظاہر ہوا ہر مغسر نے وہ معنی بیان کتے ہیں جو خور فکر کے بعد اس نے اخذ کتے ہیں یماں تک کہ حدف مقطعات کے ملیلے میں تغیری اقوال کی تعداد سات ہے یہ اقوال استے مخلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے ، مثل الر کے بارے میں بعض مغرین کتے ہیں کہ یہ حد الرحمن سے ماخوذ ہیں۔ بعض مغرین کی رائے میں الف سے مراداللہ ہال سے مراد لطیف ہے رہے مرادر حیم ہائی الرے بارے میں استظافوال ہیں کہ انہیں جمع کرنا مشکل ہے۔ یہ مخلف اقوال مسوع كيے موسكتے ہيں۔ تيسري وجديہ ہے كہ الخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبدالله ابن عباس كے حق ميں دعا فرائي تحي-

اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل (۱) اے اللہ! اے قرآن کی مجمد مطاکر اور قرآن کے معنی محملادے۔

اکر قرآن کریم کی طرح تاویل می مسوع اور معقول ہوتو اس میں جعرت عبداللہ ابن عباس کی تخصیص کے کیا معن ہیں اس صورت میں قرقمام مجابہ برابرہوئے چاہیں ، چوتھی وجہ ۔ اللہ تعالی کابیداد شادے :۔

لَعَلَمِهُ الْذِينَ بِن يَسْتَنْبِطُوْنَهُمِ فَهُمُ (ب٥٥٨ آيت ٨٠)

واس کوده معزات و مجان می لیتے جوان می اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کے لئے استباط کا اثبات کیا کیا ہے ، ظاہر ہے کہ استباط معمومات سے الگ ایک چیز ہے۔

ندکورہ بالا دلا کل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تغییر میں مسوع اور معقول کی قید لگانا صحح نہیں ہے ' بلک ہر عالم کے لئے جائز ہے۔ کہ وہ اپنے فیم اور معل کے مطابق معانی سنبط کرے۔

تفسیریالرائی کی ممانعت : تغیرالرائی کی ممانعت کی یہ دو صور تیں ہو کتی ہیں ایک صورت توبہ ہے کہ کوئی فض کی خاص معاطے میں ذاتی رجحان رکھتا ہو 'اور قرآن میں اینے رجحان اور اپنی رائے کے مطابق استباط کرتا ہو تاکہ اس کی رائے میح قرار پائے 'اگر اس کی اپنی رائے نہ ہوتی تو قدرہ قرآن میں خورو گلرکر آاور نہ یہ معنی اے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورت بھی علم کے ساتھ پیش آئی ہے۔ ملا ساتھ پیش کرتے ہیں 'طالا نکہ وہ یہ بات اللی میں کہ ان آبات کا وہ مفہوم نہیں ہے جو انہوں نے مراولیا ہے 'لین اپنے جراف کو قلت دینے کے لئے وہ اپنی مراو پر اصرار کرتے ہیں 'بھی یہ صورت جمل کے ساتھ پیش آئی ہے 'لین وہ لوگ یہ نہیں جانے کہ آبت کا وہ مفہوم جو انہوں نے مراولیا ہے فلط ہے 'کرکو نکہ ایک آبت میں مختلف معنی شکل ہوتے ہیں اس لئے دہ اس معنی کو ترجے و بیت ہیں جو ان کی رائے کے مطابق ہوں ' بھی مطلب تفیریا لرائی کا ہوا ۔۔۔ بھی مجمع مقمد کے لئے قرآن کریم میں دلیل تلاش کی جاتی ہے 'اور الی آبات میں ہوتا ہو مراولیا جاتا ہے میں استعفار کی ترفیب دینے کے لئے کوئی فض آگر اس صدیف سے استدلال کیا جاتا ہے 'جس کا مقصدوہ نہیں ہوتا جو مراولیا جاتا ہے ہے استدلال کیا جاتا ہے 'جس کا مقصدوہ نہیں ہوتا جو مراولیا جاتا ہے میں استعفار کی ترفیب دینے کے لئے کوئی فض آگر اس صدیف سے استدلال کیا جاتا ہے 'جس کا مقصدوہ نہیں ہوتا جو مراولیا جاتا ہے ہی میں سینے استدلال کرے ہیں استعفار کی ترفیب دینے کے لئے کوئی فض آگر اس صدیف سے استدلال کرے۔۔

تسجر وافان في السحوربركة (٢) عرى كماؤ عرى مي المركة (٢)

اوریہ کے کہ حدیث میں تسو ہے مراد ذکرہ استفارے جالا نکہ وہ یہ جانتا ہے کہ تسو سے سحی کھانا مرادے 'ذکرہ استفار مراد نہیں ہے یا کوئی مخص سخت دلی ہے خلاف مجاہدہ پر اکسانے کے کئے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے!

إِنْهَبُ اللي فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغِي (ب١٨٠ آء ٢٣٠)

تم فرمون کے پاس جاؤوہ بت مدے لکل کیاہے

اور یہ کے کہ آیت میں فرعون سے مرادول ہے ' یہ بھی تغیرہ الرائی ہے ' بعض پیشہ وروا علین اپن تغیروں میں اس طرح کی
تاویلات کرتے ہیں 'اگرچہ ان کامقعد میج ہوتا ہے 'اور نیت بھی قاسد نہیں ہوتی ' بلکہ تحض سامعین کی ترغیب کے لئے وہ یہ عمل
کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تغییر منوع ہے بھی باطنی فرقے کے علاء لوگوں کو فریب دینے کے لئے قرآن کے وہ
مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں۔ حالا تکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانے ہیں کہ انہونے ہو مطالب
وضع کئے ہیں وہ قرآن کا مقعود نہیں ہیں۔ وہ مری صورت یہ ہے کہ کوئی فخص محض 'عربی زبان کے سارے قرآن پاک کی تغیر

<sup>(</sup>١) يدرواعت كاب العلم ك دو مرك باب ين كذر يكل ب- (٢) يدرواعت كتاب العلم ك تيرك باب ين كذر يكل ب-

كرنے بين جائے نہ اسے قرآن كى مسموع اور فا برى تغير معلوم بونداسے غرائب قرآن كا علم بوئندوه مبهم اور محرف الفاظ واقف ہو'نہ مذف' اضار اور اختصارے آگاہ ہو'نہ وہ یہ جانتا ہوکہ تقدیم و تاخیرے معنی پر کیا اثر پرتا ہے' ایسا مخص بینیا س فلطیاں کرے گا' اور اس کی تغییر بلاشبہ تغییر بالرائی کملائے گی می کو کلہ ظاہری معنی جانے کے لئے نقل اور ساع سے واقفیت ضروری ہے۔ تغییرظا ہری تحیل کے بعد ضم اور استباط کی مخبائش ہے۔ وہ غرائب قران جو سام کے بغیر سمجہ میں نہیں آتے بت ے ہیں ہم دیل میں چند فرائب کی طرف اشارہ کررہے ہیں اکد آن پردد سرے فرائب قیاس کرلئے جائی اور بیدواضح موجائے کہ فا ہری تغیری محیل کے بغیرا ملنی اسرار تک پنچنا مشکل ہے ، جو محض ما ہری تغیری محیل کے بغیروا ملتی اسرار سمجھنے کا دعویٰ کر تا ہے اس کی مثال اسی ہے جیسے کوئی محض وروازے میں قدم رکھے بغیر مکان کے وسلائل میضے کا وجوی کرے کیا یہ وجوی کرے کہ میں ترکیوں کی بات چیت سمجے لیتا ہوں والا تک ترکی زبان سے واقف نیس ہوں ظاہری تغیرزبان کی طرح ہے ،جس طرح کوئی زبان سکھے بغیرابل زبان کی مختلونس سمجی جاسکتی اس طرح ظاہری تغیرسے بغیراطنی اسرارو رموزے واقفیت حاصل نسیس ک جاسکتی۔جن امور میں ساع ضروری ہے وہ بہت سے ہیں۔

اول : مذف واضار علم بقدر انتصار مثال ك طورير

() وَآتَيْنَاتُمُو دَالنَّاقَتَمُنِصِرَةً فَظَلَنُوْ إِنَّهَا- (ب١١٧ ايت ٥٩)

اور ہم نے قوم شمود کو او نٹنی دی تھی جو کہ بھیرت کا ذریعہ تھی سوان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم الر د کو او نمنی وی مقی جو بھیرت کا دریعہ تقی محض مرنی زیان جانے والا آیت کا بد

مطلب اخذ كرد كاكه ده او منى بناتى اندهى نيس منى وديه نيس جار كاكر قوم عمود يكيا ظلم كياتها؟ اوريه ظلم انهول في

آپ برکیا تھا 'یا کمی دو مرے بر؟

ر) وَاشْرِبُوْافِي قِلُوبِهِمُ الْعِجْلِ بِكُفْرِهِمْ (بِإِدَا آت ٣) ان کے قارب میں وی گوسالہ پوست ہو کیا تھا ان کے تھر سال کی وج ہے۔ اس آیت بین انتظ "حب" مدوف ہے این مجمزے کی محبت ان کے دادن میں ڈال دی منی تھی۔ (m) إِنَّالاَّذَةُ نَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْجَمَّاتِ (ب٥١٨ آمد ١٥) (اكرايابونا) توبم آپ كومالت حيات ين اورموت كيعدود مرا (عذاب) چكمات-

مطلب بیہ ہے کہ ہم تجنے زندوں کے عذاب کا دو گنا' اور مردوں کے عذاب کا دو گنامزہ نچکھاتے یمال لفظ "عذاب" محفوظ ہے زندوں کے لئے الاحیاء (زندے) کی جکہ حیات (زندگی) اور مردول کے لئے المیتون (مردے) کی جکہ ممات استعال کیا کیا ہے،

فعی زبان میں بیر مذف اور تبریلی جائز ہے۔ (۳) وَاسْئِل الْقَرْيَةَ اللَّذِي كُنَّا فِيهَا۔ (پ٣١٣ آيت ٨٢) اوراس بہتی (معر) والول سے بوچ کیج جمال ہم (اس وقت) موجود تھے۔ یمال انظ "الب" بوشیدہ ہے العنی اس کاؤں کے باشندوں سے سوال کرد-

(۵) تُقَلَّت فِي السَّمْوَاتِوَالْأَرْضِ (پ٥١٣ آيت ١٨٤) وه آسان اور زین می بدا بهاری مادی موگا-

یمال مجی لفظ "الل" محدوف ب اور فعل خفا (بوشیده مونا) کے معنی میں استعال مواب بیغنی قیامت آسانوں اور زمین والول پر مخفی ہے ،جو چیز مخفی موتی ہے وہ معاری پر جاتی ہے ، است میں افظ کی تبدیلی اور مذف دونوں پائے جاتے ہیں۔ (٧) وَنَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَكُمُ نُكُلِّبُونَ (ب٧١٠١ آيت ٨١)

اور کلذیب کوانی غذا بناریجیو-

نہ کو مد آیت میں انظ "فکر" مودوف ہے ایعن تم انے رب کے صلا کرده رزق کا فکر اواکرتے ہویا اے جمثلاتے ہو۔

(4) وَأَتِنَامَاوَعَدَّنَاعَلَے رُسُلِکُ (بسرا لیدس)

ادر ہم کووہ چر بھی دیجے جس کاہم سے اسپنے تغیروں کی معرقت آپ نے دعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت من "السنة" كالفظ محدوق م العنى ميس وه عطا يجيم حس كافي السنة "كالفظ محدوق ما في وعده كيا تما-

(٨) أَيَّاأَذُ لِنَا مُقِنْ لِيلَوَالْقَلْرِ (ب ١٣٠٣ أيدا)

ي فيك مما قرآن كوشب قدر من الاراب

انزلناه ی ضمیرے قرآنهاک ی طرف اشاره ب والا تکه ما قبل میں کمیں بھی قرآن کاؤکر شیس آیا۔

(٩) حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (بِ١١١١ المَوْرِيَا)

يال تك كُه افاب يدا (مغرب) بين جمي كيا-

اس آیت میں بھی توارت کافاعل والفنس" ہے کا قبل کی آیوں میں سورج کا تذکرہ نہیں آیا۔

(٩) وَٱلْذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيآ أَءُمَا نَعْبُدُهُمُ الَّالِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ (ب١٣٠ه

اورجن لوگول نے خدا کے سوااور شرکاء تجویز کور کے بین (اور کتے بین) کہ ہم وان کی پرستش مرف اس لے كرتے يں كہ بم كوفدا كامقرب بنادي-

ماتعبدهم اصل مي أن لوكول كامعوله بي ويتول في التذك مواكمي كودوست بنايا على لحاظ سي يمال يعولون محذوف

(١) فَمَالِهُوءُلَاءِالْقَوْمِلَايْكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَلِيثُامَ الصَّابِكُ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابِكُ مِنْ سَيَّةَ فِي نَفْسِ نَفْسِكُ (ب٥ره آيت ٨٠) و ان لوگوں كوكيا مواكر بات محف ك ياس كو يمي نيس نظت اے انسان جو كوئى خوشوالى بيش آتى ہو وہ

محض الله كى جانب سے باور جو كوئى بدحال بيش آسے وہ تيرے بى سبب سے ب

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اسیے اس قول "وہااصابک الی" کو سی میں بین اگر نیہ مطلب مراونہ لیا جائے تو معمون اس

آیت کے مخالف ہوجائے گا۔

قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدَاللَّهِ (بِهُرهُ أَيْتُ هُ) آپ فراو بیج که سب کھواللہ ی کاف ہے۔ اوراس طرح فرقة قدريه كيذب كو تقوت على ا

دوم : الغاظى تبديلي شا"درج ذيل آيات يس-() وَطُوْرِسِيْنِيْنَ (ب٠٣٠ر٢٠) اورمم ہے طور سینین کی

اس آیت میں سیناء کی جگہ سینین ہے اور

(١) سَلَامُعُلَى إِيَّاسِيْنَ (ب٣٠٠ أيت ١٠٠) الياسين برسلام مو

میں الیاس کی جگد الیاسین ہے ، بعض مفسرین کتے ہیں کہ یمال ادرایس مراد ہیں کیونکد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں ادراسین ہے۔ ادراسین ہے۔

سوم : لفظ كا تحرار \_ تحرار \_ بعض مرتبه كلام كالتلسل فتم بوجا المهددول آيات الاظه فراية و الماسك من المنظمة والمنظمة من المنظمة والمنظمة و

اور جولوگ الله كوچمو ژكروو مرك شركاء كى عبادت كرد به بين (خوا جائة) كى جز كا اتباع كرد به بين-اس آيت بين ان متبعون مررب معنية بين و ما يتب عالنين يدعون من دون الله شركاء الاالطن-(٢) قَالَ الْمَالَاءُ الَّذِينَ اسْنَكُبُرُ وَامِنُ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُصْعِفُو الْمِنْ آمَنَ مِنْهُمُ (پ ٨٠ ١٤ آست ٢٥)

ان کی قوم می جومتکبر سردار سے انہوں نے غریب او کوں سے جو کہ ان میں سے ایمان کے آئے سے بوچھا۔ ذکورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے " مرادیہ ہے "لیمن آمن میں الذین استضعفوا۔"

جہارم : الفاظ کی تقدیم و تاخیراس ملیلے میں اکش خلطیاں ہوتی ہیں 'دیل کی آیات سے یہ واضح ہوگا کہ قرآنی آیات میں الفاظ کی تاخیر و تقریم کو سمحنا کس قدر ضروری ہے۔

تَّاخِرُونَلْدَيم كو مجمنا كس قدر ضورى ہے۔ (ا) وَلَوُ لَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكُ لَكَانَ لِزَامًا وَآجَلُ مُسَمِّى (پ١٩ر١ آيت ١٩٩) اور اگر آپ كے رب كى طرف سے ايك بات پہلے سے فرائی جوئی نہ ہوتی اور (عذاب كے لئے) ايك معاد

معين ند بوتي- الولاكلِمة و آجل مُستِي لَكُانَ لِرَام الم الرب ترتيب ند بوتي والاالى طرح آجر بمى

بِ اللهِ وه آب سے (اس طرح) بوچھے ہیں (جیسے) کویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔

سن بن "يَسُلَوْنَكُ عَنْمَا كَانَّكَ حَفِيْ بِهَا۔" (٣) لَهُمُ دَرَجَاتُ عِنْدَرَتِهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْمٌ كَمَا آخَرَ حَكَّ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكُ بِالْحَقِّ (بِهِ رِهِ آيَتِهِم)

بیت کے لئے بوٹ ورج ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی موذی ' جیباکہ آپ کے رب نے آپ کے کمر (اور بستی) ہے معلمت کے ساتھ (بدر کی طرف) موانہ کیا۔

اس آیت میں کما اخر حک سابقہ جملہ "قُل الْأَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ" ہے مروط ہے مطلب یہ ہے کہ مال فنیت تمہارے لئے اس لئے ہوا کہ تم نظنے پر راضی ہو 'اور کافرناراض ہیں درمیان میں تقویٰ وفیرہ پر مزتب ہونے والے اجرو اور کاؤر جملہ معرضہ کے طور پر ہے ای طرح کی یہ آیت بھی ہے :۔

(٣) حَنَّى نُنُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحُلَّهُ الْأَقُولَ النَّر اهِيُمَ لِأَبِيْهِ لَا سَنَغْفِرَ تَالَكُ (ب١٢٨ع

جب تک تم الله واحد پرایمان ندلاؤ الین ابراہیم کی اتن بات تواہد باپ سے ہوئی متی کہ میں تممارے

التعفار مروركون كاس

م : لفظ كا ابرام يعنى كوئى لفظ يا حرف متعدد معنول كے لئے مشترك بو عثل درج ذيل آيات ميں

شَى الله المعالم المع الله تعالى أيك مثال بيان كرت بن كه أيك قلام ب مملوك كم مي جزي العتيار نس ركمتا-

اسيس شئے مراد عطاكد ويزيس ب فرج كرتا ہے۔

(٢) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَجَدُهُ مَا أَبِكُمْ لاَ يَقْلِمُ عَلَى شَيَّ. (ب١٨ آيت

اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فراتے ہیں کہ دو فض ہیں جن میں سے ایک و کو تکا ہے کوئی کام نسیں

ندكوره آيت من شي سے مرادعدل اور رائ كا حكم ديا ہے۔

(٣) فَإِنَ الْبُعَتَنِي فَالْا تَسْاءَلْنِي عَنْ شَتْق - (پ١٩١٨ آيت ١٠)

اكر آپ ميرے ما فورما چاج بي قرات خيال دنے كذ) بھے ہى بات كى نبت كى بومناسى

یمال شی سے مراومفات ربوبیت ہیں ایک عارف کے لئے ان مفات کے متعلق استفیار کرنا اس وقت تک جائز نس ہے جب تك اس من التحقاق اور محفى كااليت ندير الوجائد

(٩) أَمْ خُلِقُوْ امِنْ عَيْرِ شَنْ أَمْهُمُ الْحَالِقُونَ (بُ ١٠٨٧م ايد٥)

كيايد لوك بدون كمي خالق كے خود بخديد ابو محي بيں يابيد خود اسے خالق بيں۔

يمال شي مراد قالل كا عات ب المت ك القاظ عبد كا برية علموم بوما ب كم برجز شي بدا موتى ب الفظ قرن کے مشترک ہونے کی مثالیں میہ آیات ہیں۔

() وَقَالَ قَرِيْنَهُ لَمَا مَا لَكَ عَتِيْدُ (ب٢١٨ أيت ٢٢)

اور(اس كيد) فرشته واس كرافة را اللوس ك كاكر (دونا يحدب) ومرع باس تارب

اس آیت یس قرین سے مرادوہ فرشتہ ہے جو کنے والے پر متعین ہے۔

(٢) قَالَ قُرِيْنُهُ رَبِّنَامَ الطَّغِيْتَهُ (ب١٨١٨م ٢٥٥) وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کے گا کہ اے ہارے پروردگار میں نے اس کو جرآ گمراہ نہیں کیا تھا۔

یمال قرین سے مراد شیطان سے الفظ امت ہی معترف ہے علی زبان میں اس کے اسم معنی میں زبل میں ہرمعنی کی مثال الگ دی جارہی ہے۔

> اول : جامت کے معنی میں۔ میسے : وَحَدَعَلَيْهُ أُمَّتُهُمْ النَّالِرِيسُفُونَ (ب ١٦٠ ايد ١٣) اس را مخلف اوسول الك جمع و يكما حواني يا رب خص

دوم : انماء كم متعين كمعنى من على يم اجاع "نحن من امقمحمد صلى الله عليه وسلم" يعنى مم ممالة طيردهم كاتباع كرف والول مس سي بي- سوم : وه آدى جو خركا جامع بو اورجس كابر عمل اسوه او د نموند قراد پاسك اِنَّابِئُرَ اهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيْفاْ له (پ١١٥٣ آمه ١٩٠٠) بَ دَكُ ابراہِم بِرے مُقدَى تِنْ الله تعالى كَ فرمانبردار تصاور ايك طرف كے بورب تھے۔

> چمارم : دین۔ اِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَنَاعَلَى أُمْدِ (پ١٥٨ آيت ٢٢) جم في اپنياپ داراؤں كواك طريق پرپايا ہے۔

> > بيجم : وتت اورنانه إلى أُمَّةِمَعُكُوُدَةٍ . (ب

اللى أُمَّقِمَعُلُوْ دَةٍ - (پ١١ را آيت ٨) (م ان سے عذاب موعود كو) ملتوى ركھتے ہيں۔

ششم : قد قامت على من من من الربي كما المائية كدود حسن الامة ين خوصورت قدد قامت والا ب-بفتم : وه مخص بوكي معالم بين منفر اوريكا بو اس بين اس كاكوني شريك ند بو بين الخضرت سلى الله عليه وسلم في ايك تشكر كو دواند كرت بوك زيد ابن عمرو ابن نفل كي بارب بين ادشاد فرما يا تعام المعقو حدة اليني يه زيد امت كالكان و دكار هض

مشتم نی مان جیسے کما جائے "هذه المقرید" به زید کی ماں ہے۔ مدح بھی قرآن بیں متعدد معنوں کے لئے استعال ہوا ہے' لیکن کیوں کہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہیے اس لئے مختمر تعتکو پر اکتفا کرتے ہیں۔ لان الفافا کی طرح ہوف بھی مشتر کی المعنی میں تربیع سے مقر میں آمرام معنوں کی دوال سے میں میں

ان الغاظ کی طرح حدث بھی مشترک المعنی ہوتے ہیں۔ حدث میں ابنام معنی کی مثال ہے آیت ہے۔ فَاکْرُنَ بِهِ نَقُعًا فَوَ سَطَنَ بِهِ جَمْعًا۔ (پ ۲۵٫۳۰ آیت ۲۵)

عراس وقت فبارا والتي بي - عراس وقت (دهمن كي) بماعت من جامحية بي-

اس میں دو ممیریں۔ پہلی همیرے حوافر(سمول) کی طرف اثبارہ ہے ، جن کا سابق میں ذکر موجود ہے ، لین انہوں نے سمول سے گرد افعایا۔ دو سمری ممیرے اغارت کی طرف اثبارہ ہے ، جس کا ذکروا کمفیرا مبعا کی صورت میں ہوا ہے۔ اس طرح کی آیت ب

و فَانْزَلْنَا بِعِالْمَاعَفَا خُرَخُنَا بِهِمِنْ كُلِّ الشَّمَرَ ابِ ١٣١٨ آبت ٥٥) هراس بادل سے پانی برساتے میں 'هراس پانی ہے ہر تم کے کال نکالتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی ضمیر سے بادل کی طرف 'اور دوسری ضمیر سے پانی کی اشارہ ہے 'قرآن کریم میں اس ابرام کی مثالیں بھوت جود ہیں۔

شم فی کی چزکو قدر بی طور پریان کرنا۔ شا"ای آیت می شخص فی الدی افز ل فی موالفر آن (بارع آیت ۱۸۵) مفان می جس می قرآن مجد میجاگیا ہے۔

بہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک رمضان البارک میں نازل کیا گیا ہے ، محربد نسی بنایا کہ ون میں نازل ہوا ہے یا رات میں ، ووسری آیت سے رات کی تعیین کردی گئے:۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا مُفِي لَيْلَةِمُبَارَكَةٍ (١٩٥١م آيت ٣)

ہم نے اس کو (اور محفوظ سے آسان دنیا تک) ایک برکت والی دات (شب قدر) میں اتارا ہے۔ لیکن اس کی مراحت اب ہمی نہیں کی عملیٰ کہ تمی علم دات میں قرآن پاک کا نزول ہوا یا وہ کوئی مخصوص رات تھی، تیسری آیت سے بتلایا کیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا مُفِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (ب ٣٦ ١٦٦) عنها) المنظمة المنظمة

قرآن اور عربی ذبان یہ بیار ہے۔ اور نقدیم و آفیت نقل و ساع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایجاز بھی ہے اور تطویل بھی۔ حفظ و ابدال بھی ہے۔ اور نقدیم و آخیر بھی۔ کیوں کہ قرآن پاک عربی ذبان میں نازل ہوا ہے 'اس لیے وہ ذبان کے تمام قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے تاکہ وہ اہل ذبان کے حق میں مسکت اور معجز قابت ہو سکے 'جو قضی محض عربی زبان سکے کا تغیر کرنے بیٹے بلے 'کور اسے نقل و ساع کے ذرائیہ ان امور کا علم حاصل شد ہوا ہو تو وہ قضی تغیریا اور کی کرنے والا کہلائے گا۔ مثلا " ہیہ شخص است کے مشہور معنی معلوم کرلے 'اور ہیہ جبھیٹر کرے کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتنے معنی ہیں۔ وہ یقینیا " ہر جگہ است کے مشہور معنی معلوم کرلے 'اور ہی جبھیٹر کرے کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتنے معنی ہیں۔ وہ یقینیا " ہر جگہ است کے دی معنی کرنے گاہ وہ ان امور کا علم حاصل ہوجائے تو ظاہر کی تغیر این الفاظ کا ترجہ معلوم ہوجائے گا 'اور محنی ترجہ معانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کانی نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے خور و قلم کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ اور خوا کے معانی میں قرق کے لئے بی مثال ماہ خلہ قرائے گا۔ وہ ان معانی میں قرق کے لئے بی شال ماہ خلہ قرائے گا۔ وہ ان معانی میں قرق کے لئے بی مثال ماہ خلہ قرائے گا۔ میں معانی میں قرق کے لئے بی مثال ماہ خلہ قرائے گا۔ وہ معانی میں قرق کے لئے بی مثال ماہ خلہ قرائے گا۔ وہ معانی میں قرق کے لئے بی مثال ماہ خلہ قرائے گا۔ وہ معانی میں قرق کے بی مثال ماہ خلہ قرائے گا۔

وَمَارَمِيْتَ إِزْرَمِيْتَ وَلَكِنَ اللَّمَ مَلِي - (ب١٨٦عه ١٤)

اور آپ نے (فاک کی معنی) ملیں میکلی جس وقت آپ نے میکلی علی الله تعالی نے میکلی۔

اس کا ظاہری ترجمہ تو یک ہے جو آیت کے میں دریا ہے اور یہ انگا واضح ہے کہ اس سے زیاوہ وضاحت ممکن نہیں الین اس کے حقیقی معنی بنوز تھند تحریر ہیں۔ آیت ہیں بھا ہر اجھا کی حدین معلوم ہورہا ہے کہ اس میں بھیننے کا اثبات بھی ہے اور بھیننے کی نفی بھی ہے فور کرنے سے یہ بات سجو میں آجاتی ہے کہ آیت میں بھیننے کا اثبات ایک اختبار سے ہے اور فی کمی دو سرے اعتبار سے ہے مطلب یہ ہے کہ بھیننے والے نے اگر چہ بھینگا ہے الیکن حقیقت میں بھیننے والا اللہ ی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ قار چہ بھیننے کہ بھیننے والا اللہ ی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ قار چہ بھینا ہے اللہ اللہ بھینے والے اللہ اللہ بھینے والے اللہ بھینے والے اللہ بھینے والے اللہ بھینے والے اللہ بھینے والا اللہ بھینے والا اللہ بھی ہے کہ بھینے والے اللہ بھینے والے اللہ بھینے والے اللہ بھینے والے بھی کے بھینے والے بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہمینے کہ بھینے والے بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہونے کہ بھینے والے بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہیں ہے کہ بھینے والے بھی ہونے کہ بھینے والے بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہونے کے بھی ہونے کہ بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھینے والے بھی ہونے کی بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہونے کی بھی ہمیں ہے کہ بھی ہے کہ ب

ان سے الواللہ تعالی (کا دعدہ ہے کہ) ان کو تسارے باتھوں سزا دے گا۔

وہ اوک جنیں علم میں پختی اور کمال حاصل ہو تا ہے اسے اسے اسے علم کی وسعت اللم اور مفاء قلب کے بدقدر قرآن کے ا مرار و حقائق معلوم کر لیتے ہیں مران میں سے ہر مخص کی ترقی کی آیک مد ہوتی ہے ، وہ اس مد تک تو جاسکتا ہے ، لیکن اس کے لئے یہ مکن نمیں کہ وہ علم کے تمام مدارج ملے کرجائے 'اور جو عداس کے لئے متعین کی تھی ہے اس سے تجاوز کرجائے۔ الله تعالی کاارشادے 🚅

ڵۏٚڴٲڹۜٲڶڹڂٛۯ؞ؚٮٙٵڎؙٳٚٮػڸؚؚۘۘ؆ٳؾڗؠؚؿ<sub>ۣ</sub>ڶؽڣؽٵٲڹڂۯۊٙڹڸٙٲڽؙڗؽ۬ڟڎڰڸؾٵڞڗؠؾؽ

اگر میرے دب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر (کا پانی) روشائی (کی جگہ) بواق میرے رب کی باتیں ختم

مونے سے بہلے سمندر حتم موجائے گا۔

یمی دجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے سیجنے میں ایک دوسرے سے مختف ہیں حالا تکہ ظاہری تغییرسب جانتے ہیں ملکین جیسا کہ بیان کیا گیا ' ظاہری تغیر قرآن کے اسرار و معادف مجھنے کے کافی جیسے ہے۔۔ اسراری معرفت کی ایک چھوٹی می مثال ب دعا ہے جو انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رب کا تنات کے حضور سجدے کی حالت میں اللی تھی :-

اعُوْبُرَ ضَاكَ مِنْ سَخَطِكُ وَاعُوْدُهِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاعُودُهِكَمِنْكَ لاَ الْمُعَلِّدُ الْ احْصِنِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَكُمَ النّبِيثَ عَلَى نَفْسِكَ

میں تیرے فضب سے تیری رضاکی بناہ جاہتا مول میں تیرب عذاب سے تیرے مفودر کرد کی بناہ جاہتا ہوں میں تیری زات کی بنا، چاہتا ہوں تھوے میں تیری تریف کا ماطر نیس کرسکا اوالیا ہے جیسا کہ والے 

اس دعا کے متعلق بعض الل دل فرائے ہیں کہ جب سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا مجمول کا بجدے کے ذریعہ اللہ تعالی کا قرب ماصل کریں و آب نے تھم کی فتیل کی سجدے کی مالت میں آپ نے باری بتعالی کی مختلف مغات میں خور کیا اور بعض مقات سے بعض مفات کی بناہ جائی رضا اور مفسب اور مقربت ومعاقات واری تعالی کی ایس بی مفات میں۔ محرقرب میں اضافہ ہوا' مفات سے ذات کی طرف ترقی کی تب آپ نے بیہ فرمایا کہ میں تھے سے تیری ذات کی بناہ جاہتا ہوں' پھر قرب میں مزید رتی ہوئی' اور آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ اس قرب کے باوجود میں بناہ مالک رہا ہوں' اس وقت حمدو قاکی طرف متوجہ ہوئی 'اور فرایا کہ میں تیری تعریف کا احاطر نیس کرسکا ہر آپ نے یہ محسوس کیا کہ حدوثا کی نبست اپی طرف کرتا ہی کو آبی ہے اس لئے فرمایا کہ توابیای ہے جیسا کہ تونے اپن تعریف کی ہے کہ وہ اسرار وہ موزیں جوالی قلوب پر مکشف موتے بی گران اسرار و رموز میں بار یکیاں ہیں ' شاہ قرب کے معنی مجدے کے ساتھ قرب کی خصوصیت ایک صفت سے دو سری صفت کی بناہ جابتا خود اس ے اس ملے کی ذات کی ہاہ چاہنا وغیرہ الفظ کا ظاہری ترجمہ بیہ ہے کہ تمام اسرارو رموز ایہ سب حقائق ومعاوف واضح نمیں کرسکتا ية فن ظامري ترجمه و تغيير كم خالف نيس ب- بلكه اس كى يجيل كرماب الدوت قرآن كي آواب كايان فتم مواد و الحمد لأمرب العالمين والمدلاة على محمد حاتم النياب وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين و على آلمحمدوصحيموسلم

· ····

## كتاب الاذكار والترعوات وكراور وعاكابيان

قرآن یاک کی الاوت کی عبادت کے بعد کوئی زبانی عبادت اس معد بمتر نس ہے کہ خدا تعالی کاذکر کیا جائے 'اور اس کی بارگاہ میں این حاجی پیش کی جائیں ای لئے ہم ذکر اور دعائی فضیلت اور آداب و شرائط بیان کررہ ہیں۔ اور دین دونیا کے مقاصد سے متعلق جامع الوروعائيس جع كررب بين الله تعالى قوليت بي نوازي-

يهلاباب

تو(ان نعتول ير) جمه كوياد كروس تم كو (جناسي على در كول كا

وابت بنائی نے ایک مرتب کا کہ محمد معلوم ملے میرا رقب محص وقت یاد کرتا ہے اوک ان کی بدیات من كر فوف دده مو محك المن الما : بيات آب كس طرح جانع بن؟ فرمايا بس اسياد كرا مول ده جهياد كرا اب

(m الْأَكُورُواللَّادِكُرُ الْكَثِيرُ السَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تم الله كوفوب كولت سنة ياد كروب

(٣) فَإِنَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرْفَاتِ فَأَدْكُرُ وَاللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُ وَهُ كَمَاهَا

بحرجب تم اوک موقات سے والی اے لکولو مشرحوام کے پاس (مزداف بن شب کو قیام کرے) فداے تنالى كياد كرد-اوروس طرح ياد كرجس طرح مم كو بالدركاب. (م) فَإِذَا قَضِينَتُمُ مَنَاسِكُكُمُ فَإِذْ كُرُ وَاللَّهَ كَذِكْرِ كُمُ آبَاءَكُمُ أَوَاشَدَدِكُرُا

مرجب تم اسيد اعمال في بدا على علاق في قالى كا (اس طرح) ذكر كما كوجس طرح تم ايد آباد (اجداد) كاذكركما كرفية بعد بلك يدوكواس بصيد كربو

(۵) النينَ يَذَكُرُ وْنَ اللَّهُ قِيمَامَا وَقُعُو كُاوَ عَلَى جُنُوْسِهُم (ب١١٥ تيت ١١) جن كى حالت ييم كدوه لوك الله تعالى كى ياد كرت بين كمزے بهى كيم يكي جي اور لين بمي-

حقران عباس نے آیت کی یہ تغیری ہے کہ رات میں ون من شکل اور تری میں سنو حضر مل مفلی اور مالداری میں بماری اور محت من خلوت وجلوت من الله عزو جل كاذكر كرت ربو

منافقين كي فدمت كرتي موعة فرمايا يد

اشياءالعلوم جلداول (٧) وَلَا نَذُكُرُ وَنَالِلْهِ الْقَلْيُلِا (ب٥١٨) عَدْ ١٨٠ (١٧) اورالله كاذكر شين كرت محرتم (٤) وَاذْكُرُ رَبَّكُ فِي نَفُسِكُ نَضَرَ عَاوَجِيْفَةُ وَمُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُو وَالْآ صَالِوَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ (پ١٣٥ معه ٢٠٠٠) اورایے رب کی یاد کیا کراہے ول میں ماجری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور توری اوازی نبت کم آواز کے ساتھ میچوشام اور اہل فغلت میں شارمت ہونا۔ (A) وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (بِ٣٥) عده) اور الله کی اوبت بدی چزہے۔ حعرت ابن مہاس فے اس آیت کے دومعن بیان کے ہیں ایک یہ کہ بتنا تم اللہ تعالی کویاد کرتے ہواس سے بڑی بات یہ ہے كرالله تعالى حهيس يادكريا ب- ود مرب معنى يريس كرالله تعالى كاذكرود مرى تمام مبادون سے افتل ب-احاريث سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں 🗀 () فأكر الله في الغافلين كالشجر الخضراء في وسطالهشيم (ابولعيم بيهق ابن عرف بند ضعيف) عافل لوگوں کے درمیان مخلت کرنے والا ایبا ہے جیساکہ سوسکے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبرد شاواب ورخت (r) يقول الله عزوجل انامع عبدى ماذكرنى و نحر كتشفناسى (بيهق ابن حيان- ابو مريرة) الله تعالی فرات میں کہ میں این بنرے کے ساتھ فول جب کا موقعے اور کرے اور میری اوس اس کے ہونٹ ملتے رہی۔ (٣) ماعمل آبن آدممن عمل انجى لهمن عناب اللهمن ذكر الله والوايارسول الله ولاالحمادفي سبيل الله قال الحماد في سبي الله الان تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع (ابن الي شيه' ملِّرانی'معالی

ابن آدم کوعذاب الی سے نجات دلانے والا کوئی عمل اللہ کے ذکرے بدء کرنس ہے۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول الله ! الله کی راه میں جماد کرنامجی ایسا عمل نہیں ہے ، فرمایا نہیں 'نہ جماد فی سبیل اللہ ہے۔ ہاں آگر تو اپن کوارے ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے چرضرب لگائے اور ٹوٹ جائے اور چرضرب لگائے اوروه ثوث حائك

(n) من احب ان ير تع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى (١) (ابن الي شيه طراني-معاد)

تذى ص اس روايت كالفاظيه بي افامر رتمبر ياض الحنففار تعوائي روايع كاب العم كتير ياب بس كزر كل ب

جوجت كم المنجون من جماع المجاود الله تعالى كاذكر بكوت كرب . (۵) سئل اى الاعمال افضل قال: ان تموت ولسانك مرطب من كر الله تعالى . (ابن حبان طراني بيمق معالى .

آپی خدمت می عرض گیا ؟ گونیا علی افعل ہے؟ فرایا ؛ افعن عمل بے کداس حال میں موکد تمہاری زبان اللہ کے ذکرے ترجو۔

(۲) من اصبح وامسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسى ويصبح وليس عليه خطئة

(العباني في الترغيب والتربيب انس)

جو فض اس حالت میں معاشام کرے کداس کی زبان اللہ کے ذکرے تر ہو تووہ اس حالت میں مجمع وشام کرے گاکہ اس کے ذے کوئی کناہ میں ہوگا۔

(>) لزكرالله بالغراة والعمى المصل من حطم اليسوف في سبيل الله وَمِن اعطاء ( المالي سعا- ( ابن ميل المميد المرقي المرقي المرقي المرقي المرقي المميد المرقي ال

صبة شام الشقال كا ذكركونا واصلاص الموري ترفيف وريانى كالمري مال بهلنسست أخل م

(٩) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظلمون جملتهم رجل ذكر الله حاليا ففاضت عينا موز عينا من خيسية الله (عان وملم عله برية)

(تندى يعنى ماكرالاالدروام)

کیا یں حمیں وہ بات نہ الدوں جو ہمارے اعمال یں سب سے بھر ہو اور تمارے الک کے نزدیک پاکیوہ تریک کے نزدیک پاکیوہ تریک ہو اور تمارے الک کے نزدیک ہو کروہ ترین ہو اور تمارے ووجات میں اعلیٰ ہو اور اس سے بھی بھر ہوکہ تم وشنوں سے جماد کرو تم ان کی گردیں اڈو اوروہ تماری گردیں اریں ، لوگوں نے مرض کیا : وہ کماچیز ہے تا رسول اللہ! فرایا : اللہ تعالی کاوائی ذکر۔

(۱) قال الله عزوجل: من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطينه افضل ماعطى السائلين السائلين (عارى في الراح مرابن الحلاب) الله تعالى في الراح مرابن الحلاب) الله تعالى في فرايا كه جه مراذكر ما تلفي سدروك وسه الله تعالى في فرايا كه جه مراذكر ما تلفي سدروك وسه السه مي وه چزيها مول جو مراذكر ما تلفي والول كو ديها مول اس سه افعنل مو و

آثار ۔ فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعافی کا یہ ارشاد سائے کہ "اے ہیے برے بڑے وہ ہے کے بعد "اور پکے در عصر کے بعد میرا ذکر کرلیا کر جس ان دونوں کے درمیان تیری کفایت کوں گا۔ "ایک عالم اللہ تعن کا کہ آزشاد نقل کرتے ہیں کہ جس جس بیر کہ جس جس بیر کہ جس بیرے کہ جس بیر کہ جس بیرے کہ جس کے انظام کا ذمہ دار ہوجا تا ہوں 'اس کا ہم نظین 'ہم کلام اور اینس ہوجا تا ہوں 'حس بھری فراتے ہیں کہ ذکر دو ہیں "ایک ذکر تو ہہ ہے کہ تیرے اور خدا کے درمیان ہو "لینی خلوت میں ہو اس کا بدا تواب ہو اس سے افضل ذکر دوئے 'جو محروی کی حالت میں کیا جائے ' دوابت ہے کہ جو محض دنیا ہے رخصت ہو تا ہے بیاس ارخصت ہو تا ہے 'گرافلہ تعالی کے ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی 'حضرت معاذابن جبل فراتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس ساحت کے علاوہ کئی بھی چزیم حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو 'اور اس میں انہوں نے خدا تعالی کا ذکر نہ کیا ہو۔

مرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم فرماتیس نے فرکم مجلسوں کے فضا کل

() مَاجِلْس قُومِ مِجلَساً يذكرون الله عزوجل الاحفت بهم الملائكة وغشينهم الرحمة ذكر هم الله تعالى فيمرعنه (علم الإبرية)

الرحمةودكر همالله تعالى فيمن عنده (ملم-ابوبرة) بولوك مجلس من ينه كالد تعالى كاوكركرت بن فرشة المين عمر فين بن رحت الى ان كااحاط كرلتي

ے اور اللہ تعالی ان کا لما کلہ سے تذکر کرتے ہیں۔

(٢) مامن قوم اجتمعوايذكرون الله تعالى لايريدون بذلك الا وجهه الاناداهم منادمن السماء قوموا مغفور الكم قديدلت سياتكم حسنات احراب على طراني الرق بند ضيف)

جولوگ جمع ہوکر محض رضائے النی کے لئے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو آسان سے ایک پکارنے والا انہیں میے خوجہ ہوں۔ یہ خوشخری ساتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت ہوگئی ہے۔ تمہار نے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں۔

(٣) ماقعدقوممقعدالميذكرواالله سبحانه تعالى ولم يصلواعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاكان عليهم حسرة يوم القيامة (تذى اله مرية)

جو لوگ سمی جگه بین کرالله تعالی کا ذکر انس کرتے اور بنی اگرم صلی الله علیه وسلم پر درود نسین بیجے

قیامت کے روزوہ لوگ حسرت کریں گے۔

(٣) المجلس الصالح يكفر عن المؤمن الف الف مجلس من مجالس السوء (١) الم متمورد يلي ابن وداوية مرسل)

و برید مورد میں میں میں ہوئی۔ نیک مجلس مومن کے لئے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

حضرت واؤد علید السلام نے اپنے رب کے حضورید دعائی تھی کہ اے اللہ!اگر آپ جھے ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر

عا فل لوگوں کی مجلسوں میں جا آو یکھیں قو میرا پاؤں قو ژوالیں ' یہ بھی آپ کے مقیم احسانات میں ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آسان والوں کے لئے وہ مگر بن میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس طرح جیکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے میکتے ہیں مفیان ابن میند فراتے ہیں کہ کھ لوگ جمع موکر اللہ فعالی کا ذکر کرتے ہیں توشیطان اور دنیا الک موجاتے ہیں ، شیطان دنیا سے کتا ہے کہ ویک دی عدید اوگ کیا کررہ ہیں ونیا جواب دیا ہے کوئی حرج نیں اگر لینے دے اجب یہ جدا ہوں کے توجی ان کی کردیس کار کر تیرے یاس لے آول کی- معرت ابو ہریر الیک دن بازار تشریف لے محداور لوگوں سے کما : تم یماں براود بال ميدين نخت الي برادة تستيم يسري جذال بنا كالإ باري و كرسيك وفرة وقيت ميال ميكرد كم كالا كارع كان بالتابي ب وكون معال توال سنه كاكر ا البرائ المجيريك بياني براث تقسيم فسي موري بيء فهاياتم في وإلى كيا ويكما بيد عرض كيا! بم في وبال يحد لوكول كوذكر الله كرت بوئ اور يح لوكول كو قرآن ياك كى ظاوت كرت بوع ويكون مايا يه توميراث رسول ب (١) المش ابو صالح ے اور ابوصالح حرب آبو مربرة اور حرب ابوسعيد ت الحضرت على الله عليه وملم كايد ارشاد نقل كرتے ميں كد لوكوں كے نامة اعمال لكين والے قرطتوں كے علاوہ اللہ تعالى كے بحد فرشت اور بھى بيں جو زمن ميں محوضے رہتے بيں جب بيہ فرشتے كى قوم كو اللہ تعالی کے ذکر میں مصفیل یاتے میں آوایک دو سرے کو بلاتے میں کہ آوائے مقدی طرف چلیں سب فرشتے مجل ذکر میں آباتے میں اور زمن سے اسان وٹیا تک ذکر کرنے والوں کو گیرلیے ہیں ، عرالله تعالى ان عدروانت كراب كرتم في مرب بندول كوكس حال من جمورًا تعا وشية مرض كرت بين كه بهم في الميس تيري حدوثاء كرت بوع اور تيري تنبع وتجديبان كرت موئے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہوچے ہیں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؛ فرشتے عرض کرتے ہیں نمیں! اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگروہ مجے دیکولیں توکیا ہو؟ مرض کرتے ہیں کہ اگروہ آپ ٹور کو لیں تو آپ کی شیع و تجید اور حدوثا ماس سے کمیں زیادہ کریں۔باری تعالی دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس جے باہ مالک رہے تے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے بناہ مالک رہے تھے'اللہ تعالی فراتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں! نہیں! ہاری تعالی فراتے ہیں : اگروہ لوگ دوزخ كود كم ليس توكيامو؟ فرشية مرض كرية بن كم أكروواوك دون في كود كم ليس توزياده بناه ما تقيل عي الله تعالى سوال كرت بي : وه لوگ کیا چرانگ رہے تھے؟ فرشتے مرض کرتے ہیں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالی فرماتے ہیں : کیا انہوں نے جنت ويمى ہے؟ موض كياجا آہے! نسي إسوال ووائے أكر وكم ليس وكيا موع مرت بيس كد أكر وكم ليس وائي طلب ميں شدت پیدا کریں ہے اس کے بعد اللہ تعالی فرائے ہیں کہ جی جنیں گواہ بنا کران کی منظرت کا اعلان کرتا ہوں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ يا الله! ان لوگوں ميں فلال مخص بحي تما اس كي نيت ورست نبيس تمي، فرماتے ہيں كہ بيدوہ لوگ بيں جن كا ہم فقين محروم نبيس (r)-tu

لااله الاالله كمفى فضيلت

آخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فراح بين .
(۱) افضل ماقلت آنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحدة لا شريك له (تذى - عرو بن عيب من ابيد من جده)
بن شعيب من ابيد من جده )
ميرا اور محمد پيلي كے انهاء كا افضل تين قبل لا اله الله الله الحجب ميرا اور محمد پيلي كے انهاء كا افضل تين قبل لا اله الله الله كي كي في الله الله الله و حكة لا شريك كه كه اله اله الله كي كي في كي اله كاله كي كي اله اله الله و حكة لا شريك كه كه اله اله اله الله و حكة كه اله الله و حكة كي اله اله الله و حكة كي اله اله اله و حكة كي اله اله الله و حكة كي اله اله اله اله و حكة كي اله اله اله اله اله اله اله و حكة كي اله

<sup>(</sup>۱) طبرانی فی "المعجم الصغیر"-بانا و فی جالد وا تفاق (۲) ترینی بی به روایت او معدا ادری اور او برره دونوں سے مقل

شئى قَدِيْر "كل يوم مرة كانت له علل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سئية وكانت له حرزامن الشيطان يومه ذلك حتى يمسى وله يئات احد بافضل مما جاء بعالا احد عمل أكثر من ذلك (عارى وملم الاجرية) جوفض برروز سومرتبد لا الد الا الله الخريد صاحوس فلام آزاد كرائے كاثواب طى كاس كے لئے سوئياں لكمى جائيں كے اور اس دو شام تك احد شيطان سے پاد ماصل رہے كى اس فض كے عمل سے افضل كى كاعمل نہيں ہے بال اس فض كاعمل افضل ہے جس فضا كامل افضل ہے جس في اس سے نوادہ پر ما اور اس سے دار سے دور ہوا ہو۔

(٣) مِأْمِن عَبْدتُوضافاحسن الوضوء ثمر فع طرفه الى السماء فقال الشُهَدُانُ لاَ اللهُ وَحُدُهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ "الافتحت لمابواب

الجنةيدخل من أيهاشاء (ابرواؤه متبدابن مامر)

جو قض الحی طرح وضوکرے اور آسان کی طرف نظرا تھاکریہ کے کہ اشداان الح واس کیلئے جنت کے دروازے کھول دیے جا تیں گے جنت کے دروازے کے دروازے کھول دیے جا تیں گے جس دروازے سے جا ہے دروازے کو ا

(٣) ليس على اهل لا إله إلا الله وحشة في قبور هم ولا في نشور هم كاني انظر اليهم عند الصحيحة ينفضون رئ سهم من النراب ويقولون الحمد المالك الذي

دیکھ رہاہوں کہ وہ صور پھو تکنے کے وقت اپنے سرول سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کمہ رہے ہیں "اللہ کاشکرہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رہ منفرت کرنے والا ہے، تبول کرنے والا ہے "م

(۵) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى هزيرة يا ابا هريزة النكل حسنة تعلمها توزن يوم القيامة الاشهادة انالا المالا الله فانها لا توضع فى ميزان لانها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والارضون

السَّبعومافيهن كأن لاالمالااللهارجعمن ذلك (١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو جریا ہے فرمایا! اے ابو جریرہ! جو نیکی تم کرو محے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا۔ البتہ کلمہ شمادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو جس رکھا جائے گا۔ کیوں کہ اگر کلمہ شمادت اس مخص کے پلڑے جس رکھ دیا جائے 'جس نے صدق دل ہے یہ کلمہ کما ہو اور دو سرے پلڑے جس ماتوں آسان اور زمین رکھدئے جائیں قولا اللہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔

(٢) يقول الله! يا ابن آدم انك لواتيتني بقراب الارض خطا ياثم نيتني لاتشركبي شيالاتيتك بقرابها مغفرة (تنى انن)

<sup>(</sup>۱) یه روایت ان الفاظی موضوع به البتد اس کا آخری جمله متغنی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ب- اس مغمون کی ایک روایت ابو سعید الحدری سے نمائی نے "الیوم والیلا" میں ابن حبان "اور ماکم نے ذیل کے الفاظ میں روایت کی بے" لو ان السموات السبع و عمار هن غیری والارضین السبع فی کفة مالت بهن لا العالا الله"

الله تعالی فرمائی کے! اے ابن آدم! اگر تو زین کے برابر کناه لے کر آنا اور جھے ہے اس مالت میں اللہ کہ تونے میرے ساتھ شرک ند کیا ہو تو میں ان گناہوں کی منفرت کردیتا۔

(ع)قال صلى الله عليه وسلم إيا أباهريرة لقن الموتى شهادة ان لا المالا الله فأنها تهدم الذنوب هدما قلت يا رسول الله هذا اللموتى افيكف للاحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم (الامنورد يمي الاجرره الن منورد يمي الم مرره الن منوند)

فرایا! اے ابو ہریرة مرنے والوں کو کلمہ شادت کی تلقین کیا کو اسلے کہ کلمہ شادت کناہوں کو ختم کردیتا ہے؟ فرایا: کردیتا ہے میں نے مرض کیا! یا رسول اللہ! یہ قومرنے والوں کے لئے ہے ذرہ لوگوں کے لئے کیا ہے؟ فرایا: ان کے حق میں یہ کلمہ کناموں کو نیادہ ختم کم سے والا کہے۔

(٨) من قال لاالمالاالله مخلصاً دخل الخنة (طراني - زيد ابن ارقم - سند ضعف) جو مخص اخلاص كما تقلا المدالا الله كه كابخت من جائة كا

(٩) لقد محلن الجنة كلكم الاعن إبي وشرد عن الله عزوجل شراد البعير عن الها فقيل يارسول الله المن الني يأبي ويشر دعن الله قال من لم يقل لا اله الا الله قبل ان يحال بينكم وبينهما فانها كلمة التوحيد وهي كلمة الاخلاص وهي الكلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقي وهي من الجنة (١)

الله تعالى كآرشاد ي

هَلْ جَزَاعُالْا حُسَانِ الإِ الْإِحْسَانُ (بِ2/١٣ آبت ١٠) بعلانات المامت كابدلد بجرعنايت كاور بحي كحد موسكاب

منسرین کتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مراولا الله الله ب اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے کی تغیرورج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے۔

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَلَى وَرِيَالَةَ (بالر م آمت ٢٠) جن لوگوں نے تکی کے ان کے واسلے خوا (جنت) ہوا ور مزید بر آل (فدا کا دیدار بھی)۔

<sup>(</sup>۱) ۔ روایت ان الفاظ می کمی ایک کتاب می نمیں ہے ' مک مختف مد مین نے اس روایت کے اجراء کی تخریج کی ہے ابتقاری نے برایت ابو ہریہ ا ماکم نے بروایت ابولمامی ابو سطی ابن عدی اور طبرانی نے عبراللہ ابن عرب ابوالشنے نے الحکم بن نمیرے مرسل اور مستفری نے انس سے اس مدیث کے مختف کوے روایت کے ہیں۔

(٠) من قال لَا المَالاَ اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَمُ الْمُلْكُ وَلَوْ الْحَدُمُ لُوهُو عَلَى كُلِّ شَنَى قَدِيرَ عَشر مر ات كانت له عدل لارقبقاوقال نستند ( المَّامَ مَرَامَ مِن ما وَبِ )

جس من في الدالا الله وحده لا شريك لدار في وجد كما العد أيك ظلم آواد كريا واب طع كا

(راوی کاس میں شکے کہ آپ نے رقبتر کما تھا یانم یہ کما تھا)۔

(۱) من قال في كل يوم مأنة مرة لا إله إلا الله و حدة لا شريك له له الملك وله المحمد و كالمائد و

جو فض مرروز سومرتبدلا الدالا الله وحده الخ پڑھے گاتونداس سے وہ فض سبقت مجاني بوائي بواس سے بہائي جو اس سے بہلے تھا اور نداسے وہ بات كا جو اس كے بعد تھا ؟ ہاں اگر كوئى فض اس سے افضل عمل كرے كا وہ ضرور

سبقت لجائيًا۔

(٣) ان العبد اذاقال لا اله الا الله التالي صحيفة فلا تمر على خطيئة الا محتها حتى نجد حسنة مثلها فتجلس اليها (ابوسل النها من من من من المنافقة من المنافقة ا

عون على المالة الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلُهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ وَحَدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْى قَدِيْرُ عَشْر مرات كان كمن أعتق الربعة انفس من ولد اسماعيل عليه السلام (عارى وسلم-ايوايوب الانساري)

جس منص نے دس مرتبہ لاالہ الا اللہ الخ پڑھاوہ ایساہ جیسے وہ منص جس نصرت اسامیل علیہ السلام

كاولادين عار من الليل فقال الدَّالَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْحُمْدُ (١٥) من تعار من الليل فقال الدَّالَةُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ اللهُ وَالْمُوالِكُولُ اللهُ وَالْمُوالِلَهُ اللّهُ وَالْمُوالِكُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَا عَوْلَ وَوَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَوْلًا وَلَا عَالَى عَفْرُ لَهُ وَمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيمِ ثُم قَالَ اللّهُم اعْفُر لَى عَفْرُلُهُ وَمَعَالَ اللّهُ مَا عَفْرُلُهُ وَمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي النّهُ اللّهُ مَا عَفْرُلَى عَفْرُلُهُ وَمُعَالِي الْمُعْلِيمِ ثُمّ قَالَ اللّهُم اعْفُر لَى عَفْرُلُهُ وَمُعَالِي النّهُ اللّهُ الل

توضاءوصلى قبلت صلاته (بالري-مادة بن السامة)

جو کوئی رات کو جا کے اور یہ الفاظ کے لا الد الا الله وحدہ لا شریک ( آ فر تک) پھریہ دعا کرے کہ اے الله میری مغفرت فرما تو اسکی مغفرت کی جائے گی' یا وعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی' یا وضو کرے اور نماز رحمے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔

## تنبيج وتحميد اوردوسرے اذكاركے فضائل

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

()من سبع عبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا ثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المائنه بلا إله إلا الله وَخْلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحُمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَغَى قَدِيرُ عَفرت دنوبهولو كانت مثل دبدالبعر (ملم-اوبررة) جو فف برنماز كل شغى قَدِيرُ عفر ت دنوبهولو كانت مثل دبدالحد لله اور تينتيس مرتبه الله اكبر كو فف برنماز كه بعد تينتيس مرتبه الله اكبر كو اور سوكا عدد بوراكر في كي الفاظ كو الاله الله وحده له الخواس كه تمام كناه بخش ديه جائيس كرا ربول -

(۲) من قال سبحان الله ويحمده في اليوم مائة مرة حطت عنه خطايا موان كانت مثل ريدا البحر (بخاري وملم الا مرة)

جو مخض ایک دن میں سو مرحبہ سجان اللہ و بھرہ کے گا اس کے تمام گناہ معاف کردیے جا کیں گے 'اگرچہ سمند رہے جماگ کے برابر ہوں۔

(٣) روى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تولت عنى النيا وقلت ذات يدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ين انت من صلاة الملائكة و تسبيح الخلائق و بها يرزقون قال فقلت و ماذا يارسول الله قال شبئكان الله و يحمد شبئكان الله العظيم استغفر و الله مائة مرة مابين طلوع الفجر الى ان تصلى الصبح قاتيك النيا راغمة صاغرة ويخلق الله عزوجل من كل كلمتعلكا يسبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابد (١)

دنات ہے کہ آیک فض آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا اور عرض کیا! مجھ سے
دنیا نے درخ پھیرلیا ہے 'اور میرا ہاتھ تک ہوگیا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں
کی نماز اور مخلوق کی شیعے کیوں نہیں پڑھے 'اس شیع کی برولت تولوگوں کو رزق ماتا ہے 'وہ فخص کہتا ہے کہ
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا طلوع صح صادق سے نماز فجر تک یہ شیعے پڑھے رہو ہو میان اللہ وہ کہ اور اللہ تعالی ہرافظ
اللہ وہ کہ ورا آخر تک اگر تم یہ شیعے پڑھو کے تو دنیا تمارے پاس ذکیل و خوار ہو کر آئے گی 'اور اللہ تعالی ہرافظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں کے جو قیامت کے دن تک شیعے پڑھتا رہے گا اس فاذا قال الحمللله
سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک شیعے پڑھتا رہے گا اس فاذا قال الحمللله السماء السماء السماء السماء السابعة الی الارض السفلی فاذا قال الحمللله الثالثة قال المحمللله الشانیة مؤدت میں السماء و حل سل تعط (۲)

جب بندہ الحمد كتا ب تو آسان اور زين كے درميان حصد كو بحرويتا ب ، بحرجب دوسرى مرتبد الحمد لله كتا ب تو الله تعالى كتاب توساتوس آسان سے نيچ كى زين تك پركمويتا ب ، بحرجب تيسرى مرتبد الحمد لله كتا ب توالله تعالى

فراتي كم الك تج وا جائكا

(۵) قال رفاعة الزرقى كنايومانصلى وراءرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسم من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءرسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) به دماست متنغوی ندک بدالدورت بی این فرطنت نغل کی بدادر پیدند که ابده احمدند میسی مدد کدسا تدن در این عرضت نقل کی بیدا احمد کی معلمت سیمعلم برداست کریم صغرت فرما کی وصیدت سکه فعاظ بی ج انهوار نیا بینیا کوکتی - (۲) برده ایت ان ادخاط می ملی -

الله عليه وسلم رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُنًا كَبِيْ رَاطَيْبًا مُنَا رَكَّا فِيهِ فلما الصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلائه قال من المتكلم آنفا؟ قال انا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقدرايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدر ونها ايهم تكتبها اولا (عاري)

حضرت رفاعہ الرزقی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز پردہ رہے سے بجب الفاط کے ربنالک سے بجب آپ فض نے یہ الفاط کے ربنالک الحمد حمد اکثیرا(آخر تک) جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا ہوں محض کون ہے جو ایمی پول رہا تعا؟ اس محض نے عرض کیا کیا رسول اللہ وہ میں ہوں آپ نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تہمارے الفاظ کی طرف جمیٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔

(٢) الباقيات الصالحات هن لا القالاً اللهُ وسُنْمَان آمَّتِهِ وَالْخَمْدَلِلْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ولا حول ولا قو الابالله (نائى في الوم واليه ابن حبان عام ابوسعيه)

باقى ربخوالى تكيال يه بي لا الدالا الله و بحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله و (٤) ما على الارض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسُبُحَانَ الله وَ الْحَمْدُ لِللهِ وَلا قوة الا بِاللهِ الا غفرت زنوبه ولوكانت مثل زبدالبحر (مام 'تذى 'نائى 'عبدالله ابن عن )

زمین کے اوپر رہنے والا جو مخص بھی ہے الفاظ پڑھے لا الله الا الله (آخر تک) اس کے گناہ بخش دے جائیں گے آگرچہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(۸)الذین یذکرون من جلال الله و تسبیحه و تکبیره و تحمیده ینعطفن حول العرش لهن دوی کدوی النحل یذکرون بصاجهن اولایحب احدکمان لا یز ال عنداللم ایذکر به (این اج ٔ ماکم- انتمان پناشین)

جولوگ اللہ تعالیٰ ی عظمت و جلال کاذکر کرتے ہیں اور اس کی تشخ و بحبیراور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے اردگرد چکر لگاتے ہیں اور محمیوں کی مبنستاہث کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر مسلمہ ہیں میں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہیں کہ بوتارہ۔

میں یہ الفاظ کوں مبحان اللہ والحمد (آخر تک) تو یہ میرے نزدیک اس چیز سے بھتر ہے جس پر سورج طلوع مور لینی دنیا ومانیما سے بھتر ہے)

عن بورس ويوره يمات مرب (١٠) احب الكور الله و الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الله و الله و الله و الله و الله و الكور الك

الله تعالى كے نزويك سبسے زيا دہ پسنديدہ كلمات بيد جار بيں سجان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جس سے بھی تم شروع كروم حم تهيس نقصان نہيں پہنچا يكا۔ (۱) الطهور شطر الايمان والحمد الله تملا الميزان وسبحان الله والله اكبر يملان مابين السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك لوعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمو بقها او مشتر نفسه فمعتقها ( المالك الاشرى)

طمارت نصف ایمان ہے کلمہ الحمد الله ترازو کو بحردیتا ہے مبحان الله اور الله اکبر ایسے دو کلے ہیں جو آسان اور زمین کے درمیانی جے کو بحردیتے ہیں 'نماز نورے 'صدقہ بربان ہے معبررد شنی ہے 'قرآن تیرے لفع یا نقصان کے لئے جمت ہے 'تمام اوگ منع کو اٹھ کرا ہے لفس کو پچ کرا ہے ہلاک کردیتے ہیں 'یا اے خرید

كرآزاد كريية بي

(۱) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان اللهويحمد المسبحان الله العظيم (عاري وملم الامرية)

و كل زبان ربك من ميزان من بعاري من اورالله كو محيوب من الله عليه وسلماى الله عليه وسلماى الله عليه وسلماى الكلام حب الى الله عليه وسلم الكلام حب الى الله عزوجل قال صلى الله عليه وسلم ماصطفى الله سبحان الكلام حب الى الله وبحمده سبحان الله العظيم (١) (سلم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اللہ کو کونسا کلام زیادہ پہند ہے؟ فرمایا دو کلام زیادہ پہند ہے؟ فرمایا دو کلام زیادہ پہند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے متخب کیا ہے۔ یعنی سجان اللہ (آخر

تک)

الله تعالی نے یہ کلمات متحب فرالے ہیں سجان الله والحمد الله (آخر تک) جب بیمو سجان الله کتا ہے تو اس کے لئے ہیں نیکیاں لکمی جاتی ہیں اور بیس کناو معاف کردئے جاتے ہیں۔ اور جب الله اکبر کمتا ہے تب مجی یہ تواب ماتا ہے) مجی یہ تواب ماتا ہے)

(۵) من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة (تني نال ابن دبان)

جوفض سجان الله وبحده كمتاب جنت مين اسكه ليح درخت لكادما جاتاب

(M) عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه انه قال قال الفقر اعلر سول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالا جود يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون به ان ويتصدقون به ان فضول امرالهم فقال الوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان لكم بكل تسبيحة صدقه و تحميدة و تسليلة صدقة و تكبيرة صدقة و امر

<sup>(</sup>١) مسلم كى روايت على سمان الله اسطيم ك الفاظ نسي بين

بمعروف صلقة ونهى عن منكر صلقة ويضيع المعلقة اللقمة في اهله فهى له صلقة وفي بضع احدكم صلقة قالوا يارسون الله في الحدنا شهوته ويكون له فيها احر قال صلى الله عليه وسلم ارايتم تووضعها في حرام اكان عليه فيها وزر قالوا تنعم قال كذلك ان وضعها في الحلال كان لعفيها اجر (سم)

الدروام اله الدروام الله على الله على وسلم كى خدمت من عرض كياكه وولت مند واب مندواب الدروام الله على وسلم كى خدمت من عرض كياكه وولت مندواب من سبقت لے محتے بين وه محت بين الكن جو وه مدقد كرتے بين بم بين كہا ہے 'آنخسرت من سبقت لے محتے بين الله عليه وسلم نے فرايا: كيا ميں تهميں ايسا عمل نہ تلاووں جو آگر تم كو و آگے جانے والوں كو جائز وار يحتے ہو؟ وہ يحتے بو وہ وہ كے جو تم كتے ہو؟ وہ عمل يہ برنماز كے بعد تينتيں مرتبہ سجان الله تينتيں مرتبہ الحد لداور چونتيں مرتبہ الله اكبر كے۔ (۱۸)عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن واعقلن بالانا مل فانها

مستنطقات الشهادة في القيامة (ابوداؤد تندي مام يرو)

اے عورتو! اپنے اور تبیع (سجان اللہ) تنگیل (لا الد الا الله) اور تقدیس (سیوح قدوس) کمنا لازم کرلو، اور فغلت مت کرواوریہ تسیمات الکیوں پر مکن لیا کرو، اس لئے کہ یہ الکلیاں قیامت کے روزشاوت ویں م

ں۔ ابن عرفراتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشیع پڑھتے ہوئے'الگیوں پرعدوشار کرتے تھے۔ (ابوداؤد' ترندی' نسائی' حاکم)

الوريدي ماي عام) المالاالله والله اكبر قال الله عزوجل!صدق عبدى لا اله الا الناوانا (٢٠) اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال الله عزوجل!

اكبرواذاقال العبدلا اله الإالم وحدة لا شريك له قال تعالى صدق عبدى لا اله الا اتا وحدى لا شريك لى واذا قال العبدلا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله يقول الله سبحان صدق عبدى لا حول ولا قوة الإبى ومن قالهن عند الموت له تمسه النار (ابوسعية ابو برية - ابن اح، مام نائ تذي)

بنده جب لا الد الا الله والله اكبر كتاب قالله تعالى فرات بين مير بند نے كا مير سواكى معدود نميس ب اور بيس سب بواجول اور جب بنده لا الد الا الله وحده لا شريك كتاب قوالله تعالى فرات بين مير بند سب في مير سب بنده لا الد الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كتاب قوالله تعالى فرات بين مير بند بند نه كا كناه بند بنده لا الد الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كتاب قوالله تعالى فرات بين مير بند بند فرق كما كناه بند بختى كما كناه بند بنده لا الد الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كتاب توالله تعالى فرات بين مير بند بند وقت مير بند سب بوقت كوفت كوفت كم كا الله ووزخ كى آك نهيل كك كا الله ووزخ كى آك نهيل كك كا

(٣) ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنة فقيل كيف ذلك يارسول الله وفقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى مائة تسبيحه في كتب لمالف حسنة و يحط عنه الف سئية (مل معين سعن)

کیاتم میں ہے کی ہے یہ نیں ہوسکا کہ ہردد ایک ہزار نیمیاں کمالیا کرے عرض کیا گیا! یا رسول الله!

یہ کس طرح ممکن؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: دہ اس طرح کہ سو مرتبہ سجان اللہ کہہ
لیا کرے اس عمل کے نتیج میں ایک ہزار نیمیاں تکھی جائیں گی اور ایک ہزار گناہ معاف کئے جائیں گے۔
لیا کرے اس عمل کے نتیج میں ایک ہزار نیمیاں تکھی جائیں گی اور ایک ہزار گناہ معاف کئے جائیں گے۔
لیا کہ عملی کنز من کنوز الجنا قب الله الله (عاری وسلم)

اے عبداللہ ابن قین ! یا اے ابومولی اکیا میں تھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزاند نہ بتلادوں

انبول في من كيا إكول نس إيا رسول الله إارشاد فرمايية وراياب كما كولا حول و لا قوة الابالله

(٢٣) عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الابالله يقول الله تعالى اسلم عبدي واستسلم (نائن عام الهرية)

لا حول ولا قوۃ الا باللہ كاكمتا جنت كے فرانوں ميں ہے ہے اور عرش سے نيچ كا ايك عمل ہے جب بندہ اس كو كمتا ہے تو اللہ تعالى فرما ماہے كہ ميرا بندہ اسلام لايا اور فرما نيردار ہوا۔

جو مخص من اٹھ کرید کے رضیت باللہ رہا( آخر تک) تو بینیا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن رامنی کریں \_\_\_

ایک روایت میں ہے کہ جو محض یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے راضی رہتا ہے 'مجامِد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھرے لکان ہے ' بسم اللہ کمتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کفیت (آرگفایت کیا گیا) اور جب وہ لاہول والا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ وقیت (تو حفاظت کیا گیا) گارشیطان اس سے علیمہ ہوجاتے ہیں 'اور آپس میں رکتے ہیں کہ اس محض پر ہمارا بس نہیں جلے گا۔

ایک سوال کاجواب : یه سوال کیا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ دو سری تمام میادوں کے مقابلے میں افضل کیوں ہے؟ حالا نکہ ذکر میں میں بطا بر کوئی مفت میں ہے ' زبان کے لئے بھی ذکر کے کلیات و کو او نمیں ہیں ،جب کہ دو سری عباد توں میں مشقت اور تعب نياده باس كاجواب يدكه انفليت ذكركا تعلق علم مكافقة نصاب اس لخ في الوقت تغييل ممكن نبيل البية علم معالمه ي اس موضوع كاجس قدر تعلق باس كى روشنى بس امنا كما ما ما ما ما النائعة كدوى وكر موثر اور تافع به وحضور دل كرما تد بهواور بيشه ہو اس صورت میں ذکر کم مؤثر ہو آ ہے کہ زبان حرکت میں ہواور دل قافل ہو ،چنانچہ روایات سے بھی یہ بات ارت ہو تی ہے۔ (١) يه صورت بحي زياده مفيد نيس ب كدكس لحدول ماشر والور جرونيا ك كاروباريس معروف بوكرالله تعالى عافل موجائے بلکہ تمام عبادات سے افغل عبادت سے کہ بھٹے یا اکثراو قات اللہ تعالیٰ کی یا درمے اللہ سب عباد توں کا شرف اس ایک عبادت سے مراوط ہے کی عبادت تمام عملی عبادوں کا عمواور منتها ہے۔ ذکری ایک ابتداء ہے اور ایک انتا ہے وکری ابتداء سے ذکور کی مجت پیدا ہوتی ہے اور انتاب ہے کہ فذکور کی مجت اور انس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے ای انس اور مجت مطلوب مجی ہے'اس کی تفسیل بہ ہے کہ مرید ابتداء میں مجمی بتکلت قلب اور زبان کو معروف ذکر کرتا ہے'اس دوران جو وسوے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اے مداوا مت ذکر کی توقق ہوجائے تو ذکور کی محبت پیدا ہوجاتی ہے ا اوریہ کوئی جرت انگیزیات نہیں ہے رات دن اس کامشاہدہ ہو تاہے ،مثلاً اگرتم کمی کے سامنے کمی غیرموجود فض کی باربار تعریف كرولوسنے والامتاثر ہو آئے اور غيرموجود فخص سے محبت كرنے لكتا ہے بمى ممنى محض كثرت ذكري سے شديد عشق ميں كرفار موجا آ ہے' ابتداء میں آگرچہ وہ اس مخص کے ذکر میں تکلف کر آ ہے' لیکن فرمت یماں تک پینچی ہے کہ کرت ذکر پر مجور ہوجا آہے ایک لحدے لئے بھی مبرنسیں کیا آ۔ یمی حال ذکر النی کا ہے 'ابتدا میں تکلف ہو آ ہے ' پھریہ تکلف عادت بن جا آ ہے ' اور ندکور لین خدا تعالی کی محبت ذاکر کے ول میں اس طرح جاگزیں ہوجاتی ہے محمد ایک لحد کے لئے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں یاسکنا ، جوجزاول میں موجب تقی وہ موجب ہوجاتی ہے اور جو ثمو تقی وہ علت بن جاتی ہے ، بعض اکابر کے اس قول میں بھی بھی حقیقت پنال ہے کہ میں نے ہیں برس تک قرآن پاک کی الدوت میں سخت منت کی ، محربیں برس تک محصے اس کی الدوت سے نا قابل بیان لذت حاصل ہوئی 'یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثمو ہے اور یہ انس و محبت مداد مت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی 'جو کلام ابتدا میں مکلف ے کیا جاما ہے بعد میں مداد مت کرنے سے وہ عادت ثانیہ بن جاتا ہے 'یہ بات مسبعد مت سمجو 'تم جانت ہی ہو کہ آدی بعض اوقات کی چزے کھانے میں تکلف کر آ ہے 'اور بدمزگی کے باعث زبروسی محض پیٹ بعرنے کے لئے کھا آ ہے لیکن باربار کمانے سے عادی موجا آہے خلامہ بیہ کہ انسان کی مبعیت میں لیک ہے جوعادت ڈالی جائے وہی عادت افتیار کرلیتا ہے۔ جب نفس ذکراللہ سے مانوس موجا آ ہے تو ماسوی اللہ سے بے نیازی پیدا موجاتی ہے ، ماسوی اللہ چیزیں وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں نہ قبر میں ہوی بیج ہوتے ہیں نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'نہ مال متاع ہو تاب نہ افترار و حکومت ساتھ ہوتی ے ذکرالی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہو آ۔ چنانچہ ذکرالی کی حقیق مجت کی معنی ی یہ بیں کہ نفس ہرجزے اینا تعلق عم کرلے 'ذکر الی کی معج لذت ای وقت ملی ہے جب ذاکر ہر اس چیزے اپنا رشتہ توزے واطرے ذکر سطامے دد کتی ہے۔ ذاکر کی زندگا تم کا زندگا کے مشابر بمنى جاجية جهال اس كادم برب ك دريان كوئى چيزهائل بسي بوتى - انحفرت على الدهليد وسلم ارشا وفرات بي، انروح القس نفشفي روعي احبب ما احببت فانكمفارقه (٢) روح القدى نے ميرے دل من بيات والى ب كه تم جس كوچ كو جائے محبوب بنالواسے حميس چمو ونا

(۱) تذى يم حرت اله برية كى روايت ب "واعلموان الله لايقبل الدعامن قلب لاه" (۲) يوري كاب العلم كراتي البين كزرى ب

يزے گا۔

اس مدیث میں وہ چیزیں مرادیوں جن کا تعلق دنیا ہے ہو کیونکہ موت انٹی چیزوں ہے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے رب مخلیم کے علاوہ ہم چیزفانی ہے 'اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رعنائیاں اور رونفیں اسی وقت فنا ہوجاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے لمحات بورے کرلیتا ہے 'البستہ ذکر اللہ کی مجت کام آئے گی 'موت کے بعد انسان اس سے لذت حاصل کرے گا' یماں ٹیک جوار خداوندی نعیب ہو'اور ذکر سے بھا و دیوار کا شرف حاصل ہو'اور یہ اس وقت ہوگا جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر رکھدئے جائیں گے۔

ذکراورعالم ملکوت: ید کمنامیح نمیں کہ مرفاعدم ہے مرفے کے بعد آدی کے ساتھ ذکر کیے رہ سکتا ہے اسلے کہ مرفے کے بعد آدی اس طرح معددم نمیں ہوتا کہ اللہ ہو النمان کے معددم ہونے کامطلب یہ ہے کہ دنیا اور عالم کا ہری تمام چیزوں سے اس کا رشتہ منقطع ہوچکا ہے 'یہ مطلب نمیں کہ عالم ملکوت سے بھی اس کا کوئی تعلق باتی نمیں رہا' چنانچہ روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرفے کے بعد آدی کا تعلق دو مرب عالم سے قائم ہوجا تا ہے 'آنخضرت صلی الله علید وسلم فراتے ہیں۔ المحت الله علید وسلم فراتے ہیں۔ القبر الماحضرة من النار اور صفحس ریاض الدن الدی۔ ابوسعیدا نحدری )

عبر الله محصر المل المناز اور وصلمس ري طل المجتمع مدن قبرة ال كاكر هام البحن كم ما خيون من سه الك خير ب

ایک مدیث میں ہے:۔

ارواح الشهداءفي حواصل طيور خضر (ملم ابن معود)

تحسيدول كى دومين سِزر ندول كي يونول من ين-

جنگ بدر کے موقع پر مقتول مشرکین کے نام لیگر آنخضرت ملی افتد علیہ وسلم نے جو کھے ارشاد فرمایا تعاوہ بھی ہمارے دعوی کی بمترین دلیل ہے ' فرمایا:

(انی قدو جدت ماوعدنی ربی حقافیل وجدتم ماوعد کمربکم حقا (مسلم-انس )

محمد میرے رب نے جودعدہ کیا تھا میں نے اے چاپایا ہے کیا تم نے بھی وہ وعدہ کیا تھا۔
تمارے رب نے کیا تھا۔

حضرت مڑتے آپ کاب ارشاد سکر عرض کیانیا رسول اللہ! بدلوگ مربی ہیں اپ کی بات کس طرح سنیں سے اور کسی طرح جواب دیا۔ جواب دیں سے؟ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

والذى نفسى بيده مااتتم باسمع لكلامى منهم ولكنهم لايقد رون ان يحبيوا (مديث مابق)

خدائی تم تم میری بات ان سے زیادہ نہیں نے 'فرق بیہ کہ دہ جواب نہیں دے سکتے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد گرائی کفارومشرکین سے متعلق ہے اہل ایمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا :۔ ان ارواح السمو منیسن فسی طیسر خضر تعلق بشہر البدنة (ابن ماجہ کعب ابن مالک '' نسائی 'تندی بلفتا آخر)

> منومنین کی رو عیل سزر ندول میں ہیں جو جنت کے درخت سے لکے ہوئے ہیں۔ ان روایات سے موت کے بعد کی جس لت اور کیفیت کا پہ چاتا ہے وہ ذکر النی کے منانی نہیں ہے۔

> > ذكرالى أوررتبه شمادت : الله تعالى ارشاد فراح ين-

احياء العلوم جلد اول

اُور(اَ ے مخاطب) جو لوگ اُللہ کی واہ میں قبل کئے گئے ہیں ان کو موہ مت خیال کرد بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں اکورزق بھی وہا جا ہے ، وہ خوش ہیں اس چیزے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فضل ہے مطافر ہائی 'اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پنچے ان سے بیچے وہ گئے ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغوم ہوں گے۔

یماں یہ بات یاد رخمی چاہیے کہ شمادت کے رہے کی عظمت ذکرائی سے زیادہ ہوتی ہے اس کی تغمیل یہ ہے کہ مطلوب حقیقی خاتمہ ہے ہماری مرادیہ ہے کہ آدی دنیا ہے رخصت ہواور خدا تعالی کے سامنے اس حال میں حاضری دے کہ دل میں اس کے سواکوئی چیزنہ ہو'اوریہ حالت صرف میدان جگہ بین میسر آئی ہے کیوں کہ اس میدان میں اتر نے کے بعد وہ اپنی جان مال اور اولاد کی طبع سے خالی ہوجا آہے'اسے دنیاوی ذندگی کے لئے ان چیزوں کی ضورت بھی'اور اب جب کہ وہ اللہ کی مجت میں جان ہمتی پر رکھ کرمیدان میں اتر آیا ہے'تو ان چیزوں کی اس کے بیدھ میں جان ہمتی پر رکھ کرمیدان میں اتر آیا ہے'تو ان چیزوں کی اس کے بیدھ کراور کیا صورت ہو گئی ہے' اسلام شمادت کا رتب بلند ہے'لا تعداد روایا ت سے شمادت کی نشیلت خابت ہوتی ہے' جنگ احد میں معزت عبداللہ این عمود افساری شمید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے معزت جابڑ سے خطاب فرمایا۔

الا اب شرک یا حابر ؟ قال بلی ! بشرک الله بالنحید 'قال تان الله عزو جل احیااباک

الاابشركياجابر؟قالبلى!بشركاللهبالخير فالناناللهغزوجلاحياباك فاقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى تمن على ياعبدى ماشئت اعطيكه فقال ياربان تردنى الى المنياحتى اقتل فيكوفى نبيك مرة اخرى فقال عزوجل سبق القضاء منى بانهم اليها لا يرجعون (تمنى عامم-

بی بین اے جاہر آکیا میں تمہیں خوشخبری ند سناؤل؟ حضرت جابڑنے عرض کیا: ضور آیا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آیک خبری بشاؤل؟ حضرت جابڑنے عرض کیا: ضور آیا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کہ آیک خبری بشارت وے 'آپ نے سامنے اسطرح بشمالایا کہ خدا کے اور ان کے درمیان کوئی چیز حاکل نہیں تھی' پھراللہ تعالیٰ نے تیرے والدے کما اے بندے! جس چیز کی چاہے تمنا کرمیں تجنے عطا کروں گا۔ تیرے والدنے عرض کیا اے اللہ میری تمنایہ ہے کہ جھے دنیا میں دوبارہ میں دوبارہ قبل کیا جاؤں' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تومیرا یہ فیصلہ بھیج دیجئے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قبل کیا جاؤں' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تومیرا یہ فیصلہ

يلے موچاہ كدوه يمال أكردوباره ونيا من جاكس-

پراس مالت پر خاتمہ کا سبب آل ہے ہمیں کہ آگر مارا نہ جائے تو یہ ممکن ہے کہ ول میں دنیا کی شہوتی دوبارہ پیدا ہوجائیں ،
اور ذکر اللہ کی جگہ دنیا کی عجب آجائے اسلنے عارفین خاتے کے معالمے میں زیادہ ڈرتے تھے دل پر آگرچہ ذکر اللی کا غلبہ ہو لیکن اے
کسی ایک حالت پر دوام مشکل حاصل ہو آہے وہ گاہے دنیا کی طرف بھی ملتفت ہوجا آہے ، خدا نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت
آئے کہ اس کا دل زندگی کے آخری لمحات میں دنیا کا اسر ہوجائے "اور اس حالت میں وہ جمان فانی ہے رخصت ہو 'لیکن آگر ایسا ہو تو
خیال ہی ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اس حالت کا غلبہ رہے گا۔ اور محض دنیا دی کا خرودہ دوبارہ والی آنے کی خواہش کر نگا
یہ خواہش اس کئے ہوگی کہ دل میں آخرت کا تصور کم ہو تا ہے۔ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے ، جس پر وہ زندگی گزار آئے اور عشارت دی موت نصیب ہو 'اور اصلی شمادت وی

ب كه شيد كول من ال ومتال ومنعب اور شرت و تامورى ما مل كرن كاجذب نه بو ايك مديث من به المحل حاء رحل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (عارى وملم الورسيم)

ایک مخص نے سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضری دی اور عرض کیا: آدی شرت کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے ان میں کون اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہے آپ نے فرمایا : وہ مخص اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہو۔
کرنے واللہ جس کا مقصد جماد سے اعلام کرتے اللہ ہو۔

قرآن كريم من بحي اس حقيقت كي طرف اشاره ب

اِنَّاللَّهَ الْشَتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَالْمُهُمِّ الْمُهُمِّ الْمُهُمَّ الْمُتَالِّ الْمُع بلاشِتْ اللَّ اللَّهِ الْمُتَالِقُ لَهُ مَلَمَانُوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض فرید لیا ہے کہ ان

وی مخص دنیا کو جند کے موض فروخت کرتا ہے جو محض اللہ کے لئے جاد کرتا ہو، شہید کی جالت کلم اطیبہ کی مراد کے مین مطابق ہے الا الله الله کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا معبود حقیق کو اپنا متصد قرار دے رہا ہے شہید بھی زبان حال سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کامتعمود وہی ذات برحق ہے جو محض اپنی زبان سے یہ کلمہ کے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ آخرت کے خطرے سے مانون نہیں ہے اس کے کئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ الله کو تمام اذکار پر فنیلت دی ہے۔ (١) بعض جگہ مطلقا لا الله کا اللہ الله کی فنیلت بیان کی گئے ہے اور بعض جگہ صدتی وافلام کا اضاف ہے۔ ہا ":

من قال لا العالا اللمع خلص الغ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الد الا اللہ كما۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالت گفتار کے مطابق موسہ ہم اللہ تعالی ہے حسن خاتمہ کی ورخواست کرتے ہیں' اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا حال و قال خاہر و ہالمن لا المہ الا اللہ کے مطابق ہو' ہم اس حالت میں ونیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے دل دنیا کی حجبت سے خالی ہوں' بلکہ دنیا سے اکمائے ہوئے ہوں' اور ہاری تعالی کے دیدار کے شوق سے پر ہوں' آمین۔

دو سراباب

دعاکے فضائل 'اور آداب 'در ود شریف 'استغفار اور بعض مانور دعائیں

دعا کی فضیلت

آیات : (۱) وَإِذَاسَالَکُ عِبَادِی عَنِی فَاتِی قَرِیْبُ أَجِیبُ دَعُوةَ النّاعِ إِذَادَ عَانِی فَلْمَی مَنْ فَلْمَی مَنْ فَاتِی فَرِیْبُ أَجِیبُ دَعُوةَ النّاعِ إِذَادَ عَانِی فَلْمَی سَتَجِیْبُوْ النّی (پاری آیت ۱۸۷) اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو (آپ میری طرف نے فرا دیجے) میں قریب ہوں اور متور کرلیا ہوں (مر) عرضی درخواست کرنے والے کی وہ مجھ سے دعا کرے ہوان کو چاہیے قریب ہوں اور متور کرلیا ہوں (مر) عرضی درخواست کرنے والے کی وہ مجھ سے دعا کرے ہوان کو چاہیے

<sup>(</sup>۱) تدى نائى اين اجه- جاراين مدالله

کہ وہ میرے احکام قبول کیا کریا (٢) أُدْعُوْارَ بَكُمْ نَصْتُر عَاقَ حُمْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ (ب٨ر١٣ آيت٥٥) تم لوگ اپني رورد كارے دعاكي روندال فلام كرك بحى اور چيكي چيكي بحى بولك الله ان لوكوں كوناپند كراب ومدے كل جائيں۔ (٣) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أُودْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي (ب١٥٠٣ آب فرا دیجے کہ خواہ اللہ کمہ کر ایکارویا رحمٰن کمہ کر ایکاروجس نام سے ایکارد کے سواس کے بہت اچھے (٣) وَقَالَ رَبُكُمُ اذْعَوْنِي أَسْتَحِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ (٣) خُلُونِ جَهَنَّمُ كَاخِرِينَ ۗ (ٓڮ٣٣رُوا آيت ٣) اور تمارے بروردگارنے فرمایا دیا ہے کہ مجھ کو بکارو میں تنهاری درخواست تبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے سرآنی کرتے ہیں وہ عنقریب ذکیل موکر جئم میں وافلی مول کے۔ () الدعاء هواالعبادة (امحاب سن التعان بن بير) دعا ما تكناى عبادت ہے۔

احاديث 📑 سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فراتے ہيں 💴

(r) الدعاءمخ العباد (تذى - الرا) دعاعبادت كالمغزي

(m) ليس شئى أكرم عند اللممن الدعاء (تنين ابن اجرات حان عام-الوبررة) اللہ کے نزدیک دعاہے زما دہ معلیم چیز کوئی تہیں ہے۔

m) ان العبدلا بخطه من المعاءا حدى ثلاث اماذنب بغفر له واما خير بعجل لمواماخيريدخرله (١) (الامعورالديلي-ألن)

بنده دعاکے ذریعہ تین چیزوں میں سے ایک جانے نہیں دیتا کیا تواس کا گناہ بخش دیا جا آ ہے اُل اچھی چز فورا "عطاكردي جاتى ہے يا آئندہ كے لئے خير كرلى جاتى ہے۔

(٥) سلو الله من فضله فان الله يحب ان يسال وافضل العبادة انتظار الفرج (ترندی ابن مسعودی)

الله تعالى اس كے فضل وكرم كى درخواست كو الله كويد اچما لكتا ہے كه كوكى اس ما يكتے ، بهترن عبادت بیسے کہ آدی خوشحالی کا نظار کرے۔

حعرت ابوذر فراتے ہیں کہ نیل کے ساتھ دعاکی اتن ضرورت ہے جتنی کھانے میں تمک کی۔

دعاکے آداب

يهلا أوب : يه يه كه دعاك لئے افضل اوقات كالمتظرر ب بي مال ميں عرف كا دن ب مينوں ميں رمضان ب ونوں

<sup>(</sup>١) يدروايت ابوسعيدا ورئ ي بخاري إالاب المفروض احداور حاكم في روايت كى ب مغمون كى ب الفاظ دو مرب ي-

می جعہ ب اور اوقات میں محرکا وقت ہے اللہ تعالی محرکے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :۔ وبالا سحار هم يستغفرون (پ١٦٠ ١٨٠ آيت ١٨)

اور محرکے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔

الخضرت ملى الله عليه وسلم فرات بين

ينزل الله تعالى كل ليسلقالى سعاء اللغياحين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول عزو جل : من يدعونى استجيب له من يسالنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفرله (عارى وملم الومرة)

جب رات کا آخری تمالی حصر باتی رہ جا آئے اللہ تعالی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں 'اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو جھے سے دعا ماتے اور میں عطا کروں 'کوئی ہے جو جھے سے دما ماتے اور میں عطا کروں 'کوئی ہے

جو محمے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔

حفرت يقوب عليد السلام في التي بيؤل عدا أيت (ف المعادة أيت (ف المعادة المعادة

عنقريب تهارك لخ الي رب عدمائ مغفرت كول ك

کتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سحرکے دفت منفرت کی دعا کرنا جا ہے تھے۔ چنانچہ آپ رات کے وکھلے پسر فیندسے بیدار ہوئے اور دعا مانگی متمام بیٹے دعا کے دفت موجود تھے 'اور آبین آئین کمہ رہے تھے' اللہ تعالی نے دحی کے ذریعہ منفرت کی اطلاع فرمائی۔

دو سرا اوب یہ بہ کہ ایے حالات میں دعا ضور مائے جن میں تبدیت کی امید ہو 'حضرت ابو ہرر ہ فرماتے ہیں کہ ان تین و تول میں آمان کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ (ا) فرجیں وشنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوں (۱) بارش ہوری ہو (۳) فرض نماز کے لئے تجبیر کی جاری ہو 'حضرت مجابد کتے ہیں کہ نمازوں کے لئے بھترین اوقات مقرر کے مجے ہیں 'فرض نمازوں سے فارغ ہوئے بعد دعا ضرور مانگا کرو۔ سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

العصلبين الاذان والاقاملايرد (ابوداود نمائي تذي الرق) العصلبين الاذان والاقاملايرك ورميان دعارد نبي بوتي ـ

ایک مدیث میں ہے :۔

الصائم لأنر دو دعوته (تنن ابن اجه ابوبررة) دونه دار كردها ردنس بوقي

حقیقت بہ ہے کہ اوقات کی بھڑی ہے مالات بھی بھڑ ہوتے ہیں ' نٹا ' سمز کا وقت مفائے قلب کا وقت ہے آدی اس وقت اخلاص کے ساتھ عبادت کرسکتا ہے' اس طرح عرف اور چھہ کے دنوں ہیں باری تعالی کی خاص رحمین بازل ہوتی ہیں کو کہ ان دنوں ہیں باری تعالی کی رحمت کو تحریک ہلتی ہے۔ اوقات دنوں ہیں بوگھ ہے اس اجہاع ہے باری تعالی کی رحمت کو تحریک ہلتی ہے۔ اوقات کے شرف و فضل کا یہ ایک خا ہمری سب ہے' پہنے باطنی اسب بھی ہو سکتے ہیں 'جن سے انسان واقف نہیں ہے۔ بورے کی مالت میں بھی دعا میں زیادہ قبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہمری ان کا کرم صلی اللہ علیہ و ساحد فاکٹر و امن الدعاء (مسلم)

اقد ب مایہ کون العبد من رجمو ھو ساحد فاکٹر و امن الدعاء (مسلم)

بندہ بحدے کی مالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے' بحدے میں بھوت و ما میں کی کو۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فربایا ہے۔
انسی نہیت ان قراء القر آن راکعا اوساج علیہ فائد الرکوع فعظموا فیہ الرب
تعالی واماالسحود فاجھتدوافیہ فالدعاء فائد فمن ان یستجاب لکم (مسلم)
مجھے رکوع اور عدے میں قرآن پڑھنے مسلم کیا کیا ہے۔ اس لئے معین کے کے ہیں کہ تماری دعائی کے قول ہوں۔
تول ہوں۔

تبسرا ادب تسبه که قبله رو بوکروعاکرے اوروعائے کے اتنہ اس قدرباند کرے که بظوں کی سفیدی تھے گئے ، جابرابن عبداللہ کی روایت ہے کہ عرف کے ون سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لئے میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو بوکردعاکرتے رہے یہاں تک کہ آفاب غوب ہوگیا۔ (مسلم جابر کائی۔اسامدابن ذید)

حضرت سلمان الفارئ مركار دوعاكم صلى الله عليه وملم كابيه ارشاد كرامي نقل فرمات بي :-

أنربكم حيى كريم يستحى من عبد الخارف عيديمان ير دهما صفرا (تدئ ابن اجر عام)

تمارا رب حیادالا ہے ، کریم ہے ، اے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بھه وعا کے لئے ہاتھ افعائے اوروہ انسی خالی اوٹا دے۔

احداحد (نائی ابن اجه مام)

يعن ايد الكي كانى -

حضرت ابو الدرداء كت بي كدان با تمول كو زنيمول من قيد بون سي يملے دعاكے لئے افعالو-- دعا كے بعد دونوں باتھ اپنے مندير پھيرلينے جائيں مضرت عمرابن الحطاب كى روايت ميں ہے :-

تُكانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مديديه في الدعاء لم ير دهما حتى ي

۔ آن من اللہ علیہ وسلم کا معمول میہ تھا کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ۔ تواپنے چرے پر پھیرے بغیرنہ ہٹاتے۔ پھیرے بغیرنہ ہٹاتے۔

حضرت عبد الله ابن عباس فرماتے بیں -

كان صلى الله عليه وسلم اذا دعاضم كفيه وجعل بطونهما ممايلي وجهه (طراني بند معيف)

و المناه ملى الله عليه وسلم جب دعا ما يكت و دونول متيليال طالية اوران كا اندروني رخ الي منه كي

<sup>(1)</sup> يد من عليد روايت ب البير الماستاكة ماعم على روايت على يد الفاظ ني من والا يشير باصبعه"

طرف كريست

سے ہاتھوں کی بیٹت کا تذکرہ تھا۔ دعا کے وقت اگاہیں آسان کی طرف نیس کرنی چاہیں سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد

لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء عند الدعاء او لتخطفن ابصارهم (ملم الوررة)

لوگ دعا کے وقت اپنی نگامیں اسان کی طرف اٹھاتے سے باز رہیں ورند ان کی نگامیں اچک لی جا کیں گی۔

چوتھا اوب : بہت کہ آوازیت رکے وعامی شور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت ابد موئی اشعری فرائے ہیں کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علید وسلم کی سعیت میں سنرکیا، جب آپ میند منورہ کے قریب پنچ تو آپ نے تحبیر کمی 'کھیر کھنے میں آپ کا اتباع کیالورہا آواز بلند تحبیر کمی 'سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

باأيهاالناس انالذى تدعون ليس باصمولا غائب انالنى تدعون بينكم وبين اعناق ركابكم (ابوداؤد عارى وملم)

اے آوگوائم جس کو لکار رہے ہو وہ بمرا شیں ہے اور منائب ہے ، جسے تم پکار رہے ہو وہ تماے اور تماری سواریوں کی کردنوں کے درمیان ہے۔

قرآن شريف من ارشاد فرايا كيان

الْاتُجَهَرْبِصَلُوتِكُولَاتُخَافِتْبِهَا (پ٥١١م١١ آيت ١١)

اورائي نمازين نه وبهت باركرد مي اورندوالل چيكي ي د مند

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آیت کا مقصود جمو اخفاف ہے منع کرنا ہے اللہ تعالی نے اپنے تغیر معزت ذکریا علیہ السلام کی ان الفاظ میں تعریف کی فرمائی۔

إِذْنَادَى رَبُّهُ نِلَاءً خَفِيًّا (-پ٣٦٨ آيت٣)

جب كم انهول في است برورد كاركو وشيده طور بريكارا-

أَدْعُوارَ بِتُكُمُ نَصَوْعًا وَخُفِيةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ لَمُعُتَدِينَ (ب٨٧٦ آيت ٥٥) تم لوگ است رب سه دعا كما كرد تذلل ظاهر كرك بمي اور چيكي بحي ب قل الله ان لوكوں كو ناپند

پانچوال ارب : پانچوال اوب :

سے کہ دعامیں قانیہ بندی کا تکلف نہ کرے اس لئے کہ دعا ماتھنے والے کی حالت آہ و زاری کرنے والے کے مشابہ ہے ایسے مخص کو تکلف زیب نہیں دیتا مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

سيكون قوم يعتلون في الدعاء (ابوداؤد الن ماج ابن حيان ماكم عبدالله ابن مغنل عنقريب كولوك اليه بول عجود عامل مدي زياده تجاوز كرس كـ

بعض لوگوں نے ذکورہ بالا آعت (اُدُعُو اُر بُکُمُ مَضَرُعًا رَّخُهُ مِنَالَهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ كَى تغير من كما ہے كہ معتدين سے دعا مِن قافيہ بندى كا تكلف كرنے والے مراہ بين است بمتريب كه مرف وى دعائيں مائتے جو ماثور و معقول بين غيرماثور دعائيں مائتے ميں يہ مكن ہے كہ آدى مدسے تجاوز كرجائے اور وہ چيزمانگ بيٹے جو معلمت كے ظلاف ہو معتقت يہ ہے كہ

احياء العلوم جلداول

ہر مخص دعا کے میچ طریقے ہے واقف نہیں ، حضرت معاذائن جبل کے بقول اہل جنت بھی ملاء کی ضورت محسوس کریں گے ، جب ان سے کہا جائے گاکہ کسی چزکی تمنا کرد تو انھیں تمنا کرنے کا سابقہ بھی نہیں ہوگا اس وقت ملاء کے پاس جائیں گے اوران سے تمنا کرنے کا سابقہ سیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اياكم والسجع في الدعا حسب إحدكم ان يقول "اللهم إنى اسُأَلُكُ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّ بَ اللهُمَّ إِنِي اسْأَلُكُ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّ بَ اللهُمَّ إِنِي اسْأَلُكُ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّ بَ اللهُمَّ إِنِّي الْمُعَامِنُ قُولٍ وَعَمَلِ وَاعْدَى النَّارِ وَمَاقَرَّ بَ اللهُمَّ الْمُعَامِنُ قُولٍ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَمَاقَرَ بَ اللهُمَّ اللهُ الل

وعامیں سمع سے کریز کرو متمارے لئے بس بید وعاکانی ہے "اے اللہ! میں تھے سے جنس کی اور ان اقوال و اعمال سے پناہ ا اعمال کی درخواست کر آبوں جو جنت سے قریب کریں اور دوزخ سے اور ان اقوال و اعمال سے پناہ علی ہودونے سے قریب کریں۔

ایک بزرگ کی واعظ کے پاسے گزرے وہ دعایس قافیہ بندی کردہا تھا ، بزدگ نے فرمایا: تم اللہ کے سامنے فصاحت وہلا ضعا کا مظاہرہ کررہے ہو میں نے حبیب مجمی کی دعائی ہے 'وہ اس سے زیادہ کچھ نسین کما کرتے تھے ہیں۔

ٱلنَّهُمَّاجُعَلْنَاجَيِّدِينَ ٱللَّهُمَّ لاَ تَفْضَحُنَايَوْمَ الْقِيَّامَةِ ٱللَّهُمَّوَ فِقُنَالِلْجِيْرِ إلا اللهِ إمين فالعن عابي الدالله إمين قيامت كي وورسوامت كرما المهالله جمين خرى وفق

صبیب مجی کی دعاوں کی برکات مشہور ہے 'کتے ہیں کہ جب وہ وہا کرتے تے تولوگوں کی ایک بوی تعداو دعا ہیں شریک ہوتی مقی ۔ ایک بزرگ کتے ہیں: "ذات اور بخروا کساری کے ساتھ دھا کرو نصاحت پیانی اور شستہ زبانی مت کو "۔علاء اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعا میں سات سے زیادہ جملے استعمال نہ کرتے تھے 'چنانچہ قرآن کریم ہے بھی اس کا جملوت ملا ہے 'سب سے طویل دعا سورہ بقرے کری رکوع میں ہے 'اوروہ بھی سات جملوں سے زیادہ نمیں ہے۔

السُّبُودِ الْمُوفِينَ بِالْعَهُودِ اِنْكَرَ حِيمُو كُودُوانِكَ تَفَعُلُ مَا تُورِيدُ مِن امن وامان كى درخواست كرنا ہوں وعید کے دن! لور چنب كى درخواست كرنا ہوں ہيكى كے دن مقرب بندوں کے ساتھ 'شاہرین کے ساتھ' رکوئ كرنے والوں اور مجدہ كرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں

ے ساتھ جو حمد بورا کرتے ہیں 'بے شک قرحیم ہے 'محبوب ہے قرکر تاہے جو جاہتا ہے۔ اس طرح کی متعدد دعائیں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معتول ہیں 'اگر کوئی محض معتول دعائیں نہ پر صناچاہتا ہے قراف اور اکساری کے ساتھ دعا کرے 'الغاظ میں قافیہ بھری اور بچھ کی کوشش نہ کرتے 'صرف آن جملوں پر اکتفا کرے جو بے ساخت زبان سے تکلیں۔اللہ تعالی کو عبارت آرائی کے بجائے تضرع اور اکساری پند ہے۔

<sup>( 1 )</sup> ان الفاظ عن يه روايت خريب ب البند ابن عباس كى ايك روايت بخارى بس ب جس سے الفاظ يد بين: "وانظرا لمح ومن الدعاء فاجته فائى عمدت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مفعلون الاؤلك " روايت من ذكور دعا ابن ماجه اور حاكم عن معرت عائشة س موى ب-

چھٹااوب : بیہ کدوعای تقرع ، خشوع ، رخبت اور خون ہو اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں: اِنْهُمْ کَانُو ایسار عُونَ فِی الْحِیْرَ اَتِوَدَدُعُونَ مَارِخَبُا وَرَهَبُا (ب،ر، آیت ۱۰) یہ سب لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امیدہ ہم کے ساتھ ہمیں بکارتے تھے۔

ایک مکه ارشاه فرایانه مردور در میرود در مهروری

اُدُعُوارَ يَكُمْ مُصَوَّعًا وَحُمْ يَعَرِّب ٨ ر ١٣ ايت ٥٥) مُمَ لُوك النِي رب سے دعاكيا كرد تذلل ظاہر كرك بمى اور چيكي بمى۔

مركارددعالم صلى التدعليدوسلم كاارشاد ي

اذالحب الله عبد البند الاه حتى يسمع تضرعه (١) (ابومنمور الديلي انس) جب الله تعالى كريدوزارى ئے۔ جب الله تعالى كى بريدوزارى ئے۔

سالوال اوب عديه كر بويت كرية يون كرمان وماكر الخضرت ملى الدمليه وسلم ازشاد فراح بين مالوال اوب المسالة فانه مالا مالور المسالة فانه المكرم المراكم المنام المسالة فانه لامكر وله ( عارى و مسلم المعاوم برا)

جب تم دفاكو توبد مت كماكردا مالله أكر قوجاب قوميرى مغزت فراام الله أكر قوجات قرجه پر رخم كر درخواست يقيى مونى جاسي كيول كه اس يركونى زيدى كرف والانس ب

(۲) اذادعا احد کم فلیعظم الرغبتفان الله لایتعاظمه شی (ابن حیان ۔۔۔ او مردة) جب تم دما کو ورد میں ہے۔

(٣) افعوالله وانتم موقنون بالاجابة واعملوا ان الله يستجيب دعاء من قلب غافل (تنى سابو مرة)

الشرعة تعليمت من المن من المن من المن وها الكو اوريه بات جان اوكه الله تعالى فا فل ول كو تول ميس كر آل المن الم المناك المن عين من الموات على كه جنب تم وعاكم و توليد مت معلوكه بم كنال بين المارى وعا قول من الموكى والحقق من شيطان سے بدا كنال الور محرم كون اور كا الله تعالى في المحل وعالمي ووقيين فرائي ارشاد ب

قَالَ رَبِّ فَانْظُرُ نِنَى إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنْكُ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ (ب، ١٣ م. ١٣ م. ٢٠٠) ٣٤)

(شیطان ک) کمات پرچه کومملت ویج قیامت کے دن ارشاد ہوا تو (جا) تھ کومملت زی کی۔

معوال اوب تسب کردهای مالان کردهای مالان کرده اوروها کالفاظ تمن بارک معرت مردالد این مسودی روایت می به که الحضرت ملی الله علیه و ملم تین مرجه دها فرائے اور تین مرجه سوال کرتے۔( تفاری و مسلم)۔ اگر دهای قولت می آخی بوقه ایس مونے کی ضورت میں نے الحضرت ملی الله علیه و سلم ارشاد فرائے ہیں۔ یستجاب لاحد کی ممالم یعمل فی قول قدد عوت فلم دستجب لی فاذا دعوت

<sup>(</sup>١) (طراق عي ير معايت إلى المراح ال الفاظ عي معمل ب- إن الله يقول للملائكة الطلقوا الى عبدى فصبو اعليه البلاء فأنى احب أن اسم صوت م

فاسال الله كشير افانك تدعواكريما (خاري وسلم به به ايوي على المحتمد افعالى تنى كر قبول تمارى وعالى رواك و المحت تمارى وعالى وقت قبول بوك جب تم جلدى نه كرد كه اورينة كوي كه بن في وعاكر تنى كر قبول المين بوك بيب وعاكر و المحت ايك بزرك كتة بين كه من ايك مال سے دعاكر مها بول مكر الجي تك قبولت نميب تمين بوكى اس كے باوجود الى سمين بول و ووقا يہ ہے كہ الله جھے لائين اور لئو كامول سے بين كي ترق مطافرا

اكدوايت شهند اذا سال احدكم مسالة فتعن الاجابة فليقل الحَمْدُ لِلْوِالَّذِي بِنِعْتَ وِتَيْمُ الصَّالِحَاتُ وَمن ابطاعنه من ذلك شئى فليقل الْحَمْدُ لِلْوَعَلَى كُلِّ حَالٍ ( عَالَى ف الدوات - الوجرة)

جب تم میں سے کئی مخص دعا ماسکے اور قوارت کے آفار طاہر موجائیں قوید کے " تمام تعریفیں اس زات پاک کے لئے ہیں جس کی قعت سے نکیاں تمام موتی ہیں "اور اگر قوارت میں کھ آخر موجائے قوید کے" برمال میں اللہ کا شکر ہے"۔

نوال اوب : بیس کر اللہ تعالی کے ذکرے دعای ابتدا کرے اسلم این الاکوع فرائے ہیں کہ میں نے اعظمرت منلی اللہ علیہ وسلم کو کمی نیس ساکہ آپ نے دعای ہواور شروع میں بدالغاظ ند کے ہوں ۔

سُبُحَانَ دِي الْأَعْلَى الْوَهَابُ (امر عام) پاک بے میرارب معلیم عطار نے والا۔

ابو سلیمان دارائی شیتے ہیں کہ جو محض اللہ سے کو ما گنا چاہ اسے اپی دعا کے اول و آخرورود شریف و متا بھا ہیے عمس لئے کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرمانیں اوردونوں کے درمیان کر اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرمانیں اوردونوں کے درمیان کی دعا کیں دونوں درود قبول فرمانیں اوردونوں کے درمیان کی دعا کی دعا کی دعا کی دعا کہ اللہ کی ایک دوایت میں سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کانے ارشاد نقل کی آئیا ہے کہ جب تم دعا کر ایراء میں جو پر درود ضرور پر معاکرد اللہ کی شان کرم سے بدا مرابع یدے کہ است دودعا کی گی جا کی اوردوا کی دعا رد کردے اوردو سری دعا قبول کرائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) بدردایت معرت ابوالدرداه پر موقوف ہے

بارش کے لئے دعا ما تکس الیکن ور تولیت والد ہوا؟ بادشاہ نے کماناے اللہ یا توباران رحمت عطا کرورند ہم الخف الليف پنجائيں مے الوكول في دريافت كيا تم الله كوكس طرح الكيف بالوكت مودوه اسان ميں ہے "تم يمال زين پر مو؟ بادشاه في جواب ديا ہم اس کے نیک بندول اور دوستوں کو قتل کرویں مے ان کا قتل اس کی ایزا کا باصف ہوگا کراوی کتے ہیں کہ باوشاہ کے ان کتافانہ كلمات كالعد زيروست بارش موكى مغيان أورى دوايت كرت بي كري امرائيل ايك مرجه سأت برش تك مسلس قطاك عذاب میں مرفقار رہے اورت مردار جانونل اور معموم بچوں کو کھانے تک جانبنی اوگ بھوک کی سوزش ہے ترب کر پہا اوں میں علے جاتے 'اور وہاں مرب وزاری کرتے 'اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل کے پیغبروں کو بذریعہ وی مطلع کیا کہ تم میں ہے کہی ما تگنے والے کی دعا قبول جیس کروں گا اور شر کی دولے والے پر رحم کول گا ، چاہے تم میری طرف اتنا چلو کہ تمرارے زبانیں تمک جائیں ان اگر تم فے حقد اروں کے حقق اوا کردھے و جمیس اس عذاب سے نجات دیدی مائے کی اوکوں نے علم الی کی تقبیل کی ا ای روز بارش ہوئی اور لوگوں نے سکون کاسانس لیا۔ مالک ابن دیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی اسرائیل باران رحت کی دعاما تھے كے لئے ضرب با ہر محے اللہ تعالی نے ان كے بغيرے فرناياكہ ابن قوم سے كمدودكم تم ناياك جسول كے ساتھ ميرے سامنے حاضر ہوتے ہو اور دعا کے لئے وہ ہاتھ مجملا رہے ہوجن سے تم نے ناحق خون بمایا ہے اور حرام رزق سے پید بحرا ہے وور موجاد عساب تم سے زیادہ ناراض موں ابو العدیق ناجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحمت كى طلب كے لئے شرب يا ہر تشريف لے جارے سے اراست بن آب نے ديكماكد ايك جون آسان كى طرف ياؤں الحائے ہوئے یہ دعا کردی ہے "اے اللہ! ہم بھی تیری محلوق میں اور جمیں بھی تیرے رزق کی ضرورت ہے 'دو سرول کے گنامول کی باداش مين بم تأكرده كنامول كوملاك ندكر"- حضرت سيمان عليه السلام فروايا بوكوا والين علواب تمارى دعاكى ضروري نسي ري-اوزائ فرماتے ہیں کہ لوگ یارش کی دعا کے لئے جمع ہوئے الل ابن سعد نے کمڑے ہو کر اللہ عزوجل کی حمد و ثنا بیان کا اور لوگوں ے خطاب کرتے ہوئے فرایا "ماضرین مجلی اتم ایل خطاؤاں کا اقرار کرتے ہویا نیں؟ لوگوں نے عرض کیانے کیا ہم این منامول كااعتراب كرت ين بال ابن سعية في كماك الداند انداني كاب بي ارشاد فرايا بد

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْسَيِيْلِ (ب ١٨١١) تا ٩٠) ان يكو تادول يركي مم كاكن اقرأم (عائد) مس-

ان كويا كل مجعظ بن)-

حضرت این النبارک فراتے ہیں کہ ایک سال شدید قطر پرا۔ ای دوران جی دینہ موجہ جی حاضرہوا اوگ خٹک سالی ہے بریٹان سے اور دعا کے لئے آبادی ہے باہر جارے سے بین بھی ساتھ ہولیا وحا کے وقت جی سے اپنے پہلو جی آیک جبتی غلام کو بیٹے ہوئے دیکوا اس نے ایک موقی چادر شانے پر ڈال رکمی تھی ، دو محض یہ دعا کررہا تھا "اے اللہ گناہوں کی دجہ ہے یہ صور تین تیرے نزدیک ذیل ہوگی بین اور آئے اللہ کی تراش کے لئے بارش کا سلسلہ منقطع کردیا ہے اس کی دوجہ ہے یہ صور تین تیرے نزدیک ذیل ہوگی بین اور ایک چادر شانے پر ڈال رکمی تھی ہواں اور کی اور ای وقت پائی مطاکر"۔ این المبارک کتے ہیں کہ دو فیض بیدوا کری رہا تھا کہ آسان ہو دو است کر آبوں کہ تو آخی بی اور ای وقت پائی مطاکر"۔ این المبارک کتے ہیں کہ دو فیض بیدوا کری رہا تھا کہ آسان کرائی بات ہے ہم آباں نظر آرہ ہو کہ دو ہو جو جی دو ایک ہوں کہ اور ہو گئی ہو گئ

یں اور پیماری چڑاجاں ہیں جو عدامت کے اوجہ ہے جملی ہوئی ہیں اوّوہ تکسبان ہے جو گم کدہ داہ ہے بے خرنس رہتا ہے اور فکستہ حال کو ضائع نہیں کرتا اب چھوٹے تضرع کردہ ہیں ہیں در ہے ہیں اور گربے وزاری کی آوازی باند ہو رہی ہیں اس رہ کری آتے ہم اوشیدہ بات ہے واقف ہے اے اللہ اللہ اللہ محت کے طفیل میں انھیں بانی عطاکر اس سے پہلے کہ وہ ما اوی ہے بلاکہ عوجا میں جمی رحمت سے کا فود اس کے علاوہ کوئی ایوی نہیں اور آ ۔ داوی کتے ہیں کہ انجی آپ نے وعاضم بھی نہیں کی تھی

ورود شریف کے فضائل

آخنرة ملى الشرطية وملم وودود المصيح كافتيات عن الشرقالي ارشاد فرائع بن المستورية ومسلم وودود المصيح كافتيات على النبي ينا أينها النبي أمنو المستورية ومسلم وسلم والمستورية المستورية المس

مع الله تعالى أوراس مع فرضة رحمت معيدي ان يغيروا ما ايمان والول! تم يمي آب روحت ميما كرو الدواور الم الميما كرو

اس مليك كي مدايات به إلى

وى معرت العراق على الله ووز مركاورد عالم جلى الله عليه وسلم تشريف لائع جرة مبارك بربشارت كانور تما ارشاد

لوالأ

() جاءنى جبرئيل عليه السلام فقال الماترضى يامحمدان لا يصلى عليك احدمن احدمن المتك صلاة واحدة الاصليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احدمن المتك الاسلمت عليه عشر الانائى المن حبان - باعاد جير)

میرے پاس چرکیل علیہ السلام آئے اور کئے لگے: اے می آکیا آپ اس بات ہے خوش نیس ہیں کہ اپنی اس کی است میں ہیں کہ ا آپ کی امت میں ہے ہو تھی آپ پر ایک مرجہ ورود پر مع میں اسکے لئے دس مرجہ رحمت کی دعا کو ل اور موسلی کی دعا کو ل ۔ ور میں صلبی علی صلت علیہ الملائکة ماصلی فلیقل عبد من ذلک اولیہ کا در اور اس میں فلک اولیہ کا در اور اس میں فلک اولیہ کا مرایان رہیں ہے۔ باناون جیف)

الورسي العرب المرادة قرب وه من المرادة المرسب والدود وورد ورد متاب

(۱) بحسب المرى من البخل ان اذكر عنده فلايصلى (۱) آوى كي بيل موت كي لخ التي كافي به كراس كرمائ مراذكر مواوروه ورودن بره-

( 6 ) سے الفاظ اسم این اس فی فیصن بی مل سے رواعت کے بین اس مضمون کی ایک رواعت حسین بن علی سے نسائی این حبان اور تردی می معتول ہے اس کے الفاظ بیوی "البخیل من ذکر تعندہ فلم یصلی علی"۔

(۱) من صلی علی من امتی کتبت له عشر جنیات و معیت عنه عشر سیات (۱)

میری امت میں ہے جو محض محد پر ورود پراسے کا اسکو سالط وی جائیں گا میں جائیں گی مور اس کی وی برائیاں معاوی جائیں گی-

يرين عادل حين يسمع الادان والاقامة؛ اللَّهُمُّرَّكُ حَبُوالْقَاعُوَ التَّاعَدُوَ الصَّلُوْةِ (2) من قال حين يسمع الادان والاقامة؛ اللَّهُمُّرَّكُ خَبُوالْفَائِمُ الْفَائِمُ الْفَائِمُ الْفَائِمُ الْفَائِ المَّ فِيعَمُوَالْشَفَاعَةَ يَوْمَالُوْ بَامَةٍ حَلْتُ لَمَّعْاعُفَى لَا مَا ) الرَّ فِيعَمُوَالْشَفَاعَة يَوْمَالُوْ بَامَةٍ حَلْتُ لَمَعْاعُفَى لَا مَا )

جو قض ازان اور بحبيرس كريد دعارو ص

اللهمربهنهالدعوة الخاسك ليرى فغامت واجب وكات (٨) من صلى على في كتاب لم ثرل الملائكة يستغفرون له ما حام المريفي في ذلك الكتاب (طراني الواشئ متغفى الإمرية بعيمنيت)

جو محض كى كاب (تحري) من محد ير درود راع فرفع التك في اس وقت تك دعائد وحث كري

رہی گے جب تک کہ میرانام اس کتاب میں رہے گا۔

(۹) آن فى الارض ملائكة سياحين يبلغونى عن امتى النسلام (۳) زين من كو كون وال فرقة بي جوجه تك ميري امك كاملام تا في التراجع بين-

(۱۰) ليس أحديسلم على الاردالله على روحي اردعليه السلام (ابودالا-ابومرية-سرمنين)

جب کوئی مخص مجد پر سلام میجنا ہے تو اللہ تعالی بیری مدن واپلی فراونیتے ہیں تاکد میں اسکے سلام کا جواب دے سکوں۔

(۱) کی معانی نے وض کیانیا رسول اللہ اہم آپ رکس طرح ورود و ماکرین افرایا ایک کما کوئے۔ اللہ م صل علی مُحَمَّد عَبْدِک وَعَلَی آلِهِ وَأَزْ وَاحِهِ وَذَرِیاتِهِ کَمَاصِلَا یُتَ عَلَی ایر اهینم وَعلی آلِ اِبْرَاهِیم وَبَارِک علی مُحَمَّدُولُ وَاحِهُ وَذَرِیْنَهِ کَمَابُارَکْتَعَلَی اِبْرَاهِیم اِنْکَحَمِیدُ مَیْحِیدُ (بخاری وسلم ساہو میدالسامدی) اے اللہ ارحت نافل میج اپ برے محرسل اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کی

<sup>(</sup>۱) مروای دیاری یہ روایت نمائی نے" الیم واللیہ" میں اس اضافے کے ساتھ نقل کی سے بید قضائن کا جربی الله علیہ بھا محر صفوات ورفد ہما محر ورجات " این قبان نے ہمی الن ہے کی مغمون نقل کیا ہے، فین اس جی اظلام قلب رف ورجات اور مح سینات کا ذکر نہی ہے۔ (۲) بناری ہوایت جار لیکن اس جی بحبر کاذکر نہیں ہے اور نہ " ملی فیر عبد ک ورسولک " اور شطت نہ الفقاعی" کے الفائل بیں البحد این رب نے یہ تام اضافے روایت کے بین تقریبا کی مغمون حق این علی معری نے ایوم واللیہ جی ایوالدرواء سے اور مستغری نے کتاب الدموات جی ایو رفت ہے ور ایت کیا ہے مسلم میں عبد الله این عربی مدین ہے " افا سمعتم الموذن فقولو احدل مایقول "م صلوا" تم سلوا الله لی الوسیلة وفید فعن سال الوسیلة وفید فعن سال الوسیلة حلت علیه الشفاعة (۳) یہ دوایت کیا گھی اب بین گوری ہے۔

انداج مطمرات رجس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اپراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل کی ہے ' اور برکت نازل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر'آپ کی آل واولاد پر'اور آپ کی ازواج مطمرات پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر بے محک قولائق محر بزرگ و بر ترہے۔

دوایت بین ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عرق کو رو رو کریہ کہتے ہوئے اس یا رسول
اللہ! آپ پر میرے مال پاپ قربان ہوں ایک درخت کا تا تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ خلبہ ارشاد فرپایا کرتے تھے 'جب مسلمانوں
کی تعداد میں اضافتہ ہوا تو آپ نے منبر تغیر کرایا ' باکہ دور تک آواز سن جائے ' ورخت کا وہ تا آپ کی جدائی برداشت نہ کرسکا 'اور
اس فم میں اس قدر رویا کہ حاضرین نے اسکی آواز سن 'جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوگیا ' آپ کے پروہ
فرالینے کے بعد آپ کی امت کو یہ رونا زیادہ زیب دیتا ہے ' یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں 'فداتھائی کے زویک
آپ کا درجہ اتا مظیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاحت کو اپی اطاحت قرار دیا ہے 'ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَّاعُ اللَّهُ (ب٥٠ ٨ أيت ٨٠)

جس مخض في رسول كا طاحت كاس في دانتال كا طاعت كا

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ال باپ فدا ہوں خدا تعالی کے یہاں آپ کا درجہ اس قدر بائد ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف کردیے ہیں اور اِظمارے پہلے ہی عنو و مغفرت کا اعلان کردیا ہے۔

عَفَااللَّهُ عَنْكُ لِمَ أَنِيْتَ لَهُمْ (بِ الرس آيت ١٣)

الله نے آپ کو معاف (تو) کردیا (لیکن) آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی۔

یارسول الله! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلندے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخریں معوث فرمایا 'اورا پی کتاب میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا:۔

وَإِنَّا حَلْنَا مِنَ النَّيِيِينَ مِينَا أَهُمُ وَمِنْ كُومِنْ نُوجِ قَالِرُ الْمِيْمَ وَمُوْسِلَى وَعِيْسلَى (پ١١ر ١١ ته ٢١)

اور جب کہ ہم نے تمام پینجموں ہے ان کا قرار لیا 'اور آپ ہے بھی 'اور نوح اور ابراہیم اور مولی اور مریم ہے جمی ہے۔

یارسول اللہ! آپ پر میرے ال باپ فدا ہوں عدا تعالی کے زدیک آپ اسے عظیم ہیں کد دون نے عزاب میں گرفار لوگ یہ تمناکریں گے کہ کاش! ہمنے آپ کی اطامت کی ہوتی ، قرآن پاک میں ان کی اس تمناک حکامت ذیل کے الفاظ میں کی گئے ہے:۔ یَقُولُونَ یَالَیُمَنَا اَطَعْنَا اللَّمُو اَطَعْنَا الرَّسُولَا (پ۲۲رہ آبت ۲۱)،

یوں کتے ہوں کے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یارسول اللہ! آپ پر میرے الدیاب فدا ہوں اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو ایک پھر عطاکیا تھاجس سے نہرس بہاری تھیں نیے مجرہ آپ کی الکیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہواتھا یا رسول اللہ!

آپ براللہ کی رحمت ہو آپ پر میرے اللہ قربان ہوں اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا مجرہ عطا فربایا ، محریہ مجرہ آپ کے اس معجرہ مطاکعا تھا کی جسے ہوئے دہر آلود مرد کو زندہ کرنے کا معجرہ مطاکعا تھا کی معجرہ آپ کے اس معجرہ سے زیادہ حرت الکیز نہیں تھا کہ بحری کے بحضے ہوئے زہر آلود محرت کے زمید کا آپ پر میرے ماں باپ در اور کوشت نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جھے نہ کھائے ، مجمد میں زہر طادیا گیا ہے ، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ در ابوں انوح

علیہ السلام نے اپی قوم کے لئے یہ دعاکی تھی۔ رَبِّ لا مَذْزِ عَلَی الارْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ کَیّارُ اوْلَا 170،170 است اے میرے پروردگار آکا فردل میں سے زمین پرایک باشدہ بھی مت جوڑ۔

اگر آپ ہمارے لئے اینی دعا فرمادیتے تو روئے زین برکوئی ذی نفس بائی ند رہتا ' مالا تک بد بختوں نے آپ کو سخت ترین ایذاء پنچائی ' آپ کی پشت روندی گئی ' چرو مبارک اموالمال کیا گیا ' سامنے کے دندان مبارک شہید کئے گئے گر آپ نے دعائے خیری فرمائی۔

اللهماغفرلقومي فانهم لايعلمون اللهماغفر لقومي فانهم لايعلمون الشاميري قوم كمغفرت فراسي بدلوك جائة نيس بين

یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں! فوج علیہ البلام کے متبعین کی تعدادان کی درازی عمرے باوجود بہت کم ہے ،
جکہ بے شار لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور آپ کے لیکن قبری کی جو ہی کی مالا تکہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی ؛ ارسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں؛ اگر آپ آپ آپ کے حرم رہے ، اگر آپ آپ جھے کسی مخص کے ساتھ تاول میر آئی ، اگر آپ آپ جھے کسی مخص کے ساتھ تاول فرات ہوں ہوں گار آپ آپ جھے کسی مخص کے ساتھ تاول فرات ہوں اور آپ کی جم آپ آپ نے معادت کرے نا قابل بیان سعادت مطاک ، آپ نے ہمیں آپ ساتھ کھانا کھانا ، آپ نے معادت کو موف زیب تن کیا گردھے کی سواری کی اپنے کرکے نا قابل بیان سعادت مطاک ، آپ نے ہمیں آپ ساتھ کھانا کھانا ، آپ نے صوف زیب تن کیا گردھے کی سواری کی اپنے کیجے دو سموں کو بھلایا ، زمین پر رکھ کر کھانا کھانا کھانا ، آپ نے صوف زیب تن کیا گردھے کی سواری کی اپنے آپ پر کو دو مالی ، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھانا ، آپ کی تواضح اور انساری تھی اللہ آپ پر گرای آباد میں تواضح اور انساری تھی اللہ علیہ و سلم کا اسم کرای آباد میں سرف صلاة پر اکتفار کا سلام نہ کتا ، ایک رات ہیں نے فواب میں آخرے میں مرف صلاة ہر اکتفار ساتھ میں مرف صلام کا الترام ہمی کرنے گا۔ ابو المین شافی کے بین کہ میں حدیث کھانا کو ایک الترام ہمی کرنے گا۔ ابو المین شافی کے بین کہ میں نے فواب میں سرف صلام کی نیارت کی ساتھ سلام کا الترام ہمی کرنے گا۔ ابو المین شافی کے بین میں نے فواب میں سرخ واب میں سرکار ووعالم شلی اللہ علیہ و سلم کے بین میں نے فواب میں سرکار ووعالم شلی اللہ علیہ و سلم کیا یا رسول اللہ! ایک شافی نے اپنی تواضع کی توان میں کہ خواب میں سرک خواب میں سرک

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرُ وَالنَّاكِرُ وَنَ وَغَفَّلْ عَنْ ذِكْرُ وَالْغَافِلُونَ اللَّهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا ع

(۱) یہ طویل روایت اس بیاق و سباق کے ساتھ خریب ہے ' آہم اس کے مضایین مجے شدول کے ساتھ حدیث کی تخلف کا بول میں مقول ہیں ' مجود کے سے نے کے کریے کا ذکر جایڈ ' اور ابن عرف بناری و مسلم میں ہے انگیوں ہے چنٹ ہونے کی حدیث بن تحداث اللہ شتن علیہ ہے ' ایستالموان کے سنری تفسیل ہی شغل علیہ ہے انس اور اور ہیں ہا بڑھ میں انس کی نماز کا تذکر نہیں ہے ' زہر آلود کری کے برلنے کی روایت ابوداؤو میں جا بڑھ میتول ہے ' سل ابن سعد کی جو روایت بغاری و مسلم میں فروہ اصد ہے مشعل ہے اس میں چو مبارک کے ڈمی ہونے اور وزران مبارک کے شہید ہونے کا ذکر ہے ' بیسق کے "ولا کل النبوۃ" میں آپ کی یہ وعالق کی ہے " اللم اضرافتوی فا نم لا سطون" مجین میں ابن مسود کی روایت ہے کہ اس موقد پر آپ نے ایک نبی کا ذکر بھاری و مسلم میں انس کی روایت سل ابن سعد ہے میالی نے روایت کی ہے انس میں سوری کو یہے بھانے کا ذکر بغاری و مسلم میں اس کی روایت کی روایت کی دوایت کی ساتھ کی صورت میں انس کی روایت کی الفاظ یہ ہیں" انسامہ ابن زید کی صورت میں انس کی روایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی صورت مسلم میں ہے ' کھیا این الگ ' اور انس ابن الگ اور انس ابن الگ ' اور انس ابن الگ میں انسامہ ابن زید کی صورت میں ہے ' کھیا تو ان قد " کھانے ہے فارغ ہونے کے بعد انگیاں جانے کی صورت مسلم میں ہے ' کھیا ہیں ان ان انسان کی دوای ہیں۔ اس کے راوی ہیں۔

. کرنےوالے ان سے عافل رہیں۔ ا تھیں ان الفاظ کا کیا صله ملا۔ آپ نے فرملیا نشافع کو جاری طرف سے یہ صله ملا ہے کہ وہ قیامت کے ون حساب کے لئے کڑے ہیں کئے جائی گے۔

## استغفاركي فضائل

الله تعالى فرماتي بن

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُو افَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا آنْفُسَهُمْ ذَكَرُو اللَّهِ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُوالنَّفُومِهِمْ (ب٥٠٥ آیت ۳۵)

اورايع اوك كدجب كولى ايناكام كري رك بن جس بين زادتى بويا ايل دات ير تقسان المات بن تو

الله تعالی کویاد کرلیتے ہیں پرایے کتابوں کی سائی ہا ہے گھتے ہیں۔ ملتمہ اور اسود ابن مسعود کا بیدار شاو کھل کرتے ہیں کہ قران کریم میں دو ایش ایس ہیں کہ اگر کتاه کرتے کے بعد کوئی بنده ان ك الدف كرك واس مع الماساف كرد في الك الماد ورد كور بولى ود سرى آيت حب زيل بد

وُمِّن يَعْمَلُ سُوعَ أَوْ يَظْلِمُ تَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجَدِ اللَّهُ عَفُورٌ ارْحِيْمَا (ب٥٠ س

اورجو محض برائی كرے يا ابنى جان كا ضرركرے كراللہ تعالى سے معانى جائے تو وہ اللہ كو بدى مغرت والا يدي رحت والأمائة كال

اس سليله كادو ايتن بيرين

وَمُدَّةً تَكُمُّ أَسْتَغُورُ وَأَنَّهُ كَانَ ثُوَّالِال ٢٠(٢٥ أي-٣)

والمية ربكي تعيع ومحمير يجع اوراس استعقاري ورخواست يجيدوه بداقيه فيول كري والاب

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ مِالْاَسْحَارِ (ب٣رم) آيت ١٤) اوراخِرشْبُ مِن كَنَامول كَلْ مَعالَى مَا يَعْ فِي اللهِ مِن

استغفار كي فضيلت مديث كي روشني من تسمركار دوعالم سلى الشعليه وسلم فراتي بي-<u>(۱) آنخفرت ملی الله علیه وسلم اکثریه الفاظ فرمایا کرتے تھے۔</u>

سُبُحُانُكُ اللَّهُمَّ وَيَحَمُدِكُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي أَنْكُ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

اے اللہ! قریاک ہے تیری یا گی بیان کر ناموں تیری فرنف کے ساتھ اے اللہ! میری منفرت فرا با

شبه توتوبه قبول كرف والا مهوان ب.

(٢)قال: من أكثر الاستغفار جعل الله عزوجل لهمن كل هم خرجاومن كل غم مخرحاور زقهمن حيث لا تحتسب (ايوراؤد أنماني عام ابن اجهاب ماس)

<sup>(</sup> ١ ) ای معمون کی ایک روایت معزت ماکند سے بھاری و مسلم جل ہے ایکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ الفاظ رکوع و جود می فرمایا کرتے تے اس روايت من يرجمل ني "انكانت النواب الرحيم"

جو من کوت سے استفار کرنا ہے اللہ تعالی استفار کرنا ہے اللہ تعالی اور اللہ کا کہ اور اللہ اللہ تعالی ہے۔ اور اللہ اللہ تعالی واتبوب اللہ فی الدیام مسبعین مرة (طبرانی فی الدعام عاری اللہ تعالی واتبوب اللہ فی الدعام عاری اللہ تعالی واتبوب اللہ فی الدعام عاری اللہ تعالی واتبوب اللہ فی الدعام میں اللہ تعالی واتبوب اللہ واتبوب ال

میں اللہ تعالی سے دن میں متر مرتبہ مفقرت جاہتا ہوں اور توبہ کرنا ہوں۔ حالا نکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الکے مجھلے گناہ مفاق کردیے گئے تھے اس کے یادجود آپ کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔

(م) انه ليغان على قلبي حنى انى لاستغفر الله في كل يوامانة مرة (ملم-

(۱) من قال دلت عفر ت دنو به وان كان قاراهن الرحف (الوداود مدى- ديد مون عن الدعلية وسلم - حاكم - ابن مسعود)

جو فض یہ الفاظ کے (جو مدیث ۵ میں گزرے) اس کے متاہ معاف کردے جائیں گے آگر چہ سے والا مدان جگ بے فرار ہوا ہو۔

(2) حقرت مذافة قرائة بي كريس الي كروالون كريس ختست كماكراتها "أيك ون ين في مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم خدمت بين عرض كيانيا رسول الله! يحدور الله المحدور الله في دون في عداب بين جلانه كروايا فاين انت من الاستغار فاني لاستغفر والله في اليومما تشمرة (شاقي ابن ماجه عام) م استغفار كون نيس روحة مين ون مين مورج الله ساخرت وابنا توب و مراد الله صلى الله عليه وسلم ان كنت
(٨) قالت عائشة رضى الله عنها فاللي رسول الله صلى النعموالا ستغفار الممت بننب فاستغفرى الله و توبى اليه فان التوبة من النت بالندم والاستغفار

، ) عائشہ ممتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سے بید ارشاد قرایا: اگر تم سی مناہ کے مرتکب

<sup>(</sup>۱) يه روايت تقارى تى تاريخ بين بمي نقل كى به محراس بين به الغاظ نين بين "حين ياوى الى فراشه" اور "ثلاث مرات"-(۲) يقارى وسلم محر تنق عليه روايت بين به الغاظ نين بين" فأن التوبة من الذنب النكم والاستغفار" كله به الغاظ بين" او توبى البيه فأن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه" طران كه الغاظ بين "فان العبد اذا اذنب ثم استغفر الله عفر له"-

ہوجاؤ تواللہ ہے مغفرت چاہ لو'اور توبہ کرلو'اس لئے کہ گناہ ہے توبہ ندامت اور استغفار ہی ہے۔

(٩) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم استنفاريس بيه فرمايا كرت تصن

اللهُمَّا غَفِرُلِي خَطِيْتِي وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا آنَتَ آعُلَمُ وَمِنِي اللهُمَّ اغْفِرْلِي جَنِي وَهَزْلِي وَخَطْلِي وَعَمَدِي وَكُلِ دَلِكَ عِنْدِي اللهُمُّ اعْفِرْلِي مَا قَدْمُتُ وَمَا آخِرُتُ وَمِالسُّرَرُتُ وَمَا اعْلَيْتُ وَمَا أَنْتَ اعْلَيْهِ مِنِي انْتَ الْمُقَرِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِرُ وأنتَعلى كُلِّ شَنِي قَلِيهُ

اے اللہ! میری کو آئی میری ناوانی این معافظ میں میری کو آئی اور جس چرکو مجھے نیا وہ جاتا ہے معاف فراو بجے اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کرو بیجے جو میں نے سنجدگی میں کے ہیں یا خاق میں جان يوجه كركت يا بحول كرائي مب يرك ياس موجود إن الله! ميرك وه ممام كناه معاف كريج يجري في يملے كتے بيں يا بعد من جميا كركتے بيں يا ظاہر كركے اور جن سے توجع سے زياده واقف ب توبى آكے كرنے

والا ب وي ي كي كرف والاب اور و بريزر قادر ب

معرت على فرائع بين كرجب مركار وعالم ملى الشعلية ملم على مديث مثالة جع مديث استدريغ ماصل بونا جس تدر میری قسمت می الله تعالی نے لکے دیا تھا۔ جب کوئی محانی جھے سے مدہث بیان کرتے ہے ، ق می ان سے سم کمانے کے لئے کتا 'جبوہ مم کھالیتے میں یقین کرلیا کر اتھا۔ایک مرتبہ ابو برمیدیق نے جمعے سرکارددعالم سلی الله علیہ وسلم کابد ارشاد

(٩)مامن عبديننب ذنبافيحسن الطهور ثميقوم فيصلى ركعتين ثيميستغفر اللهعزوجا الاغفراللهله (امحاب سنن)

جوبنده كناه كرے محراقيمي طرح وضوكر كے دوركعت نماز اداكرے اور اللہ تعالى اے اين كناه كى مغفرت

واب الله تعالى اسماف كردية يرب

(١) أن المومن اذا أذنب ذنباك أنت نكتة سوداء في قلبه وأن تاب ونزع واستغفر صقِل قلبه منها فأن زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الرأن الذِّي ذكره الله عزوجل في كنابه "كَلاَّ بَلْ رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ" - (تني نال ابن اجه ابن حبان عاكم- ابو بريرة)

مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہوجا گاہے اب اگر وہ توبہ کرلے اور اپنی حركت سے باز آجائے تو اس اسكاول صاف موجا آ ب اور آكر كناموں من بالا رب تووه واغ اتنا بدھ جا آ ے کہ بورے ول پر جما جا آہے اس کانام ران ہے جس کاذکر قرآن یاک میں ای طرح ہے" برگز (ایا) نہیںہ کک (اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال پر کا زنگ پیٹے کما ہے۔

(٣) ان الله لير فع العبد الدرجة في الجنة في قول بارب اني لي هذه في قول ماستغفار ولدكملك (احمد الومرة)

الله تعالى جنت مي بدع كاورجه برمائي محديده عرض كرے كانيا الله! ميرابد درجه كس طرح بريد كيا؟ الله تعالى فراكي حي تيرك لئة تيرالزكا استغفار كرياب (اسلئه يه ورجه بيها)-عائشة فرماتي بن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم به دعاكيا كرت تتعيد (۱۳) اللهم اجعلني مِنَ الَّذِينَ إِذَا حَسَنُو السُّتَبُ شُوْا وَإِنَّا السَّعْفُرُ وَا (ابن اج) الله الله الحص ان لوكول من سي مناجو الله كام كرين أو قوش مون الدريم كام كرين أو منفرت

عايي-(٣) اذا اذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفرلي في قرول الله عزوجل اذنب عبدى ذنبا فعلى ان له ربايا خذ بالنب يغفر النب عبدى اعمل ماشت فقد غفرت لك (عارى وسلم - الومرية)

جب بندہ کوئی کناہ کرتا ہے اور یہ کتا ہے۔ "اے اللہ! میری مغرت فرا" آواللہ تعالی فرائے ہیں کہ میرے بندہ کے کان کیا اے یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک دیا ہے جو گناہ پر موافظہ کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اے میرے بندے جو جانے کرمیں نے بیٹے بیٹی دیا ہے۔

(۱۵) مااصر من استغفر وان عادفي اليومسيعين مرة (١) (ايواؤد تني-ايو) جو هنم استغفار كريا و و ان كاد كار كاب و الم ان كاد كاب كاب

(m) ان رجلا لم يعمل حيراقط نظر الى السماء فقال ان لى ريا ياربا فاغفرلي فقال الله عزوجل قلعفرت الك (r)

ایک ایے مخص نے جس نے مجمی خرکا کام شیس کیا تھا، 'آسان کی طرف و کھ کر کہا میرا ایک رب ہے'یا اللہ ! میرے گناہ معاف کڑا اللہ تعالی نے فرمایا بیس نے تھے پیلش دیا۔

(عا) من اذنب فعلم الله قد اطلع عليه غفر لم وان لم يستغفر ( الزان في الاسد - اين معود - سن ضعف)

جس مخص نے گناہ کیا کر اسے سے علم ہوا کہ اللہ اسکے گناہ سے واقف ہے تو اس کی متفرت کردی جاتی ہے جا ہے اس نے مغفرت کی وعانہ کی ہو۔

(۸) يقول الله تعالى يا عبدى كلكم منتب الأمن عافيته قاستغفرونى اغفر لكم ومن علم الي در من النام المن المن على التام المنام المنا

اللہ تعالیٰ فرناتے ہیں: اے میرے بھر تم ست مناه گار ہو ، مرجس کو میں معاف کروں اسلے جو سے معفرت جابوں تو معفرت جابوں تو معفرت جابوں تو معفرت معفرت کردوں گا اور جو محفل لیہ جان کے کہ میں اسکی مغفرت کردوں گا اور کوئی پرداہ نہیں کدل گا۔

رور) من قال سُبُحَاثُكَ ظُلَّمُتُ نَفْسِنَى وَعَمِلْتُ سُوءً افَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَعَمِلْتُ سُوءً افَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلْتُ سُوءً افَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُ

<sup>(</sup>۱) قال الزن الحدث فرب والناوليس بالتوى (۲) جميم اس كى اصل نعين فى (۳) يبق نير روايت معرت على سال الدموات من المالات من القاع من "قال سول الله صلى الله عليه وسلم الاالت المناطقة عن القاع من "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاالت من القاع بى من من الله المناطقة بى من المناطقة بي من المناطقة بى من المناطقة بى من المناطقة بى من المناطقة بى من المناطقة بي منطقة بي من المناطقة بي منطقة بي منط

جو فخص یہ کے ''سجانک ظلمت نفسی الخ"واس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں گے اگرچہ جیونٹیوں کے چلنے کی جگدے برابرہوں (مراد کثرت ہے)۔

" (٢٠) حسب ذيل استغفار كو المثل تزين استغفار قرار ديا كيا ہے:

اللهم أنْتَ رَبِي وَانَاعَبُدُكَ حَلَقَنَنِي وَانَاعَلَى عَهْدِكَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ الْعُودُ فَكَ مِنْ اللهُمْ أَنْتُ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ الْعُودُ فَكَ مِنْ مِنْ اللّهُمُ أَنْ وَكُودُ مَا صَنَعُتُ الْمُؤْدُكَ مِنِعُمَا كَانَبُي فَلَا عَمْرَكِي مُنْوَيِّي مَا فَلَمْتُ مِنْهَا وَمَا الْحَرْثِ فَلَا عَمْرَلِي مُنْوَيِّي مَا فَلَمْتُ مِنْهَا وَمَا الْحَرْثِ فَاعْمِرُ لِي مُنْوَيِّي مَا فَلَمْتُ مِنْهَا وَمَا الْحَرْثُ فَ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

اے اللہ او میرا رب ہے اور میں جمرا بندہ ہوں تولے بھے پیدا کیا ہے 'میں اپنی استطاعت کے بہ قدر تیمرے ممد آور دفعرے پر قائم ہوں 'میں جمری بناہ جاہتا ہوں اپنے کام کی برائی ہے 'میں جبری نعت اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر آ ہوں 'میں نے آپ پر ظلم کیا ہے 'مجھے آپنے قسور کا اعتراف ہے 'میرے اسکلے کی جھے گناہ معاف فرما 'اسلے کہ قیرے علاوہ کوئی گناہ معاف فیمیں کرتا۔

استغفار کی فضیلت اور آثار: فالداین معدان الله تعالی کاید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ "بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری قریت کی دجہ سے آئیں میں مجت رکھتے ہیں ایکے دل مجدول میں بڑے ہوئے ہیں اور وہ محرکے وقت جھے سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں کیے وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا والوں کو سرا وہا چاہتا ہوں تو جھے سریاد آجاتے ہیں اور میں ایکے طفیل کنام گارونیا والوں کو معاف کردیتا ہوں ان پر عذاب نسیں کرتا"۔ قادة فراتے ہیں کہ قرآن کریم نے تہارا مرض مجی بتلایا ہے اور اسکے علاج کی نشاندی مجی کی ہے ، تمهارا مرض مناوی اوراسکاعلاج استغفار ہے ، حصرت علی ارشاد فرمات ہیں کہ مجھے اس مخص پرجرت موقی ہے جو نجات کے بادجود بلاکت میں جلا موجا آہے اوگوں نے مرض کیادہ نجات کیا ہے؟ فرمایا: استغفاريه مي فرايا كرتے مح كم الله تعالى نے كى اليے مخص كواستغفار نيس سكملايا جس كى تقرير عن عذاب لك والى ايو ، فنيل كت بي كداستغفراللد كن كامطلب يرب كداب الله عصماف كرديجة - كى عالم كاقول ب كديده كناه اور نعت كورميان معلق ہے ان دونوں کی اصلاح شکر اور استغفار کے بغیر ممکن نہیں 'رہے این فیٹم نے اپنے طافدہ کو تعیت کی کہ تم لوگ استغفر الله والوب اليه (من الله عد مغفرت چاہتا موں اور اسكى بار كاه ميں توبه كرتا موں)مت كماكر وميونك يه جموت به بلك يوں كماكر اللم اغفل وتب ملی (اے اللہ میری منفرت فرما اور مجھے توب کی توفق عطا فرما)۔ نفیل کے بقول مناہ ترک سے بغیراستنفار کرنا جمونوں کی توبہ کے مترادف ہے۔ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار مزید استغفار کامخاج ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ول کی خفلت ے ساتھ استعفار کرتے ہیں ، یہ استعفار موالا یہ تو بوا کناد ہے اس کے لئے مزید استعفار کی ضورت ہے۔ ایک وانشور نے فرمایا کہ ندامت سے پہلے استغفار کرنے والا بادائت طور پر خداوند قدوی ہے استدام کرما ہے ایک امرانی کو کسی نے ساکدوہ کعب ک پدوں سے لیٹاہوا یہ دعاکردہا ہے: "اے اللہ اکتابوں پر اصرار کے بادہود میرا استغفار کرنا جرم معیم ہے اور جرے منو و کرم کی وسعت سے دانف ہونے کے بادو ظاموش رہنا ہی کے تم جرم ہیں ہے ، تھے مین کوئی ضورت نیس ہے ، حرق اسے باد دود مجھے ائی مسلسل نعتوں سے نواز رہا ہے اور میں ای پر بھی کے یاف الی اصیاط کے باوجود کناہ کرے جرے وشنوں میں شامل ہورہا موں اے اللہ! تو دعدہ كرتا ہے تو بورا بھى كرتا ہے ؛ وراتا ہے تو معاف بھى كرتا ہے ميرے كناہ مقيم كو اسے عنو

<sup>(</sup>۱) براستفار بفاری فی شدادین اوس به به دوبایت کا به مراسی به الفاظ میں بن " وقد طلست نفسی و مااعنر فت بلنبی "اور " دنوبی ماقدمت منها اخرت بوج میدیا"۔

عظیم کی بناہ میں لے لے ۔ یا ارحم الر عمین!" ابو عبداللہ وراق کے اللہ الرحم عض کے گناہ سندر کے جماک اور بارش کے قطرات کے برابر بوں اور وہ رب کریم کے حضور اخلاص کے ساتھ ہددیا گرے وافتار اللہ العزیز اس کے تمام گناہ معاف کردئے

اللهم التي استغفرك من كل من بيت الديكمية في عُلْتُ فيه واستغفرك من اللهم التي المنتخفرك من اللهم التي التي المنتخفرك من التي عمل المنتخفرك من كل عمل المنتخفرك من كل المنتخفرك من كل المنتخفرك من كل المنتخفرك من كل المنتخفر كالتي المنتخف المنتخفر كي المنتخف المنتخف المنتخف المنتخفر كي المنتخفر

اب الله! من محمد سے مفرت ہاہتا ہوں ہراس کناہ کی جس کے علی مضور قبد کی ہواور پراسکا
ارتکاب کیا ہو ایس محمد سے مفرت ہاہتا ہوں ہراس کناہ کی جس کا میں نے اپنے دل میں وعدہ کرلیا ہواور پراسکا
پورانہ کیا ہو اور میں تحمد سے مفرت ہاہتا ہوں ہراس ممل کی جس کے درجہ میں نے جری فرشنودی کا ارادہ
کیا ہو 'پراس میں سے دو سری چز کا اختلاط ہو کیا ہو 'میں تجھ سے مفرت ہاہتا ہوں ہراس تعدی جس سے
تو ہے مجھے اوا دا ہو پر میں نے اس تعدی سے جری تا فرائی پا دولی ہو ' تحمد سے مففرت ہاہتا ہوں اسے فیب و
شود کے جائے والے ہراس گناہ کی ہو میں نے مان کے الحالے میں کیا ہویا رات کے ای جری میں مجمع عام
میں کیا ہویا طوت میں جمعی کرکیا ہویا علی الاعلان اسے ملیما

كما جا يا ب كر استغفار حضرت أدم عليه السلام سے معقول ب- لعض لوگ اسے حضرت معضرطيه السلام كى طرف منسوب

کرتے ہیں۔

تيراباب

صبح وشام سے متعلق ماتوردعا تیں

اے اللہ! میں تھے سے تیری اس دھت کی درخواست کرتا ہوں جس کے ذرایہ تو میرے دل کو ہدایت کرتا ہوں جس اللہ کرے میری برائدہ حالی دور کرے میری مجت واپس لے آئے میرے دین کی اصلاح کرے میری قائب بیزوں کی حاظت کرے میرے حاضر کو ہلندی حطا کرے میرے عمل کا تزکیہ کرے مجھے مرخ دو کرے مجھے رشد و ہدایت حطا کرے اور جھے ہر برائی سے محفوظ رکھ اے اللہ! بھے ایمان صاحب خطا کر اور وربی میں مطاکر جس کے بعد کا مربی کے درخواست کرتا ہوں اس اللہ! میں تھے سے قضا کے وقت کا ممالی شرداء کے درجات میں جری کرامت کا شرف حاصل کر سول اللہ! میں تھے سے درخواست کرتا ہوں اس اللہ! میں والے کرور ہے میری تعدید معمول ہے میں کرتا ہوں اگر جہ میری دائے کرور ہے میری تعدید معمول ہے میں کرتا ہوں اس کے جس کرتا ہوں اس کے اور والے کرور ہے میری تعدید کرتا ہوں کہ جس کرتا ہوں اس کے جس کرتا ہوں اس کے اور والے کرور ہے میری تعدید کرتا ہوں کرتا ہوں اس کے اور والے کرور ہے میری تعدید دور کی اور والے اور دانوں کو شفاد سے والے! میں تھے سے در خواست کرتا ہوں کہ جبی طن جس کے مقال ہو میں خاصلہ کے دور کی اور اس کرتا ہوں کہ جبی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کہ جبی خواس کرتا ہوں کہ خواس کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کہ جبی خواس کرتا ہوں کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کہ جبی خواس کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں گوئے میں خواس کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کا کرتا ہوں گوئے میں خواس کرتا ہوں کو خواست کرتا ہوں گوئے کی خواست کرتا ہوں گوئے کہ خواس کرتا ہوں کو خواست کرتا ہوں کو کہ کرتا ہوں گوئے کہ خواست کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کہ کرتا ہوں گوئے کہ کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں

<sup>(</sup>۱) تندی نے یہ روایت نقل کی ہے اور ایسے فریب کیا ہے اوواسے پہلے جعرت میوندے کر این عباس کی واضری کے واقد کا وکر تری میں نیس ہے ککہ یہ تعمیل مرف دطرانی نے موایت کی ہے۔

كااظماركريا مون اور تخف عداس كى ورخواست كريابون أرنب العالمين أ محص مطاكر - أي الله! بمين ان لوگوں میں سے جو ہدایت کا راستہ د کھانے والے ہوں ایرایت پاپ ہون من خود محراہ ہوں اور نہ دو سروں کو مراه كريس عرب وهنول سے جكا - كرتے والے بول اور عرف وستون سے مسل كرتے والے بول اور میں ایباناکہ ہم چری میت میں ان لوگوں نے میت کریں جو چری اطاعت کریں اور ان لوگوں ہے عدادت كرين جو تيري خالفت كرين اے الله إلى ميري دعاہے "اور تخول كرنا جرا كام بے اور يد ميري كوشش اور بمروسہ جھے پرے ، ہم اللہ کے بیں اور اللہ بی کی طرف اوسٹے والے بیں ممتاوے ہار رہے کی طاقت اور عبادت كرنے كى قوت صرف اللہ تعالى سے جو برترواعلى بمضوط رى (قرآن) اور أمررشيد (وين) كا مالک ہے میں تھے سے وعید کے دن دونہ خسے حاظت کی درخواست کر تا ہوں' اور ایکٹی کے دن (قیامت کے روز) جنت کا سوال کرتا ہوں مقرب شاہدوں اروج و جود کرنے والوں اور وعدے ہورے کرنے والوں کے ساتھ ' ب شک تو رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے اوج جابتا ہے وہ کر آ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اینالباس بنایا اور اس کا علم کیا ایک ہودات جس نے بزرگی کولباس بنایا اور اس سے بررگ ہوا'یاک ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ مسی کے لئے تشکع جائز جس ہے ایک ہے وہ ذات جوماجب فعل اور صاحب نعب بياك بود دات جس كاعلم برجز كالعاف التي بديج الدالد! مرح لخ ميرے دل من ميري قرين ميرے خون من ميرى برول عن ميرے ماست محرب يعي مين داكي جانب میری بائی جانب میرے اور اور میرے نیچ توریدا فرا۔ اے اللہ ایکے تورین نواد کر جھے تور عطاكر اورميرے لئے نورپيداكر-

الرَّاحِمينَ (ابن اج عام)

اے اللہ! میں تھے سے حال واستقبال میں خیر کل کی در قواست کرنا ہوں بخوا وہ چھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ان نہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا نہ تھے ہو۔ بوٹ اور حال واستقبال میں ہر طرح کے شرسے تیری بناہ جاہتا ہوں چاہے جھے اس کا علم ہو یا نہ جھے سے جنت کی درخواست اور اس قول و کلی درخواست اور اس قول و عمل کا سوال کرنا ہوں جو بنت سے قریب کرے تیری بناہ جاہتا ہوں اور تھے سے اس خیر کی درخوست کرنا ہوں جس کی تیرے بندے اور دسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بناہ جاہی تھی اور یہ ورخواست کرنا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جس امر کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام کی کرنا۔ اے ارتم الرا حمین۔

حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاكي دعا : سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمانا : "اے فاطمہ"! ميرى

ومت خفت ترب لئے کیا چزانع ہے 'یں تھے یہ دعا کرنے کو میت کرتا ہوں" :۔
یکا حَتی یَا قَیْوُمُ بُرِ حُمَدِکَ اَسْتَغِیْثُ لَا تُکِلْنِیْ إِلَی نَفْسِیْ طُرُ فَهُ عَیُنِ وَاصْلِحٰ
لِی شَانِی کُلْهُ (نَالَیْ فَالِعُمُ وَالْلِیْ عَالَمُ وَالْلِیْ عَلَیْ مَا مِنْ اللّٰ عَلَیْ مَا مَا مَنْ مَا مَا مُورُونَ اللّٰهِ عَلَیْ مَا مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

اے زندہ! اے کارساز عالم! تیری رجب سے فراد جابتا ہوں مجھے پک جنگے کے را بروقت کے لئے بھی مرے نفس کے میرد مت کر اور میرے تمام احوال درست فرادے۔

حضرت ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عندكى دعا : رسول أكرم ملى الله عليه وسلم نه حضرت ابو بكر العديق كويه دعا

كَلْمَتْكَ وَرُوحِكَ وَبِكُلَّامِ مُوسَنَى ۖ وَالْحِيْلِ عِيْسَى ۗ وَرَبُؤُرِ كَاوُدٌ وَ فَأَوْقَانِ مُحَتَّدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِمُ الْحُمَّعِينَ ۖ وَبِكُلِ وَحِي أَوْ حَيْتَهُ أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْنَهُ لَوْسَائِلِ أَغْطَيْتُهُ ۚ لَوْ عَنِي الْقَوْدُ اذْفَقِيْدِ اغْنِيْتِهُ ۚ أَوْصَالِ هَلَيْتَهُ ۚ وَأَسْإِلُكُ إسْمِكَ أَلْذِي أَنْزَلْنَهُ عَلَى مُوسَنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْأِلْكَ بِاسْمِكَ الَّذِي زَاقَ الْعِبَادِ وَأَسَالَكُ مِالشَيْكُ الَّذِي وَصَعُتُهُ عَلِي الْأَرْضِ فَاسْتَ أَسُأَلُكُ بِإِسْدِكَ ٱلَّذِي وَضَعْتُهُ عَلَى البِتَكُواتِ فَاسْتَقِلُتْ وَأَسْأَلُكَ بِالسِّمِكَ الَّذِي وَضَغَّعَتُهُ عَلَى الْجَبَّالِ فَإِرْسَتْ وَاسْأَلُكَ بِالسِّمِكَ الَّذِي اسْتَقَارٌ بِهُ عَنَ شَكَ وَأَسُالُكُ بِالسِّمِكُ الطُّهُرِ الطَّآهِرِ الْأَحَدِ الطَّيِمَدِ الْوَتْرِ الْمُنْزَلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَّكُنُكَ مِنَ الْفُوْزِ الْمُبِينِ وَاسْأَلُكَ بِإِسْوِكَ الَّذِي وَّصَغْنُهُ عَلَى النَّهَارِ فَأَسُتِينَارَ وَعُلَى اللَّيْلِ فَأَظُلُمْ وَيُغَظِّمَتِكَ وَكُبُرُ يَاءِكَ وَيَنُورُ وَجُهِكَ الْكُرِيْمِ أَنْ تَرْزُقَنِي حَسَدِي بِحَوْلِكُ وَتُوَّتُو تِكُفُلْ الْكُولُ وَلا قُوقَ اللَّابِكَ يَاأَرْ حَمَالُوَّ احِمِينَ (١) اے اللہ! من تھے ہے سوال كرتا مول ، تيرے تى محم صلى الله عليه وسلم ، تيرے دوست حضرات ابراہم، تيريداندار حعرت موى تيرب كلمداور دوح حعرت ميلى عليد السلام كواسط سداور مول عليد السلام ك كلام ميلى عليه السلام كى انجيل واود عليه السلام كى زور اور حفرت محر ملى الله عليه وسلم ك قرآن پاک کے طفیل' ہراس دحی کے واسلے ہے جو تونے اپنے انبیاء پر جمیعی ہو' ہراس تھم کے واسلے ہے جس کا تونے فیملہ کیا ہو' یا ہراس سائل کے واسطے سے جس کو تونے عطاکیا ہو' یا اس مالدار کے واسطے جس کو تونے فقركيا موايا اس فقيرك واسط جس كوقية الداركياموكا اس مراه كواسط سے جس كو تونيدايت كاراه و کھائی ہو اے اللہ ایس تھے سے سوال کرما ہوں تیرے اس نام کے وسلے سے جس کے ذریعہ بندوں کو رزق لطے بیں 'اس نام کے وسلے سے سوال کرنا ہوں جس کو تونے زمین پر رکھا تو وہ محمر کئی 'اس نام کے ذریعہ سوال

<sup>(</sup>۱) یہ روایت الواشیخ این حبان نے میکاب اشواب میں میدالمالک بن ہارون بن میرہ من ابیہ سے نقل کی ہے اس وعا کا تعلق حفظ قرآن سے ہے۔ راوی کتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے مرکار وو عالم مبلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں عرض کیا "میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں "مگر بحول جاتا ہوں" آپ نے بدوعا تلقین فرائی۔ یہ روایت منتقع ہے احمدالملک اور ہارون کو تعیت قرار دیا مجا ہے۔

کرتا ہوں جس کو قرنے آسانوں پر رکھا تو وہ اوسے ہو گا ہوں گھرے افراق خوال کرتا ہوں جس کو تونے بہا ڈوں پر رکھا تو وہ جم کے اس نام کے وسیلیے جمی اسے چرا ہوں گا تھے ہے ۔ فرے اس نام کے وسیلیے موال کرتا ہوں جو پاک و طا برب میک ہے ' در ہے اور تیزے پائل سے تیزی کتاب جس واقع طور پر نازل ہوا ہے ' میں تھے ہے اس نام کے ذرایعہ سوال کرتا ہوں جس کو تونے دون پر رکھا تو وہ دوشن ہو گیا ' رائ پر رکھا تو وہ ارکی ہوگی ' میں تھے ہے سوال کرتا ہوں جی مظلمت اور تیزی کمریائی کے واسطے ہے ' جرے وجہ کریم کے نور کے وسیلے ہے کہ جمعے قرآن پاک کا علم مطاکر ' اور اس کو بیرے کوشت ' میرے افون ' میرے کان ' میری آ کھ میں طاحت و قرف ہے 'اس لئے کہ مخاد میری آ کھ میں طاحت و قرف ہے 'اس لئے کہ مخاد میری آ کھ میں طاحت اور عبادت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی ہے نہیں ہے اے اور مح از اسمین ۔

حضرت برية الاسلمي كي دعا : روايت ب كه سركار دو عالم منى الله عليه وسلم في برية الاسلمي في فرايا ويما من حمين و كلمات نه تلاؤجو الله تعالى مرف ان لوكون كو محملا تا بي جن كي بحرى المي منظور بو جب وه لوگ يه كلمات بيكو جات بي و بمى بمولتے نبين بين "بريدة في مرض كيا : كيون نبين! ارسول الله بھے خرور بتلا ہے قربایا به الحات كما كو الله منظم التي تشخص في و كما كي الكه منظم التي تاكم منظم التي الكه منظم التي تشخص في الله منظم التي تشخص في التي الكه منظم في التي داري داري والتي الكه منظم في التي تشخص في الله منظم التي الله منظم التي الله منظم التي تشخص في الله منظم التي الله منظم التي تشخص في الله منظم التي داري والتي داري الله منظم التي تشخص في الله منظم التي تشخص في الله منظم التي تشخص في التي الله منظم التي الله منظم التي تشخص الله منظم التي تشخص الله منظم التي تشخص الله منظم التي تشخص التي تشخص التي تشخص التي التي تشخص التي تنظم التي تشخص ا

اے اللہ! میں کمزور موں 'اپنی رضامیں میری کمزوری کو قوت عطاکر 'جمد کو خیری طرف بلا 'اور اسلام کو میری رضا کی انتا قرار دے 'اے اللہ! میں کمزور مول جھے طاقت عطاکر 'میں ذکیل موں جھے عزت میں میں

تك دست بول مجمع الداربنا-

حضرت قبسيصدابن المخارق كي دعا : قبيصه بن الخارق في الشروسلم في الشروسلم في الشروسلم في الله ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في في الله الله عليه وسلم في في الله الله عليه وسلم في في الله الله وسلم في الله الله وسلم في الله الله والله والله الله الله والله وال

اے اللہ! تو مجھے اپی ہدایت عطاک مجھ پر اپنا فضل فرما مجھے اپی رحمت سے نواز اور مجھ پر اپی بر مش زل کر۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا، قیامت کے روز اس کے لئے جنت کے وروازے کھول دینے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوجائے گا۔ (ابن السی فی الیوم والایہ تابن عباس واحمد مختمراً۔ تیمہ "

حضرت ابوالدرداع كى دعا : حضرت ابوالدردام كعليم الكراك مى مكى مى قان عدا : ابوالدروام إنهاراكم

کوئی فض آیا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ جب آگ ابوالدرداء کے مکان کے پاس پنجی تو خود بخود بھے گئی قربایا "جھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ لوگوں نے کما "آگ گلنے کی اطلاع پر آپ کا خاموش رہنا بھی جرت انگیز تھا اور یہ بات بھی جرت انگیز ہے افرایا "میں نے رسول اکرم مبلی افلہ علیہ وسلم ہے ساہے کہ جو فض رات دن میں کی وقت بھی یہ دعا کرے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں میں ایسی کے درجو فض رات دن میں کی وقت بھی یہ دعا کرے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں میں ایسی کے درجو فض رات دن میں کی وقت بھی یہ دعا کرے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں میں ایسی کے درجو فی ایسی کے درجو فی میں ایسی کی درجو کی جو نقصان نہیں کی درجو کی جو نقصان نہیں کی درجو کی جو نقصان نہیں کی درجو کئی کئی ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَرَبِّي لَا الْمَالَا أَنْتَ عَلَيْكَ نَوَكَلْتُ وَأَنْتَرَبُ الْعَرْشِ الْمَظِيْمِ لَاحَوْلَ وَلَا فَوْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَظِيْمِ مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَاءَلَمُ يَكُنُ اَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَفَى قَدِيْرٌ ۚ وَإِنَّ اللَّهُ قَدُا حَاطِبِكُلُ شَفَى عِلْمًا وَاحْصَى بِكُلِ شَفَى عَلَمًا اللَّهُمَ انِي اعُودَيكَ مِنْ شَرِ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّكَ فَابَعٍ النَّهُ الْتَ آخِنْفِنَا صِيَيْهَا إِنَّ رَبِي عَلَى الْعُ

صِرَ أَطِمُ سُتَقِيبُم ﴿ لَمِرَانُ الدادِ وَاقِدَ مَعِيفًا)

اے اللہ او بیرا رہے ، جی علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ، جی نے تھے پر بھروسہ کیا ہے ، و مرض عظیم کا مالک ہے ، کاناہ سے بیخے کی طاقت اور حماوت کرنے کی قوت اللہ بر ترو عظیم ہی ہے ، جو اللہ نے جا اور جاوت کرنے کی قوت اللہ بر ترو عظیم ہی ہے ، جو اللہ نے جا کہ اوا ، جو اللہ نے ہر چز کا اپنے علم کے ہوا ، جو نہیں جانا ہوں کہ اللہ جرچز پر قادر ہے ، اور سے کہ اللہ نے اور ہر چنے والی ذراید اصاطہ کرلیا ہے ، اور اس نے ہرچز کو شاو کرد کھا ہے ، اے اللہ ایس اپ نئس کے شرے اور ہر چنے والی چزکے شرے تیری بناہ جا بتا ہوں ، میرا نفس اور جردی نئس تیرے قابو میں ہے ، بے فیک میرا رب سید می را در سید می

حضرت ابراجيم خليل الله كي دعا ٱلله وَهَا المَالِيَّ بَهِ يَدُنَا أَعَلَّمُ اللهُ كَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنْ سَيْمَةٍ هَا نُونُهُ هَا لِي كِلِّنَاكَ خَلُونُونِ مُونَدِّمُ وَدُودَكِرِيمٌ -مِنْ سَيْمَةٍ هَا نُونُهُ هَا لِي كِلِنَاكَ خَلُونُونِ مُرَّدُودَ كُرِيمٌ -

ات الله أبيد منج أيك نى علوق ب مرتب لئے الى اطاعت سے اس كى ابتداء فرما اور الى مغفرت و رضا مندى پر اسے ختم كر ا اس منح كو جھے الىي نيكى عطا كر يو تھے قبول ہو اس نيكى كوميرے لئے پاكيزہ اور زيادہ اجر د ثواب كا باعث بنا اگر ميں اس منح كوكوئى مناه كروں تو جھے معاف فرما 'بلاشبہ تو معاف كرنے والا 'رحم كرنے والا 'مجت ركھے الوركرم والا ہے۔

حضرت خضرعلید السلام کی دعا : روایع ب کدجب برسال ج کے زمانے میں حضرت معزطید السلام اور حضرت الیاس علید السلام کی دعا : الماس کا اخترام حسب دیل کلات پرمو آ :

جو منص مبح کے وقت تین مرجه به کلمات پڑھے گاوہ جلنے اور دو بنے محفوظ رہے گا۔

حَسِينَ اللهُ لِينِينَ حَسِينَ اللهُ لِلنَّيَانِي حَسِينَ اللهُ الْكُويُمُ لِمَا أَهَمَّنِيُ حَسِينَ اللهُ الكَويُمُ لِمَا أَهَمَّنِي حَسِينَ اللهُ الْكُويِمُ لِمَا أَهَمَّنِي لِسُوْءِ حَسِينَ اللهُ الرَّوُفُ عِنْدَا الْمَسْالَةِ فِي الْقَبْرِ حَسِينَ اللهُ الرَّوُفُ عِنْدَا الْمَسْالَةِ فِي الْقَبْرِ حَسِينَ اللهُ الرَّوُفُ عِنْدَا الْمَسْالَةِ فِي الْقَبْرِ حَسِينَ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ المَّالِمِينَ اللهُ اللَّهُ المَّالِمِينَ اللهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

میرے دین کے لئے جھے اللہ کانی ہے میری دنیا کے لئے جھے اللہ کانی ہے اللہ کریم جھے اس پیزے لئے کانی ہے جو کانی ہے جس نے جھے فکر میں جٹلا کیا ہے ملیم و قوی اللہ میرے لئے اس فض کے سلطے میں کانی ہے جو میرے خلاف بناورت کرے اللہ میرے لئے اس فض کے سلطے میں کانی ہے جو جھے تکلیف پنچانے کی تدہیر کرے اللہ رحیم میرے لئے موت کے وقت کانی ہے میران اللہ میرے لئے قبر کے موال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے حماب کے وقت کانی ہے اللہ میرے لئے میزان اعمال کے وقت کانی ہے اللہ میرے لئے میزان اعمال کے وقت کانی ہے اللہ میرے لئے کی ہے اللہ کے مواکوئی معبود میں ہے اللہ کے مواکوئی معبود کہیں ہے میں نے اس پر بحروسہ کیا وہ عرش معلیم کا رب ہے۔

ابوالدروا ﴿ كُمْتُ بِينَ كَهُ بَرِرُودْ مَاتَ بِارِيهُ كُمَاتَ بِرْضَ وَاللَّفْضُ آخَرَتَ كَهُ بِرَمِطِ مِن الله تَعَالَى كَا مُدُونُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْآلِهُ إِلَّا اللهُ الْآلِهُ اللَّهُ لَا اللهُ الْآلِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللهُ الْآلِهُ اللَّهُ اللهُ ال

عتب غلام كى دعا . عتب كى وفات كے بعد لوكوں نے خواب ميں ديكماكہ وہ ان كلمات كى وجہ سے جنت ميں واعل موسئ

الله يَاهَادِى الْمُصَلِّيْنَ وَيَارَاحِمَ الْمُنْدِينَ وَيَامُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ الْرُحَمُ عَبْدُكَ ذُا لَحُطِرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسُلِمِيْنَ كُلُهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَامَ عَ الْإِحْيَاءِ الْمَرْزُوقِيْنَ الْذِيْنَ الْعُمْثُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّلِيْقِيْنَ وَالشَّهَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ.

حضرت آدم عليه السلام كى دعا : حضرت مائشة فراتى بي كه جب الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كى قبه قبول كريكا اراده كيا قالنين علم ديا كه دوسات مرقبه فانه كعبه كاطواف كريك اس دقت فانه كعبه كى ممارت به نبي عنى جو آج ب الكه ايك مرخ ثيلا تعالوك اس كروطواف كياكرت مع معضرت آدم عليه السلام في طواف كياكود كعت نمازاداك اس ك

اللهُمَّ أَنْتَ نَعْلَمُ سِرِى وَعَلاَ نِيَتِى فَأَقْبَلَ مَعْلِرَتِي وَنَعْلَمُ حَاجَتِى فَأَعْطِنِى سُوالِي فَلَمَ اللهُمَّ إِنِي أَسُالُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ سُوالِي فَلْمُ اللهُمَّ إِنِي أَسُالُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْمِي وَيَعْنِنُا صَادِقًا حَنْي أَعْلَمُ أَنَّ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنَّ لَكُنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ اللهُ اللهُ مَاكْتَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ اللهُ اللهُ مَاكْتَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ اللهُ اللهُ مَاكْتَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ اللهُ مَاكِنَاتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاكْتَبْتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا وَالْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَاكَتَبْتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا اللّهُ اللّ

الله آپ میرے فلا ہرو بالحن سے واقف ہیں اس لئے میرا عذر قبول فرائے 'آپ میری حاجت سے واقف ہیں اس لئے میری حاجت سے واقف ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے اس لئے میرے گناہ معاف سے ایسے ایسان کی ورخواست کرنا ہوں جو میرے دل میں رہے 'اور ایسے بقین صاوق کی ورخواست کرنا ہوں کہ یہ جانوں کہ جو بھی میرے لئے آپ نے لکے دیا ہے مرف وہ می میرے سامنے صاوق کی ورخواست کرتا ہوں کہ یہ جانوں کہ جو بھی میرے لئے آپ نے لکے دیا ہے مقدت و جانال!

ید دعایار گاہ ایودی میں قبول ہوئی اللہ تعالی نے حضرت اوم علیہ السلام کوبڈراید وی مطلع فرایا کہ میں نے جہیں مطاف کردیا ' تہارہ بعد اگر تہاری اولاد میں کمی نے یہ دعاکی قرمیں اسے قبولیت سے نوازوں گا'اس کے تمام کناہ معاف کردوں گا'اس ک تمام رجی و فم دور کردوں گا'اسے فقرو فاقد سے نجات دوں گا'اور ہر آجے سے زیادہ اس کی تجارت نفع بخش بناؤں گا' محرا نے ک یاہ جود ونیا اس کے قدموں میں ہوگی اوروہ ہر طرح کی نعتوں سے فائحہ حاصل کرے گا۔

حصرت على كرم الله وجهد كي دعا : حضرت على كرم الله وجهد كتية بين كه سركار دوعاكم صلى الله عليه وسلم يه ارشاد فرمايا

كَ اللّهُ قَالَ مِن الْعَالَمُ مِن الْمُ اللّهُ لَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ ا

بلاشيه مي الله بول سارے جمال كارب بول ، ب فك من الله بول ، ميرے سواكى معبود نميں ہے ، ميں زندہ بول كار ساز عالم بول ، بلاشيه ميں بى الله بول ، ميرے سواكى معبود نميں ہے بيدا بول اور نه ميں كى ہے بيدا بول ، بلاشيه ميں بى الله بول ، ميرے سواكى معبود نميں نه جھ ہے كى پيدا بول اور نه ميں كى ہے بيدا بول ، بلاشيه ميں بالله بول ، ميرے سواكى معبود نميں ميں معاف كرنے والا اور بخش كرنے والا بول ، بلاشيه ميں بى الله بول ، ميرے سواكى معبود نميں ميں برچز كا بيداكر في والا بول ، اور برچز ميرى بى طرف ميں بى الله بول ، ميرے سواكى معبود نميں ہے ، ميں برچز كا بيداكر في والا بول ، اور برچز ميرى بى طرف والي بول ، ميرے سواكى معبود نميں ہے ، ميں برچز كا بيداكر في والا بول ، اور برچز ميرى بى طرف والي بول ، ورب نيد بول بول ، ورب نيد بول بيك بول بكا بول ، في بيداكر في ايو شاہ بول ، نمايت پاك بول ، كوئى بيد والا بول ، ورب نيد بول ، ورب نيد مير ورب نيد مير بول ، ورب كا جائے والا بول ، ورب كا واله بول ، ورب كا مول كا درست كرنے والا بول ، مير مير ورب كا جائے والا بول ، ورب كا بول ، مير مير ورب كا جائے والا بول ، ورب كا بول ، ورب كا بول ، ورب كا جائے والا بول ، ورب كا بول ، ورب كا بول ، ورب كا باك مير مير ورب كا باك مير ورب كا باك مير ورب كا بول ، ورب كا بول كا بول ، ورب كا بول ، ورب كا بول ، ورب كا بول كا بول ، ورب كا بول كا بول ، ورب كا بول كا بول

اس دعامیں ہر کلمہ سے پہلے انی آنا اللہ الا انا ہے 'ابتداء کے چند کلمات میں ہم نے یہ عبارت لکہ دی ہے 'جو مخص دعا کے دقت یہ الفاظ کے اسے انی اللہ الا انا کی جگہ انک انت اللہ الا انت کمنا چاہیے 'ان اسائے حدنہ کے ذریعہ دعا مانکنے والے خاشعین اور ساجدین کے ذمو میں شامل ہوں گے 'قیامت کے روز انہیں آنخصرت صلی اللہ وسلم 'حضرات ابراہیم 'حضرت میں اور ساجدین کے ذمو میں شامل ہوں گے 'قیامت کے روز انہیں آنخصرت میں اور دیگر انبیاء کرام علیم السلاة والسلام المعین کے بڑوس میں جگہ دی جائے گی۔

ابوا کمعتمر سلیمان الیتی کی دعا : روایت بے کہ بولس ابن عبید نے روم می فسید ہونے والے ایک مخص کو خواب میں دیکھا بولس نے ان بزرگ شبید سے دریافت کیا : مرنے کے بعد تمهارا کوئیا عمل نیادہ افضل قرار دیا کیا؟ قربایا "ابوا کمعتمری تسیمات اللہ تعالی کو نیادہ محبوب ہیں۔

سُبُحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا الْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَحُولُ وَلاَ قُو وَ الآواللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَدُ حَلْقِهُ وَوَنَهُ حَلَقَهُ وَاللَّهُ وَمَلِكُ وَالْمُعَافُ وَكُلُّ وَعَلَدُ حَلْقِهُ وَزِنَةً عَلَيْهُ وَمَلِكُ وَالْمُعُونُ وَلِمَا وَعَلَدُ حَلْقِهُ وَرِنَةً عَرَفَهُ وَمَعْلَمُ وَمَلَا وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ وَمِنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِنْ اللّهُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَلَمْ وَمِعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمِعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَا مُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِ

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں' اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے' اللہ مسب سے برا ہے بہاناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت اللہ ہی کی مطاکردہ ہے' ان چیزوں کی قدراد کے مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بوار ہے اس کے اس کے اس کے اسانوں اور پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بقدر ، اور اس کے بعدر جو اس سے بیدا کی جن نیا پیدا کرنے والا ہے 'اس کے اس کے اسانوں اور زمینوں کے بحر نے کے بقدر' اور اس کے برایر' اور اس سے کئی گنا زیادہ' اس کے کلوق کی تعداد کے مطابق'

اس کے عرش اس کی مشائے رجت اس کے کلبات کی سیابی کے وفان کے مطابق اس کی مشائے رضا کے مطابق اس کی مشائے رضا کے مطابق بیس کے مطابق بیس کے دولیے گلوق نے مامنی میں اسے یاد کیا اور ان توگوں کی تعداد کے مطابق بو آنے والے فنانے کے ہرسال مرسینے ہرجعہ مردن ہر رات مرکمنے ہر جعہ مردن ہر رات مرکمنے ہر جات میں دیا تک اس کے دولت بھٹ دہتی دیا تک اس کے دولت بھٹ دہتی دیا تک اس کے دولت بھٹ رہتی دیا تک اس کے دولت بھٹ رہتی دیا تک اس کی ابتداء ہو اور نہ اس کی انتماء ویاد کریں گے۔

حضرت ابراجيم ابن ادبهم كي وعا : ابراجم ابن ادبم كے خادم ابراجم ابن بثارت دوايت كرتے ہيں كه ابن ادبم برجمعه

بَالْمِيوْمِ الْمَرْيْدِ وَالْصَّبْحِ الْجَدِيْدِ وَالْكَاتِب وَالشَّهِيْدِ يُوْمُتَا لِمُنَايِوْمُ عِيْدِ أَكْتَبْ لَنَامَانَقُولُ وَالْنِي اللَّهِ فَقِيْرٌ أَوْ عَلْنَي اللَّهِ مُنَوَكِّلًا وَإِلْنَي اللَّهِ مَّنْفِيَّا وَإِنَّا

وَٱنْتَحَيُّى لَا يَمُوتُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ وَٱنْتَعَلِي كُلِّ مُنْفِي قَلِيرِكِ

عيد كاون ب جو كي مم عرض كردب بين لكو ليجيئ شروع كرنا مول الله ك نام سے جو بدالا كل تعريف بررك باند مرتب محنت كرف والا الى علوق ميس حسب خواص تصرف كرف والاع على في ابن حالت من ميح كي كه مي الله يراعان ركمتا مول اس سے منے کی تقدیق کرتا ہوں اس کے جمت کا معرف ہوں آیے گناموں کی مغرب چاہتا ہوں اللہ تعالی کی روبیت کے سامنے سر گون موں۔ اور اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود ہے اللہ کا عماج موں اس ير بمروسہ کرنے والا موں اس كى طرف رجوع كرتے والا بول ميں الله كو اس كے طا محد كو اس كے انہا واور رسولوں كو اس كا عرض افعات والے فرشتوں كو اور ان لوگوں کو جنہیں اس نے پیدا کیا یا جنمیں وہ پیدا کرنے والا ہے اس حقیقت بر کواہ بنا نا ہوں کہ وہ اللہ ہے اس کے سواکوئی معود نسی ہے وہ تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہ محد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعدے اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت و دنے وض کوڑ اشفاعت محر کیرج بی جراوعد فق ہے تیری طاقات حق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی فلک نمیں ہے اور یہ کہ اللہ قبائی تیوں سے مردوں کو افعائے گامیں اس کو ای پر زندہ موں اس پر موں گا، اورانشاء الله اى يرافهايا جاول كا الله إقر ميرارب، عرب سواكولى معرود سي بي تراجعي بيداكيام سيرابنه مول الى استطاعت كے مطابق تيرے مداور تيرے وعدے ير الم بول اے اللہ! من الے عمل كى براكى سے اور بر شرب تيرى بناه جابتا ہوں اے اللہ میں نے اپ آپ ر ظلم کیا ہے ، میرے کناه معاف فرما۔ تیرے سواکوئی کناه معاف کرنے والا نہیں ہے اجھے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرا ، تیرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نس ہے ، جھے سے بری عاد تیں دور کر ، تیرے سوا کوئی بری عادتي دوركرنے والا نيس ب-اب الله! من ما مراول ميري اطاحت كے لئے مستعد بوں جو جرے بعد وقدرت ميں بي مي تھے سے ہوں 'اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں 'میں جھے سے مخفرت کا طلب گار ہوں 'تیرے حضور توب کر آ ہوں اے اللہ إ من تیرے جمعے موے رسول پر ایمان لایا ہوں اے اللہ إمن تیری بمیجی موئی کتاب پر ایمان لایا ہوں اللہ کی رحمت از آل مونی ای محرصلی الله علیه وسلم بر میرے کلام کی ابتداء اور انتایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام رسولوں پر میرے کلام کی ابتداء اور انتایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام رسولوں پر میرے کلام کی ابتداء اور انتایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام کی ابتداء اور انتهایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام کی ابتداء اور انتهایس کے تمام انبیاء پر اتمام کی ابتداء اور انتهایس کے تمام انبیاء پر اتمام کی ابتداء اور انتهایس کی ابتداء اور انتهایس کے تمام انبیاء پر اتمام کی ابتداء اور انتهایس کا انتهاء کی انتهاء کی انتهاء کی ابتداء اور انتهایس کی ابتداء اور انتهایس کی ابتداء اور انتهایس کے تمام انبیاء پر اتمام کی انتهام کی ابتداء اور انتهایس کی ابتداء اور انتهایس کی انتهاء کی انتهاء کی ابتداء کی ابتداء اور انتهایس کی انتهاء کی انتهاء کی ابتداء کی ابتداء اور انتهایس کی انتهاء کی انتهاء کی ابتداء کی انتهاء کی انتها الله! بمين محررسول الله صلى الله عليه وسلم كى عوض يريخها اور آب عي جام سے بمين وہ شرعت با جوسيراب كرنے والا بوعمه ہواس کے پینے کے بعد ہم بھی پیاس محسوس نہ کریں جمیں اس خال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاقت میں افعاکہ ہم نہ رسوا ہوں 'نہ مد فکن ہوں 'نہ وین میں فک کرنے والے ہوں 'نہ می فنے میں بتا ہوں 'نہ ہم تیرے طیظ و خنب ے شکار مول نہ مراہ ہوں اے اللہ! محے دنیا کے فتوں سے محفوظ رکم اور ان اعمال کی قبل دے جو محفے پہند ہوں اور جن سے تو خوش مو ميرك تمام احوال واطوار ورست كيج ونيا اور أخرت كي زعر في من يقي الرحكم ري الم رك مجم كراه مت كرنا أكرجه من طالم مول واكت الواك بالواك بالمال تدراك معلت والإاب رم كرد والإاك مزت والإاب مكن كام درست كرف والے عين اس ذات كى پاكى بيان كر ما موں جس كى پاكى است اطراف و أكتاف كے ساتھ مان بيان كرتے ہيں من اس ذات کی پاک میان کرما موں جس کی پاک اپن کو شخے والی آوا زوں کے ساتھ میا ژبیان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کرما موں جس کی پاکی سمندر اور اس کی موجیل بیان کرتی ہیں میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی مجملیاں ابنی زبانوں میں بیان كرتى بين مين اس ذات كى پاكى بيان كر تا مول جس كى پاكى آسان مين ستارے استے برجوں كے ساتھ بيان كرتے بين مين اس ذات كى ياكى بيان كرتا ہوں جس كى ياكى در خت اپنى جروں اور پھلوں كے ساتھ ميان كرتا ہوں اس ذات كى ياكى بيان كرتا ہوں جس كى پاک ساتوں اسان ساتوں زمینی ان میں رہنے والے اور ان پر رہنے والے مان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کر ما ہوں جس كى اك اس كى بر محلوق بيان كرتى ب و بركت والاب وعلمت والاب وياك ب اب زنده! اب كارساز عالم! اب علم والي!

اے علم والے و پاک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے تو تعاہے تیزاکوئی شریک نہیں ہے و زندہ کر آ ہے و ار آ ہے او زندہ ہے مرانسی ہے تیرے قبلے میں خرہے اور تو ہر چزیر قادر ہے۔

چوتھا ہاپ

أتخضرت صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام سے منقول دعائيں

یہ وعاکیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے معقول ہیں ، ہم نے ابو طالب کی این غذیر اور این منذر کی کمابوں سے ان دعاؤں کا احتاب کیا ہے۔

راہ آخرت کے سالک کے لئے مناسب ہد ہے کہ میج اٹھ کردعا کو اپناسب سے پہلا دعیفہ قرار دے۔ جیسا کہ باب الاورادیں ہم اس موضوع پر بچی روشنی والیں کے جولوگ آخرت کے طالب ہیں 'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپن نجات سجھتے ہیں 'وہ نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں کے آغاز میں ہے کلیات کہا کریں ہے۔

محصة بن وونمازوں كبعد الى وعاول كه آغاز من يو كليات كماكرين فيد سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيّي الْاعْلِي الْوَهَابَ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ 'لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْلُوَهُوَعْلَى كُلِّ شَعْيَقُلِيْرٌ (١)

پاک ہے میرارب بو برترواعل ہے 'بست وین والا ہے اللہ تعالی کے سواکی معبود نہیں ہے 'وہ تھا ہے'
اس کاکوئی شریک نہیں ہے 'اس کا ملک ہے 'اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں 'اوروہ مرجزر قادر ہے۔

تمن بارید الفاظ کے :-رَضِیْتُ بِاللّٰمِرَیّا وَبِالْاِسْكَرْمِدِیْنَا وَبِمُحَمَّدِصَلَّى اللّٰمُعَكَیْمِوَسَلَّمَ نَبِیّا (r) میں الله کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محدر سول اکرم ملی الله علیہ وسلم کے نمی ہونے پر راضی ہوا۔

الله فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشّهادة رَبّ كُلّ شَعْي ومَلِيكَهُ الله فَالْمَالُولُولِهِ (٣) اللهم الشهرة فاطر السّمان وشركه (٣) اللهم الشهرة الشيطان وشركه (٣) اللهم النه اللهم النه المالك العفو والعافية في ديني و فنياني والمنطني من بين يكي ومالي اللهم السّر عوراني و آمن روعاني ومن خلفي عثراني واحفظني من بين يكي ومن خلفي وعن شمالي ومن قوقي واخفظني من بين عتال من تخني (٣) وعن شمالي ومن قوقي واغونيك الناعم اللهم الأثورين من من كرك والمنافية في والمنافية ومن الناهم النهم النهم النهم المنافية المنافية النه المنافية النهم المنافية المنافية المنافية النهم النهم المنافية المنافقة المنافق

<sup>(</sup>۱) سمان ربی العلی الا علی الوطاب سے شرق کرنے کی طب الی تقب اس کے دو سرے پاپ میں گزر چی ہے۔ تما ذوں کے بعد لا الممالا الله و حده لا شریک له النبخ با سعد کی عدید اس کے دادی ہیں۔ (۲) یہ دوایت ہی تاب الذکر کے پہلے باب میں گزر چی ہے۔ (۳) ابوداؤد تری ابن حبان ماکم۔ ابو بری الله علیہ دسلم کی دوایت میں ہے کہ حطرت ابو کر العدیق نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں موش کیا کہ جھے ایسے کلمات سکھلا دیجے کہ بویس می وشام کر لیا ترون میں ہے نہ علی قلات سلین فرائے (۳) ابوداؤد انسانی ابن ماج ماکم۔ ابن مرش کیا کہ می میں اللہ علیہ وسلم می وشام ہے دوا کین شرور کیا کرتے ہے (۵) ابو متصور دسلی۔ ابن مهاس میں یہ لفظ فیس مرش راوی کئے ہیں کہ ابخترے صلی اللہ علیہ وسلم می وشام ہے دوا گین شرور کیا کرتے ہے (۵) ابو متصور دسلی۔ ابن مهاس میں یہ لفظ فیس ہے "لا تو لئنی غیر ک"

اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، تولے چھے پیداکیا ہے، میں تیرا بری وہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے میداور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال بدسے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے مطابق کی گناہوں کی مغفرت ہوں، میں اپنے گناہوں کا قرار کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔

تين مرتبديه دعا يجيئ ف

اللهُمَّ عَافِيْ فِي بَكَنِي وَعَافِيْ فِي سَمْعِي وَعَافِيْ فِي بَصَرِي لَا الهَ إِلَّا آنْتَ (٢)

اے اللہ امیرے جم کو! میر۔ برکان اور میری آگھ کو عالیت مطاکر ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ماکس بھی کیجئے ہے۔

اللهم الله المنك الترضى بعد القصاء وبرك العيش بعث الموت و لذه النظر إلى وجه كُوشُو قاللي لقائد من بعد القصاء وبركالعيش بعث الموت و لذه النظر إلى وجه كُوشُو قاللي لقائد في كُونُ عَنْ الله المنظليم الوالم المنظليم المنطقة و المنطقة و المنطقة و المنطقة المنطقة و المنطقة والمنطقة و المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة و المنطقة والمنطقة وا

<sup>(</sup>۱) عارى شدادا بن اوس (۲) ايد داور نال في اليم واليلة ايوكرة فيه جعفر بن ميمون قال النسائى: هوليس بالقوى (۳) احر واكم زيد ابن قابت (۳) تدى نال واكم شدادا بن اوس

الْفِنِي وَالْفَقُرِ \* وَلَدَّةَ النَّظِرَ إِلَى وَجُهِكَ \* وَالشُّونَ إِلَى لِقَاءِكُ سِوَاكَ وَاجْعَلْنَا أَخْشَى لَكُ مِمْنُ سِوَاكِ (١) ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا وَأُوسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرُهُ نَجَاحًا ٱللَّهُمَّ يُشْتِي لِعِزَّ نِهِ وَخَصَّاعَكُم شَعْمَ لِمُلْكِمُ وَاسْتَسُلَّمَ كُلُّ شَعْمَ الْعُلْرَ لله الَّذِي سَكَرَ بِكُلِّ شُغِي لِهُ يَبْتِهِ وَأَظْهَرَ كُلِّ شُغُ كُتَّعَلَى إِبْرَاهِيْمُ فِي ٱلْغَلَمِيْنُ إِلَّكَ حَمِيدُ مُتَحِيدٌ (١) ٱللَّهُمُّ صَلِّلَ عَلَى

يَوْمَ الدِّيْنِ (١) ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ وعِبَادِكَ الطَّالِحِيْنَ وَاسْتَعْمِلْنَا لِمَرْضَا زِكَ عَنَا وَوَفِقْنَا ايْخهُ وَوَخُواتِمهُ وَنَعُونِيكِ مِنْ جَوَاهِمِ الشَّرِ وَفَواتِمِهِ وَخُواتِمهُ (٣) مقُدُرِّ يَكَ عَلَيُّ أَنْ عَلَمُ إِنْكَ أَنْتَ النَّوْابِ الزِّحِيْمُ وَمِعِلْمِكَ عَيْنَ اعْفُ النَّكَ أَنْتَ الْعَقْلَ الْعَلِيمُ وَبَعِلْمِكَ بِي إِنْكَ أَنْتُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِنكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحْمُدِكَ لا إِلهَ إِلَّا ٱنَّتِ عَمِلَتْ سُوًّا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي يُ إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَلا يَغْفِرُ النَّنُونِ إِلَّا لَنْتُ ﴿ وَ ﴾ اللَّهُمَّ الْهُمْنِي رُشُدِي وَقِيني (١) ٱللَّهُمَّازِزُقُنِي حَلَالًا لا تُعَاقِبُنِي عَلَيْهِ وَقَرِّعْنِي وَاسْتَعْمِلْنِيَّ ﴿ يرِ ) أَشَا الْكُ الْعَلَوْرَ الْعَافِيَ أَوْتَحْثَنَ الْيَعِينِ كَالْمُكَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَأَنْ يَجْوَ ُ ( ٨ ) يَامِنُ لَا تَضُرُّهُ النَّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرُ ۚ ﴿ هَبُ لِى مَالَا يَضُرُّكُ ۚ وَاعْطِنِيْ مَالَا يَنْقَصُكَ رِبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرُ الْإِنْوَغْنَا مُسُلِمِينَ أَنْتَ وَلِيْهِ الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ نُوفِنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالطَّالِحِينَ ۖ أَنْتَ وَلِيْنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَالْمُحْمُنَّا وَأَنْتُ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِ وَالْكُنْبَا حَسَنَةً وَفِي الْأَجِرَةِ إِنَّا هُلْنَا إليك ربينا عليك توكلنا وإليك أتبنا وإليك المصير وبتآلا تخفلنا فننة رَتُنَا لَا تَخْعَلْنَا فِغُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواوَاغْفِرُلْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ رَبِّنَا اغْفِرِكَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرُنَا وَثَبِّتُ أَقَلَّا مَنَا وَانْصُرُنَا عَلَيَّ الْقَوْمِ الْكُنَّافِرِ يُنَ رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَّا وَلِإِخْوَ أَنْنَا الَّذِينَ مَنَّبَقُو لَأَبالا يتمان وَلَا تَجُعَلْ فِي قَلُوْبِنَا غِلِاللَّذِينَ آِمَنُوا رَبُّنَا أِنُّكَ رَوُّونْكُ رَجِّيمٌ رَبِّنَا آنِكَامِنُ لَكُنكُ رَحْمَا وُهِيِّي لَنَامِنُ أَمْرِنَا رَشَكًا رَبَّنَا آتِنَا فِاللَّهَ الْمَنْ حَسَنَةٌ قَفِيْلَا مُؤْمِنَةٌ فَقَلِكُ النَّارِ وَبَّنَا إِنَّنَا

سَمِعْنَامُنَادِيَّا يُنَادِيُ لِلْإِيْمَانِ أَنَّ آمِنُوْ اِمِّرَتَكُمُ رَبِّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْ رَنَا وَالْمَاوَعُدَ نَنَاعَلَى رَسُلِكُ وَلا تُحْرِنَا يَوْمَ الْمِيْعَادُ رَبِّنَالاً نُوَاجِلْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْا خُطَانَا رَبِّنَا وَلا يُحْرِنَا إِنْ نَسِينَا أَوْا خُطَانَا رَبِّنَا وَلا يُحْمِلُ عَلَيْنَا وَاعْفِرُ لَنَا وَالْمُحْمِنَا وَالْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلا يَعْلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ وَلا يَعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَى سَيِينَا مُحْمَدِ خُنَامِ النَّالِلْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ وَمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ مِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ مُومِنَا لِمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ وَالِمُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي مُنْ وَلِي مُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِ الْ

الله إلى تحصيد ترب فيملك بعد وافي ربي كالتاكريا بون اور مرن كے بعد خوش كوار زندگی کی ، تیرے چرو کی طرف دیھنے کی اور تیری بلا گات کے شوق کی درخواست کر آ ہوں اس طرح پر کہ نہ كى ضرروية والى يخ كا ضرر مو اورند مراه كرف والا فته مو اوري اس بات سے تيرى بناه جاہتا مول اك ظلم كول يا محدير ظلم كيا جائ من زيادتى كرول يا محدير زيادتى كى جائے كا ميس كى اليے كناه يا غلطى كا مرتکب ہوں تو اس کی مغفرت نہ کرے۔اے ایشدا میں مجھ سے معاملات میں ثبات قدی کی اور ہدایت پر مضبوط رہنے کی درخواست کر آ ہول کہ جھے تیری تعتول کے شکر کی اور حسن عبادت کی توفق عطا کر اور بہ درخواست كريا مول كم مجمع قلب سليم راست عادت كى زبان اور عمل معبول سے نواز اس تحد سے اس خرکی درخواست کر آ مول ، جول جانا ہے اور اس شرے تیری بناد جاہتا موں جو تو جانا ہے ان کتاموں ک مغفرت عامتا مول جوتو جانا ہے اس کے کہ تو جانا ہے اس من سی جانا اور تو غیب کی باتوں کا زیادہ جانے والا ا الله! مير الحل يحيل ظا مرويوشيد كناه معاف يجيئ توبى الى رحت من آك برهان والاب تو ى يجيم مثال والاب و مريزر قادر إور غيب كى مرات واقف بـ الدائد إس تحد الي ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو مخرف نہ ہو۔ اور الی نعتوں کی درخواست کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور بیشہ ك لئے آكم كى مندك ماكل موں اور جنت ك اعلى ورجات ميں محر صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى درخواست كرتا مول- اوراجه عمل كرف اوريد كامول سے دينے كا تونق عطاكر اوريد درخواست كرتا مول مجے مساکین کی عبت عطاکرائی عبت بواز اوران لوگوں کی عبت دے جو تھے ہے عبت کریں اور مر اس عمل کی مجت پیدا فراجو تیری محبت میں اضافہ کرے اور بید درخواست کر ما ہوں کہ میری توبہ قبول کرا میری مغفرت فرما بچه پر رخم کر اورجب و کمی قوم کو گراه کرنے کااراده کرے و جھے اس صالت میں اپنے پاس

<sup>(</sup>۱) ابع منمور الديمي- بدايت على - ، سند ضعف (۲) ابع واؤر ابن ماجه ابع سعد الساعدي مستفرى في الدوات شد عن الن ا (۳) احمض ام سلم كي دوايت م كم سركار دوعالم صلى الشرطية وسلم يدوا كما كرتے تع "دب اغفر وار حمواله منى السبيل الاقوم" طراني من ابن مسعود كي دوايت م كرد كي نفي زمن م مو آقيد دوا فراحة "اللهم اغفر وار حموانت الاعز اكرم"

بلالے كريس فتنديس جلانه بول-اے الله إلى علم فيب اور علمق پرائي قدرت كے باحث مجمع اس وقت تك زنده ركابب تك كد زندگى ميرے حق مى بىتر بو اور چھاس وقت موت وے جب مرتا ميرے حق مي بمتر ہواے اللہ! من غیب و حضور میں تیرے خون کی خوشی اور خصہ میں کلما حق کسنے کی الداری اور تکدی میں میانہ دوی کی درخواست کرتا ہوں 'اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ اسے چرے کی طرف د كيف كى لذت اوراي ديدار كاشوق مطاكراك الله إين جر ضرروي والى جزب اور جر مراه كرن وال فق سترى بنام بابته بود الطاش اجي ايمان كانت كالسنوك الأسيوك الأبي لاه إيداه فابنا لمصال أو تهمي ابنا خوف اس قدر نعیب کرکہ وہ ہماری اور نافرایرں کے ورمیان ماکل ہوجائے 'اور ہمیں اتن اطاعت نعیب کرکہ جس سے تو ہمیں جنت میں پنچادے 'اور اس قدریقین عطا کرکہ تو اس کی وجہ ہے ہمارے لئے دنیا کے مصائب آسان فرادے۔ اے اللہ! تو مارے چرے اپن حیا ہے اور مارے ول آپ خوف سے لروز کردے اور مارے دلول میں اپنی وہ عظمت قائم کر کہ اس کی وجہ سے تو ہمارے اعتمام کو اپنی خدمت کے لئے آبادہ کرلے اے اللد! توائی ذات کو ہمارے لئے اسے علاوہ ہرشے سے زیادہ مجوب بنا اور ہمیں ایبا بنادے کہ ہم تھے سے نیادہ ڈریں۔اے اللہ! ہمارے اس دن کے ابتدائی صے کو نیم ان صے کو ظام اور آخری صے کو کامیانی کا وراید قرار دے اے اللہ! اس دن کے آغاز کو رحت ورمیان کو نعت اور آخر کو کرمت اور مغفرت بنا۔ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے برشے خوار ہے اور جس کی عزت کے سامنے مرجز ذلیل ہے ، جس کی سلانت کے سامنے مرجز سرگوں ہے ،جس کی قدرت کے سامنے مرجز عاجز ہے ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی بیبت کے سامنے ہر چیز ساکن ہے 'اور جس نے ہر چیز کو اپنی محمت ہے ظاہر کیا ہے اور جس کی بوائی کے آگے ہر چز چھوٹی ہو گئی ہے اے اللہ! رجت نازل کیجے محر صلی اللہ علیہ وسلم ير" آپ كى آل واولاد ير" اور ازواج مطمرات ير" اے للله إيركت ناول كيجة محر صلى الله عليه وسلم ير" آب كى آل واولادير "آپ كى ازواج مطرات ميساكد تون دنيا من ايرايم عليد الطام يربركت نازل كى ب ب شك تولائن تريف ب ابرك والاب الداللة ارحت نازل يجي اليد بندك اليد رسول اوراي نی پر 'نی ای پر' رسول امین پر'اور انہیں قیامت کے روز مقام محمود مطاکر جس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے متق دوستوں فلاح پانے والے مروہ اور نیک بندوں کی مف میں شامل فرما اور ہمیں ائی مرضیات کے لئے استعال کرا اور جمیں ان امور کی توفق دے جو تیجے اچھے لکیں اور جمیں حسن احتیار ے ساتھ والی کراے اللہ! ہم تھے سے خرے جامع افعال خرے شروع ہونے والے اور خرر خم ہوتے والے افعال کی درخواست کرتے ہیں اور شرکے جامع افعال ، شرسے شروع ہونے واللے اور شرسے ختم مونے والے افعال سے تیری بناہ جا بتا ہوں اے اللہ! محمد راجی قدرت کے باعث میری قبد قبول فرما الله شيد و توتبہ قبول کرنے والا ہے مهمان ہے میرے ساتھ اپنے تھم کے باحث میرے گناہ معاف کر ' بلاشیہ تو ی بخشنے والا ب- طیم ب اور چونکه تو میرے حال ب واقف ب اس لئے جو ب زی کا معاملہ کر الماشيہ تور م والول سے زیادہ رحم والا ہے و میرا مالک ہے اس لئے مجھے آپے نفس کا مالک بنادے اور میرے نفس کو مجھ پر ملط ندكر الشب توبادشاو ب مجرك كام عناف والاب الدا توباك ب من تيري حرك ساته پاك بیان کرتا ہوں 'تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے اس نے برے کام کئے 'اور اپنے نفس پر ظلم کیا میرے گناہ معاف کردے 'توی میرارب ہے میرے ول میں مرایت وال دیجے 'اور جھے دورزق طال عطا کیجے کہ جس بر

ترمين دانسان كالمعاكر مجار بعانى بنا العدين ق مرم سطيران كام عابسة تولك إحالتي تجديد والأزملامتى حسن يقين اور دنياو آخرت مي معانى كاخوات كاربول الدورة وات اجد (بندول ك) كناه نقسان نبيل اور ند مغفرت ے اس کے افزاد علو) میں کی آتی ہے ، جھودہ بیز مطاکر و تھے ضرونہ پنجائے اور وہ چیز مطاکر جو جرا نتسان در کرے اے الد إلى بم بروال دے اور مسلمان مونے كى مالت مى موت دے اور اور احرت میں میرا آگا ہے ، محص مسلمان موسل کی مالے می موت دید اور محد ایک الله اس ما تھ لما وجارا الكابيع الارى مغفرت فراء بهم يرحم كراوس مع بعز يخف والاعتدامان المناس الناس وزايل اور آخرت من منكى لكو الدام ترى طرف يط ابم في تحدر بموسكا اترى طرف دعرا كيا اور ترى طرف او تا ب الدا ميں علم كرنے والوں كا فتر مت بنا اے عارب رب ميں كافروں كافتر مت بنا عارى مغفرت كر الشبه تو فيدوست حكت والاب الدامار عراه معاف كر اور مارى زيادتى س ور كزر كرجو معارے كاموں ميں موكى اور جيس ابت قدم ركم اور كافرول كے خلاف مارى مدد كراے الله! ہاری مغفرت فرا اور ہارے ان معاروں کی یعی منفرت کرجو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہارے دلول میں الخان والوس كے لئے كين بيدا در كا اے عامد رب! ب كل تو يوا موان اور رحت والا ب اے مارے یدددگار! میں این پاس رحت (کاسامان) عطاکر اور مارے اس کام میں در تی میا فرا اے مارے رب إسس ويا مس بعلائي اور آخرت من بعلائي دے اور ميں دونے كے عداب يوانا الله إيم نے ايك بكار فوال كوساك ووايمان كااعلان كردم ب (اور كددم ب) اي دب يرايمان لاو سوم ايمان لے کر اے اے مارے رب! مارے کا معاف کر اور ہم سے ماری برائیاں دور فرا اور میں نیک نو کوں کے ساتھ اٹھا اسے اللہ اہمیں وہ چڑعطا کرجس کا تونے اسے رسولوں کی ایائی ہم سے وعدہ کیا ہے اور میں قیامت کے روز رسوا من کر ب شک و وعدہ خلافی نیس کرتا ہے اے اطارے رب! اگر ہم بعول جائيں يا غلطي كريں قو يم سے موافذہ مت يجيئ اے ہمارے پرورد كار اور بم پركوئى سخت عم ند يجيئ جيساك مے پہلے او کوں پر آپ نے بیعے تے اے مارے رب!مم رکوئی بار (دیاد آفرت) کاندوالے حس کی ہم كوسادة مواور بم عدر كرر يجي اور بميل بخش ديجة اور بم يردم يجي آب مارے كارسازين واور كارساز طرفدار بويا ع) موآب بم كوكافرول برغالب يجت اب الله! ميرى اور موع والدين كى مغفرت كيج اور ان دونول پر رحت فرايي ، جس طرح انهول نے جمع جمين سے بالا اور اہل ايمان مردول عورتول مسلمان مرودل اور مورتول كي وه زنده مول يا مرده مول مغفرت يجيئ المدالله! مغفرت يجيئ اوران خطاؤں سے در گزر فرائے جو آپ جانے ہیں' آپ سب سے زیادہ عزت والے اور کرم والے ہیں'اور آپ رحت کرنے والوں میں سیاسے بھڑ ہیں ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اس کی طرف والی جانا ہے مناہ سے بچنے کی قوت اور عباوت کی طاقت صرف اللہ برتر واعلیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ ہمیں کافی ہے وہ بمترين كارساز ب-الله رحمت كري اورسلامتى نازل فراع فالمناتم الانجياء محرصلى الله عليه وسلم ير"آب كى اولاد ر "آپ کے اصحاب یہ۔

استغاده كى دعاكس : بدودواكس بي جن بن الخضرت ملى الشعليد وسلم في كى چزے بناوا كى ہے :-اللَّهُمْ إِنْ اَعُوْ دَيْكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُو دَيْكَ مِنَ الْمُجْبَنِ وَاعُو دَيْكِ مِنْ اَنْ اَرُ ذَالِي

الْعَمُر ' وَاعُوْنُبِكَ مِنْ فِتُنَةِ النُّنْيَا وَاعُو نَبِكَ مِنَ هُوَا ۗ (٢) اللهُ النَّهُ الذي اَعُونْهُكَ مِنْ جَهُدِ الْبَلَا وْ وَدَرُكِ الشَّقَاءِ وَسُوَ عِالْقَضَاءِ ' مَا اللَّهُ الذي اللَّهُ الذي اللَّهُ الذي اللَّهُ الذي اللَّهُ الذي اللَّهُ الذَّي اللَّهُ اللَّهُ الذي اللَّهُ اللّ فَرُ وَالْفَقْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوعِالْأَخُلَاقِ وَالسُّمُعَةُوالرَّ كَا وَأَعُونُنْكُكَ مِنَ ۚ الصَّمَمِ وَالْبَكَيَمِ ۚ وَالْعِمَى ۚ وَالْجُنُونِ وَالْجُنَامِ ۚ وَالْبَرُصِ وَسَ

مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَقَلُب لَا يَخُشَعُ وَصَلَوةٍ لَا تَنْفَعُ وَدَعُوَةٍ لَا تُسْنَحَابُ وَاعُونِيكَمِنْ شَرِّ الْعُمْرِ وَفِئْنَة الصَّلْرِ (١) اللَّهُ قَاتِيَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ خَلِبَةِ النَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَلَةِ وَشَمَا تُقَوِّ الْاَعْدَاهِ - (٢)

اے اللہ ایس تیری بناہ چاہتا ہوں منجوی ہے 'بردل ہے 'برساپ سے دنیا کے فقنے سے اور قبر کے عذاب ے اے اللہ! من تیری بناہ جاہتا ہوں ایسے لالج سے جودل پر مردگادے اور ایسے لالج سے جوبے موقع ہو، اوراليالي سے جمال كى ترقع نہ مواك الله! من تيرى بناه جابتا موں اليے علم سے جو نفع نہ دے ا اور ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو اور الی دعاہے جوسی نہ جائے اور ایسے نفس سے جو سرنہ ہو ، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے اس لئے کہ بھوک بدترین رفق ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے اس لئے کہ خیانت برترین ساتھی ہے 'اور تیری پناہ جاہتا ہوں سستی سے ، کنوی سے 'بردل ے 'بیعابے سے 'اور اس سے کہ عمر کے بدترین دور میں داخل ہوں 'اور دجال کے فقنے سے ' قبر کے عذاب ے 'زندگی اور موت کے فتے ہے 'اے اللہ! ہم جھے ہے ایسے دل ما تکتے ہیں جو زم ہوں 'عاجزی کرنے والے مول اور تیری راه میں رجوع کرنے والے موں اے اللہ! میں ان چیزوں کا سوال کر ما موں جو تیری مغفرت کو ضروری کردیں 'اور ان چیزول کا جو تیری رحست کوواضح کردیں "اور برگناه سے اپنی نجات 'اور برنیک کام میں ا بنا حسد 'جنت منے کی کامیالی اور دونرخ سے نجات جابتا ہوں اے اللہ ایمی تیری بناہ جابتا ہوں ہلاکت سے غم ہے ' دو ہے ہے اور (دیوار و فیرو) گرنے ہے 'اور اس بات ہے بناہ جاہتا ہوں کہ تیری راہ میں پشت بھیر کر بھائنے کی حالت میں میری موت آئے اور اس بات سے تیری پناہ جابتا ہوں کہ میں دنیا کی طلب کے لئے موں اے اللہ! اس چڑے شرے ہو جھے معلوم ہے اور اس چزے شرے جے میں نمیں جاما میں تیری بناه چاہتا موں۔ اے اللہ! مجے برے اخلاق 'برے اعمال برے امراض اور بری خواہشات سے محفوظ ركئ اے اللہ! مں معيبت كى مشقت سے 'بر بختى سے 'برے فيلے سے 'اورد شمنوں كى بنى سے تيرى پناه چاہتا ہوں' اے اللہ! میں مفرے ورض اور فقرفاقہ سے تیری بناہ جاہتا ہوں میں جنم کے عذاب سے تیری بناه جابتا موں میں دجال کے فقے سے تیزی بناه جابتا موں اے اللہ! میں ایخ کان اور آ کھے شرے ول اور زبان کے شرے اپنی منی (زما) کے شرے تیری پناہ ما تکتا ہوں۔ اے اللہ ایس رہنے کی جکہ میں برے ردوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں میونکہ جنگل کاردوی بدل جاتا ہے۔اے اللہ!میں سنگدل سے '(اطاعت میں) غفلت سے افقرو فاقد سے الت اور مسكنت سے تيري بناه جابتا ہوں ميں كفرو فقر الكدى بركارى جھڑے 'نفاق 'بداخلاقی اور نام و نمودے تیری بناہ جاہتا ہوں۔ میں تیری بناہ جاہتا ہوں بسرے بن سے محو تھے ين اور اندهے بن سے بحون سے عرام عرام عرص اور برى ياريوں سے اے اللہ إيس تيرى بناه جا بتا موں تيرى نمت کے چمن جانے ہے 'اور تیری عافیت کے مجرجانے ہے 'اور تیرے اچانک عذاب ہے 'اور تیرے ہر طرح کے غیظ و ففب سے۔اے اللہ! میں دون خے عذاب سے اگ کے فقے سے تبر کے عذاب اور السس كے فتنے ہے، حال داری كے فتنے كے نرسے ، تسكارستى كے فتنے كے فترسے اور د مال كے فتنے كے نثریے

<sup>(</sup>۱) مسلم من زيراي ارقم كا معت عي الله مانى اعوذبك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع و عمل لا يرفع و دعوة لا يستجاب لها و صلوة لا تنفع من أن أن الله مانى الله مانى الله مانى اعوذبك من سوء العمر اعوذبك من فتنة الصدر \* (۴) مكم دراله اين عرد

تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض اور گناہ ہے 'اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو سرنہ ہو 'اس دل سے جو نہ ڈرے 'اس نماز ہے جو فا کدہ نہ دے 'اس دعا ہے جو تبول نہ کی جائے 'میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کی تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کی زیادتی ہے 'ور شنوں کی نہی ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کی زیادتی ہے 'ور شنوں کی نہی ہے۔

بإنجوالباب

# مختلف او قات کی دعا ئیں

جب تم میم کواٹھواور مؤذن کی آواز سنو تو مسنون طریقے پر اذان کا جواب دو کتاب المهارة میں ہم بیت الخلاء میں جانے اور یا ہر آنے کے آواب اور اس موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں ذکر کر بچے ہیں 'یہ دعائیں موقع کے مطابق پڑھو' پھروضو کرو موقع کی دعائیں پڑھو' جب محید کا ارادہ کرو تو یہ دعا بڑھو :۔

ٱلْلَهُمَّ الْجَعَلُ فِى قَلْبِى نُورُ أَ وَفِي لِسَائِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى سَمْعِي نُورًا وَجُعَلُ فِي بَصْرِى نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ الْمُؤَرَّا وَاجْعَلُ مِنْ الْوَرَّا وَالْمَامِى نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْرًا وَالْمُهُمُّ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ الْمُؤَلِّمُ الللَّهُمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤَلِّمُ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُمُ اللِمُ الللْمُ اللْمُولُ

اے اللہ! میرے دل میں نور کردے میرے زبان میں نور کردے میرے کانول میں نور کردے میری آئے نور کردے میری آئے نور کردے میرے اور تور کردے اس اللہ! مجھے نور کردے اور تور کردے اس اللہ! مجھے نور منابت فرا۔

اللهم إنى اَسُنْكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَنَا الِيْكَ فَإِنِي لَمُ الْحُرِّ مِ الشَّاوِلِينَ فَإِنِي لَمُ الْحُرِّ مِ الشَّاوِ اللهِ اللهُ عَلَا مِنَاءً وَلا سُمُعَةً خَرَّ جُتُ إِيْقَاءً سِخَطِكَ وَإِنْ عَاءً مَرَضَاتِكَ فَاسُأَلُكَ أَنْ تُنْفِر الدِّينَ وَلا سُمُعَةً خَرَّ جُتُ إِيْفَاءً سِخَطِكَ وَإِنْ عَاءً مَرَضَاتِكَ فَاسُأَلُكَ أَنْ تُنْفِر الدِّينَ وَالنَّادُ وَالنَّعْفِر الدِّنَوْبِي اللهُ اللهُ

اے اللہ! میں تجھ سے اس تل کے وسیلے سوال کرتا ہوں جو سائلین کا تجھ پہے اور تیری طرف اپنے چلنے کے واسلے سے سوال کرتا ہوں جو سائلین کا تجھ پہے اور تیری طرف اپنے کے داسلے سے سوال کرتا ہوں۔ نہیں مال کے فرور میں نکلا ہوں 'نہ اترا کر'نہ نام و نمود اور شہرت کے لئے ' بلکہ میں مرف تیرے غصے سے بچنے کے لئے اور تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں۔ میری درخواست یہ ہے گئے آگ کے عذاب سے نجات عطاکر'میرے گناہ معاف فرا' بلا شبہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

كم عنك كوت في من الله وَ الله و ا

<sup>(</sup>۱) بخاری ومسلم-ابن عباس (۲) ابن ماجه ابوسعیدالدری (۳) اصحاب سنن-ام سلم (۱) ابن ماجه-ابو بریره - محر اس روایت پیس "الرحس الرحیم" کے الفاظ نمیں ہیں۔

شروع كريا موں اللہ كے نام سے اے اللہ! من تيرى بناه جاہتا موں اس بات سے كه ظلم كروں ويا مجھ ير ظلم كيا جائے ، جل كروں كا ميرے ساتھ جمالت كا ير آؤكيا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمن رخيم كے نام سے كناه ي بيخ كى طاقت اور اطاعت كى قوت مرف الله بى كى دى موكى ب مروسه الله يرب-

حَدِيْعَ ذُنُونِي وَافْتُ حَلِي أَبُوَابَ رَحْمَنِكَ (١) حَدِيْعَ ذُنُونِي وَافْتُ حَلِي أَبُوَابَ رَحْمَنِكَ (١) ان الله! رحمت نازل فرامحر صلى الله عليه وسلم اور ال محرصلى الله عليه وسلم بر-اب الله! ميرب تمام

مناہوں کی مغفرت فرما'اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروانے کول دے۔

معجد میں واخل ہونے کا مسنون طراقتہ یہ ہے کہ پہلے وایاں یاؤں اندر رکے ، مجربایاں معجد میں واخل ہونے کے بعد اگر یہ و کھے کہ کوئی قض خریدو فروخت میں مشخول ہے تو یہ کے : لا أربيّے الله بِحارِثُك (٢) (الله جری تجارت میں نفع ندوے)اور اگر کوئی محص معدین این م شده جز کا اطلان کرد ما مو توبیلے: گُرزَدُ عااللّٰهُ عَلَیْک (٣) (الله کرے وہ چز کھے واپس نہ لے)

فجری سنتوں سے فراغت <u>ک</u> مُكَالِكَرَحُمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَاقَلْبِيُ (٣) (الى آخره) شروع ب الله کے نام ۔ میں تھے ے اس رحت خاص کی درخواست کرتا ہوں جس سے میرا دل برایت یائے (آخرتک)۔

تُ وَيِكُلِمُنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَىٰكُ نَوَكَلْتُ نَرَتِيُ خَشَعَ لَكِسَمْعِي وَبصَرِي وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَضِين وَمَا اَسْنَقَلْتُ ائے اللہ! میں نے تیرے کئے رکوع کیا تیرے لئے خشوع کیا چھے پر ایمان لایا ' تیری اطاحت کی بچھے پر

بحروسہ کیا' تو میرا رب ہے' تیرے لئے اللہ رب العالمین کے لئے میرے کانوں نے میری آنکمول نے' میرے مغزنے میری بریوں اور پٹول اور میرے ہورے جم نے خشوع کیا۔

اگر جائے توب سیحات بھی ردھ سکتاہے ، کہلی تنبع تمن بار برھے۔ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ (١)

<sup>(</sup>١) تدى ابن اج و قاطم من الوحيد إله اليدى مواعد ك القاطين "اذا دخل احد كم المسجد فليقل اللهم افتحلى ابوابر حمنك الدواور ني يزاول مى رواعت ك م "فليسلم على النبي صلى الله وسلم" (٢) تفل نالى في الدم والليد- ابر برية (٣) مسلم- ابر برية (٣) مسلم- ابن مان- يربوري دعا تيرے ياب يس كزر بكل ب. (٥) مسلم- على (١) آبوداود تندل اين اجر اين مسود- (١) ملم-ماكث

پاک ہے انمایت پاک ہے۔ فرطتوں اور روح الاجن (چرکیل) کارب

سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِلَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحُمُدُ مِلاَ الشَّمْوَاتِ وَمِلاَ الاَرْضِ وَمِلْاً مَا مَنْ مَا مَا لَكُونُ مَا الْمُعْدُوكُ لَمَا الْمُعْدُوكُ لَمَا وَالْمَحْدِاحِقُ مَا قَالَ الْعَبُدُوكُ لَمَا الْعَبُدُوكُ لَمَا الْعَبُدُوكُ لَمُنْ الْمَعْدُ اللّهُ الْمُعْدِلُ مِنْ الْمُعْدِلُ مَا الْعَبْدُوكُ الْمُعْدِلُ مِنْ الْمُعْدِلُ مِنْ الْمُعْدِلُ مَا مَعْدُلُ مَا الْمُعْدِلُ مَعْدُلُ الْمُعْدِلُ مِنْ اللّهُ مَا الْمُعْدِلُ مَا الْمُعْدِلُ مَا الْمُعْدِلُ مَا الْمُعْدِلُ مَا الْمُعْدِلُ اللّهُ اللّ

الله في استخصى كا قول تبول كياجى في مرك اب بهارك رب! تمام تريين تمرك ك لئم الله في تمرك الله الله في الله في

اللهم لكسجنت ويكامنت ولكامنت وكامنت سنجلو في الذي خلقه وصوره وسوره وسي الله من خلقه وصوره وسي الله من المنت المنافق ا

اے اللہ! میں نے تیرے لئے مجدہ کیا میں تھے پر ایمان لایا تیری اظامت کی میرے چرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس می اکس کی صورت بنائی اس کے کان اور آئکمیں بنائی میں پیدا کرنے والوں میں بھرین خالق بولا برکت والا ہے۔ تیرے لئے میرے جسم نے میرے خیال و فکر نے مجدہ کیا تھے پر میرا ول ایمان لایا میں تیری نعت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو شلیم کرتا ہوں۔ بیروہ گناہ ہیں جو میں نے کہ بیں میری منفرت فرا تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والا فہیں ہے۔

یا تین مرتبدید الفاظ کے "مُبعان رَبِی الْاعْلی" (۳) (پاک ب میرابر رواعل رب) فارخ مونے کے بعد د

اللهم أنت السّالام ومنك السّالام تباركت باذال حكل والإكرام ( ه ) اللهم أنت السّالام ومنك السّالام تباركت باذال حكل والإكرام ( ه ) اے الله اوسلامت رہے والا ب اور تھو ہے می سلامتی مل عَق ب و باركت ب اے بزرگی اور معمت والے

مِمْسِ الْمُعْهِوعِ :-سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَالشَّهُدُانُ لَّا الْمُلِلَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكُو اُتُوْ بِالَيْكَ

<sup>(</sup>۱) مسلم بیں یہ روابت ابو سعید الدری اور دھرت این ماس سے معقل ہ، کین اس روابت بی "سمع الله لمن حمد" نیں ہے۔ یہ اضافہ نمائی نے الدم والليلة بیں حسن بن علی العری ہے، اسلم نمائی ہے اور بھاری نے ابو بریرة سے نقل کیا ہے۔ (۲) مام ابن مسعود (۳) مسلم قبان مسعود (۳) مسلم قبان

عَمِلْتُ سُوُا ﴿ وَطَلَمَتُ نَفْسِى فَاعْفِرْلِى فَاتَهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبِ إِلَّا أَنْتُ (١) اے اللہ ! قواک ہے ' اور میں تیری حمد و تاعیان کر تا ہوں 'میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود سیں ہے 'میں تھے ہے معافی جاہتا ہوں ' اور تیرے سامنے قویہ کر تا ہوں 'میں نے براکیا ' اپنے آپ پر ظلم کیا ' میری معفرت فرا ' اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر تا۔

اعُوْدَيُكَأَنَ اَصِيْبُ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً أَوْصُفَقَةً حَاسِرَةً (٣)

اللهم الكفينى بحلالك عَنْ حَرَامِكَ وَأَغُنني بِفَصْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ (٣) اللهم الكفيني بِفَصْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ (٣) اللهم الكفيني بفض المالة المرابع المالة المالة

اہے ہے ہے نیاز کردے۔

بِيَعَ مِنْ اللَّهُمْ كُسُوْتَنِيْ هَلَا الثَّوْبُ فَلَكَ الْحَمُدُ السُّالُكُمِنْ حَيْرِ وَوَ حَيْرِ مَاصَنِعَ لَـهُ وَاعُوْدُبِكَمِنُ شَرِّ وَوَشَرِ مَاصُنِعَلَهُ ( ه )

اے اللہ! اُوّے بھے یہ گرا پتایا ہے ، جربی کے تمام تعریفی ہیں ، میں تھو ہے اس کی بھلائی اور اس چزی بھلائی کا سوال کر تا ہوں جس کے لئے یہ بتایا گیا ہے ، اور میں تیری پناہ جاہتا ہوں اس کی پرائی ہے اور اس چزی برائی ہے جس کے لئے یہ بتایا گیا ہے۔

جب كونى البنديه جزديك : اللَّهُمُّ لَا يُنَاتِئُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنَّ وَ لَا يُنْهِبُ بِالسَّيِئَاتِ إِلَّا أَنَّ لَا حُولِ وَلَا قُوْةَ الأَبِاللّٰهِ (١)

أب الله إنكيول كي توفق تيرب علاوه كوكي نيس ديتا اور برائيال تيرب علاوه كوكي دور نيس كريا محمناه ب

<sup>(</sup>١) نسائی فی الیوم واللیلت رافع بن ضدیج (١) ترفدی بر جاکم مرد (٣) حاکم برید (٣) ترفدی حاکم علی ابن ابی طالب ا (۵) ابو داود انترفزی نسائی فی الیوم واللیلت ابو سعید الدری واو این النی باغظ المسنن (١) ابن ابی شید ابو هیم فی الیوم والللت بیسی فی الدموات مرد ابن عامر

بیخ کی طاقت 'اور اطاعت کی قوت مرف اللہ ہی ہے۔

اللهُمَّ أُهِلَهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَ السَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَ النَّوْفِيْقِ لِمَا تُحْبِبُ وَمَنْ وَالْمِسْلَامِ وَ الْأَسْلَامِ وَ النَّوْفِيْقِ لِمَا تُحْبِبُ وَمَنْ وَمَنْ وَخَيْرُ الْمُنْتُ بِخَالِقِكَ (٢) هَلَالُ اللهُمْ إِنْ وَحَيْرُ الْقَلْرِ وَاعْوُنُبِكُمِن شَرْيَوْمِ (٢) اللَّهُمْ إِنْ اللَّهُمْ وَحَيْرُ الْقَلْرِ وَاعْوُنُبِكُمِن شَرْيَوْمِ الْحَشُر (٣)

اے اللہ! اس چاند کو ہمارے اور امن ایمان کی سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفق کے ساتھ کا جاند ہے میں تیرے خالق کے ساتھ لکلا ہوا رکھ جو تجھے پند ہیں تیرا اور میرا رب اللہ ہے تو خراور ہدایت کا چاند ہے میں تیرے خالق پر ایمان لایا اے اللہ! میں اس مینے کی بھلائی اور حس تقدیر کا طالب ہوں اور حشر کے دن کے شرہے تیری بناہ کا طلب کار ہوں۔

ال دعاسيه بمل تين بارالله اكبر محى كمنا جاسيه (عمر)

ٱللَّهُمَّاتِيَّ اَسْأَلُکَ حَيْرَ هَا يِوَالرِّيْحِ وَحَيْرَ مَا فِيهَا وَحَيْرَ مَا لَوْسَلْتَ بِبِوَاعُوْفِي مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا وَشَرِّمَا رَسَالتُهِمِ ( ه )

آے اللہ! میں تھے سے اس آند می کی بھتری اور تو پھواس میں ہے اور جس کے لئے تو نے اسے جمیعا ہے۔ اس کی بھتری کی درخواست کرنا ہوں اور اس آند می کے شرسے اور جو پھواس میں ہے اور جس کے لئے ۔ تونے اسے جمیعا ہے اس کے شرسے تیری بناہ جاہتا ہوں۔

كى عمر في خرن كر المستخرن و إِنَّا إِلَى رَبْنَا لَمُنْقَلِهُ زُنَ اللَّهُمَّ اكْتُبُهُ فِي الْمُحُسِنِيْنَ وَالْأَلِمُ الْكُنُهُ فِي الْمُحُسِنِيْنَ وَاجْعُلُ عَقِيهِ فِي الْفَالِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَاجْعُلُ عَقِيهِ فِي الْفَالِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَاجْعُلُ وَاجْعُلُ عَلَيْهُ وَالْحُلُهُ وَلِي الْفَالِمِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بِعُلُمُواعِفِي لِنَا وَلَهُ (١٠)

ہم سب اللہ کے لئے ہیں 'اور اللہ ہی کی طرف لوشے والے ہیں 'اور بلاشیہ ہم کو اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔ اے اللہ!اس (مرنے والے کا) ثار محسنین کے زمرے بیں کر 'اور اس کے نامۂ اعمال کو ملین میں جگہ دے 'اور اس کے لیں ماندگان میں تو اس کا تلیغہ ہو 'ہمیں اس کے اجرے محروم نہ کر 'اس کے بعد ہمیں

<sup>(</sup>۱) واری-ابن عرق تذی- طرابن عیدالله (۲) ایدواود عن قتاد مرسلا والدار قطنی فی الا فرادوالطبرانی فی الا و واری سابن عرقی الا فرادوالطبرانی فی الا و سطعن انس مسئدا (۳) این ابی شیر- احم- عموده این اصاحت و فیدرا و مجول (۳) واری شابن عرقی روایت سی محبرکا جو شاب شیر تا می تا این ابی شیر تا این المن مرسل روایت می به روایت بیش نے کتاب الدعوات می قاده کی طرف سنوب کرے (۵) تذی ابیابن کعب (۱) این النی نے الیوم واطبیتی اور این حیان نے ام سلم سے یہ روایت نقل کی می المال الله وانا الیدوا حعون "ملم می ام سلم" کی صحت کے کہ تخفید می الله علی والم نابع سلم کی وقات کی خرین کر فرایا "الله وافع الفارین واغفر لنا وله یارب العالمین وافسی حامی قبر مونور له فیه"۔

احياءالعلوم جلداول

آزمائش میں نہ ڈال 'ہاری اور اس کی مغفرت فرما۔

اے اللہ آہم سے (ہمارا صدقہ) تبول قرآ الماشبہ تو بی سننے اور جانے والا ہے۔

شاہد مارا رب ہمیں اس سے بمترعطا كرے اہم اسيند رب سے اس كى خواہش ركتے ہیں۔

حْمَةً وَهَيِّي وَلَنَامِنُ المُرِنَارَشَكَا رَبِّ اشْرَحُ لِي صَلْرِي

ا الله الم كواين ياس سے رحمت (كاسامان) عطافرائ (اس) كام من درستى كاسامان مياكرد يجيمَّ

اے بروردگار! میراسین (حوصلہ) فراخ کردیجے اور میراید کام آسان کردیجے۔

وَ ثُنَّا مَا خَلَقُتَ هَذَا كَاطِلًا سُبُحَاهَكَ فَقِنَا عَلَابَ النَّارِ ثَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي الشَّمَاعِبُرُوحُاوَحَعَلَ فِيهَاسِرَاجًاوَّقَمَرَّالْمُنِيئُرَاد

اے مارے رب! آپ نے اس کولالین بدا نہیں کیا ،ہم آپ کو منزو سیجے ہیں سوہم کوعذاب دونرخ ہے بیالیجے وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسان میں بدے بدے ستارے بنائے اور اس میں ایک ح اغ (آفاب) اور نوراني جاند بنايا-

بىلى كەركىس كر

یاک ہے وہ ذات بس کی پاکی رعد (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ میان کرتا ہے اور دو مرے فرشتے ( بمی)اس کے توف سے۔

اللَّفَةُ لا تَفْتُلْنَا مَفْضِيكُ وَلا تَهْلِكُنَا بِعَثَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ (٢) اے اللہ! ہم کو آینے منب ہے قبل نہ فرا۔ اور آپ عذاب ہے ہمیں ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطاکر۔

نِيْنَا وَصَيِبًا نَافِعًا (٣) لَلْهُ وَلَعُمُ الْمُعَارِّمُ وَلَا مَعْمَدُ مُنْكِبُ حَذَاب (٣)

<sup>(</sup>١) عظامام بالك. ميدالله اين الوييد موقف عزم ) تروى ثنائي في الدم واطية - ابن مر (٣) معارى على حفرت ماكشرى ردايت ب : "اللهم صيبا نفعا"نال ب اللاهين " اللهم اجعله صيبا هنيا" ( ٣ ) نسائي في اليوم والليلة سعيدابن المستبدمرسل

اے اللہ! خش کوار پانی عطاکر انع دینے والی باوش برساد است اللہ اوس پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا عذاب کا ذریعہ بنا

غمر <u>کونت</u> :

الله الله المراع والمنطقة المراع المراء والمراع المراع المراع المراع المراع المراع المراء والمراع المراء ا

اگردشن قوم كاؤر بو ند

اللهم النائج عَلَكَ فِي نُحُورِ هِنَهُ وَنَعُو دُيكِينَ شُرُ وُرِهِمْ (٢) اے اللہ! ہم تجے ان (وضوں) کے سیوں میں تعرف کرنے والا بناتے ہیں اور ان کی شراروں سے تیمی ہاہ ج ہیں۔

الَّلَهُمَّ اَنْتَ عَضُدِئُ وَنَصِيتُرِى وَبِكَاقًا تِلْ ٣٠٠) اے اللہ اِوْمِرا باند ہے مرامدگارہ میں تیری می مدے جاد کررہا ہوں۔

اگر کان بحنے لکیں ۔

اللهم صَلِ عَلَى مُحَمَّلِ ذُكَرُ اللهُ مَنْ ذُكْرُ نِنَى بِخَيْدٍ (٣) اللهُ مَنْ ذَكْرُ نِنَى بِخَيْدٍ (٣) اللهُ مَنْ ذَكَرُ نِنَى بِخَيْدٍ (٣) اللهُ مَا أَذَكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَهُمُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَهُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عُلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ

اگردهای توایت میں در بوجائے : الْحَمُدُ لِلْمِعَلَى كُلِّ حَالٍ تَنْ تَنْ نَهْ لِلْمِعَلَى كُلِّ حَالٍ

تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لئے ہیں۔ مغرب کی اذان من کر ہے۔

اللَّهُمَّ هَذَا اقْبَالُ لَيْلِكَ وَ اِبْبَارُ نَهَارِكَ وَاصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَ حَضُورُ صَلَوَاتِكَ اَسْتَالُكَانُ تَغْفِرْكِ ، - (١)

اے اللہ آیہ وقت ہیری دات کے آنے کا اور دان کے جانے کا ہا وقت ہرے لگارتے والوں کی آنے کا اور دان کے جانے کا ہا وقت ہرے لگار اول کی آدائیں آری ہیں ایک وقت ہری تمانوں میں ماضی کا ہے ایس تھوسے مغفرت کا خواستگار ہوں۔

جب كن ترده في آكريد اللهُمَّاتِي عَبُدكَ وَلَمُنْ عَبُدِكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ مَنِيكَ نَاصِيَتِينَ بِيَدِكَ مَاضِ فِي حُكُمُك

<sup>(</sup>۱) ابن النى عائفة فسيف (۲) ابدواؤد نسائى ابدموئ (۳) ابدواؤد ترزى نسائى السرائى ابدواؤد ترزى نسائى السرائى ابن السرائى ابدواؤد ترزى نسائى السرائى الس

عَلْ فِي قَضَاءُ كَ اَسْنَالُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كَتَابِكَ أَوْ عَلَىٰ مُنَاكَ اَلْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُنَاكَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ وَاللّهُ وَا

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں 'تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں 'میری پیٹانی (تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے ' مجھ میں تیرا تھم نافذ ہے 'اور میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ منصفانہ ہے 'اے اللہ! اس نام کے وسلے سے جو تو نے اپنے لئے تجویز کیا 'یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا 'یا اپنی مخلوق میں ہے کسی کوسکھلایا یا اسے علم غیب میں شامل کرنا پند کیا میں تھے ہے یہ ورخواست کرنا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا مرور 'سینے کا نور بنادے '

اس کے ذراید میرا رنے وغم دور فرا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ جو فض کسی تردد کا شکار ہو'یا کسی رنج وغم میں جٹلا ہو'ا ہے یہ دعا پڑھ لینی جاہیے' انشاء اللہ تعالی اس کا تردد ختم ہوجائے گا'کسی صحابی نے عرض کیا یا برسول اللہ! ایکر ایسا ہے تو پھر جمیں یہ دعا سیکہ لینی

عليه - قرايا "مروراجو فض به دعاية بادكرك-

بدن میں کسی جگہ تکلیف ہویا زخم ہو :۔ آگر جسم کے کسی مصے میں درد کی شکایت ہو تو آنخضرت کے اللہ نے ہوئے طریقے کے مطابق جماڑ پھونک کرنی چاہیے 'معمول مبارک یہ تعاکمہ جب کوئی فض دردیا زخم میں تکلیف کی شکایت کر ماتو آپ اپنی انگشت شمادت (شادت کی انگی) زمین پر رکھے' اور اے اٹھا کریہ دعا پڑھتے :۔

بست الله تَرْدَة اَرُضِنَا بِرِيقَة بَعُضِنَا لِيُشَعِلَى بِعِسَقِيدُمُنَا بِإِذِن رَبْنَا (٢) مَن الله كِنام سَ بِرَكْتَ عاصل كُرْنَا بول يَعادى نَصْ كَامِي جَوْبَم مَن سَ كَى عَمُوك مِن لَى بوئى بِ الد مادا يَاد ماد عرب كر عم سے شغايا ب بو-

دردى جگه برات ركاكر تين باربم الله كے اور سات مرتبديد عارض عنى تكليف دور موتى --اعُو دُبعِرَ وَاللّٰهِ وَقَلْرَ يِمِينُ شَيْرِ مَا أَجِدُ وَاحْدَارِهُ - (٣)

من الله كى عرب و تدرت كى بناه جابتا بول اس يزك شرب جومي (الب جم مي) يا آبول اورجس سے من در آبول-

معیت کوت نے اللہ العلق التحانیم کر الدالہ اللہ رَبُ الْعَرْشِ الْعَطِیم کر الله الله رَبُ الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَطِیم کر الله الله رَبُ الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، جو بوا اور بروبار ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، جو بوا اور بروبار ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو براقی آ اولوں کا مالک ہے 'اور عرض کرنم کا مالک ہے۔ ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو براقی آ اولوں کا مالک ہے 'اور عرض کرنم کا مالک ہے۔

سونے وقت کاعمل ا

(۱) این حیان مایم- حدالله این سیود (۲) بناری و مسلم- ماکنی ( سو) مسلم- میان این ابی العامل ( ۳) بناری و مسلم-این مهامل

احياءالعلوم جلداول

جب سونے كا اراده كو تو وضو كراو ، قبلد رخ لينو ، وايان بات سر كم يع وكو ، جو نتي مرتبد الله أكبر ، تينتيل مرتبد سُبُحَانَ اللّهِ اور تينتيل مرتبد الْحُمُدُ لِللهِ كو (١) كار دعائل روس في

اللَّهُمُّ إِنِي اَعُودُ بِرِ صَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَ بِمُعَا فَاتِكُ مِنُ عُقُونِتِكَ وَاعُونِيكَ مِنْكَ اللَّهُمُّ إِنِي لَالسَّطِيعُ الْ إَيْكُمْ ثَنَاءً عَلَيْكُ وَلُو حَرِ صَتَ وَلَكُوْ اَتَكَمَا الْتَهُمُّ الْمُعُمِّ الْمُعَلِّيكَ وَلَوْحَرِ صَتَ وَالْكُوْرَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ

اے اللہ! من تیرے فعے سے تیزی فوشنودی کی اور تیری مزاسے تیرے فوو در گرد کی اور تھے سے
تیری ذات کی بناہ چاہتا ہوں اے اللہ! من اپی فواہش کے بادجود تیری بودی طرح تعریف نمیں کر سکا کین و
ایسا ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے اے اللہ! میں تیرا نام لے کر جیتا ہوں اور تیرا نام لے کر مرتا
ہوں۔ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے مالک! پروددگار عالم! مالک کل! دانے اور شخطی کو بھاڑنے والے!
توراق انجیل اور قرآن کریم نازل کرنے والے میں ہر شر والے کے شراور ہراس چانو دالے کی برائی سے
تیری بناہ چاہتا ہوں جو تیرے جمعنہ تدرت میں ہے تو سب سے پہلے ہے کوئی چر تھے سے پہلے نمیں ہے تو سب
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو طاہر ہے (اپنی صفات کمال کے احتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو طاہر ہے (اپنی صفات کمال کے احتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
ہے تو پوشیدہ ہے (اپنی ذات کے اعتبار سے) تیرے بیچے کوئی چر نمیں ہے ، بھے قرض سے بری الذمہ کرد بیج

<sup>(</sup>۱) عاری و مسلم علی (۲) نیائی علی نید انتظاع - (۳) عاری - مذیقت مسلم براء این عازب - (۳) مسلم - این جوزی - (۵) مسلم - این عز (۲) نیائی این عز - بخاری و مسلم عی بید وعا معرت ایو پری ق سه اس طرح معقل به "باسمکریی و صعت حنبی و بک ارفعه آن امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عیاد ک الصالحین " بخاری عن فافنر لهای بردایت مند سے معقل به اس عی تحمی بک جمه جیت به منادی سے دورات مند سے معقل به اس عی تحمی بک جمه جیت به منادی و داور عن بردایت مند سے معقل به اس عی تحمی بک جمه جیت به منادی و داور عنادی و مسلم - برا ق

میرے نفس کی زندگی اور موت تیرے لئے ہے 'اگر تواہے موت دے تواس کی مغفرت کر' اور زندہ دکھے تو اس کی حفاظت فرا۔ اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خواسگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلو رکھا ہے 'میری مغفرت کر۔ اے اللہ! تو جھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز لوگ جمع ہوں گے 'اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سردکی' اپنا رخ تیری طرف کیا۔ اپنا معالمہ تیرے سردکی' بینا رخ تیری طرف کیا۔ اپنا معالمہ تیرے سردکی' تیرا سارالیا تیری نعتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تھے سے ڈرتے ہوئے' تیرے علاوہ کوئی جائے بناہ نہیں ہے' کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے 'میں تیری نازل کروہ کماب پر اور تیرے جیجے ہوئے رسول جائے بناہ نہیں ہے' کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے 'میں تیری نازل کروہ کماب پر اور تیرے جیجے ہوئے رسول

را کان لایا۔ بد دعا بالکل آخریں ہونی جاہیے "سرکارودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخریس ہی پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ اس سے پہلے ب

اللهُمْ اَيُقِطِنِي فِي آحَتِ السَّاعَاتِ المَيكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِأَحَتِ الْأَعْمَالِ الَّيكَ اللهُمْ اَيْقِ اللهُمْ اَيقِظِنِي فِي آحَتِ السَّاعَاتِ اليَكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِأَصْلَا النَّا لَكَ فَتَعْطِينِي وَ تَقَرِّبِنِي البِّكَ زِلْفِي وَ تُبُعِلَنِي فِنْ سَخَطِكَ بَعْلَا النَّا لَكَ فَتَعْطِينِي وَ النَّعْفُورِ كَفْتَعْفِرُ إِنِي وَادْعُوكَ فَتَعْتَجِيْبَلِي (١)

اے اللہ ایکھے ابنی ہے۔ دیا گھڑی میں بیداد کرا در مجھے ان گا ہوں میں نگا ہو تھے زیادہ مجوب ہوں ادر جر تھے تجے سے قریب ترکردیں ا در تیرے مخسب سے بہت دو کردیں۔ ہیں تجوسے ما نگو توصطا کرسے معودت جا ہوں تومغزت فرلے نے ۔ دعا کروں تو تو قبول کرلے ۔

سيندس بيلام في المناق المناق المناق النه النه المنه ا

مُسُلِم فَإِنَّكَ قُلُتَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُمُ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَا ، ثُمَّ يَبُعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى إَجَلُّ مُسَمَّى (١) اللَّهُمْ فَالِقَ الاَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا اَسْلُكَ خَيْمِ هَلَا الْيَوْمُ وَ حِيْرٍ مَافِيهِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا اَسْلُكَ خَيْرٍ هَلَا الْيَوْمُ وَحِيْرٍ مَافِيهِ وَاعُونِهُ وَلَا تَوْمُ وَحِيْرٍ مَافِيهِ وَاعْمَالًا اللَّهُ الْمَعْرَفِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُو

معودت بی کی دعارد مو بحراس وقت اصب حنکای مجد اَمْسَانی نکاکو اور بدرعامی روموند

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کا ابتدائی کوا محے نیں طا و درے سے کا مغمون ایو کڑے تنی می موی ہے اعوذبک من شر نفسی وشر الشيطان وشرکه وان تعترف علی انفسنا سوا اونجر والی مسلم یو وا ایو واؤد نے ایو بالک الاشمری ہے نقل کی ہے۔ (۲) یہ وعاکی ایک بگر دو روا توں ہے افزنے ایو مسلم یا یہ معید ہے ووا نقل کی ہے "قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعو اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین واغندی من الفقر وقونی علی الجهادفی سبیلک وار تانی می یوا این عازب کی یہ وعاموی ہا اللهم انانسالک خیر هذا واغندی من الفقر وقونی علی الجهادفی سبیلک وار تانی می یوا یک یہ وعاموی ہی گرد بھی ہے۔ (۲) یہ وعائی کے الیوم وخیر مابعدہ و نعوذبک من شر هذا الیوم و شر مابعدہ (۳) یہ وعائل می گرد بھی ہے۔ (۲) یہ وعائل ہی گرد بھی ہے۔

اَعُوُدُدِ كَلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ وَاسْمَانِهِ كُلِّهَامِنُ شَيْرِ مَاذَرَا ُوَبَرَا أَ مِنُ شَرِّكُلِّ ذِي شَيْر وَمِنُ شَيْرِ كُلِّ دَابَنَةِ أَنْتَ آخِذُ مِنَا صِينِهَا اِنْ رَبِي عَلَى صِرَ الطِمُسُنَقِيمِ (١) مِن براسَ چِزے شرے ہواللہ نے پیدا کی اور بنائی اور ہر شروا لے کے شرے اور ہر چلے والے کے شر ہے ہو تیرے تبعیٰ قدرت میں ہے اللہ تعالی کے پورے کلمات اور اس کے تمام اساء کی بناہ چاہتا ہوں بلاشہ میرارب سیدھے راستے رہے۔

<u>ٱكندوكوكري</u>. النحمدُلِلْمِالَّذِى سَوَّى خَلْقِتْ فَعَلَلْهُ وَكُرَّمَ صُوْرَةُوَجْهِى وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُسُلِمِهُ ﴿ (١)

تمام تعریقی الله تعافی کے لئے ہیں جس نے جمعے ٹھیک ٹھیک پیدائیا، پراے برابر کیا، پرمیری شکل ک تحریم و تحسین کی اور جمعے مسلمانوں میں پیدا کیا۔

غلام اور جانور کی خریداری کے وقت نے۔

اے اللہ! من تھے ہے اس کے اچھا ہونے کی اور اس کے اخلاق وعادات کے اچھا ہونے کی درخواست کرتا ہوں اور اس کے اخلاق وعادات کے شرے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

نکاح کی مبار کباودیے ہوئے 🚣

بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارِكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْعِنَكُمَا فِي حَيْرِ (٣) الله تج بركت دع مع دونول بركت نازل كرے اور تم دونوں كا فوب باله كرے۔

قرض اوا کرتے ہوئے :۔

بَارَكُ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لِكَ رَهِ

الله تعالى تيرے الى و ميال اور مال و مثال ميں پر كت مطاكرے۔ يه وعاجس روایت ہے اخور ہے اس میں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد بھى نقل كيا كيا ہے۔ انسا حز اءالسلف الحسد والا داء

قرض كابدله يب كم قرض دين والى تعريف كى جائ اوراس كا قرض اواكياجائ

ان ابواب میں ہم نے پکھ دعائیں ذکر کی ہیں 'طالبان آخرت کے لئے ان دعاؤں کی پابندی صوری ہے 'ان کے علاوہ بھی پکھ دعائیں ہیں 'جوجج 'طمارت' اور نماز دغیرہ کے متعلقہ ابواب میں بیان کی جا پکل ہیں۔

دعا کی حکمت : بعض لوگ یہ کتے ہیں دعا سے بطا ہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، تھم الی توایک اُس فیصلہ ، ہماری دعاؤں سے یہ فیصلہ کس خرج تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول بھی خدا تعالی کا فیصلہ ہے، جس طرح ذحال تیر روک لیتی ہے، پانی دینے سے نئین گئت زار بن جاتی ہے، اس طرح دعا بحر روحا اور بلاء میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے، تھم الی اور قضا وقدر کا مطلب ہر گزید نہیں ہے کہ دشمنوں کے مقابلے سے کہ کر گریز کیا جائے اور ہتھیار نہ اٹھایا جائے کہ جو ہونا ہے دہ ہو کررہ کا بحث و خون سے کیا فائدہ ؟ یا زخین میں جو گالی خوب کیا حاصل ؟ حالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد خوال کریانی نہ دے اور یہ کئے کہ قسمت میں ہوگا تو یہ جو اگ آئے گائی دینے سے کیا حاصل ؟ حالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد

وَخُذُوْاحِذُرَكُهُ (پ٥ر١١) آيت١١١) اوراينا بيماؤليا

اس سلط میں اصل بیہ کہ مسات اسباب سے دابستہ ہیں 'یہ ہی محم اول ہے 'اور قضاء الی کامطلب بھی ہی ہے ' پھر کی ایک سبب پر مسبب کا دقوع دو مراحم ہے 'اسے نقد پر کتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس ذات پاک نے خیر مقدر فرمایا ہے 'اس نے اس خیر کے وقع کو کس سبب پر معصر بھی رکھا ہے ' جس نے شرپیدا کیا ہے اس نے شرکے ازالے کے لئے سبب بھی پیدا کیا ہے 'اہل بھیرت جانئے ہیں قتعا وقدر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس حقیقت سے قطع نظردعا میں اور بھی فوائد ہیں وکر کرکے بیان میں ہم ان فوائد کا اجمالی تذکرہ بھی کر بچے ہیں وعاسے حضور قلب ہوسکتا ہے عارفین کے نزدیک حضور قلب ہی عبادت کی غرض وغایت ہے "مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مباوک کامنموم بھی بھی ہے۔

الدعاءمخالعباد دعاحبادتكامغزے۔

عام لوگوں کا کی حال ہے کہ ان پر کوئی معیبت پڑتی ہے 'یا کوئی ایسی ضرور پیٹ آتی ہے جس کی سخیل ان کے وائرہ امکان سے با مرجوز ان کے قلوب میں ذکر النی کی طرف میلان پیدا ہو آ ہے 'چنانچہ الله تعالی کا ارشاد ہے :۔

وَالِامْسُهُ الشُّرُّ فَلُو دُعَاءً عَرِيْضٍ (ب١٥١م آيت ١١)

اورجباس كو تكلف كالمحق به وخب لمي وري وعاكس كراب

دعا کے ذریعہ ول میں تفرع اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے' اور اس کیفیت ہے ذکر کو تحریک ملتی ہے' ذکر کے بارے میں
پہلے بتلایا جاچکا ہے کہ اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے' عام لوگوں کے مقابلے میں انہیاء علیم السلام اور بزرگان دین کو
آزمائش کا زیادہ سامنا کرتا پڑتا ہے' اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ ان کے دلوں میں تفرع رہے' اور وہ خدا کی طرف متوجہ رہیں' یہ
آزمائش اور مصیبتیں بندوں کو خدا تعالی کے ذکر سے عافل نہیں ہونے دیتیں۔ مال و دولت سے کمرپیدا ہوتا ہے' اور یہ کمر بعض
اوقات جی کے خلاف سمرکشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ارشاد رہانی ہے ہے۔

رِانَ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَاهُ السُنَّغَنَى (بِ٠٠ر٢١ آيت٢) بِ مُنك (كافر) آدى مد (آدميت) سے كل جانا ہے اس وجہ سے اپنے آپ كومستنى ديكم اللہ ا احياءالطوم جلداول

کمانے پنے اسز مریض کی عیادت وغیروے متعلق دعائی ہم ان سے متعلق ابواب میں ذکر کریں گے ایسال ای قدر دعاؤل اوراذكار يراكنفاكرتي بي-كتاب الاذكار عم موكى-اب تمابلاوراد شوع موتى ب-والله الموق وموا لمعين-

#### كتاب لأوراد

### وظائف اورشب بيداري كابيان

الله تعالى نے اسے بندوں كے لئے زين كو كالع قرار دوا ہے ، اس كا يہ مطلب بركز نہيں ہے كہ وہ اس زين كو دارالقرار مجمیں اور باند و بالا محلات میں قیام کریں ' بلکہ مصدیہ ہے کہ اسے منول سمجیں 'جمال مسافر بیٹے جاتا ہے اور پچھ در محمر کر ا كر بوهتا ب زين ايك عارضي محكانا ب يمال ربخ والول كوچا بيد كدوه الني مستقل محكات كي التركي واوراه تار تركيل ، وہاں وہ اعمال کام آئیں مے 'جو دنیا میں ذخرو کے ملے ہوں مے 'زمن نتے شرے 'اس کے پعندوں سے 'اور محمد فریب سے بھیں' دنیا میں انسان کی حیثیت مشتی سوار کی حیثیت سے نوادہ نہیں ہے ،جس طرح مشتی مسافروں کو بماکران کی منزل کی طرف لے جاتی ہے اس طرح یہ عمردوں بھی انسان کو اس کی آخری منول کی طرف لے جاتی ہے اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں ان کی پہلی حنل مد (گواره) ہے اور آخری منول لحد (قبر) ہے وطن جنت ہے یا دوزخ عرسفر کا قافلہ ہے اسال منولیں ہیں مینے فرسک ہیں اور دن ميل بين سانس قدم بين طاعت اس سنركا زاوراه ب اوراد قات راس المال بين شوات اوردنياوي لذات ذاكوبين جو ما فروں پر ملفار کرکے انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب بیاس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سنرے نفع کما تا ہے 'یا نقصان اٹھا تا ہے' نفعی صورت میں قیامت کے روز خدا و یو تعالی کی زیارت نصیب ہوگی اور داراللام میں اس کی تمام تر نعم تول کی ساتھ رسانصیب ہوگا' نقصان کی صورت میں قید لے گی' زنجمو سلاسل کی معیت ہوگی'اور دونرخ کے خوفاک طبقات میں عذاب الیم سے دوچار ہوگا' سب سے بوا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالی سے دور رہے گا۔ ایک لحد کی خفلت کرنے والا بھی اس خوفاک نقصان سے دوچار ہوسکتا ہے اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفق الی جن کے مرکاب تھی نفسانی شوتوں سے کنارہ کشی اختداری اور عمرفانی كر باقى لمات كو غنيمت سمجما اورون رات ذكر الى من مضول رہے كے لئے اوقات كى ترتيب سے محد وظائف مقرر كے الكه قرب الى كى طلب آسان موجائ اوردا رالقرار كابيه سفر يخيرو خولى تمام مود

زیل میں ہم ان د کا کف کے فضائل او قات کے لحاظ سے ان کی تعشیم کی تعمیل عال کردہے ہیں۔

بهلاباب

اوراد کی فضیلت اور ترتیب

اوراد کی فضیلت : ال بسیرت به بات المجی طرح جانع بین که مجلت مرف الله تعالی کا تاویس منحصر به اور لقاء کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نمیں ہے کہ اللہ تعالی کا محب اور عارف بن کرونیا سے رخصت ہو، محبت اور انس محبوب کے ذکر پر مراومت کے نتیج میں پر ا ہوتے ہیں اور معرفت مجوب کے اقتال و مقاع میں مسلسل فورو کارے ماصل ہوتی ہے اللہ تعالی کے افعال اور صفات کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے ، ذکرو گھر پر مراومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدی دنیا اور اس کی شوق اورلذق كو خرياد كمدد عاور بلار ضورت دنياك استعال راكتفاكه وام ذكروكرى صورت بن ييك آدى دن رات ذكرو كارے متعلق اورادووطاكف من دوبارے لين يوكل آدى كى فطرت تجدد پندے اور ايك بى طرح كے ذكرو كلرك پابندی سے اس کی طبیعت اکاتی ہے 'اس لئے ضوری ہوا کہ ہروقت کے لئے دو سرے وقت سے مخلف ورد مقرر کیا جائے گا کہ اس تبدیل سے اس کی ول چھی ہوھے 'اور لذت میں اضافہ ہو 'جب رخبت ہوھے گی قو مداو مت بھی ہوگ ۔ بہتر یہ ہے کہ آدی کے تمام یا آکڑا و قات ذکر و گر سے معمور رہی رہیں 'آدی فطری طور پر دنیا کی لذتوں کی طرف میلان رکھتا ہی 'اگر بندہ اپنے او قات کا نصف حصہ عبادات میں لگا دے میں صرف کردے 'اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب بھی پہلا نصف راج ہے 'کیونکہ وہاں طبی رجان موجود ہے 'اس لحاظ سے دونوں نصف برابر نہیں رہے۔ دنیا کے حصول میں طاہر وہا طن مشخول رہے ہیں 'اور دل بھی پوری طرح ملتن رہتا ہے 'اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشخول ہو تا ہے 'اور دل بھی پوری طرح ملتن رہتا ہے 'اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشخول ہو تا ہے 'اور دل بھی پوری طرح ملتن رہتا ہے 'اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشخول ہو تا ہے 'اور دل بھی پوری طرح ملتن رہتا ہوں 'جو خض جنت میں بلا حساب جانا چاہے اسے اپنے تمام او قات عبادت کی مذر کرنے جادت میں صون کرنے جادت میں صون کرنے جادت میں معام طور پر خاہ اس کے جو دو کرم اور عنو وور گزر سے یہ بھید نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جاسمی میں اس کے جو دو کرم اور عنو وور گزر سے یہ بھید نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جاسمی کی اس کے جو دو کرم اور عنو وور گزر سے یہ بھید نہیں ہے۔

## سركاردوعالم سے خطاب:

ابل بعیرت پربید حقیقت مخلی نمیں کہ رات دن کے اوقات کوذکرو فکر میں معموف رکھنا کس قدر ضروری ہے 'لیکن اگر حتهیں نور بعیرت میسر نمیں تو قر آن کریم کامطالعہ کرلو 'نور ایمان موجود ہے 'اس کی مددسے خور کرو کہ اللہ تعالی نے اپٹے ہرگزیدہ بندے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوکیا تھم دیا ہے 'فرمایا:۔

() أَنَّ لَكَ فِي النَّهَّارِ سُبَّحُ اطَوِيْلاً وَاذْكُرِ اسْمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلُ الِيَهِ تَبْنِيْلاً (ب٢٩ س

بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہواور سب سے قطع کرے اس کی طرف متوجہ رہو۔

ن برب وبدرود (٢) وَاذْكُرِ اسْمَرَيْكَ بِكُرَةً وَاصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُلُلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاّ طَوِيْلاً (پ ٢١٠٢٩ آيت ٢٦١٨)

اور اپنے پروردگار کامیجو شام نام لیا کیجئے 'اور کسی قدر رات کے جھے میں بھی اس کو مجدہ کیا کیجئے 'اور رات کے بدے جھے میں اسکی تنبیج کیا کیجئے۔

ركة بريخ بحمد ربيك قبل طلُوع الشَّمْسِ وَقَبَلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَيْحُهُ وَانْبَارِ السُّحُودِ (بِ١٣٠ر ١٤ آيت ر٣١- ٢٩)

اور اپ رب کی شیع و تحمید کرتے رہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات میں بھی اس کی شیع کیا کیجے اور نمازوں کے بعد بھی۔ "

(٣) وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِكَنَّحِيْنَ نَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِحْمُو إِنْبَارُ النَّجُوْمِ وَعِلْرِمَ آبت ٢٩٨٨ اللهِ الرَّائِحُ بِحَدِمُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ing a filmu.

كَيْحَ اور ستارول ي يحي بمي. (٥) إِنَّ مَاشِئَةَ اللَّيْ إِلْمِي آهَدُ مَطْ أَوَّ الْعُومُ قِيْلًا (ب٢٩ر١٣ آيت ١)

بِ شِك رات كواشِمنے مِن دل اور زبان كا خوب ميل ہو يا ہے اور (وعايا تلاوت پر) بات خوب محمك (٢) وَمِن آناءِ اللَّيْل فَسَيِّحُ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرُضَى (ب١١٤ ١٣٠٠) اوراد قات شب مَین (بحی) مشع کیا مجمع اورون کے اول و آخریں بھی ماکہ (آپ کوجو ثواب کے) آپ (اسے) فوش رہیں۔ رم المسارة المرفي النّهار وزُلَفًا مِنَ اللَّهُ لِ وَإِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّاتِ (٤) وَاقْدِمِ السَّالِ وَاللَّهُ السَّيِّاتِ اللَّهُ السَّيِّاتِ اللَّهُ السَّيِّاتِ اللَّهُ السَّيِّاتِ اللَّهُ السَّيِّاتِ اللَّهُ السَّيْعَاتِ اللَّهُ السَّاتِ اللَّهُ السَّيْعَاتِ اللَّهُ السَّاتِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ (پ١١٠/ أيت١١١) اور آپ نماز کی پابندی رکھے دن کے دونول مرول پر اور رات کے چھے حصول میں اب شک نیک کام منادیے بس برے کامول کو۔ اسكے بعد ان آیات میں فور مجیج بن میں اللہ تعالی نے اپنے پاکباز اور آیکو کاربندوں کے اوصاف بیان کتے ہیں۔ فرماتے ہیں:۔ آمَنَ هُوَ قَإِنِتُ آنَاءَ الَّيْل سِيَاجِلًا وَّقَائِمًا يَخْزَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُورَ حُمَةً رَبّه قُلُ هَلْ يَسْتَوِى أَلْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (ب١٦٦٥ آته) بملاجو مخص اوقات شبيس مجده وقيام (يعنى نماز)كى حالت مي عبادت كرربابو أخرت سے درربابو اورائے یوردگاری رحت کی امید کردا ہو' آپ کئے کیا علم والے اور جمل والے (کسی) برابرہوتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وِّطَمَعًا (بالر٥١ آيت ١١) ان کے پہلو خواب گاہوں سے علی ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيكامًا (ب١١٨ آيت ١٣) اورجوراقوں کواینے رب کے آگے سجدہ اور قیام (لین نماز) میں گئے رہتے ہیں۔ كَانُوامِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ بُالْإِسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ (ب١٨٨١ كمت ١٨١٨) وه لوگ رات کوبت تم سوتے تھے آور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ فَسُبُحَانَ اللهِ حَيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُ وُنَ (بِ١٩ر٥ آيت ١٤-١٨) سوتم الله كي تبع كياكروشام كوقت اور مج كوفت اورتمام أسان وزين يس اى كى حدموتى ب بُرُيالغَكَاوِ وَوَالْعَشِي يُرِينُونَ وَجَهَهُ (بِ١٧ آيت ٥٢) اور ان لوگوں کو نہ فکالئے جو ملح و شام اپنے پرورد کار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندي كاقعد دكيت إلى فركوره بالا آيات ميں غور كرنے سے معلوم مو كاكر الله تعالى تك وينج كا واحد طريقد يد ب كداو قات كى محرانى كى جائ اور المعين اورادو ظائف معمور ركها جائ مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين خيار عبادالله الى الله النين يراعون الشمس والقمر والآهلة لذكر الله (طران) ماكم-ابن الي اوفي)

الله تعالی کے بهترین بندے وہ ہیں جو ذکرالنی کے لیے سوری اور جاند اور سابوں کے معظر رہتے ہیں۔ مندرجه ذيل آيات كريمه ملاحظه فرمايين

وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (بِ١١٢٥ آيت٥)

مورج اور جاند حماب کے ساتھ (طلتے) ہیں۔

ٱلمُ نَرَالِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّالظِلُّ وَلَوْشَاءَلَحَعَلَهُ سَاكِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كلِيْلاَ ثُمَّقْبَضَناهُ النَّيْنَاقَبْضايَسِيْرًا (پ١٩٦٥ تهـ٥٩٨)

کیا تو نے اپنے بدوردگار (کی قدرت) پر نظر نہیں کی 'اس نے سایہ کو کیو تکر (دور تک) پھیلایا ہے 'اور اگر وہ جاہتا تو اس کو ایک حالت پر محیرایا ہوا رکھتا' پھرہم نے آفاب کو اس (سایہ کی درازی اور کو آئی) پر علامت مقرد کیا چرہم نے اس کوائی طرف آستہ آستہ سمیٹ لیا۔

وَالْقَمْرَ قَدَّرْ نَاهُمَنَازِلَ (ب٣٦٦٦ ته ٢٥٢١) اور جاند کے لئے منزلیں مقرر کیں۔

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّهُ جُوْمَ لِيَهُ مَا لَهُ الْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (ب، ١٨٥ آيت ٩٨) اوروہ (اللہ) ایا ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے ہے

خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرسکو۔

روشی اورستاروں کی پیدائش سائے کی تخلیق جاند اور سورج کی رفتار کے مظلم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے کامطلب سے نہیں ہے کہ ان سے دنیاوی امور پر مدولی جائے 'بلکہ انکی پیدائش کامقعد سید ہے کہ ان سے او قات کی تجدید اور تعیین کی جاسك ملك ان متعين اوقات كم مطابق الله تعالى كى عبادت موسك أورلوك آخرت كى تجارت مي معروف موسكين زيل كى آیت میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

وَهُوَالَّذِي جَعْلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ لَرَادَانُ يَذَّكَّرَ اَوْلَرَادَشَكُورًا (ب٩١٨ آيت

اوروہ ایسا ہے جرنے رات اورون کو ایک دو سرے کے پیچے آنے جانے والے بنائے (اوربدولا کل) اس من کے لئے ہیں جو سجمنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔مطلب سے کہ رات اور دن کو ایک دو سرے کا نائب بنايا كياب ' آكد آكر ايك وقت مي عبادت كاكوني حصد باقى مد جائ ود مرے مي اسكا تدارك بوسك "آيت میں اسکی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ امرؤ کرو فکر کے لئے ہے ، کہی اور کام کے لئے نہیں ہے۔ ایک جگہ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آينِيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوافَضُلا مِنْ رَبِّكُمُ وَلَنَعُلَمُ وَاعْدَدَالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ (١٥١٠) مِنْ المَّ اور ہم نے رات آور دکن کو دو نشانیاں بنایا ، سورات کی نشائی کو تو ہم نے دمندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا ماکہ (دن کو) تم این رب کی روزی اللش کرو اور آکہ برسوں کا شار اور حماب معلوم کرلوب

یمال فنل سے ثواب اور مغفرت مراد ہے۔

#### اوراد کی تعداداوران کی ترتیب دن کے وروسات ہیں 'اور رات کے چار ہیں 'زیل میں ہم ہرورد کی فغیلت اور وقت کی تغمیل بیان کرتے ہیں۔ دن کے وطا کف

يهلا وظيفه: اس كاونت طلوع مج مادق عظوع آفاب تك بيديدا مبارك وقت ب ورآن كريم كى متعدد آيات س اس وقت کی نعنیات ثابت موتی ہے۔ فرایا۔

والصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ (ب ١٦٧ أيد ١٨)

ادرمم ع مع يجبوه آت كا-

اس آیت میں اللہ تعالی نے میج کی متم کھائی ہے۔ ایک جگد اسی مدح کامضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا:-

فَالَقُ الْإِصْبَاحِ (بِ٤١٨ آيت٤)

وومنح كا تكالي والا ب-

قُلُ أَعُوذِ بُرَبِ الْفَلَقِ (بِ١٣٨٠٣٠)

آب كيك كرم من من كي الك كي بناه ليها مول-

ميح كيونت سايه سميث كراني قدرت كااظهاراس طرح فرايا :-ثُمَّ قَبَضُنَا وَالِينَا قَبْضًا يَسِيْرُ البِ١٨ ٣ آت ٧٠)

پرم نے اس کوائی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

اس وقت آفاب كانور بهياتا ب أور رات كاسابيسم جاتاب كوكول كو تحم ديا كياكه وه اس وقت خدا تعالى ك تبيع كيا

كرين فَسُبُحَانَ اللَّهِ عِينَ تُمُسُونَ وَعِينَ تُصْبِحُونَ (١٢٥ آيت ١٤)

سوتم الله كي تنبع كياكروشام كودت اور فيح كودت

وَسَتِحْ بِحَمْدِرَ تَكُفَّنَلَ طُلُوْ عِالشَّمْسِ (پ١٦م١ آيت ٣٠) اورائ دِب يُ حرك ما قر (اللي) تنهي يَجُ آفاب نظے عليہ وَمِنُ آنَا عِاللَّيْلِ فَسَتِبِحُ وَأَطِرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكُ تَرُضَى (پ١٩م١ آيت ٣٠) آور او قات شب من رجى تنبع كيا يج اورون ك اول اور آخر من ماكد آپ كوجو ثواب طے) آپ

اس عوش مول-وَاذْكُرِ اسْمَرَ تِكَبِّكُرَةً وَّالْصِيْلاً (ب٢٩ر٢٠ آيت٢٥)

اورائي يدورد كاركامج وشام عام ليا يجيد

دن کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ جس وقت بدار موقو ذکر الی سے اسے دن کا اعاز کرے اور یہ دعا برجے "الحمد الله الذي احیانا بعد ما اماتنا والید الشور" (آخر تک) بد وهائي ميل البيس كرر چكى اين مال اعادے كى ضرورت نيس ب- دعا برصة ہوئے کیڑے تیدیل کرے اور یہ نیت کرے کہ میں عم الی کے بموجب سر عورت کے لئے اور اللہ تعالی عبادت پر مدد حاصل كرنے كے لئے كيڑے پن راہوں ميرامقعدند رياكارى باورند كبرور عونت ب أكر ضرورت بوتوبيت الخلاء جائے كيلے اينا بایاں پاؤں اندر رکھے اور وہ وعائمیں پر معے جو ہم نے کتاب اللمارت میں اس موقعہ کے لئے لکمی ہیں وہاں بیت الخلاء میں آنے جانے کے تمام آواب ذکور ہیں ان کے مطابق عمل کرے ' پرمسواک کرے ' وضو کرے ' اور وضو کے ان تمام آواب کی رعایت

کرے جو کتاب المهارت میں بیان کے جانچے ہیں وضوے فارغ ہونے کے بعد فجری دو مسنون رکمتیں گھر میں اوا کرے 'مرکا دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا کئی معمول تھا۔ (۱) یہ سنتیں مجد میں بھی اوا کی جائتی ہیں 'سنتوں ہے فارغ ہو کروہ دعا پڑھے جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہے معقول ہے 'دعاؤں کے باب میں ہم اس کی تفصیل لکھ آئے ہیں بعنی اللہ انسالک رحمہ من عندک تھا تھا تھا تھیں '(آخو تک) اسکے بعد مجد کے لئے مدانہ ہو 'مجہ جاتے ہوئے ہو دعاہم مجھلے باب میں ملکہ آئے ہیں اس کے فلا انہ ہو 'مجہ جاتے ہوئے ہو کے جو دعاہم مجھلے باب میں لکھ آئے ہیں اس نے فلات نہ کرے 'نماز کے لئے تیز تیز قد موں ہے نہاں پاؤں پہلے رکھ 'اور وہ وعا پڑھے جو مجہ میں دافل مرف علی محلہ اللہ آئے کہ اللہ منسوں اور وہ وعا پڑھے ہو مجہ میں دافل مونے کے دفت بڑھی جائی ہے۔ مجہ میں دافل ہونے کہ بہلی صف میں جگہ تلاش کرے ' شرط ہے ہو کہ بہلی صف میں میں انہ تلاش کرے ' شرط ہے کہ بہلی صف میں میں انہ تلاش کرے ' شرط ہے ہو کہ بہلی صف میں جگہ تلاش کرے ' شرط ہے کہ بہلی صف میں جگہ تلاش کرے ' شرط ہے کہ بہلی صف میں جگہ تلاش کرے ' شرط ہے کہ بہلی صف میں مونو کر انہ ہوں کی میں میں میں انہ کرائی ہوں تو مجہ میں اوا کرے 'اور نماز باہمامت تک میں مشول رہے گھرمیں سنتیں پڑھلنے کی صورت میں تھی آگر کھرمیں سنتیں نہ بڑھی ہوں تو مجہ میں اوا کرے 'اور نماز باہمامت کا نماز کر لئے میں میں اوا کرے 'ان دونوں کی مدیث میں بوری فی اور دو تا کی میں اور کی مدیث میں بوری خواور مشاء کی نماز میں میں اوا کرے 'ان دونوں کی مدیث میں بوری فیدالے میں سرتو صائد میں دورے آلی المسید دیصلی فیدالے کان له برکل خطو ہ حسنة

من توصائم توجه الى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة و الحسنة بعشر امثالها فاذا صلى ثم انصر ف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسله حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة الفا الف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (٥)

جو مخص وضوکرے 'اور نماز پڑھنے کے ارادے سے مجد میں جائے تواسے ہرقدم پر ایک نیکی ملے گی اور
اس کا ایک گناہ معاف کیاجائے گا 'اور نیکی کا ثواب دس گناہ ملائے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفاب کے
وقت واپس ہو تواسے اس کے جسم کے ہریال کے عوض ایک نیکی ملے گی 'اوروہ ایک مقبول ج کا ثواب لے کر
واپس ہوگا۔ اور اگر چاشت کی نماز تک وہاں بیٹھے 'تواسے ہر رکعت کے عوض وس لاکھ نیکیاں ملیس گی 'اور جو فرخس مشاء کی نماز مجد میں پڑھے اسے بھی اتا ہی ثواب ملے گا 'اوروہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر
ایس مدعاء کی نماز مجد میں پڑھے اسے بھی اتا ہی ثواب ملے گا 'اوروہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر

اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع فجرسے پہلے مجد میں جایا کرتے تھے 'ایک یا جی فراتے ہیں کہ میں مجد میں حاضر ہوا وہاں ابو ہریرہ پہلے سے تشریف رکھتے تھے ؛ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے: اے بیٹے! تم اس وقت اپنے کھرسے کس مقصد کے لئے لگے ہو؟ میں ابو ہریہ نہم اس وقت مجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جماد کرنے کے مساوی کماکرتے نے عرض کیا: میں کماذ کے لئے! فرمایا: مبارک ہو 'ہم اس وقت مجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جماد کرنے کے مساوی کماکرتے

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم-بردایت ام المومنین حند (۲) اطمینان اور دقار کے ساتھ نماز کے لئے جانے کی روایت بخاری و سلم بی ابو بریر ہ ہے موی ہ (۳) بخاری و سلم بردایت ام المومنین حضرت موی ہ (۳) بخاری و سلم بردایت ام المومنین حضرت عن شرت اللہ بھے یہ مدیث اس سیال و ساتھ نہیں کی 'البتہ بیتی کی شعب الایمان میں حضرت اللہ کی بیر روایت ان الفاظ میں محقول ہے "ومن صلی الدمغرب کان له کے حدة مبرور ة و عمر ة منقبلة"

احياءالعلوم جلداول

تے 'یا یہ کما کہ ہم اس وقت مجد میں آگر نماز کے انظار میں پیٹے جانے کو رسول آگرم ملی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جماد کرنے کے برابر قرار دیا کرتے تھے 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمر تشریف لائے' میں بھی سورہا تھا اور فاطمہ بھی اسوفت نیزد میں تھیں۔ فرمایا: کیا تم لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھتے؟ مینے عرض کیا نیا رسول اللہ! ہماری جانیں ہاری تعالی کے قبضے میں ہیں' جب وہ ہمیں اٹھا تا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں' آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا' اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے صحیف۔

وَكَانَ الْإِنْسَانِ أَكْثَرَ شَنْ جَدَلًا (١) (ب٥١٠ ١٥ ايت ٥٠)

اورانسان جھڑے میں سب سے بروہ کرہے۔

فجری سنتوں کے بعد دعا پڑھے اور دعاہے فارخ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے 'بمتربیہ

ے كەسترارىددعا رجى د السُنتغفور اللوالذي كالالغالاك هُوَ الْحَيَّى الْقَيْكُومُ وَأَتُومِ الْهُو

میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ ہے' اسکے سواکوئی معبود نمیں ہے' وہ زندہ ہے' قائم رہنے والا ہے' اور اس کے سامنے قریبہ کرتا ہوں۔

اورسومرتبديه الغاظ كحيف

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا النَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ

الله پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بوا

پر فرض نماز اوا کرے اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائل کی پیمیل کرے نماز کے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ نماز کے بعد طلوع آفتاب تک معجد میں رہے اور اللہ کا ذکر کر آ رہے اگلی چند سطروں کے بعد ہم اس وقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں مے۔ یمال ہم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک معجد میں فعمر نے کی فعنیات پر مختمری تفتگو کرتے ہیں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

لأناقعدفي مجلس اذكر الله فيهمن صلاة الغداة الى طلوع الشمس احب الى

من اعتق اربع رقاب (۲)

مع کی نمازے طلوع آفاب تک ذکراانی کے لئے برا ہونے والی مجلس میں بیٹمنا میرے نزدیک جار غلام

ازاد کرنے سے افغل ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فجری نماز پڑھنے کے بعد سورج نگلنے تک ای جگہ تشریف رکھتے تھے جمال نماز اوا فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفاب کے بعد دور کعت نماز بھی اوا فرماتے تھے ( س) اس عمل کی بوی فنیلت آئی ہے۔ مدیث قدی میں ہے۔

ياأبن آدمادكرني بعدصلاة الفجر ساعة وبعدصلاة العصر ساعة اكفك

احياء العلوم جلداول

48/

مابینهما (ابن المبارک فی الزید حسن مرسلاً) اے ابن آدم! فجراور عمری نماز کے بعد کھ دیر میرا ذکر کرلیا کریں تجھے ان دونوں و توں کے درمیانی صحے کے لئے کافی ہوں گا۔

ان فضائل کا تقاضایہ ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرنا اپنا معمول بنائے ماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک مسجد میں بیٹھارہے 'اور کسی سے کوئی بات نہ کرے 'اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے اول دعائیں دوم تشجع پرذکر سوم قرآن پاک کی علادت چمارم خداوند قدوس کی قدرت میں خورو خض۔

وعاتين : وعاوَن كالمله نمازك فوراً بعد شوع بوكالسب يمايد وعاكرت وعاد اللهم صلّ على سَيْدُنا مُحَمَّدٍ اللهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَاللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدُنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِ نَا مُحَمَّدٍ اللهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ عَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا كَارَ السَّلَامِ وَمِنْكَ السَّلَامِ وَالْإِكْرَامِ اللهُ اللهُمُ عَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا كَارَ السَّلَامِ وَادْخِلْنَا كَارَ السَّلَامِ وَالْإِكْرَامِ وَالْإِكْرَامِ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ الل

السك بعدية دعاكرت مركارووعالم ملى الله عليه وسلم اس دعاي الى وعادُل كا آغاز فرايا كرتے قر ( ) شب تحان رَبِّى الْعَلَى الْاعْلَى الْوَهَّابِ لَا اللهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحَدُّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَغْي قَلِيدٌ وَ الْحَدُدُ وَلَا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلاَ إِنّا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلاَ إِنّا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

پاک ہے میرا رب تھیم 'بزرگ و برتر ' زیادہ دینے والا 'اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ' وہ یکنا ہے 'اسکا کوئی شریک نہیں ہے ' اس کی ملک ہے 'اس کے لئے حمہ ہے ' وہ مار تا ہے وہ زندہ کرتا ہے ' وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے 'اسکے ہاتھ میں خبر ہے ' اور وہ ہرچز پر قادر ہے ' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ' جو نعت والا ہے ' ماحب فضل ہے ' اور اچھی تعریف کے لائن ہے ' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ' ہم دین میں اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں خواہ کا فریرا مانیں۔

پھردہ دعائیں پڑھے ہو کتاب الاذکار کے تیرے اور چوتے باب میں کعی گی ہیں۔ اگر ہوسکے تو تمام دعائیں پڑھے ورنہ ان میں سے اتن دعائیں یاد کرلے ہو اس کے حال کے مطابق ہوں 'زبان پر ہلی پھلکی ہوں 'اور قلب میں سوزد گداز پیدا کرنے والی ہوں۔ ذکر کے کلمات وہ ہیں جن کے اعادے اور ہحرار کے بیٹ فضائل ہیں 'طول کلام کی وجہ ہے ہم وہ تمام کلمات یمال بیان کرنے سے قاصریں 'کرار داعادے کا کم سے کم درجہ بیہ کہ ہر کلمہ تین باریا سات بار کما جائے 'زیاوہ سے زیاوہ تعداد بیہ کہ ہر کلمہ تین باریا سات بار کما جائے 'زیاوہ سے زیاوہ تعداد بیہ کہ ہر کلمہ کا سوباریا سرتیار ورد کیا جائے اور درمیانی درجہ بیہ کہ دس مرتبہ اعادہ کیا جائے 'بسر صال وقت میں جس قدر گوبائش ہوائی کے مطابق پڑھے 'دس کی تعداد اوسط درج میں ہے 'اس پر مداومت سے قلب میں اثر ہو تاہے 'جس پر مداومت ہو تکے اگرچہ مقدار میں گفتری کیوں نہ ہو' مداومت سے قلب میں اثر ہو تاہے 'اور یہ اثر دیر تک باتی رہتا ہے 'مقدار میں کم اور دائی طور باتی رہنے والے وظفے کی مثال ایس ہے جیسے بانی کے قطرے مسلسل زمین پر پڑنے سے گڑھا ہوجائے 'اگرچہ وہ ذمین پھر بلی ہی کیوں نہ ہو' اس بانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیاوہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبے یا تھوڑے تھوڑے تھوڑے وقفے سے دمین پر اندیل ویا جائے ذبل میں ہم دس کلمات بیان کرتے ہیں۔
انڈیل ویا جائے ذبل میں ہم دس کلمات بیان کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت گزر چک ب

لول لَا الْهَالِاَّ اللهُ وَحُلَمُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحُيِيُ وَيُمِيثُ وَهُ حَنَّ لَا يَمُونَ بِيلِوالْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِ شِّفِي قَلِيْرِ (٢) الله كے سواكوئي معبود نييں كے وہ تھاہے اسكاكوئي شريك نييں ہے اس كاملك ہے اس كے لئے حمد ب ووزنده كراب وومار اب اورووزندوب مرانيس باسكواته من فيرب اوروه مريز وادرب سُبْحَانُ اللَّهِ وَالنَّحَمْد لِلَّهِ وَلا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوْةُ إِلاَّ بِاللَّهِ یا کے ہے وہ میرا رب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے موا کوئی معبود نمیں اللہ سے بوا ہے قوت وطاقت مرف الله مظيم وبرتزى مطاكره ہے۔ فات ياك ذات به جمارا رب طل كداور مدح الامن كارب چمارم سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ( m) یاک ہے رب مظیم میں اس کی حمد بیان کر ناموں۔ جُمُ السُتَغُفِرِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلْمَالِا هُوَ الْحَيِّي الْقَيْدُومُ وَاسْأَلُهُ التَّوْبَةَ ( ٥) میں مغفرت جاہتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود شیں ہے ، وہ زندہ ہے ، قائم رہے والا ہے اور میں اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔ ، وَلَا مُعْطِى لِمَامَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنُكَ اے اللہ! جو تودے اس کا کوئی مد کئے والا جنیں ہے 'اور جو تو مدے اس کا کوئی دینے والا شیں ہے 'اور ممی الدار کو تیرے مذاب سے الداری نیس بچاستی۔ بفتم لَا النَّالَّا اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقَّ النَّهِ مِنْ (2) الله ك سواكوكي معود نيس بعد بادشاه بك اور كملاحق ب

(۲) بزار- مبدالر من ابن عوف نائل - ابوزه محقول (۲) نائل ابن حبان عام - ابوسعید الدری (۳) مسلم - عائش ابدالشی فی افزاب - برای (۳) بیداری و مسلم علی به ابو بری مرکار دوعالم صلی الله علیه و ملم کاید ارشاد نقل کرتے بین "من قال لک فعی یوم مائة مرة - حطت خطایا عوان کانت مثل زید البحر "(۵) متعزی نے کتب ادر الدی می معانشه به بی الفاظیه بی -

"من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت ننو بعوان كانت مثل زبد البحر"اس روايت من "اساله التوبة" كيم التوبة "كيم التوب اليه "م - تذى لي الاسمورة" ( ٢ ) اس روايت كي م عاري من مرت الابرو كي مديث من "انها له والتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة" ( ٢ ) اس روائ كراك سلطين بين كن سندايت نهي البت ومن نا نلاك بعدا وركوع سدا شخة بوس أسماكا برحنا البحث من ونا كرا بي يدوانقل كي باليم المركورة بين المراح المركورة بين المركورة المركورة بين المركورة

القبر واستجلب به الغنا اواستقرع به باب الجنة "ابوقيم نه مي ملي في الرئق كياب

بشنم. بشم الله الذي لا يَضُرُّمَ عَ السَّمِهِ شَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَ آءِ وَهُوَ السَّمَ آءِ وَهُوَ السَّمِينَ عَ الْعَلِيمُ (١)

شروع كرما مول الله ك نام سے جس كى وجه سے زمين واسان كى كوكى چيز نقصان سيس پنچاعتى اوروه

سننه والا اور جان والا ب-

نهم اللهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (٢)

ائد!ملاة وسلام نازل مونی ای محرصلی الله علیه وسلم پرجو تیرے بنا میں اور تیرے رسول

ين اور آپ كى آل واولاواور آپ كوامحاب ير-دېج اعُوْدُ بِاللّٰهِ السَّمِيمُ عِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّاعُودُ بِكَ مِنَ هَرَوَانِ الشّيَاطِيْنِ وَاعُودُبِكَ رَبِّ انْ يَحْصُرُونَ (٣)

میں اللہ کی جو سننے والا اور جاننے والا ہے پاہ چاہتا ہوں مردودشیطان سے اے اللہ میں شیطان کے وصوروں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے یاس آئیں۔

و حوص عرب المات ہیں اگر ان میں سے ہر کلمہ دس بار پڑھا جائے تو کلمات کی مجومی تعداد سوہوجائے گی ایک ہی کلمہ کے سوبار سے دس کلمات ہیں میں اسے ہر کلمہ دس بار پڑھا جائے تو کلمات کی مجومی تعداد سوہوجائے گی ایک ہی کلمہ کے کاالگ محرار سے کیس افضل ہے کہ یہ دس کلمے بازی ہوئے کا الگ اجر دو تواب ہے ، ہر کلمے کا الگ اجر دو تواب ہے ، ہر کلمے کا الگ اجر دو تواب ہے ، ہر کلمے کا انہاں کے کہ ایک کلمہ تک ذہن اور ذبان کی منتقل سے طبیعت میں اکتاب پیدا نہیں ہوتی۔

قرات قرآن قرآن :

قرأت قرآن كے سليلے ميں متحب يہ ہے كه ان آيات كى طاوت كرے جن كے فضائل روايات ميں ذكور ہيں۔ مثلاً سورہ فاقحہ ( ٢ ) شرد الله أنتُر لا إلدَ إلا مُور ( ٤ ) فاتحه ( ٢ ) شرد الله أنتُر لا إلدَ إلاً مُور ( ٤ )

كو كرسات مرتبه يدعا يوهو . اللهُمَّا افْعَلُ بِيُ وَيِهِمُ عَاجِلاً وَ آجِلاً فِي النَّيْنِ وَالتُنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ اَهُلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَا مَوْلا ثَامَانَحُنُ لَهُ اهْلٌ إِنِّكَ عَمُورٌ حَلِيثُمْ جَوَاذُكُرِيْمٌ رُؤُفَّرَ حِيْمٌ

سلط مي يبق في الوامات يروايت نقل كي ب- من قواً عوايم الحشوف ليل ونعارفات من يم الليلة فقد الرجب الله لدا لجنة -

اے اللہ! تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا اور آ خرت میں وہ معاملہ کرجو تیرے شایان شان ہے 'اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرجس کے ہم اہل ہیں ' بلاشبہ تو بخشے والا ہے ' حلم والا ہے 'کی ہے 'کریم ہے 'مموان ہے 'اور رحم کرنے والا ہے۔

میری مهیس سے وصیت بھی ہے کہ اسکی بیشہ پابندی کرنا جمعی بھی مت چھوڑ تا میں نے عرض کیا: آپ جھے بیر ضرور ہلا کیں کہ به كرانفدر تخذ آب كوكمال سے ملا ب ورايا مجمع مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے ملائب (١) ميں نے كما مجمع اس ك تواب کے معلق کچے بتلائے قرایا اگر حمیں خواب میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب موجائے تو اس کا اجر والاب دریافت کرلینا ایرایم می کتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب می دیکھا کہ میرے پاس اسان سے فرشتے آئے ہیں ، تموری در کے بعدیہ فرشتے مجھے الماکر کے بطے اس سر کا افتتام جنت پر ہوا 'جنت میں مجیب دغریب چیزیں تعین میں نے فرشتوں ے دریافت کیا کہ یہ چزیں کس کے لئے ہیں اکنے لگے کہ یہ تمام چزیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو تیرا عمل کریں ابراہم تمی نے جنت کی بہت ی چیزوں کے نام بھی ہٹلائے اور یہ بھی کما کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا شغل بھی کیا اس کے بعد میرے پاس سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے "آپ کے ساتھ سٹر پیغبر سے اور فرشتوں کی سٹر مغیں آپ کے پیچے تھیں اور ہرمنے مشن ومغرب میں حد نظر تک میملی موئی تھی اب نے مجے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپند دست مبارک میں نے لیا میں نے آپ کی خدمت مين عرض كيانيا رسول الله إحفرت خعرطيه السلام في جمع يد عمل تطاياب اوروه اس سليل مين آب كاحواله دية ہیں ، قرمایا بخصری کہتے ہیں ، خصریع ہیں ، ان کا ہرفیملہ اور ہر تھم مجے ہو تاہے وہ الل زین کے عالم ہیں ، وہ ابدالوں کے سردار ہیں ، یں روید روی ۔ روی ۔ ان میں کے سابی ہیں میں اور میں ایٹ اگر تھی مخص نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں اور اور اور ا اسے خواب میں وہ تمام چزیں نظرنہ آئمیں جو اس وقت میں نے دیکھی ہیں تو وہ مخض بھی ان چزوں کا مستحق قرار پائے گایا نہیں؟ فرمایا: خداکی متم اید عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے 'اور نہ جنت میں واخل ہو 'مگرات اتا تواب ضرور لطے گا کہ اس کے تمام کیرہ گناہ معاف کردئے جاکیتے اللہ تعالی اس پر ناراض نہیں ہوں گے 'اور ہائیں جانب والے فرشتے کو یہ تھم دیں گے کہ ایک سال تک اسکی برائیاں نہ کھے 'آپ نے بید بھی فرمایا کہ میں اس ذات پاک کی فتم کھاکر کتابوں کہ جس نے جھے نبی برق بناکر جیما ہے کہ اس عمل کی توفیق مرف نیک بختوک عاصل ہوگی 'بر بخت اس سے محروم رہیں گے۔ ابراہیم تیلی کے بارے میں مشہورہے کہ انموں نے چارماہ تک نہ کچے کھایا اور نہ پائالبا اکل یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگ۔

یہ قرائت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے 'اگر ان آیات کی اگل بچپلی آیات بھی پڑھ لیا کرے تو اس سے اجرو و واب میں اضافہ ہوگا۔ اس مقدار پر بھی اکتفا کرسکتا ہے ' دونوں صور تیں بہتر ہیں 'قرآن پاک میں ذکرو فکر اور دعا ہر چزیاصٹ اجرو وا شرط یہ ہے کہ ہر چیز آبال 'حضور دل اور ان تمام آواب کی زعامیت کے ساتھ ہوجو ہم نے تلاوت قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کے ہیں۔

قگر = ذکر کے ساتھ فکر کا معمول بھی رکھے ' فکر کے طریقے ہم چو تھی جلد کی کتاب التفکر میں بیان کریں گے ' یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ بخشیت مجموعی فکر کی دو تشمیں ہیں ' پہلی فتم بیہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اسکے لئے علم معالمہ میں مفید ہوں ' مثلا اپنے نفس کا احتساب کرے ' اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں ' اس دن کے وطا کف کی ترتیب قائم کرے جس کی فتح اسے نعیب ہوئی ہے ' ان تمام امور کے ازالے کی تدبیر کرے جو نجی کی راہ میں رکاوٹ ہوں ' پی عملی کو تاہیوں کے اسباب تلاش کرے ' اور ان کی اصلاح کرے ' جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے ' خواہ اس کا عمل خود اپنی

<sup>(</sup>۱) مجھے اس کی اصل نسیں لمی ' آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرت مخفر علیہ السلام سے نہ ملاقات قابت ہور نہ اس سلط میں کوئی مجے روایت ہے کہ معرت معرحیات ہیں یا وفات پامھے ہیں

ذات سے متلعق ہو'یا مسلمانوں سے متعلق ہو' گلر کی دو سری قتم ہے ہے کہ ان امور میں خور کرے جو علم مکا شد میں فائدہ پنچائیں اگلہ باری تعالیٰ کی فاہری اور باطنی نعتوں کے تسلسل پر نظروا لے' یہ خورو فکر اس لئے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی ان نعتوں کی معرفت حاصل ہوجائے' اور حق شکر اواکیا جاسکے' اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور بھی کرے' اس تصور سے باری تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا' اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پر یا ہوگا' ان امور کی بہت می قسمیں ہیں 'بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں 'اور بعض کو اسکی توثی نہیں ہوتی' جلد چارم میں ہم فکر کے تمام پہلوؤں پر تفسیل سے مختلو کریں گے۔

اگر فکری توفق ہوجائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے ، کیوں کہ اس میں ذکر الی بھی ہے ، اور دو باتیں مزید ہیں ایک زیادتی معرفت اوردوسری زیارت محبت کر کشف اور معرفت کی کلید ہے اکارے محبت کی زیادتی کی تنسیل بد ہے کہ دل مرف اس چز ے مبت کرتا ہے جس کی معلمت کا سے اعتقاد ہو اور اللہ تعالی عقمت اس کی مفات اس کے افعال اور قدرت کے مجائبات کی معرفت کے بغیر حاصل نمیں ہوتی والم کام یہ ہے کہ اگر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم پیدا ہوتی ہے اور تعظیم ہے کمبت بدھتی کے 'آگرچہ ذکر بھی انس و محبت کاسب ہے ، محروہ محبت زیادہ دیریا' اور اثر انداز ہوتی ہے جو معرفت ہے حاصل ہو' اس کی مثال رہے کہ کوئی مخص تھی پر اسکے حسن وجمال اور حسن اخلاق کا بذات خودمشاہدہ کرنے کے بعد عاشق ہو' اور کوئی دوسرا محض اس کی خوبصورتی کا ذکر من کرعاش ہوجائے بقینا سیلے مخص کی محبت زیادہ دیریا ہے 'کیونکہ وہ مشاہدے اور تجربے پر بنی ہے' اور دو سرے کی محبت زیادہ دریا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق محض ساع ہے ہے عارف کی محبت اور ذاکر کے انس کا حال بھی کی ہے۔ سننے اور دیکھنے میں بوا فرق ہے۔ جولوگ دل اور زبان کے ذریعہ ذکر اللہ پر مداومت رکھتے ہیں 'اور ان معقدات کی تقدیق كرتے ہيں جو رسول أكرم ملى الله عليه وسلم كے ذرايعه بندوں تك پنچائے محكے "ان كے پاس الله تعالى كى چند صفات كا اجمالي علم ہے وہ دوسروں کے بتلانے سے ان کے معقد ہیں۔عارفین نے جمال الّٰہی ٔ جلال خدا وندی کا اپنے جسم کا اپنے چشم باطن کی بصیرت ے مشاہدہ کیاہے 'باطنی بصیرت ظاہر بصارت کے مقابلے میں کمیں زیادہ قوت رکھتی ہے 'لیکن اس کابد مطلب سیں کہ وہ اللہ ک جلال وجمال کی حقیقت کے اوراک پر قادر ہیں ، کلوق کویہ قدرت حاصل نمیں کہ وہ باری تعالی کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بمی مامل کرسکے ، ہر فض کے مثابدہ کی انتا دہاں تک ہے جمال تک اس کے لئے تجاب دور ہوا' باری تعالی کے جمال ک حقیقت کے اوراک پر قاور ہیں ، تخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالی کے کمی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی 'باری تعالی کے جمال وجلال کی مامل کریتے'

کوئی انتهائی نہیں ہے 'وہ حجاب بھی ستر ہیں جنہیں نور کہتے ہیں 'اور جن کے بارے میں نا پختہ ذہن سالک بیہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان عجابات تک پنچنا نعیب ہوگیا ہے 'چنانچہ سرکارودعالم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :-

بين اللهوبين الملائكة النين حول العرش سبعون حجابا من نور (١) الله تعالى كاوران فرشتوں كورمان جوعرش كرجانوں طرف بين نور كر ستريروے ہيں۔

پریہ انوار بھی سلسلہ دار ہیں' اور ایک دوسرے ہے اس قدر مختف ہیں جس طرح جاند' سورج اور ستاروں کے نور مختف ہوتے ہیں' ابتداء میں سب سے چھوٹا نور طاہر ہوتا ہے' پھراس سے بدا' بھراس سے بدا' بعض صوفیائے نے کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ان کے درجات کی ترقی پراستدلال کیا ہے' اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) ابن دبان فى كاب العظمة ابو بريرة ابن دبان من ايك روايت دهرت الرق عن الفاظ من موى ب- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر نيل هل ترى ريك قال النبيق وبينه سبعين حجابا من فرد طباق أبري بن ابن سعة كى روايت ب "حجابه النور لوكشفه لا حرقت سجات وجهه ما انتهى ليه بصره من خلقه"

فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا (بدر المعالي عدد) فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا (ب عرف المديد الم

اس آیت کی بہ تغیر کی تمی ہو جب معرت ابراہیم علیہ السلام پر معالمہ مشتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک نور دیکھا، قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لئے کو کب (ستارے) کا لفظ استعال کیا گیا ہے، اس ستارے سے مراووہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسان پر چکتے ہیں 'یہ بات تو عام لوگ جانے ہیں کہ یہ بے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے، جس شے کو عام لوگ خدانہ کمیں 'ابراہیم خلیل اللہ جیسے تنظیم پیغیراسے خدا کیے کہ سکتے تھے۔

نور کی کیفیت: اس نور جابات سے مرادوہ روشن نہیں ہے جو آمھوں سے نظر آتی ہے ' ملکہ یہ نوروہ ہے جس کاذکر قرآن کریم میں اس آست میں ہے :۔

الله نُورُ السَّمْ وَاتِ وَالْارُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِينَهَامِصْبَاحٌ (پهرالآيت٣٥) الله نُورُ السَّمْ وَالْهِ وَالاَبِ آسانوں كا اور زمِن كا۔ اس كے نور كى مالت عجيب الى بے جيے

(فرض کو)ایک طاق ب(ادر)اس می ایک چراغ ب

اب ہم ہے بحث خم کرتے ہیں اس موضوع کا تعلق علم معالمہ ہے نہیں ہے 'بلکہ علم مکا شغہ ہے ہے 'ان حقائق فا اوراک کشف کے بغیر مکن نہیں ہے 'اور کشف مفائے فکر کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پران حقائق کے دروازے کیلے ہوں ' عام لوگ صرف ان امور میں فکر کرسکتے ہیں 'جن کا تعلق علم معالمہ ہے ہو 'اور یہ فکر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے 'اگر بھی میسر موجائے تو غنیمت ہے۔

راہ آخرت کے ساکین کو چاہیے کہ وہ منے کی نماز کے بعد ان چاروں و ظائف کو اپنا معمول بنالیں 'بلکہ بھرتو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بدوطان نف پڑھیں 'نماز کے بعد کوئی وظیفہ ان و ظائف سے بدھ کر نہیں ہے 'ان و ظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بھری کے بعد بدوطان نف پڑھیں 'نماز کے بعد کوئی وظیفہ ان و ظائف سے معمول ہے 'دونہ ایک و حال ہے 'دونہ ایک و حال ہے 'دونہ کے دریعہ شیطان کے رائے مسدود بوجاتے ہیں 'شیطان انسان کا بر ترین و حمن ہے 'اسے سیدھے رائے ہے ہاکر رہے رائے پر چلنے کی ترغیب و بتا ہے۔ منج صادق کے بعد صرف دورکھت سنتیں 'اوردور کھیں فرض نماز پڑھی جائیں 'نماز کے بعد سے طلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ (۱)

دوسمرا وظیفہ : دوسرے وظیفے کا تعلق دن ہے 'اس کے دقت کی ابتداء طلوع آفاب ہوتی ہے 'اور جاشت کا وقت اسکا انتائی دفت ہے 'جاشت ہو جائے 'اگر ہارہ کھنے کا دفت ہوگا ہو گھنے کا دفت ہوگا ہو ہائی دھد ہے 'اس دفت ہے متعلق دو دفت میں 'بہلا د کھیفہ یہ ہے کہ جاشت کی نماز پڑھے 'اس نماز کی ضروری تنسیل نماز کے ابواب میں گزر چی ہے 'بہتریہ ہے کہ دو رکمت اس دفت پڑھی ہے 'اور سورج آدھے نیزے کے برابراو نچا ہو جائے 'یہ اشراق کا وقت کملا آ ہے 'جار' چو' یا آٹھ در کمتیں اس دفت پڑھے جب دے تینے گئے 'اور سورج گی گری ہے پاؤں کو پیدند آنے گے۔ دو رکمت کا دفت اللہ تعالی کی اس آیت سے ثابت ہے ۔

ئِسَیْنَحُنَ بِالْعَشِی وَالْاِشْرَاقِ (پ۳۹را آیت ۱۸) (پاژول کو تھم کررگھاتھا) کہ ان کے ساتھ میجوشام تسجع کیا کریں۔ اشراق کے وقت بی آفآب کی روشن آکردو خبار 'اور زمین کے ابخارات کی قیدے آزاد ہوکر پھیلتی ہے' چار رکعت کے وقت کے لئے ( معی اعلی) کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں' قرآن پاک میں اس وقت کی تیم کھائی گئے ہے' فرایا ہے۔

والضحى والليل اذاسجى (پ٥٣٠ اعت٧١) تم بون ي روشنى كاور رات كى جبوه قرار كرد

روایات میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف لے محے ، بعض محاب اشراق کی نماز میں مشغول سے ، سرکار دوعالم صلی للہ علیہ وسلم نے ہا آواز بلندارشاو فرمایا

ان صلاة الاوابين إذار مضت الفصال (١)

خرواراوابین کی نماز کاوقت اس وقت ہے کہ یاؤں جلنے لگیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آگر کوئی محض سورج نظنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفاکرنا چاہ تو چاشت کا وقت زیادہ بہتر ہے اگر ہے۔ اصل تواب اس صورت میں بھی مل جا تا ہے کہ کوئی نصف نیزے کے بعد ر آفلب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چند رکھات پڑھ لئے اس میں موقت بید نماز دقت پڑھی جا عتی رکھات پڑھ لئے اس میں موقت بید نماز دقت پڑھی جا عتی ہے کہ جا شت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریا " ہے کہ بکہ اس تمام وقت پڑھے جب سورج تقریا " نصف نیزے کے بعد رباند ہوجائے طلوع آفاب کے وقت نمازنہ پڑھے ہم کہ کا کہ وقت ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذاار تفعت فارقها (۲) جب سورج طلوع ہو آ ہے تو اس کے ساتھ شیطان کاسینگ بمی تکتا ہے 'جب سورج بلند ہوجا آ ہے تووہ

سینگ اس سے علی موجا تاہے۔

آفاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زمین کے ابخارات اور گردو غبار سے نکل جائے اور اس کی مدفنی صاف ہوجائے ایراز اور قباس کے زرایعہ یہ وقت معلوم کیا جاسکا ہے۔ اس وقت سے متعلق دو سرا وظیفہ یہ ہے کہ عاد آ "لوگوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی پیمیل کرے شاہ "مریض کی عیادت 'نماز جنازہ میں شرکت' نیکی اور تقوئی پرلوگوں کی مدد 'مجل علم میں حاضی 'مسلمانوں کی حاجت روائی 'اور دو سرے امور خیر۔ آگر ان میں سے کوئی امردر پیش نہ ہوتو ان چاروں وظا نف میں مشغول رہے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے جانچے ہیں 'لینی دعا 'وَر ' گلر اور تلاوت قرآن کریم اس وقت نوافل بھی رہے ملک ہے 'طلوع آفاب تک مکروہ وقت تعاملیہ وقت محروہ نہیں ہے 'اس لئے آگر چاہے تو پانچویں وظیفے کے طور پر نماز پڑھے '
اور صبح صادق کے بعد مستحب یہ ہے کہ صرف تحیتہ المسجد کی دور کھیں 'اور فجر کی سنتیں اواکرے ' نوافل نہ پڑھے ' بلکہ نہ کورہ بالا

تیسرا وظیفہ ، اس وظیفے کا وقت چاشت کے وقت ہے نوال کے وقت تک ہے ' طلوع میں ہے زوال تک ورمیانی وقت کو دو حسوں میں تقسیم کیا جائے' نصف اول اشراق کا وقت ہے' اور نصف کانی جاشت کا وقت ہے' اصل میں طلوع کے بعد تین کھنے کرنے پر نماز کا تھم ہے' طلوع پر تین کھنے کررنے پر نماز کا تھم ہے' طلوع پر تین کھنے کر بعد عصر ہے' اور تین کھنے کے بعد عصر ہے' اور تین کھنے کے بعد عصر ہے' اور تین کھنے کے بعد عصر ہے' کا درمیان چاشت کی نماز ایسی ہے۔

<sup>(</sup>۱) طرانی میں روایت زیر این ارقم سے معلل ہے محراس میں "فنادی باعلی صوته" کے الفاظ نہیں ہیں اور مسلم کی روایت می اشراق کازکر نہیں ہے۔ (۲) میر روات کتاب السلوة میں گزر چکی ہے۔

جیسے غروب آفآب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز' فرق صرف بیہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے' اور عصر کی نماز فرض ہے' وجہ بیہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی معموفیتوں کا وقت ہے' بندوں کی سولت کے پیش نظر خدا و ندقدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں گی۔

اس وقت بھی ذکر' فکر' دعا اور تلاوت کلام پاک کا اشتغال رہنا چاہیے۔ان چاروں و ظائف کے علاوہ اس وقت سے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں ایک سے ب کہ فکر معاش کرے کمانے میں مشخول ہو اور بازار جائے اگرکو فض تاجیہ قطعے چاہیے کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے اور آگر پیشہ ورہے تو لوگوں کی جملائی پیش نظررکھے ممی بھی کام میں اللہ کے ذکرے خفلت نہ كرے 'اگر كوئى فخص مردوز كمانے پر قادر ب تواہ صرف اتنا كمانا چاہيے كہ جواسكرد زكے اخراجات كے لئے كافى مو ابتدر ضورت مل جائے تو کام روک دے 'ادر اپنے پروردگارے کمریس حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہوجائے۔ آخرت کے لئے زاوراہ کی ضرورت زیادہ ہے اور اس کی منعمت دائمی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمانے کے مقابلے میں بمتریہ ہے کہ آخرت کے لئے زادراہ میاکرنے میں لگارے ایک بزرگ کتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں ہے کی ایک کام میں مشغول نظر آیا ہے اوا وہ عبادت کے ذریعہ مجدیں آباد کر آبوا نظر آئے گا آ اپنے گھرے کسی کوشے میں اللہ کے ذکر میں معروف ہو گایا اپنی ضرورتوں کی يحيل ميں لگا ہوا ہو گابلدر ضرورت كے معيارے بهت كم لوگ واقف بين عام طورے لوگ غيرضروري چيزوں كو ضروري سجم لیتے ہیں'اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں فقرو فاقد اور افلاس سے ڈرا آ رہتا ہے'اور مکرات کی ترغیب دیتا ہے'لوگ شیطان کے کرو فریب کا شکار ہوجاتے ہیں اور مفلی کے خوف سے ضرورت سے زائد چنس جع کرنے میں مشغول رہتے ہیں والا فليه خدا وند قدوس کارسازعالم ہے 'اس نے بندول سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے 'اکثر لوگ خدا وند قدوس کے اس وعدے پر یقین نہ ر کھنے کے جرم کا ارتکاب کررہے ہیں' اس کا دو سمرا د ظیفہ یہ ہے کہ دو پسر میں قیلولہ کرے 'قیلولہ سنت ہے' جس طرح سحری کھانے ے روزہ رکھنے پرمدد ملی ہے 'ای طرح دوپر کو سونے سے رات کو جا گئے پرمد ملی ہے 'اگر کوئی فض رات کو اٹھ کر نماز پر متا ہو' تب بھی اسے دو پسریس سونا چاہیے البوولعب کی مجلسوں میں بیٹھ کراد هراد هری باتیں کرنے سے بہتر سونا ہے اس لئے کہ سونے میں سکوت ہے 'اور سکوت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی برائیوں سے بچارہے 'بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایا آئے گا کہ لوگوں کا افضل ترین عمل خاموثی اور سونا ہوتا ، بت ہے عابد و زاہد لوگوں کا اچھا حال نیند کی حالت ہے ، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب كدان كامقعد عبادت ريا مو اظلام نه مو جب عبادت كزارون كابير مال ب تو غفلت بين بتلا فاس وفاجر لوكون كاكيا مال موكا؟ حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں میہ بات بہتر سجھتے تھے کہ سلامتی کے لئے سوجائیں "بسرمال رات کو جاگ كرعبادت كرنے كى نيت سے دوپر كوسونا بھى عبادت ہے۔ بمتريہ ہے كه زوال سے مجمد دير پہلے نمازكى تيارى كرلے اور اذان ہونے سے پہلے مجدین حاضر ہوجائے۔ اگر کوئی مخص دن میں کمانے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکرو فکر میں مشغول رہتا ہے تو یدون کا افضل ترین عمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے عام لوگ دنیا کمانے میں لکے ہوئے ہیں اور ذكر كے بجائے بازار ميں مول تول كرد ہے ہيں ، فكر كے بجائے دنيا كے تظرات ميں الجھے ہوئے ہيں ليكن يد بے جارا ان سب چيزوں ے بے نیاز ہارگاہ خداوندی میں مجدہ ریز ہے 'یقینا''وہ اس کا مستق ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحفد عطامو ون کی عبادت کا اواب مجی رات کی عبادت ہے کم نہیں وات کا وقت سونے کا ہے اور سونے کی وجہ سے لوگ ذکر اللہ سے غفلت برتيج بين اوردن كاوفت نفس كي خوامشات بحيل بي اوريه خوامشيس عبادت كي راه ميس ركاوث بن جاتي بين - الله تعالى کاارشاد 💶

وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خَلِفَةً (پ۸۱۸ آیت ۳) اوروه ایبا ہے جس نے دات اور دن کوایک دو مرے کے پیچے آنے جائے والے ہنائے۔ اس آیت کے دومعنی ہیں۔ ایک تو ہی ہے کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد 'اور دن کو رات کے بعد بنایا ہے 'اور دوسرے معنی یہ ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی فخص سے دن ہیں کوئی عمل مدہ جائے تو وہ رات کو اس کی
تلافی کرلے 'اور رات میں مدہ جائے تو وہ دن میں اس کے تدارک کی کوشش کرے ' رات کی عبادت کا تدارک دن کی اس عبادت
سے ہو تا ہے جو نوال سے پہلے کی جائے ' کیونکہ میں دفت رات کے مشابہ ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس کا وقت زوال سے شروع ہو ہا ہے اور ظمری نماز اور سنوں سے فارغ ہونے تک باقی رہتا ہے 'بیاوت و مرے اوقات کے مقابلے میں مختر ہی ہے اور افغنل بھی۔ نوال سے پہلے ہی وضو کرے مجد میں چلا جائے ، جب دان وصل جائے اور مؤذن اذان دینے لگے تو اس کا جواب دے 'اذان کے بعد عبادت میں معموف ہوجائے۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے متعلق "حين علمون" فرمايا بي اذان اور اقامت كه درمياني وقفي من ايك سلام سي جار ركعات يرص (١) دن كي نفل نمازوں میں میں ایک نماز الی ہے جے بعض فقهاء نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا عظم دیا ہے ، لیکن اس تھم پر جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے ، محدثین کے نزدیک وہ طمن سے خالی نہیں الم شافعی کا زہب سے کہ دوسرے نوا فل کی طرح سے بھی دود ردھے جائیں، می روایات ہے بھی اس کا جوت ماتا ہے (۲) اس نماز میں طوالت افتیار کرنی جا ہے ، روایات میں ہے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہی مماب اسلوۃ کے چھے باب میں ہم نے یہ روایات ذکری ہیں عطوالت کی صورت سے ہے کہ ان رکعات میں سور فبقرہ پڑھے استین تین سو آنتوں پر مشمل دو سور تیں پڑھے استفسل کی چار سور تیں پڑھے اساسے کم آیات پر مشتمل سورتیں پڑھے یہ بات یا درہنی چاہیے کہ بیدونت دعا کی قولیت کا وفت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ بات بری پند متی کہ آپ کاکوئی عمل اس وقت اوپر جائے اوا فل سے فراخت کے بعد فرض نماز باجماعت اداکرے وض نماز سے پہلے کی چار سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو اوا کرے انماز کے بعد چہ رکعت پڑھے وو الگ الگ اور چار الگ استحب سے کہ ان رکعات میں آیتر الکری سورہ بقرہ کا آخری رکوع اوروہ آیتیں تلاوت کرے جو ہم نے پہلے وظیفے میں لکھی ہیں اس طرح اس مختر وتت مين دعا وكر وأت مناز التحميد اور تنبيع وفيرو عبادتين مجتمع موجائين كي اوروقت كي نعيلت الكرب كي-اس کا وقت ظر کے بعد سے معر تک ہے ، ظمر کی نماز کے بعد متحب یہ ہے کہ مجدیں بیٹ کرذکر رے ا نماز رجع اور معری نمازے انظار میں معتلف رہے ایک نمازے بعد دو سری نماز کا تظار کرنا بھی عبادت ہے اکابرین سلف کا طریقہ میں تھا کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مجد میں فروس رہے اگر کھر رہنے میں دین کی سلامتی اور جمیت فکر کا امکان زیادہ ہو تو بھتریہ ہے کہ کمرچلا جائے۔ یہ وقت بھی لوگوں کی خفلت کا دقت ہے اسے عمل خمریں بسركرنے ك بدی فغیلت ہے 'اگر کوئی محض زوال سے پہلے سونے کی سنت ادا کرچکا ہے تواب اسے سونا نہیں چاہے میول کہ دان میں دوبارسونا كروه ب علاء فراتے ہيں كہ تين باتيں الله تعالى كے شديد غصے كاباعث بنتى ہيں 'بلا وجہ ہسنا' بموك كے بغير كھانا' دن ميں شب بداری کے ارادہ کے بغیرسونا ون اور رات میں چیس مخفظ ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ مخفظ نیند کی نذر کے جاسکتے ہیں اس سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے اگر رات کو آٹھ مختے سوچکا ہے تواب دن میں سونے کے کوئی معنی نہیں ہیں اگر رات میں سونے کا موقع كم طاتودن مي باقى نيدك طافى بوعتى ب انسان كے لئے يكى كافى ب كد أكر اس كى عمرسائد سال ب توبيس سال نيد مي مرف ہوجائیں 'اور چالیس دوسرے کاموں میں جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے 'ذکراور علم ظلب کی غذا ہیں 'اس طرح نیند مدح ک

<sup>(</sup>۱) کتاب الملؤة کے چیے باب میں یہ بحث کزر چی ہے ایک سلام ہے چار رکعت پڑھنے کا جُوت ابد واؤد اور این ماج میں ابد ابوب الانسادی کی روایت ہے لئا ہے اس مدے میں یہ بھی فرمایا گیا " انہا فیلها تفقیح ابواب السماعوانها ساعة یستجاب فیلها الدعاء فاحب ان روایت ہے اللہ مالے اللہ اللہ مالی مشنی مشنی مرفع فیلها عمل صالح" (۲) ابوداؤد اور این حبان معرت موراللہ این مرکی روایت "صلاة اللّیل والنهار مشنی مشنی

غذا ہے ' یہ مناسب نہیں کہ آدی اپنی راتیں جاگ کر گزارے ' اللہ تعالیٰ نے دات کو نیند کا وقت بنایا ہے ' آئم مد اعتدال سے تعاوز کرنا تھیک نہیں ہے ' نیند کی معتدل مقدار آٹھ کھٹے ہے 'اس ہے کم سونا بھی بنا اوقات محت کے لئے نقسان دو ہو آ ہے ' ہاں اور کوئی محف کم سونے کی کوئی ہے جینی بھی محسوس نہ اگر کوئی محف کم سونے کی کوشش کرے تو یہ مکن ہے کہ رفتہ رفتہ اس کاعلوی ہوجائے اور کسی طرح کی کوئی ہے جینی بھی محسوس نہ ہو۔ ظہراور عمر کا درمیانی وقت کانی طویل ہے ' قرآن پاک میں اس وقت کے لئے آسال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا ۔

و لِلّٰهِ یَسْ جُدُمَنُ فِی السَّمْ وَ السِّ وَ اللّٰ رُضِ طَوْعًا وَّکُرُ هَا وَظِلاَ لَهُمْ بِالْعُدُو وَ الْاَصْمَالِ

و سادر م آیت 10)

اور الله بی کے سامنے سب سرقم کئے ہوئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی ہے اور مجبوری ہے 'اور ان کے سائے بھی مج اور شام کے اوقات میں۔ معلوم ہوا کہ ان اوقات میں جمادات بھی ہاری تعالیٰ کے حضور سر 'سجود ہوتے ہیں ' یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان اوقات کو غفلت میں ضائع کردے 'اور کسی بھی قتم کی عبادت کی اسے توثق نہ ہو۔

چھٹاو ظیفہ ، چھے وظیفے کا وقت عمر کے وقت سے شروع ہو تا ہے ، مورہ عمر میں اللہ تعالی نے اس وقت کی تنم کھائی ہے 'آیت کریمہ '' وعظیاد حین تطاہدون کی وہ تغیری کی ہیں 'ایک تغیر کے مطابق مٹی سے مرادی وقت ہے 'اس طرح '' با لعثی والا شراق '' میں بھی عثی سے عمر کا وقت مراد لیا گیا ہے۔ ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار رکعت پڑھے ' پھر فرض نماز اوا کرے 'اور ان چاروں اوراو میں مشغول رہے جو پہلے وظیفے میں بیان کے محتے ہیں یہ اشتقال اس وقت تک رمنا چاہئے کہ مورج دیوا مدل پر آجائے 'اور وحوب کا رنگ زردی ماکل ہوجائے 'عمر کے بعد مغرب تک نماز کروہ ہے ' اسلنے یہ وقت بیکا رنہ جانے دے 'بکہ فورو قکر کے ساتھ کلام پاک کی طاوت کرے ' یہ طاوت ' ذکرو قکر ' وعا اور طاوت کی جامع ہوئی چاہئے' محض طاوت کرنے ' یہ طاوت کرنے کی جامع ہوئی چاہئے' محض طاوت کرنے ' کے خورو کا راد کا تواب حاصل ہوگا۔

سالوال وظیفہ : جب سورج زرد پرجائے اور زمین سے اتنا قریب ہوجائے کہ زمین کا کرووغبار 'اور بخارات اسکے نور کے درمیان حائل ہوجائیں 'تو سمجھ لو کہ ساتویں وظیفے کا وقت شروع ہو گیا' یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا' اس کی ابتد اطلوع سے پہلے تھی 'اور اس کی ابتد اغروب سے پہلے ہے۔ ذیل کی دونوں آبتوں میں بھی وقت مراد ہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصُبِحُونَ (پ١٢٥ آيت ١٤) سوتم الله كي تنج كياكو شام كودت اور مج كودت ـ

فَسَبِحُ وَأَطُرَ الْ النَّهَارِ (پ١٩ر١ آيت ٣٠) تشيع كيا يجيح دن كه اول د آخري (بي) \_

مؤخرالذكر آیت میں المراف نمار گاذكر ہے ون كا ایکطرف میج ہے اور ایک طرف شام ہے ہوں بھری فرماتے ہیں كہ پہلے نمائے كو دنیا كے لئے اور آخرى وقت كو دنیا كے لئے اور آخرى وقت كو آخرت كے لئے وقت ركھتے تھے اس وقت فاص طور پر تنبیج واستغفار كاورد كیا جائے اگر یہ الفاظ كمہ لئے جائم رقت نارہ وہر ہے۔

لِتَجاسَ وَناوه برَجِدِ اَسُتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلْهَالَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاسْأَلُهُ التَّوْمَةُ (اور)سُبْحَانَ اللِمِالْعَظِيْمِ وَمِحَمْدِهِ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں' جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے گار ساز ہے'اور اس سے توبہ کی ورخواست کرتا ہوں' پاک ہے اللہ مظیم وہرتر 'میں اس کی حمد میان کرتا ہوں۔ شام کے وقت تشجے واستغفار کے ورد کا جُوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ہے لما ہے۔ فرمایا :۔ وَاسْدَ عَفْمِرُ لِلنَّهُ کُنَّوَ سَیَت جُرِحَہٰ دِرَقِکَ بِالْعَشِیّ وَ الْاِبْکَارِ (پ۱۲۸ آیت ۵۵) اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر'اور میں وشام آپنے رب کی تعریف بیان کر۔ استغفار کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسا خاص طور سے دعاوٰں میں استعمال کرے جو رخم و مغفرت کے تعلق

ے قرآن كريم ميں بيان كے كئے ہيں مثلاً بدوعا كيں پڑھند اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِنَّهُ كَانَ تَوَابُهُ رَبِّاغُفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّاحِمِيُّنَ فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ

خَيْرُ الْغَافِرِينَ-

مغفرت چاہتا ہوں اللہ ہے بلاشہدوہ بت مغفرت کرنے والا ہے مغفرت چاہتا ہوں اللہ ہے بلاشہدوہ توبہ مغفرت چاہتا ہوں اللہ ہے بلاشہدوہ توبہ تعول کرنے والا ہے۔ اے اللہ مغفرت کر وحم فرما تو رحم کرنے والوں میں سب سے بمتر ہے ، ہماری مغفرت کر جم پر رحم کر تومغفرت کرنے والوں میں سب سے بمتر ہے ، ہماری مغفرت کر جم پر رحم کر تومغفرت کرنے والوں میں سب سے بمتر ہے ، ہماری مغفرت کر جم پر رحم کر تومغفرت کرنے والوں میں سب سے بمتر ہے ، ہماری مغفرت کر جم پر رحم کر تومغفرت کرنے والوں میں سب سے بمتر ہے ،

و ہوں میں سب سے مرب کے دقت خاص طور پر معزقین کاپڑھنامتی ہے۔ سورج ذوجے کے دقت خاص طور پر افزاب کے بازین کا رہے استغفار پڑھے ، مغرب کی اذاب کی آوازین کرید دعا پڑھے:۔

ٱللهُمَّ مَنْ الْقِبَالَ لَيْلِكِ وَانْبِنَارُ نَهَارِكُ (اللهُ مُن

اے اللہ! یہ تیری رات کا آرہ اور تیرے دن کی داہی ہے( آخر تک)-

مراذان کاجواب دے اور مغرب کی نماز ردھے۔

پہروان ہو بوب دے ہور حرب مار پر است علی اس وقت بندے کو اپنے دن بحرے اعمال کا محاسبہ کرناچاہے 'اگروہ دن عرب آفاب پر اس وقت بندے کو اپنے دن بحرکے اعمال کا محاسبہ کرناچاہے 'اگروہ دن محررے ہوئے دن کے برابر رہاتو یہ نقصان بھی ہے 'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہاتو اس میں نقصان بھی ہے 'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہاتو اس میں نقصان بھی ہے 'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہاتو اس میں نقصان بھی ہے 'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہاتو اس میں نقصان بھی ہے 'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت اور رسوائی بھی ہے 'سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔۔

لابوركليفي يوم لاازدادفيه خيرا (١)

میرے کتے اس دن میں برکت نہ ہوجس میں میں خیر کے اعتبارے نیادہ نہ ہول۔

میرے ہے، ان وی میں پر سے بہوں میں پر سے باور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا اگر اضب کا نتیجہ یہ لطے کہ اس کا نفس دن بحر خیر کے اعمال میں مضغول رہا اور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جے تو یہ ایک بشارت ہے اس بشارت پر اللہ عزوج کی اشکر اوا کرے کہ اس نے خیر کی توفیق دی اور اس راستے پر قائم رکھا جو خیر کی طرف جا آئے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ اس فی وی اور نام کو جا گیا گوئی قائل ذکر عمل خیر اس کے نفس سے صادر نہیں ہوا اور اس کو غلیمت سمجے اس وقت بھی خدائے عزوج کی کا شکر اوا کو غلیمت سمجے اس وقت بھی خدائے عزوج کی کا شکر اوا کر سکوں اور رات بھر کی ذندگی باقی رکھی آگہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کرسکوں عرب مرب کے دن غروب ہوکر رات کی آخوش میں چلاجا آئے۔ اس طرح میری زندگی کا

<sup>(</sup>١) كاب العلم كر بلغ باب بن يد دوايت كزر يكى ب عمراس بن فيراك جد علام

سورج بھی خروب ہوجائے گا'اور قبر کی آغوش میں چھپ جائے گا' دن کا سورج رات گذرنے کے بعد پھر نمودار ہوجا آ ہے' میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوب گاکہ دنیا کے افق پر بھی نہ ایھرے گا' اور اس وقت تدارک اور علافی کے تمام وروازے بند ہوجا تیں گے' عمر مخترمے' زندگی چند روزہ ہے' بیدون گرمین سے' اور موت کا دن آئے گا۔

## رات کے وظا کف

پهلاوځيغه :

پہلے وقیفے کا وقت فروب آفاب کی ابتدا ہے شغل کی سرخی دور ہونے تک ہے۔ شغل کے ڈوبنے پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے 'مغرب کے بعد عشاء تک نوافل میں مشغول رہے 'قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس وقت کی قیم کھائی ہے۔

فَكُلُ أَقُسِمُ إِلسَّفْقِ (ب ١٣٠٩ آيت ١١)

سومیں کئم کھا کر گتا ہوں شغق کی۔

عشاء اور مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں تاشتہ اللیل قرار دیا گیا ہے (طاحظہ کیجئب ۲۹ر ۱۳ آبت ۲۹)۔ یہ قرآن پاک کی آبت "دَینُ آدَا اِللَّهِ مَسَیّج ایا اللہ اللہ اللہ اللہ ۱۳۰۹ میں آناء کیل میں تبیع کا علم دیا گیا ہے معفرب اور عشاء کا درمیانی وقفہ مجی رات کا ایک حصہ ہے 'اسلئے اس علم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلو اوا بین اس وقت کی نماز کو کہتے ہیں 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَتَجَافِلي جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعُ (١٩٥٥ تعه)

ا کے پہلوبسروں سے دور رہے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کی نفیلت بیان کی گئی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں 'اور اللہ کے سامنے سر بمجود رہتے ہیں۔ بیہ تغییر معفرت حسن بعری ہے۔ معقول ہے 'آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اس سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریا فٹ کیا تو آپ نے فرمایا ہے۔

الصلاةبين العشائين

مغرب اور عشاء کے در میان کی نماز مرادہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔

عليكم بالصلاة بين العشائين فانها تنهب بملاغات النهار وتهنب آخره (ميرافروس)

عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پرحاکرو ، یہ نمازون کے نغویات کا تدارک کرتی ہے ، اور اس

کاانجام بخرکرتی ہے۔

حضرت انس سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو عشاء اور مغرب کے درمیان سوجا نا ہے۔ آپ نے فرمایا:ایسا نہ کرنا چاہئے اسلئے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (تنجافی جنوعمین) لمناجع )۔اس وقت کے مزید فضائل ہمای کتاب کے دوسرے باب میں بیان کرس مجے ممال اس مخضر راکتھا کرتے ہیں۔

فغاتل ہم ای کتاب کے دو سرے باب میں بیان کریں ہے 'یمان ای مخترر اکتفاکرتے ہیں۔ اس وقت کے اوراو کی ترتیب یہ ہے کہ مخرب کے بعد دو ر کھتیں بڑھے 'پہلی رکعت میں قل یا اسما الکافرون اور دو سری رکعت میں قل حواللہ احد تلاوت کرے 'یہ دو ر کھتیں مغرب کے بعد متعلقی بڑھے 'اس طرح کہ درمیانی وقفے میں نہ کوئی تفتگو ہو' اور نہ کوئی عمل 'مجرچار طویل رکھات پڑھے 'مجرشنق کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتا رہے 'اگر محرمجدے قریب ہو'اور کسی وجہ سے معجد میں بیٹھنے کا ارادہ نہ ہوتو یہ نوا فل کمریس بھی اوا کئے جائےتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انظار میں معجد میں بیٹھنے کی بدی فعنیکت ہے 'آگر ریا کاری اور تصنع ہے محفوظ ہوتو یہ فعنیلت ضرور حاصل کرے۔

روسرا وظیفہ: اس وظیفے کا وقت عشاء کے وقت کی ابتداء ہے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے ،جب رات کی ماریکی ممری موجاتی ہے وقت کی ہمری موجاتی ہے ارشاد فرایا:۔
موجاتی ہے تو عام طور پر لوگ بستروں پر چلے جاتے ہیں اللہ تعالی نے اس وقت کی بھی متم کھائی ہے۔ ارشاد فرایا:۔

وَاللَّيْلِ وَمِاوِسَقَ (ب ١٦٥٩ آيت ١٤)

اور من كما تا مول رات كي اور ان چيزول كي جن كورات سمينيه

ای وقت کے متعلق بیارشاد ہے:۔

أَقِمِ الصَّلَالِكُلُوكِ الشَّمْسِ (ب10، أيت 24) الشَّمْسِ (ب10، أيت 24) الشَّمْسِ (ب10، أيا كَبِيَ

اس وقت کے اوراد کی ترتیب مندرجہ زمل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔

اول۔ یہ کہ عشاء کی فرض نماز کے علاوہ وس رکعات پڑھے ، چار رکعات فرض نمازے پہلے اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں ' تاکہ یہ وقت عبادت سے خالی نہ رہے ' چو رکعات فرض نماز کے بعد ' پہلے دور کھتیں ' مجرجار ر کھتیں ان نوافل میں قرآن كريم كى مخصوص آيات طاوت كرت مثلًا سورة بقره كا آخرى ركوع " آيته الكرى سورة حديد كي ابتدائي آيات سورة حشر كا آخری رکوع 'اورای طرح کی دوسری آیات-دوم دید که تیمور کنیس بردهے 'آخری رکتیس وتر مون 'دوایات میس ب که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے زیادہ اسے زیادہ اتن ہی ر محتیں برامی بین (١) عمل منداور احتیاط پندلوگ ابتدائے شب میں ان رکعات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں' اور تدرست اور طاقت ور لوگ آخرشب اٹھ کرید رکعات اوا کرتے ہیں' احتیاط کا تقاضا يى ہے كه رات كے ابتدائى صعيص بيد نماز رده لى جائے مكن ہے رات كو آكھ ند كھلے أيا آكھ كمل جائے مرشيطان بسترے المنے نہ دے ہاں اگر آخر شب اٹھنے کی عادت ہوجائے تو افضل ہی ہے کہ رات کے آخری صے میں برھے اس نماز میں ان مخصوص سورتوں سے تین سو آیات تلاوت کرے جو آمخضرت مللی الله علیہ وسلم اکثر پر ها کرتے تھے۔مثل سورہ لیسین الم سجدہ وخان ملك زمر اور سورة واقعه (٢) اگر كسي وجد ان سورتول كى طاوت نماز من نه موسك توسونے تال معجف ميں ديكه كر كيا د کھے بغیر تلاوت ضرور کرلے 'ایک وقت میں تمام سورتول کی تلاوت ضروری نمیں ہے 'بلکہ بقدر ہمت تلاوت کرلے 'سونے سے يملّ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم قرآن كى جوسور تيس طاوت كياكرت تن ان كى تفسيل تين روايات مي وارد ب مشهور ترين روایت کے مطابق آپ سورڈ الم محدہ ' ملک ' زمراور واقعہ برحا کرتے تھے ' ترفدی-جابر کووسری دوایت بی سے کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ کے رات کے معمول میں داخل تھی (ترزی۔ عائشہ)۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ رات کو مبحات کی تلادت کیاکرتے تے اور فرایا کرتے تے کہ ان سور توں میں ایک آیت الی ہے جو ایک ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابوداؤد' ترندی نسائی۔عراض ابن ساریٹ) مجات سے ہیں حدید مشر' صف 'جعداور تغاین۔ بعض علاءنے مسجات میں سورہُ اعلیٰ

<sup>(</sup>۱) ایدواؤد می جوت عائد کی دوایت ب "لم بیکن یو تر بانقص من سبع ولا باکثر من ثلاث عشرة رکعة " بخاری می حضرت این عباس کی دوایت ب "کان یصلی من اللیل حضرت این عباس کی دوایت ب "کان یصلی من اللیل معرف این عباس کی دوایت ب "کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة یعنی باللیل "ملم کے الفاظ بی "کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة " (۲) مرکار دو عالم صلی الشعلی و ملم ہے ان سور تول کی بحرت ترات کی مدے ہے نیس می ابت تری می الله علیہ و ملم ہے اور عاکش سورة لی می مورتوں کا سونے ہے ہے پہلے پامنا عابت کیا ہے۔ جارے الفاظ بی "کان لا ینام حتی یقر السحدة و تبارک الذی بیده الملک عادی می می می کان لاینام حتی یقر اُبنی اسرائیل والزمر "

کی ابتدائی پانچ آبوں کا اضافہ بھی کیا ہے' ان کی دلیل ہے مداہت ہے کہ مرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعلی بہت زیادہ پند کئی احر، بردار علی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے بھی تھا کہ وہر کی بین رکھوں میں سرح اسم، الکا فرون اور سورۂ اخلاص پڑھتے ہے (ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ ابی ابن کعب اور وہر سے فرافت کے بعد تین بار یہ کلمات ارشاد فرماتے "سبحان الملک القدوس" ۔ سوم ۔ یہ کہ سونے سے پہلے وہر پڑھ لے' بھر طیکہ قیام کیل (تجر) کا عادی نہ ہو' صرت ابو ہررہ فرماتے ہیں کہ الملک القدوس" ۔ سوم ۔ یہ کہ سونے سے پہلے وہر پڑھ لے' بھر طیکہ قیام کیل (تجر) کا عادی نہ ہو' صرت ابو ہررہ فرماتے ہیں کہ جمی وہرکی نماز پڑھے بغیرنہ سوؤں ۔ (بخارومسلم)' لیکن اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت' ہوتہ تجرک ساتھ ہی وہرا اواکر نے چائیں' وہرکے سلطے میں تاخیرافضل ہے' ارشاد نبوی ہے۔ اشھ کر نماز پڑھنے کی عادت' ہوتہ تجرکے ساتھ ہی وہرا اواکر نے چائیں' وہرکے سلطے میں تاخیرافضل ہے' ارشاد نبوی ہے۔ صدید الصبح فاو تدریبر کعد (بخاری وسلم۔ ابن عرف)

رات کی نمازدودد رکعت میں اگر میم موجانے کا خوف موتو ایک رکعت لگا کرو تر بردھ لو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وترکی نماز رات کے ابتدائی ورمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھی ہے ، بھی آپ سحرکے وقت بھی و تر پڑھا کرتے تھے ( بخاری ومسلم )۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ و تر پڑھنے کے تین طریقے یں 'چاہو توشب کے ابتدائی صے میں و تریز ہو او ' پھر تہر کی دو در کھتیں پڑھو ' یہ تہدو ترکی تین رکھتوں سے مل کرطاق ہوجائے گا' اور جا ہو تو ایک رکعت ہے و تریز ہو لو ' پھرجب آ تکہ کھلے تو اس میں ایک رکعت اور ملادو 'اور اس طرح دو دو رکعت نماز تھیر اوا کرو ' محرور برده لو اور جامو تو تجد کے بعد وٹر بردھو ، آکہ تماری آخری نمازوٹر قراریائے اس سلطے میں ہمیں یہ کمنا ہے کہ جمال تک بلی اور تیسری صوروں کا تعلق ہے' اکی محت میں کوئی شبہ نمیں ہے الیکن دوسری صورت میں کلام ہے' اس کی دجہ یہ ہے کہ نتع وتر (وتر تو زنے) کی ممانعت آئی ہے۔ (١) مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک رات میں دو وترنتیں ہیں (۲) جو مخص اینے جا کئے کے سلسلے میں مترود رہے وہ یہ تدہیرا فتیار کرے کہ وتر کے بعد سونے کے وقت استے بستر پر بیٹے کردو رکعت نماز پڑھے علاء نے یہ تدبیر بہت زیادہ پندی ہے ، سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر یہ دو رسمتیں يرها كرتے تنے "بهلى ركفت ميں اذا زلزلت اورود سرى ركعت ميں الها كم التكاثر يرضى (٣) ان دونوں مورتوں ميں تخويف اور وعید کے مضافین وارد ہیں۔ ایک روایت میں سورہ کاٹر کے بجائے سورہ الکافرون کا ذکرہے اس میں اللہ کے لئے عباوت کی تخصیص اور غیراللد کی عبادت سے برات کی گئی ہے 'اگریہ دو رکھت پڑھ کرسویا 'اور رات میں آگھ کھل منی تو یہ دونوں ر تحتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہوجائیں گی 'اور چھلے و ترہے مل کر جفت مہریں گی 'اس کے لئے بہتریہ ہے کہ رات کی نماز کے آخر میں و ترکی ایک رکعت پڑھ لے۔ ابوطالب کی نے بیہ صورت متحن قرار دی ہے'ان کا کمنا یہ ہے کہ اس صورت میں تین عمل ہیں ایک عمل بدب كدندگى كو مختر سمجما كيا ب دو سراعل بدب كروتراوا موسح بين اور تيسرا عمل بدب كدرات كي نماز وتربر منتي موئي ہے ابوطالب کی کے اس قول پریہ شبہ ہو تا ہے کہ اگریہ رسمتیں پہلے کی طاق رسمتوں کو جفت کرتی ہیں قو آنکونہ کھلنے کی صورت میں ان کا یکی عمل مونا چاہے اور پہلے و ترباطل موجانے چاہئیں 'یہ کیسے موسکتا ہے کہ آگھ کمل جائے تو پہلے و ترباطل موجائیں اور آ تک نہ کھلے تو و ترباق رویں 'بال آگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بید ثابت ہوجائے کہ آپ نے دو ر کونوں سے يملے و تر بره عصت اور رات میں آٹھ کرو تر کا اعادہ کیا تھا تو ابوطالب کی کی بیان کردہ صورت میں کوئی قباحث نظر نہیں آتی اس وقت بیا بمی تسليم كيا جاسكتا ہے كه بيد دونوں ر كفتين ظاہر جفت بين اور باطن مين طاق بين جائے كى صورت مين ان ر كفتوں كو باطن پر ركھا جائے گا'اورنہ جانگنے کی صورت میں طا ہر رمحمو ل کیا جائے گا'و ترکے بعد بیر الغاظ کے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری نے اس سلطے میں عابد ابن عمراور بیسی نے ابن عباس کا قبل نقل کیا ہے ' دونوں اقوال کے سیاق سے یہ معلوم نسیں ہو آ کہ یہ دونوں قول مرفوع ہیں (۲) (ابوداؤد' ترزی' نسائی۔ علق ابن علی (۳) مسلم عائشہ "یہ روایت کتاب السائی میں گزر چکی ہے۔

سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوجِ حَلَّلْتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بِالْعَظَرِ وَالْحَبُرُ وُتِ وَتَعَرَّدُ تَكِي الْمَلَائِكَةِ وَقَهَّرُ تَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ پاک عان کرنا بول بادشاه کی جو نمایت پاک ہے کا شکد اور جر کیل آئین کا رب ہے وقت آمانوں اور زئین کو اپنی مقلت اور کبریائی ہے ومانپ لیا ہے وقدرت سے مزت والا ہے اور اور قرف موت کے ذریعہ بندوں کو ذریکیا ہے۔

مرکار دوعالم صلّی الله علیه وسلم کا معمول وفات تک به رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ بیشتر نمازیں بیٹہ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۱) مجمح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹنے والے کو کھڑے ہونے والے کی بد نسبت نسف ٹواب ملتاہے 'اور لیٹنے والے کو بیٹنے والے سے آدھا ٹواب ملتا ہے۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ نوا فل لیٹ کر بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ (۳)

تیسرا وظیفہ اس مل خل نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے ' سونے کو وظیفہ قرار دینا میج ہے آگر سونے کے تمام شرقی آداب کی رعایت کی جائے قواس میں خلک نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے ' چنانچہ روایات میں ہے کہ آگر بندہ باوضو سوئے اور سونے سے پہلے اللہ کا نام لے قواس کے لئے رات کی عبادت کا اتواب لکھا جائے گا'اور اس کے لباس میں فرشتے سا جائیں گے ' جب وہ حرکت کرے گا'یا کروٹ لے گا تو فرشتے اس کے لئے منفرت کی دعا کریں گے۔ ( م ) ایک مدیث لے گا تو فرشتے اس کے لئے منفرت کی دعا کریں گے۔ ( م ) ایک مدیث میں ہے کہ جب بندہ باوضو سوتا ہے کہ تو اس کی دوح عرش پر اٹھالی جاتی ہے۔ ( م ) یہ معالمہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے' علاء اور صاف ول رکھنے والوں کے ساتھ یہ معالمہ کیوں نہ ہوگا۔ ان کے سونے میں اسرار منتشف ہوتے ہیں' اور حقا کت سے پردہ افتحالے میں اسرار منتشف ہوتے ہیں' اور حقا کت سے پردہ افتحالے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

نومالعالم عبادة ونفسه تسبيح (١) عالم كاسونا مجادت به ادراس كاسالس ليما ليج ب

حضرت معاذاین جبل نے حضرت ابو موئی اشعری سے دریافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام رات جا گتا ہوں ایک لیے محضرت معاذاین جبل نے فرمایا کہ میں ابتدائے شب میں سوجا آ ہوں ' جرائھ جا آ ہوں ' جو نیت جا گئے میں کر آ ہوں دہی سوئے میں کر آ ہوں ' ان دونوں حضرات نے میں ابتدائے شب میں سوجا آ ہوں ' جرائھ جا آ ہوں ' جو نیت جا گئے میں کر آ ہوں دہی سوئے میں کر آ ہوں ' ان دونوں حضرات نے سوال وجواب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کئے آپ نے حضرت موئی سے فرمایا : معاذتم سے زیادہ فیند ہیں ( )

## سونے کے آواب : مونے آوابوس بیں۔

يهلا ادب : طهارت اور مواكرنا- آنخفرت ملى الشعليد وسلم ارثاد فراتين : اذا نام العبد على طهارة عرج بروحه الى العرش فكانت روياه صادقة وان لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات اضغاث احلام لا تصدق (١)

جب بندہ پاک و صاف ہوکر سوتا ہے تو اس کی روح عرش پر پہنچی ہے اس دجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اگر طمارت پر نہیں سوتا تو اس کی روح عرش تک و نہنے ہے قاصر رہتی ہے تو اس کے خواب پر آئندہ ہوتے ہیں 'سپے نہیں ہوتے۔

اس مدیث میں طمارت سے مراد باطن اور فا ہردونوں کی طمارت ہے ، مجابات کے اکمشافات و ظبور کے لئے باطن ہی کی طمارت مؤثر ہوتی ہے۔

دو مرا ادب : بیب که مواک اور وضو کاپانی مرانے رکھ کرسوئ اور رات کو اٹھنے کی نیت کرلے ، جب بھی آگھ کھلے مواک کرس نہوں کا برات کو متعدد مرتبہ مواک کرتے تیے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعدد مرتبہ مواک کیا کرتے تیے ، جائنے کے وقت ، اور سونے کے وقت بھی (۲) اگر اکا برین کو وضو کے لئے پانی نہ ملکا تو صرف مسح اصفاء پر اکتفا کر لیتے تیے۔ اگر پانی کی اتن مقدار بھی میسرنہ ہو کہ اصفاء پر مسح کیا جاسکے تو قبلہ مدومو کر بیٹے جائے ، اور پکھ دیر وعا اور ذکر میں مشخول رہے ، اور اللہ تعالی کی نعتوں میں غورو گر کرے۔ اس کا یمی عمل تجدے قائم مقام ہوجائے گا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من أتى فراشه وهوينوى ان يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب لممانوى وكان نومه صلقة من الله عليه (نمائى ابن ماج ابوالدرداء) جو فض رات من المختى نيت كرك برر ليخ اور نيز سے اتا مغلوب بوكه مج بوجائے اور آكونه كي تواس كے لئے اس كى نيت (تجر) كا ثواب لكما جائے گا اور اس كى نيند اس كے حق من الله تعالى كا مدة بوگى۔

تبسراارب یب ہے کہ جس فض کو کوئی دمیت کرنی ہو تو وہ اپنی و میت لکو لے 'اور سمهانے رکھ کرسوئ'اس لئے کہ نیند کی حالت میں روح قبض کی جاستی ہے۔ جو فض و میت کے بغیر مرحا تا ہے اسے قیام برزخ کے زمانے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی' فرشتے اس کے پاس آتے ہیں'اس سے ہاتیں کرتے ہیں'لیکن وہ جو اب نہیں دیتے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ غالبا "یہ ب چارہ مرتے وقت و میت نہ کرسکا۔ ناگمانی موت کے خوف سے و میت کردینا متحب ہے' ناگمانی موت بڑے کے حق میں تخفیف ہے'لیکن اس کے حق میں تخفیف نہیں ہے جو موت کے لئے مستور نہ ہو'مستور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کم مظالم کے بوجو سے جمکی ہوئی ہے۔

چوتھا اوب : یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرلے ،جن مسلمانوں کی جن تعلیٰ کی ہویا جن لوگوں کا دل دکھایا ہو 'ایذا پنچائی ہو ان سب سے معانی مانگ لے'اس طرح سوئے کہ نہ اسکے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو'اور نہ کسی کو تکلیف پنچانے کا عزم وارادہ ہو' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

<sup>(</sup>١) اس روایت کافتھارامی کرواہے (٢) یه صدیث کتاب المارة می کرو چل ہے

من آوی الی فراشه لاینوی ظلم احدولا پحقد علی احد غفر لمما اجندم (۱) جو فض اس حالت میں اپنے بستر رائے کہ نہ اس کی نیت کی کوستانے کی ہو 'اور نہ وہ کی کے لئے کینہ رکھتا ہوتو اس کے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

بانچوال ادب قدید ہے کہ زم و گداز بستوں پر نہ لیٹے ' بلکہ میانہ ہوی افتیار کرے ' بستریہ ہے کہ چونہ بچھائے ' بعض اکابر بستر بچھا کر سوئے کو محمدہ مجھتے ہیں 'ارہاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیم المحین زمین پر سوجائے ' کوئی کپڑا وفیونہ بچھائے ' فرمائے سے کہ ہم فاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں 'اور فاک ہی میں ہمیں مل جانا ہے۔ زمین پر سونے کووہ اپنے دلوں کی زمی' اور تواضع کے سلسلے میں مور شرب قرار دیتے تھے 'اگر کوئی فض اسحاب صفہ کی تعلید نہ کرسکے وہ میانہ روی ضرور افتیار کرے۔

جھٹا اوپ : بیہ کہ جب تک نیند غالب نہ ہواس وقت تک نہ سوئے نیند کو بتلان طاری کرنے کی کوشش نہ کرے 'ہاں اگر رات میں اٹنے کا ارادہ ہوتو بتلک سوئے میں ہمی کوئی حرج نہیں ہے 'بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوئے تھے 'شدید بموک کی حالت میں کھانا کھیا یا کرتے تھے' اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے 'قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔

كَأْنُواْقَلِيْلاْمِنَ اللَّهِيلِ مَا يَهُجَعُونَ (ب١٨ر١٤ ته ١٨)

وولوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔

اکر نینداتی غالب ہوکہ نماز اور ذکرو فکر مشکل ہوجائے اور یہ نہ سجو میں آئے کہ کیا کمہ رہاہے کیا من رہا ہے تو سوجائے ا حضرت این عباس بیٹ کراو کلمنے کو کروہ سجھتے تھے ایک مدیث میں ہے :۔

لاتكابدوالليل (الومنعورويلي-انس)

رات من مشقت برداشت مت كرو-

کسی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قلال عورت رات کو نماز پڑھتی ہے 'اور جب نیند ستاتی ہے تو وہ رسی میں لنگ جاتی ہے تاکہ نیندوور ہوجائے آپ نے اسے ناپند کیا 'اور فرمایا۔۔

ليصل احدكم من الكيل ماتيسر له فاذا غلبه النوم فليرقد (بخارى ومسلم-انس) دات من جن تدرسولت عبوسك نمازير مع جب نيز غالب آن كي توسوجات

اس سلسلے میں چھوارشادات حسب ذیل ہیں ہے

قال: تكلفو امن العمل ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا ( بخارى و ملم عائد )

ائی طاقت کے مطابق کام کرواس کے کہ اللہ تعالی نیس تمکتاجب تک تم نہ تحکور

قال: خيرهذاالدين أيسرم (احمد مجن ابن الادرع)

اس دین میں ہے بھتروہ ہے جو آسان تر ہو۔

کی نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ! قلال فضی نماز پر ستا ہے اور سو ما نیں ہے 'روزے رکھتا ہے اور افطار نیں کر ما' فرایا :-

لكنتى اصلى وانام واصوم وافطر هذهسنتى فمن رغب عنها فليسمني ٢٠)

<sup>()</sup> ابن ابی الدنیا نے کتاب اللیة میں یہ مدیث معرت الن سے اس طرح نقل کی ہے من اصبح ولم یہم بطلم احد غفر له مااحترم" مند ضعیف) (۲) نسائی میں مبداللہ ابن مرکی روایت مذاسنتی کی زیادتی ابن خذیفہ ہے معتول ہے، تاہم یہ الفاظ الس سے بھاری و مسلم میں ہی ہیں۔

حياءالعلوم بلداول

477

لیکن بیں تو نماز بھی پر حتا ہوں' اور سو تا بھی ہوں' موزہ بھی رکھتا ہوں' اور افطار بھی کرتا ہوں' یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ جھے سے نہیں ہے۔

قال : لاتشادواهناالدين فانه متين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض الى نفسك عبادة الله (١)

فرایا : اس دین سے مقابلہ نہ کرو کی ایک مضبوط دین ہے 'جو مخض اس سے مقابلہ کرے گا (ایعنی اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرے گا) یہ دین اس پر غالب آجائے گا اور اسپنے ول میں عبادت النی کو برا مت محمراؤ۔

سالوال ادب : بیب که قبلہ روہوکرسوئ قبلہ روہونے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مودل کی طریقہ تو یہ ہے کہ مودل کی طرح سوئے بینی چت لیٹے منہ اور قلوب قبلہ کی طرف رہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو لحد میں رکھا جا آ ہے اس طرح لیٹے بینی وائیس کردٹ پر لیٹے منہ اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف رہے۔ طرف رہے۔

آٹھوال اوب : یہ ہے کہ سونے کے دفت دعا مائے 'اور کے "ماسمک رہی وضعت جنبی وبک ارفعه" (آفر تک)۔ متعب یہ ہے کہ سونے کے دفت پھر خاص فاص آیس الدت کرے مثلا "آیۃ الکری مورہ بقرہ کا آفری رکوع 'اوریہ آیش :۔

وَالْهُكُمُ الْهُوَاحِدُلُا الْهُ الْأَهُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ الْأَفِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكُ التِّيْ يَجْرِئُ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنَفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَاحْمَا بِهِ الأَرْضِ بَعْدَمُونِهَا وَيَثْ فِيهَا مِنْ كُلِ كَابَّة وَتَصْرِيْفَ الرِّيَاجِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - (ب١٨٣-١٣ يَت ١٣٣-١٣٨)

اور (الیامعبود) ہوتم سب کا معبود بننے کا مستق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں (وہی) رحمن اور دھیم ہے 'بلاشہ آسانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کیے بعد ویکرے رات اور دن کے آنے میں اور جمانوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چیزیں (اور اسباب لے کر) اور دان کے آسان سے برسایا پھراس سے زمین کو ترو تازہ کیا اس کے خلک اور (بارش کے ) پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھراس سے زمین کو ترو تازہ کیا اس کے خلک ہونے کے بعد 'اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلائے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسان کے درمیان مقید اور (معلق) رہتا ہے ولائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عشل (سلیم) رکھتے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عشل (سلیم) رکھتے موجود اور ا

کتے ہیں کہ جو مخص سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کا معمول بنالے تو اللہ تعالی اس کے دل میں قرآن پاک اس طرح معنی کریں گئے کہ بھی نہیں بعولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیتیں بھی تلاوت کرلے :۔ اِنَّرَ بِنْ کُمُ اللّٰمَ الَّذِی خَلَقَ السَّمْ وَاحِیوَ الْاَرْضِ فِی سِتَّةِ اَیَّامِ ثُمَّ السُنَوَی عَلَی الْعَرْشِ

<sup>(</sup>۱) بخارى ش يه مدعث الديرية عان الفاظ من معمل ب "لن يشاد هذا الدين احدالا غلبه فسدودا وقار بوا " بيتى من بابرك الفاظ بين "ان هذا الدين مند مح سي بـــ الفاظ بين "ان هذا الدين منين فاوغل فيه بر فق و لا نبغض الى نفسك عبادة الله "كين اس كند مح سي بـــ

يُغْشِي اللَّيُلِ النَّهَارَ يَطْلُكُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَاتِ الْمَرْهِ الآلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِثُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ الْدُعُوارَتِكُمْ نَضْرُ عَا وَخُفْيَةُ اللَّ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ وَلاَ تُفْسِلُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَاضِلَا حِهَا وَادْعُوهُ خَرْفًا وَطَمَعًا لِا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ وَلاَ تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَاضِلَا حِهَا وَادْعُوهُ خَرْفًا وَطَمَعًا إِنْ رَحْمَتَ اللّهِ قَرْيُبُ قِنَ الْمُحْسِنِينَ - (پ٨ر٣ آيات ٣٥-٥٥-٥١)

بے فک تمارا رب اللہ بی ہے جس کے سب اسانوں اور زمن کو چہ روز میں پرداکیا ، پرعرش پر قائم ہوا ، چہ اور اس سے دن کو اللہ علور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے الیتی ہے اور سورج اور چائد اور دو سرے ساروں کو پیدا کیا اللہ طور پر کہ سب اس کے عم کے آباع بیں ، یا در کھواللہ بی کے خاص ہو ناللہ بونا اور حاکم ہونا۔ بدی خوبوں سے بھرے ہوئے بی اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار بیں ، تم اوک اپنے پروردگار سے دعا کیا کو تذلی طا بر کرکے بھی ، اور چھنے بھی ، بلا شبہ اللہ تعالی ان لوگوں کا ناپند کوگ اپنے بروردگار سے دعا کیا کو در نیا میں اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی در سی کردی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ ، اور اس کی (اللہ کی) عبادت کیا کو ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہے ہوئے بوئے بے فک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

قل ادعواالله بن امرائیل کے آخر تک بھی طاوت کرکے موے ان آیات کی طاوت کا اڑیہ ہوگا کہ ایک فرشد
اس کے لباس میں داخل ہو کر میج تک اس کی حفاظت کرنا رہ گا اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا رہے گا۔ معوذ تین پڑھ کر
اپنا ہم ہو کر میں اور ہا تھوں کو اپنے منہ پر اور تمام جم پر پھیر لے اس تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح منقول ہے
(بخاری و مسلم - عائشہ) سورہ کف کے شروع کی دس آئیں اور آخر کی دس آئیں بھی پڑھ لے "یہ آیات پڑھ کر لیننے ہے تجد کے
وقت آکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجد فراحے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ عمل رکھنے والا مخض بھی سورہ بھرے آخر کی
دو آئیں پڑھے بغیرسو سکتا ہے۔ حکوم باریہ الغاظ بھی کے اس طرح ان کا مجموعی عدد ہوجائے گا۔ "سٹر تحال اللّٰہ والدّ حَمَدُ للّٰ اللّٰہ والدّ حَمَدُ للّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ والدّ حَمَدُ للّٰہ اللّٰہ واللّٰہ مَا اللّٰہ والدّحَمَدُ للّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ والدّٰہ ہو کہ اس طرح ان کا مجموعی عدد ہوجائے گا۔ "سٹر تحکیل اللّٰہ والدّ حَمَدُ للّٰہ واللّٰہ والدّٰہ والدّٰہ مَا اللّٰہ والدّٰہ واللہ والدّٰہ والدّٰت والدّٰہ والدّٰہ

نوال اوب : بیا ہے کہ سونے کے وقت بید وهیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے 'اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے 'اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :۔

اللهُ يَنَوَفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّنِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا۔ (پ٣٦٢٦ آيت ٢٣) الله ي قبض كرتا ہے ان كى جانوں كو ان كى موت كے وقت اور ان جانوں كو بھى جن كى موت نيس آئى ان كے سونے كے وقت۔

ايك جكه ارشياد فرمايا

وَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّاكُمُ بِاللَّيْلِ (بدر المَّيَ الْمَالِي فَيَ اللَّيْلِ (بدر المَّيَ المَّيَ المَيَّابِ المُركِينَ المِي مَارُي مِن كِلَّانِ المِن كَلِينَا المِي

جس طرح جا محنے والے کو سونے کے بعد وہ مشاہرات ہوتے ہیں جو اس کے حالات سے مناسبت نہیں دکھتے ای طرح انسان کو مرف کے بعد ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا جو نہ اس کے ول میں گزری ہوں' اور نہ بھی محسوس ہوئی ہوں' زندگی اور موت کے درمیان سونا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کما تھا : اے بیٹے! اگر تہیں موت میں فک ہے تو سوتے کیوں ہو'جس طرح تم سوتے ہو ای طرح مربحی جاؤ کے' اور اگر تہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں فک ہے تو سوکر کیوں اٹھتے ہو'جس طرح تم نیند کے بعد جاگتے ہو اس طرح موت کے بعد بھی اٹھو کے' کعب احبار کتے ہیں کہ میں فک ہے تو سوکر کیوں اٹھتے ہو'جس طرح تم نیند کے بعد جاگتے ہو اس طرح موت کے بعد بھی اٹھو کے' کعب احبار ' کتے ہیں کہ

احياءالعلوم جلداول

جب تم سوؤ تو دائي كدت ير قبله رو موكراينو اس لئے كه سونا بھى ايك طرح كا مرنا ب- حضرت عائشة فرماتى بين كه الخضرت صلى الله عليه وسلم جب سونے كے لئے بستر ر تشريف لے جاتے توانا رضاد مبارك دائيں ہاتھ پر ركھتے اور بہ جانتے كه ميں اى رات وفات يأون كا- آخرين آپ يه وعافرات : "اللهمر بالسموات السبعور بالعرش العظيمر بناور ب روكيون در المراك المراك المراك المراك المراك المراك من المحام المام المام المام المام المام المام المراك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك الم اصلب كرے اوريد ديكھ كدوه كى چزر سورہا ب كيا جذب اس كول رغالب ب الله ك عبت الله ك ديدار كاشوق يا دنياكى محبت'اور یہ یقین رکھے کہ اس کی موت اس کیفیت پرواقع ہوگی جو سونے سے پہلے رہی ہوگ۔ اور مرنے کے بعد اس حالت پراٹھے گاجس مالت يرمر كا-اس لے كه آدى اى كے ساتھ رہتا ہے جس سے عبد كرتا ہے۔

وسوال ادب : بين كه جب بمي آكم كط يا كروث بدل ال وقت وه دعا يزه جو سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم اس مُوقِ بِرِيْمَا كُرِيْ عَا كُلِ اللهُ اللهُ الْعُهَا لُوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُ السَّمُ وَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الْعُزِيْرَ الْعُفّارُ" (ابن السي ابو هيم- عائشة) ـ اس بات كي كوشش موني عليه يم كمد نيند سے أيك لور بهلے تك قلب ذكر الله بيل معموف رہے ، اوربیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے زبان اورول پراللہ کا ذکر آئے 'یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مجت جاگزیں ہے 'اذکارِ بھی ای کئے متحب قرار دیے مجے ہیں ماکہ دلوں میں ذکر اللہ کی مشش پیدا ہو 'موکر اٹھنے کے بعدید وعا يِع "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانًا بِعُدْمُ الْمَاتَنَا وَإِلَّيْهِ النَّهُورِ" ( آثر تك) - كاب الدوات بي يدوا مي لكي جاچکی ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس وظیفے کا وقت آومی رات کے بعد شروع ہو تا ہے اور انتائی وقت یہ ہے کہ رات کا چمنا حصہ باتی رہ جائے "آدھی رات گزرنے کے بعد بندہ کو تبجد کے بیدار ہونا چاہیے "تبجد کامعنی ہی اس عمل کے ہیں جو نینز کے بعد ہو "آدھی رات نیند کے لئے وقف ہونی چاہیے 'اور بعد کا وقت تجری نماز کے لئے۔ رات کا یہ وقت دن کے اس وقت سے مثابہ ہے جو نوال کے بعد سے شموع ہوتا ہے ، زوال مجی نصف النمار ہے ، اور یہ وقت رات کے ورمیان میں ہے اس وقت کی تتم مجی الله تعالی نے کھائی ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَاسَجَي. (ب٥٣٠ ايت) اور متم برات كى جب ممرجاك

رات کا ممراؤ اس وقت ہو تا ہے اس وقت اس ذات پاک کی آنکھ کے علاوہ کوئی آنکھ نیس جاگتی جو زندہ ہے کار ساز عالم ب عصنه او كل آنى ب اورند نيند آنى ب-اور بعض لوكول في معنى بيان كي بي "اور تم ب رات كى جب لبى موجات" بعض مغرران نے می کے بید معنی بیان کے ہیں "جب تاریک ہوجائے" بسرحال بدوتت بھی بری فنیلت رکھتا ہے ، کسی مخص نے سركار ودعاكم صلى الله عليه وسلم سے وريافت كيا : يا رسول الله! رات كے اوقات ميں سے كون ساوقت ايا ہے جس ميں دعا نیادہ تی جاتی ہے اور اسے تولیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے فرایا :

جوف الليل (ابوداؤد-تندى-عموابن عبته)

رات كاورمياتى حصه

حضرت واؤد عليه السلام في بارگاه خداوندي مين عرض كيا : يا الله إمين آپ كي عباوت كرنا چا بتا بهون مجمع عباوت كے لئے افنل وقت بملا و بيجة الله تعالى في انسي بذريع وى مطلع كيا : اعداؤه تم نداول شب مي المواورند آخر مي كو مكه جو ابتدائے شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سوجا آہے اورجو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا۔ تم درمیان رات میں عبادت كو على مرع ساتھ تناہو اور من تسارے ساتھ تنابوں اور تساری حاجق كى الحيل كروں كى على الروعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس عرض كيا: رات كاكون ما هذا افغل هي؟ آب في جواب ويا-نصف الليل الغابر مد (ابن حبان العذر)

رات کا آخری نصف

رات کے نصف آخر ہے متعلق روایات میں ہے کہ اس وقت عرش جموعتا ہے 'جنات عدن کی ہوائیں چلتی ہیں 'اور خداوند قدوس آسان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ فیرہ ۔ (۱) اس وقت کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب جائے کی دعاؤں ہ فارغ ہوجائے تو وضو کرے 'وضو میں تمام آوا ہے اور سنین کی رہایت کے 'اور وضو ہے متعلق دعائیں بھی پڑھتا رہے۔ پھرجائ نماز پر آئے 'اور قبلہ رخ ہو کریے کے "اللّٰ اللّٰه الْحَبُورُ کی بینیز اوالد کے شکر للّٰه اللّٰه کی نینیز اوالد کے کھریہ الفاظ کے "اللّٰه الْحَبُر فَوْ الْمَلْکُوتِ کے بعد وس بار سجان الله 'وس بار الحمد لله اور وس بار الا الله کے 'پھریہ الفاظ کے "اللّٰه الْحَبُر فَوْ الْمَلْکُوتِ والْحَبَرُ وَتِ وَالْحَبُرِ رَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ مِن اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰه کے 'موایات میں ہے کہ تبجہ کے وقت سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم بھی یہ کلمات پڑھاکرے تھے ہے۔

اللهُ الْكُالْحُمُدُ اَنْتُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ بِهَاءُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْوُمُ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْوُمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْوُمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْوُمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَ اَنْتَ الْحَمْدُ صَلَّى اللّهُ حَقْ وَالنَّالُ وَقَلَ وَالنَّيْدُونَ حَقَّ وَالْخَمَدُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَالنَّيْدُونَ وَمَا اللّهُ مَلْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

و حن بي رود في رجيب ي حيد المسكوريس والمحاصوري من المسكوريس والمحاصوري المسكوريس والمحاصوري المحاصوري الم

اے اللہ! جرائیل میکائیل اور اسرائیل کے بروردگار! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے عیب و شہود کے جانے والے اللہ شہود کے جانے والے تولوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ مختلف ہوتے ہیں اے اللہ میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے توجس کو جاہے سید می راہ دکھلا تا ہے۔

ان دعاؤاں کے بعد تبجہ کی نماز شروع کرے 'پہلے دو مخترر کمتیں پڑھے 'گردو رکھات طویل 'مختر جیسی چاہے پڑھے 'اکر عشاء کی نماز کے ساتھ و ترنہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو و تر پر ختم کرے ' ہردو رکعت کے بعد سو مرتبہ سجان اللہ کمنا مستحب ہے 'اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام لے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا۔ سمجے روایت میں ہے کہ آپ نے تبحہ کی نماز کا آغاز دو ہکی پہلکی رکعتوں سے فرایا 'کھردو طویل رکھتیں پڑھیں 'اس کے بعد دور کھتیں ان سے کم مختمر' اور پھردو رکھتیں ان کی بہ نبست مختمر پڑھیں۔ یہ سلمہ اس دفت تک جاری رہا کہ کل رکھات کی تعداد تیرہ ہوگئی (مسلم۔ زید ابن خالد الجمنی معزت عائد " سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جرکیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرایا کرتے تھے با آہستہ آواز سے تلاوت فرایا کرتے تھے باؤی ہی آہستہ اور کبھی آواز سے (ابوداؤر 'نسائی' ابن ماجہ ) نماز تبجہ کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوارشادات یہ بین فراتے ہیں :۔

صلاة الليل مثنى مثنى فاخ خت الصبح فاوتربر كعة ( بخارى وملم) رات كى نمازدودور كتين بن اكر مع كافوف بوق ايك ركعت الكروتر كدو صلاة المعرب اوترت صلاة النهار فاوتر واصلاة الليل ( احمد ابن عرف) مغرب كى نمازدن كى

تہجد کی نماز کے سلطے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ تیرہ ر کھتیں منقول ہیں۔ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے 'یہ مخصوص سورتیں بھی اس وظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے 'جب تک رات کا چمٹا حصہ شروع نہ ہوجا آ آپ یہ نماز جاری رکھتے۔

اخياءالعلم ملداول

نچوال وظیفہ : اس کا ونت رات کے چیئے سے ہے شروع ہوتا ہے'اس ونت کا نام سحر بھی ہے'اللہ تعالی ارشاد فراتے

وَيَالُاسُحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - (ب٨٦١ آيت ١٨) اوروه سحرتے وقت استغفار کرتے ہیں۔

بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ وہ محرکے وقت نماز پر معنی اس لئے معج ہو کتے ہیں کہ نماز میں بی استغفار مو آے' یہ وقت جمرے وقت کے قریب ہے۔اس وقت رات کے فرقتے واپس چلے جاتے ہیں' اور دن کے فرقتے ان کی جكه سنجال ليت جي اس وقت كي بدى فعنيلت بي ايك طويل مديث من حضرت سلمان اور حضرت ابوا الدروام كا واقعه ندكور ب، حضرت ابوا الدرداء اين بعائي سے ملاقات كے لئے تشريف لائے تھ، مديث من ب كه جب رات موكى تو حضرت ابوالدرداء نمازك لئ جانے كك جعزت سلمان نے كما: كمال على سوجاؤ - ابوالدردا و سوك، جب مبع كاوت قريب بوا دونوں حضرات اٹھے اور دونوں نے تجدی نماز اوا کی اسمان نے ابوالدردا اے کما: تم برتمارے نفس کاحق بھی ہے تسارے معمان کا حق بھی ہے 'اور تساری ہوی کا حق بھی ہے 'یہ بات انہوں نے اس ایکے کد حضرت ابوالدروا والی المبدان ا ے یہ کمد دیا تھاکہ تمهارے بھائی رات بحر عبادت میں مشغول رہے ہیں۔ مبح کو دونوں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر موسے اور رات کی مختلو نقل کی آپ نے سلمان کی تصویب فرمائی۔ (بخاری- ابو جمیفہ) اس دنت سحری کمانا بھی متحب ہے۔ اس وقت کا وظیفہ نماز ہے۔ میج صادق کی آمدے رات کے وظا نف ختم ہوجاتے ہیں اور دن کے وظا نف شروع موجاتے ہیں۔ مع صادق کے بعد فحری سنتس برھے ، آیت کرید کے بی معن ہیں :

فَسَيَجَنْهُ وَإِدْ بَازَالنَّ حُجُوْمٍ وَحَبِّ ، رَمِ ، آبِت ٢٩) اورستاوْں کے بیچے جی اس کی تسبیح کیا کیجئے

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا الهَ الْآهُو وَالْمَلَا نِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا اِلْهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ

التَحَكِيمُ (پ٣ر١٩ أبت١١)

موای دی اللہ تعالی نے اس کی کہ بجواس ذات کے کوئی معبود مونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے ہی اور معبود ہمی دواس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انظام رکھنے دالے ہیں۔ان کے سواكوني معبود موتے كے لاكن نيس ده زيردست بي تحمت والے بيں-

بریہ الفاظ کے 🗈 أنَا آشُهَدُ بِمَا شَبِهِ دَالِلْهُ بِولِنَهُ سِعُ وَشَهِ دَتْ بِهِ مَلَائِكُنُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ مِنْ حَلْقِهِ وَ اسْتَوْدِ عُاللهُ هَنْدِالِشَّهُ ادَةً وهِي لَيْ عِنْدَاللهِ تَعَالَى وَدِيْعَةٌ وَأَسْنَالُهُ حِفْظَهَا حَنَى يَتُوَ قَانِنَى عَلَيْهَا وَاللَّهُمُ احْطَطُ عُنِي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدُكَ ذُخُرًا وَ آخفَظٰهَا عَلَى وَتُوفَنِي عَلَيْهَا حَتَٰى ٱلْقُاكَيْهِ مَاعَيْرُ مُبَالِ ثَبُلِيُلاً-

میں کوائی دیتا ہوں اس بات کی جس کی کوائی اللہ نے اپنی ذات کے لئے دی ہے اور جس کی کوائی اس کے ملا ککے نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے وی ہے 'اور میں سے گواہی اللہ کے سپروکر آ ہوں' وہ میرے لئے اللہ کے پاس الانت ہے اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی ورخواست کر ما مول یمال تک کہ وہ مجھے اس شادت پر اٹھائے' اللہ اس شادت کے وسلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کردے 'اور اس کے سب سے این پاس میرے لئے خیر کا ذخیرہ فرما۔ اور میرے لئے اس کی حفاظت کر ، مجمع اس یر موت عطاکر ، تاکہ میں

قیامت کے دن اسے ایساہی پاؤل اس میں کسی فتم کی تبدیلی شرہو کی ہو۔

اکابرین سلف ان وظا نف کے علاوہ چارود سرے امور بھی متحب سمجھے تھے اور ان کا الرام رکھتے تھے 'روزہ رکھنا مدقہ دیا اگرچہ صدقے کی مقدار کم بی ہو ' بیار کی عیادت کرنا ' جنازے میں شریک ہونا 'ایک حدیث میں اس مخض کو منفرت اور دخول جنت کی بٹارت دی گئی ہے جو ایک روز میں بید چاروں عمل جمع کرلے (مسلم- ابو ہرمرہ) اگر انفاق ہے کسی دن ان میں سے کسی ایک عمل کا بھی موقع نہ لے ' یا بچر کا لے اور بچر نہ لے تو تواب نیت کے مطابق حاصل ہوگا اس میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔ بچھلے لوگ یہ پند نہیں کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں۔ چاہے کمجور ' بیازیا روثی کے کلائے کی صدقہ بی کیوں نہ ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔۔

الرَّجل في ظُل صَنقته حتى يقضي بين الناس (١)

آدی توکوں کے درمیان فیملہ ہونے تک اپنے مدقے کرمائے میں رہ گا۔ ایک مدیث میں ہے:۔ اتقواالنار ولوبشق نمرة (۲)

ووزخ کی آگ ہے بچو آگرچہ تمجور کا ایک کلوادے کری بچ۔

حضرت عائشہ نے ایک ماکل کو اگور کا ایک وانہ عطاکیا وہاں کی لوگ موجود تے وہ لوگ جرت ہے ایک دو سرے کی طرف ویجے نے مضرت عائشہ نے فرمایا : جہیں کیا ہو گیا ہمیا تم نہیں جانے اس میں بہت ہے زروں کا وزن ہے اللہ تعالی نے توایک ذرہ پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان وین مانے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تھے ہمیو نکہ ان کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے صلی اللہ علیہ وسلم ہے بچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سلی اللہ علیہ وسلم ہے بچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سلی اللہ علیہ وسلم کا اسور مبارک تھا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے دینے بار رائس کی ایک مدینے میں ہوجاتے (مسلم جابر اللہ ایک مدینے میں ہے ہے۔

يصبح ابن آدم و على كل سلامى من جسده صلقة (لعنى المفصل) وفى جسده ثلثمائة مفصلا فامر كبالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايت كالى الطريق صدقة واماطتك الاذى صدقة (قال الراوى) حتى ذكر التسبيح والتهليل ثم قال وركعتا الضحى تأتى على ذلك كله او تجمعن لكذلك كله (ملم - ابوزر)

ابن آدم می کرتا اوراس کے جم کے ہر جو ژر ایک صدقہ ہوتا ہے 'ابن آدم کے جم میں تین سوجو ژ بین 'اچی بات کے لئے تھم کرنا بھی صدقہ ہے برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے 'رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے 'ایذا دینے والی چزددر کرنا بھی صدقہ ہے (رادی کتے ہیں) کہ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تبیع اور جملیل کا ذکر بھی فرایا 'کھر فرایا کہ چاشت کی دور کتیں بھی صدقہ ہیں 'ان سب کو اوا کرنا یا فرایا کہ ان سب کوایے لئے ضرور جمع کرنا۔

دو سرا باب

احوال اور معمولات كااختلاف

راہ آخرت کے سا کین عابد ہوں مے ' یا عالم ہوں مے ' یا طالب علم ہوں مے ' یا حاکم ہوں مے ' یا چیشہ ور ہوں مے ' یا موحد

(١) (١) يدونون مديش كتاب الزكوة يش كزر مكي بين

ہوں مے ایعنی ہمہ وقت ہاری تعالیٰ کی ذات و صفات میں استغراق رکھتے والے ہوں مے ان سب سا کین کی حالتیں جدا جدا ہیں اسی است اس اس کی حالتیں جدا جدا ہیں اسی اعتبارے ان کے وظا تف اور معمولات بھی ایک ووسرے سے مختف ہیں۔

اول عابد ۔ یہ وہ مخص ہے جو ہمہ وقت عبادت میں معروف ہے عبادت کے علاوہ اسے کوئی دو مراکام نہیں ہے اگر وہ سے مضلہ ترک کردے تواس کے اس کام کرنے کے لئے مجھ مجی باتی نہ رہے اس کے وطا کف کی ترتیب وی ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم نے بیان کی ہے۔ البتہ اس میں تعویا بہت رووبدل ممکن ہے اس طرح کہ وہ اپنا بیشترونت نماز میں مرف کرے کیا حلاوت میں لگادے کیا سجان اللہ دفیرہ پرمتا رہے۔ بعض محابہ کرام مرمدز بان بزار تبع پرماکرتے تھے ، بعض دو سرے معزات تمیں بزار مرتبه سمان الله كينكامعمول بنائع موئے تھے ، بعض حضرات ايك دن رات ميں تين سور كعات سے جمد سور كعات تك بلكه بزار ركعات تك بردد لياكرت تع عام معمول سوركعات كاتما العض معزات بكفرت تلاوت كياكرة تع ان ميس يحدجوبس كمف میں ایک اور بعض دو قرآن ختم کرلیتے تھے 'بعض محابہ کرام ایسے بھی تھے 'جو دن بحرایک ہی آیت میں غور و فکر کرتے رہجے 'اور ای کودو ہراتے رہے۔ کرزابن و برہ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے دن میں ستریار 'اور رات میں ستریار طواف کیا کرتے تھے 'مرطواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے سے اور ای دوران دو قرآن مجی خم کرلیا کرتے سے حساب لگایا جائے توطواف کی مافت تمیں کوس ہوتی ہے اور رکعات کی تعداد ایک سواس ہوتی ہے ایمان بیسوال کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کون ساعمل افضل ہے ' نماز ' تلاوت ' یا تنبع؟ اس کا جواب سے ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر ' تدیراور غور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تیول عبادتوں کو جامع ہے ، لیکن کیوں کہ اس عمل پر مواظبت مشکل ہے ، اس لئے ہر مخص کا دظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اوراد کا متعدیہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو ؟ آلائش سے اس کی تعلیرادر معالی ہو اور وہ اللہ تعالی کے ذکرے روشن رہے۔ طالب کو جاہے کہ وہ اپنے ول میں جمانک کر دیکھے 'جو و ظیفہ اس کے دل کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہوا سے اختیار کردیکھے' اكر أس وظيفے سے حملن محسوس مو كيا مبعبت اكتائے لكے تو وغيفہ تبديل مجي كيا جاسكتا ہے اس لئے اكثر لوگوں كے حق ميں ہم اوقات کے لحاظ سے وظا تف کی تقیم بر بھتے ہیں کول کہ لوگ عام طور پر کمی ایک عمل کی پابندی نہیں کرسکتے کی اور بات ہے کہ بعض لوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنالیں اور اس میں لذت محسوس کریں۔ کیکن بمتر یکی ہے کہ ہر فض اپنے لئے وہی وظیفہ منخب كرے جواس كے عالات سے مناسب ركمتا موائدا أكر كوئي فض تعيم كے اثرات زيادہ محسوس كرما ب تواس كاالتزام ركم ' اوراس وقت تک تبیع کا شغل جاری رکھے جب تک مبعیت ساتھ دے ابراہیم ابن ادہم ایک ابدال کاواقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے نمازیں مشغول سے کہ تنبیع پڑھنے کی آواز آئی الیکن پڑھنے والا نظر نہیں آیا ابدال نے بآواز بلند ہوچھا:اے من تو کون ہے میں تیری آواز من رہا ہوں اور تیرا وجود میری نگاہوں ہے او جمل ہے؟ جواب آیا میں ایک فرشتہ ہوں اللہ تعالی تے جمعے اس دریا پر متعین کیا ہے ، جب سے میں پدا ہوا ہوں اس طرح اللہ تعالی حمدوثنا اور پاکی بیان کررہا ہوں ابدال نے فرشتے کا نام دریانت کیا جواب آیا میرانام مهلمیائیل ب انمول نے یہ بھی پوچھا کہ جو تیج تم پڑھتے ہواس کا واب س قدر ب فرشتے نے کماجو مخص سومرتبہ تنہی راء لے وہ مرتے سے پہلے ی دنیا میں اپنی جنب د کھ بتا ہے وہ تبہی بہ تھی۔

سُبُحَانَ اللّهِ الْعَلِيّ التّيَانِ سُبُحَانَ اللهِ الشّدِيْدِ الْأَرْكَانَ سُبُحَانَ مِنْ يَنْهَبُ بِاللّيُلِ وَيَأْتِى بِالْهَارِ سُبِحَانَ مَنُ لايشَعُلُهُ شَانَ عَنْ شَانٍ سُبُحَانَ اللهِ الْحَنّانُ الْمَنَانِ سُبُحَانَ اللّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ -

میں اللہ کی پاک میان کرتا ہوں جو برتر ہے ، بڑا دیے والا ہے میں اللہ تعالی کی پاک بیان کرتا ہوں جو طاقتور ہے ' پاک ہے وہ جو رات العابی اے اور ون لا تا ہے ' پاک ہے وہ خات جے ایک کام دو سرے کام سے بے نیاز

نیں کرتا 'یں یا کی بیان کرتا ہوں' اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احیان کرنے والا ہے 'میں اللہ کی پاک بیان کرتا ہوں جس کی ہر مجکہ تشیع کی جاتی ہے۔

یہ شیع اور اس طرح کی دو سری تحریحات آگر راہ آخرت کا طالب سے 'اورول میں اثر بھی محسوس کرنے تو ان کا انتزام کرلے ' جنوب المصراف کا میں المحریف خور میں میں اور المحریف کا میں المحریف کا المراہ کا المرام کرلے '

جس چیزے ول میں اثر ہو 'اورجس میں خربوشدہ ہواس کی پابندی مرور کرے۔

دوم وه عالم جو تعنیف و تالف ترریس اور افتاء وغیره کے ذریعہ لوگوں کوفائدہ پنچارہابو اسکے وظائف کی ترتیب عابد کے وظائف کی ترتیب سے مخلف ہے عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے مطالعہ کے بعد رہ مانا بھی ہے 'یا تعنیف و الف کاکام ہے 'یہ وہ اہم امور ہیں جن کے لئے خاصا وقت در کارہے 'اس میں شک نمیں کہ فرائض وواجبات ك بعد تدريس ، تعنيف اور افاء وغيره ك برك قضائل بن اور نوافل من وقت لكانے كي بجائے ان امور من وقت لكانا زياده اجروتواب كاباعث ب كتاب العلم من بم علم ك فعا كل بيان كريك بين عبادت كى طرح علم من بعي ذكرالى ب عالم رات دن الله اورائيك رسول كے ارشادات من غور و فكر كرتا ہے اوكوں كو قيض ياب كرتا ہے الميں باطل كے اند ميرے سے حق ك اجالے میں لا آ ہے' آخرت کا راستہ تلا آ ہے' طالب علم مسائل سکو کرائی عبادت منج کرتے ہیں' اگر وہ مسائل نہ سکمیں توان کی تمام محنت برکار جائے 'اور پکھ حاصل نہ ہو' ہر علم عبادت پر مقدم نہیں ہے' بلکہ وہ علم عبادت پر مقدم ہے جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دے استے دلوں میں دنیا کی ب ر مبتی پردا کرے اور آخرت کے رائے پر چلنے میں ان کی مدد کرے وہ علوم عبادت سے افعنل ميں ہيں جن سے ترص وحوس پردا ہو عال وجاہ 'اور منصب و شہرت كى خواہش جنم لے كيوں كه طبيعت ايك بى كام كى مسلسل معروفیت کابارگرال برداشت نتیس کرستی اس صورت میں عالم کو بھی مختلف تتم کے کاموں میں اپنے او قات کو تقتیم کرلینا چاہیے' مثلاً اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ میج سے طلوع آفاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے' طلوع آفاب کے بعد دو پسرتک درس و تدریس اور افادة علق میں مشغول رہے ، بشرطیکہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لئے علم ماصل كرنا جانب موں أكر اس طرح ك لوك نه موں تو ابنا وقت ان على مشكلات كو حل كرنے ميں صرف كردے جو مطالعه " تدريس يا تعنيف و تالف ك ورميان پيش آتي بي اسلے كه ذكر سے فارغ بونے كے بعد اور دنیا كے بنگاموں بي كنے سے پہلے ول ہر طرح کی الائٹوں سے پاک و صاف ہو تا ہے' اور دل کی ہد مغانی مشکلات کے حل میں بدی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دو پیشرعمر تک تعنیف و تالیف اور مطالعہ میں معروف رہے ، فرض نمازوں اور بشری ضرور تول کے علاوہ کسی اور کام میں نید لکے اور اگرون برا ہو تو دوپرمیں قبولہ بھی کرلے ،عمرے آقاب کے زرد ہونے تک اپنے طلباء سے ان کے وہ اسباق سے جو تغییرو مدیث وغیرو علوم سے متعلق ہوں ' آقاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر 'استغفار اور تنبع کامعمول بنائے۔ اس تفسیل کا حاصل بداکلا کے عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زمانی عمل ذکر میں گزرا و دمرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا ، تیسرا وقت آ کھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعہ کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا ، چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا ، پانچواں وقت محرزبان کے غمل ذكركي ندر موا 'اس طرح دن كاكوئي وقت اعضاء كے اعمال سے خالى بھي نميں رہا 'اور دل جمعي بلمي باتى رہى 'جمال تك رات كي تقیم کاسوال ہے اس سلطے میں علاء کو امام شافع کی پروی کرنی جاہیے 'انموں نے رات کے تین صفے کئے تھے 'ایک حصہ مطالعہ اور قدریس کے لئے 'وو سرا حصہ نماز کے لئے اور تیسرا آرام کے لئے۔ یہ تقیم غالبا سردی کے موسم سے تعلق رکھتی ہے امری ک راتیں شایداس تقسیم کی متمل نہ ہوسکیں ہاں آگر دن میں نیند پوری کرلی جائے تو یہ ممکن ہے کہ گری میں بھی یہ معمول بنایا جاسکے۔ موم طالب علم مل طالب علم كے لئے نوا فل اور ذكر كے مقاطع ميں افعنل يد ہے كہ وہ طلب علم ميں معروف رہے۔اى لئے ترتیب او قات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک تھم ہے۔ آنا فرق ہے کہ جس دقت عالم افادہ میں مشغول ہوتو طالب علم استفاده کرے' اور جس وقت وہ مطالعہ اور تعنیف و تالیف میں معہوف ہوتو یہ درس کی تقریریں تکمیں' باقی او قات کی ترتیب

وی ہے جو عالم کے سلطے میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کہ علم سیکھنا نوا فل اور از کارو و ظائف سے افضل ہے ' بلکہ اگر کوئی فخص با قاعدہ تخصیل علم کی غرض سے نہیں بلکہ محض سننے کے شوق میں علاء اور زائرین کی مجلوں میں حاضری دے اس کے لئے بھی یہ حاضری و ظائف اور نوا فل سے افضل ہے ' چتانچہ حضرت ابو ذرکی ایک روایت میں ہے:۔

حضور مجلس علم افضل من صلاة الفركعة وشهود الف جنازة وعيادة

علم کی مجلس میں حاضری ایک ہزار رکھتوں سے 'ایک ہزار جنانوں میں شرکت سے 'اور ایک ہزار

مریضوں کی عیادت سے افغنل ہے۔ ایک مرجبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا:۔

اذارايتمرياض الجنة فارقعوا فيها فقيل يارسول الله ومارياض الجنة قال حلق الذكر (٢)

ت جب تم جنت کے ہانچے دیکھو توان میں چرلیا کرد-عرض کیا گیایا رسول اللہ! جنت کے ہانچے کونے ہیں؟ مدیر سرحات

کھب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں آجائیں تواس کے لئے مرنے ہی گریز نہ کریں 'امراء اور حکام اپنے اقتدار اور اپنی حکومتیں بالاے طاق رکھ دیں 'تجارت پیشر لوگ باذار کا رخ نہ کریں 'حظرت عمرفا مدن فرماتے ہیں کہ آدی جب اپنے گھرے لگا ہے تواس کے سرپر تمامہ کے بہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجہ ہو تا ہے 'مگر جب وہ گئی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے موعظ کے اثر سے اپنے گناہوں پر نادم ہو تا ہے تواس حال میں اپنے گھروالیں ہو تا ہے کہ اس کے ذرے کوئی گفتا ہائی نہیں رہتا'تم لوگ علاء کی مجلسوں سے دور مت رہو' اللہ تعالیٰ نے علاء کی مجلسوں سے زیادہ افضل واعلیٰ جگہ کوئی دو سری پیدا نہیں کی ہے' ایک فحض نے حضرت حسن بھری سے اپنے دل کی قساوت کا حال بیان کیا' فرمایا: اس کا علاج بیہ کہ ذرکہ کی مجلسوں میں حاضری دیتی رہیں۔ ممار نے انھیں و کھ کر کما کہ اے سمیند! نوش آمدید! جواب رہا! اب سمنت ختم ہوگئی ہے' اور تو محمری جا مساب ہوگئی ہے۔ اور تو محمری حاسن خالا کہ جس موری ہو اس میں حاضری ہی ہو جھا! سمینہ بیہ تو تتالؤ کہ جسیں بیہ درجہ کس لئے نصیب ہوا؟ فرمایا! بھے بیہ درجہ اسلئے ملا کہ میں ذکری مجلسوں میں حاضرہ ہی تو تباؤ کہ جسیں بیہ درجہ کس لئے نصیب ہوا؟ فرمایا! بھے بیہ درجہ اسلئے ملا کہ میں ذکری مجلسوں میں حاضرہ ہی تھی۔ خلاصہ بیہ ہو کہ اگر کسی ہاکر دار اور خوش کلام واعظ کی نصیت سے دل کی گریں کھل جائیں تو بیہ ذکری مجلسوں میں حاضرہ ہی تعرب خوالی کو بیس میا کہ دوس کا حال کی گریں کھل جائیں تو بیہ درجہ اساب خوالی ہیں۔ افضل ہے جو دنیا کی محب میں جنال در کرادا کی جائیں۔

چوتھا۔ پیشہ در۔ یہ وہ مخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے کمانے پر مجبورہے 'اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو فاقوں سے مارؤالے 'اور اپناتمام وقت عبادت میں لگا دے۔ بلکہ کاروبار کے وقت اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے 'اور کمانے میں معروف رہے 'آئیم یہ ضروری ہے کہ کاروبار کے وقت بھی اللہ تعالی کا ذکر کر تا رہے 'یا تسبیح اور تلاوت میں مشغول رہے۔ تجارت یا حرفت کے ساتھ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن نہیں ہے 'ہاں آگر باغ و فیرو کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے 'کیوں کہ باغ کی تکسبانی میں بظا ہر ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے 'بقدر ضورت کمانے کے بعد ان و فا نف کا اہتمام

<sup>(</sup>١) (١) يودونون روايتي كتاب العلم مي كذر يكل مين

کرے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر بقدر ضرورت سے ذائد کمائے اور زائد از ضرورت مال صدقہ وے دے تو یہ عمل وظائف سے افضل ہے 'کیوں کہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم جبادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے 'اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے 'اور فقراء و مساکین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں 'اور اجرو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

پانچاں۔ حاکم۔ امام 'قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار 'یہ سب حکام کے دائرے ہیں آتے ہیں 'یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی ضرور توں کا بید عمل مزکورہ بالا وظا نف ہے افضل ہوگا' حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ دہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے 'اور مسلمانوں کے سلسلے میں عاکد شدہ ذمہ داریوں کی شخیل میں مضغول رہے 'اور رات کو فرکورہ وظا نف ادا کرے 'حضرت عز کا ہی معمول تھا فرماتے تھے جھے نیز سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں 'اور رات کو سوؤں تو اسپے نفس کو ہلاکت میں جٹلا کروں جمز شخص صفات میں جو کچھ عرض کیا گیااس سے تم نے یہ بات اچھی طرح سجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں 'ایک علم اور دو سرا مسلمانوں کے ساتھ زی کا محالمہ' سے دونوں امریذات خود عبادت ہیں 'افضل اسلئے ہیں کہ ان کا شار ان امور میں ہو آ ہے جن کا نفع متعدی ہے 'لازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم بی فائدہ نمیں اٹھا تا بلکہ دو سرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں 'ای طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے بی کو نہیں پنچا بلکہ دو سرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں 'ای طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے بی کو نہیں پنچا بلکہ دو سرے لوگ بھی پنچا ہے۔

چھٹا۔ موحد۔ یہ وہ محض ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں متنزق رہے' اس کے سواکوئی متہائے فکرنہ ہو'نہ اللہ کے سواکسی دو سرے سے محیت کرتا ہو' نہ کسی سے ڈرتا ہو' اور نہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو' بلکہ اسے ہرچز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آیا ہو' جو لوگ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں اضیں مختلف اور او اور و طاکف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے' فراکض کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہیں' ان کے دل میں کوئی بھی خیال گزرے' ان کے کا نول میں کوئی بھی آواز آئے' انھیں کسی بھی چڑکا مشاہدہ ہو ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لئے جرت و موطنت کا سبب ہو' ان کی حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی رضاکا آئینہ وار ہو' ایسے لوگوں کی ہر حالت درجات میں اضافہ کرتی ہے' اس کے نزدیک ایک عبادت اور دو سری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہو تا' کیے وہ لوگ ہیں جضوں نے اللہ کے لئے اپنے آپ کو فا کر لیا ہے' ان لوگوں کے سلطے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے:۔

وَإِذَاعْتَذَنْتُمُو مُمْ مَا يَعْبُلُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُو اللَّي الْكَهْفِينَ نُشُرُ لَكُمْرَ بَكُمُ مِن رَّحَمِتِهِ (بِهَارِسَ آيت)

اور جب تم لوگوں ہے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں ہے بھی مگراللہ ہیں ہوئے) تو تم (فلاں) غاریس چل کرہناہ لوتم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلادے گا۔ اس آیت میں بھی بھی لوگ مراد ہیں۔

إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِي سَيَهُدِين (پ٢٢٣ آيت ٩٩)

یہ صدیقین کا انتائی درجہ ہے۔ یہاں تک 'صرف وہی لوگ پنچ پاتے ہیں جو زمانہ دراز تک ندکورہ وطا کف کی پابندی کریں 'صدیقین کے درجہ پر فائزلوگوں کے صالات من کرراہ آخرت کے سالکین فلط فنی میں جٹلانہ ہوں' اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں' اور نہ اس فلط فنمی کی دجہ ہے اوراو وطا کف سے بے اعتبائی افقیار کریں بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ وسوسے ہوں' نہ شیطانی خیالات' اور نہ گناہوں کا تصور' نہ وہ پریشانیوں سے کھرائیں' اور نہ دنیا کے

معاملات ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں 'یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملائ' اس لئے بلا وجہ غلط فنی کا شکارنہ ہوں' اپنی عاقبت خراب نہ کریں ' بلکہ مستقلِ مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں گئے رہیں۔

ہدایت کے مختلف راستے : مرنشۃ مغات میں ہم نے جو بچھ عرض کیاوہ سب اللہ تک کنچنے کے مختلف راستے ہیں' آرشاد ماری ہے۔

قُلْ کُلٌ یَغْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِمِفَرَیُکُمُ اَعْلَمُهِمَنْ هُوَاَهْدَی سَبِیْلاً (پ۵ر۹ آیت ۸۸) آپ فراد پیچ که هر مخص این طریقے پر کاد کرد ہاہے 'موتمادا دب خوب جانا ہے اسکوجو زیادہ ٹھیک

ہدایت یافتہ سب ہیں جمر بعض لوگوں کو بعض دو سرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے اور وہ لوگ زیادہ ہدایت کامسخق قراریاتے ہیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الأيمان ثلاث وثلاثون وثلثمائة طريقة من لقى الله بالشهادة على طريق منها دخل الجنة (١)

ا کان کے تین سو تینتیس طریقے ہیں 'جو مخص ان میں سے کی ایک پر بھی مرے گا جنت میں وافل گا۔

بعض علاء کتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے ہمی تین سوتیرہ ہیں 'جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق ہیں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے 'خلامنہ کلام یہ ہے کہ اگر چہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں مگر سب حق پر ہیں 'جیسا کہ قرآن یاک کی اس آیت میں فرمایا کیا ہے۔

آؤلُنِكَ آلَنِيْنَ يَدُعُونَ يَبْنَعُونَ إلى رَبِهِم الوسيئلَةَ أَيَّهُمُ أَفْرَ بُ (ب٥١٦ آيت ٥٥) يه الوك بن كويه ومورد رب بن كه ان بن

کون زیاده مقرب بنتاہ۔

ان لوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے 'اصل قرب میں کوئی فرق نمیں ہے 'اللہ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ کی معرفت زیادہ معرفت حاصل ہوگ اللہ کی زیادہ عبادت کریں مے جنمیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگ 'اس لئے کہ جو محنص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیراللہ کی عبادت نہیں کرتا۔

وظا نف کی براومت : وظا نف کے سلط میں سب ہے اہم ہات ہے کہ ان کی پابڑی کی جائے ایوں کہ وظا نف کا مقصد ہے ہے کہ ہان کی پابڑی کی جائے ایوں کہ وظا نف کا مقصد ہے ہے کہ ہاطن میں تبدیلیاں رونماہوں ایک دوبار کا عمل مؤٹر نہیں ہو آا اگر ہو تا ہمی قید کی طرح ہو تا ہے اگر قید یہ مکمل اثر اس وقت پیدا ہو تا ہے جب تمام اعمال اوا کئے جائیں اور ان میں تسلسل ہو عابہ بھی فقید کی طرح ہو تا ہے اگر قید ہوسکا چاہے کہ جھے علم فقد میں یدطول عاصل ہوجائے آوا یک دو مسائل یاد کر لینے ہے وہ ماہر قید نہیں کملاسکا نہ اس طرح قید ہوسکا ہے کہ ایک رات بینے کردو چار مسائل یاد کرلے کر بینے کہ ایک رات بینے کردو چار مسائل یاد کرلے کرنے بینے جائے بہدا کر ایا کرے تو اسے بہت جلد ممارت جائے اگر وہ عنت کو تمام راتوں پر تقسیم کردے اور ہررات تموڑی دیر بینے کرمسائل یاد کرلیا کرے تو اسے بہت جلد ممارت حاصل ہو سکتی ہے "کہ خضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ارشاد گرای میں بھی قیقت بیان فرمائی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) این شاہین اور الا کائی طرانی اور یکی فی مغیوین مردالر من سے یہ الفاظ الل کے ہیں "الایمان تلشمائة و ثلاثون شریعة فمن واقعی شریعة منهن دخل الجنة"

احبالاعمال الى اللمادومهاوانقل (بخارى ومطم ماتش الله کوده عمل زیاده پندے جومستقل ہوجاہے مقدار میں کم بی کیول نہ ہو۔ لوگول نے معزت عائشہ سے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا ایس نے فرمایا :-كانعمله يمتوكان اذاعمل عملااثبته (ملم) آپ کاعل دائی تعاجب آپ کوئی عمل کرتے تھے تواسے مستحکم کرتے تھے۔

اى كَ آخضرت صلى الله عليه وسلم فرات بي : من عود الله عبادة فتركيها ملالة مقتمالله (١)

جس مخص کو اللہ تعالی نے کسی عبادت کا عادی بنایا ہو' اور پھروہ اسے اکٹا کرچموڑ بیٹھے تو اللہ تعالی اس

سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

سی وجہ ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عصری نمازے بعدوہ دور کھیں گرر اداکیں جوایک وفدی آمری وجہ سے رہ کئی تھیں'اس کے بعد پیشہ وہ دور کتیں عمر کے بعد پڑھنے لگے 'کھر پر دھنے کا مثابیہ تماکہ محابہ اسے منروری قرار نہ دیں'معرت عائشة اور حفرت امسلم في بيواقع تغييل سے روايت كيا ہے۔ (١٠)

یماں آگریہ کما جائے کہ عصر کا وقت نماز کے لئے کموہ ہے ' پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی۔اس کاجواب یہ ہے کہ عصرے بعد نمازی کراہت کی تمن وجمیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرسٹس کرنے والوں کی مشاہت نہ ہو وہ مری وجہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سجدہ نہ ہو' تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرای فرصت مل جائے آگہ دو نمازوں کے در میان اکتاب ند ہو۔ یہ نتیوں وجوبات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہوسکتیں اس لئے اس باب میں ہم آپ کو دو سروں پر قیاس نہیں کریں گے اس کی دلیل ہے ہے کہ آپ نے سے نماز مجد میں پڑھنے کے بجائے گھرمیں اوا کی ' ماکہ لوگ اسے جمت ندینالیں'اور عمرکے بعد نماز ندیز صنے لگیں۔

> رات کی عبادت کے فضائل تيراباب

مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت : حضرت عائشة سرکار دو عالم ملی الله علیه وسلم کابه ارشاد

افضل الصنواة عندالله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولاعن مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة قال الراوى لا آدرى من ذهب اوفضة ومن صلى بعدها آربيعر كعات غفر الله لمذنب عشرين اوقال اربعين سنة (٣) الله تعالی کے زدیک افغل ترین مغرب کی نماز ہے 'نہ اس کومسافر کے ذے سے ساقط کیا ہے'اور نہ مقیم کے ذیے ہے اس کے ذریعہ رات کی نمازوں کی ابتداء کی اور اس پردن کی نمازوں کو ختم فرایا ،جو مخض

<sup>(</sup>١) يه مديث كتاب العلوة من كذر يكل ب (٢) علاي ومسلم من ام سلم كل روايت ب "انه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعدالظهر "حترت عائش فراتي مِن "ماتر كها حتيٌّ لقي الله" (٣) - الإ الوليدا لهفاري كتاب السلوة ورواه اللبراني مختمرا واساده ضعيف

مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں دو محل بنائیں گے' راوی کہتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے 'اور جو فخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھے اللہ تعالی اس کے ہیں سال کے گناہ معاف کردیں گے یا یہ فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ معاف کردیں گے۔

ام سلم اورابو بررة الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيار شاد القل كرية بين :من صلى ست ركعات بعدال مغرب عدلت له عبادة سنة كاملة او كانه صلى ليلة القد ( ( ) )

جو تحض مغرب کے بعد چے رکعت نماز پڑھے تو یہ رکھتیں اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں گی'یا بیہ فرمایا : ''کویا اس نے تمام شب قدر نماز پڑھی ہے۔

سيدابن جير ثوبان سيروايت كرتين كرم كاردوعالم ملى الشطير ملم نارثاد فرايا : من عكف نفسه مابين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة او قر آن كان حقا على الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه اهل الدنيا لوسعهم

جو مخص خود کو کسی مجدیں مشاء اور مغرب کے درمیان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کسی حتم کی بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالی کے شایان شان بدیات ہوگی کہ وہ اس مخص کے لئے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سویرس کی مسافت کے برابر ہوگا اور دونوں محلوں کے درمیان درخت لگائے جائمیں کے اگر روئے زمین کے تمام لوگ وہاں محومیں تو وہ جگہ سب کے لئے کانی ہوگی۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں :-

من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاء بني الله له قصرا في الحنة فقال عمر رضى الله عنه اذا تكثر قصور نايار سول الله نقال: الله اكبروافضل وقال اطبب (٣)

جو مخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائیں کے مخت میں ایک محل بنائیں کے محضرت عمر نے عرض کیا : یا رسول اللہ تب تو ہمارے پاس بہت سارے محل ہوں کے فرایا ، اللہ بہت بوا ہے بوے فضل والا ہے یا فرایا بوایاک ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفی اور ابن اجد نیر روایت نقل کے 'اس میں سنة کاملة کی جک اثنتی عشرة سنة ب 'تذی نے اس روایت کو ضیف قرار دیا ہے۔ روایت کے آخری جز" او کانه صلی لیلة القدر 'کو ابو الولید اسفار نے کعب الا حبار کا قول قرار دیا ہے 'ابو معور دیلی نے ابن عباس سے اس علیے میں یہ الفاظ نقل کے ہیں۔ "من صلی اربع رکعات بعد المغرب قبل ان یکلم احداوضعت له فی علیین و کان کمن ادر ک لیلة القدر فی المسجد للا قصلی " (۲) یہ مدیث مجھے نیں لی 'البتہ ای مغمون کی ایک روایت ابن عمرے معقول ہے۔ کاب اسلوقی یہ روایت گذر چی ہے۔ (۲) ابن البارک نے کاب الزبر میں یہ روایت عبد الکریم ابن الحرث سے مرملا "نقل کی ہے۔

المس این الک دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص مغرب کی نماز باجماعت اوا کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے 'اور درمیانی وقعے ہیں دنیا سے متعلق کوئی کلام نہ کرے اور پہلی رکعت ہیں سورہ فاتحہ 'اور سورہ بقرہ کی ایترائی دس آیات 'اور سورہ بقرہ کے درمیان کی دو آیتی والمحکوالہ ولحدسے آخر تک 'اور پہلی رکعت بی اور اس کے بعد المعاوت کرے 'کھررکوع کرے اور سجرہ کرے 'کھرد سری رکعت کے لئے کھڑا ہو 'اور سورہ فاتحہ کے بعد آیتا کری 'اور پہلی المستم وات کی دو آیتیں اُو لیک اَصَد کے اور المستم المنت ہی اندازہ اجرو اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں لِلّہ مِما فِی المستم وات سے آخر تک پندرہ مرتبہ قل حواللہ پڑھے تو اس کے لئے بے اندازہ اجرو اواب ہے (۱) کرزاین ویرہ ابدال کتے ہیں کہ ہی نے خصر علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ جمعے کوئی ایسا عمل سکھلا دیجتے جے ہیں ہررات کرلیا کروں' فربایا : جب تم مغرب کی نمازے فارغ ہوجاؤ تو عشاء کے وقت تک نمازی ہیں رہو' کی سے کلام مت کو 'پوری توجہ نمازی ہیں رہی جا ہے' دو دو کمت پڑھو' ہر رکعت ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ' اور تمات مرتبہ قل ہو اللہ کرچو جب ان دور کمتوں سے فارغ ہوجاؤ تو ایک طویل ہو ہو کہ جرب میں مات بارا پنے لئے مغفرت کی دعا کرو' اور سات بار سے الفاظ کی ۔

مرحلے آؤ' کی سے بات چیت نہ کرو' کو آیک طویل ہو ہو کہ جدے میں سات بار اپنے لئے مغفرت کی دعا کرو' اور سات بار سے الفاظ کی ۔

مرحلے آؤ' کی سے بات چیت نہ کرو' کو آیک طویل ہو ہو کہ جدے میں سات بار اپنے لئے مغفرت کی دعا کرو' اور سات بار سے الفاظ کی ۔

مَّبُكَانَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلْهِ وَ لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَ لاَحُولَ وَلاَ قُوَّةَ الآبِاللهِ الْعَلِيِّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَ لاَحُولَ وَلاَ قُوَّةَ الآبِاللهِ الْعَلِيِّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وا

پاک کے اللہ عمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے'اللہ بہت بڑا ہے جمناہ سے بیخناہ سے بیخنا بیخنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برترواعلی ہی کی عطا کردہ ہے۔

محر محده سے سراتھاؤ اور بیٹھ کرید دعار مو

يَّاجَى كَافَيْهُومُ يَا ذُوالُجُلُالِ وَالْإِكْرَامُ يَا اِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ يَا رَحْمُنِ النَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهَا يَارَبِ يَارَبِ يَاالله عَاالله عَاالله عَالله

اے زندہ!اے کارسازعالم!ائے عظمت اور بزرگی دالے!اے اگلوں اور پچپلوں کے معبود!اے دنیا اور آخرت کے رحمٰن ورحیم۔اے بروردگار!اے بروردگار 'اے اللہ!اے اللہ!اے اللہ!

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابوالشیخ نے کتاب افواب میں زیاد ابن میمون سے تھوڑے سے نفظی اختلاف کے ساتھ نقل کے ۔ (۲) اس مدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں لی۔

علادہ آپ کس نمازی زیادہ آکید کرتے تھے؟ فرمایا : مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے لئے آپ بہت زیادہ آکید فرمایا کرتے تھے(احم) ایک مدیث میں ہے :۔

من صلى مابين المغرب والعشاء فلك صلاة الاوابين (١)

جو فخص مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پر مصاتریہ اوابین کی نماز ہے۔

اسود کتے ہیں کہ مجمی آیا نہیں ہواکہ میں مغرب کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشخول نہ پایا ہو 'میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا : یہ ففلت کا وقت ہے 'اس لئے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انس جمی پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشتہ اللیل یعنی رات کی عبادت ہے 'اور اس نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے :۔

تَتَجَافِي جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ-ان كيلوفواب كابول عندررج بن-

احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان وارائی سے بوچھا کہ آپ کے نزدیک بیہ بھترہے کہ میں دن کو روزہ رکھو' اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھوں' فرمایا: مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھوں' فرمایا: اگریہ ممکن نہ ہو؟ فرمایا: دن کو افطار کرو اور اس وقت نماز معلی رکھو' اور اس وقت نماز

## قيام ليل كى فضيلت

## آيات اور احاديث

الملے کی آیات یہ ہیں :۔ اِنَّرَبِّکَ یَعَلَمُ آنگُ نَقُومُ اَذَنلی مِنْ ثُلُقی اللَّیٰ لِوَفِ فَمُو ثُلُثَکُ (پ۲۹ر۱۳ آیت ۲۰) آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدی (بھی) دو تمائی رات کے قریب اور (بھی) آدھی رات اور اور (بھی) تمائی رات نماز میں کوڑے رہے ہیں۔ اِنَّا نَاشِنَةَ اللَّیْ لِ هِی اَشْدُو طُافُو اَقُومُ مُقِیْ لاً۔ (پ۲۹ر۱۳ آیت ۲۹) به فک رات کے المحنے میں ول اور زبان کا خوب میل ہو تا ہے اور (دعایا قرائت پر) بات خوب ٹھک تھی

به تُنَجَافِی حُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِيعِ۔ (پ١٩ر١٥ آيت ١١) ان كے پلو فواب كابول سے عليمه موتے ہيں۔ اُمَّنُ هُوَ قَانِتُ أَنَّا عَاللَّهُ لِسَاجِلاً وَقَائِماً يَحْزَرُ الْآخِرَ ةَ وَيَرْجُورَ حُمَةَ رَبِّهِ (پ٣٣ رها آيت ٩) بعلا جو فض اوقات شب مي مجده وقيام كي حالت مي عبادت كرما مو آخرت سے وُر رہا مو اور اپنے

معلا ہو علی اوقات سب مل جرو و میام کا قامت میں عبوت کررہا ہو اگرت و کا رہے ہے ور رہ پروردگار کی رحمت کی امید کررہا ہو۔

<sup>(</sup>١) يوروايت كتاب السلزة يس كذرى بيد

وَالَّذِيْنَ يَبِينَتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًاوَّ قِيَامًا۔ (پ١٣٣٦ تَ ٣٠) اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے جدہ اور قیام میں گے رہے ہیں۔ اِسْتَعِیْنُو اِبِالصَّبُرِ وَالصَّلاَةِ۔ (پ٢٠٣١ تَ ١٤٣) مبراور نمازے سارا عاصل کو۔

بعض مغرین نے اس نماز کو رات کی نماز کما ہے کہ اس پر مبر کرنے سے مجامرہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبادت کے فضا کل کے سلسلے میں بہت ہی احادث بھی ہیں 'آ نحرت صلی اللہ طبیۃ وسلم ارشاد فرائے ہیں ۔

يعقدالشيطان على قافية رأس احدكم الأهونام ثلاث عقديضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فأن استيقظ وذكر الله تعالى اتحلت عقدة فأن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس والا أصبح خبيث النفس كسلان (يخارى وملم ابر مرية)

تم میں سے جب کوئی فخص سو تا ہے توشیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے 'اور ہرگرہ پر یہ پھو تک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمی ہے سو تا رہ ۔ اگر وہ فخص بیدار ہوجائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک کرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ وضو کرے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے 'اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے ' میچ کو وہ نشاط اور سرور کی کیفیت کے ساتھ افعتا ہے 'ورنہ اس حالت میں افعتا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو اور جم

سمی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص کا ذکر کیا وہ تمام رات سوتا رہا ہے ہے ارشاد فرمایا ہے۔ ذاک جال الشیط ان فی اذنہ (بخاری ومسلم ابن مسعود ) اس مخص کے کان میں شیطان نے پیٹاب کردیا تھا۔

ان للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا فاذا اسعطالعبدساء خلقه واذا ألعقه ذرب لسانعبالشر واذاذر منام الليل حتى يصبح (١)

شیطان کے پاس ایک سو کھنے کی چیز ہوتی ہے 'ایک چھی ہوتی ہے 'اور ایک آواز وار چیز (انجن و فیرو) ہے جب شیطان کی چیز کو سو کھنا دیتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہوجاتے ہیں 'اور جب وہ چننی چنا دیتا ہے تو اس کی زبان فحش ہوجاتی ہے اور جب وہ انجن لگا دیتا ہے تو مج تک سو تارتبا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبدفي جوف الليل خيرله من الدنيا ومافيها ولولان اشق على امتى لفرضتهما عليهم (٢)

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمایا : وه دور محتی جوبنده درمیان رات میں پڑمتا ہے اس کے لئے دنیا ومانیما سے متحی است کی مشقت کا خوف نہ ہو آتو میں ان دور محتول کو ان پر فرض قرار دے

(۱) طبرانی میں روایت حضرت الس سے ان الفاظیم معقول ہے" ان للشیطان لعوقا و کحلافاذالعق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشرر اذا کحله من کحله نامت عیناه عن الذکر " بزار نے سموا بن جنب سے مدیث روایت کی ہے۔ (۲) ابر منمور ویلی مراز دری ہے کتاب قیام اللیل میں حمان ابن صلیہ سے یہ روایت مرسل نقل کی ویلی مراز دری ہے کتاب قیام اللیل میں حمان ابن صلیہ سے یہ روایت مرسل نقل کی

دیا۔ جابر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں 😀

ان من الليل ساعة لا يو افقها عبد مسلم يسئال الله تعالى فيها خير الا اعطاه

رات میں ایک محری ایس موتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اے پاتا ہے اور اس میں اللہ سے خمر ک

ورخواست كرياب توالله تعالى اس عطا فرمات مين-

مغیرہ ابن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پرورم آگیا' اور پیٹ مجے۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ کے اسکلے پیچلے تمام گناہ معاف کردیے مجھے ہیں پھر آپ کیوں اس قدر مشعت برداشت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا :۔

افلاأكون عبداشكورا- (بخارى وملم)

كيام شكر كرف والابندند بنول-

اس ارشاد ہے آپ کے مرتبہ و عظمت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ شکرے اس نعت میں اضافہ ہو تا ہے جس کے کے شکر اداکیا جائے۔ ارشاد ماری ہے :۔

لے شراداکیاجائے۔ارشادباری ہے:۔ لَیْنُ شُکَرُ تُمُلاَ زِیدُنْکُمْ۔ (پسارہ آیت)

المحرم فكركر كي توتم كوزياده لعت دول كا-

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو جریرہ سے ارشاد فرمایا :-

يااباهريرة اتريدان تكون رحمة الله عليك حياومينا ومقبورا ومبعوثاقم من الليل فصل وانت تريد رضار بك ياابا هريرة صل في زوايا بيتك يكن

نوربيتكفي السماء كنور الكواكب والنجم عنداهل النيا (١)

اے ابو ہریرہ آآکر تم یہ چاہتے ہوکہ تم پرزندگی میں مرنے کے بعد 'قبر میں 'اور میدان حشر میں اللہ تعالی کی رحمت رہے تو تم رات میں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نماز پر حو 'اے ابو ہریرہ! اپنے گھر کے کونوں میں نماز پر حو 'آسان میں تمارے گھرکا نور ایسا ہوگا جیے اہل دنیا کے لئے کواکب

اورستارون كانور موتاي-

وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم فان قيام الليل قربة الى الله عزوجل وتكفير للننوب ومطرد للناء عن الجسد

ومنهاة عن الأئتم- (تندى-بلال طبراني يهي ابوالامم -

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا 'رأت من عباوت ضروركيا كرو'رات من عباوت كرناتم سي كيله نك لوكون كاشيوه ب 'رات كي عبادت الله تعالى كي قربت كا ذريعه ب 'اس كي وجه سے كناه معاف موت

ين جمانى ياريان دور بوتى بن اوركنابون عن بخانفيب بوتا -وقال صلى الله عليه وسلم: مامن امرئى تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها

(١) يه مدعث إطل إس ك كوئي اصل محص نميس في-

النوم الاکتب لما جر صلاته و کان نومه صلقة علیم (ابوداوُد 'نمائی۔ عائد فرا الله و مالا علیہ اللہ علیہ اللہ میں م فرایا: جو فخص رات کو نماز پڑھتا ہو 'اور کی دن نینر غالب ہوجائے اوروہ نماز نہ پڑھ سکے تواس کے لئے نماز کا ثواب لکھاجا تا ہے اور سونا اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ذر نے ارشاد فرمایا :۔

لواردتسفرااعددتلهعدة؟قال: نعم!قالفكيفسفرطريقالقيامة الا انبئكيا اباذر بما ينفعكذلك اليوم قال بلي بابي انتوامي قال: صميوما شديا الحرليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الامور وتصدق بصدقة على مسكين او كلمة حق تقولها اوكلمة شر تسكت عنها - (1)

جبتم سنر کا ارادہ کرتے ہوتو اس کے لئے تیاری کرتے ہویا نہیں؟ ابوذرئے عرض کیا : بی ہاں! آپ نے فرمایا : پھر قیامت کے سنری کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہیں تمہیں وہ بات نہ بتلاوہ جو اس دن فا کدہ وے۔ ابوذرئے عرض کیا : آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتلائے! فرمایا : قیامت کے دن کی شدت سے بیخے کے لئے کرات کی آرکی ہیں دو رکعت سے بیخے کے لئے کرات کی آرکی ہیں دو رکعت نماز پڑھو، بڑے برے امور کے لئے جج کرو، اور کسی مکین کو صدقہ دو، یا کوئی حق بات ہی کہ دو، یا کسی بری

بات سے سکوت اختیار کرد۔

روایات میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محض تھا، جب لوگ سوجاتے سے قووہ اٹھ کرنماز پڑھتا اور قرآن کریم کی تلاوت کر آ، اور یہ وعاکم آ اے اللہ! جملے دو فرخ ہے نجات دیجے لوگوں نے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس محض کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرایا : جب وہ اٹھے اور نماز وغیرہ پڑھے تو جھے اس کی اطلاع کردیا۔ جب رات میں اس نے عہادت شروع کی تو آپ تشریف لائے 'اس کی وعائی' می مج کو اس محض نے فرایا : ہم اللہ ہے جنت کیوں نہیں ما تھے ؟ اس محض نے فرایا : ہم اللہ ہے جنت کیوں نہیں ما تھے؟ اس محض نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلل اللہ محض کو یہ خو شخبری سادیجے کہ اللہ نے اس کو دو زخ ہے جبرئیل علیہ السلام آئے' اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال محض کو یہ خو شخبری سادیجے کہ اللہ نے اس کو دو زخ ہے نہات عطاکر دی ہے۔ (۲) یہ محس دوایت ہے کہ جبرئیل علیہ السلام سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عبداللہ این عرف اور ہے ہے گاہ فراوا۔ (۲) اس واقعہ کے بعد این عرفرات کو جائے گئے' اور پابلای کے ساتھ نماز پڑھنے گئے۔ چنانی آئی واب کے خادم محضرت فرائی ہے ہیں کہ آپ رات ہو نہاز ہو مائے گئے' اور پابلای کے ساتھ نماز پڑھے گئے۔ چنانی آئی ہوجائے ہیں عرض کرتا جبی نمیں ہوئی ہیں ہوئی! ہیں عرض کرتا ہیں کہ آپ رات کی نماز اور وعاؤں کا سلسلہ میں صوال دویادہ کرتے میں وہی جو اس وہ ہوگی! میں عرض کرتا ہے کہا این ذکریا علیہ السلام نے جو کی دوئی ہیں کہ آپ سے میں موسے تو بیدار نہ ہو سکے اور وہ وظیفہ فوت ہوگیا جو حضرت سینی این ذکریا علیما السلام نے جو کی دوئی ہیں بھرے گھرے بہترکوئی کھر کی گیا ہے یا میرے پڑوس سے حضرت سین کام معمول تھا۔ جو کی دوئی گئی کہا ہے گیا این تمیں میرے گھرے بہترکوئی کھر کی گیا ہے یا میرے کہ جو کی گھر کی گیا ہے یا میرے کو سے بہترکوئی کھر کی گیا ہوں ہے کہا گیا تھیں میرے کھر بیدار نہ ہو سکے اور وہ وظیفہ فوت ہوگیا ہو رات کو اٹھ کر کر میں کام معمول تھا۔ جو کی دوئی کہ کی گیا ہے تو میرکی گھر سے بہترکوئی کھر کی گیا گیا ہوں سے کو کی گیا ہے کہ میں کی کہ کے کہ کیا ہے کہ کہ کی گیا ہے کہ کہ کی گیا گیا تھرے کی کے اس کی خود کی کھر کی گیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کہ کی گیا ہے کہ کی گیا ہے کہ کی گیا ہے کہ کی کیا گیا ہو کہ کی کی کیا گیا تھرے کی کیا گیا گیا ہو کی کے کہ کی کیا گیا تھر کی کو کی گئی کی کے کر کیا گی

<sup>(</sup>۱) ابن ابی الدنیا نے کتاب التجد میں یہ روایت سری ابن محلدے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) مجھے اس کی اصل نہیں لی۔ (۳) محلای و مسلم میں یہ روایت ابن عمرے منقول ہے محراس میں چرکیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔

احياءالعلوم جلداول

بہترکوئی پڑوس مل کیا ہے' میری عزت اور جلال کی شم! اے یکی ! اگر تم جنت کی ایک جعلک دیکھ لو توشق کی حرارت ہے تہماری چہلی پائٹو ہائے اور جائٹ کے بجائے لوہا پہننا چہلی جائے اور جائٹ کے بجائے لوہا پہننا شروع کردو' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں مخص رات کو تتجد پڑھتا ہے' اور میج کوچوری کرتا ہے' آپ نے ارشاد فرایا :۔
تید نے ارشاد فرایا :۔

سینهاممایعمل- (این مان-ابومروق) رات کی نمازاے اس فولے دوک دے گی۔

ایکسیدیث میں ہے :

رحمالله رجلا قاممن الليل فصلى ثم أيقظ امر أنه فصلت فان ابت نضح فى وجهها الماء ورحم الله امراءة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت فى وجهه الماء (ابوداؤد ابن مان ابومرية)

الله تعالی اس مخص پر رحم فرائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے 'چرا ٹی ہوی کو جگائے 'اوروہ نماز پڑھے ' اگر ہوی اٹھنے سے اٹکار کرے تو وہ اس کے چرب پر پانی چھڑک دے 'الله تعالی اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے پھراپنے شو ہر کو جگائے 'اگر اس کا شو ہرا ٹھنے سے اٹکار کرے تو دہ اس کے چرب پر یانی چھڑک دے۔ بانی چھڑک دے۔

قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وايقظ امرأته فصليا ركعتين كتبامن الذاكرين الله كثير اوالذاكر ات (ايوداور نائي-ايوبرية)

فرمايا جو محض رات كو اشم اور ابني يوى كوجگائے ، پروه دونوں دو ركعت نماز پر ميں ، تو ان كاشار بت

زیاده ذکر کرنے والے مردوں اور موروں س موگا۔

قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعدالمكتوبة قيام الليل- (ملم-

فرایا: فرائض کے بعد افعل ترین نماز رات کی نمازے۔

حضرت عرابن الحلاب مركارووعالم ملى الشعليه وسلم كايدار شاد القل كرتين :من نام عن حزبه أوعن شئى منه فقر أمبين صلاة الفجر والظهر كتب له كانه

قرآمن الليل- (ملم)

جو مخص سونے کی دجہ ہے اپنا و تھیفہ نہ پڑھ سکے 'یا کھ پڑھے' اور کھے ہاتی رہ جائے' محروہ فجراور ظہر کی مازوں کے درمیانی وقفے میں اپنا و ظیفہ بورا کرے تو اس کے لئے اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ گویا اس نے رات سے پڑھا ہے۔

آثار صحابہ اور تابعین : حضرت عرائی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضافین پر مشمل کوئی آبت طاوت کرتے تو بے ہوش ہوکر کرجائے ، پھرکی روز تک آپ کی اس طرح عیادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی کی جاتی ہے۔ جب لوگ موجاتے تو ابن مسعود نماز کے لئے کوڑے ہوجاتے ، صبح تک ان کی آواز تھیوں کی بجنسان شد کی طرح کو جی دہتی۔ سغیان توری نے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا کھالیا۔ پھریہ فرمایا کہ گدھے کوجس دن چارا زیادہ لما ہے اس روز کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ رات انھوں نے عبادت میں گذاری۔ طاؤس جب بستر ر لیٹے تو اس طرح الجھے رہے جس طرح دانہ کڑائی میں اچھاتا ہے پھراٹھ کر

كمرًے موجاتے۔اور مبح تك فماز ميں مشغول رہے۔ كاريہ فرماتے كه عابدين كى نيند جنم كے خوف سے اومنی۔حس بعري فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے اور رات کو جاگ کر مبادت کرنے سے زیادہ پر مشعت عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا- کیابات ہے تجد گزاروں کے چربے بدے منور اور روش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ تمائی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی انمیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کردیتا ہے ایک بزرگ سفرسے واپس تشریف لائے۔ کمروالوں نے ان کے آرام تے گئے بستر بچھا دیا۔ وہ سو محصے۔ اس قدر نیند آئی کہ رات کی عبادت فوت ہو گئی۔ انھوں نے قتم کھائی کہ آئندہ مہمی بستریر نہیں ا سوول گا- عبدالعزيزابن ابي رواد رات مح اپن بسترير آت اور اس پر باته بيم ركت-و زم وكداز بـ لين خداكي فتم جنت میں تھے سے نیادہ زم وگداز بستر ہول کے۔ یہ کمد کروایس تشریف کے جاتے 'اور نماز شروع کردیتے 'اور تمام رات نماز ردھتے رہے۔ منیل ابن عیاض کتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے بے چین کردیتا ہے اس حالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کردیتا ہوں' رات گذر جاتی ہے'اور میں اپنی ضرورت کی سخیل بھی نہیں کرپا یا' حسن بھری فرماتے ہیں كه آدى گناه كريا ہے اس كا اثريه مو يا ہے كه وہ رات ميں اٹھ نئيں پائا۔ نفيل كيتے ہيں كه اگر تم دن ميں روزے نه ركھ سكو اور رات کو آٹھ کرعبادت نہ کرسکو تو یہ سمجھ لوکہ تم اپنے گناہوں کی دجہ سے محروم کردیئے تھتے ہو۔ملتراین النیم تمام رات نماز پڑھتے ، من موتی توبد دعاکرتے "اے اللہ! مجمد جیسا گناہ گار بندہ جنت کس منہ سے طلب کرے "بس می درخواست ہے کہ اپنے عنو و کرم كے طفیل دونے سے نجات عطاكر"۔ ایک فض نے كسى دانشورسے كماكد ميں رات كوائھ سيں يا ابوں وانشور نے كما : اے بعائی! دن میں اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو 'خواہ رات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صالح کے پاس ایک باندی متی 'آپ نے اسے کسی كم الته فرونت كردى جب رات آدمى كزركى ووباندى بيدار بوئى اوراس في محروالوں سے كما الحو اور نماز پر مواكمروالوں نے کما کیا می مومنی؟ باند ی نے پوچھا : کیاتم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پرھتے انہوں نے کما نہیں!وہ باندی حن كياس آئي اور كينے كى إلى اتا إ آپ تے محے اسے لوگوں كے سروكروا ہے جو صرف فرض نمازيں پردھتے ہيں۔ مجمع ان سے والى كے ليج ، حس نے ان كے روپ والى كرديك اور بيع منوخ كردى۔ روچ كتے ہيں كہ ميں امام شافق كے مكان ميں مدتول سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابوالجوریہ کتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چھ مینے ابو منیفہ کی محبت میں گزارے ہیں ان چر مینوں میں ایک رات بھی ایس منی کہ آپ نے اپنا پہلوزمین پر رکھا ہو ابر منید میلے آدمی رات سوتے تھے 'اور آدمی رات عبادت کیا کرتے تھے 'ایک دن کھ اوگوں کے پاس سے گزرے 'ان میں سے کسی نے ابو حنیفہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے اپنے رفقاء کو ہتایا کہ بیہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں 'ابو صنیفہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں تمام رات جا کنے لگا۔ مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں ' یہ مجی روایت ہے کہ رات میں آپ کے لے بستری نہیں بچھتا تھا۔ مالک ابن دینار نے ایک رات پر آبت پر ھی اور پر متے پر متے میم کردی۔

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں مے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح افتیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکسال ہوجائے یہ برا تھم لگاتے ہیں۔

مغیرہ ابن عبیب کتے ہیں کہ بیں نے مالک ابن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے مشاء کے بعد دخوکیا، مجرنماز کے لئے کوئے ہوئے، اپی داڑھی پکڑی 'اور اتنا روئے کہ آواز رندھ گئی 'اور یہ دعاکی ''اے اللہ! مالک کے بدھاپے کودوزخ پر حرام کردے ' تجھے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا 'اوردو ذرخ میں کون رہے گا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کم فریق کے ساتھ ہے 'اور ان دونوں کھروں میں سے مالک کو کم گھر میں رہنا ہے ''مج صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہوسکا اور تہدی نماز فوت ہوگئ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے مدخوبصورت دوشیزہ میرے پاس کمڑی ہے 'اس کے ہاتھ میں ایک کاغذہے 'اس نے مجھ سے پوچھا : کیاتم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کما : ہاں! اس نے وہ کاغذ میری طرف بدھا دیا 'اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

أ ألهتك اللذائذ والا مانى عن البيض الأوانس فى الجنان تعيش مخلدا لاموت فيها وتلهو فى الجنان مع الحسان تنبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقرآن

(ترجمہ: کیا بچے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت حوروں سے غافل کردیا ہے' تو وہاں ہیشہ رہے گا'اس میں موت نہیں ہوگی' اور تو وہاں حسیناؤں کے ساتھ تغریج کرے گا' نیند سے بیدار ہو' اور یہ بات جان لے کہ تہد میں قرآن پاک کی تلادت کرنا نیند سے بمترہے۔) تلادت کرنا نیند سے بمترہے۔)

## قیام کیل کی آسان تدبیریں

رات کو افعنا واقعاً مشکل ہے 'جن لوگوں کو اللہ تعالی حن توفق ہے نوازتے ہیں 'اور وہ ان ظاہری اور باطنی تدابیر پر عمل کرتے ہیں 'اور اللہ تعالی کی عبادت ہے اپنی عاقبت کرتے ہیں 'اور اللہ تعالی کی عبادت ہے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں 'ور اللہ تعالی کی عبادت ہے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں 'ویل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسمان تدہیری بیان کررہے ہیں 'اس سلنے کی ظاہری تدابیر چارہیں۔ مہلی تدہیر یہ کہ کھانا زیادہ نہ کھائے 'کھانا زیادہ کھائے کھانا زیادہ نہ کھائے 'کھانا زیادہ کھائے کھانا دیا وہ کھائے ہیں نیادہ بین ہمی زیادہ پینا ہوگا'اس سے نیند آسے گی 'اور رات کو

الالعطاه اياه وذلك كل بيلة (مسلم)

رات میں ایک ساعت ایک ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پا ما ہے اور اس میں دنیا و آخرت ہے۔
متعلق کوئی خراللہ سے ما نکتا ہے تو اللہ تعالی مطافرماتے ہیں اور میاعت ہر رات میں ہوتی ہے۔
شب بیداری کا مقصود میں ساعت ہے 'یہ ساعت مہم ہے کوئی نہیں جانتا کہ رات کے سمر جے میں ہے 'جس طرح رمضان کے مینے میں شب قدر اور جمعہ کے دن قولیت کی گھڑی متعین نہیں کی جاسکتی اسی طرح یہ ساعت مجمی متعین نہیں ہے 'کیا پعید ہے کہ رحمت کے جمو کوں کی گئے دی ساعت مخصوص ہو۔

## رات کی تقسیم کابیان

مقدار کے انتبارے شب بیداری کے سات طریقے ہیں۔

تبسرا طریقت یسب که شب بیدار رب اس صورت می نصف شب ابتدائی اور انیر رات کا چمنا حصه سونے میں گزارے۔ رات کی ابتدا اور انتها میں سونا اسلئے افضل ہے کہ اس سے مبح کو نیند نہیں آئی اکابرین سلف مبح کے وقت او تھنے کو ناپند کرتے تھے 'آ نر رات میں سونے سے چرے پر زردی نہیں آئی 'تکررتی بائی رہتی ہے 'اور لوگوں کو انگشت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے 'چنانچہ اگر کوئی مخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارے اسے آخر شب میں سوجانا چاہئے آگر چرے پر سونے کے ارات نمایاں نہ ہوں 'معرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں و تر پر مطرف لیتے تھے قراکر آپ کو ضرورت ہوتی قرائی ازداج مطرات کے پاس تشریف لے جاتے 'ورنہ جائے نماز پر آرام فرماتے 'فرکے وقت

بلال آتے اور آپ کو نمازی اطلاع دیتے۔ (١) حضرت عاتش کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سحرکے وقت یس لے جب بھی ویکھا آپ کوسوتے ہوئے پایا (۲) ای بناء پربعض علاء کی دائے یہ ہے کہ تہجد کے بعد مجے پہلے سونا سنت ہے۔ سحابہ میں حضرت ابو جریرہ کی رائے بھی می بھی اس دقت سونے کے دوفائدے میں ایک فائدہ توبہ ہے کہ اس دقت اہل دل کو مکاشفات اورمشاہدات ہوتے ہیں و مرافا کدہ یہ ہے کہ اس دفت کے آرام سے دن کے پہلے دیلنے کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے عضرت واؤدعليه السلام آخرى نسف كم تمالى ك حص بقدر قيام كرت اور أخرى جعظ صف ك بقدر آرام فرات-

یہ ہے کہ رات کے چھے یا پانچیں مصے میں قیام کرے افغال یہ ہے کہ قیام نصف آخر میں ہو ابعض او گول في كماكد نعف اخركاممنا حمد قيام ك لئ بونام بي-

یہ ہے کہ جاسنے کی کوئی معین مقدارنہ ہو اورنہ اسکے لئے کوئی وقت مخصوص کیا جائے۔ کول کہ رات کے مع اوقات نی کووی کے ذریعہ معلوم موسکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن بیئت سے واقف ہیں 'اور جاند کی منزلوں کاعلم رکھتے ہیں 'اگر جاند کی رفتارے وقت کا اندازہ کرنے کے لئے کمی فض کو متعین کردیا جائے توبیہ سوال پیدا ہو گاہے کہ ان راتوں ' میں مجے وقت کس طرح معلوم ہوسکے گاجن میں ابر رہتا ہے' اس لئے بھتر کی ہے کہ وقت کی کوئی مخصیص یا تحدید نہ ہو' بلکہ مناسب سے کہ رات کی ابتدا میں اتا جامے کہ نیند آجائے کربیدار ہو 'اور عبادت کرے 'نیند کاغلبہ ہوتو سوجائے 'اس طرح ایک رات میں دومرتبہ سونا ہوگا اور دو مرتبہ قیام ہوگا میں محت اصل ہے "ایخضرت صلی الله علیہ وسلم کی عادت مبارکہ مجی میں تھی۔ ( ٣ ) حضرت مبداللد ابن عمر اور دو مرے بہت سے اولوالعزم محاب اور تابعین بھی انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوا مبارکہ پر عمل پرا تھے "انخضرت ملی الله علیہ وسلم کی شب بیداری مقدارے اظہارے کی ایک نیج پر نہیں تھی کی لیک بیض اوقات آپ آدهی رات بیدارر بع مجمی تمانی مجمی دو تمانی اور مجمی جید صف کے بقدروقت میں نماز پر صف ( م ) قرآن پاک

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ نَقُومُ إِنْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّهِ لِنَضِفَهُ وَثُلُثَلَهُ (بِ١٣ الم ٢٠ المنا) اب کے رب کومعلوم سے کہ آپ (بھی) دو تمالی رات کے قریب اور (بھی) آدھی رات اور (بھی)

تمائی رات (فمانی ) کمڑے رہے ہیں۔ حدرت عائشہ فراتی ہیں کہ سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم مرخ کی آواز س کربیدار ہوتے تھے۔ ( ۵ ) ایک محانی ارشاد فراتے ہیں کہ میں نے دوران سز انخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شب بیداری کا انچی طرح مشاہرہ کیا ہے ' چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد تعوری در کے لئے سومئے اس کے بعد بردار ہوئے اسان کی طرف دیکما اور قرآن پاک کی یہ آیات الاوت فراكس ورنب المنظمة والمراي إلى الله المراي إلى المناف المناف المناف وموكاء

<sup>(</sup>١) مسلم من روايت ك الغاظ يه إن كان ينام اول الليل ويحيى آخره ثم ان كان له حاجة الى اهله قضى حاجته ثم ينام" نال كى روايت يه ع "فاذا كان من السحر أو تر ثماتي فراشه فأذا كان له حاجة الم باهله" ابر الودك الفاظ يه يس "كان اذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وان كنت نائما ايقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلى ركعتين حفيفتين ثم يخرج الى الصلاة" (٢) عارى وملم- رواعت من الفاظية إلى مالفي رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيتي اوعندي الا فائما " عارى من الع " الا على " ومن ج - ( س ) الدوالة و تدى الن اجد ام ملة - روايت كالفاظيه من كر بمان يصلى وينام قدام الماكل توديه في تقلى مان الدونيام تدايد الملي من الميان ومن من المن مان ( ٥ ) عارى ومسلم ما تشر

افمنامشکل ہوگا، چنانچہ بعض بزرگان دین دسترخوان پر بیٹے ہوئے طالبان میں سے مخاطب ہو کرکتے زیادہ مت کھاڈ زیادہ کھاؤ کے تو زیادہ پانی ہوگئا تا پڑے گا۔ معدہ کو کھانے کی کرانی سے پہانا بڑے گا۔ معدہ کو کھانے کی کرانی سے پہانا اس سلسلے کی سب سے اہم تدہیرہ۔

و مرى تدبير : يه ب كه دن كودت اياكام ندكر جس بدن تحك جائ اورا معناء آرام كى ضرورت محس مرى نياده مشات كام كرن ورت محس نياد آتى ب

تيسري تدبير : يك دوپركو قيلوله ضروركرك واشخ كے لئے دن ميں سونامتحب إبن ماجه-ابن عباس") یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے جمناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہوجا آے اور اللہ کی رحمت شامل چو تھی تدبیر: مال تمیں رہتی آیک مخص نے حس بعری سے کما کہ میں آرام سے سوما ہوں ول یہ جاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر نماز پردھوں ا وضو کا یانی بھی تیار رکھتا ہوں کی معلوم نہیں جھے کیا ہوگیا ہے کہ ہزار کوسٹش کے باوجود آگھ نہیں کھلی محن نے جواب دیا تیرے گناہ مجھے اٹھنے سے روکتے ہیں حسن بعری جب بإزار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغواور بیبودہ باتیں سنتے تو فرماتے میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے 'یہ لوگ دن میں نہیں سوتے ' رات کو کیا جاگیں محد سفیان توری فرماتے ہیں کہ میں ایک مناه کی وجہ سے پانچ مینے تک تہر کی نمازے محروم رہا۔ لوگوں نے اس مناه کے متعلق دریافت کیا، فرمایا: میں نے آیک مخص کو روتے ہوئے دیکے کرسوچاتھا کہ یہ محض ریا کارہے۔ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں کرزابن وبرہ کی خدمت میں ماضر ہوا کوہ رورب تے اس نے یوچماکیا کی عزیز کے مرنے کی خرمی ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے امینے یوچماکیا جم کے کسی صے میں ورد ہے ، جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کریارہے ہیں؟ فرایا: اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے ، میں نے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا 'فرمایا : میرا وروازہ بند ہے 'پروہ کرا ہوا ہے 'میں آج رات کے معمولات اوا نہ کرسکا مثا پدیس نے کوئی گناہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خریکی کا دائ ہے اور گناہ شرکی طرف بلا تا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں کچنانچہ ابو سلمان دارائی کہتے ہیں کہ کمی مخص کی نماز باجماعت گناہ کے بغیر فوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے 'اور جنابت کے معنی یہ ہیں کہ آدی اللہ تعالی کی عبادت سے دور ہو گیا ہے 'ایک عالم روزہ وار کو نعیت كرتے إلى كما اے ممكين أجب تم روزہ ركھوتوب ضرور ديكه لوكه كس مخص كے دستر خوان پر افطار كررہے ہو 'اور كس چيز سے افطار كررى بو ابعض مرتبه آدى ايسالقمه كماليتا ہے كه دل كى كيفيت بدل جاتى ہے اور اصل حالت كى طرف واپسى نيس موتى اس تعمیل کا حاصل یہ ہے کہ محناہ دل میں قساوت پیدا کرتے ہیں شب بیداری کی راہ میں مانع بن جاتے ہیں 'اس سلسلے میں حرام غذا بھی بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے' دل کی مغائی میں 'اور اس خیری طرف ماکل کرنے میں اکل طلال کا اثر زیادہ ہو تا ہے' وہ لوگ جو دلول کے محرال ہیں تجرب اور شریعت کی شمادت کی غیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگان دین فراتے ہیں کہ بہت سے لقے تہد کے لئے مانع ہوتے ہیں 'اور بہت ی لگاہیں سورت پڑھنے سے مانع ہوتی ہیں 'بندہ آیک حرام لقمہ کھا تا ہے' اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے' اس جرم کی اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ پرسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے' جس طرح نماز برائیوں اور فواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے، اس طرح برائی بھی نماز سے اور اعمال خیرہے روکتی ہے، ایک داروغدوندال کتے ہیں کہ میں تمیں برس تک اپنے عدے پر دہا رات میں جب بھی کوئی عض کرفار کرے قید خانے میں ایا جاتا میں اس سے سید معلوم کر آکہ اس نے عشاء کی نماز اداک ہے 'یا نہیں؟ اگر اس کاجواب نتی میں ہو یا تو میں سمجہ جا آکہ عشاء کی نماز ندیدھنے کے جرم میں اے کرفاد کرکے یمال ایا گیا ہے۔

فركوره بالاسطور مين قيام ليل كي طاهري تدابير كاذكر تعا ويل من جم باطني تدابير بيان كرت بين-

مہلی تدبیر : یہ که مسلمانوں کے خلاف کینے ہے 'بدعات ہے 'اورونیاوی تفرات سے دل کو خالی رکھ 'جو مخص دنیا

احياءالعلوم جلداول

کے تھرات میں کر قار رہتا ہے اے رات کو المنا نعیب نہیں ہو تا اگر المتا بھی ہے قو نماز میں دل نہیں لگا ، بلکہ اپی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے اور ونیا کے اندیثوں میں جتلا رہتا ہے اس طرح کے لوگوں کے متعلق شاعر کہتا ہے۔

یخبرنی البواب انک نائم\_\_\_\_وانت انا استیقظت ایضا فنائم (ترجم:وریان مجھے یہ تلا آ ہے کہ تم سورہ ہو اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے ہو گئے ہو)

دوسمری تدبیر : بہے کہ دل پر ہروقت خوف کا غلب رہے ' زندگی کی امید کم ہو میکوں کہ زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی ہولتا کیوں کا تعبول کے نیز قائب ہوجاتی ہے ' ہولتا کیوں کا تصور آ تکموں کی نیز قائب ہوجاتی ہے ' طاؤس فراتے ہیں کہ جنم کی یادے عابدوں کی نیز قائب ہوجاتی ہے ' موایت ہے کہ بھرؤ کے ایک غلام صیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے ' ایک روز آئی مالکہ نے کما کہ صیب تم رات کو جا گئے ہو ' ایک دوز آئی مالکہ نے کما کہ ضمی ہو گئے ایک اور غلام سیب تم رات کی موز کر کون جا گئے دہتے ہو ' اس نے جو اب دیا کہ جھے دو زخ کے خوف سے 'اور جنت کے شوق سے نیز دہیں آئی ' دوالوں معری نے ان جن شعموں میں کی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔

من القرآن بوعدة ووعيده-مقل العيون بليلها أن تهجعا فهموا عن الملك الجليل كلامه=فرقابهم ذلت اليه تخضعا

(ترجمہ: قرآن نے اپنے وعد دعید کے مضافین کے ذریعہ آکھوں کو سونے سے منع کردیا ہے 'انھوں نے خوف اور خشوع اور خضوع کے ساتھ شنشاہ عظیم کا کلام سمجاہے)

اس مضمون کے چند شعربہ ہیں :

يا طويل الرقادو الغلات كثرة النوم تورث الحسرات ان في القبران نزلت اليه لرقادا يطول بعد الممات ومها داممهدا لك فيه بننوب عملت اوحسنات

(ترجمہ: اے وہ مخص جو طویل نیند اور کمری غفلتوں کا شکارہے' زیادہ سونے سے حسرت کے سوا پھے ہاتھ نہ آئے گا'جب تو مرنے کے بعد قبر میں اترے گاتو ہالی نیند کی فرصت ہوگی' اور قبر میں تیرے لئے تیرے اعمال خیر' اور اعمال بدکی مناسبت سے بستر ہوگا۔)

ابن المبارك ارشاد فرماتے میں :۔

اذا ما الليل اظلم كا بد وه فيسفر عنهم وهم ركوع اطارالخوف نومهم فقاموا واهل الامن في النيا هجوع الزجمة ببرات اريك بوجاتى به وقوه اس كل متقسى بداشت كرتي بن ادر مع تك نماز من متنول رج بي نوف و

وہشت نے ان کی نیندا ژادی ہے 'اوروہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں 'اورونیا کے مامون اوگ سورہے ہیں)

تیسری تدبیر : بین بیری تدبیر این اور آثار کامطالد جاری رکے جوشب بداری کی فنیلت میں واروہوئے ہیں اس مطالع کے ذریعہ اور آگر پڑھنا نہ جانا ہو تو من کراپنے شوق کی آگ بھڑکائے اگر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہو اور جنت کے اعلیٰ ورجات میں مین کنے کی آرزو جوان رہے ایک بڑرگ میدان جمادے واپس کمر تشریف لائے ان کی بیوی نے بستر مجھوریا اور ان کی اندی معظر رہی ایکن وہ بڑرگ مجمومی میں تک نماز پڑھتے رہے 'جب کمر آئے تو بیوی نے بطور شکایت کما کہ ہم مرتب کر سے معظر سے الیکن آپ نے بدرات مجمومی گزاروی 'جواب دیا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں اتنا محق تھا کہ رات بحر

ان کے اشتیاق میں جا کا رہا اور کمر کاخیال ہی نمیں آیا۔

یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرے 'اور یقین رکھے کہ عبادت کے معنی یہ بیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کردہا ہے اللہ اپنے بندے کے مالات سے واقف ہے ول کے خیالات پر مجی دھیان دے اور یہ سمجے کہ یہ خیالات ہاری تعالی کے خطابات ہیں اور ان کا خاطب میں ہوں۔ یہ تدبیران چاروں تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم ہے اس لے کہ ول میں اللہ تعالی کی مجت ہوگی تویہ خواہش بھی ہوگی کہ تمائی میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرے 'اس مناجات سے اسے لذت ماصل ہوگی اور یک لذت شب بیداری اور کثرت عبادت کے لئے محرک ہوگی مناجات کی اس لذت کا اٹکار نہیں کیا جاسکا 'اس لذت کے جبوت کے لئے ہمارے پاس مظلی اور نعلی ولا کل موجود ہیں ' دلیل عظلی ہے کہ آیک مخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے اس پرعاش ہے کیا بادشاہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اسکی محبت میں کر قارب ، ہمارامشاہرہ ہے کہ یہ مخص اپنے محبوب کے ساتھ تھائی میں مل کر' اور اس سے مختلو کرکے بے پناہ لذت پا آئے 'اور اس لذت میں وہ اتنا مرموش ہوجا آ ہے کہ رات بمرنید آتی محمل کا حساس نیس ہو گا اگریہ کماجائے کہ خوبصورت آدی کے قرب کی لذت تو اسلے ہے کہ اس کے حسن و جال كامشابده كرربا ب بارى تعالى كى ديداس كے بندوں كوكمال ميسر بي؟اس كابواب يہ ب كديد لذت محض معنوق كاچرود كي كرحاصل نبيس مولى- بلكه أكر معشوق كى اندهيرى جكه موايا بردے كے بيتھ محوصتكو موعاش كے جذب وشوق كاعالم اس وقت بعى قابل دید ہو باہے 'معثول کے قرب کے نصورے' اس کے حسن و جمال کی تعریف سے' اور اپنی محبت کے اظہار سے اسے نا قابل بیان کیف و مرور حاصل مو تا ہے کیمال مد بھی کها جاسکتا ہے کہ عاشق کی لذت کی بنیاد معثوق کا جواب ہے محض اپنے شوق کا اظهار نہیں ہے 'بندہ کو بید لذت کیے مل سکتی ہے 'وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے معتوق کی خاموشی کے باوجود اللمارے لذت يا تائے التے كے مرف اتا جانا كافى ہے كہ معثوق الركى تعتكوس رہا ہے ال يقين جب عبادت كرتے بيں اور تهائيوں ميں اللہ تعالی کی طرف لولگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے دلوں پر مختلف کیفیتیں وارد ہوتی ہیں 'وہ ان کیفیتوں کوہاری تعالی کی طرف منسوب كرتے ہيں اور ان سے لذت پاتے ہيں اس طرح وہ لوگ بھی محض انعام كى توقع سے لذت پاتے ہيں جو باوشاہوں ے خلوت میں ملتے ہیں اور ایکے سامنے اپن درخواسیں پیش کرتے ہیں 'بادشاہوں کے انعام کی قرقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے كراس منعم حقيق في انعام كي توقع سے لذت كيول نہ حاصل ہوگي جب كداس كى ذات اس لائق ب كر لوگ ابنى حاجت روائى کے لئے اس کے محاج ہوں اس کی تعتیں ان بادشاہوں کی نعتوں سے زیادہ یا کدار اور مفید ہیں۔

لذت حاصل ہوتی ہے جو امود لعب میں مضول ہیں میرا حال تو یہ ہے کہ اگر رات کا وجود نہ ہو آتو میں ونیا میں رہنے کو بھی پند نہیں کر آ۔ یہ بھی فرماتے سے کہ اگر شب زندہ واروں کو اعمال کے ثواب کے بجائے شب بیداری کی اذت مل جائے تو ہی بوی نعمت ہے ' ایک عالم کتے ہیں کہ ونیا کی کوئی لذت ایس نہیں ہے جو جنت کی لذت کے مطابہ ہو ' آنہم وہ لذت و طاوت جنت کی لذت وطاوت سے مطابہ ہم جو ہاری تعالی کے حضور عاجری کرنے والے رات کو انی مناجات کے دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کو تعالی نے اپنے خاص بندوں اور دستوں کو یہ فتحت ہے 'باری تعالی نے اپنے خاص بندوں اور دستوں کو یہ فتحت ہے 'باری تعالی نے اپنے خاص بندوں اور دستوں کو یہ فتحت مطاکی ہے ' دو مرے لوگ اس سے محروم ہیں۔

این المتکدر فراتے میں کہ دنیا کی صرف تین اذ تین باقی رہے والی میں ایک رات کو جامنے کی لذت و مرے بھا تیوں سے ملاقات کی لذت ، تیسری با جماعت نماز بر منے کی لذت ایک عارف بالله فراتے ہیں کہ سحرے وقت الله تعالى ان اوكوں كے قلوب کی طرف توجہ فراتے ہیں جنموں نے تمام رات عباوت کی اور انھیں نور سے بحرد ہے ہیں ، پھران پاکباز بندوں کا ذا کدنور غافلوں کے دلوں میں خطل ہوجا آ ہے ' پچھلے علاء ' میں کسی عالم نے اللہ تعالی کاب ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے کچے بترے ایسے ہیں جنمیں میں محبوب رکھتا ہوں اوروہ محمے مبت كرتے ہيں ،وہ ميرے مشاق ہي ميں افامشاق موں ،وہ ميرا ذكر كرتے ہي ميں ان كاذكر كريا ہوں و ميري طرف ديكھتے ہيں ميں ان كي طرف ديكتا ہوں اكر توان كے طريقے كے مطابق عمل كرے كا او بيس تھ كودوست ر کموں گا'اور آگر توان سے انجراف کرے گا تو بیں تھے سے ناراض ریوں گا'ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح سابیہ پر تظرر کھتے ہیں جس طرح جوابا اپنی مربوں پر نظرر کھتا ہے اور فودب آفاب کے بعد اس طرح رات کے وامن میں بناہ لیتے ہیں جس طرح برندے استے محوسلوں میں چھپ جاتے ہیں اور جب دات کا اندھرا جما جا آے اسب حبیب استے محبوب کے ساتھ خلوت من چلے جاتے ہیں تو وہ میرے لئے کھڑے موجاتے ہیں میری فاطرانے چرے زمن پر رکھتے ہیں ، محد ے مناجات کرتے ہیں میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں اسیخ کناموں کی معانی ہیں اوئی رو ماہے کوئی چیخا ہے کوئی آہ بحر ماہے وہ لوگ جس قدر مشعت برداشت كرتے ہيں وہ ميرى فكابول كے سامنے ہيں ميرى مبت مي وہ جو كھ فكوے فكايتي كرتے ہيں مي ان سے واقف موں عمرا ان لوگوں برسب سے بوا انعام بدہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں و دسرا انعام بد کہ اگر ساتوں ا العال اور ساتوں زمینیں 'ان نیک بندول کے مقابلے میں لائی جائیں تومی انھیں ترجے دوں 'تیرا انعام بیہ ہے کہ میں اپنے چرے ے ان کی طرف متوجہ ہو تا ہوں مولی جانتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہو تا ہوں انتھیں کیا دیتا چاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تھور پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے قریب آجاتے ہیں۔ ان قدسی صفت انسانوں کے دلوں میں سوزو کداز اور رقت کی یہ کیفیت ای لئے پیدا ہوتی تھی کہ انھیں باری تعالی کا قرب میسر تھا۔ کاب المبت میں ہم اس موضوع پر اجمالی تفکو کریں مے۔ روایت ہے اللہ تعالی فراتے ہیں: اے بندے! میں تیرے دل کے قریب ہو کیا اور تونے غیب سے میرے نور کامطابرہ کرایا ایک مرد نے اپنے علے سے عرض کیا کہ میں دات بحرجا کتابوں نید نیس آتی کوئی ایس تربير تلاد يجيئ جس سے نيند آجائے۔ شيخ في جواب ويا كه دن أور رات كى ساعتوں ميں اللہ تعالى كے بعض جمو كے ايے ہوتے بيں جو صرف جاسے والوں کے ولوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں اس نے والوں کے ول ان جمو کوں سے محروم رہتے ہیں 'اس کے اے بیٹے! سونے کی تدبیر معلوم نہ کرو ان او اسے نیادہ جاگ کران جموعوں سے قائدہ اٹھاڈ امریدنے عرض کیا آپ نے جمعے وہ راز بتلادیا ہے کہ اب میں دن میں ہمی دیں سوسکوں گا۔۔۔ جانا چاہے کہ رات میں ان جمو کول کی توقع زیادہ ہے کو تک یہ صفات قلب كاوقت ب اس وقت آدي اي تمام مشخوليتون عدام في موكرالله تعالى كي طرف متوجه ربتا ب- جابرابن عبدالله مركاردو عالم ملى الله عليه وسلم كالرشاد نقل كرتي بي ني

انمن الليل ساعة لايوافقها عبدمسلم يسأل الله خير امن امر الدنيا والانحرة

اور نماز پڑھی میرے خیال میں آپ کی نماز استے عرصے تک جاری میں بیتے عرصے تک آپ نے آرام فرمایا تھا ' پھر آپ لیٹ گئے ' اور اتی ویر تک لیٹے رہے جتنی ویر تک آپ نے نماز پڑھی تھی 'اس کے بعد بیزار ہوئے 'وی آیات طاوت فراکیں 'اور وضو کرکے دوبارہ نماز پڑھی 'اس نماز میں بھی اس قدروقت صرف ہوا بنتا وقت بھیلی نماز میں لگا تھا۔ (۱)

چھٹا طریقہ : جامنے کی کم سے کم مقداریہ ہے چار کھات یا دور کھات کے بقدر جامئ اگروضو کرنا د شوار ہو تو کھ دیر کے لئے قبلہ رو ہو کرنیٹے جائے اور ذکر و دعا میں مشخول رہے 'یہ مخض بھی خدا کے فنل دکرم سے تنجر گزاروں میں شار ہوگا۔ ایک مدیث میں ہے کہ رات کو نماز پڑھواگر چدا تن دیر پڑھو جتنی دیر میں بکری کا دورہ دویا جاتا ہے (ابو سلی۔ ابن عباس)

ساتواں طریقہ " یہ ہے کہ اگر در میان رات میں افعنا مشکل ہو تو مغرب اور مشاء کے در میان اور عشاء کے بعد نماز پڑھے اس کے بعد میج صادق سے پہلے اٹھ جائے ایسانہ ہوکہ سونے کی حالت میں میج صادق ہوجائے اور وہ وقت کی برکات سے محروم رہے 'رات کی تقیم کی یہ چند طریقے ہیں 'طالبان حق کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں میں سے وہ طریقہ منتخب کرلیں جو ان کے لئے سمل ہو۔

## افضل دن اور راتیں

جانتا چاہیے کہ سال میں پندرہ را تیں ایی ہیں جن کی بڑی فضیات وارد ہوئی ہے 'اور جن میں جاگئے کو مستحب قرار واکیا ہے '
راہ آخرت کے طالبین کو ان راتوں سے غافل نہ رہنا چاہیے 'یہ را تیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں 'طالب آخرت تا جر ہے 'اگروہ ان
راتوں سے غافل رہا تواسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا' بلکہ نقصان اٹھائے گا' ان پندرہ راتوں میں سے چے را تیں رمضان المبارک کے
مینے میں 'آخری عشرے کی پانچ طاق راتی 'لیلئة القدر ان تی میں سے کوئی رات ہے۔ چھٹی رات رمضان کی سترہویں شب ہے'
اس کی صبح کو ہوم الفرقان کہا جا تا ہے' اس تاریخ میں خروہ بدر ہوا' این الزیم ارشاد فرمائے ہیں کہ رمضان المبارک کی سترہویں
شب بیلۂ القدر ہے۔ باق نو راتیں ہے ہیں ہے محرم کی پہلی رات' عاشورا کی رات' رجب کی پہلی رات' پندرہویں رات' اور
ستائیسویں راتیں 'مؤخرالذکر شب معراج ہے' اس رات میں نماز پڑھنا روایات سے قابت ہے' چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ ۔:

للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة (٢)

اس رات میں عبادت کرنے والوں کو سوبرس کی نیکیوں کے برا بر اواب حاصل ہوگا۔

بیان کیا جا تا ہے کہ جو فض اس رات میں بارہ رکھتیں پڑھے ، ہررکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت
کرے ، ہر دو رکعت کے بعد تشد کے لئے بیٹے ، آخر میں سلام پھیرے ، نماز کے بعد سو مرتبہ یہ الفاظ کے . سُبُحکان اللّٰهِ
وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبُرُ " سو مرتبہ استغفار کرے ، سو مرتبہ درود پڑھے ، پھراپنے لئے دعا مائے تو اس کی دعا
قبول ہوگی ، بشرطیکہ اس کا تعلق کسی مصیبت ہے نہ ہو ، شعبان کی تیرہویں رات۔ اس رات میں سور کستیں پڑھی جاتی ہیں ، ہر
رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ، اکا برین سلف اس نماز کی بڑی پابندی فرماتے تھے ، نوا فل کے باب بریم
اس نماز کا ذکر کر بھی ہیں ، عرفہ کی رات ، عید الفطر کی رات ، عید الا ملی کی رات ، عیدین کی راقوں کے سلیلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

<sup>(</sup>۱) نسائی- میدابن عبدالر من ابن عوف (۲) ابوموی الدین نے کتاب "فضائل الایام واللیالی" بی کلما ہے کہ ابو محد مباری فضائل الایام واللیالی" بین کلما ہے کہ ابو محد مباری فی مائل اور مدیث معرب میں اور مدیث معرب

من احیدی لیلنی العیدین لمیمستقلبه یوم تموت القلوب (ابن ماجد ابوامد) جو مخص عیدین کی دونوں رانوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن مجی زندہ رہے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مردائیں گے۔

صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من صام يوم سبع و عشرين من رجب كتب الله له صيام سنين شهرا وهواليوم الذي اهبط الله فيه جهر نيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة (ايم وَمَا الدي في كاب النفائل - فراين وش)

جو افض رجب کی ستائیسویں ماریخ کو روزہ رکھ کا اللہ تعالی اسے سائھ مییوں کے روزوں کا اواب عطا فرمائیں میں جر سیل علیہ السلام الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے

رمضان المبارک کی سترہویں ماریخ۔اس دن بدر کی جنگ ہوئی 'شعبان کی پندرہویں ماریخ' جعد کا دن' عید کا دن' ذی المجہ ک ابتدائی دس دن جو ایام معلومات بھی کملاتے ہیں' (عرفہ کا دن بھی ان میں شامل ہے) ایام تشریق کے تین دن' (۱۲ ما ۱۹) انھیں ایام معدودات بھی کماجا ماہے۔ حضرت الس مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاسلميوم الجمعة سلمت الايام واقاسلم شهر رمضان سلمت السنة (١) جب جد كاون مح كزر آب و تمام ون مح كزرت بن بجب رمضان كامميذ الحلى طرح كزر آب تو بوراسال الحجى طرح كزر آب

علاء فراتے ہیں کہ جو مخص بہ پانچ ون لذت ہیں گزارے گاوہ آخرت کی لذتوں سے محروم رہے گا، جعد کا دن عمد کے دودن ا عرف اور عاشوراء کے دن۔ ہفتہ میں پیراور جعرات کے دن بھی افعنل قرار دئے گئے ہیں ان دنوں میں باری تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال بیش کئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لئے جو میننے اور دن افعنل ہیں کتاب العوم میں ان کا ذکر ہوچکا ہے ایماں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وصلى اللمعلى كل عبدمصطفى من كل العالمين

( 1 ) كاب العلاة كے بانچوں باب مي گورمكي سے -

| ات و بعويد ات طب ومعالجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laurent TC                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| مجرب مليات وتعويدات موني مزيز الرحلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| جرب میات و سویدات شاه مرموث گوارباری مجلد ملیات کی مشهر کرکتاب شاه مرموث گوارباری مجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصلی جواهر نصبه             |
| مجرتب عملیات و تعویزات شخ محرتمانوی ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اصلی بیاض محمدی             |
| قرآن دخلائف دعمليات مولانا اخرف على تعانوي المنافق الم | اعتكال فشرآني               |
| ملهائے دیوند کے مجرب علیات وطبی کننے مولانا محد میقوب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مكتوبات وبياض يعقوني        |
| ہروتت پیش آنے والے گھریلوننے<br>ان سے محفوظ رہنے کی مدابیر شہیر حیسی حیثتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بيماريون كاكهربلوعلاج       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منات ك براسرار حالات        |
| عربی دعائیں مع ترجب اور مشرب اردو امام ابن جزائی رو<br>شدند بالم شدند ابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مصنحصین                     |
| اردو شخ ابوالمسن شاذل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غواص مساالله ونعم الوكيل    |
| مولانا مفتی محدث فیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وكرالله اورفضائل درود شربيت |
| نضائل درود ستریف مولانا اشرف علی تمانوی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذادالسعيد                   |
| تعویذات وعملیات کی مشند کتاب ملاً مربونی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شسس المعارف الكبري          |
| ایک ستند کتاب امام غزالی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طب جسمان وروحاني            |
| مت را ن عملیات مولانامحدابراییم د بلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طبرومان مع خواص لقران       |
| امام ابن انقیم الجوزیه مجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طب نبوي ڪلان اردر           |
| اً تحفرت كے فرمورہ علائ ونسخ مافظ أكرام الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طب نبوی مورد                |
| طب یونان کی مقبول کتاب جس میں متند نسخ درج ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علاج الغيرباء               |
| حفرت شاه مجدالعزيز محدث وطبوئ كم مجرب عمليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ڪبالات عزيزي<br>-           |
| رب عمليات مولانامفتى مرشفيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| دماؤل كاستند ومقبول مجومه مولانا الشرف على تمانوي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مناجات مقبول تزم            |
| مرف عربي بهت چعوا جيبي سائز مولانا اشرف عي تعانوي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مناجاتمقبول                 |
| كانظىم مين مكمل اردوترجم مولانا الشرف على تفانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مناجات مقبول                |
| عمليات ونفوش وتعويزات كاشهوركتاب فواجرا شرف ممنوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نفش سليما <b>ن</b>          |
| تمام دینی و دنیوی مقاصد کے نئے مجرب عائیں ، مولانا احرسیدلموی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشكلكشا                     |
| دافع الافلاس مولانامني مركشفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مصبت ع بعد راحت عراد        |
| ممليات وتعويذات كي مشهوركتاب طاجى محدز رادخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| مستندترين نسنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مجموعم وظالف كلاب           |
| دارالانشاعت ارددباناركرابى نون ٢١٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| واراو سامت اللبيد جوي فالمدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وال ع دول مين كر والب رايل  |

| C      | لامی کت ابیر                        | ب کے لئے بہترین ارم                                                        | زيوا           | عورتول او                             |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|        | ع بدات و داكر مبدالتي               | لاستندمت عانعل عربهاوي متعان جام                                           | مريث           | اسوةرسول اكرم                         |
|        | موقا ميداسهم ندي                    | يأت ممال نواتين كممالات                                                    | الصاد          | اسوه صحابيات اورسير                   |
|        | موادا محدميسال                      | ل دجاب كامورت مين مثل ميرت ليتر                                            | ل سوا          | تاريخ اسلام ڪام                       |
|        |                                     | ال وجاب كالمودت بم مقائدا ودا وكام اما                                     |                |                                       |
|        | ن اگریک                             | ال دجاب ك مودت بي مقائرا دوامكا إسام بزا                                   | بخرتاء         | تعليم الاسلام الم                     |
|        | , All a                             |                                                                            |                | رسول عرب                              |
|        | مولاالبدسليان زوى                   |                                                                            |                | رمبتعالم ا                            |
| ,± -   | لمبيدة م الننسل                     | می بیماریوں کے محریوملان و ننے                                             |                |                                       |
|        | موفا الخيرالدين                     | اپنے موضوعا پرمحققاز کتاب                                                  |                |                                       |
|        | مولانا اخرف على                     | كتابون كاجموم حقوق ومعاشرت بر                                              | مازميول        | اداب زندگی                            |
| ×      | رركاب و و                           | نى اخام اسلام اوركم يوامورك جامع شير                                       | الماره         | بہشتی زیور رہ                         |
|        |                                     | ر) احکم اسلام اور تخرید امورکهای ک                                         | بزي ترو        | بہشتی زیور الاع                       |
|        | אניאגט                              | يهونونا بمامدوز إلى مين بهل جامع كتاب                                      |                |                                       |
|        | مولا المحرماطق البي                 | ش كلے ادرجاليس مسنون دحائيں.                                               |                |                                       |
|        |                                     |                                                                            |                | شرعی پرده بر                          |
|        | 0.00                                | مودتوں کے لئے تعسلیم اسلام                                                 |                |                                       |
|        | مولانا محدود يسل ماري               | الكائنا التالية والمستر التناسيات السنان المستر والمستري والمستري          |                | مسلمان ببوی                           |
|        | 10.                                 |                                                                            |                | مليانخاوند                            |
| 3      | مفتى مبدالغنى                       | س کے دومقوق جومرد ادائیں کرتے<br>میں دائشتہ سے است                         |                |                                       |
|        | موانا امغرمیین                      |                                                                            |                | نيك بيبال الم                         |
|        | فاكثر مبدالتي ماراني                | لورتون سے متعلق جلد سائل اور مقوق<br>معربی افراد تا نفست ایک مدینات اسرائی |                | عوایان چنے سرعی اح                    |
| -      | والسفعال بميرد اليق                 | چمونی میشی مفیمتین مکیانه اقبال ادر حاب اورا<br>منابع میشیمتین موسیدین     | 75             | منيهم العاقبين                        |
|        | مينا الأمر ("                       | اسوم کافتون پرطفتل جا می کتاب<br>اساوم کافتون پرطفتل جا می کتاب            |                | آخضرت کے ۲۰۰۰ معجزا<br>قصص اللانہ ماء |
|        | مودا کا برسورات<br>مولا از کر إصاحب | استواع سواعد<br>اع کی مکیاز حکایات ادروا نعات                              |                | A district the second second second   |
| -10-15 |                                     | وم مي جود معايات اوروداعات<br>كالنيسل جن عديس كول فائره نبي اورم           |                |                                       |
| Line   |                                     | ال بريادين والانادي                                                        | 11-1           | لمست كتب مفت ذكر يك                   |
| rir    | الم ي وي ١١١                        | المالية المالية                                                            | יענ            | المنابع المسالي                       |
|        |                                     | v in the heart was the way                                                 | - 1-4 <u>1</u> | ×                                     |
|        | •                                   |                                                                            |                | ·                                     |